

بِسُ اللَّهِ إِلْرَحْنِ الرَّحِيمُ

مرتبه

كَافِظَ عَالَى الْمُحَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُحَالِكُ اللّهُ الْمُحَالِكُ اللّهُ الْمُحَالِكُ اللّهُ الْمُحَالِكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مكن كليم الرحان كالمبور وقرام ناريغزي مريد اردو بإزار - لابهور

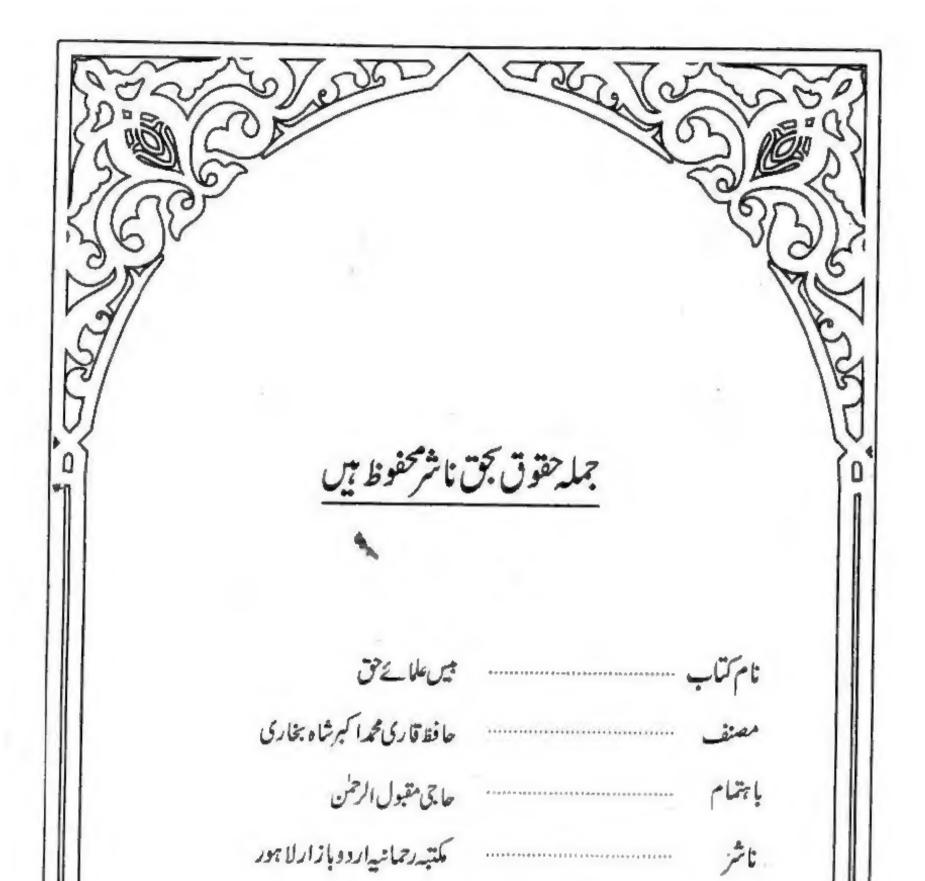

منیرعباس پرنٹرز

مطبع

تعداد

دياجه

انتساب

انہی ہیں علائے حق کے نام جن کا یا کیزہ تذکرہ زیرِنظر حتاب میں شامل ہے۔

از:محمد اکبرشاه بخاری عفی الله عنه ناظم اعلی مرکز تبلیغ مجلس صیانیته المسلمین مدرسه اشر فیداختشام العلوم جامع مسجد عثانیه جام پورشلع راجن پور ( پنجاب )

يس علا ع في

4

ديباچه

## . بیس علائے حق

| يضخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني                  | _1   |
|---------------------------------------------------|------|
| مناظر اسلام مولا ناسيد مرتضى حسن جايد بوريّ       | _r   |
| سيد الملسط علامه سيدسليمان ندوي                   |      |
| مخدوم الامت مفتی محمرحسن امرتسریٌ                 | -1"  |
| بدر العلما ومولانا سيد بدرعالم مير شي مهاجر مدني" | _0   |
| استاذ العلماءمولانا خيرمحه جالندهري               | -4   |
| شيخ المحد ثين علامه محمدا دريس كاندهلويٌ          | -4   |
| يشخ الاسلام علامه ظفر احمد عثاني "                | _^   |
| مفتى اعظم بإكستان مولا نامفتى محمد شفيع           | _9   |
| محدث العصرعلامدسيد محد يوسف بنوري                 | _1+  |
| خطيب الامت مولانا احتشام الحق تقانوي              | _ff  |
| حكيم الاسلام علامه قارى محد طبيب قاسئ             | _11" |
| مثمس العلماء علامة ثمس الحقّ افضاني "             | _11" |
| شيخ الحديث مولاً نامحمه ما لك كا غرهلوي           | -11  |
| محدث كبيرعلام ومحد شريف تشميري                    | _10  |
| فقيهه العصرمولا نامفتي جميل احمد تغانؤي           | _14  |
| منا تلر اسلام مولا نا محد منظور تعمانی"           | _14  |
| مفكر اسلام مولانا سيدا بوالحسن على ندويٌ          | _11  |
| فقيهد العصرمولا نامفتى عبدالشكورتر ندئ            | _19  |
| فقيهة لمت مولا نامفتي رشيد احمد لدهيا نويٌ        | _10  |

دياچه

## می*ں علائے حق*

### فہرست مضامیں

|      | ,                                     |                                                |         |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| صفحة | لكحة والسل                            | عنوا نات                                       | نمبرثار |
| 11   | خواجه عزيز الحسن مجذوب                | حمد ونعت                                       |         |
| 13   | مولانا نذ مراحمه فيصل آبادي مدخله     | چیش لفظ                                        |         |
| 14   | مولانا قارى محمر حنيف جالندهري مدخله  | تقريظ                                          |         |
| 16   | محمدا كبرشاه بخاري                    | وارالعلوم ويوبندا يك جائزه                     | -       |
| 23   | مولا نا ظفرعلی خان مرحوم              | د بویشد (نظم)                                  |         |
| 26   | علامه مفتى جسشس محمر تقى عثاني مه ظله | ا کا بر و یو بند کیا نقے؟                      |         |
| 52   | مولا نامفتي عتيق الرحمان عثاني        | شيخ الاسلام علامه شبيرا حمد عثاني <sup>"</sup> | -1      |
| 62   | حكيم الاسلام قارى محدطيب قاسمي        | علامه عثاني " بشخصيت وكردار                    |         |
| 69   | مفتى اعظم مولا نامفتى محمشفيع صاحب    | شيخ الاسلام علامه عثاني " اورتحريك بإكستان     |         |
| 76   | مولا نامحر ما لک کا تدهلوگ            | يشخ الاسلام پاکستان                            |         |
| 81   | پروفیسرانواراکسن شیر کو ٹی"           | گلہائے عقیدت (منظوم)                           |         |
| 82   | علامه ڈ اکٹر خالد محمود کی ایج ڈی     | علامه عناتي " حضرت لا أبوري كي تظري            |         |
| 85   | مولانا عبدالرحمن اشرفي مدخله          | علامه عناني " حضرت مدني " كي نظر مين           |         |
| 87   | حافظ محمرا كبرشاه بخاري               | علامه شبيراحمه عثاني اورمولا ناحسين احمد مدني  |         |
| 94   | مولاتا عطاء الرحمكن رحماني            | حضرت مولا نا سيد مرتضى حسن جايد پورئ           | -2      |
| 98   | محمدا كبرشاه بخاري                    | سيد مرتضلي حسن جا ند پورئ                      |         |
| 103  | محمدا كبرشاه بخاري                    | سيدالملت علامه سيدسليمان ندوئ                  | -3      |
| 111  | پر و فیسر عبدالغنی                    | علامہ ندویؒ کے علمی کارنا ہے                   |         |
| 116  | پر وفیسر واصل عثانی                   | سيدسليمان ندويٌ                                |         |
| 122  | مولانا محدمیاں صدیقی کا ندھلوی        | حضرت مفتی محمد حسن (سیرت وسوانح)               | 4       |
| 129  | مولانا حافظ فضل الرحيم صاحب           | بانى جامعداشر فيدلا مور                        |         |
|      |                                       |                                                |         |

|     | ويباچه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ين علائے ت                                          |    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 137 |        | حافظ نورمحمه انور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بيا دمفتي محمد حسنٌ ( نظم )                         |    |
| 138 |        | ڪيم محمر حسن قريشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت مولا نامفتی محمرهسن صاحب "                     |    |
| 146 |        | حافظ فضل الرحيم صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت مفتي محمرحسن اورحضرت لامهوري ت                 |    |
| 150 | *      | عافظ سيدمحمدا كبرشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بدرالعلماء حضرت مولانا سيد بدرعالم ميرهي مهاجر مدني | -5 |
| 154 |        | سيدمحبوب حسن واسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت مولا نا بدر عالم ميرهمي                        |    |
| 166 |        | حافظ محمدا كبرشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | استاذ العلماءمولانا خيرمحمه جالندهري                | -6 |
| 175 |        | مولانا محمداز هرصاحب مدظله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت مولا ناخیر محمرصاحب (سیرت وکردار)              |    |
| 187 |        | مولا نااعجاز احمرخان سنگھانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باني جامعه خير المدارس مولاً ناخير محرِّ            |    |
| 192 |        | مولا ناجحداز ہر مدیر الخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آ جارِ خير                                          |    |
| 197 |        | محمدا كبرشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يشخ الحجد ثين علا مدمحمدا دريس كاندهلويٌ            | -7 |
| 206 |        | ڈ اکٹر محمد سعد صدیقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مولا نامحمرا دریس کا ندهلویؒ (احوال و آثار)         |    |
| 216 |        | مفتى اعظم مولا نامحد شفيعٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مولا نامحمه ا دریس کا ندهلوی ٌ                      |    |
| 222 |        | علامه محمد بوسف بنوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محدث کا تدهلوی م                                    |    |
| 225 |        | مولا نا کوثر نیازی مرحوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يشخ الحديث مولانا ادريس كاندهلوي                    |    |
| 231 |        | مولانا صوفى محمدا قبال قريشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يشخ الاسلام حضرت علامه ظفراحمه عثاني "              | -8 |
| 243 |        | مولا تامفتى عبدالشكورتر مذيٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شيخ الاسلام (مير ع شيخ كامل)                        |    |
| 248 |        | علامه سيدمحمر يوسف بنوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت مولانا ظفراحمه عثاني نورالله مرقده             |    |
| 251 |        | علامه مفتى محمر تقى عثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حصرت مولاً نا ظفر احمد عثاني "                      |    |
| 256 |        | محمدا كبرشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | استاذ المحد ثين مولا ناعثاني"                       |    |
| 264 |        | مولا نامحمرا قبال قريشي صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مفتى اعظم بإكستان حضرت مولا نامفتى محمر شفيع        | -9 |
| 275 |        | مولانا محدمحتر مونهيم عثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ان کی با دوں میں گلوں کی خوشبو                      |    |
| 289 | , .    | مولا نا کوثر نیازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مفتی اعظم پاکستان                                   |    |
| 296 |        | مولا ناسميع الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فقيهه العصرمفسرقرآ ن مفتى اعظم                      |    |
| 301 |        | مولا نامفتي جميل احمد تقانويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بيا دمفتی اعظم (منظوم)<br>مفتی اعظم (نظم)           |    |
| 303 |        | جناب مسلم غازي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقتى اعظم (تظم)                                     |    |
|     |        | No. of the last of | ,                                                   |    |

- 4

| 1   | 11  |     |
|-----|-----|-----|
| 1   | 250 | 7.7 |
| 100 |     | 32  |
| 97  | 8.3 |     |
|     |     |     |

|     | دياچ |                        | 8            |                          |                      | بين علمائة حق          |     |
|-----|------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----|
| 304 | . *. | رف على تخانوي          | مولانامش     |                          | قدس                  | آ ومفتی اعظم           |     |
| 308 |      | م اللَّدَحَّالَ        | مولا ناسلي   | وسف بنوريٌ               | علامدجحدا            | محدث العصر:            | -10 |
| 313 |      | را ارشید ارشد          | مولا ناعب    | ت بنوري                  | امحر يوسه            | حضرت مولا:             |     |
| 322 | 1    | زالد بين <i>صد</i> لقي | ڈ اکٹرنفیس   | لانا بنورى رحمة الشدعليه | هرت مو               | شخ الحديث <sup>ح</sup> |     |
| 325 |      | ج الحق                 | مولا ناسمة   | بنوري "                  | ر لوسف               | آه! مولانا مح          |     |
| 329 | (*)  | م غازی                 | جنابمسا      |                          |                      | علامه بنوريٌ           |     |
| 331 |      | صديق اركاني            | مولا نامجمه  | احتشام الحق تفانويٌ      | ي مولا نا ا          | خطيب الامية            | -11 |
| 354 |      | ه بخاری                | مجمدا كبرش   | للدعلنيه                 | ن رحمة ا             | خطيب پاڪستا            |     |
| 365 | _    | رف علی تفانوی مدخلا    | مولا تامشر   | (م)                      | انوي ( <sup>لۋ</sup> | آه! مولا ناتھا         |     |
| 367 |      | تنين الخطيب            | مولا نامجمه  | احتشام الحق تھا نویؒ     | ن مولا نا            | خطيب بإكستا            |     |
| 374 |      | راحمدلليا نوي          | مولاناام     | بمخطيب                   | ا أيك عظ             | أيك ممتازعالم          |     |
| 379 |      | شريف جالندهري          | مولا نامحمر  | مولاتا خيرمحمه جالندهري  | الحق اور<br>الحق اور | مولا نا احتشام         |     |
| 386 |      |                        | محمدا كبرشا  | معاصر کی نظر میں         | 2.610                | مولا نا تھا ٽوگ        |     |
| 393 |      | رالله جاويد ماشي       | مولا ناعب    | رى محمد طبيب قاسميٌ      | مولا با قا           | حكيم الاسلام           | -12 |
| 401 |      | لميب قاسئ              | قارى محمد    |                          | وشت)                 | يادِايام (خودا         |     |
| 406 |      | ن عبدالشكور ترنديّ     | مولا نامقتم  | ولا نا قارى محمد طبيب    | اعزت                 | عكيم الاسلام           |     |
| 421 | نیہ  | برالله تنم جامعه اشر   |              |                          |                      | حكيم الاسلام           |     |
| 428 |      | ہرشاہ قیصر             |              | رطيب رحمة الثدعليه       | ا قاری مح            | حعرت مولانا            |     |
| 432 |      | فق عثانی               | مولا نامحمرآ | رطیب صاحبٌ               | ا قاری مح            | حضرت مولانا            |     |
| 437 |      | يوسف لدهيا نوئ         | مولانا محمد  | طبيب ا                   | قارى محمه            | حكيم الاسلام           |     |
| 442 |      | العزيز شوقى مرحوم      | قارى عبد     | 4                        | ( D)                 | مرقع عقيدت             |     |
| 444 |      | ن حق تر تگزئی          |              |                          |                      | مثس العلماء            | -13 |
| 453 |      | رالغني بهاولپوري       |              | الوں کی نظر میں          |                      |                        |     |
| 463 |      |                        | محدا كبرشا   | الك كاندخلوك "           | دلا نامجيه .         | شخ الحديث م            | -14 |
| 481 |      | -                      | علامه محرتق  | ويّ                      | ب كا ندها            | مولا نامحمه ما لک      |     |
|     |      |                        |              | -                        |                      |                        |     |

|     | جس ملاع حق         |                           | 9 |                       |             | دياد |
|-----|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-------------|------|
|     | حضرت مولا تا ما    | لك كا ندهلويٌ             |   | مولا تا محمدا كرم كا  | ثميري       | ,    |
| -15 | محدث كبيرعلام      | بحمد شريف تشميري          |   | محمدا كبرشاه بخاري    |             |      |
|     | علامه تشميري کی    | سين يادين                 |   | مولا نامحمه حنيف ج    | جالندهري    |      |
|     | علامه تشميري كاعلم | ى زوق                     |   | مولا نامنظوراحدما     | يتاتى       | ٠    |
|     | جامع المعقول و     | المنظول علامه تشميري      |   | مولانا محداز هرصا     | احب         |      |
| -16 | مخدوم العلماءمو    | لا تامفتي جميل احد تعانوي |   | محمدا كبرشاه بخارى    | C           |      |
|     | حفرت مفتى جميل     | باحمد تقالو ئ مدرمفتی     |   | مولا نامحودا شرف      | عثاني       |      |
|     | حضرت مولا ناما     | تى جىل احد تقانوڭ         |   | مولانا محداكرم كالم   | شميري       |      |
|     | حضرت مولا نامنا    | نتی جیل احد تقانوی صاحبه  | - | مولا نامفتى محرتقي    | عثانى مدخله |      |
|     | آ ،مفتی جمیل احم   |                           |   | مولا نامشرف على أ     | تقاتوي      | 4    |
|     | ايك شمع رو گئي تقح | 4                         |   | مولانا محدزابدصا      | حب          | ,    |
|     | ميرے استاذ وم      | ربی                       |   | مفتی شیر محمد علوی    |             |      |
|     | ميريمحن فقيه       |                           |   | مولانا مقبول الرحم    |             |      |
|     | مر پرست مجلس ه     | بيانند المسلمين بإكستان   |   | صونی محدا قبال قر     | ريثى        |      |
|     | موت العالم مو.     | ت العالم                  |   | مولانا وكيل احدثه     | نيرواني     |      |
|     | آ و! حضرت مفتح     | اصاحب ً                   |   | مولا نامجمراسعدتها    | ,           |      |
|     | فظيهه العصركاسا    | يئهُ ارتحال               |   | مولانا محداز جريدا    | براكخير     |      |
|     | مفتی اعظم کی یاد   | -                         |   | محمدا كبرشاه بخارى    | - (         |      |
| -17 | مناظراسلام موا     |                           |   | مٰ۔خ۔ندوی صا          | باحب        |      |
|     | حفرت مولا بالمح    |                           |   | مرغوب احدراجيو        | دری         |      |
|     | مولا نامنظورتعما   | 4 4                       |   | مفتى تقى عثاني        |             |      |
| -18 |                    | اسيدابوالحس على ندويّ     |   | مولا نامجرعيسي منص    |             |      |
|     | حضرت مولا نااب     |                           | 4 | مولا نامحمر تقي عثاني | Ü           |      |
|     |                    | رویؓ (ایک نظر میں )<br>   |   | مولا ناعمير الحسيني:  | _           |      |
|     | آ ومولانا ندويٌ    | (نظم)                     |   | يروفيسر واصل عثاد     | نی          |      |
|     |                    |                           |   |                       |             |      |

. 557

| 12  | Las. |
|-----|------|
|     |      |
| (W) | (4)  |
| 1/  |      |

|     | ديوي     |                           | 10 |                  |                       | میں علائے حق     |     |
|-----|----------|---------------------------|----|------------------|-----------------------|------------------|-----|
| 645 |          | ندا کبرشاه بخاری          | \$ | مبدالشكور ترنديٌ | نا مفتی سید           | فقيبه العصرمولا  | -19 |
| 652 |          | ولا نامفتى محمر تقى عثانى | ^  | ێ                | رالش <i>كور تر</i> ند | حضرت مفتى عبا    |     |
| 656 |          | ولا نامحمدا كرم كالثميري  | ^  |                  | ت زندي                | فقيهه العصرحضر   |     |
| 659 |          | ولا نامشرف على تفانوي     | ^  |                  |                       | منظوم خراج تتحسب |     |
| 662 | ربرالخير | ولا نامحمداز ہرصاحب ہ     | ^  | بدالفكورتر ندئ   | نرت مفتىء             | محدث العصره      |     |
| 664 |          | البرشاه بخاري             | \$ |                  | ت العالم              | موت العالم مو    |     |
| 669 |          | ولا نامفتی محمد تقی عثانی |    | راحمه لدهبا نوگ  | نامفتی رشید           | فقيهيه ملت مولا  | -20 |
| 675 |          | ولا نامحدا كرم كانتميري   | ^  | ل                | سانحة ارتنحا          | فقيبه الامت كا   |     |
|     |          |                           |    |                  |                       |                  |     |



11 بسم الثدالرحمن الرحيم

حضرت خواجه عزيز الحن مجذوب خليفها جل محكيم الامت حضرت تفانويٌ

ظاہر مطیع و باطن ذاکر مدام حیرا زندہ رہوں البی ہو کر تمام حیرا مجڑے نظام دیں کومیرے بھی ٹھیک کر دے ہر دوسرا میں کیا گیا ہے انظام تیرا ند نہار ہوند شیطان عاجز یہ تیرے عالب بندہ ند نفس کا ہو ہر گز غلام تیرا یہ بد نگام و بدرگ نفس شریر و سرکش اے شہوار خوباں ہو اجائے رام تیرا چهوژول نه زندگ مجر يابندي شريعت بو مثل زلف ولير مرغوب دام تيرا ہو جائے منکشف ہاں اب قرب نام تیرا راہِ دراز تیری ہے ست گام تیرا یرده خودی کا اٹھ کر کھل جائے راز وحدت ہر مست جام الفت ہے تشنہ کام تیرا باطن میں میرے یا رب بس جائے یاو تیری ہر وم رہ جسے جضوری ول ہو مقام تیرا مونس ہو میری جال کی فکر مدام تیری ہمم ہو میرے دل کا فکر دوام تیرا دل کو تکی رہے وصن کیل و نہار تیری ندکور ہو زباں پر صبح و شام تیرا مورد رہے ہے ہر دم تیری حجلول کا ہو جائے قلب میرا بیت الحرام تیرا سینہ میں ہو منقش یا رب کتاب تیری جاری رہے زباں یہ ہر دم کلام تیرا ہے اب تو یہ تمنا اس طرح عمر گذرے ہر وقت تیرا وهندا ہر وقت کام تیرا

مجذوب کام تیرا

دُورِی میں شاہ خوباں ابتر ہے حال بیحد زور کشش سے تیرے کر جائے قطع وم میں دونوں جہاں میں مجھ کو مطلوب نو ہی نو ہو ہو پختہ کار وصدت

دياچه

میں علائے حق حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب<u>"</u>

#### . لعرف

ہو جائے جو بیہ عشق میں قربان محمد کہلائے مری جانِ حزیں جان محمد میں اور مرے مال باپ ہو قربان محمد ہیں تحل و جواہر نب و دندان محمد کویا ہے دہن یاک بدختان محمد میں اور مرے مال باب ہوں قربان محمد رکھتا ہے ستول جار بیہ ایوان محمہ وہ جار جو ہیں خامۂ خاصان محمہ میں اور مرے مال باپ ہوں قربان محمر یا رب رہوں دن رات غزل خوان محم ہو جائے حسن یہ مجمی تراحتان محمد میں اور مرے مال باپ ہول قربان محمد ہو نعت بشر کیا کوئی شایان محمہ ہے جب کہ خدا خود ہی ثا خوانِ محمد میں اور مرے مال باپ ہوں قربان محمد الله دے جولان محمد ہے ہر دو جہال موشئہ وامان محمد میں اور مرے مال باپ ہوں قربان محمد ہے آیت حق تام خدا شان محم تغیر ای کی ہے یہ قرآن محم یں اور مرے مال باب ہوں قربان محمد درکار و سزا دار و سریبنانِ محمد درمان مسیحا نهیس درمانِ محمد یں اور مرے مال باپ ہول قربان محمر تقميخ نبيس اشك غم ججران محمد رجح بين سدا طالب دامانِ محمد س زور مرے مال باب ہوں قربان محمد

بهم الله الرحمٰن الرحيم

## پیش لفظ

از شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مد ظله الله تعالی (مهتم جامعه اسلامیدامدا دید فیصل آباد)

برصغیر پاک وہند میں ایسی ایسی عظیم اورمقدس شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ جن کی نظیر ملنامشکل ہے خصوصاً دارالعلوم دیو ہند سے فارغ انتحصیل ہوئے والے علائے حق جن کی علمی' دیٹی' روحانی اور سیاسی وطی خد مات جلیلہ تا قابل فراموش ہیں۔ان اکابرعلاء واولیاء کی مقدس زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہیں۔

ہمارے عزیز بھتر مسیدا کبرشاہ صاحب بخاری نے ماضی قریب کے اہم ترین اور مفیدترین اکا برامت کے ایمان افروز معلومات و حالات و کمالات کو بڑے سلیقہ ہے جمع فر مایا ہے اور اس سلسد میں ان کی بہت کی تالیفات منظر عام پر آپھی ہیں۔ جن میں ہے اکا برعلاء و یو بند کر اوان تھا تو گئے۔ چالیس بڑے مسلمان ترکز کید پاکستان اور علاء کے ویو بند تحریک باکستان اور علاء کے ویو بند تحریک باکستان اور علاء کے ویو بند خطبات اکا بر کے عظیم مجابدین ۔ خطبات مفتی اعظم ۔ خطبات احتشام ۔ حیات احتشام خطبات اور لیں تذکرہ اولیائے ویو بند خطبات اکا بر اور مقال سے محتفوظ ہوتا رہتا ہوں۔ عثمان بے حدمغید اور تافع تالیفات ہیں۔ بیسب تالیفات بیرے قریب رہتی ہیں اور میں ان سے محتفوظ ہوتا رہتا ہوں۔ ورشائخ کے فیوضات پہلے بھی مخالیا ہے۔ اکا برعلاء ورشائخ کے فیوضات پہلے بھی مخالیا ہوں تالیف ہی مختلف اسالیب ہے جاری ہیں گرمزیز مسیدا کبرشاہ صاحب کی محتت اور قائل تحسین سعی و کاوشوں نے علاء و اولیا ء اور قائد این امت کے فیوضات و برکات کی اشاعت میں قائل قدر اضف فر ما دیا ہے۔ جزا کم الشداحین الجزاء۔ زیر نظر الف بھی میں علاے حق و مشائخ کا مقدس تذکرہ ہے جس میں ان بڑے علاء و اولیاء کے حالات کمالات اور نظر ضد مات کو بڑے احسن طریعے پر مرتب کیا گیا ہے اور ان اکا بر کے متعلق معلومات کا ذخیرہ جسم فرمایا گی رحمت سے امید ہے کہ بید زیر نظر ضدمات نے کہ کو تعالی ان سے خوب استفادہ کی اگا ہی کہ کو تعالی اس سے خوب استفادہ کی تی مرحت فرہا کیں اور ان اکا بر اولیاء اللہ کی برکات سے مصنف اور قار کین کرام کو بلا مال فرہا کیں۔ آئیں۔ آئیں۔

نذ براحمد غفرنه خادم جامعه اسلامیه امداد به فیصل آباد اا/ر جب ۴۲۳ اه

## تقريظ

### فخراسلاف حفزت مولانا قارى محمد حنيف جالندهرى حفظه الله تعالى مهتم جامعه خير المدارس ملتان

الحمد لله وسلام و على عباده الذين الصطفي، اما بعد!

اس پرفتن دور میں جبکہ اولیاء اللہ اور علماء حق کے قافے نہایت سرعت سے عالم آخرت کی طرف جارہے ہیں۔
"کمیل باطن کے لیے اہل اللہ کی مجالس و ملفوظات اور ان کی پر خلوص وینی اور روحانی خدمات کے تذکرے ان کی
بابرکت محبت کے کسی صد تک بدل ہیں۔ ان کے دینی اور علمی کارنا ہے 'پر خلوص خدمات' اخلاص وایٹار' پر اثر ارشادات
وہدایات' اخلاص وللہیت ہمت واستقامت اور راہ حق میں ان کی سرفروشانہ جد جہد آنے والی نسلوں کے لیے ویر تک
مشعل راہ رہے گی۔

برصغیر میں کیسی کیسی عظیم شخصیات نے دین کے مختلف شعبوں میں کیسی کیسی کیا بدانہ خدمات انجام دیں ان کے سری مطالعہ ہے بھی انسان جیرت میں گم ہوجاتا ہے علاء حق کے ان کارناموں کواجا گر کرنا نہ صرف عبوت بلکہ ایک ابم دینی خدمت ہے جن کے مطالعہ ہے عمل صالحہ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ برادر مکرم جناب سید حافظ محمد اکبر شاہ بخاری کوحق تعالیٰ نے بزرگان دین کے حالات و کمالات اور واقعات وسوائح کی ترتیب و تالیف کا خاص ذوق عطا فر ما یا ہے اکا بر علاء کے پُرخوص محبت اور عقیدت نے ان کے قلم کو با برکت بنا دیا ہے۔ نیجی اب تک اس موضوع پر ان کی متعدد تالیف ت منظر عام پر آپی کی بیں۔ جن میں اکا برعلاء دیو بند ہے۔ ''کاروان تھا نوی ''' ۔ ''خطبات اکا بر''۔ ''مقالات کا بر''۔ ''مقالات فائو گن''۔ ''خطبات اکا بر''۔ ''حیات اکا بر''۔ ''خیات اختام''۔ ''ذکر طیب '' ' حیات ظفر عثما ہی '' ۔ ''خطبات اختام''۔ ''ذکر طیب '' ' خطبات مفتی اعظم''۔ '' مقالات عثانی ''۔ '' مقالات مفتی اعظم''۔ '' تذکر و اولیائے دیو حسن اور ان کے خلف و '' '' خلیس بڑے مسلمان' '۔ ' خطبات مفتی اعظم''۔ '' مقالات مفتی اعظم''۔ '' تذکر و اولیائے دیو

بند''۔'' خطبات ادرلین''۔تحریک پاکستان کے عظیم مجاہدین اور حیات مالک' معروف اور متداول ہیں۔ ان میں سے بعض تالیفات پانچ پانچ جلدوں پرمشتل ہیں۔

اب زیر نظر تالیف: '' بین علاء حق'' بھی اس سلسلۃ الذہب کی کڑی ہے۔ جس بیس مولف مدور سے نیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی " مولا نا سید مرتفیٰ حسن چاند پوریؓ علامہ سید سلیمان ندویؓ مفتی محمد حسن امر تسریؓ مولا نا خبر محمد جالندھریؓ علامہ محمد اور بس کا ندھلویؓ علامہ ظفر احمد عثانی " مطرت مفتی محمد شفیؓ علامہ یوسف بنوریؓ معنرت قاری محمد طیب علامہ افغانیؓ مفتی جمیل احمد تھا نویؓ سید ابو الحس علی ندویؓ مولا نا احتشام الحق تھا نویؓ اور مفتی سید عبدالشکور ترفریؑ سیت و گر اکا ہر واسلاف پر متاز اہل علم وقلم کے مضابین و مقالات کونہایت حسن ترتیب کے ساتھ جمع فرما و با ہے۔ احقر کے نزد کیک سی کتاب صرف معلومات افزا بی نہیں ۔ ایمان افروز اور روح پرور ہے۔ و بیے بھی حفرات اولیاء اور عارفین کرام کی محبت و معیت سے انسان کے باطنی اوصاف فاضلہ بیس ترتی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان اہل حق کی تھوڑی و ہر کی مجبت و معیت سے انسان کے باطنی اوصاف فاضلہ بیس ترتی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان اہل حق کی تھوڑی و ہر کی محبت و معیت سے انسان کے باطنی اوصاف فاضلہ بیس ترتی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان اہل حق کی تشاند ہی کرتا ہے۔ و عامہ کرتی تعالی شاندان کی دیکر تالیفات کی طرح اسے بھی مقبولیت عامہ خاصہ سے سرفراز فرما کیں اور اسے ان کی حق بیار ہیں بنا کیں ۔ آئین اور اسے ان کی حق بیار ہیں بیا کی میں اور اسے ان

محمد حنیف جالندهری۔

ويباجيه

میں ملائے تق ازمحمر اکبرشاہ بخاری (مرتب)

### حرف آغاز

## دارالعلوم د بوبند

### ایک جائزہ: ایک تعارف:

تحکیم الاسلام حفزت مولانا قاری محمر طیب صاحبٌ فرماتے ہیں کہ۔'' تیرهویں صدی جمری آخری سانس لے رہی

1

تقی ۔ ہندوستان میں اسلامی شوکت کا چراغ گل ہو چکا تھا' اسلامی شعائر رفتہ رفتہ روبہ زوال ہے و پی علم اور تعلیم گاہیں پشت پناہی جسم ہو جانے کی وجہ ہے تتم ہورہی تھیں' علی خانو ادوں کوئنے و بن ہے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا' و پئی شعور رخصت ہور ہا تھا اور جہل وضلال سلم تعلوب پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ سرتی روثی جھتی جا رہی تھیں چن اسلام فرزاں کا دور دورہ تھا آ فیا جارہا تھا۔ سرتی بھوٹ رہی تھیں چن اسلام فرزاں کا دور دورہ تھا اور بھتین ہو چلا تھا کہ اب ہندوستان ہمی تھیں کی تاریخ و ہرانے کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے کہ اچپا تک چند نفوی قد سیستم رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے انکھ کھڑے ہوئے ' یولوگ وقت کے اولیاء اللہ ہے اس کی میں اسلام فرزاں کا دور دورہ تھا رسیدہ مسلمانوں کو بچانے کے لیے انکھ کھڑے ہوئے' یولوگ وقت کے اولیاء اللہ ہے اس کی میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بھاء کی دا صوصورت ایک اسلامی و بنی مدرسے کا قیام ہے اور نفویس مورت دی۔ سربراہ ججۃ الاسلام حضرت مولا نا مجمد قاسم نا نوتو کی سے جنہوں نے اس ٹیبی اشار ہے کو سمجھا اور اسے ایک جمورت مولا نا محمد تاسم میں انوتو کی سے خصوصی رفقاء میں شامل ہیں ان میں حضرت مولا نا محمد تاسم مانوں کے خصوصی رفقاء میں شامل ہیں ان میں حضرت مولا نا محمد تاسم مانوں کے خطرت مولا نا فضل الرحن عثائی ( والدگرا می علامہ شمیر احمد عثائی ) اور حضرت حاجی سید عباس حسین صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں سے حضرت عائی ( والدگرا می علامہ شمیر احمد عثائی ) اور حضرت حاجی سید عباس حسین صاحب شامی طور پر قابل ذکر ہیں سے حضرت سے حضرت نا نوتو کی کے دست و با زو

#### الهامي مدرسه:

مين علوسة حق

دارالعلوم دیو بند کی اولین عمارت کی تغییر کا واقعہ بھی عجب ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک غیبی اشارہ

پہاں تھا جو دار العلوم کے بہتم نانی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب پر ظاہر ہوا' مولانا رفیع الدین نقشہندی خاندان کے کابر میں سے متنے صاحب کشف و کرایات منے وہ جگہ جہاں سیدا جہشہید ہریلوگ کو علم کی ہوآئی تھی مدر سے کی عمارت کے لئے قرعہ فال اسی زمین کے نام پڑا' پہلی بنیا دکھود کر تیار گ ٹی کہ مولانا رفیع الدین صاحب نے خواب دیکھا کہ اسی زمین پر حضرت اقدس نبی کریم میں نہا تھ جس ہے' حضور کریم نے مولانا رفیع الدین صاحب سے فرمایا وہ شال کی جانب جو بنیا دکھود گ ہے اس سے مدر سے کامحن جھوٹا اور نگ رہے گا چنا نچ حضور نے اپنے عصائے مبارک سے دس بیس گرشال کی جانب ہو بنیا دکھود گ ہے اس سے مدر سے کامحن جھوٹا اور نگ رہے کا چنا نچ حضائے مبارک سے دس بیس گرشال کی جانب ہو کہ کرنتان لگایا کہ بنیا دیملی الصباح بنیا دول کے معاشے میارک سے مضور علی ہوانشان اسی طرح بدستور موجود تھا۔ مولانا نے پھر کسی سے مشورہ کیا نہ بو چھ اسی نشان پر بنیا در کھوا دی معاور علی الفیار کی تعیم مسبورہ کیا تہ بو چھ اسی نشان پر بنیا در کھوا دی اور مدر سے کی تقیم شروع ہوگئی۔ سنگ بنیا در جو سے در کھوا دی اور مدر سے کی تقیم شروع ہوگئی۔ سنگ بنیا درجوں نے دکھا ان میں بھی سب وہ اہل اللہ شامل سے جو اتباع اور روحانیت میں مسبورہ تھے اور بنفی میں یوطول کر کھتے تھے۔

انہیں مولا تار فیع الدین صاحب نے پچھ عرصے بعد ایک اورخواب دیکھا کہ دار العلوم کے اعاظہ مولسری کا کنواں دورھ سے بجرا ہوا ہے اور اس کی من پر حضور اقد س علیق تشریف فرہا ہیں اور دورھ تقسیم فرہا رہے ہیں ' پہلے لینے والے آ رہے ہیں اور دورھ سے بجرا ہوا ہے اور اس کی من پر حضور اقد س علیق تشریف فرہا ہیں اور دورھ سے بیاں برتن نہیں ہے تو وہ چلوہ ہی بجر کر دورہ ھے لیا ہے مولا تار فیع الدین نے فرہایا کہ۔ بی خواب دیکھنے کے بعد میں مراقب ہوا کہ اس واقع کا مطلب کیا ہے؟ بچھ پر منطشف ہوا کہ کواں صورت مثال دار العلوم کی ہے اور دورہ صورت مثال عم کی ہے اور قاسم العلوم بعن تقسیم کنندہ علم نبی کریم علیق ہیں اور بیآ آ کر دورہ سے جانے والے طلباء ہیں جو حسب ظرف علم لے لے کر جا رہے ہیں۔ بیا مبارک خواب بھی سراسر حقیقت بن گیا ' ویو بند کی ایک قدیم چھوٹی می مجد میں جسے چھت کی مجد کہتے ہیں اتار کا درخت ہے اس درخت کے بینے سے علم کا بید چشمہ بھوٹا اس چشمے نے ایک طرف دین کے چن کی آبیاری کی' دوسری طرف اس کی تیز و اس درخت کے بینے مال اور راست سے شدر رو نے شرک بدعت فطرت پرسی' الحاؤ و جریت اور آزادی فکر کے ان خس و خاشاک کو بھی بہانا اور راست سے ہنا تا شروع کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے قلوب میں جز گور کر انہیں بیروز بدد کھایا تھا۔

### دارالعلوم كاسلسله اسناد:

دارالعلود یو بند کا سلسلہ اسناد حضرت شاہ ولی الفدمحدث وہلوگ سے گزرتا ہوا نبی کریم علی تھے تک پہنچتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نا نوتو ک نے ولی اللبی سلسلے کے اس رنگ کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس میں مزید رنگ بحرا' اور دار العلوم کے ذریعے ساری اسلامی دنیا میں اس رنگ کو پھیلا دیا' مولانا نا نوتو گ کے وصال کے بعد مولانا رشید احد گنگوبی دارالعلوم کے سر پرست رہے انہوں نے دارالعلوم کی تعلیمات میں فقہی رنگ بھرا' ان کے بعد دارالعموم کے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نا نوتو ک نے انہوں سے دارالعموم کے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نا نوتو ک نے

دارالعلوم کی تعلیمات میں عاشقانہ والبہانہ اور مجذوبانہ جذبات کا رنگ ہجراجس سے بیصبہائے دیانت سہ آتھ ہوگی مولانا محمد یعقوب کے بعد دارالعلوم کے سر پرست شیخ البند مولانا محمود حسن صاحب ہوئے جومولانا محمد قاسم نانوتوی کے تلمیذ خاص بلکہ علم وعمل میں نمونہ خاص بتھے۔ شیح البند نے چالیس سال دور صدارت میں تنام علوم وفنون کو اسلامی دنیا میں پھیلایا اور ہزار ہا تشکان علوم ان کے دریائے علم سے سیراب ہوکر اطراف عالم میں پھیلا اور دینی وعلمی خدمات میں مصروف رہئ حضرت شیخ البند کے فیض علم سے سیراب وشاواب ہونے والے چند ممتاز حضرات سے ہیں امام العصر علامہ محمدانور شاہ شمیری مولانا عبیداللہ سندھی مفتی کھایت اللہ دہلوی علامہ شمیراحمد عثاثی مولانا سید حسین احمد مدنی " مولانا اشرف علی تھا نوی مولانا حمد البال احمد میں اور مولانا المرف علی تھا نوی مولانا حمد میں اللہ درمولانا محمد البال کا ندھلوی ۔

### وارالعلوم كا مسلك:

مولانا قاری محدطیت فرماتے ہیں کہ:

''علمی حیثیت سے بیدولی اللی جماعت مسلکا'' اہل سنت والجماعت ہے جس کی بنید دکتاب وسنت اور اجماع و

قیاس پر قائم ہے۔ اور اس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے وار العلوم کے فیض یا فتہ ایک طرف علمی وقار استغناء

(علمی حیثیت سے اور غناء نفس اخلاقی حیثیت سے ) کی بلند بوں پر فائز ہوئے و ہیں فروتی خاکساری اور ایثار و زہد کے

متواضعا نہ جذبات سے بھی مجر پور ہوئے' علم واخلاق' ضوت وجلوت اور مجابد کے تخلوط جذبات سے ہر وائرہ دین

متراضعا نہ جذبات سے بھی مجر پور ہوئے' علم واخلاق' ضوت وجلوت اور مجابدہ کے تخلوط جذبات سے ہر وائرہ دین

مناس اعتدال اور میا نہ روی ان کے مسلک کا انتیازی شان بن گئ اس وار العلوم کا فاضل ورجہ بدرجہ بیک وقت محدث فقیہ مناس منتی متحکم صوفی اور عکیم و مر بی ثابت ہوا' دار العلوم نے اپنی علی خدمات سے شال میں سائیریا سے لے کر جنوب

منس سائر ا اور جودا اور مشرق میں ہر واسے لے کر مغربی سمتوں میں عرب اور افریقہ تک علوم نبویہ روشنی پھیلا دی جس سے لیکٹرہ اخلاق کی شاہرا ہیں صاف تظر آئے گئیں۔

دوسری طرف سیاسی خدمات سے بھی اس کے فضلائے کرام نے کسی وقت بھی پہلوتہی نہیں کی حتی کہ ۱۸۰ء سے ۱۹۴۷ء تک اس جماعت کے افراد نے اپنے اپنے رنگ میں بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کیس جوتاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ تا ہم تمام شعبہ ہائے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت مسئلة تعلیم ہی کو حاصل رہی اوراسی پہلو کو دارالعلوم نے نمایاں رکھا۔ اس لئے اس مسلک کی جامعیت کا خلاصہ سے ہے کہ وہ جامع علم ومعرفت جامع عقل وعشق جامع عقل واخلاق جامع تھم و جہاد جامع و بیانت و سیاست جامع روایت و درایت جامع ضوت وجلوت جامع عباوت و مدنیت جامع تھم و عکمت جامع ظاہر و باطن اور جامع حال وقال ہے۔ "

ويباجه

علم ونضل کے آفاب و ماہتا ب

ميس علم سئة حق

وارالعلوم و یو بند نے اس نوعیت کے افراد پیدا کے جنہوں نے تعلیم و تزکیہ اخلاق وتصنیف رقاء مناظرہ و صحافت خطابت تذکیر تبلیغ کی حکمت اور طب بیل بیش بہا خدمات انجام و یں ان ہزار ہا افراد نے کسی مخصوص خطے بیل نہیں بلکہ پاک و ہند کے ہرصوبے اور بیرون ملک بیل قابل قدر کارنا ہے انجام و بیانا ہے اسماھ ہے ۱۳۱ ھے ۱۳۱ ھے کی بدت میں اگر دارالعلوم کی ان خدمات کا جائزہ لیا جائے جواس نے انجام و بی قومعلوم ہوگا کہ ان گنت آفاب و مابتاب ہیں جوآسان علم پر چکے اور مخلوق خداکوظلمت جہل ہے نکال کرنورعلم ہے مالا مال کر دیا دارالعلوم کے ان مشاہر اور ابل علم کی فہرست تو بندی طویل ہے تا ہم چنداسائے گرامی بیاں ورج کے جاتے ہیں ان بیل ہے ہرشون اپنی جگہ دارہ تھا اور ان کی خدمات ہر شعبے میں اتنی ہمہ گیر ہیں کہ ان کے تذکر ہے کے الگ وفتر چاہے۔ ان بیل شخ البند مول تا محدودت کی مولا تا اشرف علی تفافی کی مولا تا اللہ والمی مرتب چاہد کی دارہ میں انفائی کی مولا تا بدر کی دارہ میں انفائی کی مولا تا جہ میا اور کی مولا تا جہ میا کی کی مولا تا بدر کی دارہ میں انفائی کی مولا تا بدر ان کی دورئی مولا تا محد اور کی مولا تا جہ میا کی کی دورئی کی دارہ میں کو ان کی کی دورئی کو دورئی کی دور

دارالعلوم دیو بند کے فیضان نے ایک طرف تو ایس شخصیتیں پیدا کیں جس میں ہے ایک ایک فروا پی جگہ مستقل جماعت کی حیثیت رکھتا ہے ووسری طرف برصغیر میں دینی مدرسوں کا سلسلہ قائم کیا اندارہ ہے کہ دارالعلوم کی تاسیس کے بعد ہے اب تک تقریباً تین ہزار مدارس ہندوستان و پاکستان کے مختلف حصوں میں قائم ہوئے ہیرون برصغیر بھی دارالعلوم ہمہ تن حاضر رہا اس کے سے عمی اثر ات دور دور تک پہنچ حتی کے مرکز اسلام و ضبط و تی کی خدمت کے لئے بھی دارالعلوم ہمہ تن حاضر رہا اس کے متعدون ضلاء نے جیاز مقدس میں مستقل افادہ و درس کا سلسلہ جاری کیا 'مثلا مولا نا حسین احمد مدفی اور مولا تا بدر عالم میرشی نے خرم نبوی علیقہ میں برس ہا برس تک علوم کیا بوسنت کے دریا بہائے جن سے ہزاروں جازی 'شامی عراقی اور مختلف بلا واسلامیہ نئڈ و الدیار واسلات کے لوگوں نے اپنی پیاس بجمائی اور ان تک وارالعلوم کی سند پیچی 'پاکستان میں دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ و الدیار جامعہ اشر فیہ لاہور' جامعہ خیر المدارس' دار العلوم کرا چی جامعہ علوم اسلامیہ بنوری کرا چی' جامعہ قارہ قیہ کرا چی' دارالعلوم میں دیاری دارالعلوم دیا بندی کوڑ و بند کا نمونہ ہیں اور علمی خد مات میں مصروف ہیں۔

### دارالعلوم كاسياسي مسلك:

سیاس سیدان میں دارالعموم دیو بند کی خدمات سورج کی طرح روش ہیں' آ زادی ہند کی تحریک اور پھرتح یک پاکستان میں دارالعلوم کے اکابر و اصاغر نے خوب خوب خصہ لیا اور مسلم لیک کی تائید و حمایت کر کے تحریک پاکستان کو ز بردست تقویت بخش \_ پاکستان کا وجود قاکداعظم مرحوم کے بعدا کا برویو بند کا مربون منت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کا دیو بند نے کا گریس کا ساتھ دیا تھا اوراس سلسلے میں حضرت مولا نا سید سین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شخ الحدیث دارالعلوم کا م نامی چیش کیا جاتا ہے لیکن اس کے برحکس دارالعلوم دیو بند کے سر پرست عکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا تو گئ دارالعلوم کے شخ النفسیر علامہ محمد اوریس کا ندھلویؒ دارالعلوم کے مہتم علامہ قاری محمد طبیب قائی ' دارالعلوم کے جلیل القدر محمد فیتیہ علامہ ظفر احمد عثما نی ' دارالعلوم کے استاد ان حدیث مولا نا سید اصغر حسین دیو بندی ' مولا نا محمد ابراہیم بلیاوی مولا نا رسول علام نظفر احمد عثما نی ' دارالعلوم کے استاد ان حدیث مولا نا سید اصغر حسین دیو بندی ' مولا نا محمد ابراہیم بلیاوی محمد بات کو خدیات کو خدیات کو خدیات کو خدیات کو نظر انداز کرنا تاریخی حقائق ہے مندموڑ نا ہے دار العلوم دیو بند کا سیاس مسلک کا گریس کی تاکید و حمایت ہرگز نہ تھا بلکہ نظر انداز کرنا تاریخی حقائق کی دوران علی میں علامہ خال سے حالی موسلم لیگی اور نظر یہ پاکستان کے حالی حضرت مدن کئی کی ہوئی کی دوران مور نا ہے ہم خیال شہرے ۔ ہم خیال شہرے ۔ ہم خیال سے ہم خیال سے ۔ ہم خیال سے ۔ ہم ادارا ایمان ہے کہ اکا ہر دیو بند مسلم لیگی اور نظر یہ پاکستان کی طرف ہوا کا رخ موڑ نا در نظر یہ پاکستان کی طرف ہوا کا رخ موڑ نا میں جا کستان کی طرف ہوا کا رخ موڑ نا در نظر یہ پاکستان کی طرف ہوا کا رخ موڑ نا دور نظر یہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھارے کا مذہ مجھیرنا نا ممکن نہیں تو دشوار بہت تھا اس سلسلہ جیں علامہ خالد محمود صاحب فرما ہے ہیں گی:

'' یہ کہنا تاریخی تھا تی کا منہ چڑا تا ہے کہ دارالعلوم دیو بند کے تمام خدام یا متعلقیان کا گریں کے موئیہ سے وارالعلوم کے سر پرست عیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تھا نوگ نے کا گریس کے خلاف مسلمانوں کی علیحہ و سائی تنظیم کی علی الا علان حمایت کی اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کے لئے بہتر قرار دیا 'دارالعلوم کے صدر مہتم شنخ الاسلام علامہ شیر احمد عثانی نے پاکستان کی نہ صرف پر زور تهایت کی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قاکد اعظم کے بعد تصور پاکستان کے خاکہ میں رنگ بحر نے کا سب ہے موثر عمل حضرت علامہ عثانی ہی کا تھا تو ہے جانہ ہوگا' آپ نے قرار داد پاکستان میں بیان جاری فرمائے۔ جمعیت علامہ اسلام کی بنیاد رکھی' مضامین کھٹ پر زور تھاریک ہیں پیرانہ سالی میں ہمت کو جوان کر کے قاکد اعظم کا پورا پورا پورا ساتھ دیا بہاں تک کہ ہندوستان کی فضائی پاکستان زندہ باد کے نعروں ہے کونج اٹھیں' مول نا ابوالکلام آزاد کی بحر آفرین خطاب کا جواب سلم لیگ کے پاس شخ الاسلام پاکستان کی وجد آفرین زبان تھی اور صوبہ سرحداور سلہٹ مشرقی پاکستان کا ریفر غرم تو جواب میں میں ہمت کو جواب کر جواب کا ریفر غرم تو جواب میں ہمت کو جواب کر جواب کا کہ بندوستان کے پاس ہو تی میں خواب کا کہ میں خواب کا جواب کا بیان کی وجد آفرین زبان تھی اور صوبہ سرحداور سلہٹ مشرقی پاکستان کی وجد آفرین زبان تھی اور میں میں خواب کا خلفر احمد عثانی میں شولیت دارالعلوم دیو بند کے صدر مہتم اور محدث اعظم کا پاکستان پر احسان عظیم ہو خورت مولانا ظفر احمد عثانی مفتی اعظم حضرت مولانا خیر محمد صاحب میں دوسرے تمام خلفاء حضرت مولانا خیر محمد صاحب'' حضرت مولانا خرجہ محمد صاحب'' حضرت مولانا خرجہ علی ساحب کے معام خلفاء حضرت مولانا خرجہ محمد صاحب'' حضرت مولانا خرجہ علی سے تو کو خورت مولانا خرب میں میان مان حب''

میں علائے می

پاکتان کے حامی تھے دارالعلوم دیو بند کے پانچ بڑے عہد بداران سر پرست صدر مہتم صدر مدر س صدر مفتی اور مہتم میں سے جار مسلم لیگ کا ساتھ دیا جولوگ پاکتان کی می لفت میں دارالعلوم کا نام لیتے ہیں وہ پاکتان کی تمایت میں شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی اور ان کے رفقاء کی کوششوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں اصولاً اس وقت کے سابی اختلاف سے دلچیں نہیں بلکہ علاء کے خلاف ایک اندرونی بغض ہے جس کو وہ لوگ وقانو قان اگلتے رہتے ہیں مسلمانوں کو ایسے بے رحم انداز گفتگو سے مخاط رہنا جا ہے۔ علائے دین کے خلاف اس تھم کے خلال ت دین سے بیزاری کا ایک نیاعنوان ہے۔ " (تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائے احقرکی کتاب " تحریک پاکستان اور علائے دیو بند"۔



### د لويند

23

شاد باش وشاذری اے سرزمین دیوبند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند ملت بیضا کی عزت کو نگائے جار جاند حکمت بطحا کی قیمت کو کیا تو نے وو چند و یو استبداد کی گردن ہے اور تیری کمند اسم تیرا باسمیٰ ضرب تیری بے بناہ قرن اول کی خبر لائی تری الثی زقته تیری رجعت بر ہزار اقدام سو جال سے نار تو علم بر دار حق ہے حق تمہان ہے ترا خیل باطل سے پہنچ سکتا نہیں تھے کو گزند ناز کر اینے مقدر بر کہ تیری خاک کو کر لیا ان عالمان دین تیم نے پند جان کر دیں مے جو ناموں پیغیر یر فدا حق کے رہتے یر کٹا دیں مے جو اپنا بندبند کفر ناعاجن کے آگے بارہا تکنی کا ناچ جس طرح جلتے توے یر رقص کرنا ہے سیند اس میں قاسم ہوں کہ انورشہ کہ محبود الحن سب کے دل تنے دردمندادرسب کی قطرت ارجمند گری بنگامہ تیری ہے حسین احمد سے آج جن ہے برچم ہے روایات سلف کا سر بلند

## شاد باش وشاذ ری اے سرز مین دیو بند

دارالعلوم دیوبندگی خدمات کی ہمہ گیری اس سے زیادہ اور کیا ہوگ کے شیل کے جائشین سیدسلیمان ندویؒ۔
دارالعلوم دیوبند کے سر پرست تھیم الامت تھ نویؒ سے مجاز ہوئے۔ شیخ الہندؒ نے جامعہ ملیہ کا سنگ بنیاو رکھا۔ برصغیر پاک وہند کے سب سے بڑے اشاعتی علمی ادارے کی بنیاومولا نا مفتی عتیق الرحمٰن عثمانؓ نے رکھا۔ برصغیر پاک وہند کے سب سے بڑے اشاعتی علمی ندویؒ دارالعلوم کے ایک سر پرست حضرت مولا نا عبد القاور رائے پوریؒ کے مربید با صفا ہیں۔ مسلم یو نیورش علی گڑھ کے صدر شعبہ دینیات ویوبند کے ایک معنوی فرزندمولا نا سید احمد اکبر آبادیؒ ہیں۔ حضرت مولا نا سید حسین احمد مذیؒ نے تحریک آزادی ہیں اتنا معنوی فرزندمولا نا سید احمد اکبر آبادیؒ ہیں۔ حضرت مولا نا سید حسین احمد مذیؒ نے تحریک آزادی ہیں اتنا جمہ مول ادا کیا کہ جس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی اس دارالعلوم سے وابستہ ایک فردسید عطاء اللہ شاہ جناریؒ اردوز بان کے سب سے بڑے خطیب ہوئے۔ اورائی دارالعلوم دیو بند کے ایک نامور بزرگ علامہ شیراحم عثمانؓ کی بددانت تحریک پاکستان بنا تو اس نئی مملکت شبیراحم عثمانؓ کی فتخب کیا۔ اور ڈھا کہ ہیں مولا نا ظفر احمد عثمانؓ نتوب ہوئے اورعلام شیراحم عثمانؓ پاکستان کے شخ الاسلام قرار پائے۔ اوران کے بعد آج تک کسی کو سیلان ہوئی موٹے اورعلام شیراحم عثمانؓ پاکستان کے شخ الاسلام قرار پائے۔ اوران کے بعد آج تک کسی کو سیلان ہوئی میں دیا۔

### ا کا بر د یویند

خدا یاد آئے جن کو دکھے کر وہ نور کے پتلے

نبوت کے بیہ وارث ہیں کہی ہیں ظلِ رحمانی

یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر

انہی کے انقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی

انہیں کی شان کو زیبا نبوت کی وراشت ہے

انہیں کا مام ہے دینی مراسم کی جمہبانی

رجیں ونیا ہیں اور ونیا سے بالکل بے تعلق ہوں

پھریں دریا ہیں اور ہر گز نہ کپڑوں کو گئے پائی اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے۔

اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے۔

اور آئیں اچی جلوت میں تو ساکت ہو سخند ائی

## ا كابر ديوبند كياته؟

ازشيخ الاسلام علامه جسنس مفتى محرتقي عثاني صاحب مرظله التدتعالي

اس کا جواب مختفر لفظوں ہیں یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ خیر القرون کی یادگار تھے سلف صالحین کا نمونہ تھے اسلامی مزاج و فداق کی جیتی جا گئی تصویر تھے کہان ان مختفر جملوں کی تشریح وتفصیل کرنے بیٹیس تو اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکا فی بیں اور چی بات تو ہہے کہان کی خصوصیات کو لفظوں ہیں سمیٹنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے کہان کی خصوصیات کا تعلق در حقیقت اس مزاج و فداق سے ہج وصحابہ کرام (رضوان الدعیم) کی سیر توں اور ان کے طرز زندگی سے مستنیر تھا اور مزاج و فداق وہ چیز ہے جے محسول تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعہ ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا زندگی سے مستنیر تھا اور مزاج و فداق وہ چیز ہے جے محسول تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعہ ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا سکتا ، جس طرح گلا ہے کی خوشبوکوسونگھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں ۔ اس طرح ان لازا اس مضمون میں اکا ہر و بو بند کی خصوصیات و افعیاز ات کی نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چند متفرق اوقعات سے سمجھا جا سکتا ہے مگر اس کی منطق تعبیر ناممکن ہے۔ لہذا اس مضمون میں اکا ہر و بو بند کی خصوصیات و افعیاز ات کی نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چند متفرق و اقعات سنانے مقصود ہیں جن سے ان کی خصوصیات زیادہ واضح اور آ سان طریقے سے سمجھ میں آ سکیں گی۔ و باللّہ التو فیق۔

# علم فضل اوراس کے ساتھ تواضع وللہیت

اگر صرف وسعت مطالعۂ توت استعداد اور کشرت معلومات کا نام علم ہوتو ہے صفت آج بھی الین کمیاب نہیں لیکن اکا ہر دیو بندگی خصوصیت ہے ہے کہ علم وفضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود ان کی تواضع وفنائیت اور للہیت انہا کو پینچی ہوئی تھی۔ یہ علاورہ زبان زوعام ہے کہ ' بھوں سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھتی ہے۔ ' لیکن ہمارے زمانے میں انہا کو پینچی ہوئی تھی ہے۔ ' لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کا عملی مظاہرہ جتنا اکا ہر دیو بندگی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ چندوا قعات ملاحظ فرمائے:

اس معاورے کا عملی مظاہرہ وجننا اکا ہر دیو بندگی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ چندوا قعات ملاحظ فرمائے:

اس معاورے کا عملی مظاہرہ دیو بند ججۃ الاسلام حضرت مولا نا محمد قاسم نا نوتو کی رحمۃ اللہ عیہ کے علوم بحر نا بیدا کنار تھے۔ ان کی مقام بلند کا پچھا ندازہ ہوتا ہے تصانیف آتا ہے دیات ' تقریر دلیڈ بڑ قاسم العلوم' اور مباحثہ شاہ جہاں پور وغیرہ سے ان کے مقام بلند کا پچھا ندازہ ہوتا ہے اور ان میں ہے بعض تصانیف تو الیس جی کہ ایجھے علاء کی سجھ میں نہیں آتیں۔ حد یہ ہے کہ ان کے ہم عصر بزرگ

حضرت مولا نامجمہ بینقوب صاحب نا نوتوی کا بیہ جملہ دار العلوم میں معروف تھا کہ'' میں نے آب حیات کا چھ مرتبہ مطالعہ کیا ہے۔اب وہ پچھ پچھ میں آئی ہے۔''

اور حكيم الامت مولانا اشرف على صاحب تقانويٌ فرمات بير كه:

''اب بھی مولا تا (نانوتوئ) کی تحریریں میری سمجھ میں نہیں آتیں اور زیادہ غورو خوض کی مشقت مجھ ہے برداشت ہوتی نہیں۔ اس لیے مستفید ہونے ہے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھا لیتا ہوں کہ ضرور یات کاعلم حاصل کرنے کے لئے اور سہل کہا ہیں موجود میں پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے۔''ل ایسے وسیع عمیق علم کے بعد' بالحضوص جب کہ اس پر عقلیات کا غلبہ ہو' عموماً علم وفضل کا زبر دست پندار ہو جایا کرتا ایسے وسیع ومیق علم کے بعد' بالحضوص جب کہ اس پر عقلیات کا غلبہ ہو' عموماً علم وفضل کا زبر دست پندار ہو جایا کرتا

" بس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اس طرح مولویت کا دھبہ بھی مجھ پر لگا ہوا ہے اس لیے پھونک پھونک کرفندم رکھنا پڑتا ہے اگر مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی پند نہ چاتا۔ " بیٹ چنا نچدان کی بے نفسی کا عالم بیتھا کہ بقول مولا نا احمد حسن صاحب امروہوی رحمة اللّٰدعلیہ:

" حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب جس طالب علم كے اندر تكبر ديكھتے تھے اس ہے بھى بھى جوتے انھوايا كرتے تھے اور جس كے اندر تواضع ديكھتے تھے اس كے جوتے خود اٹھاليا كرتے تھے۔ " "

۳- شخ البند حفرت مول تامح دوحسن صاحب قدس سره كے علم وفضل كاكيا تھكانہ؟ ليكن حفرت تفانوي راوى بيں كه "ايك مرتبه مراد آ با وتشريف ليے گئے تو وہال كے لوگوں نے وعظ كہنے كے ليے اصرار كيا۔ مولا تا نے عذر فرمايا كه مجھے عادت نہيں ہے مگرلوگ ندمانے تو اصرار پر وعظ كے ليے كھڑے ہو گئے اور حديث "فقيه و احد اشد على الشبطن من عادت نہيں ہے مگرلوگ ندمانے تو اصرار پر وعظ كے ليے كھڑے ہو گئے اور حديث "فقيه و احد اشد على الشبطن من

ل اشرف السوائح ص ۱۳۱ عاج ا\_ ع ارواح الاشراع البروساء

ع ارواح الاشراس ٢٠١- ٢٨٨ سع اليساً م ٢٢٧- ٢٣٨\_

الف عابد" يرهى اوراس كاترجمه بيركيا كه:

'' ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔'' مجمع میں ایک مشہور عالم موجود خفے۔انہوں نے کھڑ ہے ہوکر کہا کہ:

'' بیتر جمد نلط ہے اور جس کوتر جمہ بھی صحیح کرنا نہ آئے اس کو وعظ کہنا جائز نہیں۔''

حضرت شیخ الہند کا جوابی روٹمل معلوم کرنے ہے پہلے ہمیں چاہئے کہ ذرا دیر گریبان میں منہ ڈال کرسوچیں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ترجمہ میچے تھا اور ان صاحب کا انداز بیان تو بین آمیز ہی نہیں 'اشتعال انگیز بھی تھا۔لیکن اس شیخ وقت کا طرز ٹمل سنئے' حضرت تھا نوگ فر ماتے ہیں کہ بین کر:

'' مولا نا فوراْ بیٹھ گئے اور فر مایا کہ'' میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیافت نہیں ہے گر ان لوگوں نے نہیں مانا۔خیراب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہوگئی' یعنی آپ کی شہادت۔''

چتا نچہ وعظ تو پہلے ہی ختم فر ما دیا۔ اس کے بعدان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ ' وغلطی کیا ہے؟ تا کہ آ کندہ بچوں' انہوں نے فر مایا کہ اشد کا ترجمہ اُتقل (زیادہ بھاری) نہیں بلکہ اضر (زیادہ نقصان وہ) کا آتا ہے۔' مولا تُا نیدہ بچوں' انہوں نے فر مایا کہ اشد کا ترجمہ اُتقل (زیادہ بھاری کی آواز نے برجستہ فر مایا کہ صدیث وتی میں ہے "یاتینی مثل صلصلة المحرس و هو اشد علی" کبھی مجھ پر وتی گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پرسب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ ) کیا یہاں بھی اضر (زیادہ نقصان وہ) کے معنی ہیں؟ اس پر وہ صاحب دم بخو درہ گئے ۔ اُ

۳- تھیم الامت حفرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی جب کا نپور میں مدرک تھے۔ انہوں نے مدرسہ کے جلسہ کہ موقع پر اپنے استاذ حفرت شیخ البند کو بھی مدعو کیا۔ کا نپور میں بعض اہل علم معقولات کی مبدارت میں معروف ہے اور پکھ برع ت کی طرف بھی مائل تھے۔ ادھر علائے دیو بند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دینی علوم کی طرف رہتی تھی۔ اس لیے یہ حضرات یول بچھتے تھے کہ علائے دیو بند کو معقولات میں کوئی درک نہیں ہے۔ حضرت تھا نوی اس وقت نو جوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ البند کو مدعو کرنے کا ایک داعیہ ریجی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہوگی تو کا نپور کے ان علاء کو پھی گھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہوگی تو کا نپور کے ان علاء کو پھی گھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہوگی و کا نپور کے ان علاء کو پھی گھا کہ علائے دیو بند کا علمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات ومعقولات دونوں میں کسی کا مل دستگاہ رکھتے ہیں۔ چنا نچہ جلسہ منعقد ہوا اور حضرت شیخ البند کی تقریر سانا جا ہے تھے جلسہ میں نہیں آئے تھے جب حضرت کی تقریر شیاب منعقولی مسئد کا انتہائی فاصلاتہ بیان ہونے لگا تو وہ علماء تشریف لے آئے جن کا حضرت تھا نوی کو انتظار تھا۔ پر بہتے اور اس معقولی مسئلہ کا انتہائی فاصلاتہ بیان ہونے لگا تو وہ علم انتریف لے آئے جن کا حضرت تھا نوی کو انتظار تھا۔ حضرت تھا نوی کو انتظار تھا۔

میں علائے حق

جوں ہی حضرت شیخ الہندؓ نے ان علماء کو دیکھا۔ تقریر کو مخضر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔حضرت مولا نا گخراکھن صاحب محتنگوہیؓ موجود نتھے انہوں نے بید دیکھا تو تعجب سے یو جھا کہ:

'' حضرت! اب تو تقرير كا اصل وقت آيا تھا' آپ بيٹھ كيول گئے؟''

مین الهند نے جواب دیا:

'' ہاں دراصل یمی خیال مجھے بھی آ محیا تھا۔''

حضرت علی کرم اللہ وجہد کا واقعہ مشہور ہے کہ کی میبودی نے ان کے سامنے آتخضرت علی کے شان میں کوئی گئا تھیں کوئی گئا تھیں کوئی گئا تھیں کوئی تو وہ اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ میبودی نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو کھسیانا ہوکر اس نے حضرت علی ہے روئے مبارک پر تھوک دیا۔ ویکھنے والوں نے ویکھا کہ حضرت علی اس کو چھوڑ کرفور آالگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ جس پہلے آتخضرت علی محبت کی بناء پر اس میبودی سے الجھا تھا۔ اگر تھوک نے بعد کوئی کاروائی کرتا تو بیا ہے تفس کی مدافعت ہوتی۔

حضرت شخ البند نے اپنے اس ممل سے حضرت علیٰ کی بیسنت تازہ فرمادی مطلب یبی تھا کہ اب تک تو تقریم نیک نیٹی سے خالص اللہ کے لیے ہور ہو گھی لیکن بیرخیال آنے کے بعد اپناعم جنانے کے لیے ہوتی 'اس لیے اسے روک دیا ۔ ۵ ۔ مدرسہ معید المجیر کے معروف عالم حضرت مولا نامجر معین الدین صاحب معقولات کے مسلم عالم تھے۔ انہوں نے شخ البند حضرت مولا نامجود حسن صاحب قدس سرہ کی شہرت سن رکھی تھی' ملا قات کا اشتیاق پیدا ہوا تو ایک مرتب دیو بند تقریف لائے اور حضرت شخ البند کے مکان پر چہنے گئے۔ گری کا موسم تھا۔ وہاں ایک صاحب ملا قات ہوئی جو صرف بنیان اور تہبند پہنے ہوئے تھے۔ مولا نامجین الدین صاحب نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ'' مجھے حضرت مولا نامجین الدین صاحب نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ'' ابھی ملاقات ہو جاتی ہو جاتی ہوئی منظرت مولا نامجیری نے کہا'' حضرت مولا نامجیری منظرت مولا نامجیری نے کہا'' حضرت مولا نامجیری منظرت مولا نامجیری نے کہا'' حضرت مولا نامجیری منظرت میا اللہ میاں معان کے آئے اور کھانے پر اصرار کیا' مولا نا جمیری نے کہا کہ'' میں امولا نامجیوری میاں اللہ عہوگی ہے۔'' ان صاحب نے فرہای' آئیس اطلاع ہوگی ہے مولا نامجیوری نے کھانا تو ان صاحب نے فرہای' آئیس اطلاع کو تھے نے'' ان صاحب نے فرہای' آئیس اطلاع ہوگی ہے کھانا تو ان صاحب نے فرہای' آئیس اطلاع ہوگی ہے کھانا تو ان صاحب نے فرہای' آئیس اطلاع ہوگی ہے کھانا تو ان صاحب نے فرہای' آئیس اطلاع ہوگی ہے۔'' مولا نام بھیری نے کھانا کو ان ما کھیل کو ان ما کھیل کو ان ما کھیل کو ان مالی کو ان ما کھیل کو ان ما کھیل کو ان ما کھیل کو ان مولانا کے ان کھیل کو کھیل کو ان ما کھیل کو کھی

ا بیدواقعہ ندکورہ تفصیل کے ساتھ احقرنے اپنے والد ما جدحفزت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرفعاہم ہے ساہے اور انہوا یا نے حکیم الامت معزمت مولانا اشرف علی صاحب تمانوی قدس سرہ ہے اور اس کا خلاصہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات شنخ الہند کسے ۱۹۷ میں بھی

ويبايد

" دراصل بات بیہ ہے کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں' البینہ محمود خاکسار ہی کا نام ہے۔'

مولا تامعین الدین ساحب بین کر بهکا بکاره گئے اور پیتہ چل گیا کہ حضرت شیخ البندُ کیا چیز ہیں؟ <sup>!</sup> مولا تامعین الدین ساحب بین کر بهکا بکاره گئے اور پیتہ چل گیا کہ حضرت شیخ البندُ کیا چیز ہیں؟ <sup>!</sup>

انمی حضرت شاہ صاحبؑ کا و قعہ حضرت مول نامحمد انوری صدحبؓ بیان فر ماتے ہیں کہ مقدمہ بہالپور کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحبؓ نے قادیا نیول کے کفر پر بے نظیر تقریر فر مائی اور اس میں بیجی فر مایا کہ '' جو چیز وین میں تو اتر سے ثابت ہواس کا منکر کا فر ہے۔'' تو قادیا نیول کے گواہ نے اس پراعتراض کیا:

"آ پ کو چاہے کہ امام رازی پر کفر کا فتوی ویں کیونکہ فواتے الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بخرالعلوم نے لکھا ہے کہ امام رازی نے تو اتر معنوی کا انکار کیا ہے۔"

اس وقت بڑے بڑے علاء کا مجمع تھ' سب کو پریشانی ہوئی کہ فواتح الرحموت اس وقت پاس نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب کس طرح دیا جائے؟ مولا نامحمدانوریؓ جواس واقعے کے وقت موجود تھے فرماتے ہیں:

'' بہارے پی سراتفاق ہے وہ کتاب نہ تھی۔مولا نا عبداللطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سہار نپوراورمولا نا مرتضٰی حسن صاحبؓ حیران منصے کہ کیا جواب ویں گے؟'' لیکن اس جیرانی کے عالم میں حضرت شاہ صاحبؓ کی آواز گونجی ،

"جے صاحب! لکھے میں نے بتیس سال ہوئے ہے کتاب دیکھی تھی 'اب ہمارے پاس ہے کتاب نہیں ہے۔ ا، م رازی دراصل بیفر ماتے ہیں کہ حدیث لا تحتمع امتی علی الصلالة تواتر معنوی کے رہے کوئیس

لے یہ واقعہ احتر نے اپنے وامد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظہم ہے سنا ہے اور انہوں نے اپنے ایک ہم سبق عالم مولا نا مغیث اللہ بن صاحب سے سنا تھا جو دیو بند سے فارغ ہو کر معقولات بڑھنے کے لئے اجمیر ہے گئے تھے اور آخر ہیں مدید طیبہ بجرت کر گئے۔لیکن چونکہ واقعہ سنے ہوئے کا فی عرصہ ہوگیا تھا اس سئے چند سال پہلے حضرت وامد صاحب مظہم نے ان سے حرم نبوی ہیں اس کی تقدرین فرمائی۔

عیات انور ص ۱۹ ابر وابت مولا نا محمد اور لیس کا ند حلوی ہے۔

کینجی' لہذا انہوں نے اس صدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فر مایا ہے' نہ کہ تواتر معنوی کے جمت ہونے کا۔ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے کام لیا ہے۔ان کو کہو کہ عبارت پڑھیں' ورنہ میں ان سے کتاب لے کرعبارت پڑھتا ہوں۔''

چنا نچہ قادیانی شاہر نے عبارت پڑھی۔ واقعی اس کامفہوم وہی تھا جوحضرت شاہ صاحبؒ نے بیان فر مایا۔ مجمع پرسکتہ طاری ہوگیا اورحضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا:

'' بج صاحب! بیرصاحب ہمیں مقم ( لا جواب ) کرنا جا ہتے ہیں۔ میں چونکہ طالب علم ہوں' میں نے دو جا ر کتا ہیں و کیورکھی ہیں' میں ان شا واللہ فحم نہیں ہونے کا۔''!

ا کی طرف علم وفضل اور توت حافظہ کا پیمجیرالعقول کا رنامہ دیکھے کہ بتیں سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کتنی جزری کے ساتھ یا در ہا' دوسری طرف اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنے بلند ہا تگ وعوے کرتا' لیکن خط کشیدہ جملہ ملاحظہ فر مایئے کہ وہ تو اضع کے کس مقام کی غمازی کر رہا ہے؟ اور بیکھن لفظ بی نہیں ہیں وہ واقعت اپنے تمام کمالات کے بوصف اپنے آپ کو ایک معمولی طالب علم سمجھتے تھے اور اس وعائے نبوگ کے مظہر تھے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس سحبیرا۔

حضرت مولانا محمد انوری ہیں راوی ہیں کہ ایک وفعہ حضرت شاہ صاحب شمیرتشریف لے جارہے ہے ہیں کے انظار میں سیالکوٹ اڈے پرتشریف فرما ہے ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چبرے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بیڑے عالم دین ہیں۔فرمایا'' نہیں! میں طالب علم ہوں۔''اس نے کہا'' آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟'' فرمایا'' سیحے کچھ۔'' پھر ان کی صلیب کے متعلق فرمایا کہ'' تم غلط سیحے ہو۔ اس کی بیشکل نہیں ہے۔'' پھر نبی کریم شکھنے کی نبوت پر چالیس دلائل دیے' دس قرآن سے دس تورات سے دس نجیل سے' اور دس عقلی۔ وہ پادری آپ کی تقریرس کر کہ سیکھنے کی نبوت پر چالیس دلائل دیے' دس قرآن سے دس تورات سے دس نجیل سے' اور دس عقلی۔ وہ پادری آپ کی تقریرس کر کہنے لگا کہ اگر مجھے اپنے مفدوات کا خیال نہ ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا۔ نیز یہ کہ مجھے خودا سینے غرب کی بہت می با تیں آپ سے معلوم ہو کیں ہے''

2- احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب مرظنهم نے بار باریہ واقعہ بیان فر مایا کہ جب میں وارالعلوم و بیند میں ملاحسن پڑھاتا تھا تو ایک روز اس کی عبادت پر بچھ شبہ ہوا جو طل نہیں ہور ہا تھا۔ میں نے سوچا کہ حضرت شاہ صاحبؓ سے اس کے بارے میں استفسار کرنا چاہئے چنا نچہ میں کتاب لے کر ان کی تلاش میں نکلاً وہ اپنی جگہ پرنہیں نظے اور جب وہ اپنی جگہ پرنہوں تو ان کا کتب خانہ میں ہونا متعین تھا۔ میں کتب خانہ میں پہنچا تو وہ کتب خانے کی بالائی

ل انوارانوری مؤلفه مولانا محدانوری مساس

ع الوارالوري مؤلفه مولانا محرالوري ص ٣٦\_

سیم بیٹے مطالعہ بیں مشغول ہے۔ میں ابھی نیچے ہی تھا کہ انہوں نے ججے دیکھ لیا اور اوپر ہی ہے میرے آنے کی وجہ پوچی ۔ بیس نے عرض کیا کہ ' ملاحسن کے ایک مقام پر بچھاشکال ہے وہ سجھنا تھا۔'' وہیں بیٹھے بیٹھے فر مایا'' عبارت پڑھے'' میں نے عبارت پڑھنی شروع کی تو بیچ میں ہی روک کر فر مایا:'' اچھا! یہاں آپ کو بیشبہ ہوا ہوگا'' اور پھر بعینہ وہی اشکال و ہرا دیا جو میرے دل میں تھا۔ میں نے تھا۔ این کی کہ واقعی یمی شہ ہے۔ اس پر انہوں نے اس کے جواب میں وہیں سے ایسی تقریر فر مائی کہ تمام اشکال کا فور ہوگئے۔

اب ظاہر ہے کہ حضرت شاہ صاحب عرصہ دراز ہے حدیث کی قدریس میں معزوف تھے اور منطق کی کتابول ہے واسط تقریباً ختم ہوگیا تھالیکن اس کے باوجود بیرحافظ اور بیاستحضار کرشہ قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟

۸ احتر نے اپنے والد ماجد ہے بھی سنا ہے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مجہ یوسف صاحب بنور نی مظاہم ہے بھی کہ حضرت شاہ صاحب نے اس اس علامہ ابن البہام رحمہ اللہ کی مشہور شرح ہدایہ '' فتح القدیر'' اور اس کے تکملہ کا مطالعہ میں سے بچھ زائد ایام میں کیا تھا اور کتاب الحج تک اس کی تلخیص کھی تھی اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جو اعتر اضات میں سے بچھ زائد ایام میں کیا تھا اور کتاب الحج تک اس کی تلخیص کھی تھی اور انہوں نے صاحب ہدایہ پر جو اعتر اضات میں سے بچھ زائد ایام میں کیا تھا اور کتاب اس کے بعد مدت العر'' فتح القدیر'' کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی تازہ مطالعہ کے بیں ان کا جواب بھی تکھا تھا۔ اس کے بعد مدت العر'' فتح القدیر'' کی مراجعت کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی تازہ مطالعہ کے بغیر اس کی نہ صرف با تو ل بلکہ طویل عبد رتوں تک کا حوالہ سبق میں دیا کرتے تھے۔حضرت مولانا بنور کی مظاہم

'' چیجبیس سال ہوئے کچرمرا جعت کی ضرورت نہیں پڑی اور جومضمون اس کا بیان کروں گا' اگر مراجعت '' رویے تو تفاوت کم یا وُ گے '''!

9 حضرت مولانا محد منظور نعمانی صاحب مظلیم حضرت شاہ صاحب کے شاگر دہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درس سے مراغت کے بعد ہیں جب بھی حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تو پہلے سے لکھے ہوئے متعدد سوالات کے جواب ان سے معلوم کیا نرتا تھا۔ ایک دفعہ کی حاضری میں تر ندی شریف کی ایک عبارت کا حوالہ میں نے دیا اور عرض کیا کہ اس عبارت میں ہوائیاں ہے بہت غور کیا لیکن صنبیں ہوسکا۔ فرمایا ''مولوی صاحب! آپ کو یا دنبیں رہا' جھے خوب کہ اس عبارت میں ہدائیال ہے' بہت غور کیا لیکن صنبیں ہوسکا۔ فرمایا ''مولوی صاحب! آپ کو یا دنبیں رہا' جھے خوب یا دہے کہ جس سال آپ دورہ میں تھے' اس موقع پر میں نے بتایا تھا کہ یبال تر ندی کے اکثر شخوں میں ایک غلطی واقعی ہو گئی ہے لیکن لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور انہیں پہنیں چانا' ور نہ ہداشکال سب کو پیش آتا جا ہے۔'' بھر فرمایا کہ ''صحیح عبارت اس طرح ہے۔'' مولانا نعمانی مظلیم کلھتے ہیں:

''اللہ اکبر! یہ بات بھی یا درہتی تھی کہ فلال سال اس موقع پرسبق میں یہ بات فر مائی تھی۔'' ع ا- حضرت مولا نا قاری محمد طبیب صاحب مدظلہم فر ماتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک تصنیف کے سلسدہ میں ابوالحن کذاب کے

فرماتے ہیں کدانہوں نے عمسا ھیں ہم سے بدوا قعد بیان کیا اور فرمایا:

حالات کی ضرورت تھی 'جھے ان کی تاریخ نہ لی۔ چنانچہ میں حسب معمول حضرت شاہ صاحب کے دردولت پر پہنچ گیا۔ اس وقت مرض وفات اپنی آخری حد پر پہنچ چکا تھا اور دو تین ہفتے بعد وصال ہونے والا تھا۔ کنرور بے حد ہو چکے تھے' ابتدائی گفتگو کے بعد میں نے آنے کی غرض بتائی تو انہوں نے فر مایا کہ ادب اور تاریخ کی کتابوں میں فلاں فلاں مواقع کا مطالعہ کر لیجئے! اور تقریباً آٹھ دس کتابوں کے استے اساء یاد بھی کر لیجئے! اور تقریباً آٹھ دس کتابوں کے نام لے دیئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! جھے تو کتابوں کے استے اساء یاد بھی نہیں کہ چند جزوی مثالوں کے لیے اتنا طویل وعریف مطالعہ کروں۔ بس آپ بی اس محف کی دروغ موٹی کے متعلقہ واقعات کی دو چار مثالیس بیان فرما دیں' میں انہی کو آپ کے حوالمہ سے جزو کتاب بنا دوں گا۔ اس پر مسکرا کر ابوالحن کداب کی تاریخ اس کے من ولا دیت سے من وار بیان فرمائی مروغ کر دی جس میں اس کے جھوٹ کے ججیب وغریب واقعات بیان فرمائے رہے۔ آخر میں من وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیخص مرتے مرتے بھی جھوٹ بول گیا گھراس جھوٹ کی تفصیل بیان فرمائی۔

حیرانی میتھی کہ میہ بیان اس طرز سے ہور ہاتھا کہ گویا حضرت ممدوح نے آج کی شب میں مشقلاً اس کی تاریخ کا مظالعہ کیا ہے جو اس بسط سے سن وار واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ چٹانچہ میں نے تعجب آمیز لہجے میں عرض کیا کہ ''حضرت! شاید کی تربی قریبی زمانے ہی میں اس کی تاریخ و کیھنے کی نوبت آئی ہوگی''؟ ساوگ سے فرمایا'' جی نہیں! آج سے نقر بیا چالیس سال کا عرصہ ہوتا ہے جب میں مصرک ہوا تھا۔ خدیوی کتب خانہ میں مطالعہ کے لیے پہنچا تو اتفا قا اس ابولا کہ نوبت آئی ہوگئیں۔ اس اس وقت جو با تیں کتاب میں ویکھیں حافظہ میں اس کہ معاول یہ حضر ہوگئیں جن کا میں نے اس وقت جو با تیں کتاب میں ویکھیں حافظہ میں محفوظ ہوگئیں اور آج آ ب کے سوال یہ حضر ہوگئیں جن کا میں نے اس وقت تذکر و کیا۔' ا

۱۱- یمی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مظلیم فرماتے ہیں کہ تحریک خلافت کے دور میں جب امارت شرعیہ (عوام کی طرف ہے قاضی مقرر کرنے) کا مسئلہ چھڑا تو مولوی سجان اہتد خان صاحب گور کھیوری نے اپ بعض نقاط نظر کی تا ئید ہیں بعض سلف کی عبارت چیش کی جوان کے نقط نظر کی تو مؤید تھی گر مسئک جمہور کے خلاف تھی' بیرعبارت وہ لے کرخود دیو بند تشریف لائے اور مجمع علماء ہیں اسے پیش کیا۔ تمام اکا ہر و دارالعموم حضرت شاہ صاحب کے کمرے ہیں جمع تھے۔ جیرانی بیتھی کہ نہ اس عبارت کو رو جی کر سکتے تھے کہ وہ سلف ہیں سے ایک ہوئی شخصیت کی عبارت تھی اور نہ اے قبول ہی کر سکتے تھے کہ وہ سلف ہیں سے ایک ہوئی شخصیت کی عبارت تھی اور نہ اے تبی مسلک جمہور کے صراحیا خلاف تھی۔ بیرعبارت اتنی واضح اور صاف تھی کہ اے کسی تا ویل متوجہہ ہے جسی مسلک جمہور کے مطابق نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔

حضرت شاہ صاحبؒ استنجاء کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تنے وضوکر کے واپس ہوئے تو اکا ہرنے عبارت اور مسلک کے تعارض کا تذکرہ کیا اور بیر کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق بن نہیں پڑتی۔حضرت ممدوعؒ حسب عادت'' حسبنا اللہ'' کتے ہوئے بیٹے گئے اور عبارت کو ذراغورے دیکھ کر فرمایا کہ اس عبارت ہیں جعل اور نصرف کیا گیا ہے اور دوسطروں کو ملا کرایک کر دیا گیا ہے۔ درمیان کی ایک سطر چھوڑ دی گئی ہے۔ اسی وقت کتب فانہ سے کتاب مزگائی گئی۔ دیکھا تو واقعی اصل عبارت میں ہے پوری ایک سطر درمیان ہے حذف ہوئی تھی۔ جوں ہی اس سطر کوعبارت میں شامل کیا گیا عبارت کا مطلب مسلک جمہور کے موافق ہو گیا اور سب کا تحیر دفع ہو گیا۔ ا

11- حضرت مولانا محد بوسف بنوری مدخلہم فرماتے میں کہ طلاق کے ایک مسئلہ میں کشمیر کے علماء میں اختلاف ہو گیا۔ فریقین نے حضرت شاہ صاحب کو تھم بنایا۔ حضرت شاہ صاحب نے دونوں کے دلائل غور سے سنے۔ ان میں سے ایک فریق اینے مؤقف پر فق وی ممادید کی ایک عبارت سے استدلال کررہاتھ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:

'' میں نے دارالعلوم کے کتب خانہ میں فرآویٰ عمادیہ کے ایک صحیح قلمی نسخہ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس میں بیہ عبارت ہر گزنہیں ہے لہذایا تو ان کانسخہ غلط ہے یا بیلوگ کوئی مغالطہ آنگیزی کررہے ہیں۔'' کے

ایسے عم و فضل اور ایسے حافظہ کا فض اگر بلند بانگ دعوے کرنے گئے تو کسی درجہ میں اس کوحق پہنچ سکتا ہے لیکن حضرت شاہ صاحب اس قافلہ رشد و ہدایت کے فرد تھے جس نے من تواضع لقد کی حدیث کا عملی پیکر بن کر دکھا یہ تھا۔ چنا نچہ اس واقعہ میں جب انہوں نے حضرت مولا نا بنوری مظلم کو اپنا فیصلہ لکھنے کا تھم دیا تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے تام کے ساتھ '' الحجر البحر'' (عالم مجر ) کے دو تعظیمی لفظ لکھ ویئے ۔ حضرت شاہ صاحب نے ویکھ تو تھم ہاتھ سے لے کر زبردسی فرویہ الفاظ مثائے اور غصہ کے لیجے میں مولا نا بنوری سے فرمایا:

" آ پ کوصرف مولا نامحمد الورشاد کیھنے کی اجازت ہے " "

پھراییا شخص جو ہمہوفتت کتابول ہی میں مستغرق ربتا ہو' اس کا بیہ جمیدا دب وتعظیم کتب کے کس مقام کی نثان و ہی کرتا ہے کہ:

> '' میں مطالعہ میں کتاب کواپنا تا بع مجھی نہیں کرتا' بلکہ ہمیشہ خود کتاب کے تا بع ہو کر مطابعہ کرتا ہوں۔'' چٹانچہ حضرت مولا ٹا قاری محمد طبیب صاحب مرظلہم فرماتے ہیں:

''سفروحضر میں ہم لوگوں نے بھی نہیں ویکھ کہ لیٹ کر مطالعہ کر رہے ہوں یا کتاب پر کہنی ٹیک کر مطابعہ میں مشغول ہوں' بلکہ کتاب کو سر سنے رکھ کر مؤدب انداز سے بیٹھتے' گویا کسی شیخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ کر دہے ہوں۔''

ل حيات انورش ٢٢٩ -٢٣٠

ع نفحة الغبر ص ١٢٢\_

س حیات انورص ۲۳۳۔

ويباجه

اور په بھی قرمایا که:

'' میں نے ہوش سنبا لئے کے بعد سے اب تک و بینیات کی کسی کتاب کا مطالعہ بے وضوئیں کیا۔' اللہ اسلام دارالعلوم کی تاریخ میں یہ جملہ بہت معروف ہے کہ دارالعلوم کی ابتداء دواسے بزرگوں سے ہوئی جن دونوں کا نام محمود تقا اور دونوں قصبہ دیو بند کے باشندے تھے۔ ان میں شاگر دتو وہ محمود تھے جوشنخ البند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب کے نام سے معروف ہوئے اوراستاد حضرت ملامحمود صاحب تھے۔ راتم الحروف کے جدامجد حضرت مولا نامحمد بیسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملامحمود صاحب نے فرمایا کہ سنن ابن ماجہ پر جو حاشیہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب محدث دہلوگ کے نام سے چھیا ہوا ہے اس کا بڑا حصہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب نے بھی ہوا ہے۔ ان کی سادگ کا مرتبہ ما محمد بیسین کے دعوے اور نام ونمود کی خواہش ت سے اللہ تق کی سادگ کا نے اس کی مادش کے دعوے اور نام ونمود کی خواہش ت سے اللہ تق کی نے اس فرشتہ خصلت بزرگ کوالیا پاک رکھا تھا کہ عام آ دمی کو یہ بہتیا نا بھی مشکل تھا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہیں۔

35

اپنا گھر پلوسودا سلف اور گوشت ترکاری خود بازار سے خرید کر لاتے اور گھر میں عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے گرعلوم کے استحضار اور حفظ کا عالم بیتھا کہ راقم کے جدا مجد حضرت مولانا محمد نینین صاحب کی ایک بڑی کتاب (جو عالبًا منطق یا اصول فقہ کی کتاب تھی ) اتفاقا ورس سے رہ گئی آئیس بیقر تھی کہ دورہ حدیث شروع ہونے سے پہلے بید کتاب پوری ہو جائے چنانچہ انہوں نے ملامحمود صاحبؒ سے درخواست کی ملا صاحبؒ نے فر مایا کہ اوقات مدرسہ کے علاوہ بھی میر ہے تمام اوقات اسباق سے بھرے ہوئے ہیں صرف ایک وقت ہے کہ جب میں گھر کا گوشت ترکاری لینے کے لیے بازار جاتا ہوں 'بیدوقت خالی گذرتا ہے تم ساتھ ہوجاؤ تو اس وقفے میں سبق پڑھا دوں گا۔ احقر کے دادا حضرت مولانا محمد لیبین صاحبؒ فر ماتے تھے کہ کتاب بڑی اور مشکل تھی جس کو دوسر سے علاء غور و مطالعہ کے بعد بھی مشکل سے پڑھا سکتے تھے۔ مگر ملامحمود صاحبؒ نے پچھراستہ میں 'پچھ قصاب کی دوکان پر بیتمام کتاب ہمیں اس طرح پڑھا دی کہ کوئی مشکل ہی نظر نہ آئی ہے۔

۱۱۰ تعلیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمۃ القدعلیہ کے عم وفضل کے بارے میں پچھ کہنا سوری کو چراغ دکھانا ہے مضرت طالب علمی کے زمانے ہی ہے اپنی قوت استعداد ٔ ذہانت وفظ نت اورعلم وعمل میں مصروف تھے۔ لیکن جب ۱۳۰۰ھ میں آپ وارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے اور دستار بندی کے لیے دیو بند میں بہت بڑا اور شاندار جلہ منعقد کرنے کی تبجو بیز ہوئی تو حضرت تھا نوی اپنے ہم سبقوں کو لئے کر حضرت مولانا محمد بعقوب صاحب نا نوتو ک کی خدمت میں بہنچ اور عرض کیا کہ '' حضرت! ہم نے سنا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فراغ دی خدمت میں بہنچ اور عرض کیا کہ '' حضرت! ہم نے سنا ہے کہ ہم لوگوں کی دستار بندی کی جائے گی اور سند فراغ دی

إ حيات انورص٢٣٣\_

ع " مير ب والدياجد" مؤلفه معفرت مفتى تمرشفيع صاحب مظلم ص ٥٥٥ ـ

جائے گی۔ حالانکہ ہم اس قائل ہرگز نہیں اس تجویز کومنسوخ فر ما دیا جائے ورنداگر ایبا کیا گیا تو مدرسہ کی بڑی بدنا می ہوگی کہ ایسے نالائقول کوسند دی گئی۔' مضرت نانوتو کی کو بیس کر جوش کی اور فر مایا کہ تمہارا بید خیال بالکل غلط ہے بیب پونکہ تمہارے اسا تذہ موجود ہیں اس لیے ان کے سامنے تمہیں اپنی ہستی پھے نظر نہیں آتی اور ایبا ہی ہونا چاہے' باہر جاؤ کے تب تمہیں اپنی قدر معلوم ہوگی' جہاں جاؤ کے بس تم ہو گے۔ ا

## سَاوگی اورمخلوق خدا کا خیال

10- حضرت مولانا مظفر حسین کا ندهلوی رحمة الله علیه کاشر بھی اکابر دیو بند میں ہے۔ ان کے علم وفضل کا اندازہ اس کے لگا یا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت شاہ محمد احق صاحب محمد فلا واسط شاگر داور حضرت عبد الفتی صاحب محمد فلاوی کے بہم سبق ہیں۔ وہ ایک مرجہ کہیں تشریف لے حار ہے تھے کہ داستہ میں ایک بوڑھ ما لما جو بوجھ لیے جا رہا تھا ، بوجھ زیادہ تھا اور وہ بھٹکل جل رہا تھا۔ حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب نے بیال دیکھا تو اس ہو وہ بوجھ لیا اور جہاں وہ لیا جا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بوڑھ نے ان سے بوچھا!'' ابھی! تم کہاں رہتے ہو؟'' انہوں نے کہا:'' بھائی! وہ لیا جا جا تا جا بتا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس بوڑھ نے ان سے بوچھا!'' ابھی! تم کہاں رہتے ہو؟'' انہوں نے کہا:'' بھائی! ملک کا ندھند میں رہتا ہوں۔' اس نے کہا:'' وہاں مولوی مظفر حسین بوٹے وہی ہیں'' اور یہ کہرکران کی بوی تعریف کیں' مرمولا نا نے فر مایا:'' اور تو اس میں کوئی بوٹ نہیں ہے' ہاں نماز تو پڑھ لے ہے۔' اس نے کہ'' اور اور میں! تم بے بررگ کو ایسا کہو''؟ مولا نا نے فر مایا:'' میں گھیک کہتا ہوں۔'' وہ بوڑھا ان کے سر پر ہوگیا' استے میں ایک اور شخص جومولا نا کو جا نتا کو جا نتا کہ مولا نا مظفر حسین ما حب کی عاوت بیشی کہ اشراق کی نماز پڑھ کر مجد ہے نکلا کرتے بھے اور اپنے تمام رشتہ کا کہوں کے گور تشریف لیا ہوئے ہا تھا جا تھا ہوئی ان معلم ہوتے تھے' عمو آجزیں غلے کے موض خریدی جاتی تھیں چنا نچرآ ہے گھروں سے غلہ باندھ کر لے واروں کے گھر تشریف لے جاتے جس کی کو بازار سے بچھ منگا نا ہوتا اس سے پوچھ کر لا دیتے اور طرق ہے کہا تر بدھ کر لے واروں کے پاس پیے کم ہوتے تھے' عمو آجزیں غلے کے موض خریدی جاتی تھیں چنا نچرآ ہے گھروں سے غلہ باندھ کر لے حاتے اور اس سے اشاء ضرورت خرید کر لاتے تھے۔''

21- یمی حال دیو بند کے مفتی اعظم مولا تامفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب رحمة الله علیه کا تفاعل و فضل کا توبیه عالم که آج ان کی ' عزیز الفتاوی'' عید حاضر کے تم م مفتیوں کے لئے ماخذ بنی ہوئی ہے اور فتویٰ کے

ل اشرف السواغ يرج اص ٢٦٠

ع ارواح علاشص ۱۲۸ نمبر ۱۸۸

س ارواح الافتاها-194L

دياچہ

ساتھ شغف کا بیرحال کہ وفات کہ وفت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جےموت ہی نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈال دیا تھا۔ لیکن سادگی' تواضع اور خدمت خلق کا بیر مقام کہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدخلہم تحریر فرماتے ہیں:

''کوئی کیے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نسبت بیٹنے ہیں جب کہ غایت تواضع کا یہ عالم ہو کہ بازار کا سوداسلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ ' ہے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خود لاتے' ہو چھزیا دہ ہو جاتا تو بغل میں گھڑی د بالیتے اور پھر ہرایک کے گھر کا سودا مع حساب کے اس کو پہنچے تے۔'''

راقم الحروف نے والد ما جدحضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب مدظلہم ہی ہے زبانی سنا کہ اس سودا سلف لانے میں تھبی ایسا بھی ہوتا کہ جب حضرت مفتی صاحب ؓ کسی عورت کوسودا دینے کے لیے جاتے تو وہ دکھے کر کہتی :

''مولوی صاحب! بیتو آپ غلط لے آئے ہیں' میں نے بید چیز اتی نہیں اتنی منگا کی تھی۔'' چنا نبچہ بیہ فرشتہ صفت انسان دوہارہ بازار جاتااوراس عورت کی شکایت دور کرتا۔

۱۸- حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمة القد علیه جو دیو بند میں حضرت میاں صاحب کے لقب سے معروف سے ابوداؤد پڑھنے دارالعلوم دیو بند کے درجہ علیا کے استاد بنے ان سے ابوداؤد پڑھنے والے اب بھی برصغیر میں ہزاروں ہوں گئ علوم قرآن وسنت کے بہت بڑے دارس میں نہایت مختفر گرجامع قرآن وسنت کے بہت بڑے اہراور جملہ علوم وفنون کے کامل محقق گر بہت کم گؤ حدیث کے درس میں نہایت مختفر گرجامع تقریرایی ہوتی تھی کہ حدیث کا مفہوم دل میں از جائے اور شبہات خود بخو د کا فور ہوجا کیں۔

انبی کا واقعہ ہے کہ آپ کا زنانہ مکان اور نشست گاہ کی مٹی کی بنی ہوئی تھیں 'ہرسال برسات کے مواقع پراس کی لپائی تپائی ناگز برتھی جس میں کافی پیسہ اور وفت خرج ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ راقم الحروف کے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محمہ شفیع صاحب مظلم ) نے حضرت میاں صاحب ہے کہا کہ: '' حضرت! جتنا خرج سالا نہ اس کی لپائی پر کرتے ہیں' اگر ایک مرتبہ پختہ اینٹوں سے بنانے میں خرج کر لیس تو دو تین سال میں بیخرج برابر ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے اس محنت سے نامے ہو۔''

یہ من کرفر مایا: '' ماشاء اللہ بات تو بہت عقل کی کہی' ہم بوڑھے ہو گئے ادھر دھیان ہی نہ آیا۔'' پھر پچھ تو قف کے بعد جو حقیقت حال تھی وہ بتائی اور تب پیۃ چلا کہ بیہ حضرات کس مقام سے سوچتے تھے؟ فر مایا کہ: ''میرے پڑوس میں سب غریبوں کے کیچے مکان ہیں' اگر میں اپنا مکان پکا بنوالوں تو غریب پڑوسیوں کو

ل نغوش و تاثر ات: مولفه حضرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب مرظلهم م ۳۳سه

ع 💎 مقدمه فآوی دارالعلوم د بو بندج اص۳۳ ـ

ويباجد

حسرت ہوگی اوراتی وسعت نہیں کہ سب کے مکان کے بنواؤں۔'' حضرت والدصاحب مظلہم تح مرفر ماتے ہیں :

''اس وقت معلوم ہوا کہ بیدحفرات جو پچھ سوچھتے ہیں وہاں تک ہرایک کی رسائی نہیں ہوسکتی' جانچہ انہوں نے اس وقت تک اپنے مکان کو پختہ نہیں کیا جب تک پڑ وسیوں کے مکان کے نہیں بن گئے۔''ل انہی حضرت میاں صاحب رحمۃ امتدعلیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مرضاہم ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آ مول سے تو اضع کی' جب آ م چوس کر فارغ ہو گئے تو والد صاحب مظلہم تھلیوں اور چھلکوں سے مجری ہوئی ٹوکری اٹھ کر باہر چھنکنے کے لیے جلے عضرت میاں صاحبؓ نے ویکھا تو یو چھا '' یہ ٹوکری کہاں لے کر جلے؟'' عرض کیا۔'' تھلکے باہر پھینکنے جارہا ہوں'' ارشاد ہوا'' تھینکنے آتے ہیں یانہیں؟'' والد صاحب نے کہا کہ'' حضرت! یہ تھلکے پھینکنا کون سا خصوصی فن ہے جسے سکھنے کی ضرورت ہو؟'' فر مایا.'' ہاں! تم اس فن ہے واقف نہیں' لا وُ' مجھے دو۔' 'خود ٹوکری اٹھا کر پہلے تھلکے تھلیوں ہے الگ کئے' اس کے بعد باہر تشریف لائے اور سڑک کے کنارے تھوڑ ہے تھوڑے فاصلے سے معین جگہوں پر حطکے رکھ دیئے اور ایک خاص جگہ گٹھلیاں ڈال دیں۔ والد صاحب کے استفسار پرارشا و ہوا کہ ہمارے مکان کے قریب و جوار میں تمام غرباء ومساکین رہتے ہیں' زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو نان جویں بھی بمشکل ہی میسر آتی ہے' اگر وہ بھیوں کے حصلے تیجا دیکھیں گے تو ان کواپی غریبی کا شدت ہے احساس ہو گا اور بے مائیکی کی وجہ سے حسرت ہو گی اور اس ایڈاء دہی کا باعث میں بنول گا اس لیے متفرق کر کے ڈالتا ہوں اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں جانوروں کے گلے گزرتے ہیں' یہ تھلکے ان کے کام آجاتے ہیں اور گٹھلیاں ایسی جگہ رکھی ہیں جہاں بیچے کھیلتے کو دیتے ہیں' و ہ ان تھلیوں کو بھون کر کھا لیتے ہیں' یہ حصلکے اور محضلیاں بھی بہر حال ایک نعمت ہیں' ان کوبھی ضا کع کرنا مناسب نہیں ۔''

راقم الحروف كے برادرمرحوم مورا نامحرزى كيفى صاحب جواس واقع كے وقت موجود سے تحرير فرماتے ہيں:

" يبال بد بات بھى چيش نظرر ہے كى ہے كہ مياں صاحب خودتو شايد بى بھى كوئى آم چكھ ليتے ہوں عمو، مہمانوں بى كے ليے ہوتے سے اور محلے كے فريب بچوں كو بلا بلاكر كھلانے ميں استعال ہوتے سے اس استعال ہوتے سے اس كے باوجود حھلكے تھليوں كا بيجا ذهير كر دينے سے كريز فرماتے سے كہ غريوں كى حسرت كا سبب نہ بن جا تھے كہ غريوں كى حسرت كا سبب نہ بن جا تھے لئے تھا۔

٢٠- انبي حضرت ميال صاحبٌ كامعمول تها كه جوكها نا كهرية آتا تها خودتو بهت كم خوراك كهات يخ باتي كها نا محل

ل نقوش وتا ثرات من ۴۸

ع ما منامه البلاغ كرا جي \_ربيع الثاني ١٣٨٥ ه ٣٨ ج امضمون حضرت ميان صاحب \_

کے بچوں کو کھلا دیتے تھے جو ہوٹی نج جاتی اس کو بلی کے لیے دیوار پر رکھ دیتے اور جوٹکڑے نج جاتے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے چڑیوں کے لیے اور دسترخوان کے ریزوں کو بھی ایس جگہ جھاڑتے تھے جہاں چیونٹیوں کا بل ہو۔ <sup>ا</sup>

اا۔ شیخ الا دب حضرت مولا تا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العدوم کے ان اساتذہ بیس سے ہیں جن کے عشاق اب بھی شاید لا کھوں سے کم نہ ہوں ان کے رعب اور دید بہ کا بیا عالم تھا کہ ظلباء ان کے تام سے تھراتے ہے حالا نکہ مار نے پیٹنے کا کوئی معمول نہ تھا۔ والد ما جد حضرت مولا تا مفتی محمشفیع صاحب مظلبم بھی ان کے شکر دہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے ساتھ ہم چند آ دمی سفر پر روانہ ہوئے 'سفر کے آغاز میں مولا تا نے فرمایا کہ''کسی کو اپنا امیر بنا لو۔''ہم نے عرض کیا کہ'' امیر تو متعین ہے' مولا تا نے فرمایا:'' مجھے امیر بنا تا چاہج ہوتو تھیک ہے لیکن امیر کی اطاعت کرتی ہوگ۔' ہم نے دوڑ ہم نے عرض کیا کہ''ان شاء اللہ ضرور!' اب جوروائی ہوئی تو مولا تا نے اپنا اور ساتھیوں کا سمان خود اٹھا لیا۔ ہم نے دوڑ کر سمان لین جا ہا تو فرمایا'' نہیں! امیر کی اطاعت ضروری ہے' پھر سفر کے ہرم صے ہیں مشقت کا ہرکام خود کرنے کے کہا آگے ہو میں شقت کا ہرکام خود کرنے کے لیے آگے ہو میں شقت کا ہرکام خود کرنے کے ایک آگے ہو میں اورکوئی کچھ بولٹا تو اطاعت امیر کا حکم ساتے۔

۲۲- حفرت مولا نامحمد طیب صاحب برظامیم مجتم دارالعلوم دیو بند کے خسر محتر م جناب مولا نامحمود صاحب رام پوری رام پوری رام پوری دام پوری دو ایست دونوں کے اعتبار سے ممتاز تھا، اور تمام اکا بر دیو بند سے اس کے تعلقات تھے۔ جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیو بند آئے تو ان کا قیام دیو بند کی ایک چھوٹی مہد' بی کے نام سے معروف تھی۔ حفرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے چھوٹی کی مجد کے جربے میں ہوا جو' جھوٹی مہد' بی کے نام سے معروف تھی۔ حفرت شخ البند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے آئے جاتے ادھر بی سے گزرا کرتے تھے۔ ایک روز دہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں مولا نامحمود صاحب رام پوری کھڑے سے مصرت شخ البند کوان کے دیو بند آئے کا حل معلوم نہ تھا' اس لیے ان سے پو چھا کہ کب آئے؟ کیے آئے؟ انہوں نے تفصیل بیان کی اور بتایا کہ اس مجد کے ایک جبرے میں مقیم ہیں۔ حضرت تجربے کے اندرتشریف لے گئے اوران کے رہنے کی جگہ دیکھی۔ وہاں ان کے سوئے کے لیک بسر فرش بی پر بچھا ہوا تھا' اس وقت تو حضرت سے کا دوران کے رہنے کی جگہ دیکھی۔ وہاں ان کے سوئے کے لیک بسر فرش بی پر بچھا ہوا تھا' اس وقت تو حضرت سے معاوت نیس مولا کا خود صاحب رام پور کے رئیس زاد سے بیں' انہیں نہ مین پر سونے کی طرف جیل اورا سے خاصل کا کی تھا کہ کہ مولا نامحمود صاحب رام پور کے رئیس زاد سے بین' انہیں نہ مین پر سونے کی طرف جیل اوران کے رہنے بیاں تین کے گئے کہ حکم کے ایک بیتر فرش کی پر بچھا کہ اورا سے کی کہ جم کے بیاں تین کے کہ مورک ان کی ان کی کہ یہ جمیح چار پائی اٹھا کے اس وقت مولا نامحمود صاحب میں عامل بین کے کر حضرت شخ البند کو خیال آیا کہ یہ جمیح چار پائی اٹھا کے بوٹ کے تو انہیں ندامت ہوگی کہ میری خاطر شخ البند نے آئی تکیف اٹھائی' چنا نچہ انہیں دیکھت بی چار پائی اٹھا کے بھوٹ کو دیکھیں گو دیا ہوئی کہ میری خاطر شخ البند نے ان تکیف اٹھائی' چنا نچہ انہیں دیکھت بی چار پائی ان کے بھوٹ کے ایک دیکھیں اور برایا:

ويباجه

''لومیاں! بیا پنی جار پائی خوداندر لے جاؤ' میں بھی شیخ زاد ہ ہوں کسی کا نوکرنہیں <sub>ہ</sub>' <sup>مل</sup>

### انابت وتقويل .

۳۲۰ التد تعالی نے ان حضرات کو انابت و تقوی کے ایسے سانچوں ہیں ڈھالاتھا کہ یہ "سیماھیم فی و جو ھھم" کی مثال بن گئے تھے۔ اور لوگ ان کے چرے دکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ مولا نا محمد انور کُ فرہاتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے سفر ہیں ایک مجیب واقعہ پیش آیا 'مثان چھاؤنی کے اشیشن پر فجر کی نمہ زے قبل حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے اردگر و ضدام کا مجمع تھا' ریلوے کے ایک ہندو یا بوصاحب لیپ ہاتھ میں لیے آرہ ہے تھے کہ ان پر آگوں کا روش جو گئے اور زارو قطار رونے گئے اور پھر بیزیارت ہی ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روش چرہ و کھے یقین ہوگیا کہ اسلام سچاوی بن ہے۔ '' کا کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روش چرہ و کھور قوش کے کتابی علم کو اس وقت تک اہمیت نہیں و بیتے تھے جب سکر اس کے ساتھ انابت الی انڈ اور صل حقوق کی نہ ہو۔ کیکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی نے جب خانقاہ تھا نہ بھون میں مدرسہ امدادیہ قائم فرمایا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی قدس سرہ کو اس کی اطلاع وی خوش تی جواب بھی تخویر فرمایا:

''اچھاہے بھائی' مگرخوثی تو جب ہوگی جب یہاں اللہ اللہ اللہ والے جمع ہو جاویں گے۔'' '' ۲۵۔ چنانچہ دارالعلوم دیو بند کی بنیاد ہی انابت الی اللہ پرتھی' راقم الحروف کے جد امجد حضرت مولا نامحمہ لیلین صاحب قدس سروفر ماتے تھے کہ

''ہم نے دارالعلوم کا وہ وقت دیکھا ہے جس میں صدر مدرس سے لے کرادنی مدرس تک اور مہتم سے لے کر دربان اور چیراس تک سب کے سب صاحب نسبت ہزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ دارالعلوم اس زمانہ میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا کہ اکثر حجروں سے آخر شب میں تلاوت اور ذکر کی آ وازیں سنائی دیتی تھیں اور درحقیقت بہی اس دارالعلوم کا طغرائے التمیاز تھا۔'' ع

۲۷- دارالعلوم دیو بند کے دوسرے مہتم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب قدس سرہ اگر چہ ضابطے کے عالم نہ تھے لیکن حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث وہلوگ کے خلیفہ اور اس درجے کے بزرگ تھے کہ حضرت نانوتو کی نے ایک موقع پر فر مایا تھا

لے یہ واقعہ احقر نے اپنے والد ماجد 'عفرت مولا نامفتی محمد شفتے صاحب مدظلہم سے سنا ہے اوران کوخود حضرت موا، نامحمود صاحب رام پوری رحمہ اللّٰہ نے سنایا تھا۔ ع الوارانوری ص ۴۰۰ سے ارواح ثلاثۂ ص۲۲۲ نبر ۲۲۷۔ سم '' میرے والد ماجد'' از حضرت مفتی محمد شفع پرظلہم ص۵۲

" مولا تار فیع الدین صاحب اور حضرت مولا تا گنگوی میں سوائے اس کے کوئی فرق نبیں کے مولا نا گنگوی ما عالم بیں اور وہ عالم بیں ورندنسبت باطنی کے لی ظے دونوں ایک درجہ کے بیں۔ اور

ان کاواقعہ ہے کہ انہوں نے ایک گائے پال رکھی تھی جس کی دکھ بھال ایک خادم کے ہردتھی۔ ایک روز اتفاقاً وہ خادم کی وجہ سے گائے کو مدرسہ کے حن میں بائد ہے کرکسی کام کو جلا گیا۔ دیو بند کے باشندے کوئی صاحب ادھرا آنگئے مولا تا گائے کو مدرسہ کے حتی میں دیکھا تو مور تا ہے شکایت کی کہ'' کیا مدرسہ کا صحن آپ کی گائے پالنے کے لیے ہے''؟ مولا تا نے ان سے کوئی عذر بیان کرنے کے بجائے میدگائے دارالعلوم ہی کو دے دی اور قصہ ختم کر دیا' حالا نکہ مولا نا کا عذر بالکل واضح اور ظاہر تھا' مگر بید مفرات اپنفس کی طرف سے مدافعت کا پہلوا ختیار ہی نہ کرتے تھے۔ ت

27- حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی رحمۃ القدعلیہ دارالعلوم دیو بند کے اس دور کے مہتم سے۔ جب دارالعلوم کا کام بہت زیادہ پھیل گیا تھا' طلباء کی تعداد سینکڑوں سے متجاوزتھی۔ بہت سے نئے شعبے قائم ہو چکے تھے اوران کا انتظام شاندروز مصروفیات کے بغیر ممکن نہ تھالیکن احقر نے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب ظلبم سے سنا ہے کہ اس دور میں بھی نماز اور تلاوت کے دیگر معمولات کے علاوہ روز انہ سوالا کھاسم ذات کا معمول بھی تضانبیں ہوتا تھا اوراللہ پرتو کل کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کی انتظامیہ کے خلاف ایک شدید طوفان اٹھا اور بعض لوگ حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دارالعلوم کی انتظامیہ سے خلاف ایک شدید طوفان اٹھا اور بعض لوگ حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب کی جان کے بھی دیمن ہو گئے' ایسے حالات میں وہ رات کو دارالعلوم کی کھی حقیت پرتن تنبا سوتے تھے' بعض بہی خواہوں نے عرض کیا کہ ایسے حالات میں آپ کو اس طرح نہ سونا چاہئے بلکہ احتیاط کے مدنظر کمرے کے اندرسونا چاہئے۔ مولا ناٹے نے جواب میں فرمایا کہ: میں تو اس باپ (حضرت عثان رضی القد عنہ ) کا بیٹا ہوں جس کے جناز ہے کو چارا ٹھات والے بھی میسر نہ آئے اور جے رات کے اندرج رہ میں بیشع کی نذر کیا گیا' لہذ المجھے موت کی کیا پرواہ ہوسکتی ہے۔'' تنظامی احتراث کے اندرج بیں جو خالص انتظامی کا موں میں مصروف شے اور جیسا کہ انتظامی امور کا خاصہ ہے وہ بعض مید دیا ہو بیدر کیا ہیں اور جیسا کہ انتظامی امور کا خاصہ ہو وہ بعض

قیاس کن زگلستان من بهار مرا

7۸- شیخ الہند حضرت مولا نامحود حسن صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا معمول تھا کہ س را دن تعلیم و تدریس کی محنت اٹھانے کے باوجود رات کو دو بیجے بیدار ہو جا ۔تے اور فجر تک نوافل و ذکر ہیں مشغول رہتے تھے اور رمضان المبارک ہیں نو تمام رات جا گئے کامعمول تھا' حضرت کے بیمال تر اوتے سحری سے ذرا بیبلے تک جاری رہتی تھی اور مختف حفاظ کئی کئی بیار ہے سناتے تھے'

م تندمور داعتراض بھی ہے اورعموماً اولیاءاللہ کی فہرست میں ان کا شار نہیں ہوتا ۔

لے اشرف السوائح ج اص ۱۳۹۔

ع المرساداله ماجد من ۲۰

ع يدوا قعداحقر في اليخ والد ماجد حصرت مولا نامفتي محرشفيني صدحب مظلهم سے ساہر (متع)

یہاں تک کے حضرت کے یاؤں پرورم آج تا اور حتی تو رمت قدماہ کی سنت نبویہ نفیب ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ خوراک اور نیندگی کی اور طویل قیام کے اگر سے حفرت کا ضعف ہت زیادہ ہوگیا' اس نے ہاو جو درات بھر کی تراوح کا میں معمول کر کنہیں فر مایا۔ آخر مجبور ہو کر گھر کی خواتین نے تراوح کے ، مام مولوی کفایت القد صاحب کو کہلا یا کہ آج کسی بہانے سے تھوڑا ساپڑھ کراپی طبیعت کے سل اور گرانی کا عذر کرد ہے کے ۔ حضرت کو دوسروں کی راحت کی کا بہت خیال رہتا تھا اس لیے خوش سے منظور کر لیا۔ تراوح ختم ہوگئی اور اندر حافظ صاحب بیٹ گئے اور باہر حضرت شخ الہند کے لیکن تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب نے ہوشیار ہوکر الہند کے لیکن تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب نے محسول کیا کہ کوئی شخص آ ہت آ ہت ہیاؤں دبار ہا ہے' انہوں نے ہوشیار ہوکر دیکھا تو خود حضرت شخ الہند تھے۔ ان کی حیرت و ندامت کا بچھ ٹھکا نہ نہ رہا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوگئے ۔ لیکن مولا تا فر ہانے گئے ۔ ''

79 - حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمۃ القدعلیہ کے واقعات پہلے بھی آ چکے ہیں' ان کاعلم وفضل اور جیرت آنگیز حافظہ الر ، قدر مشہور ہوا کہ ان کی دوسری خوبیاں ان بیس کم ہوگئیں ورنہ انا بت وتقوی اور سلوک وتصوف بیں بھی انہیں ممتاز مقام حاصل تھا۔ حضرت مولانا محمہ منظور نعمانی مدظلہم سے انہوں نے خود بیان فرہ یا کہ ایک مرتبہ بیس کشمیر سے آ رہا تھا۔ راستہ بیس ایک صاحب لل گئے جو پنجاب کے ایک مشہور پیر کے مربعہ تھے' ان کی خواہش اور ترغیب بیتی کہ بیس بھی ان بیر صاحب کی فدمت بیس حاضر ہوں۔ انفاق سے وہ مقام میر سے راستہ بیس پڑتا تھا۔ اس لیے بیس نے بھی ارادہ کر لیا۔ ہم صاحب کی فدمت بیس حاضر ہوں۔ انفاق سے وہ مقام میر سے راستہ بیس پڑتا تھا۔ اس لیے بیس نے بھی ارادہ کر لیا۔ ہم بیر صاحب کے پاس پنچے تو وہ بڑے اگر ام سے پیش آ ئے' کچھ با تیس ہو کیں' پھر وہ مربعہ بین کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان پر توجہ ڈ النی شروع کی جس سے وہ ہے ہوش ہو ہو کر لو شنے اور ترنے نے گے۔ بیس بیسب بچھ د کھتا رہا۔ پھر میں نے کہا'' میرا لیا گئا ہے کہ اگر جھ پر بھی بید حالت طاری ہو سکے تو بھی پر آ پ توجہ فرما کیں ہے' انہوں نے توجہ دینی شروع کی' اور میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹھ گیا۔ بے چاروں نے بہت زور لگا یہ لیکن جھ پر پھی اثر نہ ہوا' پچھ دیر کے بعد انہوں نے فود فرمایا کہ آ سے براثر نہیں پڑسکا۔

حضرت مولانا محد منظور نعمانی مناتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے یہ واقعہ سنا کرغیر معمولی جوش کے ساتھ قرمایا:
'' پچھنہیں ہے کو گوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک کرشمہ ہے ان باتوں کا خدار سیدگی سے کوئی تعلق نہیں '
اگر کوئی چاہے اور استعداد ہوتو ان شاء اللہ تین دن میں بیہ بات ہو سمتی ہے کہ قلب سے القد اللہ کی
آ واز سنائی دینے لگے۔ لیکن میر بھی پچھنہیں۔ اصل چیز تو بس احسانی کیفیت اور شریعت و سنت پر
استقامت ہے۔'' بی

حيات شيخ البندِّية ازمولانا سيدامغرشين صاحبٌص١٨٩\_

ع حیات انورص ۱۵۵ تا ۱۵۷ ـ

ويإج

## تبليغ ودعوت كاانداز

التدتعالیٰ نے ان حضرات کو جہاں تبلیغ و دعوت دین کا جذبہ عطا فرمایا تھا دہاں اسے '' حکمت' اور'' موعظہ حسنہ' کے اصول پر انجام دینے کی تو فیق بھی عطافر مائی تھی۔ حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب کا ندھلوگ کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ کا گزرجلال آبادیا شاملی سے ہوا۔ وہاں ایک معجد ویران پڑی تھی' آپ نے پانی تھینے کر وضو کیا' معجد میں جھاڑ د دی اور بعد میں ایک شخص سے پوچھا کہ یباں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا کہ سامنے خان صاحب کا مکان ہے جوشرا بی بیں اور رنڈی باز بین' اگروہ نماز پڑھنے گئیں تو یباں اور بھی دوچا رنمازی ہوجا نمیں۔ مولا نا میس کر خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے' وہ نشہ میں مست سے اور رنڈی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مولا نا میس کر خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے' وہ نشہ میں مست سے اور رنڈی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مولا نا میس کر خان صاحب! اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو دو چار آ دی اور جمع ہو جایا کریں! اور ہے مجد آباد ہو نے ان سے فرمایا: '' بھائی خان صاحب! اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو دو چار آ دی اور جمع ہو جایا کریں! اور ہے مجد آباد ہو

مولانا میں رحان صاحب نے پاس کھر نیف کے لیے وہ دو جد آدی اور جمع ہوجا پاس بی ہوں ہی۔ مولانا نے اس نے فرمایا: ''جھائی خان صاحب! اگرتم نماز پڑھ لیا کروتو دو چر آدی اور جمع ہوجا پر یں! اور ہم مجد آباد ہو چائے۔'' خان صاحب نے کہا کہ جمھ نے وضونہیں ہوتی اور نہ یہ دو بری عادتیں چھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے وضوبی پڑھ لیا کرواور شراب نہیں چھوٹی تو وہ بھی پی لیا کرو۔ اس نے عبد کیا کہ ہیں بغیر وضوبی پڑھ لیا کرواور شراب نہیں چھوٹی تو وہ بھی پی لیا کرو۔ اس نے عبد کیا کہ ہیں بغیر وضوبی پڑھ لیا کہ دوں گا۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے' پچھ فاصلہ پر نماز پڑھی اور تجد نے میں خوب روئے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ دورت یا آپ سے دو یا تیس ایس ہو کی تاب کہ ایک میں خوب روئے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ دورت یا گھڑ پ سے دو یا تیس ایک میں جو بھی نہ ہوئی تھیں' ایک میر کہ آپ نے شراب اور زنا کی اجوزت دے دی۔ دورت یہ کہ آپ سے کہ آپ سے دو علی میں ہوئی تھیں ایک میر کھڑ ہیں ہوئی کہ اس کہ العزت! کھڑ اتو ہیں نے کہ دورا اس کے بھر کا کہ تاب دور کے ایک کھڑ ہوگا کہ جب رنڈیاں پاس سے چلی گئیں تو ظہر کا فرد تیا اپنا عہد یاد آیا' پھر خیال آیا گھر کہ آئی کہ آئی پہلا دن ہے' لاو عشل کرلیں' کل سے بغیر وضو پڑھ لیا کریں گے۔ چن نچیشل کی نے عمر اور مغرب باغ میں ای وضو سے پڑھی' مغرب کیا جو کی کے عمر اور مغرب باغ میں ای وضو سے پڑھی' مغرب کے بعد باغ کو چلے گئے۔ عمر اور مغرب باغ میں ای وضو سے پڑھی' مغرب کے بعد میں کے۔ وہاں جو یوی پر نظر پڑی تو فریفتہ ہو گئے۔ با برآ کی دونڈی سے کہا کہ آئیدہ میرے مکان پر نہ آتا۔'

ا اسر شاہ خان صاحب ( مرحوم ) راوی ہیں کہ جب منتی متازعلی کا مطبع میرٹھ میں تھا۔ اس زمانہ ہیں مطبع میں مولانا نا نوتو گ بھی ملازم منصے۔ اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ بیرحافظ جی ہولکل آزاد تھے۔ رندانہ وضع تھی چوڑی دار یا جامہ پہنتے منتھ۔ داڑھی جڑھاتے تھے۔ نماز بھی نہ پڑھتے تھے۔ گر حضرت موز نامجر قاسم نا نوتو گ ہے ان کی نہایت گہری دوستی تھی۔ وہ مولانا کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے اور مولانا ان کو تبلاتے اور کمر ملتے تھے۔ مولانا ان کے کنگھا کرتے تھے اور وہ مولانا کے پاس آئی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے غرض بہت گہرے دوست تھے۔ مولانا کے بعض دوست ایسے آزاد فخص کے ساتھ مولانا کی دوئی سے ناخوش تھے گروہ اس کی پچھ پرواہ شکر تے تھے۔ ایک مرتبہ جعہ کا دن تھ حسب معمول مولانا نے حافظ ہی کو نہلایا اور حافظ ہی نے مولانا کو جب نہلا چکے تو مولانا نے فرمایا حافظ ہی جمعے کا دن تھ حسب معمول مولانا نے حافظ ہی کو نہلایا اور حافظ ہی نے مولانا کو جب نہلا چکے تو مولانا نے فرمایا حافظ ہی جمعے میں اور تم میں دوستی ہے اور سے اچھانہیں معلوم ہوتا کہ تمہارارنگ اور ہومیرارنگ اور اس کو جب نہلا چکے موجود ہے تم اس کو بھی ہمی دہی کیڑے یہنوں گا اور میری سے داڑھی موجود ہے تم اس کو بھی چڑھا و اور میں تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑے اتا روں گا نہ داڑھی۔ وہ سے سن کرآ تکھوں میں موجود ہے تم اس کو بھی ہو سکتا ہے؟ آپ جمھے اسے کپڑے دیے میں آپ کے کپڑے پہنوں گا اور سے داڑھی موجود ہے اس کو آپ اتا ردی اور وہ اس روز سے کپڑے موجود ہے اس کو آپ اتا ردی اور وہ اس روز سے کپلا نے ان کو کپڑے پہنا نے اور داڑھی اتا ردی اور وہ اس روز سے کپئاڑی اور نے وضع بن گئے گے۔

۳۳- دارالعلوم ویوبند کے دوسر مہتم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے' ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا کہ بعض حضرات بدرسین دارالعلوم کے مقررہ دفت سے پچھ دیر میں آتے ہیں تو آپ نے حاکمانہ محاسبہ کے بجائے بیم معمول بنالیا کہ روزانہ کو دارالعلوم کا دفت شروع ہونے پر در رالعلوم کے درواز سے کی قریب ایک چار پائی ڈال کر اس پر ہیٹھ جوتے اور جب کوئی استاد آتے تو سلام ومصافحہ اور دریا فت خیریت پراکتفاء فرماتے زبان سے بیکھ نہ کہتے کہ آپ دیر سے کیوں آئے۔ اس حکیمانہ سرزنش نے تمام مدرسین کو دفت کا پابند بنا دیا البتہ صرف ایک مدرس اس کے بعد بھی پچھ دیر سے آتے تھے ایک روز جب وہ دفت مقررہ کے کافی بعد مدرسہ میں داخل ہوئے تو سلام اور دریا فت خیریت کے بعد انہیں یاس بٹھا کر فرمایا۔

'' مولانا! میں جانتا ہوں کہ آپ کے مشاغل بہت ہیں ان کی وجہ سے دارالعلوم پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے ماشاء اللہ آپ کا وقت بڑا فیمتی ہے اور میں ایک بے کار آ دمی ہوں خالی پڑا رہتا ہوں آپ ایسا کریں اپنے گھریلو کام مجھے بتلا دیا کریں میں خود جا کران کو انجام دے دیا کروں گاتا کہ آپ کا وقت تعلیم کے لئے فارغ ہو جائے۔''

اس حکیمانہ طرز خطاب کا اثر ہونا تھا وہ ہوا اور وہ مدرس بھی آئندہ ہمیشہ کے لئے وقت کے پابند ہو گئے۔ یہ سست سست حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اصلاح خلق کی توفیق خاص سست سے ملامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اصلاح خلق کی توفیق خاص

ارواح ثلاثة ص١٧ كانمبر٢٣٧ .

ع " ميرے والد ماجد' از جفرت مفتى محرشفيع صاحب ص ٥٩ س

اوراس کا انتہائی حکیمانداسلوب مرحمت قربایا تھا۔ اردو کے مشہور شاع جناب غبر مراد آبادی مرحوم کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحن صاحب مجدوب نے حضرت تھا نوی ہے ذکر کیا کہ جگر مراد آبادی ہے ایک مرتبہ میری ملا قات ہوئی تو وہ کہنے گئے کہ تھانہ بجون جانے اوزیارت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے گر میں اس مصیبت میں جتلا ہوں کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا اس لیے مجبور ہوں کہ کیا منہ لے کر وہاں جاؤں؟ حضرت نے خواجہ صاحب ہے پوچھا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کہہ دیا ہاں بہتو صحیح ہے ایس حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کسے مواب دیا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا '' واو خواجہ صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ اب آ ب طریق کو بھو گئے ہیں گر معلوم ہوا ہے مناسب ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا '' واو خواجہ صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ اب آ ب طریق کو بھو گئے ہیں گر معلوم ہوا ہو کہ ہمارا خیال غلا تھا۔'' خواجہ صاحب کے تعجب پر چکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ کہد دیتے کہ '' جس حال میں ہو اس میں سے جاؤمکن ہے کہ یہ طلاقات ہی اس بلا سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔''

چنا نچہ خواجہ صاحب بہاں ہے واپس گئے تو پھراتفا قا جگر صاحب ہے ملہ تات ہوگئی اور بیسارا واقعہ جگر صاحب کوسنایا انہوں نے حضرت کے بیکلمات من کرزارزار روٹا شروع کر دیا اور بالاً خربے بدکر لیا کہ اب مربھی جاؤں تو اس خبیث چیز کے پاس نہ جاؤں گا چنا نچہ ایسا بی ہوا کہ شراب چھوڑ نے سے بیار پڑ گئے حالت تازک ہوگئی۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کواس حالت میں بقدر ضرورت پینے کی تو شریعت بھی اجازت و کی لیکن ہے جگر صاحب کا جگر تھا کہ اس کے باوجود انہوں نے اس ام الاخبائث کو ہاتھ نہ لگایا۔ القد تو الی اہل عزم و ہمت کی مدوفر ماتے ہیں اس وقت کہ مدد سے چندروز بی ہیں شفاء کامل حاصل ہوئی اس کے بعد وہ تھا نہ بھون تشریف لائے اور حضرت نے اس کا بودا اکرام فر مایا۔

۳۷- عالبًا شملہ کے کسی کالج میں حضرت تھانوی کا بیان ہوا وہاں آپ نے فر مایا کہ جدید تعلیم یا فتہ حضرات کو جوشبہات پیدا ہوتے ہیں وہ صرف نصاب تعلیم کا ہی قصر نہیں بلکہ اس کا بڑا سبب وہ لا دینی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسل پلتی اور ڈھلتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بزرگ عا ، وصلیا ء کی مجلسیں بحمہ اللّہ ہر جگہ پچھ نہ پچھ قائم ہیں پچھ دن اس ماحول میں رہنے کی عاوت ڈالیں۔

عالیًا ای مجلس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو انگریزی پڑھنے والوں سے نفرت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم گزنہیں ان لوگوں سے کوئی نفرت نہیں البتہ ان کے بعض ائمال وافعال سے نفرت ہے جوشریعت کے خلاف ہیں۔ بیصاحب بولے وہ اعمال وافعال کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ'' مختلف لوگوں کے مختلف اعمال ہیں سب کی خلاف ہیں۔ بیصاحب بھی خوب آزاد آدی ہے کہنے لگے کہ'' مثلاً مجھ میں کیا ہیں؟'' آج کل کے عام وضع طباء کی طرح کیسان نہیں تھی حضرت نے فرمایا'' بعض چیزیں تو ظاہر ہیں گرجمع میں اس کا اظہار کرنے سے حیاء مانع ہے لوہ اس کی افرار کرنے سے حیاء مانع ہے لوہ

آپ کے باتی حالات و معاملات مجھے معموم نہیں جس پر کوئی را ہے ء ظاہر کر سکوں۔'' یہ جسہ ختم ہوا حضرت تھانہ بھون وا پس آپ کے پھرا تفاق کالج کی تعطیل ہوئی تو ایک طالب علم کا خط آیا خط میں لکھا تھا کہ ہماری اس وقت تعطیل ہے میں آپ کے بتا ہوں گر میری خاہری صورت بھی شریعت کے بتا ہوں گر میری خاہری صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں ورا عمال و افعال میں بھی بہت گر بڑے۔ ان حالات میں عاضری کی اجزت ہوتو میں حاضر ہو جاؤں۔ مطابق نہیں ورا عمال و افعال میں بھی بہت گر بڑے۔ ان حالات میں حاضری کی اجزت ہوتو میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت نے تحریز فر مایا جس حالت میں بیل چلے آء کیں فکر نیا کہ مناسب ہے گر ان کی صورت یہ کرنی ہوگی کہ آپ کے جتنے اشکارات بیں ان سب کولکھ لیس اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری با تیں سنیں کوئی سوال نہ کریں جب آپ کی مدت قیام کے شہبات ہیں ان سب کولکھ لیس اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری با تیں سنیں کوئی سوال نہ کریں جب آپ کی مدت قیام کے شہبات ہیں اس وقت یا دولا کی تو میں آپ کوسوالات کا مستقل وقت دول گا۔ اور می بھی فرمایا کہ جوسوالات آپ کھی کررکھیں گے اس عرصہ میں کسوال کا جواب سمجھ میں آجائے تو اس کوئٹ ویں گا۔ اور می بھی فرمایا کہ جوسوالات آپ

ان صاحب نے ایب ہی کیا اور جب رخصت سے تین روز پہلے حضرت نے سوالات کا دفت ویا تو انہوں نے بتایا کہ میر ہے سوالات کی بہت طویل فہرست تھی مگر دوران قیام اکثر سوالات کے جواب خود سمجھ میں آ گئے ان کو کا ثار ہا اب صرف چند سوال ہوتی ہیں جن نچہ بیسوالات انہوں نے ہیش کئے اور حضرت سے ان کے جوابات یا کر جمیشہ کے لئے مطمئن ہو گئے ۔ اُ

### مخالفين يسيسلوك

۳۵- اکابر دیو بندگی ایک خصوصیت به بھی تھی کہ وہ اپنے مخالف مسلک والوں سے بھی بداخد قی کا برتا وَنہیں کرتے تھے نہان کی تر دید میں دل آ زاراسلوب کو پسند کرتے تھے اور نہ طعن آ میز القاب سے یا دکرنا پسند کرتے تھے بلکہ جہاں تک ہو سکتا بداخلا تی کا جواب خوش خلق سے دیتے اور مخالفین کی دینی ہمدروی وخیر خوا ہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔

حضرت مولا نامحمد قاسم نا نوتوئ کے خادم خاص حضرت امیر شاہ خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نا خورجہ تشریف لائے اور وہاں ایک مجلس ہیں مولوی فضل رسول بدایونی کا تذکرہ چل گیر (چونکہ وہ مخالفین مسلک کے تقے اس لئے ) میری زبان سے (طنز کے طور پر ) بجائے فضل رسول فصل رسول نکل گیر مورا نانے ناخوش ہو کر فر مایا کہ ''لوگ ان کو کیا کہتے ہیں''؟ میں نے کہا'' فضل رسول'' آپ نے فر مایا تم فصل رسول کیوں کہتے ہو؟ حضرت تھا نوی اس واقعہ پر شھرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

" يحضرات تح جو لا تلمر وا انفسكم ولا تنابرواباالالقاب كے پورے عال تحتیٰ كر مخالفين كے

معامله میں بھی'' ۔'

۳۷- بریلی کے مولوی احمد رضاخان صاحب نے اکابر دیو بندگی تکفیر اور ان پرسب وشتم کا جوطریقه اختیار کیا تھا وہ ہر پڑھے لکھے انسان کومعلوم ہے ان فرشته خصلت اکابر برگالیوں کی بوچھاڑ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہیں رکھی لیکن حضرت گنگوہ ٹی نے جو اس دشنام طرازی کا سب ہے بڑانٹ نہ تھے ایک روز اپنے شاگر درشید حضرت مولانا محمد بجی صاحب کاندھلو ٹی سے فر مایا کہ ان کی تصنیفیں ہمیں سنا دو حضرت مولانا محمد بجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ان میں تو گالیاں میں اس بر حضرت گنگوہ بی نے فر مایا '

'' ابنی دور کی گالیوں کا کیا ہے پڑی ( لیحنی بلا ہے ) گالیاں ہوں تم سناؤ آخر اس کے دلائل تو دیکھیں شاید کوئی معقول بات ہی لکھی ہوتو ہم ہی رجوع کرلیں'' ی<sup>ع</sup>

اللہ اکبریہ ہے جن پرستوں کا شیوہ کہ نخالفین بلکہ دشمنوں کی باتیں بھی ان کی دشنام طرازیوں ہے قطع نظراس نیت سے سی جائیں کہاگراس سے اپنی کو کی غلطی معلوم ہوتو اس ہے رجوع کرلیہ جائے۔

۳۷- مولانا محمود صاحب رام پوری (جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے) فرہاتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو تخصیل دیو بند میں کسی کام کو گئے 'میں حضرت شخ البند کے ہاں مہمان ہوا اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر کھانا کھا کر میر ہے پاس آ گیا کہ میں بھی یہاں ہی رہوں گا اس کو ایک چار پائی دے دی گئی۔ جب سب سو گئے تو رات کو میں نے دیکھا کہ مولانا زنانہ میں سے تشریف لائے 'میں لیٹار ہا اور رہے بھتا تھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گے تو میں امداد کروں گا ورنہ خواہ تخواہ اپنے جاگئے کا اظہار کر کے کیوں پریشان کروں۔ میں نے دیکھا کہ مولانا اس بندو کی طرف بڑھے اور اس کی چار پائی پر بیٹھ کر اس کے چیر دیانے شروع کیے۔ وہ خرائے لے کرخوب سوتا رہا۔ مولانا محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آ ب تکلیف نہ کریں میں دیا دوں گا۔ مولانا نے فرہ یا کہتم جاکر سوؤیہ میر امہمان ہے ہیں ہی اس کی طومت انجام دوں گا مجبوراً ہیں جیس دہ گیا اور مولانا اس بندو کے یاؤں دیا تے رہے۔ "

۳۸- مولا نا احمد احسن صاحب پنجابی مدرس کا نپور نے ''ابطال امکان کذب' میں ایک مبسوط رسالہ تحریر کے شائع کیا جس میں حضرت مولا نا محمد اساعیل شہید اور ان کے ہم عقیدہ حضرات کوفر قد ضالہ مزواریہ میں (جومعتزلہ میں ہے ایک گروہ ہے ) داخل کر دیا اور اس پر تقریظ لکھنے والوں نے تو اکا ہر دین کی نسبت زبان درازی کی انتہا ،کر دی۔ شیخ البند حضرت مولا نامحود حسن کو بیدرسالہ دیکھ کر طیش تو بہت آیالیکن علم و تفوی کا مقام بلند ملاحظہ فرمائے گا کہ نیظ و خضب کے جذبات

ل ارواح الاشر ما ١٤٨٥

ع ارواح علاش<sup>ع</sup> الاعلام الاست

سے ارواح علاقی ۲۸۵-۲۳۲

كو في كرارش دفر مايا:

'' ان گستاخ لوگوں کو برا کہنے ہے تو ا کا بر کا انتقام پورانہیں لیا ج سکتا اوران کے ا کا بر کی نسبت کچھ کہہ کر اگر دل ٹھنڈا کیا جائے تو وہ لوگ معذور بے تصور ہیں ۔' <sup>ول</sup>

است حضیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تفانوی قدس سرہ کے مواعظ ہے امت کو جو بے مثل نفع پہنچا وہ مختاج بیان نہیں۔ حضرت کے مواعظ کا فیض آج تک جاری ہے اور جن حضرات نے ان کا مطالعہ کیا ہو وہ جانتے ہیں کہ بیہ مواعظ کا بیشتر ضروریات برحاوی ہیں اور اصلاح وتر بیت کے لئے بے نظیر نا ثیرر کھتے ہیں۔

ایک مرتبہ جون پور میں آپ کا ایک وعظ ہونا تھا۔ وہاں بر میلوی حضرات کا خاصا مجمع تھا آپ کے پاس ایک بے ہورہ خط پہنچا جس میں دو چار با تنمل کہی گئی تھیں ایک تو بیا کہتم جولا ہے ہو دوسرے بیا کہ ہو تیسر نے بیا کہ کا فر ہواور چو تھے بیا کہ سنجل کر بیان کرنا۔

حضرت تھانویؒ نے وعظ شروع کرنے سے پہلے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اس متم کا ایک خط میر سے
پاس آیا ہے پھروہ خطاسب کے سامنے پڑھ کرسنایا اور فرمایا کہ'' یہ جو تکھا ہے کہ تم جولا ہے ہوتو اگر میں جولا ہا ہوں بھی تو
اس میں حرج بی کیا ہے میں یہاں کوئی رشتہ ناتے کرنے تو نہیں "یا احکام اللی من نے کے لئے حاضر ہوا ہوں سواس کو
قومیت سے کیا علاقہ ؟ دوسر سے یہ چیز اختیاری بھی نہیں ہے القد تعالی نے جس کو جس قوم میں جاپا پیدا فرما دیا سب قومیں
القد بی کی بنائی ہوئی ہیں اور سب اچھ ہیں اگر اعمی ل واخلاق اچھے ہوں۔ یہ تو مسئلہ کی شخصیت تھی۔ ربی واقعہ کی شخصیت سے
مسئلہ کی شخصیت کے بعد واقعہ کی شخصیت کی ضرورت ہی باتی نہیں ربی لیکن پھر بھی اگر کی کو شخصی واقعہ کا شوق بی ہوتو میں آپ کو
ایٹ وطن کے عمی کد کے نام اور ہے لکھوائے دیتا ہوں ان سے شخصیت کر لیجئے معلوم ہوجائے گا میں جولا ہا ہوں یا کس قوم کا؟
اور اگر بھے پراطمینان نہ ہوتو میں مطلع کرتا ہوں کہ میں جولا ہا نہیں ہوں' رہا جابل ہونا اس کا البتہ میں اقر ارکرتا ہوں کہ میں
جابل بلکہ اجہل ہوں لیکن جو پچھا ہے ہر گوں سے سنا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہے اس کونقل کرتا ہوں اگر کسی کو کسی بات
کے غط ہونے کا شبہ ہوتو اس پر عمل نہ کر ہے۔ اور کا فر ہونے کو جو تکھ تو اس میں زیادہ قبل و قال کی حاجت نہیں میں آپ

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمد رسول الله\_

اگر میں نعوذ باللہ کا فرتھا تو لیجئے اب نہیں رہا۔ آخر میں سنجس کر بیان کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اس کے متعلق بیہ عرض ہے کہ وعظ گوئی کوئی میرا پیشہ نہیں ہے جب کوئی بہت اصرار کرتا ہے تو جیسا کچھ مجھے بیان کرنا آتا ہے بیان کر دیتا جوں اگر آپ صاحبان نہ چاہیں گے تو میں ہرگز بیان نہ کروں گا۔ رہاسنجل کر بیان کرتا تو اس کے متعلق صاف صاف عرض کے دیتا ہوں کہ میری عادت خود ہی چھیڑ چھاڑ کی نہیں ہے۔ قصد آبھی کوئی ایس بات نہیں کرتا جس بیل کسی گروہ کی دل آزاری ہو یا فساد پیدالیکن اگر اصول شرعیہ کی تحقیق کے خمن میں کسی ایسے مسئلہ کے ذکر کی ضرورت ہی پیش آ جاتی ہے جس کا رسوم بدعیہ سے تعلق ہوتو پھر میں رکتا بھی نہیں اس لئے کہ بیصری وین بیس خیانت ہے۔ سب با تمیں سفنے کے بعد اب بیان کے متعلق جو آب صاحبوں کی رائے ہواس سے مطلع کر دیجئے اگر اس وقت کوئی بات کسی کے خلاف طبع بیان کرنے لگوں تو فورا جھے کوروک ویا جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اوئی شخص بھی جمھے روک گا تو میں اپنے بیاں وفر آ جھے کوروک ویا جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اوئی شخص بھی جمھے روک گا تو میں اپنے ہوئے منظع کر دوں گا اور بیٹھ جو ک گا گو میں اور بی کو سے ماحب روک ویں جنبوں نے یہ خط بھیجا ہے یا اگر خود کہتے ہوئے انہیں شرم آئے یا بہت نہ ہوتو چپلے ہے کسی اور بی کو ساحب روک ویں جنبوں نے یہ خط کر دوں گا دور بیٹی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا کڑک کر بولے ' پی خط کسے والا کوئی حرام زادہ معقولی مولوی صاحب اور بدعتی خیال کے تھے اور جن کا وہاں بہت اثر تھا کڑک کر بولے ' پیدط کسے والا کوئی حرام زادہ ہے آپ وعظ کہتے آپ کسے فارو تی جس جن کر مایا:

''میں ایسی جگہ کا فاروقی ہوں جہال کے فاروقیوں کو یہاں کے لوگ جولا ہے بیجھتے ہیں۔''

جب سارا بجمع خط سننے والے کو برا جل کہنے لگا خاص طور ہے وہ موبوی صاحب فخش مخش گالیاں ویے لگے تو حضرت والانے روکا کہ گالیاں نہ دیجئے مسجد کا تو احترام سیجئے۔ پھر حضرت والا کا دعظ ہوا اور بڑے زورشور کا وعظ ہوا ا تفاق ہے دوران وعظ میں بلا تصد کسی علمی شخقیق کے شمن میں پچھ رسوم و بدعات کا بھی ذکر چھڑ گیا پھر تو حضرت والا نے بلا خوف لومته لائم خوب ہی رو کیا لوگوں کو بیا ختیا روے چکے تھے کہ وہ چاہیں تو وعظ روک ویں لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ معقولی مولوی صاحب شروع شروع میں تو بہت تحسین کرتے رہے اور بار بارسبی ن اللهٔ سبحان اللہ کے نعرے بلند کرتے رہے کیونکہ اس وقت تصوف کے رنگ ہر بیان ہور ہا تھائیکن جب رد بدعات پر ہونے لگا تو پھر جیب ہو گئے مگر بیٹھے سنتے رہے۔ بیبھی غدا کا بڑافضل تھا کیوں کہ بعد کومعلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹر اور سخت ہیں کہ جہاں کسی واعظ نے کوئی بات خلاف طبع کبی انہوں نے وہیں ہاتھ پکڑ کرمنبر ہے اتار دیالیکن اس ونت انہوں نے دمنہیں مارا چیکے بیٹھے سنتے رہے لیکن جب وعظفتم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لئے کھڑا ہو گیا تو اس وقت ان مولوی صاحب نے حضرت والا سے کہا کہ ان مسائل کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب (جوخود بدعتی خیال کے تھے) بڑھے اور جواب دینا جا ہالیکن حضرت والانے انہیں روک دیا کہ خطاب مجھ سے ہے آپ جواب نہ دیں مجھے عرض کرنے دیں پھر حضرت والانے ان معقولی مولوی صاحب سے فر مایا کہ آپ نے یہ بات پہیے مجھ سے نہ فر مائی ورنہ میں احتیاط کرتا' میں نے تو جو بیان کیا ضروری ہی سمجھ کر کیا تگر اب کیا ہوسکتا ہے اب تو بیان ہو چکا ہے ہاں ایک صورت اب بھی ہو سکتی ہے وہ بید کہ ابھی تو مجمع موجود ہے " پ یکار کر کہہ دیجئے کہ صاحبواس بیان کی کوئی ضرورت نہتھی پھر میں آ پ کی تکذیب شہروں گا اور آپ ہی کی بات اخیر رہے گی۔اس پرسب لوگ ہنس پڑے اور مولوی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد سب لوگ ان کو ہرا بھلا کہنے گلے جب بہت شور وغل ہوا تو حضرت والانے کھڑے ہو کر فر مایا کہ:

"ماحب ایک پردلی کی وجہ سے آپ مقامی علاء کو ہرگز نہ چھوڑیں بیں آج چھلی شہر جا رہا ہوں اب
آپ صاحبان یہ کریں اور بیں ان صاحب کو بالخصوص خطاب کرتا ہوں کہ جنہوں نے خط بھیجا ہے وہ
میرے بیان کا رد کرا دیں چھر دونوں راہیں سب کے سامنے ہوں گی جوجس کو جا ہے اختیار کرے نساد کی
ہرگز ضرورت نہیں۔"

پھران دوسرے مولوی صاحب نے جو بدعتی خیال کے ہونے کے باوجود حمایت کے لئے آگے بوجے تھے کھڑے ہوکر فر مایا کہ:

'' معاجوا ہے جانتے ہیں کہ میں مولو یہ بھی ہوں' قیامیہ بھی گرانصاف اور حق یہ ہے کہ جو تحقیق آج مولوی معاجب نے بیان فرمائی ہے تھے وہی ہے۔' ال

احقر نے اپنے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب مظلیم سے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند یکے متعلقین میں سے سی حب سنا ہے کہ حضرت فی الہند یکھی ایک رسالہ لکھیا تھا اہل بدعت نے اس کا جور دلکھیا اس میں انہیں کا فرقر ار دیا۔
 اس کمل کے جواب میں ان معاحب نے ودشعر کیج۔

مراد کافر کر سخفتی غے نیست چراغ کذب رانبود فروغے مسلمانت بخوانم در جوابش دروغے دروغے

> مرا کافر اگر سختی شے نیست جراغ کذب رانہ بود فردنے

> > ا اشرف الوافح ج اس ١٨ - ٢٧\_

ع تم نے جھے کافرکہا ، بھے اس کافم نیس کیونکہ جموث کا چراخ جلائیں کرتا۔ یس اس کے جواب بیں حمیس مسلمان کیوں گا کیوں کہ جموث کی سزا جموث ہی ہوئکتی ہے۔

وياج علا على المالية

یہ چندواقعات ہیں جو کسی خاص اہتمام اور تخفیق وجبتو کے بغیر زیر قلم کئے۔اس مخضر مضمون میں اس قتم کے واقعات کا احاطہ مقعود نہیں اگر کوئی بند و خدا مزید تحقیق وجبتو اور مطالعہ کے بعد ان حضرات کے ایسے و قعات کیجا کر دے تو علم و دین کی بڑی خدمت ہولیکن ندکورہ چند واقعات اکا ہر دیو بند کے حسن و جمال کی ایک جھنگ دکھانے کے لئے امید ہے کافی مول گے۔

لله الحمد اولا واحرا\_

0.000

613

52

شخ الاسلام پاکتان حضرت مولانا علامه شبیر احمه عثمانی رحمة الله علیه

ولادت: ١٣٠٥ه

وفات: ۲۹ ۱۳۱۵

## حضرت مولنا علامه شبير احمد عثما في رحمة الله عليه شيخ الاسلام يا كستان (از------مولانامفتي عتيق الرحن عثاني)

'' مریرالفرقان نے جناب مولانا مفتی علیق الرحمٰن صاحب علی فی زید مجد ہم ہے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے عمصحتر م استاذ نا حضرت مولانا شبیراحمرعتا فی رحمۃ الله علیہ کے حالات زندگی پر ایک مقالہ تحریفر ما کیں ۔ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے گونا گوں مصروفیات کے با وجود مندرجہ ذیل مقالہ ارق م فرما دیا جو بلا مبالفہ دریا بکوزہ کی مثال ہے مفتی صاحب نے بیہ مقالہ ایک سفر ہیں عجلت میں تحریفر مایا ہے اس لئے مولانا رحمۃ الله علیہ کی زندگی کے بعض اہم واقعات اس میں ذکر سے رہ گئے ہیں۔ راقم سطور کے توجہ دلانے پر مفتی صاحب نے ایک مکتوب میں تحریفر مایا ہے کہ اگر تو فیق ملی تو ان شاء اللہ بھی اس کا تکملہ لکھ دیا جائے گا۔' ما حب نے ایک مکتوب میں تحریفر مایا ہے کہ اگر تو فیق ملی تو ان شاء اللہ بھی اس کا تکملہ لکھ دیا جائے گا۔' عملے محرم م کا پہلانا م' دفضل اللہ' تھا۔ دوسرانا م جس ہے مشہور ہوئے' دشیر احمہ' ہوا۔ جو شاید عشرہ محرم میں پیدائش کی وجہ سے رکھا گی تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فوا کہ قرآن مجمل ہے ختم پرتحریفر مایا ہے :

العبد الفقير فضل الله الموعوبه شير احمد بن مولانا فضل الرحمن عثماني وكان ابي سماني فضل الله وكان يبشد ذلك فضل الله يوتيه من يشاء ولو كره الاعداء من كل حاسد.

#### ولادت:

تاریخ ولا دت مرمحرم الحرام ۱۳۰۳ دمطابق ۱۸۸۵ء ہے۔ دا دامر حوم مولا نافضل الرحمٰن عثانی ان دنوں ہریلی کے علاقے میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے مولا تاکی ویا دت و ہیں ہوئی ہے۔ شجر ونسب حضرت عثان ذی النورین رضی اللہ عنہ سے ملائے جومعلوم ومعروف ہے۔ والد ما جد حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیو بنداور ہڑے بچا حضرت مولا تا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم دار العلوم دیو بندا آپ کے بڑے بھائی تھے اور دوسرے بھائی مولوی محبوب الرحمٰن (مولوی محبوب الرحمٰن مرحوم سابق لکچرار دیبیات جا معہ عثانیہ حبیدر آباد کے والد) اور مولا نا مطلوب الرحمٰن (میاں عامر

عثانی مرحوم کے والد ) تے جو دونوں ان سے بڑے تھے۔ بابوسعیداحد پوشل پنٹر ادرسابق ناظم محاسی دارالعلوم دیو بنداور
بابونفل حق پوسٹ ماسر چھوٹے بھائی تھے بابونفل حق فعنلی کی لڑک عزیز سنیبہ مولانا کی زیر پرورش رہی کو یا یہی ان ک
اولا دختی۔ بھائیوں میں اب کوئی نہیں سب رخصت ہو تھے ہیں۔ مولوی محبوب الرحمٰن صاحب ملک کی تقسیم سے پہلے ہی
فوت ہو گئے تھے بابوسعیداح تقسیم کے بعد ہندوستان میں اور بابونفل حق فعنلی پاکستان میں فوت ہوئے۔

ور تا ہو گئے تھے بابوسعیداح تقسیم کے بعد ہندوستان میں اور بابونفل حق فعنلی پاکستان میں فوت ہوئے۔

ابتدائى تعليم!

اسا او بین دارالعلوم و یو بند کے درجہ قرآن کے استاذ حافظ مح مقیم صاحب و یو بندی کے سامنے ''دہم اللہ'' کی تقریب ہوئی اور قرآن مجید کے ساتھ اردو کی بعض تما ہیں بھی پڑھیں۔ یہاں یہ بات لائق ذکر ہے کہ مرحوم اگر چہ بہت صاف اور روال قرآن پڑھتے ہے لیکن با ضابطہ حافظ نہیں ہے ایک زبانہ کے بعد حفظ قرآن کا شوق ہوا اور ہیں پارے یاد کر لئے ۔ سولہ پارے شروع کے اور چارا فر کے قرآن مجید پہلے تل ہے خوب روال تھا۔ با قاعدہ حفظ کے بعد تو اس روائی ہیں مجیب کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ ایک سال ہماری مجد (چھوٹی مجد) ہیں پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ ون رات کے برے جھے ہیں تلاوت ہی کرتے ہے۔ ہیں نے ایک دفعہ عرض کیا '' ہیں پارے تو آپ نے باقاعدہ حفظ کر لئے ہیں۔ باق برے حصے میں تلاوت ہی کرتے ہیں۔ باق مدہ حفظ کر لئے ہیں۔ باق دس مجمع ہیں جو جاتے تو اچھا تھا۔ 'فر ہایا۔'' اب مشا بھے قابو ہی نہیں آتے اور کیا حفظ اچھا نہیں گئا۔ انہیں ہیں پاروں کو قابو میں رکھتا ہوں۔

حضرت والد ماجد کی رحلت کے بعد ایک مرتبہ چھوٹی مسجد میں میرا قرآن پاک تراوی میں بڑے شوق سے سنا۔ میں نے جاباختم کی تقریب بوں بی سادہ طریقہ سے ہوجائے۔ ثیر بی وغیرہ کا اہتمام نہ کیا جائے فرمایا اس خشکی اور پخن کی ضرورت نہیں ہے شیر بی تشیم ہوگی۔'' چنا نچہ تم کی تھیل کی گئی۔

ساسا و بین حاب کے مشہور استاذ مولانا ظہور احمد صاحب استاذ درجہ علیا دار العلوم دیو بند کے دالد جناب نشی منظور احمد صاحب سے حساب اور فاری کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور فاری کی بڑی کتابیں استاذ الکل مولانا محمد یلین صاحب دالد ماجد مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم سے پڑھیں۔ میری ولادت کے سال ۱۳۱۹ء میں دار العلوم بین عربی کی تعلیم شروئ کی۔

#### فراغت اور تدریس کا آغاز:

بہت ی باتنیں یاد ہیں۔دادا مرحوم ڈولے میں بیٹے کر پنشن کینے جایا کرتے تھے اور واپس آ کربچوں کو پیسے تقسیم کرتے تھے' جھے بھی دوآئے دیا کرتے تھے۔

### دارالعلوم كا جلسه دستار بندي اوراس ميس مولانا كي تقرير:

### دارالعلوم میں باضابطه استاذ کی حیثیت سے تقرر:

ای سال ۱۳۲۸ و بیل آپ کے استاذ حضرت بین البند اور دارالعلوم کے دوسرے ذمہ دارحضرات نے وارالعلوم بی ساتادی حیثیت سے آپ کے باضابط تقرر کا فیصلہ کیا اور شروع بی سے اہم اسباق آپ کے ذمہ ہوئے اور پانچ جی سال کے بعد جب حضرت بین البند نے ساسا و بی مجاز مقدس کا سفر کیا تو اس کے بعد سے بالخصوص مسلم شریف کا درس آپ بی سے متعلق رہا جس کی ملک کے دری صلقوں میں غیر معمولی شہرت تنی ۔

#### موتمر الانصار كا اجلاس مراد آبادا درمرحوم كا زبر دست مقاله:

شوال ۱۳۲۸ د مطابق اپریل ۱۹۱۱ و می موتر الانعمار مراد آباد کے باوقارا ورعظیم الثان اجلاس میں مولانا عبید الله سندھی مرحوم کی فرمائش پرمولانا نے اپنامشہور مقالیہ 'الاسلام' پڑھا۔ اس مقالہ میں وجود باری تعالیٰ تو حید ورسالت' حشر' نشر اثبات ملائکہ اور دوسرے اہم مسائل پرجدید محققانہ رنگ میں بحث کی گئتی ۔ اس ماحول اور اس وقت کے لحاظ ہے یہ مقالہ غیر معمولی تھا۔ علمی دنیا میں اس کے آنداز بیان اور طریق استعمال کی خوب خوب واد دی گئی۔ یہ کہنا ہے کول نہ ہوگا کہ اس مقالہ کی اشاعت کے بعد مرحوم کی قوت تحریر وتقریر کی پورے ملک میں دھوم کے گئی۔

### العقل والنقل اور دوسرے اہم مضامین ورسائل:

سسسا ومطابق ۱۹۱۷ء میں ''الحقل والنقل''کے نام سے ایک اہم معیاری کتاب تالیف فرمائی۔ اس کتاب میں نہا ہت دکش اور ول پذیر انداز میں بیر ثابت کیا گیا ہے کہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں بھی اختلاف نہیں ہوسکتا اور بھی عقل کی کوتا ہی یانقل کی صحت میں قصور کی وجہ سے اختلاف پہیں آ جائے تو اس کا فیصلہ کس طرح ہوتا جا ہے۔ وراصل بیر مقالہ اس وقت کی خاص فضا اور عقل ز دو ماحول کے ہنگا موں سے متاثر ہوکر لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد

مولانا مرحوم نے تصنیف و تالیف کے میدان میں تیزی سے قدم بڑھائے۔''الدار الآ فرہ''''ا گجاز القرآن'' ''الشہاب'' '' 'تحقیق خطبہ جمعہ'' مجود الفتمس'' حجاب شری'' '' خوراک عادات''''الروح فی القرآن'' وغیرہ متعدد تصانیف اور مقالے لکھے۔

''الدارالآخرہ'' … … موتمر الانصار کے اجلاس میرٹھ رہیج الثانی جسسیا ہے مطابق اپر مل 1911ء میں یہ مقالہ لکھا تھا اس اجلاس میں تکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا اس اجلاس میں تکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو کُ کی بھی بڑی غیر معمولی تقریر ہوئی تھی۔''الدارالآخرہ'' فلسفیانہ رنگ میں ہے اور آخرت کے وجود اور اثبات کے لئے اس کے دلائل ول پذیر اور تقاضہ وقت کے مطابق ہیں۔ مولا نا مرحوم نے یہ مقالہ بھی حضرت مولا نا عبیداللہ سندھی مرحوم کی فرمائش اور مسلسل تقاضوں پر تحریر فرمایا تھا۔ مقالے کے دیباچ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے محترم بزرگ مولانا عبیداللہ ناظم جمعیۃ الانصار جنہوں نے کئی نا معلوم مسلمت اور حسن طن کی بنا پر بیاغوان میرے سپر دکیا ہے اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اس طب سے تین روز پہلے بنام خدا یہ تحریر لکھتا شروع کر دی۔ (القاسم جمد دی الاولی ۱۳۳۰ھ)

''اعجاز القرآن'' … اپنی نوعیت اور اپنے رنگ کا نہایت مرلل رسالہ ہے جس میں قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے خدا کا کلام ہونے پراد بی اسلوب و بیان میں فاصلانہ بحث کی گئی ہے اور قرآن پاک کے مجمز ہونے کے دلائل ایسے انداز میں دیئے گئے ہیں جس کے بعد کی سلیم الفطرت کوشک وشبہیں روسکتا۔

''الشہاب''۔ … قتل مرتد کے ثبوت میں بیدا یک محققانہ رسالہ ہے۔ کوشی ( دارالا ہتمام دارالعلوم دیو بند ) میں تمام اسا تذہ کی موجود گی میں جب بیر ضمون پڑھا گی تو ایک عجیب طرح کا سماں پیدا ہو گیا تھا۔ میں اس اجتماع میں شریک تھا۔ مولا ناکے پڑھنے کا طریقہ ایسا ول آ ویز ووکئش ہوتا تھا کہ زبان یا قلم سے اس کوالفاظ میں اوانہیں کیا جا سکتا۔
'' سجود الشمس'' بیر مقالہ ماہنا مدالقاسم رہنے الاول سوسوال ھیں شائع ہوا تھا بعد میں بیر مستقل رسالہ کی شکل میں بھی شائع ہوا تھا بعد میں بیر مستقل رسالہ کی شکل میں بھی جوا۔ اس مضمون کا حوالہ'' فوا کہ القرآن' میں حسب ذیل الفاظ میں دیا ہے:

" حدیث میں ہے کہ سورج شام کو جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے ہو کر سر ہیجو د ہوتا ہے اور طلوع سے پہلے بارگاہ خدا وندی میں عرض کرتا ہے میں اب کہاں سے طلوع ہوں؟ تکم ہوتا ہے کہ حسب دستور مشرق سے نتا آئکدایک روز وہ وقت آئے گا کہ اس کو مغرب سے طلوع ہونے کا تھم ہوگا۔ اس آ بہت مشرق سے نتا آئکدایک روز وہ وقت آئے گا کہ اس کو مغرب سے طلوع ہونے کا تھم ہوگا۔ اس آ بہت و الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. "کی تغییر میں ایک حدیث آئی ہے جس میں مشمون تجری لمستقل اس پر ہماراستقل جس میں مشمون "کے تا م سے چھپا ہوا ہے ملاحظ کرلیا جائے۔ "

جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں مدرس تھے اور مرحوم کے ساتھ ایک بلڈنگ میں رہتے تھے ۔تحریر مضمون کا خاص داعیہ یہ جواتھا کہ شاوا مان الله خان امير كابل ع 1913 كے شروع ميں اپنی اہليه ثريا بيكم كے ہمراہ يورپ گئے تنے۔ ملكه ثريا كے متعلق افوا بيب تھیلیں کہ وہاں انہوں نے میردہ ترک کر دیا ہے' اس بروپیگنڈے نے اتنا زور پکڑا کہا فغانت ن میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ اور امیر امان اللہ خاں کو تخت ہے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان حالات ہے متاثر ہو کرمولا نا رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ بصیرت افروز مضمون تحریر فرمایا تھا۔اس میں اپنے خاص رنگ میں دلائل شرعیہ سے پردہ شرگ پرروشنی ڈالی گئی ہے۔ مجھے خوب یا د ہے کہ اساتذہ جامعہ کے اجتماع میں مرحوم نے بیمضمون ایک خاص جذبے کے ساتھ پڑھا تھا۔مضمون میں شرعی دلائل کے علاوہ مصلحت عامہ کے فلیفے ہے بھی بحث کی گئی ہے اور اس طرح بیہ مقالہ مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہو گیا ہے۔'' فوائد قرآن'' میں ہے آیات حجاب کی تفسیر کے سلسلے میں مولا تا نے تحریر فرمایہ ہے کہ تفصیل ہمارے رسالے'' حجاب شرق'' میں ہے۔''

'' خوارق عادات'' . . . . به رساله بھی استاہ ہے مطابق <u>۱۹۲۷ء میں تحریر فر</u> مایا تھا۔ اس میں معجزات و کرامات اور قانون قدرت کے باہمی تعلق برعقلی وُلوکل کی روشنی میں جدید طرز پر گفتگو کی ہے اور اس سے مرحوم کی قدیم و جدید معلومات کی وسعتوں کا سیح طرح انداز ہ ہوتا ہے اس مضمون کو پڑھ کر حضرت سیدی واستاذی موما نا محمد انورش ہ صاحب قدس سرہ نے جوتقریظ تحریر فرمائی وہ پڑھنے کے لائق ہے۔خود مولا نانے'' فوائد قرآ ن'' میں اس مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے'' خوارق عا دات'' پر ہم نے ایک ستفل مضمون لکھا ہے اسے پڑھ لینے کے بعد اس قتم کی جزئیات میں الجھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔''

''الروح في القرآن' … … اس رسالے ميں مسئلہ روح پر نہايت وسيع ولطيف اور فلسفيانه پيرايه بيان ميں فا ضلانہ بحث کی گئی ہے مولانا عبیدا متدسندھی نے مکہ معظمہ کے قیام کے زمانے میں مرحوم کا بیہ مقالہ پڑھ کر بیرائے تحریر فر مائی تھی کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ میرے لئے بصیرت افروز ٹابت ہوا اور ال مشکل مسئے کو اس قدر آسان بیان کرنے کی دادجس قدرمیرا دل دے رہا ہے اس برعظیم میں ایسے بہت کم لوگ میں گے۔ میں حضرت علا مہ کوحضرت مولا نا محمر قاسم صاحب قدس سره کی توت بیانیه کاممثل جانتا ہوں۔''

تفسير عثاني يعني فوائد قرآن كريم ... .... بيايك متوسط حجم كي نهايت جامع تفسير ہے' جس كي غير معمولي خصوصيات كا انداز ہ مطالعہ کے بعد ہی ہوتا ہے۔<مرت شیخ البندمولا نامحمودحسن قدس سرہ کے ترجمہ قر آن یاک کے ساتھ ہے تفسیری فوا کد حاشیہ پر چڑھے ہوئے ہیں۔اس تفسیر کو پڑھ کر بڑی ضخیم تفسیروں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ۔مسلک کی مضبوطی اوراعتدال ومیانه روی کے ساتھ اس کا اسلوب اور انداز بیان جدیداور وقت کے تقاضے کے مطابق ہے اورغور کیا جائے تو معوم ہوتا ہے کہصاحب تفسیر نے ان فوائد میں تمام قابل ذکرتفسیروں کوعطر کشید کر کے رکھ دیا ہے۔ مختفرتفسیروں میں سیہ ا پے رنگ کی بہترین مجھی گئی ہے جس میں سلف صالحین کے مسلک قدیم کی پوری پوری رعایت کی گئی ہے اور زبان تھی ایسی ماف وظلفت استوال کی تی ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس کے جلے آب کورے دھوئے مسئے ہیں۔"

مونوی مجید حسین صاحب مرحوم ما لک اخبار مدینه بجنور نے حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ان کے وارثوں سے معقول معاوضہ دے کر لے لیا تھا۔ تغییری فوائد مولاتا عثانی سے لکھوائے اور با ضابطہ ماہ بہ ماہ مالی خدمت کر جے رہے۔

اک قرآن مجید کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو بچے ہیں۔ افغانستان سے تغییر وتر بھے کا فاری ایڈیشن بھی شائع ہوا ہے۔ یہ پوری تغییر سولا نا محد الور شاہ ہے۔ یہ پوری تغییر سولا نا مخد الور شاہ ہے۔ یہ پوری تغییر سولا نا مخد الور شاہ ہے۔ یہ پوری تغییر سولا نا مخد الور شاہ محد اللہ علیہ سے بھی خوب استفادہ کیا تھا خاص طور پر مشکلات القرآن کے متعلق میں عالبًا ساڑھے تین سال کی محنت شاقد کے بعد ہے اس کا بہلا ایڈیشن شائع ہوا۔

تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھا توی رحمة الله علیہ ہے ان کے مرض وفات میں مولانا کی ملاقات ہو کی تو قرمایا میں نے اپناتمام کتب خانہ وقف کر دیا ہے البتہ دو چیزیں جن کو میں زیادہ محبوب رکھتا ہوں اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ایک آپ کی تغییر والا قرآن مجید اور دوسری کتاب ''جن الفوائد''۔

حضرت الاستاذ علامدانورشاہ صاحب قدس سرہ نے فرمایا تھا'' مولا ناشبیر احمد عثانی نے بیتفبیر لکھ کر دنیائے اسلام پر

ہزا احسان کیا ہے۔'' ، ، ، ، مولا ناعبید اللہ سندھی مرحوم نے جب پہلی مرتبہ بیتفبیر دیمی تو مفسر کوتو رفر مایا۔''آپ نے قرآن

مجید کی جوتفبیر کعمی ہے اس میں حضرت شیخ الهند کی روح کار فرما ہے ورنداس جیسی تغییر کا لکھا جانا میرے خیال ہے باہر ہے۔'

حضرت مولا نا سید حسین احمد صاحب نے تغییر عثانی پر جومب وطاتقر یظاتم برفر مائی تھی اس میں لکھتے ہیں اللہ تعالی نے

ان پی فضل و کرم سے علامہ زمال 'محقق دورال حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی کو دنیائے اسلام کا درخشندہ آفیاب بناویا ہے۔

مولا نا موسوف کی بےمثل ذکا وت ' بےمثل تقریر' بےمثل تحریر' عجیب وغریب حافظہ وغیرہ کمالات علیہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی

منصف حزاج ان ہیں تامل کر سکے۔ قدرت نے مولا نا موسوف کی توجہ تحیل فوا کداور از الہ مخلقات کی طرف منعطف فرما

کرتمام عالم اسلانی اور بالحضوص اہل ہند کے لیے عدیم النظیر حجت بالغہ قائم کر دی ہے۔ یقینا مولا نا نے بہت ی خینم

تفسیروں سے مستنفی کر کے سمندروں کوکوز سے ہیں مجردیا ہے۔''

مولانا سیدسلیمان ندویؒ نے فر مایا حقیقت بیہ ہے کہ ان کے ملمی اور تصنیفی کمالات کا نمونہ اردو میں ان کے قرآن کے حواثی ہیں۔ان حواثی سے مرحوم کی قرآن نہی اور تغییر وں پر عبور اور عوام کے دل نشیں کرنے کے لئے ان کی قوت تغہیم حدیمان سے مالاتر ہے۔

" فق الملیم شرح سیح مسلم " ....... مسحاح ستر کی مشہور ومعروف کتاب مسلم شریف جس کا درجہ بخاری شریف کے بعد سب سے اعلی اور بلند سمجھا گیا ہے بیدائی کی عربی شرح ہے علامہ مرحوم نے سالہا سال بحک دارالعلوم دیو بند ہیں مسلم شریف کا شاندار درس دیا تھا خالبا اس زیانہ وقد رئیس ہیں اس کی شرح کھمنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات خود مجھ سے علاقہ نے شریف کا شاندار درس دیا تھا خالبا اس زیانہ وقد رئیس ہیں اس کی شرح کھمنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات خود مجھ سے علاقہ نے

وقع آملیم جس پایہ کی شرح ہاں کا بیان اس بہت چھوٹے ہے مضمون بیں جس کا تعلق مرحوم کے مرف مختر سوائی حیات سے ہے نہیں ہوسکا اس کے لئے کسی دوسری فرصت کا انتظام کرنا جاہئے۔ لئے الملیم کے متعلق اس وقت کے اکا بر علاء معفرت الاستاذ علامہ محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معفرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ معفرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ معفرت مولانا حسیب الرحمٰن صاحب مثانی مرحوم اور دنیائے اسلام کے مشہور فاضل اور محقق علامہ شنح محمد زابد الکوثری مرحوم نے جوا ملمار رائے کیا ہے وہ مطالعہ کے قابل ہے خاص طور پر حفرت علامہ انور شاہ صاحب اور علامہ شیخ محمد زابد الکوثری نے کہا ہی کی معمولی خصوصیات کے متعلق جو کچھ تحم رفر مایا ہے اس سے اس اہم کتاب کا مقام اور پایہ حقیق پوری طرح واضح ہوجا تا غیر معمولی خصوصیات کے متعلق جو کچھ تحم رفر مایا ہے اس سے اس اہم کتاب کا مقام اور پایہ حقیق پوری طرح واضح ہوجا تا ہے۔ (تفصیل کے لیے تجلیات عثانی کا مطالعہ کرنا جائے)

مولا نا مرحوم کی ملی سیاس اورمککی خد مات:

سوائح حیات کے اس چھوٹے سے پیانے میں مرحوم کی سیاسی بھیرت کی خد مات اور عام اجتما کی زندگی پر لکھنے کی مخبیائش نہیں ہے پھر بھی بیدا شارہ کرنا ضروری ہے۔ علامہ مرحوم ایک جلیل القدر اور بلند پایہ عالم وین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور اجتما کی مسائل میں بھی فیرمعمولی درک رکھتے ہے اور ایک وقت میں ان کی سیاسی باریک بنی اور سوجھ بوجھ کی دھاک سارے ملک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ویا اور میں حضرت شیخ البند مولا نامحمود حسن قدس سرہ مالٹا سے واپس تشریف

ترک موالات اور تحریک خلافت کی بنگامہ خیزیوں کے اس دور میں جذبات اسلامی میں ڈونی ہوئی ان کی جو معرکۃ الآراء تقریریں ہوا کرتی تھیں ان کا نقشہ آج تک آ تھوں میں گھوم رہا ہے۔ نصف شب کے سنائے میں بزاروں کا مجمع جذبات سے سرشار بیٹھا ہے اور پوری خطیبا نہ شان کے ساتھ مرحوم کی تقریریں ہورہی ہیں بھی بھی اشعار کی کیفیت اور شیرنی کی بھی آ میزش ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سہار نپور کے محلّہ قاضی میں ایک عظیم الثان اجماع تھا میں بھی اس میں اور شیرنی کی بھی آ میزش ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سہار نپور کے محلّہ قاضی میں ایک عظیم الثان اجماع تھا میں بھی اس میں شریک تھا۔ مرحوم کی ساحرانہ خطابت کا آق قاب بام عروج پرتھا کہ صفعون کی مناسبت سے ذوق وہلوی کا بیشعر پڑھا:

۔ شعلہ آہ میں بجل کی طرح جیکاؤں یر مجھے ڈر ہے کہ وہ دکھے کے ڈر جائیں گے

پھراسی غزل کے مقطع کے متعلق فر مانے ملکے کہ حصرت شیخ البندٌ مرزاابراہیم ذوق کے اس مقطع کو بیوں بدل<sup>ک</sup>ر پر ھا کرتے ہتھے۔

> ڈوق جو مدرسول کے مجڑے ہوئے مان نے سے کدے میں انہیں لیے آؤ سنور جا کیں سے

> > حضرت اس کو یوں پڑھتے تھے:

وَوِقَ جَو مدرسوں کے گرئے ہوئے ملا نے مال نے مال ہے مال ہے مال ہیں انہیں لے آؤ سنور جائیں کے

اورساتھ ی اس غزل کے بیشعر بھی پڑھتے:

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں سے آگ دوزخ کی بھی ہو جائے گی یانی یانی جب یہ عاصی عرق شرم میں تر جائیں سے

مرحوم نے جمعیۃ علماء ہند اور خلافت کے پلیٹ فارم سے جو زبر دست سیاسی اور اجہائی خدمت کی ہے وہ تا قابل فراموش ہے اعوام میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس لا ہور اعوام میں اجلاس کیا۔ دواوا ، میں اجلاس مر ۱۰ آباد اور یونیٹی کا نفرنس الد آباد میں جو تقریریں ہو کئیں ان سے ان کی غیر معمولی سیاسی بصیرت کا پوری طرح اندازہ ہوسکتا ہے ان ونوں ریکارڈ گگ کا انتظام نہیں تھا ورنہ آج بھی یہ تقریریں سی جاسکتی تھیں۔ بچ تو یہ ہے ایک زبانہ دراز تک جمعیۃ علماء کا پلیٹ فارم انہی کی تقریروں سے گرم اور بر روئت رہا۔

یہ واقعہ ہے کہ ملک کی تقسیم سے پہلے وہ جمیۃ کے طریق کارے آزردہ بلکہ بدول ہو گئے تھے اور ان کی ہے پنتہ رائے ہوگئی تھی کہ اب جبکہ ملک کی آزادی سامنے ہے ہمیں کا گریس کے واسطے سے اس ملک کی اکثریت سے باض بط معاہدہ کرنا چاہیے اس مرطے پرکا گریس کی غیرمشر وط جمایت کو وہ پہندئیس کرتے تھے بلکہ ملت کے لئے معزت رسال خیال کرتے تھے اس سلسلہ میں دوسرے حضرات سے بار بار گفتگو کی نوبت بھی آئی لیکن افسوس ہے کہ اختلاف اور بعد برحستا ہی گیا اور بالآخر ایک قابل فخر ہستی کو جمعیۃ علاء ہند کے اس وقت کے نظام سے بے تعلق ہونا پڑا۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ عالات کی انتہائی پیچیدگی کے باوجود اگر جمعیۃ کے اس وقت کے نظام سے بے تعلق ہونا پڑا۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ عالات کی انتہائی پیچیدگی کے باوجود اگر جمعیۃ کے اس وقت کے بعض دوسرے اور تیسرے درجہ کے اصحاب نا مناسب طرز ممل اختیار نہ کرتے جو اس وقت انہوں نے اختیار کیا تو مفاہمت کی راہ پیدا ہو سکتی تھی اور اس صورت میں دین و ملت کا سے قدیم پلیٹ فارم مولا نا جیسے عالم دین وسیاست کی خد مات سے محروم ندر ہتا بہر صال جومقدر تھا وہ ظہور میں آیا مک تقسیم ہو گیا اور ہم اس فزائے ملم ووائش سے محروم ہو گئے۔

#### وفات:

۸رد تمبر ۱۹۳۹ء بہاولپور کے وزیر اعظم کی درخواست پر جامعہ اسلامیہ کے افتتاح کے لیے تشریف لے گئے ۱۲ رسمبر کی شب میں بخار ہوا۔ صبح کو طبیعت بہتر ہوگئی 9 ہے صبح پھر سینے میں تکلیف محسوس ہوئی اور سانس میں رکاوٹ ہونے لگی۔ ۱۳ و تمبر ۱۹۳۹ء مطابق ۲۱ رصفر المظفر ۱۳۳۹ء سے شنبہ کے روز گیارہ نج کر جا پیس منٹ پر یہ آفا بیا موفض غروب ہوگیا۔ بوقت وصال ۲۳ سال ایک ماه ۱۲ ریوم کی عمرتھی۔ (رحمة القداندی کی رحمة الا برار الصالحین )'' الفرقان''

32-400

## حضرت مولا ناشبیراحمدعثانی شخصیت و کردار (عیم الاسلام قاری محرطیب صاحب )

میری سعادت:

حفرت الاستاذ علامہ شہیراحم صاحب نوراللہ مرقدہ کی سوائے کے سلسلہ میں محتر م عاشق عمر صاحب عہای کا امر ہے کہ میں بھی سوائے نگاروں کی فہرست میں نام درج کر انوں تھیل امر سعادت ہے۔ لیکن حفرت علا سہ کے منا تب کی فہرست اتنی طولانی ہے کہ ہم جیسے ناقص المعلومات کی چند سطری اس کے چند عنوانات کا بھی حق ادائیس آرسٹیں ۔ تا ہم بید کی معادت ہے کہ ان کے سوائے نگاروں کی فہرست میں میں برانام بی آ جائے ۔ او چند تا تمام سطری بی لکھ کر ہوجن میں کوئی خاص تر تیب یا مضمون نگاران کی فہرست میں میں اشتہ ذکر محاس کے طور پر جو بات بے ساختہ ذبن میں آئی اور بات ہو بات ہے ساختہ ذبن میں آئی اور بات ہوائے کا عرفی نہیں ۔ محض آئی تذکرہ ہے بات کی طرف ذبن نمی ہوا اسے سپر دکا غذکر دیا ہے۔ اس بیسوائے یا سوائے کا عرفی نہیں ۔ محض آئی تذکرہ ہے بس سے اپنی اور ناظرین کی تسلی اور تنظی ہوا اسے سپر دکا غذکر دیا ہے۔ اس بیسوائے یا سوائے کا عرفی نہیں ۔ محض آئی تذکرہ ہے جس سے اپنی اور ناظرین کی تسلی اور تنظی اور تنظیم اور اسے در اور انتد التو فیق )

ذ و ق علم کا رنگ:

حضرت علامہ میرے! تا فریقے اور جن نے ان سے بہت پی سیکھا ہے۔ مولانا اپنی بیامعیت عوم کے ساتھ فصوصیت سے علوم عقلیہ سے طبعی ولی رکھتے نے خور فربایہ سرت نے کرالر بیل حضرت مولانا ہا وتوی قدس سرّہ کی تصافیف نہ دیکھ لین تو نہ معلوم اعترال کے کس گفرے ہیں پڑا ہوا ہوا۔ لیکن حضرت تا نوتو کی کے علوم نے جھے سنجالاً علوم عقلیہ سے پہلے سے ولیس تھی محملت قاسمیہ کے مطالعہ نے معقولات ایمانی کا راستہ دکھایا 'متجہ یہ ہوا کہ مولانا ہیں متعلمانہ رکھ کا غلبہ ہوگیا۔ ای لئے اسلام کے اصول وکلیات سے زیادہ دلیس لیتے تے اور اس موضوع پران کا کلام نہایت بسیط اور محققانہ ہوتا تھا۔ ابتداء ہیں معقولات کی کتابین حمراللہ وغیرہ زیادہ پڑھا تے ہے۔ گرآ خریمی بیتمام مشاغل ترک ہو گئے تھے ادر م ف کتاب وسنت اور فنون دیدیہ کا شغل باتی رہ گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکل اتھا کہ بالاً خرمولا نا کتاب اللہ اور سنت رسول تھے ادر م ف کتاب وسنت اور فنون دیدیہ کا شغل باتی رہ گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکل تھا کہ بالاً خرمولا نا کتاب اللہ اور سنت رسول تھی خدمت کی طرف متوجہ ہو گئے ۔قرآن شریف کے تغیری فوا کہ کلیف وشیریں زبان اور شکفتہ طرز ادا کے ساتھ ان کی قامی کا دشوں کا شاہکار اور می مسلم کی شرح ہے آلما ہم آپ کی علی محتول کا نجوز ہے۔ اس تغیر وحدیث کی خدمت کے سلسلہ تھی کا دشوں کا شاہکار اور می کا دشوں کا شاہکار اور می کی شرح کے آلماہم آپ کی علی محتول کا نجوز ہے۔ اس تغیر کی خدمت کے سلسلہ تھی کا دشوں کا شاہکار اور محدیث کی خدمت کے سلسلہ تھی کی خدمت کے سلسلہ تھیں۔

میں بہت سے اہم مسائل کا مہل عنوانات کے ساتھ حل فرما گئے ہیں۔جس سے حضرت ممدور کے علم کا انداز ہوتا ہے۔ تقریر و بیان کا رنگ:

تقریر و بیان آپ کا خاص حصد تھا۔ توت استدلال نہا ہے مغبوط اور متحکم تھی معمولی ی بات کو اس خوبصورتی اور قوت ہے ادا کرتے تھے کہ وہ ایک اہم مگر حل شدہ مسئلہ نظر آئے گئتی تھی اور اس کے تمام پہلومتا نت کے ساتھ صاف ہو جاتے تھے۔ تحریر کا ایک خاص رنگ تھا جس میں نہ زبانہ حال کی بے قید شوخی تنی نہ قدیم طرز کی کہنگی 'حال کی فصاحت اور ماضی کی متانت سے ملاجلا رنگ تھا' جو آپ کی تحریر کا نمایاں پہلوتھا۔ بلاغت کلام' کلام پر برستی تھی جو ہر طبقہ کے جذبات کو ایک گرتی تھی۔

### طرز تدريس:

درس بی مضایین کو جامعیت اور استقداء کے ساتھ ادا کرتے تھے کلام بیں بسط ہوتا تھا گرغیرمہمل۔ ایک مسئلہ کو اس کے تمام شقوق و جوانب کے ساتھ کھو لئے اور صاف کرنے کی روش تھی۔ اس لئے درس بیں کیست پرنہیں کیفیت پرنظر رہتی تھی سبق خواہ تھوڑا ہو گر تمام ہوای لئے درس و تدریس کے سلیلے بیں وقت کے پچھزیا دہ پابند نہ تھے سنگہ اور اس بی تذریب فی شدیر وتنظر پر وفت نہ بیادہ مرف ہوتا تھا گر اسباق کا یہ خلل اس لئے گراں نہ ہوتا تھا کہ ایک بی ون کے درس بیں کینی طور برکی دنوں کے درس کا مواد فراہم ہوج تا تھا اور کر نکل جاتی تھی۔

میری ابتدائی تعلیم کے دوران حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ التدعلیہ سے خود ہی فرمائش کی کہ اسے معقولات ہیں پڑھاؤں گا اور مجھے فرمادیا کہ منطق تھے ہیں پڑھاؤں گا چنا نچے خصوصیت سے مغری کبری شروع کرائی اور مرقات تک پنچ کو یہ کتا ہیں نیج میں رسیس کے بیار میں استحداد کی ایماث کا نقط کا محلے کا نقط کی باز کا کا نقط کا نقط کی کا نقط کا نقط کا نقط کا نقط کا نقط کی کہنے کے نقل کی مناسبت بیدا ہو جاتی تھی ۔

احقر جب کہ متوسلا گاہیں ہدایہ جا لین وغیرہ پر هتا تھا تو ہیں نے خود فر مائش کی کہ ترجہ قرآن شریف پڑھا دیجئے دوسرے طلبہ بھی بکشرت شائق اور لیتی ہیں۔ فر مایا کہ اول اول تو طلبہ ثوتی ہیں نام انھا دیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوئے آخر کار جماعت مغرکے ورجہ ہیں رہ جاتی ہے۔ ہیں نے عرض کیا کہ کم از کم جھے پر تو اطمینان فرمایئے۔ نہ ہیں نانمہ کوں گا نہ بدشوتی و کھلا کوں گا، گرآپ بھی پابندی فرما دیں وعدہ فرما لیا اور بردی شفقت سے قرآن کا درس شروع کرا دیا۔ ابتداء ہیں سواسو طلبہ کا جمکھ اور کی ہوا کہ طلبہ گھنٹے شروع ہوئے اور آخر ہیں ہیں تنہا رہ گیا تھ درتی طور نے مولانا کی تدریسی امنگ بھی کم ہوگئی اور نانے بکشرت ہونے گئے۔ گریس نے بیدو طیرہ اختیار کرلیا کہ اس گھنٹ میں مولانا کی تدریسی امنگ بھی کم ہوگئی اور نانے بکشرت ہونے گئے۔ گریس نے بیدو طیرہ اختیار کرلیا کہ اس گھنٹ میں مولانا جہاں بھی ہوتے وہیں بینی جوانہ مکان پر یا وفتر ہیں یا کتب خانہ مدرسہ ہیں اور وہ گھنٹہ ہیں ان کے پاس بیٹھ میں موالا تا جہاں بھی بڑوا دیا تھا کہ بھی پڑھا دیے بھی عذر فرما دیے ' گریس بیدونت ان کے پاس پورا بی کر دیا۔ آخر کارا یک

مولا ناشبير احمه عثاني

دن فر مایا که بھائی میں ہارگیا اور تو جیت گیا 'تو نے اپنی ہات پوری کر دکھائی۔ کمال اخلاق:

اخلاتی طور پرایک خاص وصف بیرتھا جو بہت ہی او نچاتھ کہ ظاہر و باطن میں یکسانی تھی۔ وہ اپنے قلبی جذبت کے چھپانے یاان کے خلاف اظہار پر قدرت شدر کھتے تھے اگر کسی سے خوش ہیں تو ظاہر و باطن خوش اور اگر ناخوش ہیں تو اعلامیہ اس کا اظہار ان کے چہرہ بشرہ سے ہو جاتا تھا اور کہہ بھی ویتے تھے وارالعلوم کے معاملات میں اگر ذمہ داروں سے انہیں کوئی گرائی چیش آتی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ القد علیہ بتم وارالعلوم (جوان کے براے بھائی بھی تھے) تھی رخمۃ القد علیہ بتم وارالعلوم کے اکثر میں مور ہوتا تھا کہوں تھے۔ سفر میں چلے جاتے انہیں من نے اور راضی کرنے کے لئے اکثر میں مور ہوتا تھا کیونکہ بھے مرشفقت زیادہ فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ خفا ہو کرتھانہ بھون تشریف لے گئے تو یہ احقر وہاں گیا اور راضی کر کے لے آیا ---- ایک دفعہ ناخوش ہو کر گھر بیٹھ رہے اور مدرسہ میں آنا جانا ترک کرویا حضرت مول ناحبیب اہمن صاحب نے طے فرمایا کہ تو ہی جا کرلاسکتا ہے۔

میں حاضر ہوا اور عرض معروض کی تو راضی ہو گئے اور دارالعلوم میں چلے آئے۔ طبیعت اس قدرصاف تھی کہ جس دفت بھی بات ان کے ذبین میں آ جاتی تھی تو اس لیحہ گرانی رفع ہو کر حقیقتا بشاشت چہرہ نمو دار ہو جاتی اور ایسے خوش اور منفرح ہو جاتے کہ گویا کوئی گرانی ہی نہیں۔ ایک عالم دین کے لئے یہ وصف ایک عظیم مقام ہے کہ اس کا ظاہر و باطن میک ساں ہوا ور بہ تکلف نہیں جاکہ بلاتصنع و بن وٹ اس کی قلبی رفت رہی ہیں۔

حق تعالی نے علم وفضل کا ایک وافر حصہ عطا فر مایا تھا سیکن ساتھ ہی میں نے بیہ بھی ہار ہا دیکھا کہ ان کے بڑول نے اگر بھری مجلس میں بھی انہیں تہدید آمیز لہجہ ہے کوئی ہات کہی تو اف بھی نہ کرتے تھے' اگر بات ان کے نز دیک قابل تشہیم بھی نہ ہوئی تب بھی اپنے اکا ہر کے حقوق کی رعایت فر ماتے۔

### حق پسندی

تبہی جذبات کو بالکل صفائی ہے کہہ ڈالتے خواہ وہ اپنی بی کوئی کمزوری ہو۔ ایک بارنا خوش ہو کر گھر بیٹھ گئے ہیں حسب معمول منانے کے لئے گیا تو غصہ کے لہجہ میں فرہ یا کہ بھائی نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے جو اس طرح سے مجھے سے قطع نظر کر لی تو سن او کہ اس قطع نظر کرنے پر میرے ول میں دوقتم کے جذبے پیدا ہوئے ایک جذبہ للہیت سے اور ایک نفسانیت سے دنسانیت سے تو یہ کہ اگر انہوں نے مجھے مردہ سمجھ لیا ہے تو میں انہیں اپنی زندگی باور کراؤں ؟ اور اس کا میہ اور بیطریقہ ہوتا جو نہیں میری زندگی محموا ویتا۔ دوسرا جذبہ للہیت سے بیدا ہوا اور وہ یہ کہ میں ویو بند سے کہیں باہر ج کر اور سے طریقہ ہوتا جو نہیں میری زندگی محموا ویتا۔ دوسرا جذبہ للہیت سے بیدا ہوا اور وہ یہ کہ میں ویو بند سے کہیں باہر ج کر

سیح مسلم کی شرح لکھنے میں لگ جاؤں۔ میری طرف سے پچھ بھی ہوتا رہے نہ میں یہاں رہوں گانہ بیدروز روز کی کوفت اٹھانی پڑے گی۔

میں نے عرض کیا کہ حضرت ان دونوں جذبوں میں ہے کون ہے کو آپ نے ترجیح دی ہے؟ فرمایا للّہیت والے جذبے کو۔ میں نے کہا الجمد للّہ گر میں نے کہا کہ حضرت آپ کے لئے تو اس میں بلا شبہ اجر ہے اور یہ نیت یقیناً پاک ہے گر اس بھی تو دھیان فرما ہے کہ کیا اس تتم کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی طبعی نا گوار یوں ہے جناعتی کام کا ترک کرویا جانا مناسب ہوگا جب کہ کہا موں کا دار و مدار آپ ہی جسے حضرات کے اوپر ہے ای طرح کل کو جماعت کے دوسر ہے بزرگ بھی الی ہی وقتی دور ہنگا می نا گورایوں کے سبب جو بھی نہ بھی آپ کی طرف ہے اس میں چیش آجاتی ہیں ہی نیسے کہ کہا کہ جمیس کام چھوٹ دینا چاہئے تو فرما ہے کہ بید کہ میں کام جھوٹ دینا چاہئے تو فرما ہے کہ بید کام آخر کس طرح جلے گا؟ اور اے کون سنجالے گا؟ میر نزد یک تو آپ نے بیا ہے کو یک سوکر نے کا فیصلہ نہیں فرمایا 'بلکداس جی عتی کام کوختم کرد ہے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ کیا بید مناسب ہے؟

بس اتناس کر ایک دم چبرے پر بشاشت آگئی اور فر مایا ہاں بہ تو نے صحیح کہا' بس! میں نے اب بیہ دوسرا جذبہ بھی دل سے نکال دیا اور کل سے دارالعلوم پہنچ کر کام کروں گا' چنانچہ علی اصبح حسب وعدہ تشریف لائے اور ایسے انداز سے آئے کہ گویا کوئی بات چیش ہی نہیں آئی تھی۔

یه در حقیقت و بی ظاہر و باطن کی بکسانی' قلب کی صفائی اور حقیقت پیندی کا اثر تھا کہ دل میں مجھی سپجھ نہیں رکھتے تھے۔

## انداذتحرير

بہر حال علم کے ساتھ حق تعالیٰ نے بیے خاص وصف عطا فر مایا تھ جس نے ان کی بڑائی داوں میں بھی وی تھی 'قلبی طور پر استغناء اور تازکی کیفیت کا غلبہ زیا دو تھا۔ کام کے سلسلہ میں جب تک کہ دوسروں کی طرف سے طلب اور کائی طلب ظاہر نہ ہوتی تھی 'متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ کتب بنی اور مطالعہ کا شغف بہت زیادہ تھا خود بھی بھی بھی فرماتے تھے کہ کیا کام کروں میں تو کتابوں کا کیڑا بن کررہ گیا ہوں۔ پھر بھی یہ واقعہ بنے کہ تغییری فوا کد اور شرح مسلم جیسے دواہم اور عظیم الشان کام بیاد گار زمانہ چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ ترین تصافیف '' العقل والنقل'' ''الاسلام''۔ ''الشہاب اللّٰ قب' ' صدائے ایمان'' ''الاسلام''۔ ''الشہاب اللّٰ قب' کام حق اور اکرویا ہے۔ حضرت علامہ الاستاذ الشمیر کی نور اللّٰہ مرقبہ ہائیں اس لحاظ سے لیان النیب فرمایا کرتے تھے۔ کام حق اور اکرویا ہے۔ حضرت علامہ الاستاذ الشمیر کی نور اللّٰہ مرقبہ ہائیں اس لحاظ سے جب اے کتاب و سنت میں استعال فرکا تو علم کا دو چند ہو جانا قدرتی امر تھا۔ تحریر کی شگھنگی مسلم تھی' ایک بی مضمون کئی آ دمی لکھتے اور اس کو وہ قلم بند فرماتے تو کیا گیا تو علم کا دو چند ہو جانا قدرتی امر تھا۔ تحریر کی شگھنگی مسلم تھی' ایک بی مضمون کئی آ دمی لکھتے اور اس کو وہ قلم بند فرماتے تو

سب پران کی تحریر کی شخصتگی نماییل رہتی تھی۔ حضرت شخ البند رحمۃ التدعلیہ سے واپسی پر ماٹا کے بعد ترک موالات کا استفتاء
کیا گیا۔ حضرت نے اپنے تین ارشد تلاندہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی " حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور
حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیم کے میر دکیا کہ فتو کی مید حضرات مرتب کریں اور غایت حتیاط وقدین سے فرمایا
کہ انگریزوں کے بارے میں مجھے اپنے او پر بھروسہ نہیں ہے۔ جھ پران کے بغض وعداوت کا غلبہ ہے ہوسکتا ہے کہ فتو کی
میں جذبات کا رنگ آجائے۔ اور حق تعالی کا ارشاد ہے کہ:

و لا یہ بعد منکم شیان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا ہو اقرب للتقوی۔ ''تہمیں کی قوم کی عداوت اس پر آمادہ نہ کرے کہتم انصاف ہے کام نہ لؤ انصاف کرد کہ یہی تقویٰ ہے قریب ترے۔''

اس لئے اس استفتاء کا جواب آپ تینوں حضرات تکھیں۔ چنا نچہ نتینوں حضرات نے قلم بند فر مایا اور حضرت نے تنیوں کے جوابات ملاحظہ فر ما کر حضرت مولا ناشبیر احمد صاحب کے جواب کے بارے میں فر مایا کہ جواب تو ماشاء القدسب بی بہتر اور جامع ہیں۔ لیکن بھائی میں اگر لکھتا تو وہ اس کے قریب ہوتا جوشبیر نے لکھ ہے۔ بہر حال ان کی تحریر کی جامعیت شگفتگی اور بلاغت کوخود ان کے اکا بربھی مانتے تھے اور اس کی کافی دادو ہے تھے۔

## نظم وشعر

مولا ناظم اور شعروشا عری ہے بھی عاری نہ سے گواس کا ذوق نہ تھا' چند مواقع ایسے بھی چین آئے کہ جذبات ولی کی ترجمانی آپ نے نظم میں فرمائی۔ حضرت شخ البند رحمة الله علیہ کی وفات پر'' نالہ ول' کے نام پر ایک نظم آئی جو بہت کی ترجمانی آپ ارمیر ہے متعلق ایک نظم قلم بند فرمائی جس کا واقعہ بیہ ہوا کہ میرارشتہ رام پور میں مولوی محمود صاحب مرحوم رام پوری بارمیر ہو چکا تھا' نکاح ابھی تک نہیں ہوا تھ کہ بیہ میری ابلیہ جے پورا پنے تایا کے پاس گنی ہوئی تھی اور شد بیہ عبیل ہوئی' حالت نازک دیکھ کر خطی 'یا فعط نہی ہے وہاں سے انتقال کا تاروے ویا جس سے یہاں دیو بند ہیں صف ماتم بچھ گئی' تیسرے دن تاریخ بیاک دو وانتقال کا تار غلط تھا۔

اس پر بساط شادی بچھ گئی اور نہنیتی جلے گھروں میں اور مدرسہ میں ہونے شروع ہو گئے۔ تقریباً پندرہ ہیں ون تک جلسہ ہائے شیرین وتہنیت کا سلسد قائم رہا۔ ان مجالس میں مختلف حضرات کی طرف سے مبارک باد کی نظمیس بھی پڑھی جاتی تھیں' اس سلسلہ میں حضرت مولا نانے بھی ایک جلسہ میں نہایت بلیغ نظم کھی اور سنائی' جس کا واقعاتی شعریہ تھا ۔ فلط ایک تار برقی پہنچی تھی جے پور سے' جس نے جس نے جلا ایک تار برقی پہنچی تھی جے پور سے' جس نے جس کے جلا یا خرمن مقصود کو برقی تیاں ہو کر

اس طرح بھی بھی کسی خاص محرک کے ماتحت نظم بھی کہہ لیتے تھے گریہ پیز ذوق کے درجہ میں ندھی صرف ضرورت کے درجہ میں تھی اور طبیعت اس سے عاری اور عاجز ندھی ۔ بہر حال حضرت علامہ کی بستی تقریر بھر نظم ونٹر اور علم وفضل کی ایک مجسم تصویر تھی ، جس کے اٹھ جانے کے بعد یہ مخصوص کمالات بھی گویا اٹھ گئے ۔ یوں حق تعالی اپنے دین کا خود محافظ ہے اور وہ شخصیتیں پیدا فرما تا رہے گا جو اس کے دین اور اس کے نبی کے علم کو سنجا لتے اور تا زہ بہتا زہ کرتے رہیں گے لیکن اور وہ شخصیتیں پیدا فرما تا رہے گا جو اس کے دین اور اس کے نبی کے علم کو سنجا سے اور وہ جس تشم کے فضل و کمال سے جن کے سامنے علم وفضل کی ہتیاں اٹھتی ہیں ان کی نگا ہوں میں تو اندھیر ہو جاتا ہے اور وہ جس تشم کے فضل و کمال سے مانوں اور مالوف ہوتے ہیں اس کے اٹھنے سے یہ پسماندہ بالیقین میٹیم رہ جاتے ہیں۔

#### سیاسی خد مات

آخریں سیاسی لائنوں پران سے جومیم کام انجام پائے ہیمی فی الحقیقت ان کی زندگی کا ایک شاہ کارتھا۔ یہ بات تو الگ ہے کہ ان کی رائے سے بہت سے اکا ہر کو اختلاف تھا۔ اختلاف رائے اپی جگہ پر ہے اور اس میں ہرفخص اپنی ججت سے مجبور ہے لیکن عزم وعمل کی جو طاقتیں مولا نا ممروح سے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہو کی دوسرے انہیں خلاف تو تع بچھتے سے مگر حق تعالیٰ نے یہ حصد ان کے لئے مقرر کر دیا تھ۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد دین اور علماء دین کو کافی سنجالا۔ قدرت نے تنہا انہیں وہاں کی مرکزی شخصیت بنا دیا اور اس سے وہ کام لیا جو مرکزی شخصیت بنا دیا اور اس سے وہ کام لیا جو مرکزی شخصیت اور ہوتی۔ یہاں کے لوگ ان کی شخصیتوں سے لیتا جا تا رہا ہے' آج آگر وہ زندہ ہوتے تو وہاں کے کاموں کی نوعیت اور ہوتی۔ یہاں کے لوگ ان کی رائے سے تو اختلاف رکھتے مگر ان کے جذبات اور صدق وظوم کی قدر بھی کرتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر اختلاف رائے سے حضرت ممروح وہاں نہ چہنچتے تو دین کا جو کام ہوا بظاہر اسب سے وہ نہ ہوسکتا۔

## خراج شحسين

غرض مجموعی حیثیت سے حضرت علامہ کی شخصیت ایک ممتاز ترین شخصیت تھی جس کے علم وفضل کا سکہ ملک بھر نے مانا ہوا تھا۔ اور بیرونی مما لک بیس بھی اس کا شہرہ پہنچا ہوا تھا جس کے سامنے الل علم وفضل سرجھ کا ناا ہے لئے باعث فخر سجھتے تھے۔

ان کے تغییری فوائد کا حکومت افغ نستان کی طرف سے فاری زبان ہیں ترجمہ کیا جانا اور ان فوائد کا انتخاب عمل میں آنا ورحقیقت ان کے فضل و کمال کے سامنے جھک جانا تھا 'فتح المہم کو علا مہ زابد کو ٹری مشہور فاضل مصر کا خراج شخسین اوا کرنا ہی ان کے فضل و کمال کا اعتراف تھا۔ بہر حال جہاں جہاں بھی ان کے فضل و کمال کا اعتراف تھی بلکہ و بی اعتراف و سلم کا شیوہ بھی اختیار کیا گیا۔ اس طرح حضرت مولانا کی شخصیت صرف ہندوستان ہی کے لئے مایہ ناز نہ تھی بلکہ و نیا ہے اسلام کے لئے مرمایہ نازش تھی۔

# لغميل حكم

اگراس طرح سے قلم چلاتا ہوا چلہ جاؤں جس طرح سے وہ بے ساختہ چل رہا ہے اور اس مجلس میں چند سطور سپر دقلم ہوگئیں تو ممکن ہے کہ قلم چلا ہی رہے اور بات پر بات یاد آتی چلی جائے گرسوئے اتفاق سے وفت ختم کیا۔ میں بہار کے سنز کے لئے پر برکا ب ہوں' ریل کا وفت آگیا اس لئے قلم کو روک دینا پڑا' اگر قلم چلا ہی رہتا تب بھی مناقب کی طولا فی فہرست نہ ہوسکتی اور اسے رک جاتا پڑتا۔ اس لئے اگر رک بھی گیا تو مضا کقہ نہیں' جکیل فہرست جب ہوتی نداب اس لئے مسطور بے سنختی کے ساتھ حافظ سے باہر آگئیں اور محترم عاشق صاحب کے تھم کی تغییل ہوگئی اور میں بھی اس حیلہ سے میں سامل ہوگیا' جو میر سے فخر کے لئے کافی ہے۔

ربنا لا توحدنا ان نسينا او احطانا۔ "اے رب ہمارے مت پکڑہم کواگر بھول گئے ہم یا خط کی ہم نے۔"



# شيخ الاسلام حضرت علامه شبيراحمه عثاني رحمة الله عليه اورتحريك بإكتان

## (از حضرت مفتی محمد شفیع صاحبٌ ۔مفتی اعظم یا کستان )

حضرت مفتی صاحبؒ کی ایک نشری تقریر جو وسمبر ۱۹۱۹ء میں ریڈیو پاکستان کی فرمائش پر کراچی سے نشر ہوئی۔
شخ الاسلام حضرت علامہ شمیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بانیان پاکستان کے سرفہرست ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے سرکاری حلقوں نے ان کو بہت جد بھلا دیا لیکن پاکستان کی بناء اور بقاء میں ان کے ناقابل فراموش کارنا ہے اب بھی زندہ جاوید ہیں جن کوکوئی نہیں مٹاسکتا۔ ہندوستان میں تحریک آزادی کی ابتداء تو خلافت کیٹی کے ذریعہ ہوئی تھی جس نے انگرین کا تقدار کی چولیں ہلاڈ الی تھیں۔ اس کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھیں بعد میں ہندوکا گریس بھی اس میں شامل ہوگئی۔ لیکن عرصہ کے بعد خلافت اور کا گریس کی یہ تحریک تقریباً مردہ ہوگئی اور مسٹر گاندھی نے از سرنو کا گریس کو منظم کر کے یہ تحریک چولیک تو اس کی اتھ میں تھی۔

بہت سے اہل بصیرت علماء اورعوام تو اس وقت ہوا کا دخ بدلا ہوا دیکھ کر اس سے الگ ہو گئے تھے۔گر جمعیت علماء ہند کا تکریس کے ساتھ وابستہ رہی۔ شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ اگر چہ جمعیت علماء ہند کے اہم رکن تھے۔گر اس وقت عملاً اس سے یکسو ہو گئے تھے جس کا ذکر انہوں نے اپنے اجلاس کلکتہ کے پیغام میں اس طرح فرمایا ہے۔

قدیم جمعیت علما وہندا پے شائع کردہ مقاصد کے لحاظ سے پچھ بری نہتی وہ اپنی خد مات اور قربانیوں کے لحاظ سے اپھی خاصی تاریخ رکھتی ہے۔ جو پچھ اعتراضات کئے جاتے ہیں وہ اس کے اخیر چند سالہ طرز ٹمل پر ہیں۔ ایک دنیا جانتی ہے کہ اس جماعت کا اخیر چند سالہ طرز ٹمل اس کے سوا پچھ نہ تھا کہ وہ ہندو کا نگریس کا اجیر اور ہندوؤں کی من گھڑت متحدہ قومیت کی علم بردار بن گئی تھی۔ دوسری طرف مسلم لیگ نے ہندوکا نگریس کے در پردہ عزائم کو محسوس کر کے دوقو می نظریہ کے متحت تقسیم ملک اور آزاد اسلامی مملکت پا کستان کا مطالبہ پیش کر دیا جو تمام مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔ اس وقت مولا تا محملی جو ہر شوکت علی مرحوم جو کا محریس کی بڑی قوت تھے وہ بھی اس سے منقطع ہو کرمسلم لیگ میں جمع ہو گئے۔ اور رفتہ رفتہ

مسلمانوں کی اکثریت مسلم لیگ کے جھنڈے کے بینچے جمع ہونے لگی۔

علاء ہند کی بڑی تعداد پاکستان کی حامی تھی لیکن جمعیت علاء ہند کے دینی اثر ورسوخ کی وجہ ہے اس کی راہ میں مشکلات پیش آرہی تھیں جس کے لئے پاکستان کے حامی علاء کی ایک تنظیم ضروری سمجھ کر شری 19 کلکتہ میں ہر کمتب فکر کے علاء ہند کا ایک عظیم انشان اجتماع ہوا جس میں حامی پاکستان علاء کی تنظیم جمعیت علاء اسلام کے نام ہے عمل میں آئی اور حضرت شیخ الاسلام نے اپنی معذوری کی بنا پر شرکت کی بجائے اس میں اپنا پیغام بھیجا جو کلکتہ کے اس عظیم الشان تاریخی اجتماع میں پڑھا گیا جس نے پورے اجلاس میں ایک بیا جنودی کا عام پیدا کر دیا۔ یہ پیغام تمیں صفحات پرش کع ہوا اور اس نے مسلم لیگ کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی۔

**70** 

اس اجلاس عام میں جمہور علماء نے با تفاق حضرت شیخ الاسلام کو پہلا صدر منتخب کیا اور آپ نے اپنی بیاری اور معذوری کے باوجود اس کو اسلام کی وقتی اور اہم ضرورت سمجھ کر قبول کر لیا اور بتائید ربانی پورے ملک کا دورہ کیا۔ میرٹھ' دبلی' لا ہور' پیٹاور' مردان' حیدر آباد اور مدارس وغیرہ میں بڑی بڑی کا نفرنسیں منعقد ہوئیں۔

#### صوبه سرحد كاريفرندم:

ميس علما <u>م</u>يم حق

جون كا ويا تو مجلس جب مسلم ممبران اسمبلى كى اكثريت نے مطالبہ پاكستان كومنظور كر كے قرار داد كے مطالب كويا كون كا تان بنا ديا تو مجلس سے قارغ ہونے كے بعد شخ الاسلام بمعية چندر رفقاء كے جن ميں احقر بھى شريك تھا "ق كداعظم كے مكان پرمبار كباد و بينے اور آكندہ اقدامات كے لئے مشورہ دینے كے واسطے گئے تو مبارك باد كے ساتھ ہى قاكداعظم نے حفرت شخ الاسلام سے كہا كہ ابھى اطمين لكرنے كا وقت نہيں جب تك صوبہ سرحداور سلبت كا ريفرندم پاكستان كے حق ميں كامياب نہ ہوجائے۔ اب يدكام آپ كا ہے۔ شخ الاسلام نے اس ميں كامياب نہ ہوجائے۔ اب يدكام آپ كا ہے۔ شخ الاسلام نے اس ميں سے كادعدہ فرماليا اور وعدہ كے مطابق پور ك صوبہ سرحد كے چي منطقوں كا تفصيل دورہ كيا جس ميں احقر بھى ساتھ تھا۔ گرمى كے زمانہ ميں موثر پرروزانہ بينكر ول ميل كاسفر موتا۔ جا بجا قيام كر كے اجتماعات اور تقرير ہيں ہوتی تھيں۔

حضرت ہیر مانکی مرحوم اور پیرزگوڑی شریف اس دورہ کا انتظام کرنے والے تھے۔ ان حضرات کے انتظام اور شخ الاسلام کی تقریروں نے چند روز میں اس خطہ کی کا یا بیٹ دی۔ کیونکہ اب تک یبال سرخ پوش کا تگریسیوں کا غیبہ تھا جو مطالبہ پاکستان کی مخالفت پرسرگرم ممل تھیں جس کی وجہ سے سرحد کے اکثر حصہ میں مسلم لیگ کو اپنے کھلے اجلاس کرنے میں بھی بڑی مشکلات حاکل تھیں مگر اب ہر طرف مطالبہ پاکستان کی موافقت ہونے لگی۔ جمعیت کے عظیم الشان جلاس پشاور اور مردان میں ایک تاریخی حیثیت رکھنے والے اجتماع تھے ان میں شخ الاسلام کے خطبات نے ملک میں نئی روح پھونک وئ تھی۔ اس طرح ریفرنڈم میں حق تی لی نے یا کستان کو کامیاب فرہ یا۔

# جمعيت علماءا سلام كي عظيم الشان كانفرنس لا هور

السلام کی خطیم الشان کا نفرنس حضرت شیخ الاسلام کی عظیم الشان کا نفرنس حضرت شیخ الاسلام کی عظیم الشان کا نفرنس حضرت شیخ الاسلام کی صدارت میں ہوئی جس میں ہر طبقہ اور ہر مکتب فکر کے علاء سیاستدان اور عام مسلمانوں کا عجیب وغریب اجتماع تھا اس کے خطبہ صدارت میں آپ نے پاکستان کی حقیقت اور اس کی اسلامی اور سیاسی ضرورت برسیر حاصل بحث فر مائی اور جغرافیائی حقیمت سے پاکستان کی پوزیشن پر اہم معلومات چین فر مائی تھیں۔ بیتاریخی خطبہ ۸صفحات میں شائع ہوا تھا جس کے متعلق پہنچاب کے اخبارات اور اہل سیاست نے بیرائے ظاہر کی تھی کہ ہمیں بھی پاکستان کی صحیح حقیقت کا علم اس خطبہ سے ہوا۔ اس خطبہ نے بورے بنجاب کی سیاست کو مسلم لیگ کے حق میں بیٹ کر رکھ دیا۔

### ا یک رویاء صا دقه مجد دی تکوار:

اس زمانے میں جب بیر کا نفرنس ہونے والی تھی جالندھریا لدھیانہ ہے کس صاحب نے اپنے مکتوب میں حضرت بینخ الاسلام کولکھا کہہ:

''میں نے خواب میں حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ القدعلیہ کی زیارت کی آپ نے جھے ایک چکندار تلوارعطا فرما کر کہا کہ عزیز م! تم دیو بند جا رہے ہو میں تنہیں بیتلوار دیتا ہوں' وہاں پہنچ کرمیرا بیتخند سلام مسنون کے بعد مولا ناشبیراحمدعثانی کودے دیتا۔''

#### اس کے بعد آ کھے کھل گئی۔

حضرت مولا نانے خواب کا واقعہ معلوم کر کے فر مایا کہ انتاء اللہ تع کی مسلم لیگ کی فتح بیتی ہے۔ یہ وہ مجد دی تلوار ہے جس نے اکبر کی قومیت متحدہ اور دین اللی نام کی تحریک کوفنا کیا تھا۔ اب اس سے کا تحریس کی متحدہ قومیت اور گاندھی ازم کوفنکست ہوگی۔

### میر ٹھ کا نفرنس کا خطبۂ صدارت:

۳۱/۳۰ دسمبر ۱۹۳۵ء میں میرٹھ کی مسلم لیگ کا نفرنس کی صدارت فر مائی۔اس کے خطبہ میں واضح فر مایا کہ اس وقت کی انتخابی جنگ شخصیتوں کی جنگ نہیں بمکہ اصول کی جنگ ہے۔متحدہ قو میت یے علمبر داروں کو ووٹ وینا انجام کار ہندو کا گریس کوووٹ وینا ہے۔مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا جا ہے۔

# قيام پاڪستان

### تقتیم ہنداور قیام پاکستان کی تاریخ:

قائداعظم اورلیافت علی خان مرحوم نے علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کوکرا چی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ان کے ساتھ ہی آپ کراچی تشریف لائے۔

شیخ الاسلام کا اپنے وطن و بو بند ہے بیسفر اچا تک عمل میں آیا تھا۔ اہل وعیال اور کل سامان و بو بند میں تھا مگر اعلان پاکستان کے ساتھ انہوں نے بجرت کی نیت ہے پاکستان کو اپنا وطن بنالیا اور اس کے بعد بھی اتفاقی صورت ہے بھی وطن جانانہیں ہوا۔

### يشخ الاسلام كا اخلاص اور زابدانه زندگي:

پاکستان بینے کے بعد یہاں ہے ہندوستان منتقل ہونے والے ہندؤوں کے مکانات اور متروکہ جا کدادیں کراچی اور ہر شہر وقصبہ میں کھلی پڑی ہوئی تھیں اور پاکستان میں نے والے مہر جرین ان پر ہوا جازت یہ جدا اجازت وقصہ میں کھلی پڑی ہوئی تھیں اور پاکستان میں حصہ لینے والے اکثر حضرات کو بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور بٹنگلے اس طرح ہاتھ آئے گرشنخ السلام اس وقت بھی اپنے مختف دوستوں کے مکانات میں عاربیة رہتے رہے۔ اس طرح مختلف مکانات بدلے اور آخر عمر تک زندگی یوں بی گزار دی کہ وفات کے وقت بھی ایک صاحب کے مکان کے ایک جصے میں مقیم سے جس کے دو کمرے انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کو عاربیة وے رکھے تھے۔ اپنے لئے ندمکان لیانہ بنایا۔ شب وروز پاکستان کی صلاح وفلاح کی فکروں اور کوششوں میں ہمہتن مصروف رہنے اور عمرت کے ساتھ متو کلانہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوگے کہ نہ کوئی مکان نہ دوکان نہ بینک بیلنس نہ ساڑوسا مان۔

### یا کستان میں اسلامی دستور و قانون کی مساعی:

پاکستان بننے کے بعد حضرت شیخ الاسلام کوسب سے بڑی فکر بیتھی کہ امتد تعیالی نے ہندوؤں کے دست تغلب سے نجات عطافر ما کرایک آزاد اسلامی مملکت تو بنا دی مگراب اس کوسیح اسلامی بنانے کے لئے بڑے اہم اور دشوارگز ارمراحل سامنے ستھے جن میں سب سے پہلامسئلہ دستور مملکت کا تھا۔ ابھی حکومت کے پیانہ پر دستور ساز اسمبلی نہیں بی تھی کہ حضرت شیخ الرسلام نے اس کی فکر فرمائی کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ مرتب ہوجائے جس کے لئے چند علما ،کو ہندوستان سے بلانا تجویز ہوا۔

حضرت مولا نا سیدسلیمان ندویؒ مولا نا من ظراحس گیلا نیؒ ' ڈا کٹر حمیدالقدصا حب حیدر آبادی اوراحقر محمد شفیع ' جن میں حضرت سید صاحب اس وقت اپنے بعض اعذار کی وجہ ہے تشریف نہ لا سکے۔ باقی سب نے کراچی میں جمع ہوکر تین ماہ میںغور وفکر' بحث وشمحیص کے بعد ایک خا کہ دستورا سلامی کا مدون ومرتب کر دیا۔

و دسری طرف یا کتتان مغربی اورمشر قی کے دور ہے کر کے مسلمانوں کواسلامی دستور و قانون کی ضرورت اوراس کی بركات ہے آگاہ كيا جس كے لئے ڈھا كہ جا نگام پيلېٹ وغيرہ ميں بڑے بڑے عظيم اشن اجماعات ہوئے۔ بالآخر حکومت کی طرف سے دستور ساز اسمبلی اس کام کے لئے قائم ہوگئی اور اس میں علاء کی ایک جماعت مذوین دستور میں اسمامی حیثیت سے اسمبلی کومشور و دینے کے لئے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ الله علیہ ہی کے انتخاب سے بنام بورڈ تعلیمات اسدام قائم ہوگئی۔

#### دستور کی قر ار دا د مقاصد:

بیں علی نے حق

وستورساز اسمبلی کے سامنے دستورسازی سے پہلے اس کی بنیادی اصول متعین کرنا تھے۔ اس کا اصل مسودہ حضرت شیخ الاسلامٌ ہی نے مرتب فر مایا۔بعض غیرمسلم اقلیتوں اورسوشیسٹ ذہن رکھنے والےمسلمانوں نے اس کی مخالفت کی جس یر اسمبلی میں گر ما گرم بحثیں رہیں ۔حضرت شیخ الاسلامؓ نے اس پر اسمبلی میں جوز بروست تقریر فرمائی وہ یا کستان کی تاریخ میں ایک عظیم یا دگاری حیثیت رکھتی ہے جس نے بورے ابوان کو ہلا دیا اور بالآ خرلیا فتت علی صاحب کی طرف سے کامر مارچ ۱۹۳۹ء کو بیتجویز چیش ہوکر قرار دار دمقاصد کے نام ہے اسمبلی میں منظور ہوئی۔اس طرح یا کستان میں اسلامی دستور کی بنیا دحضرت ؓ رحمۃ اللّٰہ علیہ نے خود اپنے ہاتھ ہے رکھ دی اورمستنقبل کے لئے اپنے قائم مقام ایک جماعت بنا دی اور اللّٰہ تعالی نے آپ کومساعی کے بارآ ور ہونے کا مشاہدہ بھی کرا ذیا۔

# پاکستان کی دوسری فوری ضرورت تعلیم کی اصلاح تھی

نیخ الاسلام رحمة القدعلیہ نے پاکستان میں جن مقاصد کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا ان میں ہے ایک اہم کام تعلیم کی اصلاح اوراسلامی تعلیم کی تر و تئے تھی۔اس سلسلے کی مساعی میں ان کا مقصد تھا کہ کرا چی میں پاکستان کے شایان شان کوئی بڑا دارالعلوم تعلیم کے لئے قائم کی جائے۔اس کے لئے کوشش جاری تھی۔ جامعہ عباسیہ بہاولپور کے ذمہ داروں نے بھی اینے جامعہ کی نئی تفکیل خالص و بنی مقاصد اور ملکی ضروریات کی بنیا دیر کرنے کا عزم کیا اور حضرت منتخ الاسلام کا و نیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ بہا ولپور میں ۱۳ اردیمبر ۱۹۳۹ءمطابق ۲۲ رصفر ۱۹۳۹ھ بروزمنگل بیانے بارہ بج ووپہر کوخر کت قلب بند ہو جانے ہے اچا تک انتقال ہو گیا۔

انا للَّه وانا الله راجعون.

وہ اگر چہآج دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں گریا کتان کی آ زادمملکت اور اس کے گوشہ گوشہ میں ان کی زندہ جاوید

یا دگاریں قائم ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو ہر فتنہ ہے محفوظ رکھیں۔ شیخ الاسلام کا علمی مقام :

اب کھے حضرت علیہ الرحمہ کے سمی مقام کے بارے میں عرض ہے۔ توجہ فرما ہے:

حضرت شیخ الاسلام علامه عثانی علم وفضل کے پہاڑ تھے۔ ایک عظیم الثان مفسر محدث محقق معظم فقیبہ مصنف ادیب وخطیب تھے۔اللہ تعالی نے آپ کو ججۃ الاسلام حضرت مولا نامجہ قسم نانوتو کی رحمۃ القدعلیہ بانی دارالعلوم دیو بند کے علوم و معارف کے شارح اور تر جمان کی حیثیت سے شہرت عامه عطا فر ، کی تھی ۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے صدر مہتم بھی تھے اور شیخ النفیر سی ۔ ہزاروں طالبان علم آپ کے چشم علم سے سیراب وشاداب ہوئے۔متعدد تصانیف منصۂ شہود پر آئیں۔ جن میں تفسیرعث نی اعجاز قرآن العقل والنقل اور فتح الملم م شرح مسلم اور شرح بنی ری علمی شاہ کار ہیں۔حضرت شیخ الاسلام نے جب فتح الملم شرح مسلم تصنیف فرمائی تو اس کا مسودہ حرمین شریفین لے گئے تھے۔ جہاں روضہ رسول علی کے سامنے بیٹھ کر اس کی ورق گر دانی کی اور پھر روضہ اقدس علی ہے ورق گر دانی کی اور حرم شریف مکہ معظمہ میں ملتزم پر بھی مسودہ سر پر رکھ کر دعا فرمائی تھی کہ ورق گر دانی کی اور جم شریف مکہ معظمہ میں مرتب کیا ہے۔ یا اللہ! اس کو قبول فرما لیجئے اور اس کی اشاعت کا انتظام بھی فرما و شیجے ۔ "

اس کے بعد جب حربین شریفین سے واپس آئے تو نظام حیدر آباد دکن کی طرف سے پیش کش کی گئی کہ ہم اس کتاب کواپنے اہتمام سے شائع کرائیں گے۔ چنانچہوہ نظام حیدر آباد ہی کے مصارف بربڑی آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئی اور اس نے پوری علمی دنیا سے اپنالو ہا منوالیا۔

### علامه عثماني كي خطابت اور نز اكت ونفاست :

القد تعالی نے شخ الاسلام علامہ عثانی کو خطابت کا غیر معمولی کمال عطافر مایا تھا۔ لیکن ساتھ ہی طبیعت میں نزاکت و نفاست بھی بہت تھی۔ چنانچے جب طبیعت میں ذرا کوئی تکدر ہوتا تو وعظ وتقریر پر آ مادگی ختم ہو باتی تھی۔ فیروز پور میں جب قادیا نیوں کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تو اہل شہر نے رات کے وقت ایک بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا۔

خیال تھا کہ اس وقت فیروز پور میں اکا برعوء و یو بند جمع ہیں جن میں حضرت الاستاذ علامہ محمد انور شاہ صاحب سمیریؓ عضرت مولا ناسید مرتضٰی حسن صاحبؒ اور حضرت علامہ عثانی صاحبؒ وغیرہ جیے آفتاب و ماہتاب شامل تھے۔اس کئے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل شہر کوان سے مستنفید کیا جائے۔

یوں تو بینمام ہی حضرات علم وفضل میں اپنی نظیر آپ تنے لیکن جہاں تک خطابت کا تعلق ہے سب کی نظریں حضرت علامہ عثانی پر نگی ہوئی تھیں' کیونکہ ان کی تقریر عالمانہ ہونے کے ساتھ عام فہم بھی ہوتی تھی اور عام لوگ اس کا اثر زیادہ قبول کرتے ہتے۔ چنا نچہ جلے کے پروگرام میں آپ کی تقریر کا بھی اعلان کر دیا گیا۔لیکن جب جلے کا وقت قریب آیا تو حضرت علامہ عنانی کی طبیعت بچھ تا ساز ہوگئی۔تقریر کے لئے انشراح باتی ندر ہا اور حضرت علامہ نے تقریر سے عذر کر دیا۔ جننے علاءاس وقت موجود بنے ان سب نے حضرت علامہ کوآ مادہ کرہا جا ہا گر حضرت آ مادہ نہوئے بلکہ مولا تا مرتقبٰی حسن صاحب تو علامہ عثم نی پر تا راض بھی ہوئے لیکن میں جانتا تھا کہ حضرت علامہ اس محالے میں معذور بیں اور جب تک از خود آ مادگی پیدا نہ ہو' وہ تقریر نہیں فرما سکتے۔اس لئے میں خاموش رہا۔ یہاں تک کہ جب تمام حضرات جلے میں جانے گئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آ ہے حضرات تشریف لے جا کمیں' میں بعد میں آؤں گا۔

اب قیام گاہ پرصرف میں حضرت علامہ کے ساتھ رہ گیا۔ جب پچھ دیرگز ری تو میں نے عرض کیا۔حضرت! آپ کی طبیعت میں پچھ انقباض ہے۔ بہاں قیام گاہ پر تنہا رہنے ہے یہ انقباض اور بڑھے گا۔اگر آپ جلسے میں صرف تشریف لے چلیوں اور بیان نہ کریں تو شاید پچھ طبیعت بہل جائے۔فر مانے لگے:

''لوگ مجھے خطاب پر مجبور کریں گے۔''

#### میں نے عرض کیا:

''اس کا میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کی مرضی اور رضا مندی اور خوش ولی کے خل ف کوئی آپ سے اصرار نہ کر ہے گا۔'' اس پر حضرت علامہ راضی ہو گئے اور تھوڑی ویر بعد ہم جلسے گاہ '' اس پر حضرت علامہ راضی ہو گئے اور تھوڑی ویر بعد ہم جلسے گاہ '' اس پر حضرت علامہ وی کئے ہوگئی اور پھر رہے ۔ یہاں تک کہ مجمع کا ذوق وشوق و کھے کر حضرت شخ الاسلام علامہ وی لئے کے ول میں خود بخو د آ ماوگی بیدا ہوگئی اور پھر خود ہی اسٹیج سیکرٹری سے کہا کہ میں بھی پچھ کہوں گا۔ اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ حضرت علامہ کی تقریبہ ہوئی جس نے حاضرین کو سیراب وشاداب کردیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ عثانی کو تقریر کے ساتھ تحریر کا بھی خاص ملہ عظافر مایا تھا اور جب حضرت شیخ الہند رحمة
اللہ علیہ نے آزادی ہند کی جدو جہد کے لئے جمعیة عماء ہند قائم فرمائی اور اس غرض کے لئے دبلی میں ایک عظیم الشان اجلاس طلب فرمایا تو اس کا خطبہ صدارت حضرت شیخ الہند کو دیا تھا۔ حضرت کو از خود لکھنے کا موقع نہ تھا۔ اس لئے اپنے اپنے اللہ میں سے متعدد حضرات کو یہ خطبہ لکھنے رمامور فرمایا۔ آپ کے ممتاز تلافہ میں سے متعدد حضرات کو یہ خطبہ لکھنے رمامور فرمایا۔ آپ کے ممتاز تلافہ میں سے متعدد حضرات نے اپنے اپنے اپنے انداز میں یہ خطبہ لکھا۔ لیکن حضرت شیخ البیار نے اس خطبے کو بہند اور منظور فرمیا ، جو حضرت علامہ عثانی کا تحریر فرمودہ تھا۔ چتا نجہ وہی خطبہ پڑھا اور وہی شائع بھی ہوا۔

الغرض حضرت علامہ عثمانی خطابت و ذہانت اور نفاست و نزاکت میں اپنی مثال آپ تھے۔عرصہ وراز تک دارالعلوم دیو بند میں درس حدیث بھی دیا۔صدر مہتم بھی رہے۔ شنخ النفسیر بھی رہے اور تقریر وتحریر کے ذریعہ دینی وعلمی خدمات انجام دیتے رہے۔اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں۔ آمین!

### شیخ الاسلام با کستان علا مه شبیر احمد عثمانی رحمة الله علیه (صدر مهتم دارالعلوم دیوبند) (از شیخ الحدیث مولانا محمد ما لک کاندهلومی مدظله)

تقوی وطہارت اورخلوص وللہت بے نظیرتھا وہ اپند ور کے مفسر اعظم، محدث پا کہاز' فقیہ بے بدل اور بے مثل متعکم ہے۔ تقوی وطہارت اورخلوص وللہت بے نظیرتھا وہ اپند وور کے مفسر اعظم، محدث پا کہاز' فقیہ بے بدل اور بے مثل متعکم ہے۔ تحریر و تقریر کے میدان کے شہموار' علوم معقول ومنقول کے جامع اور شریعت و سیست دونوں کے مرد میدان ہے ان ک شخصیت اپنے کمالات اورخصوصیات ہیں ایک عجیب امتیازی شان اور عظمت کی حائل تھی وہ ایسے عالم وین اور نائب مرسول سیالیٹ ہے کہ ان کو بجا طور پر محقق اسلام' وانائے شریعت اور واقف اسرار کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ تو کی ک رسول سیالیٹ ہے کہ ان کو بجا طور پر محقق اسلام' وانائے شریعت اور واقف اسرار کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ تو کی ک آب و محت آ بیش مسلمانوں پڑھا تھی اور سکھا تمیں جن کے واسطے ان کی تغییری خدمات تا ابد باقی رہنے والا ثبوت ہے تعلیم کتاب و حکمت اور تعنیم سنت ہیں اس کی شرح حدیث کی بے مثال خدمات درس و تدریس اور تعنیف و تا لیف کی خدمات عالم اسلام مربعت بیٹ ہوگا ہوں بی مسلمانوں کو کس قدر اسرار کہا ہوں میں مسلمانوں کو کس قدر اسرار کے سامنے ہمیشہ باتی رہیں گی۔ زندگی ہیں بے شار جلسوں' مجلسوں' محبتوں اور در سے ہمیشہ باتی رہیں گی۔ زندگی ہیں بے شار کی موارف سے مسلمانوں کو آگا کا کیا : وگا کتنے گراہ افراد کو ہدایت اور رشدہ و فلا ح کے قدم مضبوطی سے ہمانار بنایا ہوگا' کتنے لوگوں کے اذبان و تلوب کے شکوک و او ہام زائل کر کے صراط مستقیم پر ان کی مقدم مضبوطی سے ہمانہ بنا ہوگا کے تعمول کی دور کی مورون سے محادیے ہوں گے۔؟

ا مقد الله! کیاعلم تھا کیسا تقوی اور تد برتھا کہ ایک افظ علم وفہم اور تد برو حکمت اور تقوی وطہارت کی مجرائیوں میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا تھا' عبد طفلی اور ابتداء شباب ہی میں علمی بصیرت اور تبحر کا عالم تھا کہ ہر بات ہے حضرت شیخ البند مولا نامحود حسن قدس اللہ سروکی یا دیازہ ہوتی تھی' ایک دفعہ حضرت شیخ البند کے دولت خانہ پر ہر جمعہ کو درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع فرمایا جس میں طلباء اور حتیٰ کہ اکا برعام ، بھی شریک ہوتے' شیخ الاسلام علم وحکمت کے وہ دریا بہاتے کہ روحیں

تازہ ہو جاتیں باطنی نسبت برغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبت ولی اللبی کا ایک عظیم حصہ آپ کے علم وفضل کی خصوصیت بنا ہوا تھا' دارالعلوم دیو بند کے تو تمام ہی اکابرعلاء خاندان ولی اللہی کا فیض اور پرتو تھے' ان پرشاہ ولی اللَّهُ 'شاہ عبدالعزیرؓ' شاہ عبدالقادرؓ 'شاہ اساعیل شہیدٌ اور سید احمد شہیدٌ کے فیوض و برکات جلوہ قَلَن بیخے کہکن حضرت شیخ الاسلام علامه عثانی " کی حیات پر ایک نظر ڈالنے سے بیمحسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ان تمام عنوم و فیوض کا جو ہرسمیٹ رکھا ہے پھرنسست محمودی کا ایسا رنگ غالب نظر آتا تھا کہ جس کسی نے ان کی تصانیف و تحقیقات کو ذرا بھی نظر غور ہے دیکھا تو یہ کہنے پرمجبور ہوا' کہ شخ الاسلام کی زبان حضرت شخ الہندؓ کےعلوم ومعارف کی ترجمان ہے' علم وعمل' ایمان وتقویٰ فہم و بصیرت میں شیخ الہندگا پورانمونہ تھےان کی حق گوز ہاں کسی بڑے ہے بڑے یا دشاہ کے سامنے بھی حق کا کلمہ بولنے میں ادنیٰ ی جھجک نہیں محسوس کرتی تھی' قرار داد مقاصد کا منظور کراناان کے ہی عزم اور حوصلہ اور توت ایمانی کا کام تھا قرار داد مقاصد کی منظوری ہے پہلے بعض ذیلی کمینیوں میں جب دستوراسلامی کے سلسلہ میں لیت ولعنل اور ہیر پھیر ہے کا م لیا جا رہا تھا تو اس وقت آپ ہی کی حق گوز بان نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اسلامی دستورکوحسب وعدہ یا کتان میں رائج کرنے کو پس پشت ڈالا گیا تو میرا راستہ اور ہو گا اور آپ کا اور ۔ نہصرف پیہ بلکہ میں قوم کو بتا دوں گا۔ اہل اقتد ار دستور اسلامی کے سسلہ میں اچھی نبیت نہیں رکھتے' اس حق 'گوئی کا نتیجہ تھا کہ بحمہ بند مارچ ۱۹۴۹ء میں قر اردا د مقا صدمنظور ہوئی۔' انہوں نے اپنی ہدایات وتعبیمات سے وہ سب باتیں بھی بتا دی اور سکھا دی تھیں جن کی تقبیل کر ہے ہم واقعۃ اپنے ملک میں اسلامی نظام جاری کرسکیں کیکن افسوس ہے کہ ہم آج تک خواہ کاغذی طور ہے کتنی ہی پیش رونت کر چکے ہوں اعلانات اور دعوے بہت ہی بلند و بالا کرتے ہیں مگر ہماری عملی زندگی اور نظام معاشرت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔اسلام اور نظام صرف اعلان اور کاغذوں کی دستاویز تک محدود رہنے والی چیزنہیں' اسلام اور نظام تومسلم قوم کے معاشرہ اور اس کے ہر ہر شعبہ حیات میں سرایت کر جانے والے رنگ اور طرز کا نام ہے۔ان تمام بلندیا پیخصوصیات کے ساتھ ان کے سیاسی مذہر اور فہم کا مقام وہ ہے جوان کی تاریخ ہے بخو بی واضح ہے تجریک پاکستان سے بہت پہنے ہی ان کی سیاسی بصیرت نہایت بلندیا بیعظمت رکھتی تھی' ترک موالات تحریک خلافت و کا تگریس ہندومسلم اتحا دغرضیکہ ہرشعبہ سیاست ہیں ان کا ایک خاص مسلک اورا متیازی مقام تھااوران تمام مراحل میں وہ کہیں بھی اسلامی انتیاز ات کو پست اورمغلوب ہوتے دیکھنا گوارانہیں کر سکتے تھے'جعیت علاء ہند کے ایک سالا نہ اجلاس ۱۹۲۱ء میں جومولا نا ابوالکلام آ زاد کی صدارت میں تھا جس میں ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے گائے کی قربانی کو بہت ہے سیاسی لیڈرمصلحت کا شکار بنانا جا ہے تھے اور اس بر پچھ حصرات مصربھی تھے حتیٰ کہ رہجی کہا گیا کہ گائے کی قربانی کوئی واجب تونہیں ہے کہ بس گائے کی قربانی کی جائے تو جب اور جانور بھی قربانی کئے جاسکتے ہیں تو کیا حرج ہے' اس لئے ہم کو ہندومسلم اتحاد کی خاطر اور ہندوؤں کی خوشنو دی کے لئے گائے کی قربانی ترک کر دینی جاہئے' اس میں بعض کی زبان ہے بیجمی نکلا کہ اب اس تجویز میں کسی کی مخالفت کی پر وانہیں

کی جائے گئ' اشارہ تھ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ ابتد علیہ اور حضرت علامہ شبیر احمہ صاحب رحمۃ ابتد علیہ کی جائب۔ آتو اس پرشنخ الاسلام علامہ عثانی نے ایمانی حقائق اور دلائل سے تمام اکا بر وسیاسی زعماء کو ما جواب کر ڈ الا اور ثابت کیا کہ کسی حلال اور مباح چیز کوحرام کرنے کی تو اللہ نے اپنے پینجبر عیافیۃ کو بھی اجازت نہیں دی اور حق تعانی نے قرآ ن کریم میں آیت نازل فرما دی۔

ترجمہ:''اے پیمبر علیات آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جواللہ نے آپ کے واسطے حلال کی۔''

شخ الاسلام نے بڑی ہی جرات اور ایمانی اور علمی قوت کے ساتھ کہا کہ جب کسی مباح اور حلال چیز کو امقد کے بیٹیمر ﷺ کے لئے اپنی از واج کی خوشنودی کے واسطے ترک کر دینا درست نہیں تو جمیں یہ کسے روا ہوسکتا ہے کہ ہندوؤں کی خوشنودی کی خالفت کا فتوی دے ویں 'یہ وہ جواب تھا جس پرعلم وقبم کے پہر ڑ جیسے حضرات بھی مرتگوں ہو گئے اور اپنی ٹو پی اتا رکر شخ الاسلام کے قدموں پر ڈال دی 'یہ شخ الاسلام کا مقام تھا کہ اس کوا ٹھایا اور چو ما اور سر پررکھ کر فر مایا یہ تو سر پر رکھنے کے قابل ہے مگر القد کا قانون وہ ہے جس کے سامنے ہمارے سب کے سرجھے ہوئے ہیں۔ بررکھ کر فر مایا یہ تو سر پر افق نستان امان القد خان اپنی بیگم ٹریا کے ساتھ یورپ کی سیر کر رہے تھے اور ان حالات میں مکہ ٹریا کی بے جابی کا کافی جرچا تھا اور لوگ اس چیز کی وجہ سے شاہ سے متنظر ہور ہے تھے' کیونکہ ایمانی محبت رکھنے والے مسلم نوں کہ یہ بات پیند نہیں ہو سکتی کہ ان کے سربراہ کی بیگم بے پردہ لوگوں کے سامنے آئے اس وقت آپ نے تجاب مسلم نوں کہ یہ بات پیند نہیں ہو سکتی کہ ان کے سربراہ کی بیگم بے پردہ لوگوں کے سامنے آئے اس وقت آپ نے تجاب میں میں موسلم نوں کہ یہ بات پیند نہیں ہو سکتی کہ ان کے سربراہ کی بیگم بے پردہ لوگوں کے سامنے آئے اس وقت آپ نے تجاب

شری پراپی تقاربراور بیانات میں ایک نہایت مرکل اور حقائق سے لبر بز سسله شروع کیا اور نه صرف میہ کہ بردہ کی اصل حقیقت سے مسلمانوں کوآگاہ کیا ساتھ ہی ان بعض مضمون نگاروں کی خوش مدانه روش پر بھی تنقید بلکہ تنبیبه کی جوشاہ کی خوشامہ ہیں معیار سے ہٹ کر پچھ کلھنے گئے تھے اور یہ پیغام شاہ امان امتد تک بجوا دیا' کاش کوئی صاحب محبت ودولت عالیہ افغانستان کے امیر غازی اور این کی اہلیہ ٹریا جہ مے سمع ہمایوں تک حضرت عمر سے عمر کے بیاغ ظرین چا دے۔

ترجمہ: ''اے ابوعبیدتم ونیا میں سب سے زیادہ ذلیل حقیر اور کمتر تھے تم کو مقد نے اسلام کے ذریعہ عزت وی'اس لئے سمجھ نو جب بھی بھی تم عزت اللہ کے در سے ہٹ کر کسی اور سے حاصل کرنے کا ارادہ کرو گے خدا تمہیں ذلیل کر دے گا۔''

الغرض شیخ الاسلام علامہ شبیراحد عثانی رحمۃ التدعلیہ ایک حق گوعالم دین ہے ان کی ذات گرامی علم وعمل کا سرچشمہ تھی' ان کی زبان وقعم نے اللہ کے دین کی قابل قدر خدمات انجام دی میں۔ شیخ الرسام ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۹ء تھی' ان کی زبان وقعم نے اللہ کے دین کی قابل قدر خدمات انجام دی میں درس حدیث وتفسیر کی خدمت سے ۱۳۲۲ھ/۱۹۳۱ھ/۱۹۳۹ء تک درالعلوم دیو بند کے صدر مہتم رہے اس سے قبل وہ دارالعلوم میں درس حدیث وتفسیر کی خدمت سرانجام دیتے رہے' ان کے صدارت انتہام کے زمانہ میں ناچیز کے والد ماجد حضرت مول نامحمد ادریس صاحب کا ندھوی مرحوم حیدر آبودکن میں مقیم تھے' حضرت شیخ اراسلام نے تحریک کی دارالعلوم میں دورہ حدیث کے طرز پر دورہ تفسیر کا بھی

ا ہتمام کیا جائے اور طلبا تفسیر پڑھنا جا ہیں' انہیں اس میں دورہ حدیث کی تکیل کے بعد دا خلہ دیا جائے چنا نچہ دارالعلوم میں دورہ تفسیر کا اضافہ کیا گیا اور شیخ الاسلام نے بحثیت صدر مہتم' دارالعلوم دیو بند داند صاحبؒ کو حیدر آباد کن خط لکھا کہ! '' یہاں دارالعلوم میں دورہ تفسیر کا اضافہ کیا گیا ہے اور آپ کو شیخ النفسر'' منتخب کیا گیا آپ اپنی منظوری اور تاریخ آبد ہے مطلع فرمائیں۔

شخ الاسلام کے فرہانے پر والدصاحب وہ ۱۹۳۹ء میں حیدرآ باودکن کا قیام ترک کر کے دیو بند چلے آئے اور دل برس کے وقفے کے بعد پھرآ پ اس تذہ احباب اور ساتھوں کے ساتھ ای ملی مرکز میں آ کر خدمت دین میں معروف ہو گئے جہاں سے دینی عوم کی بحیل کی تھی اور ایک عرصہ تک درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دے چکے بیخ بہاں سے بت بھی ضروری ہے کہ والدصاحب جہاں حضرت شخ الاسلام کے چہیتے شاگر و سے وہاں ایک علی مشیر بھی سے شخ الاسلام ہو جودا پن علی مسائل میں واسد صاحب ہے گئتگوفر ماتے اور رائے لیتے اور بار ہا بی فر مایو کرتے تھے کہ!
مولانا محمد اور لیس صاحب کی بات نہایت ہی جھی تلی ہوتی ہے اور علی نقول نکال لائے میں ان کی کوئی ہمسری نہیں کرسکتا ۔ اور بھی بھی بڑی ہی محبت کے انداز میں فرما دیا کرتے کہ بیصرف عالم ہی نہیں بیتو چیتا پھرتا کتب خانہ ہے۔
کرسکتا ۔ اور بھی بھی بڑی ہی محبت کے انداز میں فرما دیا کرتے کہ بیصرف عالم ہی نہیں بیتو چیتا پھرتا کتب خانہ ہے۔
کرسکتا ۔ اور بھی بوالی ہی قدر ومزدت کے سے تھ والدص حب الای اور بی لئے وار العلوم کے شخ الانسلام نے والدصاحب میں مصب کے لئے براگز ہرگز نہیں بلایا تھا بلکہ ان کے سامنے می وفضل کے عہدہ جلیلہ کے لئے کس قدر ومزدلت کے سامنے می مصب کے لئے ہرگز ہرگز نہیں بلایا تھا بلکہ ان کے سامنے می وفضل کا انتخاب تھا جوانہوں نے وار العلوم کے لئے کیا اس کا ایک واقعہ بھی ذکر کر دوں جب والدصاحب میں آباد سے و بو بند بلور شخ الفیر تشریف نے آئے تو دار العلوم کے آئے کیا اس کا ایک واقعہ بھی ذکر کر دوں جب والدصاحب میں میں الدصاحب کیا تھی ہو کہ کہا میں سب سے بھیب بات سے کی کہ۔

'' قیامت کے روز اگراللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ شبیراحمہ!

ہم نے تختے دارالعلوم دیو بند کا صدر مہتم بنایا تھ' بن وُ تم نے دارالعلوم کی کیا خدمت کی ؟ تو میں جواب دول گا کہ پروردگار عالم دار العلوم میں تیری کتاب کی تفییر پڑھانے کے بنے میں نے مولوی محدا در لیں کو بلایا تھا۔''

'' مجھے یقین ہے میرے اس عمل پر اللہ تعالی میری بخشش فر ماویں گے۔''

والدصاحب بمیشد شیخ الاسلام کے نظریہ سیاس کے حالی رہاور تحریک پائٹ ن میں شیخ الاسلام ہی کی جماعت الدصاحب بمیشد شیخ الاسلام کی نظریہ سیاس کے حالی رہا ہیں تا ہیں اور دوقو می نظریہ کی تر دید اور دوقو می نظریہ کی تا ہید دحمایت کرتے رہے تعلیم پائٹ ن کے اسلامی نظام می تیادت میں جدوجہد کرتے رہے انہوں سے اسلامی نظام کی تیادت میں جدوجہد کرتے رہے انہوں سے اسلامی نظام کے لئے شیخ الاسلام کی تیادت میں جدوجہد کرتے رہے انہوں سے اسلامی نظام کے سے اپنی پوری کوششوں سے قرار ۱۰۰

مقاصد منظور کرائی' آج اس ملک میں بسنے والے ہر مسمان پریپے فرض عائد ہوتا ہے کہ اس مملکت میں کلیتۂ عملی طور سے اسلامی نظام رائج کرے ٔ اسلامی معاشرہ کا اجراء کرے مغربی ذبن اور اسلام دشمن عناصر کی ریشہ دوانیوں کو تا کام بنانے کے لئے مستعدا ورمتحد ہوجائے' شیخ الاسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔

''فرماتے ہیں کہ''

میرے نز دیک ہمارے فوز وفلاح کا راز اسلامی نظام کے قیام میں ہےاور میرے ان چارلفظوں کو ہمیشہ کے لئے ڈ ہن نشین کرلیں اور ان بڑمل پیرا رہیں۔

☆ ا- صبرواستقامت

🖈 ۲- تقوی وطهارت

☆ ۳- انتجاد ملت

🖈 ۳- اعداد توت حب استطاعت

جن کا خلاصہ بیہ کہ انفراد کی واجتم کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی ہے اپنا تعلق صحیح رکھا جائے تا کہ اس کی امداد و
نفرت کے مستحق ہو سکیں اور اس راہ میں پیش آئے والی شختیوں کو صبر و استقلال سے برادشت کیا جا سکے اور سار کی ملت
اسلامیہ انتحاد کر کے متحدو بک جان ہوکر اپنی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت فراہم کرے جس ہے ابلیسی نشکروں کے
حوصلے تخکست کھا جائیں۔

بہر حال شیخ الاسلام کی حیات طیب اور تعلیمات اسلامیہ ہارے لیے مشعل راہ ہیں ایک عظیم ہتیاں امت ہیں روز پیدائییں ہوا کرتیں۔ ان کی دینی وعلمی خدمات بے بہا ہیں جن کا احاطہ کرنا بوا مشکل کام ہے ہمارے محترم جناب مولا نا پروفیسر انوار الحن شیر کوئی مرحوم نے شیخ اماسلام کے علم تغییر حدیث وفقہ علم کلام فلسفہ ومنطق من خرہ و تقاریر اردو فاری عربی اوب اور سیاسی وفلی کارناموں کی تفصیلات بوی تحقیق کے ساتھ کی جلدوں میں شائع کی ہیں جوعقیدت مندوں پران کا احسان عظیم ہے اللہ تع کی مول نا موصوف کو اس کا اجرعظیم عطافر ماسمیں آ مین ۔ اب ہمارے عزیز حافظ محمد اکبرشاہ بخاری صاحب نے '' تذکرہ شیخ الاسلام پاکت ن' کا کھرکرمنصفین کے ولول کی تسلی کے لئے مزید سامان تسکین مہیا کر دیا ہے عزیز موصوف کو شیخ الاسلام علامہ شمیر احمد عثونی اور دیگر اکا بر دیو بند سے غایت ورجہ عقیدت ہے اس سلسلہ میں ان کی متعدد نصانیف طبع ہو چکی ہیں' ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عزیز مؤلف کو اکا بر دیو بند کے علوم و معارف اور سیرت طبیہ سے متع رف کرانے کی مزید تو فیتی نصیب فرما کیں اور ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں ۔ آ ہین ۔ متع رف کرانے کی مزید تو فیل کے ان کا ندھلوی

شِخ الحديث جامعه اشر فيدلا ہور (پا كنتان)

# شیخ الاسلام علامه عثمانی کی یا د میں

# گلهائے عقیدت (ازیروفیسرانواراکحن شیرکوثی)

منزل مقصود تک ملت کو پہنچاتا رہا آ فآب علم دیں دنیا کو جیکا تا رہا امت اسلام پر احیان فرماتا رما نغبهائے سنت و قرآن سدا گاتا رہا رحمتہ اللعالمین کے دین کی لے کر ضیاء اینے علم و فضل کے انوار برساتا رہا حکمت و اسرار کے عقدوں کو سلجماتا رہا جس یہ محمود الحن مجمی فخر فرماتا رہا غیب کے مضمون ہمیں آئٹھوں سے وکھلاتا رہا کوژ و تسنیم کی موجوں کو شرماتا رہا مادر علمی بیر تو بھی ناز فرماتا رہا تھا صدافت اور حق کوئی ترا شیوہ سدا حق بیاں کرتا رہا باطل کو ٹھکرا تا رہا

ره رو راه شریعت راه دکھلاتا رہا۔ ترجمان نقته وتغيير وحديث مصطفى لکھ کے شرح مسلم و تفییر قرآن کریم تھا زباں پر اس کی قال اللہ اور قال الرسول ً حکمت رازی و اسرار غزائی کا ایس تھا زیاں قاسمٌ کی اور روح ولی اللہ تھا تها لسان الغيب انور شأةً كي نظرون مين وه یا دے اب تک تری شیری کلامی جس ہے تو جھ یہ تازال ہے ترا دارالعلوم دیوبند اال یاک و ہند تیری ذات کے ممنون ہیں جن یہ اینے فیض کی بارش تو برساتا رہا کیا ہی نعمت تھی مگر علامہ عثانی کی ذات پھول بن کر گلشن ہستی کو مہکاتا رہا

وہ ہوئے دنیا سے کیا رخصت کہ انوار الحن زندگی کا لطف جینے کا مزا جاتا رہا

### تحریک پاکستان کے رہنما

# حضرت مولانا علامه شبيراحمه عثماني رحمة التدعليه

( پیخ النفسیر حضرت مولانا احمای لا ہوری کی نظر میں ) ( پروفیسر ڈ اکٹر علامہ خالد محمود پی ایج ڈی لندن )

برصغیر پاک و ہند کے جلیل القدر محدث حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی "ان نا بغدروز گار ہستیوں میں سے بتھے جن کے علم وفضل اور کمالات کا بیان ہر محض کے بس کی بات نہیں ایسے لوگ روز روز پیدائہیں ہوتے ان کا ظہور کہیں صدیوں میں جا کر ہوتا ہے پھر بید عشرات جو چراغ جلا جاتے ہیں ان کی روشنی صدیوں تک امت کورا ہیں دکھل تی ہے۔

مت سل انہیں جانو! پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے بردے سے انسان نکلتے ہیں

آ یے حضرت علامہ عثانی کے علم ونصل اور کمالات کے تذکرہ کے لیے ان شخصیتوں کی هرف رجوع کریں جن کے اپنے کمالات زبان زوعام و خاص ہیں کہیں حضرت شیخ الاسلام کے بارے میں حضرت مولا نااحمہ علی صاحب قدس اللہ اسرارھ کی نظر وفکر معلوم سیجئے بیدوونوں حضرات حضرت شیخ الہندگی نظر کا انتخاب ان کی فکر کے ترجمان ہتھے۔

ہندوُوں کے خلاف فطرت وینی نظریات کے باعث اسلام ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھیلا حضرات صوفیہ کرام اور مشاکخ طریقت کی روحانیت عامہ خلائق کو بڑی تیزی سے اسلام میں جذب کرتی رہی بستیوں کی بستیاں اور شہروں کے شہر داخل دائرہ اسلام ہوئے یہ نئے مسلمان ان بزرگول کی تربیت میں اسلام کی سیدھی راہ پرخوب چلے لیکن جب خانقا ہیں خاندانوں میں وراقت بنے لکیس تو تربیت کا ہاتھ کمزور پڑگیا جو نہی تربیت میں کی آئی شرک و بدعت کے گہرے بادل ہرسو چھا گئے پھر برطرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا جیسویں صدی میں انگریز حکومت کی ہندوستان میں بید وینی پٹی رفت تھی۔

ان حالات میں جن بزرگوں نے اس ظلمت کے خلاف آواز اٹھائی اورلوگوں کوقر آن کے گر دجع ہونے کی آواز دی ان میں حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے اہل لا ہور کو اسلام کا اصلی چرہ دکھانے کے لیے پنجاب میں اکا برعلاء دیو بند کا در دضروری سمجھا انجمن خدام الدین لا ہورکی طرف سے شیرانوالہ دروازہ میں ایک کھلے جلے کا اجتمام کیا اکا برویو بندگی لا ہور میں ہے پہلی تشریف آوری تھی۔ اہام العصر حضرت مولا تا انور شاہ کشمیری محقق

العصر علامہ شبیر احمد عثانی مفتی اقلیم ہند وحضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اور شیخ العرب والعجم حضرت مولا ناسیدحسین احمد 4 نی "اس قافے کی مرکزی شخصیات تھیں جوان دنول راوی کے کنارے اترا۔

رات کے اجلاس میں حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی گی تقریر تھی علامہ ڈاکٹر اقبال شیج ہے اٹھ کر حضرت علامہ عثانی کے سامنے عوام کے ساتھ جا بیٹھے اور کہاان جلیل القدر علماء کی عظمت تقاض کرتی ہے۔ کہ میں ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر ان سے استفادہ کروں۔

حضرت مولا تا احمد علی صاحب رحمة الله علیہ نے ان دنوں مدرسہ قاسم لعنوم لا ہور نیا نیا قائم کیا تھا آپ فارغ التحصیل علماء کوا پنے خاص رنگ میں تفسیر اور ججۃ اللہ البالغہ پڑھاتے تھے امتی ن لے کر پھر آپ ان علماء کو سند دیتے وہ خدام الدین شیر انوالہ لا ہور کے مسلک کا ایک نشان تھا۔

اس سند میں جارا کا بر دیو بند کے تام سرفہرست ہیں'اوراس تر تیب سے لکھے ہیں۔

- 🖈 حضرت مولا تا انورشاه صاحب تشميريّ
  - 🖈 🏻 حضرت علامه شبيراحمه عثمانيٌّ
  - 🖈 حضرت مولا نا سيدحسين احمد بدنيٌّ
  - الله حضرت مولانا قاري محمد طيب قائلٌ

حضرت مولانا احمر علی صاحب نے اعجمن خدام الدین لا ہور کی طرف ہے ایک علمی اور اصلاحی پرچہ ہفت روز ہ خدام الدین جاری فرمایا اس میں حضرت شیخ النفیر کا خطبہ جمعہ با قاعدہ چھتا تھا آپ اس میں جہاں کہیں کوئی آیت پیش فرماتے اس کے ساتھ حاشیہ شیخ الاسلام کی جلی سرخی ہے حضرت مولانا عبید احمد عثانی کے سواتھ حاشیہ شیخ الاسلام کی جلی سرخی ہے حضرت مولانا عبید الند انور کے دور میں بھی ہفت روزہ خدام الدین کی میہ پالیسی برابر قائم رہی دوسر کے لفظوں میں یوں کہیے کہ حضرت مولانا احمد علی پاکستان کے احمد علی پاکستان میں حضرت مولانا شبیراحمد عثانی کی نظر وفکر کے پورے امین رہے اور میہ وہ نقطہ اعتدال ہے جو پاکستان کے علاج تی کوایے اکا برسے ملا ہے۔

پاکستان ہے جالیس سال ہونے کو ہیں میہ وہ مدت ہے جے کسی دعوے کے صدق و کذب کے لیے بطور تمہید پیش کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان جس عنوان سے قائم ہوا تھا اس کے تحت کیا یہاں اس مدت میں کوئی مضمون و یکھا گیا؟ اس کا جواب نہ دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کا غلط اثر یہ ہوا کہ وہ طاقتیں جو پاکستان بننے کے خلاف تھیں اب پھر سے میدان میں نکل آئی ہیں جس ہیں بھی مید بات سننے میں آئی ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں مسلمانوں کی صرف معاشی پھر پچھالحادی طاقتیں سیاست اور جمہوریت کے نام پر میدان عمل میں آئل ہیں۔ روس کا بر فی نی چیتا و یہے ہی آئکھیں دکھار ہا ہے۔ اور پچھلوگ انجام پر اور جمہوریت کے نام پر میدان عمل میں آئل ہیں۔ روس کا بر فی نی چیتا و یہے ہی آئکھیں دکھار ہا ہے۔ اور پچھلوگ انجام پر افران بعنیراس سے نظری ملا رہے ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر علاء جن کوکس طرف ہونا جا ہے؟ یہ وقت کا اہم ترین سوال

ے؟ الحمد لقد كد پاكستان كى تاریخ كے اس نازك ترین مرحلہ بیں حضرت مولانا احمد علیؒ كے جانشین حضرت مولانا عبید القد انور نے اپنے والدمحترم كے مسلك اعتدال كو قائم ركھا ہے اور شخ الاسلام حضرت علامہ شبير احمد عثانیؒ سے اپنی سیاسی عقیدت برابر قائم ركھی یہاں تک كداس اہم سیاسی فیصلے پر قوم نے انہیں امام البدئ كہا۔

ہندوستان کی سیاسی فضا ہیں حضرت مول نا احمد علی صاحب حضرت مدنی ہے جہاد حریت کے بہت مدح سرا تھے لیکن آ پ نے انجمن خدام الدین لا ہور کے ماحول کو ہمیشہ ایک فکری تواز ن ہیں رکھ علم الہی ہیں مقدرتھ کہ بیہ علاقہ ایک ون پاکستان بنے گا اور اس کے حالات اور تقاضے بچھ مختلف ہوں گے حضرت ما ہوری نے شروع سے بی اسے ایک متواز ن فکر سے جلایا اور تاریخ کے کسی موڑ پر اسے کا گریس کا مرکز نہ بننے دیا حضرت مدنی کے بہت عقیدت مند تھے گر اس فکری تواز ن ہیں آ پ نے حضرت علامہ شہیر احمد عثمانی صاحب کو بھی ساتھ ساتھ رکھا حضرت لا ہوری کا بید فکری تواز ن الہا می معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کو منظور تھا ملک تقسیم ہوگا اور پاکستان بنے گا علائے حق ملک کے دونوں حصوں ہیں ہوں گے پاکستان میں علی اور فکری قیادت علامہ شہیر احمد عثمانی کی ہوگی لا ہور اس کا قطب اسلاد ہوگا اس میں علیاء حق کا انداز عمل ابھی سے میں علی اور فکری قیادت کا مدجب وہ وقت آ کے حال ماضی سے مر پوط ہوقد رہ نے خضرت لا ہوری کے ذہن کو تقسیم سے مربوط ہوقد رہ نے خضرت لا ہوری کے ذہن کو تقسیم سے تقریباً چالیس برس پہلے اس طرف متوجہ کردیا کہ یہاں شیر انوالہ ورواز والا ہور میں علیاء دیو بندوہ فکری توازن قائم رکھیں جواس وقت علیاء کے دوطفوں کے مابین نقط اشتراک ہوسکے۔

حضرت مولانا شہیر احمد صاحب جب صوبہ سرحد کے ریفرنڈم کے لیے (کہ صوبہ سرحد پاکتان میں شامل ہو یا ہندوستان میں) دیو بند سے پٹاور جارہ ہے کہ راہ میں لاہور ہے گزرے آپ نے حضرت مولانا احمد علی صاحب کو پہلے سے پیغام بھیج رکھا تھا کہ وہ لاہور ریلوے شیشن پر آپ سے ملیں حضرت مولانا لاہوری حضرت عدامہ عثانی سے لاہور ریلوے اشیشن پر ملے حضرت شیخ النفسیر نے حضرت شیخ الاسلام کو پاکتان کی حمایت پر مبارکباووی اور کہا کہ آپ کے اس بروقت اقدام سے پاکتان میں علاء جن کا مستقبل محفوظ ہوگیا ہے۔

پاکستان بننے کے بعد حضرت شیخ النفسیر نے ایک مجس میں بتایا کہ انہیں حضرت مولا ناحسین مدنی کا خط ملا ہے کہ تقسیم ملک سے بھارا نصف صدی کا سیاسی رشتہ ( کہ انگریز کوکسی طرح جلد ملک سے نکالا جاسکے ) ب آپ سے منقطع ہو گی ہے بہاں کے حالات اور بول گے آپ وہاں کے مسلمانوں کی بہتری اور اسلام کی خدمت کے لیے جو ممل بہتر مجھیں اس برعمل فر مائیں بھارے ساتھ آپ کا اب کوئی سیاسی اشتراک نہیں۔

حضرت مولا تاحسین احد مدنی کی سیاس و یانت لائق تخسین ہے کہ آپ نے پاکتان کو جمعیت علیا ہند کی سیاست ہے کلی طور پرعلیحدہ رکھا اور بمیشہ اس کے لیے دعا گور ہے اور آپ کی برابر بیتمنا ربی کہ وہ ملک اسلام کے نام پرلیا گیا ہے واقعی مسلمانوں کے لیے نفع مند رہے پھر جب تک حضرت مدنی خندہ رہے جمعیت عماء ہندنے پاکستان کے کسی سیاسی مسئلے میں بھی کسی طرح کا کوئی وظل نہیں ویا۔

# تحریک پاکستان کے راہنما حضرت مولا نا علامہ شبیر احمد عثما نی رحمة اللہ علیہ دینہ میں میں میں میں دینے کنا میں

(حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی کی نظر میں) (مولا ناعبدالرحمٰن صاحب استاذ الحدیث جامعه اشر فیہ لا ہور)

حضرت مولا نا احمر علی صاحب نے ایک دفعہ بتلایا کہ حضرت مولا ناحسین احمہ مدنی کا مجھے خط ملا ہے کہ ''برصغیر کی تقتیم سے ہمارا نصف صدی کا سیاس رشتہ ( کہ انگریز کوکس طرح جنداس ملک سے نکالا جا سکے ) اب ٹوٹ چکا ہے یہاں کے حالات اور تقاضے اور ہیں اور آپ کے ہاں کے اور اب آپ جمعیت علی نے بندگی بجائے وہاں کے مسلمانوں کی بہتری اور اسمام کی خدمت کے لیے جوراہ سوچیں اور اس برعمل فرمائیں ۔''

حضرت مولا نامدنی کی سیاس دیانت لاکن تحسین ہے کہ آپ نے علاء پاکستان کو جمعیت علا ہند کی سیاست سے بالکل علیحد ہ رہنے کا مشورہ دیا اور دعا گورہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں واقعی مسلمانوں کا فائدہ ہواور اسلام کی خدمت ہو پھر آپ جب تک اس دنیا میں تشریف فر مارہے جمعیت علاء بند نے پاکستان کے کسی سیاسی معاملہ میں کہمی کوئی وظل نہیں دیا۔

حضرت مولانا احمر علی صاحبؒ نے حضرت مدنیؒ کے اس خط کے بعد یہاں کے علاء حق کی سیاسی جماعت جمعیت علاء اسلام میں با ضابط شرکت کرلی۔ اور پھرایک وقت آیا کہ آپ کل جمعیت علائے اسلام پاکتان کے امیر منتخب ہوئے۔
شیخ العرب والحجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ کی سیاسی راہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شہیر احمد عثمانیؒ سے محتیف سخص لیکن آپ حضرت علامہ کی تفییر پر آپ کے ساتھی لیکن آپ حضرت علامہ کی تفییر پر آپ کے الفاظ میہ ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نصل وکرم سے علامہ زماں محقق دوران حضرت مولانا شہیر احمد عثمانی زید مجد ہم کو دنیا کے اسلام کا درخشدہ آفنا ہیں بنایا ہمولانا موصوف کی ہے مثل ذکا وت سے مثل تقریر سے مثل تحریج بیب وغریب حافظ مجیب و غریب تا مل کر سکے جن حضرات کو مولانا سے بھی بھی کہی صف مزاج انہیں تامل کر سکے جن حضرات کو مولانا سے بھی بھی کسی قسم کے استفادہ کی نوبت آئی ہے وہ اس سے بخو فی واقف میں ان از مندا خیرہ میں حسب وعدہ از لیہ اما نحن مزلیا

الذكر وانا له لحافظون ورقم ان علينا بيانه قدرت قديمه في جس طرح اهم الائمه حفزت شيخ الهندقدس سره العزيز كو با محاوره ترجمه قرآن كي طرف متوجه فرها كرصلاح عبّاد كے ليے عظيم الثان سامان برايت مبيا فرها ديا تھا اس طرح اس كے بعدمولا ناشير احمد صاحب موصوف كي توجه تكيل فوائد اور از الد مغلقت كي طرح منعطف فره كرتمام عالم اسلامي اور بالخصوص ابل بند كے ليے عديم النظير حجة بالغہ قائم كردي ہان حواثي اور مبتم باشان فوائد سے نه صرف ترجمه فدكوره بي جارج كه كي تا كہ بالدان سے بشارشكوك وشبهات كا بھى قلع قمع ہوگيا ہے جو كه كوتاه فهمول كوكتاب الله اور اس دين حنيف كے متعلق چيش آتے رہے ہيں۔ يقينا مولانا في بهت ي حظيم تغيم تغيم ول سے مستغنى كر كے سمندروں كوكوزه بيں بندكرديا ہے۔



### از: ها فظ محمد ا کبرشاه بخاری جام پور:

# شیخ الاسلام حضرت مولا ناعلامه شبیراحمدعثانی رحمة الله علیه اور

# يشخ الاسلام حضرت مولا ناسيدحسين احمد مدنى رحمة الله عليه

شخ الاسلام حضرت مولا تا سید حسین احمد مدنی رحمة الله ملیه کی شخصیت کسی تعدر ن کی مختاج نہیں ہے وہ اپنے زمانے کے جید عالم دین اسلام کے ظیم مجاہداور اپنے وقت کے عارف کامل تھے اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔
آپ کی تاریخ ولا دت ۹ ارشوال المکرم ۱۲۹۲ھ ہے آبائی وطن موضع الد داد پور تصبہ ٹائڈ ہ ضلع فیض آباد ہے۔
آپ کا تاریخی نام چراغ محمد ہے آپ حسین سید ہیں اور آپ کے والد ، جدسید حبیب الله صاحب معال تا ماہ فضل الرحمٰن شمنے مراد آباد تی خلیفہ خاص شھے۔

آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کی زیر گرائی ہوئی' آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پاپنی سپارے قرآن شریف کے پڑھے اور بقیہ پارے والد صاحب سے پڑھے۔ جب آپ کی عرساا سال ہوئی تو آپ و سالے جی وارالعلوم دیو بندگ کی تشریف لائے اور اپنے بڑے بھائی مولانا مبدین اجمد میں اجمد ماحب ّاور شفق استاذ حضرت شخ البند مولانا مجمود الحسن دیو بندگ کی تشریف لائے اور العلوم دیو بند میں تعلیم پاتے رہے با وجود بکہ حضرت شخ البند قدس سرہ دورہ صدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے ہے' لیکن آپ کو جونہار پاکر ابتدائی کتابیں بڑھا تھی اور تو جہات خصوصیہ سے نوازا' آٹار سعادت اور جذب خدمت آپ جس پہلے ہی سے موجود تھا' اس پر حضرت شخ البند رحمت التدعلیہ کی تو جہات نے سونے پرسہا کے کاکام کیا' سترہ فنون پر مشتل درس نظامی کی کا کتابیں آپ نے ساڑھے چیسال کی مدت میں ختم کر ڈالیں اور علم نبوت کے نیراعظم بن کر دارالعلوم کے درود یوار کومنور کرنے گئے ہراکیہ استاذ کی نظر شفقت آپ نز پڑنے گئی' اساتذہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور کی وجہ سے نیز کم عمر ہونے کے باعث آپ کو' مستوراتی منش' کہدکر پکارا کرتے تھے' اساتذہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور کی عدر کی فید سے نیز کم عمر ہونے کے باعث آپ کو' مستوراتی منش' کہدکر پکارا کرتے تھے' اساتذہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور کوئی سے بڑی غدمت کر نے بین آپ کو بھوٹی سے کھوٹی سے دوی غدمت کر فیل کی مدمت کر نے بین آپ کو بھوٹی سے دوی کی فید سے نیز کم عمر ہونے کے باعث آپ کو کھوٹی سے بڑی فیدمت کرنے بین مدمت کرنے بین آپ کو کھوٹی سے بڑی غدمت کرنے بین آپ کو کھوٹی سے کہ کی کو کھوٹی سے بڑی غدمت کرنے بین آپ کو کھوٹی سے کو کھوٹی سے بڑی غدمت کرنے بین آپ کو کھوٹی سے کھوٹی سے بڑی غدمت کرنے بین آپ کو کھوٹی سے دور کو بھوٹی سے بڑی غدمت کرنے بین کو بھوٹی سے بھوٹی اس کھوٹی سے کھوٹی سے بڑی غدمت کرنے بین آپ کو کھوٹی سے کو کھوٹی سے بھوٹی اور کھوٹی سے بھوٹی اور کو کھوٹی سے کو کھوٹی سے کو کھوٹی سے ک

ا یک مرتبہ حضرت شیخ البند ؒ کے یہاں ہے کسی نے بھٹگی کی فر مائش کی بھٹگی سے نالی صاف کرا دو بھٹگی نہیں ملا مگر نالی صاف ہوکر دھل بھی گئی' معلوم ہوا کہاس نالی کوحسین احمد نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔

اک طرح ایک وفعہ حضرت شیخ البند رحمۃ القدعلیہ کے یہاں بہت سے مہمان آگئے تھے 'بیت الخلاء صرف ایک ہی تھا' لبندا دن بھرکی گندگی سے پُر ہو جاتا تھا' کیکن تعجہ تھا کہ روزانہ صبح صاوق سے پہلے ہی صاف ہو جاتا تھا' چنانچہ ایک ون اس رازکومعلوم کرنا چاہا تو ویکھا گیا کہ رات کے دو بجے آپٹوکرالے کر پاخانے میں داخل ہوئے اور پاخانہ ٹوکر ہے میں بھرکر جنگل کا رخ کیا۔ سبحان امتد! بیتھی تواضع اور خاکساری جس نے آپ کوفنائیت کے درجے پر پہنچایا ہوا تھا۔

بہر حال جب آپ التااھ میں دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوئے تو آپ کی چند فارج از درس کتامیں طب' ادب' بیئت میں باتی رہ گئی تھیں کہ آپ کے والد ماجد نے عزم ججرت کیا تو آپ بھی معہ والدین و برا دران وغیرہ مدینہ منورہ کے لیے روزانہ ہو گئے اور ادبیات میں باتی کتابیں مدینہ منورہ کے معمر اور مشہور ادیب مولانا الشیخ آفندی عبدالجلیل برادہؓ سے پڑھیں۔

آ پ کو حدیث میں علاوہ حضرت شیخ الہند قدس سرّہ کے ٔ حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؒ حضرت مولا نا عبدالعلی صاحبؓ مولا نا شیخ حسب اللّٰہ شافعی المکی اورمولا نا سیداحمد بز رنجی ہے بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔

جس وقت آپ کے استاذ کرم حضرت شیخ البند قدس سرہ آپ کو مدینہ منورہ رخصت کر رہے ہتے تو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ'' پڑھانا ہرگز نہ چھوڑنا جا ہے ایک دو ہی طالب علم ہوں۔ چنا نچہ آپ نے اپنے است ذکی اس نصیحت کو ایسا گرہ میں با ندھا کہ آخر دم تک پڑھاتے رہے۔ مدینہ منورہ کی فی قدکشی کی زندگی اور ہندوستان کی قیدو بندکی زندگی میں ہرابراس نصیحت پڑھل چیرارہے اورا فیتھ ل بالعلم رکھا اور علم کے دریا بہاتے رہے۔

مرکز علم مدینہ منورہ میں آپ کو وہ خصوصت حاصل ہوئی کہ عرب کی حدود نے نکل کرآپ مما بک غیر میں ہمی '' شخ حرم نہوگ' مشہور ہو گئے اور عرصہ دراز تک حرم نہوی میں پڑھانے کے بعد ۱۳۲۱ھ میں آپ ہندوستان واپس تشریف لائے اور حفرت شخ البند کے حلقہ درس میں شرکت فر مائی اور ارباب اہتمام وشور کی نے آپ کو معقول شخواہ پر دار العموم دیو بند میں مدرس رکھ نیا۔ اس کے بعد ۱۳۳۹ھ میں آپ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اس رت مالٹا کے زمانے تک برابر درس و مدرس میں مشغول رہ ، مالٹا ہے واپس کے بعد آپ نے کھی دنوں امرو صد کے مدرسہ جامع مبحد میں بھی تعلیم وی' پھر وہاں سے حضرت شخ البند نے آپ کواپی خد مات میں بلالیا۔ پھی دنوں کے بعد کلکتہ سے مولا نا ابوالکہ م آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدر مدری کے لیے حضرت شخ البند کے تھم پر آپ کلکتہ تشریف عالیہ کی صدر مدری کے لیے حضرت شخ البند کی خدمت میں عریف ارسال کیا تو حضرت شخ البند کے تھم پر آپ کلکتہ تشریف کے اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ کرا تی کے مشہور مقدمہ تک آپ کلکتے میں رہے۔ بعد میں آپ اس کی مدری سے بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ ہو گئے۔ کرا تی کے مشہور مقدمہ تک آپ کلکتے میں رہے۔ بعد میں آپ اس کی مدری سے بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ و ہو گئے۔ کرا تی کے مشہور مقدمہ تک آپ کلکتے میں اور پھر سلبت کے جامعہ اسلامیہ میں شخ ، بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ و ہو گئے۔ سال ایکال میں اور پھر سلبت کے جامعہ اسلامیہ میں شخ ،

الله الما عالمبير مد الأن

الحدیث کی حیثیت سے پڑھاتے رہے اس اس الدز ماند تدریس میں بزاروں افراد آپ نے فیفل ملمی ہے مستفید ہوئے۔
سلوک وتصوف میں بھی آپ کامل میٹن منے اس الدو میں آپ آستان عالیہ رشید ریا گئیوہ تشریف لے گئے اور حضرت
قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگو ہی قدس سرہ سے بیعت ہوئے' اس وقت آپ کا ارادہ مکہ معظمہ جانے کا تھا اس وجہ سے حضرت گنگو ہی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ

'' میں نے تو تمہیں بیعت کرلیا ہے' ابتم مکہ معظمہ جارہے ہو' وہاں شخ المشاکُخ حضرت حاجی الد واللہ فقانوی مہاجر کی قدس القد مرہ موجود جیں' ان سے عرض کرنا وہ تہہیں ذکر کی تنقین فرہ ویں گے۔'
غرض میہ کہ آپ مکہ معظمہ پہنچ کر بارگاہ الدادیہ میں شاخر ہوئے اور عرض کید، ''حضرت گنگو بی نے ہم کو بیعت تو کر لیا قفا۔ مگر یہ فرمایا تھا کہ تلقین ذکر حضرت سے حاصل کر لیا۔'' اس پر حضرت حاجی صاحب نے آپ کو تلقین ذکر فرمائی اور فرمایا کہ می آپ کی تربیت روحانی ہوتی ربی فرمایا کہ میں اللہ میں تربیت روحانی ہوتی ربی اور جب آپ مکہ شریف سے مدینہ طیب کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت حاجی صاحب قدس سترہ نے سر پر ہاتھ پھیم کر فرمایا کہ '' می کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکر تا ہوں۔''

اس کے بعد جب مدیند منورہ پنچے تو عرصہ دراز تک حرم نبوی میں نبوت محمریہ کی نشر داش عت کرتے رہے اور ذکرو مراقبہ میں مشغول رہے جس کی وجہ سے متعدد رؤیائے صالحہ اور بشارات آپ کو ہ عسل ہوئیں۔

اورمحدث کوبھی لکھنا پڑا کرحضرت شیخ البندّ کے تمام تلا مٰدہ میں پیخصوصیت اور کماں کی کو حاصل نہیں تھا جوحضرت مدنی می کو

حاصل نقيا اور بقول حضرت مولانا احماعلي لا ہوريّ ۔

'' حضرت مدنی اس زمانے میں اولیاء اللہ کے امام تھے۔''

خطیب اسلام حضرت مولا نا اختشام الحق صاحب تفانوی رحمة الله علیه فر مایا کرتے تھے کہ

'' حضرت الاستاذ مولا نامد في قدس سره حضرت شيخ الهندُّ كے تيج ملمي وسياسي جنشين بينے' اور ولي كامل تھے۔''

الغرض تدریسی اور روحانی خدمات کی مصروفیات کے باوجود آپ اسلام کے سیاسی رخ ہے بھی غافل نہیں ہتھ اور بڑی تن دبی سے سیاسی میدان بیل بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ جمعیت العنماء ہند کے صدر اور قائد کی حیثیت سے آپ نے ایک بلندمقام حاصل کیا اور ہندوستان کی تح کیک آزاوی کے سلسلے میں کئی بارقید و بند کی صعوبتیں اٹھاتے رہے اور بالآ خر ملک کو آزاد کر الیا اور تمام عمر آزادی ہند کی خاطر اپنی جانی اور مائی قربانیوں سے بھی در لیخ نہیں کیا اور ملکی آزادی کے لیے سیاسی جدو جہد میں سردھڑ کی بازی لگا دی 'جیلوں میں سختیاں جھیلیں اور فرگی تشدد آپ کے بائے استقلال کو ذرا محمیلاش شد انہ لا سکا اور ہمیشہ فرنگی حکومت کو پائے استحقار سے محکراتے رہے۔

آ ب کے سیاس کارنا موں میں زبردست کارنا مدیہ ہے کی اوا عیل جب ہندوؤں نے بھارت میں مسلمانوں کو تیا ت تنگ کردیا تھا اور چاروں طرف ہندواور سکھوں کے سفاک ہاتھوں نے مسلمانوں کے تمل عام سے ہاتھ رنگین کر کے سرز مین ہندکولا لہزار بنا دیا تھا اس وقت مولا ناحسین احمہ مدنی اور میل مسلمانوں کی جو چھاڑ میں جان تھیلی پررکھ کرمسلمانوں کی جان و مال اور عزت و نا موس کی خاطر دبلی سبار نپور مراد آ بو داور میرٹھ کے تھی کو چوں میں جان تھیلی پررکھ کرمسلمانوں کی جان و مال اور عزت و نا موس کی خاطر دبلی سبار نپور مراد آ بو داور میرٹھ کے تھی کو چوں میں بھرر ہے تھے اور حقیقت ہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کا سہرا حضرت مولا ناسید حسین احمہ مدنی کے سرتھا۔ اور پاکستان کی قیادت کا سہرا حضرت مولا ناسید حسین احمہ مدنی کے سرتھا اور پاکستان کی قیادت کا سہرا تھی دارالعلوم دیو بند کا صدر میں تھا اور دوسرا دارالعلوم دیو بند کا صدر مہتم تھا دونوں ایک بی ماحت شخ البند کے علی و مہتم تھا دونوں ایک بی استاذ شخ البند مولا نامجود الحق دیو بندگی محمد میں تھا دور دوسرا دارالعلوم دیو بندگی ساتھ دیا اور دوسرے نے مسلم لیگ کے ساتھ دیا اور دوسرے نے مسلم لیگ کے ساتھ دیا اور دوسرے نے مسلم لیگ کے ساتھ دیا ایک خراک کا ساتھ دیا اور دوسرے نے مسلم لیگ کے ساتھ دیا اور دوسرے نے مسلم لیگ کے ساتھ میں نظر ہے کے مطابق ضوص نیت سے دین میک کو اور میا اپنی دیا در بیا ہی بندگرہ میکھا اور دونوں حضرات اپنے اجتماد کا ترکی میں بر تی دھوں کیا برش برسائے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی ؒ اور شیخ الاسلام حضرت مدنی ؒ کے باہمی تعلقات کے ہارے میں حضرت مولا تا پروفیسر انوارالحن شیرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ' تجلیات عثانی'' میں فرما۔ تر ہیں۔ کہ:

مجاہد اسلام حضرت مولا ٹاسید حسین احمد مدنی کی ذات مسودہ صفت سے کون ہے جو واقف نہیں۔ آپ حضرت شیخ الہندؒ کے جان نثار پر وانوں اور ممتاز میں گردوں میں سے ہیں جن کے متعلق ایک صحبت میں علامہ عثانی نے فر مایا تھا کہ

ميس علائے حق

''مولا ناحسین احمد صاحب ہماری جماعت میں ایک مجاہد شخصیت ہے۔' ستاکیں اٹھائیس سال سے دارالعلوم دیو بند میں حضرت شخ البندگی مسند درس پر علامہ انور شاہ صاحب کے بعد معمکن ہیں۔ حضرت علامہ عثانی اور حضرت مولا نامہ نی ' دونوں ایک مادرعلی' ایک ہی شخ کے روحانی فرزند ہیں' دونوں پر دلالت مطابقی کی نسبت صدق آتی ہے لین شبیر اور حسین احمد اور العمد اور دوسرے حسین احمد ہوتے ہوئے ان میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے جس ہتی کا نام العمد استین تھا ہی کہ ایک شبیر احمد اور دوسرے حسین احمد ہوتے ہوئے ان میں کوئی فرق معلوم ہوتا ہے جس ہتی کا نام حسین تھا ہی مقابیر تھا بہر حال علامہ عثانی کی وفات پر دارالعلوم دیو بند کے تعزیق جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مولا ناحسین احمد مدنی نے فرمایا۔'' حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی کی شخصیت ہے مثال تھی علم وفضل میں آپ کا پایہ بلند تھا اور ہندوستان کے چیدہ علاء میں سے شخصولا ناکے علم وفضل اور بلند پایہ شخصیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا علمی طور پر ان کی شخصیت مسلمہ کل جندہ علی انجازی کی خوابوں کے مالک شخے۔' (الجمیعة وبلی ۱۲ دیمبر ۲۹۹ء)

ای طرح تغییرعثانی پرمولانا مدنی کے تاثرات گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ کیے ہیں جس ہے مولانا مدنی کی نگاہ میں علا مدعثانی کاعلمی مقام اظہرمن الشمس ہے۔ بید ونوں حضرات حضرت شیخ الہندّگی آئکھ کے تارے اور دارالعلوم دیو بند کے ماپیہ ناز فرزند ہیں جن ہراس ما درعکمی کو ہمیشہ فخر رہے گا بیہ دونو ں حضرات ایک دوسرے کی دل سے قد رکرتے ہتھے اور ا یک دوسرے کے علم وفضل کے قاکل تھے۔ وہ نفوس سعادت سے بہت دور ہیں جوان میں با نہمی آ ویزش کے نذر کرنے اور ا فتر اق کی خلیج کو وسیع کرنے میں کوشال رہے۔ رہا سیاس نظریات اورا فکا رکا اختلاف بیعم ونصل اور دانش وعقل کے خلاف نہیں۔اختلاف نظر وفکر ہےانسانی فطرت کورونق نصیب ہوتی ہے یہ س دانا نے بتایا ہے کہ ایک گلشن علم کے دوخوبصورت پھولوں کو گلے کا ہار بنانے کی بجائے ان کی پتیوں کو افتر اق کی باوخزاں میں اڑا دیا جائے۔ان دونوں مایہ نازشخصیتوں کو قریب ہے دیکھئے اور قریب لانے کی کوشش سیجئے اور علامہ عثمانی کے پیغام کلکتہ اور خطبہ صدارت مسلم لیگ کانفرنس میرٹھ کی وہ عبارت پڑھئے جس میں علامہ عثانی نے مسلم لیگ کے حامیوں کوموما ناحسین احمد مدنی ؓ اور ابوا اکلام آ ڈزاد جیسی جلیل القدر شخصیتوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی برزور ندمت کی ہےاوراس طرح قائداعظم کو کا فرکہنے والے کانگریسیوں کی بھی قطعاً حوصلہافزائی نہیں کی' علامہ نے لیگ اور کا نگریس ہے معتقدین اور سیاستدانوں کو حداعتدال اور دائر ہ تہذیب میں رہ کر کام کرنے کی طرف یورے ضوص اور حسن نیت ہے توجہ ولائی ہے۔ خطبہ صد رت مسلم لیگ کا نفرنس میرٹھ میں علامہ عْمَانَيٌ نے مولانا مدنی کے متعلق تحریہ بایا۔ ''بعض مقامات پر جوناش ئستہ برتاؤ مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ کیا گیا ہے میں اس پر اظہر ربیزاری کئے بغیر نہیں روسکتا مولا نا کی سیاسی رائے خواہ کتنی ہی غیط ہوان کاعلم وفضل بہر حال مسلم ہے اور ا ہے نصب العین کے لئے ان کی عزیمت وہمت اور انتخک جدو جہد ہم جیسے کا ہلوں کے لئے قابل عبرت ہے اگرمولا نا کواب مسلم لیگ کی تائید کی بنا پرمیرے ایمان میں ضل بھی نظرآئے یا میرے اسلام میں شبہ ہوتو مجھے ان کے ایمان اوران کی بزرگی میں کوئی شبہیں۔'' یہ بتھے دونوں بزرگوں کے باجمی تعنقات اور محبت بھرے تا ٹرات کہ آپس میں کتنی قدر ومنزلت تقی۔

القد تعالی ہمیں ان کے متعلق ہر شم کی بدگر نی سے بچائے۔ آمین۔

مفتی اعظم پاکستان سیدی و مرشدی حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب نو را مقدم قد و فر ماتے ہیں کہ

'' حضرت شیخ الاسلام مولا نا سید حسین احمد مدنی جو حضرت شیخ البند کے اخص تلا فدہ ہیں ہے ہیں جو دارالعلوم

دیو بند ہیں تعلیم سے فراغت پا کرتز کیئنس کے لیے چند سال حضرت قطب عالم مولا نا رشید احمد کنگوہی قدس

سروکی خدمت میں رہے اور بالآ خران کے خدیفہ مجاز ہوئے اورا تھارہ سال تک مدینہ منورہ مسجد نبوی ہیں علوم
قرآن و صدیث کا درس دیا 'پھر اپنے استاد کرم حضرت شیخ البند کے ساتھ جہاد آزادی ہیں شرکت فر ماکر چار

سال مالٹا جیل ہیں ان کے ساتھ رہے 'پھر رہائی کے بعد بھی اسی مشن کی شمیل ہیں جدوجہد کرتے رہے اور

آخر ہیں ہے سال مالٹا جیل ہیں ان کے ساتھ رہے 'پھر رہائی کے بعد بھی اسی مشن کی شمیل ہیں جدوجہد کرتے رہے اور

سے علمی خد مات انجام دیتے رہے۔' (بحوالہ ما بہنا مدالرشید دارالعنوم دیو بند نمبرص ۱۳۷)

الحاصل آپ ساری زندگی اسلام اور ملک و ملت کی ضدمت میں مصروف رہے اور آخر کاریہ مردحق ۱۳ جمادی الاقل ۱۳۷۷ ه بروز جمعرات بعد نماز ظهراہیۓ مالک حقیقی ہے جالے۔ انالقد وانا الیہ راجعون ۔

ہزاروں عقیدت مندوں نے شخ الحدیث مولانا محد زکریا صاحب کا ندھلوی مدظلہ کی امامت میں آپ کی نماز جناز ہ پڑھی قبرستان قاسمی دیو بند میں تدفین عمل میں آئی۔حق تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین ثم آمین ۔

(تفصیلی حالات آپ کی خودنوشہت سوانے نقش حیات میں ملاحظہ فر مائے)

**€**r}

رئيس المناظرين حضرت مولنا مرتضلي حسن جاند بوري رحمة الله عليه

ولاوت: ۲۸۵ اھ

وفات • ١٣٧ھ

# رئيس المناظرين حضرت مولانا سيد مرتضى حسن جاند بوريُّ (مولانا عطاء الرحمٰن رحمانی مدرسة تجويد القرآن رحمانيه دُيره اساعيل خان)

94

#### ولاوت:

آپ کی ولا دت ۱۲۸ اے کاگ بھگ ہوئی۔ آپ کے والد حکیم سید بنیا دعلی صاحب قصبہ چاند پورضلع بجنور کے مشہور اور حاذق طبیب تنے آپ کے اجداد میں عارف بالند شیخ طریقت اور صاحب کرا مات جناب سید عارف علی شاہ صاحب سے جن کی سلم مشہور آپ ہے۔ حضرت شاہ عبدالقا در جیلائی رحمۃ التدعلیہ سے جاماتا ہے۔

#### لعليم:

آپ درس نظامی کی تعلیم کے لئے کو ۲ اھی دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے۔ آپ ہمیشہ اپنی جماعت میں اعلیٰ و امتیازی نمبر حاصل کرتے رہے۔ آپ کمیشہ اپنی جماعت میں اعلیٰ و امتیازی نمبر حاصل کرتے رہے۔ آپ کے جلیل القدر اور ممتاز اساتذ و میں مولانا محمد یعقوب نا نوتویؓ 'حصرت شخ الہندؓ 'مولانا ذوالفقارعلیؓ' مولانا محمد محمودؓ اور مولانا منفعت علی شامل تنھے۔

دارالعلوم دیوبندسے فراغت کے بعد حضرت گنگوبیؒ کی خدمت میں رہ کر مکرر دور ؤ حدیث پڑھا اور فیض صحبت حاصل کیا۔فن معقولات میں خصیل کمال کی غرض سے معقولات کے نامور اور مشہور استاذ حضرت مولانا احمد حسن صاحب کا نپوری کی اعلی کتب پڑھ کراس فن میں مہارت تامہ حاصل کی۔

#### مراجعت وطن :

تخصیل علم سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن جاند بور واپس آ گئے اور اپنے والد کے مطب میں مشغول ہو کر تشخیص امراض و تجویز نسخہ جات میں اور فن ووا سازی میں بدرجہ کمال عبور حاصل کیا۔ اب آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر و حاذق طبیب بھی تنے۔

#### مررقيل ا

اس ز ، نہ میں مولانا منورعلی صاحب خدیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحبٌ مہاجر کمی نے در بھنگ کے قریب مدرسہ

امدادید قائم کیا اور حضرت تھانوی سے ایک قابل مدرس کی فر مائش کی۔ حضرت تھانوی کی فر مائش پر آپ طبی شغل جھوٹر کر
در بھنگہ تشریف لے گئے اور وہاں علمی درس میں مصروف ہو گئے۔ ایک زمانہ تک و بیں صدر مدرس رہے پھر پچھ عرصہ مدرسہ
امدادید مراوآ با دہیں صدر مدرس رہے۔ ۱۹۲۰ء میں حضرت شخ البند نے مالٹاسے والیسی پر پھر دار العلوم دیو بند میں والیس
آنے کا تکم و یا اور حضرت حافظ محمد احمد صاحب اور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے غیر معمولی اصرار فر مایا۔ چنانچہ آپ
دار العلوم دیو بند تشریف لے گئے۔ جہال آپ کو ناظم تعلیمات مقرر کیا گیا۔ ستھ ہی سلسمہ تدریس بھی جاری رہا۔

#### بعت وارشاد:

تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا شاہ رفیح الدین صاحب فیفہ حضرت شاہ عبدالغی صاحب سے بیعت ہوئے اور حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کرتعیم وتر بیت سے مستفیض ہوئے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے انقال کے بعد حضرت گنگوہ کی سے بیعت کی اور عکر رحدیث پڑھی اور تعلیم و تر بیت وارشاد سے ایک عرصہ تک مستفیض ز ہے۔ زمانہ قیام کا نپورا کثر مولانا فضل الرحمٰن صاحب شخ مراد آبادی کی خدمت میں برابر صاضر ہوتے رہے۔ حضرت گنگوئی کے انقال کے بعد آپ نے حضرت شخ الہند کی طرف رجوع کیا۔ پھر حضرت شاہ عبدالرحیم انہوری کی سر پرست میں زندگی بسر کر ہے کہ بعد آپ نیورا کے بعد حضرت مول نا محم علی صاحب موئیسری کو اپنا سر پرست اور مربی بنایا۔ حضرت مول نا محم علی صاحب موئیسری کو اپنا سر پرست اور مربی بنایا۔ حضرت موئیسری کے بعد آپ نیا بزرگ و سر پرست حضرت تھا نوی کو بنا لیا۔ با وجود کید حضرت تھا نوی آپ کو جم عصر ہے۔ اور دونوں حضرات نے ایک بی اسا تذہ سے استفادہ کیا تھی لیکن اس کے با وجود حضرت تھا نوی سے آپ کو تعلق اور عقیدت ایس بی خشی جیسے اکا برواسلا ف سے تھی۔

#### مج بيت الله:

فراغت علوم کے بعد جب آپ اپنے والد کے پاس طبی مشعند میں مصروف نتے۔ اس زمانہ میں جناب تھیم بنیا و
علی صاحب اپنے دونوں صاحبزا دوں کو ہمراہ لے کر ج کے لئے روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت عاجی صاحب مہا جرکی
بنید حیات تے۔ تھیم صاحب کو حضوت عاجی صاحب ہے جہ حد عقیدت تھی اور حضرت عاجی صاحب کو بھی ان سے
خصوصی تعلق تھا۔ تھیم صاحب نے مع مولا نا چاند پوریؒ ج کی سعادت عاصل کی۔ اور ساتھ بی حضرت عاجی صاحب کی
صحبت سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ بعد فراغت ج تھیم صاحب کا مدینہ منورہ بی میں انقال ہو گیا۔ صاحبزا دگان کوم
تعیم صاحب کی جدائی کا بے حدصد مہ ہوا۔ حضرت عاجی صاحب مہا جرکیؒ نے دونوں کی سر پرتی فر مائی اور ان کوسلی وشنی
ویسے رہے۔ دوسری مرتبہ جب مولا نا چاند پوری ج کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو وہاں سے کتب علیہ کائی
ویسے رہے۔ دوسری مرتبہ جب مولا نا چاند پوری ج کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو وہاں سے کتب علیہ کائی
ویسے جب فریفہ ج کی اوا گیگی کے بعد سب لوگ مدینہ منورہ بہنچ تو بچھ عرصہ تیام کے بعد مولا نا مرتضیٰ حسن صاحب کوامیر

قافلہ بنا دیا تھا۔ کیونکہ مولوی صاحب موصوف کو انتظام سے فاص دلچیں تھی اور منجملہ دیگر کمامات کے اس میں بھی ان کو خاص کمال تھ مولوی صاحب موصوف نے ہرفتم کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھ اور جملہ خدمات نوبت ہنوبت انجام پاتی تھیں۔ چونکہ تمام رفقاء الل علم ایک نداق تھے اس لئے نہایت خوش اسو بی سے یہ سفر فرحت و مرور کے ساتھ طے موا۔ (سفر تا مہشنخ الہندص ۲۵)

### دعوت وتبليغ:

مولانا چاند بوری اپنے دور کے مشہور و مقبول مقرر ہتے۔ ملک کے اطراف واکن ف کا کوئی بھی حصہ اپیانہ ہوگا جو
آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید نہ ہوا ہو۔ آپ کوئن تقریر میں ملکہ تا مہ حاصل تھا۔ آپ اکثر فر ما یا کرتے کہ وعظ سے قبل
ول میں کوئی مضمون نہیں ہوتا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد ہی مضمون اس وقت ذہمن میں آتا ہے۔ اس پر بعو نہ تعالی تقریر شروع
کر ویتا ہوں آپ کی تقریر پندونعمائے کے ساتھ لطا کف عمیہ و نکات حکمیہ معرفت عبدات نقص و حکایات سے حملو ہوتی
مقی۔ آپ کوئن مناظر و میں بھی یدھولی حاصل تھ۔ آریہ سیج کے مشہور و معروف مقرر پنڈت رام چندر سے امرو ہہ میں مناظر و جوااور پنڈت کولا جواب ہوکر و بلی واپس جانا پڑا۔

#### تصنيف و تاليف:

آپ نے باطل فرقوں کے خلاف بکٹرت رسائل تصنیف فر ، ے۔ابتداء میں جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی
کی تر دید میں بکٹرت رسائل تصنیف کے۔ جن میں سے چند رسائل بنام '' مجموعہ رسائل چا ند پوری'' پاکستان میں انجمن
ارشاد السلمین لا بمور کی طرف سے طبع بو چکے ہیں۔ آپ کے زمانہ قیام مراد آباد میں آر بیاج مراد آباد کی جانب سے
بنام اہل مراد آباد متعدد سوالات ثائع کئے گئے شے۔مولا ٹانے ان کے جواب میں بے مثال جوائی رسائل تحریفر مائے۔
آپ نے قد دیا نیت کے رد میں بھی بہت سے رسائل تحریفر مائے جواس وقت خصوصیت کے ساتھ پنجاب صوبہ
سرحد میں بہت مقبول اور پندیدہ ہوئے۔ جن میں سے بچھ رسائل بنام '' مجموعہ رسائل'' مبلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے طبع ہو کے ہیں جس میں ورج فیل رسائل شائل ہیں۔

نتح قادیان کا کمل نقشہ جنگ مرزائیوں کو چینی قادیان میں قیامت فیز زلزلهٔ مرزائیت کا خاتمهٔ مرزائیت کا جنازہ بے گوروکفن مرزائیوں کے خدائی مبابله مرزااور مرزائیوں کو دربار نبوت سے چیلی الابطال لاستدلال الدجل تعلیم الخبیر فی حدیث ابن کثیر مرزائیوں کے گئے میں لعنت کا طوق صاعقہ آسانی برقادیانی اس کے علاوہ مولانا کارسالہ 'اشعہ العذاب کا مسلمہ قافیاب' بھی ہے۔

مولانا رومرزائیت کے سسعہ میں اپنے رسائل کے متعلق نہایت پراعتا دلہجہ میں فرماتے ہیں۔ ''مسلمانوں کے پاس اگر کفریات مرزا' اول السبعین' دوسری سبعین' یعنی یبی مرزائیت کا جنازہ' دفع العجاج' مرزائیت کا خاتمہ مرزائیوں کی تمام جماعتوں کو چیلنے صرف یہی رسائل اور اشتہارات ہوں تو ہڑے ہے ہڑا مرزائی بھی خدا چاہے ایک ادنی مسلمان سے بات نہ کر سکے گا۔ اور ان رسائل میں عام فہم با تیں ہیں جو لا جواب ہیں اور بفضلہ تعالیٰ لا جواب ہیں۔ بڑا ہی مایہ ناز مسئلہ جو مرزائیت کا لب لباب ہے بلکہ تخم اور درخت اور پھل پھول وہی ہے۔ یعنی علیہ السلام کا فوت ہونا اور کسی شل سنے کا عروج اور نزول جسمانی کا محال ہونا یہ بھی اس رسالہ میں بفضلہ تع لی مرزاصا حب کے اقرار سے ایسا ثابت ہوا کہ ان شاء القد تعالیٰ مرزائی جواب نہیں دے سکتے جا ہے سب کے سب متفق ہو جا ئیں اور ہمت ہو تو متفق ہو کرد کی لیں۔ اپنی طرف سے پھے کہا ہی نہیں۔ مرزاصا حب کی عبارات ہیں اور ان کا مطلب ہے۔''

(مجموعه رسائل ص۲۳)

" تاریخ دارالعلوم دیو بند' میں آپ کا سوانحی تذکر وَ تحکیم ایاسلام مویا نا قاری محمد طبیب رحمة الله علیہ نے ان الفاظ میں کیا ہے:

''آپ مولا نامحر یعقوب صاحب کے ارشد تلاندہ میں سے اور حضرت تھا نوی کے ہم عصروں میں سے تھے۔ ذک طہاع اور تیز فہم علاء میں سے تھے۔ آپ کی تقریر مشہور اور معروف تھی زبروست مناظر تھے مبتدعین اور قادیا نیوں کو تا بہ دروازہ آپ ہی نے پہنچایا۔ عرصہ درازتک در بھنگہ اور مراد آباد میں صدارت تدریس کے فرائض انجام ویے اور آخر میں دارالعلوم کے عہدہ نظامت تعلیم اور پھر نظامت تبلیغ پر قائز ہوئے۔ دارالعلوم میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ کی نمایاں اور غیر معمولی خطابت نے ملک کے گوشہ گوشہ کوستقیض کیا۔ آپ کورد بدعات اور رد قادیا نیت سے خاص شخف تھا۔ اور اس سلسلہ میں آپ کی بہت می قابل قدر تھا نیف ہیں جوظیع ہو چکی ہیں نے '(تاریخ دارالعلوم دیو بند) وطن واپسی:

چونکہ عوارضات ضعف پیری عیاں ہو چکے تھے۔اس لئے تقریباً نصف صدی سے زائدا پنے وطن حیاند پور سے ہاہر رہ کر واپس آ گئے اوریبال صرف ذکر وعبا دات اور اور اولیس تا حیات مصروف رہے۔

#### و فات:

دسمبرا <u>۱۹۵۱ء</u> میں آپ کوعشاء کے وضو کے بعد معمولی سردی معلوم ہوئی پچھ دیر بعد حرارت ہوگئی۔ آپ نے نماز عشاء ادا فر، نی اس کے بعد پھر وہی سردی کی کیفیت طاری ہوگئی اور حالت غشی طاری ہوگئی۔ اس حالت میں بھی زبان متحرک اور مصروف ذکر رہی ۔ پچھ ہوش آنے پر ذکر میں آ واز بلند ہو جاتی تھی۔ تقریبا ایک ہفتہ تک یہی حالت رہی۔ ذکر کے سوا زبان سے پچھ نہیں ٹکٹا تھا۔ اس عرصہ میں توجہ الی اللہ کے ساتھ ذکر کرنے رہے۔ ۲۱ دسمبرا <u>۱۹۵۱ء</u> کو ہآ واز بلند کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے انتقال فر مایا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

ه بیس ملائے حق از سید محمد اکبر شاہ جام یوری:

# حضرت مولا نا سيد مرتضلي حسن جا ند بوري (صدر مبلغ ومناظر دارالعلوم ديو بند)

صدرالمبلغین 'مناظراسلام' مجاہد تحفظ ختم نبوت حضرت مولا نا سید مرتضٰی حسن صاحب پوند پوری رحمۃ القد علیہ ملاء حقہ کے اس قافلہ سے تعلق رکھتے ہیں جوابے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے دین متین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی چیش کر دیتے ہیں اور تمام زندگی خدمت اسلام اور خدمت مسلمین ہیں گذار دیتے ہیں۔

آ یہ ۱۲۸۵ ھ کو قصبہ جاند بورضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ آ پ کے والد حکیم سید بنیا دعمی صاحب ضلع بجنور کے مشہوراور حاذ ق طبیب تھے۔ آپ کے اجداد میں عارف باللہ شیخ طریقت اور صاحب کراہات ہزرگ حضرت سید عارف علی شاہ صاحب تھے جن کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبدا تھ ور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے جا ملتا ہے۔ آپ ورس نظامی کی سخیل کے کیے عام 184 ھیں مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور بڑی امتیازی شان سے سند فراغت تعلیم حاصل کی۔آپ کے جبیل القدر اورممتاز اساتذ ہ میں استاد الاساتذ ہ حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نا نوتو کی ' شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحسن ديو بنديٌ حضرت موله نا ذوالفقار على ديو بنديٌ اور حضرت مولا نا رشيد احمد صاحب گنگوييٌ كي خدمت میں ایک عرصہ تک رہ کر دورہ ٔ حدیث پڑھا اور فیض صحبت حاصل کیا۔ چونکہ آپ کوفن معقولات ہے خاص دلچیں تھی اس لئے اس فن میں مخصیل کمال کی غرض ہے معقولات کے نامور اور ماہر استاذ مو 1 نا احمد حسن صاحب کی خدمت میں کا نپور حاضر ہوئے اورمعقولات کی اعلی کتب پڑھ کراس فن میں کمال ومبارت تامہ حاصل کی پخصیل علم ہے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن جیا ند پور واپس آ گئے اور اپنے والد کے مطب میں مشغول ہو کرتشخیص امر نس وتجویز نسخہ جات وفن دوا سازی میں بدرجہ کمال حاصل کیا اور ایک جیدی لم ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر و حاذ ق طبیب بھی بن گئے۔اسی زیانہ میں مولا نا منورعلی صاحب خیفہ حضرت حاجی امدا داہتد صاحب مہا جر مکی نے در بھنڈ کے قریب مدرسہ امدا دیہ قائم کیا اور تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی ہے ایک اعنی و قابل مدرس کی فر مائش کی تب تھیم الامت حضرت تھا نویؒ کی فرمائش پر آ ہے طبی شغل چھوڑ کر در بھنگہ تشریف لے گئے اور وہاں ملمی درس میں مشغول ہو گئے اور ایک زمانہ تک وہیں صدر مدرس رہے۔ پھر پچھ عرصہ مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں رہے اس دوران میں آپ نے آ رہے ہاتی کے رد

میں متعدرسائل تحریفر مائے اور بابورام چند رہے مشہور تاریخی من ظرہ کیا۔ ۱۹۲۰ء میں حضرت شیخ البند نے مالٹا سے واپسی پر پھر دارالعنوم و بو بند واپس آنے کا تھم دیا اور مولانا حافظ محد احمد صاحب ق تی اور مولانا حبیب الرحمٰن عثانی نے غیر معمولی اصرار فر مایا چنا نچہ آپ وارالعلوم و بو بند تشریف لے گئے جباں آپ کو ناظم تعلیم سے مقرر فرما دیا گیا' ساتھ بی سلسلہ قدریس بھی جاری رہا۔ اس دور میں آپ نے قادیا نیت کے ردمیں بکثرت رسائل تحریفر مائے جو خصوصیت کے سلسلہ قدریس بھٹرت رسائل تحریفر مائے جو خصوصیت کے سرتھ بنجاب دصوبہ سرحد میں بہت مقبول اور پہندیدہ ہوئے چونکہ عوارض سے ضعف پیری عیاں ہو چکے تھے اس لئے تقریباً ضف صدی سے زائد اپنے وطن چاند پور سے باہررہ کرواپس آگئے اور یہاں صرف ذکر وعب دت اور اور اور میں تا حیات مصروف دیہ آپ کے علمی شغف کا بے حال تھا کہ آپ کی تمام عمر کا ذخیرہ تقریباً آٹھ دس بڑار کتب نہ تخبہ کی صورت میں موجود ہے۔

تحریک ختم نبوت اور تحریک پاکستان میں آپ نے بھر پور حصد لیا اور پورے برصغیر کا دورہ فرہ تے رہے تحریک پاکستان میں اپنے رفقا بیشخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی' مفتی اعظم مولا نا محد شفیج و یو بندی' مولا نا ظفر احمدعثانی' مولا نا مفتی عبدالکریم محتصلوی اور مولا نا شبیر علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بٹانہ کام کیا اور قائد اعظم اور دوسرے سلم لیگی زعما یکو عبدالکریم محتصلوی اور مولا نا اشرف علی تھا نوگ کے نقطہ نظر ہے آگاہ فرماتے رہے۔ قادیو نیت کے خلاف ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا اور مولا نا مفتی محمد شفیع مولا نا محمدا دریس کا ندھلوگ اور مولا نا سید بدر عالم میر شمی کے جمراہ پنجا ب کے مختلف علاقول میں مرزائیت کے خلاف تقریریں اور مناظر ہے کرتے رہے۔

بہرول آپ حضرت تھیم الامت کی طرح اس دور کے مشہور ومعروف مقرر واعظ اور من ظر سے ملک کے اطراف واکن ف کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہوگا جوآپ کے مواعظ حنہ ہے مستفید نہ ہوا ہو۔ آپ کوفن تقریر میں سکہ تا مہ حاصل تھا۔
آپ فر ماید کرتے تھے کہ وعظ ہے قبل دل میں کوئی مضمون نہیں ہوتا نظبہ پڑھنے کے بعد جو بھی مضمون اس وقت ذبن میں آتا ہے ای پر بعونہ تعالی تقریر شروع کردیتا ہوں۔ آپ کی تقریر پندونسا کے کے ساتھ لطائف علمیہ و نکات حکمیہ معرفت عبادات فقع و حکایات ہے مملو ہوتی تھی۔ آپ کوفن مناظرہ میں ید طوئی حاصل تھا۔ ابتداء میں مولا نا احمد رضا خال بر ملوی کی تر دید میں بکشرت رسائل تھنیف فر مائے۔ آپ کے زمانہ قیام مراد آباد میں آریہ ہوجی مراد آباد کی جانب سے بنام اہل مراد آباد میں آریہ ہوجی مقروف ہو اور آباد کی جانب سے بنام اہل مراد آباد متعدد صوالات شائع کئے گئے تھے۔ مولانا نے ان کے بے مثال جوابی رسائل تحریر فرمائے۔ ای زمانے میں آریہ ساتھ کی بعد جب آپ اپ ولاد کے پاس طبی مضعد میں معروف تھا ای زمانہ میں کئی میں اور کی ہوا ہوا ہو اور کی پاس طبی مضعد میں معروف تھا ای زمانہ میں کئیم میں وقت موارد کی ایدادانہ کی بقید حیات تھے کیم میں حد ب کو حضرت حاجی ما دب کو حضرت حاجی ما دب کو حضرت حاجی میں معاد ب کے حد مقیدت تھی اور حضرت کو بھی کیم صاحب نے خصوصی تعنی تھا۔ کیم صاحب نے مع مولانا چا نو جی میں صاحب نے حد مولانا کی اید اور کی تارہ کیں کی میں حد سے خصوصی تعنی تھا۔ کیم صاحب نے مع مولانا چا ند

پوریؒ تج کی سعادت عاصل کی اور ساتھ ہی حضرت حاجی صاحبؒ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے بعد فراغت تج تحکیم صاحب کا مدینہ منورہ میں ہی انتقال ہو گیا۔ صاحبز ادگان کو حکیم صاحب کی جدائی کا بے حدصد مہ ہوا۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے دونوں صاحبز ادوں کی سر پری فرمائی اور ان کوتیلی وَشنی دیتے رہے۔ دوسری مرتبہ جب مولانا چاند پوریؒ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف نے گئے تو وہاں سے کتب علمیہ کا کافی ذخیرہ فرید کر لائے تھے۔ تیسری مرتبہ آپ نے حضرت صاحبؒ کے علاوہ حضرت شیخ البندمولانا مجمود الحن دیو بندیؒ کی رفاقت میں حج کیا۔ اس سفر میں صرف مخصوص رفقاء شامل صاحبؒ کے علاوہ حضرت شیخ البندمولانا مجمود الحن دیو بندیؒ کی رفاقت میں جج کیا۔ اس سفر میں صرف مخصوص رفقاء شامل سے جب فریضہ جے کی اوا نیس کی بعد سب لوگ مدینہ منورہ پہنچ تو پھی عرصہ قیم کے بعد مورانا چاند پوریؒ اور دیگر رفقاء کو حضرت شیخ البند نے واپسی وطن کا حکم دیا چنانچہ آپ ہندوستان تشریف لائے۔

آپ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مویا نا شاہ رفیع الدین صاحب ضیفہ حضرت شاہ عبدالغنی وہوی ہے بیعت ہوئے اور حضرت شاہ صاحب کی صحبت میں رہ کر تعلیم و تربیت ہے مستنیض ہوئے اور زمانہ قیام کمہ معظمہ حضرت حاجی امداد امتدصاحبؓ کی خدمت میں رہ کراستفاوہ فر مایا۔حضرت شاہ رفع الدین کے انٹال کے بعد حضرت مولا نا رشید احر گنگوہی قدس سرہ سے بیعت کی اور تکرر حدیث پڑھی اور تعلیم و تربیت وارشاد سے ایک عرصہ تک مستفیض ہوتے رہے۔ زیانہ قیام کا نپورا کٹر حصرت مولا نافضل الرحمٰن تمنج مرا د آبا دگ کی خدمت میں برابر حاضر ہوتے رہے۔حضرت گنگو ہی کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت شیخ البنڈ کی طرف رجوع کیا' پھرحضرت شاہ عبدالرحیم رائپوریؓ کی سر پرتی میں زندگی بسر کرنے لگے ان کے انتقال کے بعد حضرت مولا نا محمد علی موتکمیری کوسر پرست ومر لی بنایا۔حضرت موتکمیریؒ کے انتقال کے بعد آپ اکثر فر ما یا کرتے تھے کہ'' سب ہی ہزرگ اور سر پرست القد کو پیارے ہو گئے بڑا بدنصیب ہے وہ مخص جس کا کوئی سر پرست یا بزرگ نہیں' بھائی میں نے تو اب اپنا بزرگ و سر برست حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کو بنا لیا ہے اللہ تعالی مولانا تھا نوی کے فیوش جارہ ہے مجھ کوبھی مستفید فر مائے۔'' با وجود یکہ مولا ناتھ نویؒ آپ کے ہمعصر تھے اور دونوں حضرات نے ایک ہی اساتذہ ہےاستفادہ کیا تھالیکن اس کے باوجود حضرت تھا نوئ ہے آپ کو تعلق وعقیدت ایسی ہی تھی جیسے ا کا ہر واسلاف ہے تھی اور حصرت تھا نوی کو بھی نسبت بیعت ہے تبل آپ ہے خصوصیت رہی۔ چنانچہ جب بھی آپ تھا نہ بھون تشریف لے گئے حضرت تھا نوگ نے آپ کواپنا مہر ہان اورخصوصی مہمان بنایا اور بعد ظہرمجیس ارشاد میں کسی کو بولنے کی جراًت نہ تھی صرف مولا نا چ ند بوری اس ہے مشتیٰ رہے اور آپ اکثر ملمی سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زیانہ قیام تھا نہ بھون میں آپ کے صاحبز اووں اور قریبی عزیز وں کومورا نا تھا نوگ نے مدعو کیا ۔مولا نا جاپند پورگ نے حضرت تھا نو ی قدس سرہ ہے درخواست کی کہ آپ ان چاروں کو بیعت فر مالیس۔حضرت تھانویؓ نے درخواست منظور فر ماتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ پیخصوصیت ہے اور ای خصوصیت کی بنا پر اور آپ کے صرف ایک مرتبہ کہنے پر ان جاروں لڑکول کو بیعت کرتا ہوں \_

الغرض ساری زندگی خدمت اسلام میں مصروف رہے۔ دیمبرا<u>۱۹۵ء</u> کوعشاء کے وضو کے بعد سردی معلوم ہو کی اور نماز کے بعد حرارت بھی ہوگئی اس حالت میں زبان متحرک اور مصروف ذکر رہی۔ ایک ہفتہ تک یہی حالت رہی آخر کار الا دیمبر ا<u>۱۹۵</u>ء کو بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اپنی جان جان آفریں کے سپر دکر دی۔ اٹا للہ واٹا الیہ راجعون۔ آسان میری لحد پرشینم افشانی کرے۔

4000

الله سيدسيمان ماي



سيدالملت علامه سيدسليمان ندوى رحمة الله عليه

ولات:۲+۱۳۱۵

وفات:۲۲اھ

بی علائے حق از سید اکبرشاہ بخاری: ناظم اعلیٰ مدرسه اشر فیداختشام العلوم:

# سيدالملت حضرت علامه سيدسليمان ندوى رحمة التدعليه

آپ ۲۳ رصفر۲ ۱۳۰ ه مطابق ۲۲ رنومبر ۱۸۸ و پیدا ہوئے۔آپ کے والد ماجد حکیم ابوانحن صاحب ایک متاز و متین عالم دین تھے اور آپ کا وطن بہار کے ضلع پٹند میں ویسند کا علاقہ ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وتربیت اپنے کھر ہی میں حاصل کی ۔ کیونکہ آپ کا سارا گھرانہ علمی تھا۔ ابتدائی اور متوسط تعلیم کے بعد ۱۹۰۱ء میں آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل ہوئے۔ جہاں سے یا نچ سال تک حصول تعلیم کے بعد ۲ • ۱۹ء میں فراغت و پھیل کی سند میں۔ اسی و حول میں آپ کو علامہ شبلی جیسے مشہور ز ماندا دیب' مورخ' متکلم' فلسفی' محقق ومفکر کی تزبیت ونگہداشت کا ماحول میسر آیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قیام کے دوران آپ نے جو پچھے حاصل کیا اس میں بعض دیگر اسا تذ ہ کرام کابھی حصہ ۃ بل ذکر ہے۔ اس سلسله مين مولا نامحمه فاروق مولا ناحفيظ اللهُ مفتى عبداللطيف اورموله ناعبدالحيُّ وغيروشامل مين -آپ کی ذہانت اورعلمیت کا انداز ہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب دارالعلوم کے فارغ انتحصیل طلباء کی دستار بندی کے سلسلہ میں مارج ۲۰۰۷ء میں لکھنو کے وسیع ہال میں جلسہ دستار بندی منعقد ہوا تو اس جلسے کی صدارت مولا نا غلام محمد فاضل ہوشیار بوری نے کی۔اس جسہ میں بڑے بڑے ما ہرفن علم ونضل شریک تنھے۔حضرت علامہ سیدسلیمان ندوی کو عین وفت برجلسہ عام میں عربی میں تقریر کرنے کے لئے کہا گیا اور خواجہ غلام الثقلین مرحوم نے موضوع تقریر'' ہندوستان ۔ میں اسلام کی اشاعت کیوں کر ہوئی''مقرر کیا۔ آپ نے اس موضوع پر عربی میں اپنے خیالات فلا ہر کرنے شروع کئے ہر طرف طرف ہے احسنت اور آفرین کی صدائیں بار بار بلند ہور ہی تھیں ۔اور تمام جلسہ محوجیرت تھا۔اس منظر کو دیکھ کر آپ کے استاذ علامہ شبکی مرحوم نے جوش مسرت میں اپنے سرے مجامہ اتار کر حضرت علامہ ندویؓ کے سریریا ندھا جو آپ کے واسطے ہمیشہ کے لئے طرو انتیاز بن گیا۔

دینی وعلمی کارناہے:

مختلف علموم وفنون کے حصول ہے فہ رغ ہونے کے بعد جالیس برس تک مسلسل آپ علمی تحقیقی اور تصنیفی مشاغل میں

مصروف رہے۔فراغت کےفوراُ بعد''الندوہ'' جیسے بلندیا بیہ خالص علمی ماہنا ہے کا آپ کو نائب مدیر بنا دیا گیا۔رسالے کی ادارت برائے نام تھی اصل میں بیرا یک شعبۃ تصنیف و تایف تھا۔اس رسالے کا معیار اس قدر اعلی تھا کہ ملک کے چیدہ چیدہ اہل قلم کے مضامین ہی اس میں ترتیب اشاعت ہو کتے تھے۔

علامہ ندوی کے معاصر شہیر مولانا عبدالماجدوريا آبادی نے آب كے بارے ميں لكھا ہے كہ '' نگاہیں جس شوق ور بے تانی سے علامہ شبکی کی تحریروں کی منتظر رہتی تھیں اس سے پچھے کم اشتیاق حضرت علامه سيدسليمان ندوي كے علمي افادات كالجھي نہيں رہتا تھا۔'' (صدق جديد٢٢ رجنوري١٩٥٣ ء ) حضرت علامہ مرحوم نے اس زیانے میں جس تھے مضامین سیر دقعم کئے ان کی اہمیت' وقت پہندی اور گونا گونی کا اندازہ آپ چندمضامین کے عنوانات ہی ہے کرعیس گے۔

"اشتراكيت اور اسلام" -علم بيئت اورمسلمان -"اسلامي رصد خانے" -"مسئله ارتقاء" -"برنابه كي انجيل" -'' مكررات القرآ ل'' \_'' طبقات ابن سعد كا تعارف' \_'' قيامت ايمان بالغيب' ' \_وغيره سيدسليمان ندويٌ كي عمي قابليت و جامعیت کا اعتراف عظیم اہل علم اور اساتذہ نے کیا۔ علامہ بلی اس سلسلہ میں اس قدرمتا ٹریتھے کہ انہوں نے ندوۃ العلماء کے اجلاس منعقدہ ۱۹۱۲ء میں اینے خطیہ میں برمل قرما دیا:

'' ندوہ نے کیا کیا ؟ کچھٹیں کیا' صرف ایک سلیمان کو پیدا کیا تو یہی کافی ہے۔''

اس زمانے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء تکھنو میں جدیدعر ٹی اورعلم کلام کے ایک اعلیٰ است ذکی ضرورت پیش آئی۔ علامہ تبکی نے بیا ہم مسند درس اینے اس جوان عمر کیکن پختہ علم شاگر د کے سپر دکر دی اور وقت نے ٹابت کر دیا کہ بیا نتخاب بلاشبہ یا جواب تھا۔ بیراس وقت کی ہوت ہے جب عدا مہ ندوی کی عمرصرف پچپس سال کے لگ بھگ تھی۔ مذریس وتعلیم کا بیہ سلسلہ وقفوں کے ساتھ عرصے تک جاری رہا۔ اس ز مانۂ تد ریس میں جن متنازطلباء نے علم حاصل کیا ان میں مولا ٹامسعود عالم ندوی ۔مولا نامحمدا دریس تکرامی اورمولا نا شاہ معین الدین کے اساء قابل ذکر ہیں ۔

۱۹۱۲ء میں برصغیری سیاست میں اسل می اتنحاد کی تحریک پیدا ہوئی تو مولا نا ابوالکلام آزاد کلکتہ ہے اپنہ شہرہُ آفاق رسالیہ ہفت وار'' البلال'' نکال رہے تھے۔انہوں نے ان حالات میں حضرت علامہ ندوی کی معاونت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے الہٰلال کے ادارۂ تحریر ہیں شامل ہونے کے لئے زور دیا۔مولا نا آ زاد کی اس خواہش و کوشش پر علامہ شبلی نے خود علامہ سیدسلیمان ندول کو بہی مشورہ دیا اور آ ہے آ زاد صدب کے ساتھ مل کرتح ریے میدان میں میں واد لی خد مات سرانجام دینے لگے۔ آج تک حاروا نگ عالم میں'' الہلال'' کی علمی واد بی اور سیاسی خدمات کا جوشہرہ ہے بلاشبہاس میں علامہ سید سلیمان ندوی کی کوششوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ پچھ عرصہ بعد آپ' الہلال'' کی معاونت جھوڑ کریونے میں درس وتعلیم کی غرض ہے ہلے گئے۔ان کے جانے کے بعدادارت کا کام اس قدر متاثر ہوا کہ آ زاد صاحب ان الفاظ میں عد مەسىدىلىمان ندو ئ

علامه صاحب سے والیل علے آنے کی ورخواست کرنے پرمجبور ہو گئے۔

میں علی نے حق

''آپ نے پونا میں پروفیسری قبول کرلی۔ حالاں کہ خدانے آپ کو درس و تعلیم سے زید دہ عظیم الثان کا موں کے لئے بنایا ہے۔ خدا کے لئے میری سنے آپ کی عزت کرتا ہوں اور خداش بد ہے کہ آپ کی محبت دل میں رکھتا ہوں آپ میں وہ قابلیت موجود ہے کہ آپ ماکھوں نفوس کو زندگی کی راہ دکھ سکتے ہیں آپ آپ آکر'' لہدال''بالکل لے لیجئے اور جس طرح بی جا ہے استعفی دے بی جا ہے ایش سے استعفی دے دیں اور کلکتہ جلے آپیں۔

یہ خط آزاد صاحب نے علامہ ندوی صاحب کو ۹ جنوری۱۹۱۳ء کو لکھا تھا۔ دیکھئے موایا تا آزاد ایسے نابغہ روز گار حضرت علامہ کی معاونت کی کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ملامہ مرحوم کے جومضامین 'الہلال' میں شائع ہوئے وہ مضامین سیدسلیمان ندوی کے تام سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔

نومبر ۱۹۱۳ء کی بات ہے کہ علامہ شبی کا وفت آخر نز دیک تر آگیا۔ انہوں نے علامہ ندوی کو تار دے کر بونا ہے طلب فر مایا اور ہمیشہ کے لئے اپنے لب اور آنکھیں بند کرنے سے فیہلے انہیں نہایت شفقت ومحبت سے اپنی زیر پھیل علمی مہم ت بالخصوص ''سیرت النبی'' کو کممل کرنے کی وصیت فر مائی اور بیر عہد مشتمکم کر کے ۱۹۸ نومبر ۱۹۱۳ء کو اس بزم رنگ و بوکو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رصلت فر ما گئے۔

اب علامہ تبلیٰ کی مندخالی تھی اور اس عظیم مند کی جانشینی کا شرف علامہ ندوی کو حاصل ہوا۔ پھرا پنے است ذیہے کئے ہوئے وعدہ کو بورا کیا اور'' سیرت النبی'' کی ہاتی جیدیں مکھ کر بہت بڑا فریضہ سرانجام دیا۔

1910ء میں اعظم گڑ رہ تشریف لائے اور دارالمصنفین کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جس کے ہے آپ نے اپنے قلب و دورغ کی جملہ صلاحیتوں کواس طرح مرکوز کر دیا کہ پچھ عرصہ بعد علمی دنیا میں دور دورتک اس کی عمی خدمات کا شہرہ پچیل گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی علمیت وعظمت وفضیلت کے لئے آپ کی تصانیف شاہد میں۔ جن میں '' سیرت النبی''۔ '' خطبات مدراس''۔ '' سیرت عائشہ''۔ '' عرب و ہند کے تعدقات'۔ '' ارض القرآن'۔ '' خیام''۔ حیات شبلی اور دیگر مضامین مقالات اور خطبات بوی تعداو میں شائع ہو بھے ہیں۔

#### تو می وسیاسی خد مات:

واراہم سنفین کے قیام کے بعد حضرت ملامہ مرحوم کے روز وشب پہلے ہے بھی ہور کو کہی مشاغل میں صرف ہونے گئے۔ اس دور میں کچھ موقعوں پر قومی رہنماؤں نے ملکی سیاسی سرگرمیوں کی طرف دعوت دی۔ کیکن آپ سیاست میں آنے ہے اجتناب کرتے ہتھے۔ ورنداگر سیاست میں پوری طرح داخل ہوتے تو شاید ملک وقوم کی سیاسی رہنمائی میں بھی وہ چوٹی کا مقدم حاصل کر لیتے سیاسی سرگرمیوں سے بہت حد تک الگ تھلگ رہنے کی خواہش وکوشش کے باوجودان کے ہم عصران

عدامه سيد مليمان محروي

\$ 32 west

کی سیاسی بھیرت وفراست کے قائل ومعتر ف تھے۔

ا یک بارگاندھی جی نے ان کے بارے میں کہا تھا۔

'' په بردا چاتر مولوي ہے۔''

حضرت عدامہ صاحب نے سیاست میں باق عدہ حصہ نہ لینے کے باوجوداپی زندگی میں بعض ایسے کار ہائے نمایاں بھی انجام دے جنہیں ہم ان کی ش ندارمکی وتو می خدمات قرار دے سکتے ہیں۔ مثل کے طور پر چند واقعات درج ذیل ہیں۔

آپ نے ۱۹۱۷ء میں مجلس علاے بنگال کے اجلاس منعقدہ کلکتہ کی صدارت فر ، کی اور اس میں انگریز کی حکومت کے جبر وتشدد کے باوجود ایسا جرائت آ موز خطبہ دیا جس سے موگوں کے داوں اور ذہنوں سے انگریز کی مرعوبیت اٹھ گئی۔

1970ء میں مولانا محمد علی جو ہر اور مولانا عبدالباری فر گئی محل وغیرہ کے اصرار پر وفد تحریک خلافت کے ساتھ علاء ہند کے واحد نمائندہ کی حیثیت سے بورپ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے نمائندگی کا حق اداکر دیا۔ 1972ء میں آپ نے جمیست علاء ہند کے اجلاس منعقدہ کلکتہ کی صدارت فر مائی۔ اس اجلاس کے شرکاء میں حضرت ملامہ محمد انور شاہ کشمیری جیسے جلیل القدری لم وین بھی شریک ہے۔ اس اجلاس میں آپ نے جو خطبہ صدارت ویا وہ مسلمانوں کی سیاست میں قابل القدری لم وین بھی شریک ہے۔ اس اجلاس میں آپ نے جو خطبہ صدارت ویا وہ مسلمانوں کی سیاست میں قابل القدرے لم وین بھی شریک ہے۔ اس اجلاس میں آپ نے جو خطبہ صدارت ویا وہ مسلمانوں کی سیاست میں قابل وگار ہے۔

بالات میں آپ نے انجمن حمایت اسلام کی دعوت پر عبد رسالت میں اشاعت اسلام کے عنوان پر تقریر فرمائی۔
اس اجلاس میں دیگر علیء وفضلاء کے علہ وہ اقبال مرحوم ایسے مشہیر بھی شامل ہتھے۔ جنہوں نے آپ کی علیت وفضیلت اور الجیت وصلاحیت کا اعتراف فرمایا۔ ہندوستان کی آزاد اور متحدہ حکومت کی صورت میں جو مسائل پیدا ہو سکتے ہتھے اور جو خدشات پیش آسکتے ہتھے۔ انہیں اپنی خدا دا دبصیرت اور فراست سے بھانپ کرانہوں نے اعدان کر دیا تھا۔ کہ:

''آئندہ حکومت میں مسلمانوں کے خاص ندہبی اور شخصی قوانین کے شخط و ترتی' اصلاح اور استحکام کے لئے عبیجدہ انتظام ہونا جا ہے۔''

حضرت علامهٔ خالدمحمود صاحب مدخله فر ماتے ہیں کہ:

'' دارالعلوم دیو بندمحد ثین دبلی کے نظر وقکر کی نشاۃ ٹانیے تھی۔ اس کے بانی اور پہنے سر پرست ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی رحمۃ القدعلیہ اور اہم ربانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی رحمۃ القدعلیہ دوسرے کے قریب آزادی میں با قاعدہ شریک ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو گئے نے پہلے اور دوسرے ذبین کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لئے صحت عقائد پر سرسید احمد خان مرحوم ہے خط و کتاب کی جو انہی دنوں ''تصفیۃ العقائد'' کے نام ہے شائع ہوگئی۔ پھر ان حضرات کے ارشد تلانہ ہاور دیو بندگ خود ملی گڑھ ہوگئی۔ پھر ان حضرات کے ارشد تلانہ ہاور دیو بندکے پرنیل شیخ البند حضرت مویا نامحمود حسن صاحب دیو بندگ خود ملی گڑھ تشریف لا کے ۔حضرت شیخ البند مرحوم اور ان کے شاگر درشید شیخ لاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی ''کی تقریروں ہے نہ تشریف لا کے ۔حضرت شیخ البند مرحوم اور ان کے شاگر درشید شیخ لاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی ''کی تقریروں ہے نہ تشریف لا کے ۔حضرت گا ہائد مرحوم اور ان کے شاگر درشید شیخ لاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی ''کی تقریروں ہے نہ

صرف وونوں ذہن ایک ووسرے کے قریب ہوئے بلکہ پہنے طبقے کی کافی حد تک دینی اصلاح بھی ہوگئی۔ علامہ شبی مرحوم اور ندوۃ العلماء کے ذریعہ جوجد ید اسلام کے نام ہے سامنے آرہے تھے۔ ان کی اصلاح کے دارالعلوم دیو بند نے خاصی سعی فرمائی جو تاریخ دیو بند کا بہترین سرمایہ ہے۔ سید الملت حضرت ملاسسید سلیمان ندوی نہ صرف دارالعلوم دیو بند کے سر پرست تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی سے بیعت ہوئے۔ بلکہ ان کے ارشد خلفاء میں شار ہوئے۔ جن کی علمی عظمت کا اعتراف علامہ اقبال مرحوم نے ان ایفاظ میں کیا ہے کہ

"مولا ناشلی کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی اس د الکل ہیں۔ اور عوم اسلام کی جوئے شیر کا فرہاد آج ہندوستان میں سوائے سید سلیمان ندویؒ کے اور کون ہے۔ حضرت علامہ سید صاحب قائد رہیں۔

(مكاتيب ا قبال جلد اول )

علامه سيدسيس ن ندوي

ڈاکٹر اقبال مرحوم کا درو مندول جب سوئی تو م کو جگار ہا تھا تو عاء دیو بند نے محسوں کیا کہ مبادا ڈاکٹر اقبال مرحوم کی گراسلام کی استادی علم ہے ذرا مختلف ہو ج ئے۔ اس لئے فلسفہ اسلام کی بعض گہرا نیوں پر اقبال مرحوم ہے گفتگو ہوئی گراسلام کی استادی علم اندور شاہ گشمیری اور شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی آل ہور تشریف لے ئے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم ہے اہم ملی مسائل اور اسلام کی فکری گہرائیوں پر کئی دن تبادلہ افکار رہا۔ انجس جی سے اسلام ہے ڈاکٹر صاحب نے قادیا نیوں کے متعلق جوموقف اختیار کیا وہ زیادہ تر انہی نداکرات کی صدائے بازگشت تھی بہر حال ڈاکٹر صاحب کے خالات وافکار کی اصلاح میں عمائے دیو بند کا بہت بڑادش ہے اور انہیں حضرات خصوصاً علامہ کھر انورش ہ شمیری ۔ علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ الندعلیہ اور علامہ سیرسلیمان ندوئ کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ کہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے افکار سلف ہے کہیں شہیر احمد عثانی رحمۃ الندعلیہ اور علامہ سیرسلیمان ندوئ کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ کہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کے افکار سلف ہے کہیں مرحوم سیرسلیمان ندوئ کے مسائل میں وہ اسلام کی شاہراہ عظیم ہے ڈرا ادھر ادھر نہیں ہوئے ۔ علامہ اقبال مرحوم برصوں بعد تک می جاتی رہی اس طرح علامہ اقبال مرحوم کے نام کیسے۔ جن میں مسئلہ نان ورعان نے سرخطوط علامہ سیدسلیمان ندوئ کے نام کیسے۔ جن میں مسئلہ نان ورغتی مسائل میں مائل میں سیدصاف کی اور اسلام میں خلیفہ کے اختیارات وغیرہ الیے فلسفیان اور متکلمانہ ورکان خل اور آئی اور فقبی مسائل میں سیدصاحت سے استفادہ کیا ہے۔ ( بیس بزے مسمان)

### حصول یا کستان اور نظام اسلام کے لیے جدو جہد:

ہندوستان کی تحریک آزادی ہیں علاء دیو بندنے ایک اہم کردارادا کیا ہے۔ تحریک پاکستان ہیں نہ صرف زبانی بلکہ علی تا کیدی بلکہ علی تا کیدی کے اندوستان کی تحریک آزادی ہیں علاء دیو ہندنے ایک اہم کردارادا کیا ہے۔ تحریک اور بھی قائد اعظم کی مخالفت نہ کی۔ علی تا کیدی بلکہ تا کہ تا کہ اندوس کے لئے ان حضرات نے مفید تصور کیا اور بھی تا کہ اندوس نے تھے انہوں نے تھیم الامت حضرت مولا تا انٹرف علی تھا نوی جو تحریک پاکستان کے جامی ساء کی قیاد و کتابت کی۔ تھا نہ بھون سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں تبلیغی وفو د بھیجے گئے۔ اور ۱۹۳۸ء کے قائد اعظم سے باتی عدہ خط و کتابت کی۔ تھا نہ بھون سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں تبلیغی وفو د بھیجے گئے۔ اور ۱۹۳۸ء کے

اجلاس پٹند میں حضرت علیم الامت کا پیغام پڑھ کرسنایا گیا۔ آل انڈیامسلم لیگ کی طرف ہے ۱۹۴۳ء میں حضرت تھا نوگ کو دوت شرکت وی گئے۔ بہر حال حضرت تھا نوگ اور ان کے رفقاء کا رشخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی " 'حضرت مولا تا ظفر احمد عثانی " 'حضرت مولا تا شعیر علی تھا نوگ اور ان کے تمام خلفاء عظام خصوصاً علامہ سید سلیمان ندوی مولا نا مفتی محمد شفیع و بو بندی۔ حضرت مولا نا شبیر علی تھا نوگ اور ان کے تمام خلفاء عظام خصوصاً علامہ سید سلیمان ندوی مولا نا مفتی محمد حسن امر تسری مولا نا خیر جالند بری اور مولا نا اظہر علی صاحب سلیمان وغیر وحضرات نے حصول پاکستان کے لئے بڑی جدو جہدگ ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی "اور مولا نا ظفر احمد عثم نی " نے تحریک پاکستان کے دور ان ۱۹۳۵ء کے لیافت کا ظمی الیکشن سے جو لیافت علی خان مرحوم نے لیافت کا ظمی الیکشن میں جو کارنامہ سرانج م دیا اس کا انداز ہ اس خط سے لگایا جاسکتا ہے جو لیافت علی خان مرحوم نے الیکشن کے بحد مولا نا ظفر احمد عثمانی " کولکھا انہوں نے تحریر فرمایا۔

'' میں انہائی معروفیتوں کے باعث اس ہے قبل آپ کو خط نہ لکھا سکا۔ مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے جمیں بڑی نمایاں کامیا فی عطائی اس سلسلہ میں آپ جیسی جستیوں کی جدوجہد بہت باعث برکت فابت ہوئی۔ آپ حفزات کا اس نازک موقعہ پر گوشہ عزلت سے نکل کر میدان ممل میں آنا اور اس مرگری سے جدوجہد کرنا ہے حدمو شر فابت ہوا۔ اس کامی فی پر میں آپ کومبارک بود دیتا ہوں۔ خصوصا اس حلقہ انتخاب سے جہیں ہماری جماعت نے مجھے کھڑا کی تقد۔ آپ کی تحریوں اور تقریروں نے باطل کے اثرات بڑی حد تک ختم کردیے ہیں۔ اس سے بھی ہخت معرکہ سامنے ہے۔ ہمیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے کہ دشمنان ملت اس معرکہ میں بھی خاسر و نامراد ہوں گے۔ آپ کی تحریری' تقریریں اور مجاہدانہ سرگرمیاں آنے والی منزل کی دشوار یوں کو بھی معتذبہ حد تک ختم کردیں گے۔''

سلبت اور سرحد ریفرندم میں ان حضرات نے جو کارنا ہے سرانجام دیے اخبارات کے برانے فائل اس کے گواہ میں اور ان حضرات کی تحریک پاکستان میں خدمات کے پیش نظر بی نئی مملکت اسلامیہ کے برچم کشائی کی رہم کی اوائیگی کا اعزاز انہیں علماء دیو بند کے دو جرنیلوں علامہ شبیراحمہ عنہ فی " اور مولانا خفر احمہ عنمان کو بخشا گیا تھا۔ حضرت علامہ سیدسلیمان ندوگ "حضرت علیم الامت تھا نوگ کے خیفہ خاص ہے۔ آپ ساری زندگی اپنے شخ کے مسلک ومشرب پر قائم رہے۔ اور این علم وفضل ہے دنیائے اسلام کو سیراب وشادات کرتے رہے " پ نے بھی ملکی سیاسیات میں اہم کر دارادا کیا تحریک خلافت میں بھر پور حصہ لیا۔ اور پھراپ شخ حضرت تھا نوی کے سیاس نظریات کی ممل جمایت فرمائی آپ کی تحریر اور تقریر اسلام کو بیرا اور پھراپ شخ حضرت تھا نوی کے سیاس نظریات کی ممل جمایت فرمائی آپ کی تحریر اور تقریر سے کوئی سے جا بہت نہیں کرسکتا کہ آپ نے مسلم لیگ اور یا کستان کی مخالفت کی جواور سے نا قابل تردید حقیقت ہے کہ آپ نے مسلم لیگ اور یا کستان کی محل جمایت فرمائی۔

اللہ ہے مشہور اخبار'' عصر جدید'' مورخہ ۸ مارچ ۲ ۱۹۴۷ء میں ایک فتویٰ ڈھا کہ کے ایک شخص محی الدین کے اسک شخص محی الدین کے استفسار کے جواب میں کہ آیا مسلم لیگ کی حمایت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ شائع ہوا۔حضرت مولانا ظفر احمد عثم ٹی '' اور

حضرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب اور دیگر حضرات نے بیفتوی دیا کہ:

"اس وقت مسلمان کا تگریس اور اس کی امدادی جماعتوں سے بالکل علیحدہ رہ کر صرف مسلم لیگ کی جمایت کریں۔"

اس فتوی پر علامہ سید سلیمان ندوی ۔ مولانا خیر محمد جالندھری اور مول نامفتی جمیل احمد تھ نوی کے بھی دستخط موجود جیں جس سے میہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ حضرت علامہ ندوی صاحب بھی پاکستان اور مسلم لیگ کے حامی ہتھے۔ یہاں میہ بات بھی پوری ذمہ داری ہے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھ نوی کے تمام خلفاء اور متعلقین تحریک پاکستان کے حامی رہے اور اپنے شنخ کے سیاسی نظریات کی مکمل تائید وجمایت کرتے رہے۔

حضرت علامه خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ:

حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نویؒ سر پرست دارالعلوم دیو بند کے بھی خلف ، پاکستان کے حامی ہے اور دارالعلوم دیو بند کے بھی اور مہتم میں سے چارمنلم اور دارالعلوم دیو بند کے پانچ بڑے عہد یداران سر پرست صدر مہتم صدر مدری صدر مفتی اور مہتم میں سے چارمنلم لیگ کے ہم خیال ہے۔ سر پرست تحکیم الامت تھا نویؒ ہتھ۔ صدر مہتم علامہ شبیراحم عثمانی محصرت مولانا مقاری محمد شفیج دیو بندیؒ اور مہتم تحکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیبؒ صاحب ہتھ۔ صدر مدری حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سامی میں ہیں ہے۔

ہمیں ان دوستوں پر بہت افسوں ہے جو پاکستان کی مخالفت میں تو دیو بند کا ذکر کرتے ہیں لیکن پوکستان کی حمایت میں اکا ہر دیو بند کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ حالا نکدان اکا ہر کی خدمت کے بغیر پاکستان کی تغییر کمی طرح ممکن نہ تھی۔ حلقہ دیو بند کا ایک بہت بڑا طبقہ شخ الاسلام علامہ شہیراحمہ عثانی آئی قیادت میں علی الاعلان مسلم میگ کے ساتھ تھا۔ اور حکیم الامت حضرت تھا نوی کے تمام خلفاء پاکستان کے حامی تھے۔ پاکستان بنے کے بعد شخ الاسلام علامہ عثانی آئے مسلمانوں سے کئے گئے اس وعدے کو بورا کیا کہ پاکستان کا دستور قرآن وسنت پر بٹنی ہوگا۔ اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی ہے قرار داد دمقاصد پاس کرائی۔ جس میں اس امرکی ضائت دی گئی تھی کہ پاکستان ایک اسلامی سلطنت ہوگا اور اس کے قوا نین شریعت اسلام یہ بر بٹنی ہوں گے۔ شخ الاسلام علامہ عثانی آئے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور بڑی محنت سے قرار داد مقاصد پاس کرائی۔ مگر افسوس کہ علامہ کی وفات کے بعد ملکی قیادت کے مدوجز رئے اس قرار داد کو بھی ایک یا دگار ماضی بنا کرکہ دیا۔ حالا نکہ بیقرار داد یا کستان کی روح تھی اور اس مقصد کے لئے یا کستان حاصل کیا گیا تھا۔

لیافت علی خال مرحوم نے شیخ الاسلام علامہ عثمانی کے ارش دے مطابق تعیم ت اسلامیہ کا ایک بورڈ قائم کی 'جو شریعت کی روشنی میں پاکستان کی قانون سازی کرے۔اور پھر بیسفارشات دستورساز اسمبی میں پیش ہوں کہ بعض اعیان حکومت کا خیال تھا کہ علیء اسلام وفت کے تقاضول کے مطابق اسلامی قانون جزئیات مرتب نہ کرسکیس گی۔اور روایات

میں علہ نے حق

کے اختاہ فی میں الجھ کر رہ ہیں گے۔ مگر عائے دیو بند نے وقت کے اس چینج کو بھی قبول کر لیا اور مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا محمر شفیع صاحب اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی خیفے خاص حضرت حکیم الامت تھا نوی جو اس بور ڈ کے ممبران میں سے بھے انہوں نے اس بیدار مغزی 'روثن خیالی اور وسعت نظر سے اسلام کی قانونی جزئیات مرتب کیں کہ حکمران طبقہ کے لئے اعتراض کا کوئی موقعہ ندرہا۔ سوائے اس کے کہ وہ قانونی مسودات کو سرخ فیتے سے باندھ رکھیں اور وستوں را اسبلی تک چہنے ہی ند دیں۔ ہمیں اس وقت اس کی علت و عایت سے بحث نہیں۔ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ علماء دیو بند نے وقت کے چینج کو قبول کرتے ہوئے ہم موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس سے یہ بھی پیتہ چاتا ہے کہ اکا ہر کو بند اسلام نے چیش آ مدہ مسائل میں اجتہاد کی بھی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ اجتہاد آزاد نہ ہو پچھلے مجتمدین کرام کے بیان کردہ اصولوں کے ماتحت ہو۔ اور اس کا مقصد بھی نئے سائل کا صل ہو۔ پہلے فیصلوں کی تروید و تنقیص نہ ہو۔ اس شم کے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گائے اجتہاد کا مطلب پچھلے جبتہ ین کی تغلیط نہیں۔ پچھلے ذخیرہ اجتہاد پر ایک ضروری اضافہ ہے عہد دیو بند نے اس قسم کے اجتہاد کو بھی منع نہیں کیا۔ بال بیضروری ہے کہ اس کی اجازت انہی اوگوں کو جو جو اس کے اور کی موردی سے کہ اس کی اجازت انہی اوگوں کو جو جو اس کے ایک بور یو رہ کے بیاں بور اور جھیے فتہاء و مجتبد ین کے اصول دفرہ غیلے بریوری ظرر کھتے ہوں۔

( ما خذ ماه نا مه الرشيد دارالعلوم ديو بندتمبر )

الغرض حضرت على مه سيد سليمان ندوى اور دومر الكابرعه ، ديو بند نے تحريك پي كتان بين اہم كرداراداكي اور پيكتان بين نظام اسمام ك نفاذ كے ہے ہميشہ كوشاں رہے اور پورى طرح پي كتان كے حامى اور خير خواہ رہے ۔ على مه شبير احمد عنّه في كى وفات كے بعد جمعيت على ، اسمام كے صدر فتخب ہوئے ۔ ١٩٥٠ ، بين نظام اسمامى بور د كے صدر فتخب ہوئے ۔ ١٩٥١ ، بين نكات پر مشتمل ايك وستورى خاكہ ہوئے ۔ ١٩٥١ ، بين نكات پر مشتمل ايك وستورى خاكہ حكومت پي كتان كو پيش كيا۔ پير مام كار خير مام كے اور بائيس نكات پر مشتمل ايك وستورى خاكہ حكومت پي كتان كو پيش كيا۔ پير ١٩٥٣ ، بين وستورى مسائل پر غور كرنے كے لئے جو كيمنى بن في تى اس كى صدارت آپ بى كار خركار خدمت اسمام انبى م ديتے ہو ك٢٦ ر نوم ١٩٥٣ ، كو آپ اپنے غال حقيق ہے جا ملے۔ اللہ تعلى درجات عاليہ نصيب فر مائے ۔ آئين (اكابر علاء ديو بندمؤ مفداحقر بخارى نخفرله)

ىلامەسىيەسلىمان ندوى

از بروفیسر عبدالمغنی شعبه انگریزی پیشه یو نیورش:

# علامه سيدسليمان ندويٌ كاعلمي كارنامه

علامہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ القد تعالی علیہ غیر منقسم ہندوستان کے ان معدودے چندعظیم ترین علیائے کرام میں ایک تھے جنہوں نے عصر حاضر کی علمی زندگی پر اپنائقش دوام ثبت کیا ہے۔

چنانچہ بقول اقبال جوئے اسلام کے جس فرہاد نے شیل اقبال اور ابوائی میں زاد بھی کے خواب شیریں کی تعبیر نکا لی اور اس کو پورا کرنے کے لئے تھیں وتصنیف کی ایک شاہراہ تغیر کی نیز اس پر گامزن ہونے کے لئے ایک پورا قافعہ مرتب کیا اور اس کو منزل کی طرف گامزن کر دیا اس کا نام سید سیمان ندوئ ہے۔ اس فرہاد علم و تحقیق نے اعظم گڑھ میں دار کھ منفین کو پروان چڑھایا اور ندوۃ العلماء کا انتظام اپنے ہاتھوں میں سے۔ دار کھنفین کے ترجہ ان کی حیثیت سے ماہنامہ ' معارف' جاری کیا سیرۃ النبی جمیل کی سیرۃ عائشہ مرتب کی عرب و بند کے تعقات کا سراغ لگایا 'خطبت مدراس ماہنامہ ' معارف' جاری کیا سیرۃ النبی جمیل کی سیرۃ عائشہ مرتب کی عرب و بند کے تعقات کا سراغ لگایا 'خطبت مدراس دیے' نقوش سلیمانی تحریر کئے عرفیام کی حقیقت واجمیت واضح کی اور تاریخ اسلام سے لے کر سیر اصحاب اور بین الملق سطح پر طک تھینف کرائی اس کے علاوہ سیدسلیمان ندوی نے تحریک خلافت سے عام اسلامی تک جین الاقوامی اور بین الملق سطح پر طک وطلت کی یا دگار خد مات انجام دیں۔ واقعہ سے کہ تقسیم ہند ہے تبل کے ہندوستان میں سید صحب کے زیر قیاوت ادار سے علاء وقت کے مراکز بن گئے اور علمی و تحقیقی کا مول کے سنے ان سے تمام ہم عصر عیں ، نے ان اداروں کے ساتھ ہر طرح توان کیا۔

سیرۃ النبی علامہ ندوی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی سات عظیم الشان جدوں میں پانچ انہی کی کہی ہونی ہیں۔
اس کتاب میں پہلی بارونیا کی کسی زبان میں سیرت رسول کے موضوع پر تمام مضامین وصفیرات کا اعاطہ جدید ترین معلوہ ت
کی روشن میں کیا گیا چنا نچے سیرت پر کوئی آئی جامع کتاب آج تک نہ تو اس ہے قبل تحریر کی ٹی نہ اس کے بعد۔ یہی وہ تاریخی
وستاویز ہے جس کے ذریعے متعشر قیمن کہلانے والے علی معفر ہوک ان جبہ لتوں کا پردہ چاک کر دیا گیا جو وہ سیرت رسول پر
اپنے متعصبانہ حملوں میں فلا ہر کرتے رہتے تھے۔ واقعہ سے ہے کہ سیرت النبی کے ذریعہ ملا مہ سید سلیمہ ن ندوی نے اسلام کے
اس نظام حیات کا کھل نقشہ چیش کرنے کی کوشش کی جوشار کا اسلام نے خودا پی زندگی میں احکام وخی کے تحت مرتب کر دیا تھا

اوراس کے ہر پہلو پڑس کر کے بھی وکھایا تھا۔ سیرۃ النبی میں قرآن وحدیث کے علاوہ سیرۃ کے تمام قدیم منا خذکا عطریش کر دیا گیا اوراس سلسلہ میں جدید مباحث کو بھی مدنظر رکھ گیا ہے۔ اب یہ کتاب ہجائے خود سیرت نبوی کا ایک اہم ترین ہ خذ بن گئی ہے اور سیرت پرکوئی علمی کا م اس سے بے نیاز ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ایک کتاب نے اپنے مواد واثر ووثوں سے سیرت کی ہے شہر کتا ہیں اور مضامین و مقالات پیدا کرد ہے 'نیز لا تعداد خطیوں کو متند مقرر بنا ویا۔ پوری دنیا میں اس کتاب کے علمی معیار ووقار کو تسلیم کیا جا چکا ہے اور متعدد زبانوں میں اس کے تراجم کی کو ششیں گئی ہیں جو ابھی تک شاید کتاب کے وزن وجم کے سب جزوی طور پر بی کامیاب ہو تکی ہیں۔ کتاب کے مباحث سیدصاحب کو بیک دفت سیرت نگار محدث مقدماً ورادیب کی اعلی صیشیتوں میں چیش کرتے ہیں۔

سیرت نبوگ کے ساتھ ای شخف نے علامہ سید سیمان ندوئ سے تین ور زبردست علمی کام کرائے جن میں ایک اوراس میں افران آن کریم کی تاریخی و جغرافیائی تفییر کے طور پر ان مقامات وا توام کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن کا ذکر اور حوالہ قرآن کریم کی تاریخی و جغرافیائی تفییر کے طور پر ان مقامات وا توام کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن کا ذکر اور حوالہ قرآن کریم میں آیا ہے اس کا پچھ حصہ سیرت النبی میں شامل کیا گیا۔ پھر پورے مواد کو زیادہ شرح و بسط کے ساتھ ایک مستقل کت ب کست کی صورت و سے دی گئی۔ اس طرح ایک ووری کتاب کے مقدمہ سے بڑھ کر جو چیز بجائے خود ایک مستقل کت ب کتاب کی صورت و دی گئی۔ اس طرح ایک ووری کتاب کے مقدمہ سے بڑھ کر جو چیز بجائے خود ایک مستقل کت ب بن گئی وہ قرآن کے مباحث اور اس میں اور عملی طور پر سنت رسول کے نمونہ میں خطر چین کی جو بنیادی کے مطالعہ سے آشکا را بوتا ہے کہ اصونی طور پر کتاب ابتد میں اور عملی طور پر سنت رسول کے نمونہ میں رونما ہوا۔ یہ کتاب ابھی تک ا بخو خیاد کی موضوع پر سب سے اجم علمی تصنیف ہے اور اس سے بہتر کوئی تصنیف و نیا کی کسی زبان میں مرتب نبیں ہوئی ہے۔

اس سعد بین دوسری چیز '' خطبات مدراس' ہے جس بین سیرت رسول کی جا معیت کو بزے جا مع مع مختر اور ولئیں انداز بین نم یاں کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب سیرت رسول کا عطر ہے اور حد درجہ مؤثر ہے۔ سیرت کے موضوع پر بید عامانہ ومحققانہ خطبات اپنے مواد وانداز دونوں کے لحاظ ہے اپنی مثال آپ بین۔ مساجد کے منبرول اور جلا سیرت کی مختلوں میں ان خطبات کی گونچ آئی بھی سنائی ویتی ہے۔ نئی نسلول نے سیرت اور شجیدہ خطبات کے گئے ہی سبتی ان خطبات سے گئے ہی سبتی ان خطبات سے گئے ہی سبتی ان خطبات سے کے گئے ہی

تیسری سیرت رسول جوسید صاحب کے تھی ہے تکلی ، ''رحمت عالم'' ہے۔ جونو جوانوں اور عام طالب علموں کے سے مختصر ہینے نے پر اور سادہ انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ بید کتاب متعدد درسگا ہوں کے نصاب میں داخل رہی ہے بیدا پنے موضوع پر سب سے آسان اور عام فہم تصنیف ہے جس کا مطابعہ کر کے معمولی پڑھا لکھا آومی بھی سیرت رسول کی مستند واتفیت حاصل کرسکتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی سنوار سکتا ہے۔

سیرت عائشہ آپنے موضوع پر ایک نا در تھنیف ہے جس میں ام المومنین کی زبر دست شخصیت کا کمل ومؤثر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ ہے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی مثالی عورت کیا اور کیسی ہوسکتی ہے اور کس طرح وہ پروے کی شرقی حدود میں رہتے ہوئے ساج کی بہترین علمی وعملی خدمات انجام دے سکتی ہے نیز بحثیت عورت اپنی شخصیت کے تمام امکانات کو بروئے کار لاسکتی ہے۔ یہ کتاب بھی اعلیٰ شخصیت کا نمونہ ہے اور اپنے موضوع کے جدید قدیم ماخذ کا اطاح کرتی ہے اس کے صفحات میں رسول کریم علیہ کے اہل بیت کا ایک متنزنقشہ ماتا ہے اور دنیا کے سب سے بوے انسان کی یا کیز و خلوتوں کا جلو و نظر آتا ہے۔

اسلام کی ان خالص وینی خدمات کے علاوہ علامہ سید سلیمان ندوئی طب اسلامیہ کی تاریخ اور مسلمانوں کے کارنامول کی تحقیق سے بھی حدورجہ شغف رکھتے تھے اس سلسلہ بیں متعصب اگریز مؤرخوں اور ان کے مقلد فرقہ پر ست بندو تاریخ نوییوں کی طرف سے آئے دن جو فتنے جا ہلانہ وحشیانہ انداز بیں اٹھائے جاتے تھے ان کا مسکت مؤثر جواب وسید حاحب نے وسید صاحب نے لیے سید صاحب کے نیے سید صاحب کے نویر قاری کو اور ارام موضوع ''عرب و ہند کے تعلقات' کو ایک مبسوط محققانہ تصنیف کے لئے متخب کیا اور اپنی مبسوط محققانہ تصنیف کے لئے متخب کیا اور اپنی معلومات ودلائل سے تابت کر دیا کہ ہندوستان کے ساتھ عربوں کے تعلقات اس ملک پر مسلمانوں کی فوج کشی کے بہت قبل اور قدیم ترین ادوار سے تجارتی ثقافتی اور علمی سطوں پر رہے تھے لہذا ہندوستان میں مسلمان اجنبی حملہ آوروں کی طرح نبیں داخل ہوئے نہ انہوں نے اپنے مفتوحین کے ساتھ جائل وحشیوں جیسا سلوک کیا بلکہ وہ اس ملک میں ایک ایب نبیں داخل ہوئے نہ انہوں نے اپنے علمی واخلاتی نیا سیاس وعسکری طاقت سے بھی زیادہ اپنے علمی واخلاتی کردست تہذہی و اصلاحی عضر کی طرح واضل ہوئے جس نے اپنی سیاس وعسکری طاقت سے بھی زیادہ اپنے علمی واخلاتی کمالات سے بورے بلکی سائی کی نشاۃ تانیک اسامان کیا۔

عرب دنیا میں اسلام کے پیغام کے علمبر داراولین تھے اورانہوں نے آج کی نی دنیا کی بنیا در کھی تھی دورجد یدکے علوم وفنون کی بہترین ایج دات وانکشافات کی راہیں عربوں نے بی ہموار کی تھیں۔انہوں نے اپنی تحقیق وتنتیش کے ذریعہ مشرق ومغرب کی طنا ہیں تھینچ کر ملاوی اورعہدوسطی میں سائنسی آلات کے ساتھ ساتھ حکیمانہ نقشے بنا کر پوری دنیا کی سیر سیاحت کی ۔نئی دنیاؤوں کی دریافت میں واسکو ڈی گاما اور کولمبس کی پیش روی اور رہبری عربوں بی نے کی لیکن احسان فراموش اہل مغرب اپنے جاہلانہ تعقبات کی بناء پرعربوں کے ان کارناموں کو نہ صرف یہ کہ سنایم کر نے کے لئے تیار نہ تھے بلکہ انہیں دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا چا ہے تھے۔تا کہ ایک طرف اپنی ذہنی برتری کا سکہ کم انسانیت پر جمائے رکھیں اور دوسری طرف خود مسلمانوں کو احساس ممتری میں جتلا رکھیں ۔علامہ سید سلیمان ندویؒ نے اس سلسلہ میں ایک ابہم موضوع کر دویا کہ جہاز رانی کے استاد اول عرب بی ہیں۔

علامہ سید سلیمان ندویؒ نے ہندوستان ہیں عربی زبان وادب کی اشاعت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ وہ خود عربی کے عالم اور اداشتاس سے انہوں نے اس زبان کی ترویج کے لئے ایک طرف ' دروس الادب' کھی جوعربی وائی کی ابتدائی نصاب کے طور پر درسگا ہوں میں تجویز کی گئی اور دوسری طرف ایک ' نفات جدید' کی تالیف کر کے جدید عربی صحافت و ادب کے تمام مروجہ الفاظ ومحاورات واصلاحات کی تشریح کی۔ اس کے علاوہ اپنی گر انی ہیں عربی رسالہ ' الضیاء' کا اجراء کیا۔ یہی وہ رسالہ ہے جس نے پہلی بار ہندوستان کے ساتھ عالم عرب کا براہ راست رابطہ قائم کرایا اور عالم ندوی نیز ابوالحن علی ندوی جیسے عربی کے اور متبول ترین اٹاشہ بنا دیا۔ ابوالحن علی ندوی ہے عربی خطبات دنیائے عرب میں نشر ہوئے اور ان کے بعض مضامین سے اقبال کے کلام و بیام کی تضہیم کا بھی کچھ کا م عربی زبان میں ہوا۔

سیدصاحب فاری ادب کا بھی نہایت عمدہ ذوق رکھتے تھے اور اس زبان کے محاورات پر ان کی نظر اتی گہری اور وسیع تھی کہ بعض وقت علامہ اقبال جیسے فاری کے عظیم ترین شاعر کو انہوں نے زبان و بیان کے بعض امور کی طرف متوجہ کیا اور اقبال نے بہت خوش و کی کے ساتھ اسلمہ جیں سیدصاحب سے جادلہ خیال کیا جس کا عبوت مکا تیب اقبال جی موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر''عرفیام'' پرسیدصاحب کی معرکة الآ راء کتاب عصر حاضر کے ہندوستان جی شعرائیم کے بعد فاری تقید کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اس کی بہت ہی شاندار پذیر اکی ایران و افغانستان اور دوسرے مما لک کے فاری وان طبقوں جی ہوئی۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بیرواروی کہ خیام پرسیدصاحب نے جو پچھ لکھ دیا ہے وہ نہ صرف سے کہ ماضی طبقوں جی ہوئی ۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بیرواروی کہ خیام پرسیدصاحب نے وہ پچھ لکھ دیا ہے وہ نہ صرف سے کہ ماضی میں خیام پر کی ہوئی تمام تحقیق و تنقید جی زبردست اضافہ ہے۔ بلکہ آئندہ بھی کوئی اضافہ خیام کے متعلق سید صاحب کی تصنیف پرمتو تع نہیں ہے۔ بینا در کتاب اس مقالہ پر بٹی ہے جو سیدصاحب نے وہ ہم ہوئی بینہ آل انڈیا واونیش کا نفرنس کے اجلاس پیٹنہ جس چیش کیا تھا۔ یہی وہ تصنیف ہے جس جس جس جس میں کہلی بار خیام کے بارے جس کم علم مستشر قین کی پھیلائی ہوئی غلط فیمور پر ثابت کر دیا گیا ہے کہ فاری کا میہ شہور ترین ربائی گوکوئی بند شاہد بازنہیں' اپنے وقت کا افراکہ کی عظیم فلسی ار الدکر کے قطیم فلور پر ثابت کر دیا گیا ہے کہ فاری کا میہ شہور ترین ربائی گوکوئی بند شاہد بازنہیں' اپنے وقت کا ایک عظیم فلسی ارالدکر کے قطیم فلور پر ثابت کر دیا گیا ہے کہ فاری کا میہ شہور ترین ربائی گوکوئی بند شاہد بازنہیں' اپنے وقت کا ایک عظیم فلسی ارالدکر کے قطیم فلور پر ثابت کر دیا گیا ہے کہ فاری کا میہ شہور ترین ربائی گوکوئی بند شاہد بازنہیں' اپنے وقت کا ایک عظیم فلسی کیا ہوئی ہوئی تھیں۔

اردوزبان وادب کے توسیدصاحبؒ ایک عظیم محقق' عالم' ادیب اور خطیب نظے ہی زبان کے سلسلہ میں ان کی شخصیق اورادب پران کی تنقید کا اعلیٰ نموندان کے مجموعہ مضامین'' نقوش سلیمانی'' میں موجود ہے۔

اورجس طرح صحیح تاریخ نویسی کے ذریعے سیدصاحب ماضی کاریکارڈ درست کرانا چاہتے ہے تا کہ حال کی درستگی کا سامان ہو اس طرح نصاب تعلیم کی اصلاح کر کے وہ مستقبل کے بہتری اور آئندہ نسلوں کی رہنمائی کا انتظام بھی کرانا چاہتے ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف مواقع پر انہوں نے متعدوا ہم تجویزیں پیش کیس اور کثر ت کے ساتھ تعلیمی اجتماعات سے خطاب کیا چنا نچے نہ صرف پورے ملک میں بلکہ ہیرون ملک میں بھی انہیں مشرقی تعیمات پر ایک سند شلیم کیا گیا اور ، ہر تعلیم کی حیثیت سے درسیات کی ترتیب میں ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس سسلہ میں قدیم عناء کے ساتھ ساتھ جدید فضلاء

ميس علائے حق

کو بھی علوم شرقیہ میں ان کی مہارت پر کامل اعتاد تھا بہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے بعض صوبوں کی حکومتوں سے لے کر حکومت افغانستان تک نے اپنی درسگا ہوں کے نظام و نصاب تعلیم کی تشکیل جدید کے لئے سید صاحب کو دعوت دی اور انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ ریمشکل کام انجام دیا۔

تقتیم ہند ہے قبل تقریباً نصف صدی تک علامہ سید سلیمان ندویؒ کی ذات ہندوستان میں علوم مشرقی کا مرکز ومرقع علی اور ملک کے تمام علمی ادار ہے خواہ وہ قدیم ہوں یا جدید اپنے اہم ترین امور میں ان کی طرف رہنمائی کے لئے و کیمتے شاید ہی کوئی تقلیمی یا تہذیبی سرگری ہوجس میں حضرت سید صاحبؒ کے مشور ہے شامل نہ ہوں ۔ مختلف نذہبی سابی اور سیاسی تحریکوں میں بھی ہندوستانی مسلمانوں سیاسی تحریکوں میں بھی ان کی شمولیت اور ہدایت ضروری سیجی جاتی تھی ۔ عالم اسلام کے مسائل میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کو جو اعلی قیادت ولی لیتی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرتی تھی اس کے ایک اہم ترین رکن سید صاحبؒ بھی تھے۔ ان کے نزویک زیر ادارات وارالمصنفین کا ترجمان ماہنا مہ ' معارف' 'ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے بزداعلمی ترجمان تھا اور اس دورا دارت کا شاید ہی کوئی واقعہ تو می یا بین الاقوامی دائر ہے میں ایسا ہوجس پر محکم اور مؤثر تہم وہ ' محارف' میں نہوتا ہو۔ ملک کی تحریک آزادی ہو یا مشرق کی نشاق ثانیہ یا مغرب کی دوعظیم جنگوں کے اثر ات یا عالم اسلام کے واقعات ' سبحی کے تاریخ سازیر مدیر معارف کی عالمانہ وعا قلانہ درائے کا وزن محسوس کیا جاتا تھا۔

لیکن اپنے تمام علمی کمالات اور عملی مجاہدات کے باوجود سیدصاحب نے عصر حاضر کے اجتماعی مسائل کے حل کے فید تو کوئی با ضابط تحریک چلائی نہ متعقل تنظیم قائم کی صرف ندوۃ العلماء کے تعلیمی وارالمصنفین کے تصنیفی اور معارف کے علمی اواروں سے کام لیتے رہے۔ ایسا اس لئے ہوا کہ وہ بڑے پیانے پرمنظم اقدام اور پہم جدو جہد کے لئے آ ماوہ نہ تھے خاص کر کسی سیاسی کش کمش کی قیاوت قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھے ان کی شخصیت کا یہی وہ میلان تھا جو انہیں تصوف کی طرف لے گیا اور وہ حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ (مخص معارف)

📵 🚱 🚰

طامه سيرسلمان ندوي

میں علائے تق پروفیسر واصل عثانی:

# سيدسليمان ندوى رحمة الله عليه

ندوة میں فارغ انتحصیل طلباء کی دستار بندی کا جلسہ ہور ہا ہے۔مشا ہیرعلماء وفضلا بھی اس تقریب ہیں موجود ہیں تکر ان سب میں علامہ بیلی چیش چیش ہیں کیونکہ وہ اپنی انتقک کوششوں کا ثمران طلباء کی شکل میں دیکھے رہے تھے جو آج شرداں و فرحاں اپنی کارگذار یوں پر انعا مات حاصل کرنے کی توقع میں جمع تھے۔ انہیں طلباء میں ہے ایک طالب علم وستار بندی کے بعد مجمع کوعر بی زبان میں مخاطب کر کے حیرت زوہ کر دیتا ہے۔سامعین میں ہے کسے نے کہا کہ عربی کی استعداد کا اندازہ اس طرح سے نہیں نگایا جا سکتا کہ پہلے ہے تیار کی ہوئی تقریر جلسہ میں کی جائے بلکہ عربی زبان اور ملمی استعداد کا انداز ہ تو اس وقت ہوسکتا ہے جب اس وقت موضوع دیا جائے اور اس پر طالب علم تقریر کرے اس سوال پر اس وقت ایک موضوع دیا گیا جس پراس طالب علم نے برجستہ بڑی مالل اورمفصل تقریر عربی زبان میں کر دی جاروں طرف سے دا دو تحسین کے ڈ دنگرے برنے لگے اورشس العلماء شبلی نعمانی نے اپنا عمامہ اتار کر اس عزیز ش گرد کے سریر رکھ دیا گویا اس طرح ہے انہوں نے اپنا جانشین اپنی زندگی میں ہی تا مز د کر دیا۔ یبی طالب علم جواس وفتت ارباب علم وفکر کی نگاہوں کا مرکز ومحور بنا سیدسلیمان ندوی کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ آ گے چل کر اس طالب علم نے ندوہ کا نام روثن کیا اور ندوہ اور سلیمان لازم وملزوم بن کررہ گئے۔ندوہ کی تاریخ میں یوں تو ابتدا ہے آج تک بہت ہے اصحاب کے سم گرامی جل حروف ہے کھے جا کیں گے۔گر دارالعلوم ندوہ نے سیدسلیمان ندوی جیسی دوسری شخصیت آج تک پیدانہیں کی۔خود ندوہ سید صاحب کے علم وفضل کی وجہ ہے شناخت کیا جانے لگا۔ ارباب فکر ونظر نے ندوے کی استنادسیدسلیمان ندوی کے حوالے ہے وینا شروع کر دیا سلیمان اور ندوہ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہوکر رہ گئے کہ ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا ندوے نے سیدسلیمان کو دیا اس ہے کہیں زیادہ سلیمان نے ندوے کو بخشا سیدسلیمان ندوے کی آبرو تھے۔ جنہوں نے اپنی علمی شخفیل' او بی نگارشات' مور خانہ دیا نتداری اور فقیہا نہ شعور کو اتنامصفیٰ و مزین کر رکھا تھا کہ ان کا اسم گرامی ہی کسی روایت کوصا دق وضحیح ثابت کرنے کے لئے کافی تھا۔ انہوں نے جس روایت کونقل کر دیا و ہمتند ومعتبر تصور ک جانے لگی شبلی کی کوششوں نے ندوہ کوزندہ بنانے میں بڑاا ہم کردارادا کیا۔انہوں نے ندوہ کےعشق کواپنے دوسرے

مشاغل ومصروفیات پرالیی نو قیت دے رکھی تھی کہ ایسامحسوں ہوتا تھا کہ اپنی اس علمی محبوبہ کو وہ و نیا کے سامنے اس طرح پیش کرنا چاہتے تھے کہ جو دیکھے وہ حیرت زدہ ومبہوت ہو کر رہ جائے۔ حالانکہ آخر۱۹۱۳ء میں انہوں نے مخالفوں کی ہر ز و سرائی کی بناء پر اس سے علیحد گی اختیار کر لی تھی ۔گمر ان کے خون سے سیر اب کیا ہوا بودا ایک تنا ور درخت کی شکل میں اس وفت نمو دار ہوا۔ جب سیدسلیمان ندوی کے عما ہے کا شملہ عرب وعجم کے ادبی وعلمی افق پرلہرائے نگا۔ با الفاظ دیگر ہم ہیہ کہہ سکتے ہیں کہ بلی نے اس کی بنیا دوں کومشحکم کیا اورسیدسٹیمان ندوی نے علوم ومعارف کے اینٹ گارے ہے اس کی بلندی و رفعت میں اصافہ کیا 'متحقیق کے جھاڑو فانوس نصب کئے۔اورا پنی سلیس وشگفتہ صاف و شفاف اردو کا نماز واس کے عارض ورخسار کو بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کاعلمی مینار آج بھی اس تب و تاب ہے جگمگا رہا ہے۔ بحیرہ دارالعلوم ندوہ ہے نگلی ہوئی یک آب جواعظم گڑھ میں دارالمصنفین کے نام ہے موجود ہے جس سے تشنگان علم دادب محققین ومورخین اپنی پیاس بجھ رہے ہیں۔ اور اپنے رشحات تھم ہے دنیا کے سامنے وہ ادب پیش کر رہے ہیں۔ جے عوم متعارفہ میں گراں قدر اضافہ کا عتب دیا جار ہا ہے۔ دراصل ندوہ اور دارانمصنفین سب اسی مرکز ی شخصیت کے مرہون منت ہیں جس نے بقول پروفیسر خورشید الاسلام کے بیونانی ہوتے ہوئے مسلمانوں میں جلوہ نمائی فر مائی تھی۔ یونانیوں کی طرح ذہنی اینج رکھنے والا اسلامی جذبے سے سرشارشبلی ملت مسلمہ کی تاریخ کے صفحہ پراس طرح مجلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دوسرے اہل قلم اس سے کتر اکر گذر ہی نہیں سکتے اس نے اپنے جانشین سیدسلیمان ندوی کی پچھاس طور سے تربیت کی تھی کہ تحریر کی شکفتگی' اندازییان' طرز استدلال تفیصل وتشریح سبحی پچھتو اس شاگر درشید نے اپنے استاد کے بی انداز میں اپنی جملہ تصانیف میں پیش کر دی تھیں ۔ ادب کے عام قاری کے لئے بیدد شوار ہو جاتا ہے کہ وہ سید سیمان ندوی ادر شبلی کی تحریر میں امتیاز پیدا کر سکے۔اس کی جیتی جاگتی مثال سیرت النبی کے وہ اوراق ہیں جن میں استاد وشا گردایے قلم کی جولا نیوں کواس طرح پیش کرتے ہیں کہ بیہ دشوار ہو جاتا ہے کہ سیدسلیمان ندوی اور شبلی کے قلم کی حدود کانعین کیا جاسکے ۔نقوش سلیمانی اور سیرت النبی علامہ سیدسلیمان ندوی کی عظیم تصانیف میں شار کی جاتی ہیں۔ان تصانیف نے ادیبوں کقادوں اور دانشوروں کوغور وفکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ان اوراق میں علا مہ ندوی نے عوم ومعارف کے وہ دریا بہائے ہیں کہان کی قابلیت وعلمیت کا سکیم ادب سیرت اور تاریخ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا ہے۔تقریر وتحریر میں آپ کو یکساں قدرت حاصل تھی۔خطبات بدراس'ارض القرآن' عمر خیام' حیات شبلی' سیرت عا کشته میس آپ نے جس تحقیق کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے۔ عرب و ہند کے تعلقات پر بھی آپ کے قلم اعجاز رقم نے جس شختیق وجتجو کا ثبوت دیا ہے اس ہے آپ کی عالمانہ شان کا انداز ہ بخو بی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ حقائق جن پرصد ہوں ہے پروہ پڑا ہوا تھ۔ آپ نے بڑی چا بکدئ ہے ارباب حل و عقد کے سامنے پیش کر دیا ہے اس کامفضل و مدلل انداز بیان قاری کواپنی گرفت میں لے لینا ہے۔ اور وہ بیسو چنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس طرح وومتضا د تہذیب ومعاشرت قبل اسلام بھی آپس میں میل ومحبت ہے ایک دوسرے کے گلے

میں باہیں ڈالے ہوتے تھے۔اور جب اسلام کی کرنوں نے دنیا میں اجالا پھیلا یا تو کس طرح دونوں تہذیبیں شیر وشکر ہو گئیں اوران میں اخوت بھائی چارگی موانست ومودت کے جذبات انجرے اور عرب و ہند کس طرح ایک دوسرے کے د کھ در دے ساتھی وغمگسارتھ ہرے۔

سید صاحب کا ادبی قد خواہ کی جو گھر ان کی علیت اور ان کی تحقیق اور ان کی فہم ونگر ہے کوئی بھی ذی عقل انکار نہیں کرسکتا۔ سیاستدال مفکر صوفی 'مبلغ 'صحافی وادیب بھی ان کی قابلیت کا دم بھرتے ہیں۔ ہم یہاں پچھ اصحاب کے اقوال سید صاحب کے متعلق پیش کر کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ صرف کھر ہے مولا نا نہ تھے۔ کھ ملائی سے انہیں نفرت تھی بلکہ وہ بڑے خوشکو شاعر تھے۔ شعر کوئی اور شعر فہمی ان کی سرشت تھی ان بیس اوب کا نہایت کھرا ذوق تھا۔ ' انہیں نفرت تھی بلکہ وہ بڑے خوشکو شاعر تھے۔ شعر کوئی اور معاملہ نبی کی لوگ دا دویتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بارسید صاحب کو خط بی کی کو خط بی کھا۔

### ''اگرآ پ کا خط نه آتا توا قبال کا فرمرتا''

ایک اورمقام پرا قبال فرماتے ہیں۔

'' رازی وغز الی کاصم اورشبلی کا تفوی ایک جگہ جمع ہوکرسیدسلیمان ندوی بن گیا ہے۔''

بات يبيس ختم نہيں ہوتی بلکہ علا مداينے ايک مکتوب ميں يوں رقمطراز ہيں۔

''مولا ناشبلی کے بعد آپ استاذ الکل ہیں علوم اسلامیہ کی جوئے شیر کا فر ہاد آج کل ہندوستان میں سوائے سلیمان ندوی کے اور کون ہے۔''

ای طرح عمر خیام جوسید صاحب کی ایک بڑی مشہور ومعروف تصنیف ہے۔ علامہ اقبال کے قلم سے یوں خراج محسین حاصل کرتی ہے۔

عمر خیام میں آپ نے جو پھولکھ دیا ہے اس پر کوئی مشرقی یا مغربی عالم اضافہ ندکر کے گا۔ الحمد للد کہ اس بحث کا خاتمہ آپ کی تصنیف پر ہوا۔

یوں تو گاندھی کا جمعیت العلماء ہند پر بڑا گہرااڑ تھا۔گرسیدسلیمان ندوی جو جمعیت العلماء ہند کے بانیوں میں سے تھے۔ بھی گاندھی کی شخصیت سے متاثر و مرعوب نہیں ہوئے انہوں نے اپنی فدجی وہلی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے ایمان کی سلامتی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ علامہ کی ذات میں مومن کی فراست و ذکا وت بدرجہ اتم موجودتھی ان کی اسی خدا داد فراست کا گاندھی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا۔

'' پیمولوی بڑا جاتر ہے۔''

شخ الرسلام مولا ناشبیر احمد عثانی جن کا پاکستان کی تحریک میں اہم کر دار ہے سیدسلیمان ندوی کا برد احترام کرتے

تھے۔ جب پاکستان میں اسلامی دستور کی تشکیل کا مسئلہ پیش ہوا تو انہوں نے وزیرِ اعظم لیافت علی خان سے وا شکاف الفاظ میں کہا کہ

اس اہم کام کے لئے ہندوستان و پاکستان میں صرف علامہ سیدسلیمان ندوی کی ذات ہے جو سیح خطوط پر اسلامی دستور پیش کرسکتی ہے۔''

شیخ الاسلام کااعتراف اس امرکی بین دلیل ہے کہ وہ سیدصاحب کواپنے سے زیادہ ذی علم اور فہیم تصور کرتے تھے۔
ابوالکلام آزاد آخر دم تک مولانا کی علمی صلاحیت اور ادبی قابلیت کے معترف تھے۔ ایک جگہ خود انہوں نے اپنے قلم سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی تاریخ کے سیدسلیمان ندوی متندمؤرخ ہیں۔ جنہوں نے اس مجے گذر بے دور میں روایت کی ویانت داری کا ثبوت ویا اور تحقیق کا حق ادا کر دکھایا ہے۔ جس سے ان کے استاد شیلی کی روح نے مسرت حاصل کی ہوگی۔

مناظراحین محیلانی سیرۃ پرعمیق مطالعہ کی وجہ سے علماء میں ایک خاص مقام رکھتے تھے انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف کردہ سیرۃ النبی کوانسائیکاو پیڈیا ہے تعبیر کیا ہے۔

تھیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوگ جوسید صاحب کے پیر مرشد اور شیخ طریقت بھی تھے سید صاحب کے زور قلم اور استخراج مطالب کے قائل بتھے۔ ان کی مور خانہ خدیات کا اعتراف انہوں نے اپنی مجلسوں اور تعیانیف میں بار بار کیا ہے۔ بزم اشرف کے چراغ کے حوالے ہے یہ بات نقل کی جارہی ہے کہ مولانا تھا نوگ نے ایک بار فر مایا۔

مولا ناسلیمان ندوی صاحب دفعهٔ تشریف لائے میں مکان پرتھا سنتے ہی حاضر ہوا میرے ذہن میں ان کا جشطویل وعریض تھا۔ ملاتو معتدل الخلقت پاکر قلب کو بہت انس ہوا پھر ملا قات و مکالمت سے ان کی تو اضع وسا دگی رعایت جلیس کو و کھے کرتومسخر ہی ہوگیا۔''

حفزت تکیم الامت مولانا تھا توی ہے سید صاحب نے ۱۹۳۸ء میں اصلاح تعلق پیدا کیا مرید و مرشد میں اتن مناسبت تھی کہ بہت جلد سید صاحب سلوک کے مدارج طے کر گئے۔۲۲ اکتوبر۱۹۳۲ء کومولانا اشرف علی تھا نوی نے سید صاحب کوخلافت وے کرفر مایا:

'' الحمد لله مجھے اب کچھ فکر نہیں میرے بعد ایسے ایسے لوگ موجود ہیں۔''

سید صاحب ۲۲ نومبر ۱۹۸۳ء کو دلسنطع پٹنہ صوبہ بہار میں پیدا ہوئے۔اور ۲۲ نومبر ۱۹۵۳ء کو کراچی میں وفات پا گئے۔ ۱۹ سال کی اس عمر میں سید صاحب نے کئی مراتب طے کئے۔ ملکوں کی سیر وسیاحت کی۔لندن افغانستان وغیرہ جا کر ان کو دنیا کے دوسرے لوگوں کو دیکھنے اور سیجھنے کا موقع ملاجس کے تجربات انہیں اپنی تصنیفی و تالیفی زندگی میں بڑے کام آئے۔ ان کی زندگی کی سب سے بجیب بات بیگتی ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ شیلی کے شاگر درشید بھی نظر آئے ہیں۔اور

مولا نااشرف علی کے مرید و خلیفہ بھی۔ علامہ شبلی ہڑے روش خیال تھے اور علاء ویو بندکی شدت آ میز روش ہے متفق نہ تھے۔

بلکہ ان کی اس ذبخی شنگی سے نالاں بھی رہتے تھے۔ ان کی نگاہ میں علائے ویو بند بہت متشد داور نے علوم وفنون سے گریز یا تھے دوسری طرف اشرف علی تھا توی ان کی اس درجہ روش خیالی کو مناسب نہ تصور کرتے تھے وہ شیخ محمود الحسن کے شاگر و شیح۔ جن کا زاویہ فکر شبلی ہے بہر کیف مختلف تھا۔ گرسید سلیمان ندوی نے ان دو کناروں کو اپنی جاذب شخصیت کی وجہ سے متحد و متفق کر لیا ہے اور ان دونوں روش کی امتزاجی کیفیت کا اظہارا پی تصانیف اور نجی زندگی میں چیش کیا۔ ان کے اس طور طریقے سے ایک عام قاری جرت میں پڑجا تا ہے کہ س طرح علامہ ندوی نے اس وشوار گذار وادی کو طے کیا۔

سیدصاحب نے اسلام اور پاکتان کی خدمت کس انداز ہے اور کس کس طرح کی اس کا پاکتان کی تاریخ سے بہت گہرارشتہ ہے۔ ۱۹۳۵ء کا معارف آج بھی کتب خانوں میں دستیاب ہے۔ جس میں بڑے پر زور طریقے ہے مولانا موصوف نے مسلم لیگ اور پاکتان کی جمایت کی تھی۔ گرافسوں ناک پہلویہ ہے کہ اس ملک کی بدشتی تھی کہ استے بڑے نقیمہ اسلامی دستور کے ماہر مورخ ، مفکراور متند عالم کے عم وفضل ہے بچھ فاکدہ نہ اٹھایا گیا۔ اور علوم و معارف کے اس کوہ گراں کے جسد خاکی کو ایک ایسے گوشی چندم بدان باصفا کے علاوہ فاتح تک بڑھنے کہ وہ گراں کے جسد خاکی کو ایک ایسے گوشے ہیں پروخاک کرویا جہاں بھی چندم بدان باصفا کے علاوہ فاتح تک بڑھنے کے لئے کوئی نہیں جاتا ابھی چندسال ہوئے کہ حکومت وقت نے ان دو ہزرگوں (علامہ شبیراحمد عثانی اور سیدسلیمان ندوی) کی پذیرائی اس طرح کی ہے کہ ان کی قبور اور اطراف کے فرش کوسٹک مرمر کا بنوا کر نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ ویوار پر فد مات اور محاس کو جمیشہ جمیشہ کے لئے صفح ہتی ہے منانہ وے۔ اسلامیہ کالج کراچی ہے متصل ان ہزرگوں کے مزارات خدمات اور محاس کی تاریخ سے عدیم واقفیت اور کی ہے متصل ان ہزرگوں کے مزارات جاری ہو جی ۔ اسلامیہ کالج کراچی ہے متصل ان ہزرگوں کے عزارات ہاری بو جی اور پاکتان کی تاریخ سے عدیم واقفیت اور کی بی تاریخ سے عدیم واقفیت اور کی بھر دیم جیں۔

4 m

مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رحمة الله علیه

ولات: ١٢٩٧ه

وفات: ۱۳۸۰ ه

# حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب رحمة الله علیه مختصر سیرت وسوانح مختصر سیرت وسوانح (مولانا محمر میان معدیق اسلام آباد)

مولانا مفتی محرحسن رحمة القدعلیہ کے بارے میں زیر نظر مضمون کی نوعیت تعمل سوانحی خاکہ کی نہیں۔ ایک تاثر اتی تحریر و تجزید کی ہے۔ تا چیز راقم کوجن علماء سے ملئے ان کی مجالس میں بیٹھنے اور ان کے علم وفضل سے استفادے کا موقعہ ملا ان کے بارے میں اپنے تاثر ات قدم بند کئے ہیں۔ بیتح بریجی انہیں تاثر ات کا ایک حصہ ہے۔ (م۔م۔ص)

ایک تذکرہ نگار کے لیے یہ بات کتنی المناک ہے کہ تاریخ بہت ہی بگانہ روز گارشخصیتوں کے بارے میں بھی اس صد تک خفلت برتی ہے کہ نوگ ان کے کمالات فضائل علمی وعملی خدمات ہے بورے طور پر آ شنانہیں ہوتے ۔ فضائل علمی والی خدمات میں بوتا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے ۔ زندگی کے ابتدائی مراحل میں کن مسائل سے دوجار ہوئے ۔ اورفضل و کمال کے اعلی مرتبہ تک کیوں کر پہنچ ۔

تاریؓ نے یمی نا انصافی اور ستم ظریفی' موجودہ صدی کے ایک ایسے عالم دین اور عارف باللہ (حضرت مفتی محمد حسنؓ) کے ساتھ روار کھی' جن کوخود ہماری چیٹم گنہگار نے دیکھا' ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے۔ ان کی تقریریں سنیں' اور ان کے آگے زا تو یے تلمذ تہہ کرنے کی سعاوت نصیب ہوئی۔

بہر کیف مفتی صاحب مرحوم کے قریبی اعز قا'اور ہم عصر علاء کے ذریعہ'ان کی تاریخ بپیدائش کے بارے میں جو پھھ معلوم ہوسکا' وہ اتنا کہ آپ کم وہیش ۸ے۸اء میں پیدا ہوئے۔

## وطن مالوف:

مفتی صاحبٌ ضلع انک (پنجاب) کے ایک غیرمعروف گاؤں'' مل پور'' میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں' مشہور تاریخی

مقام عن ابدال سے سات میل کے قریب ہے۔ جس وادی میں یہ گاؤں واقع ہے اس نے اپنے پہلو میں رنگا رنگ مقام عن ابدال سے سات میل کے قریب ہے۔ جس وادی میں یہ گاؤں واقع ہے اس نے اپنے پہلو میں رنگا رنگ تہذیب کا سب سے بڑا گہوارہ بی قبل مسیح ہزاروں نہ ہبی شخصیتوں نے اس وادی میں جوا۔ اس وادی میں جا۔

قرآن حکیم اور فاری کی ابتدائی تعلیم:

اس دور میں قاضی محمد نور راولپنڈی کے مشہور قصبہ ' سنگ جانی'' کی معروف شخصیت تھے' قاضی صاحب انہائی سادہ' خدا ترس اور صاحب فضل و کمال ہزرگ تھے۔ انہی سے مفتی صاحبؓ نے قرآن حکیم پڑھا' اور فاری کی ابتدائی سما ہیں بھی انہیں سے پڑھیں۔

ابتدائي عربي تعليم:

جب آپ قاضی محمد نور سے قرآن کی میں اور فاری کتابیں پڑھ چکے تو آپ کے بزرگوں نے آپ کوعر فی صرف و نوی پر ھیں۔ اور پڑھنے کی غرض سے قاضی کو ہر دین کہوڑی کی خدمت میں بھیج دیا' آپ نے ان سے صرف و نوی پر کھی کتابیں پڑھیں۔ اور اس کے بعد' مکھڈ'' (ضلع اٹک) چلے گئے۔ شرح ملا جائی تک درس نظامی کی تعلیم'' مکھڈ'' کے مدرسہ میں حاصل کی' عقلی علوم اور درس نظامی کی انتہائی کتب اپنے دور کے مشہور عالم دین مولانا محمد معصوم سے پڑھنے کی خاطر' ڈھینڈ وضلع ہزارہ کا عزم کیا مفتی صاحب' درست نظامی کی تعیل نہیں کرنے پائے تھے کہ آپ کے استاذ خاص مولانا محمد معصوم ڈھینڈ و سے مدرسہ غزنویدام تسریس استاد ہوکر چلے گئے۔

مولا نامجم معصوم اپنے زیرک اور صالح شاگر و سے حدورجہ مانوس تھے'اس لیے ان کوبھی مدرسہ غز نوبیہ امرتسر میں بلا لیا' چنانچے مفتی صاحب نے کتب حدیث تغییر اور فقہ کی بھیل یہبیں کی' اور یہبیں سے دور ہ َ حدیث کا متحان ویا۔

امرتسر میں ایک بلند پر بید عالم دین اورصوفی مولانا عبدالجبار غرنوی کی مند درس ان دنوں اہل علم کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی ' پنجاب کے مختلف حصوں ہے آ کر طلباء ان سے علمی استفادہ کر رہے تھے۔مفتی صاحب نے امرتسر میں سب سے پہلے انہی کے آ مے زانو کے اوب تہد کیا' ان کے علاوہ مولانا نور احمد اور مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی بھی امرتسر میں درس و پہلے انہی میں شخول تھے' ان دونوں بزرگوں ہے بھی مفتی صاحب نے علمی استفادہ کیا۔

امرتسر میں مستقل قیام:

مفتی صاحب کی امرتسر میں آمد کا سب اولین است دمولانا محدمعموم کی ذات گرامی بنی اس کے ساتھ آپ کومولانا عبدالببارغزنوی مولانا نوراحداورمولانا غلام مصطفیٰ قاسی جیسے مخلص ومشفق اساتذ ومیسر آ گئے ان حضرات کی شفقت اورعلمی کشش نے مفتی صاحب کواپنا آبائی وطن خیر باد کہہ دینے پر مجبود کر دیا۔ اور آپ تعلیم کی غرض سے امرتسر ایسے آئے میبی کے ہو مجے۔

ان محرکات واسباب سے بڑھ کرسب سے بڑا محرک مفتی صاحب کے امرتسر میں مستقل طرح اقامت ڈال دینے کا یہ ہوا کہ مولا نا نوراحمد صاحب جس مسجد میں دعوت وارشاد کی مختلیں گرم رکھتے بتھے اور جوانہی کے نام سے (مسجد نور) مشہور ہوئی' اس کی خطابت انہوں نے اپنی زندگی ہی میں مفتی صاحب کے سپر دکر دی تھی۔

این مسجد میں مفتی صاحب نے اپنے ورس و تد رکیں اور دعوت وارش د کی مجسیں آ راستہ کیں ۔

### وارالعلوم ديو بنديين دورهُ حديث:

عربی علوم کی تنجیل مدرسہ غزنو میہ امرتسر میں کی اور وہیں سے دورؤ حدیث کیا۔لیکن جب تھیم الامت مولانا اشرف علی تفانو کی خدمت میں بیعت ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے تو مولانا نے بیعت کے لیے تین شرطیس عا کد کیس مولانا کی عادت تھی کہ جب لوگ ان سے بیعت ہونے کے لیے جاتے تو ان کے مزاج اور استعداد کے مطابق میچھ شرطیس عائد کرتے۔

چنانچہ جب مفتی صاحب نے مولا تا کے صقہ بیعت ارادت میں داخل ہونے کی درخواست کی تو ان ہے بھی مولا نا نے تین شرطین لگا تمیں۔ جن میں سے دو بیتھیں کہ دارالعلوم دیو بند میں جا کر دوبارہ دورہ حدیث پڑھیں' اور کسی قاری و مجود سے قرآن تکیم کا تلفظ سے کرو' مفتی صاحب نے مولا نا کی تمام شرطیں پوری کیس۔ دارالعلوم دیو بند میں جا کر داخلہ لیا اس دور کے فاضل علامہ انور شاہ کشمیریؓ سے حدیث پڑھی اور قرآنی تلفظ کی صحت کے لیے امر تسر میں قاری کریم بخش (امرتسری) کو فتن کیا۔

دارالعلوم دیو بند میں دوبارہ ٔ دورۂ حدیث پڑھنے کے لیے حضرت تھانویؒ نے اس لیے فر مایا کہ مفتی صاحب نے امرتسر میں جس مدرسہ اور جن اسما تذہ سے حدیث پڑھی تھی 'وہ حنفی المسلک نہ تھے' حضرت تھانوی کا منشا یہ تھا کہ جس فقہی مسلک کے جمد علاء سے بھی حدیث پڑھنا ضروری ہے تا کہ اس مسلک کی وجوہ ترجیح معلوم ہو تکمیں۔

بہر حال آپ نے دیو بند جا کر علامہ انور شاہ کشمیری جیسے یگانہ روز گاراسا تذہ سے کتب حدیث پڑھیں' اور اس طرح اپنے شنخ اور مرشد کا منشا پورا کیا۔

### حضرت تھا نوی سے شرف بیعت:

اا ذی المجبہ ۱۳۴۳ه کو حضرت تھا نوی کی باطنی رہنمائی اور رفاقت کا شرف عطا ہوا اور آپ کوطریقت کے جاروں سلسلوں میں بیعت کیا گیا' تمین سال کی عہاوت و ریاضت اور تزکیدننس کے بعد آپ کوخلعت خلافت عطا کی گئی۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی کی طرف ہے اشارہ ہوا۔

"ميرے قلب ميں بار باراس كا تقاضا ہوتا ہے كہ ميں آپ كو" تو كلا على الله" بيعت وتلقين كى

اجازت دوں' اگر کوئی طالب حق درخواست کرے۔ انکار نہ کریں اور اپنے خاص دوستوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور بھے کو اپنا پند جس ہے ڈاک پہنچ سکے' لکھ بھیجیں' میں اپنی یا دداشت میں درج کرلوں گا۔فقط۔''

خلافت کا شرف حاصل ہونے کے بعد حضرت تھا نویؒ نے مفتی صاحب کو کر بیج الاول ۱۳۵۹ ہے کو مسجد حوض والی تھا نہ بھون میں دوبارہ شرف بیعت بخشا' بیاس موقعہ کی بات ہے جب ایک جماعت حضور نبی کریم علیہ السلام کا جہہ مبارک زیادت کے بعد حضرت مفتی محمرشفیع صاحب اور مول نا خیر محمد صاحبؒ (جالندھری) کو بیعت سے نوازا گیا' مفتی صاحبؒ و بیعت مکر رکا امٹیاز بخشا گیا۔

#### مند درس کا آغاز:

دری علوم کی تعمیل کے بعد امرتسر ہی میں درس و تدریس کا آغاز کیا آپ کی علمی استعداد اور شبانہ روز محنت کی بنا پر چندروز بعد ہی آپ کو مدرسہ نعمانیہ کا صدر مدرس بنا دیا گیا' منطق اور علم معانی میں آپ کو خاص مہبارت تھی' چند ہی روز میں آپ کے درس کی اتنی شہرت ہوئی کہ امرتسر کے علماء اور طلباء آپ کو'' ملاحسن'' کہنے گے۔

آپ کا درس اس حدتک مقبول ہوا کہ عام مسمانوں نے درخواست کی کہ آپ ہر روز درس قرآن دیا کریں ابتداً میں درس قرآن سے گریز کرتے رہے لیکن لوگوں کا اصرار بڑھا تو آپ نے اپنے شنخ ومرشد' حضرت تی نوی ہے رجوع کیا کہ اگر شنخ کی اجازت ہوتو میں درس قرآن شروع کروں' حضرت تھا نوی نے تحریر فر ہیا۔'' آپ ضرور درس قرآن شروع کریں' اگر اس علاقہ میں کوئی اور سیحے تفسیر بیان کرنے والا ہوتا تو میں اجازت نہ ویتا' مگر عام طور پرلوگ سیحے تفسیر بیان نہیں کرتے' اور خطرہ ہے کہ کوئی اور کرے گا تو تفسیر بالرائے ہے کام لے گا آپ سے بیام ناممکن ہے۔'' .

شیخ کا اجازت نامہ ملنے کے بعد مفتی صاحب نے جمعہ کے روز اعلان کر دیا کہ کل نماز فجر کے بعد سے قرآن علیم کا درس ہوا کرے گا۔

درس قر آن کا آغاز ہوا اوراس شان ہے ہوا کہ سلف کی یا د تا زہ ہوگئی۔ آپ کے درس کوحق تعی لی نے وہ درجہ اور قبولیت عطا کی کہ عوام اور طلبا ، تو شریک ہوتے ہی تھے' تمام دینی مدرسوں کے اساتذہ اور علاء بھی درس میں شامل ہوتے اور عام تلاندہ کی طرح استفادہ کرتے۔

آپ کے درس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی کہ اگر کوئی فقہی اختلا فی مسئلہ آ جاتا تو کسی اہل مسک کے بارے میں کوئی ول خراش بات نہ کرتے 'صرف قرآن کے اسرار وحکم بیان کرتے حنفی اور غیر حنفی مسائل پر بحث نہ کرتے۔ قرآن حکیم میں سب سے مشکل مہاحث میراث کے ہیں۔لیکن آپ ان مشکل اور پیجیدہ مسائل کو استے سہل طریقہ سے حل فرماتے کہ علماء تو علماء تو علماء عوام بھی احجھی طرح سمجھ کر اٹھتے۔ آپ نے قرآن تھیم کے مطالب و معانی پرکس بسط وتفصیل کے ساتھ کلام کیا اس کا انداز و اس بات ہے لگایا جا سکتا ہے کہ میبلا درس قرآن تقریباً دس سال میں نتم ہوا۔ جب کہ ہم آج بیدد مکھے رہے ہیں کہ جگہ مجدول میں ان لوگوں نے' جن کا عربی تلفظ تک سیح نہیں ہے مسانید درس سجالی ہیں ایک ایک جیہ ( جالیس دن ) میں درس قرآن کے ختم اور سمیل کا دعویٰ کرتے ہیں۔

یملے ختم درس قرآن پرامرتسر کے اہل علم اپنے خوش تھے کہ با قاعدہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا' دارالعلوم دیو بند سے حضرت مفتی محد شفیع صاحب اور قاری محمد طیب صاحب کر مہتم دارالعلوم ) اور دوسرے بہت سے علماء کو مدعو کیا گیا' اور بڑی تعدا دمیں اہل علم اس میارک تقریب میں شریک ہوئے۔

مفتی محد شفیع صاحب آپ کی مجلس درس قرآن سے اتنا متاثر ہوئے کہ بے ساختہ ایک نظم کہی۔ جس میں اینے جذبات واحساسات کی ترجمانی اورمفتی صاحب کی مجلس درس کا نقشه یول تھینجا۔

یہ امجوبہ بیہ نضل و فیض مولانا حسن دیکھا کہ امرتسریں ہم نے آج اک نظانہ بھون دیکھا ساوہ درس قرآن دل کی آئیسیں کھول دیں جس نے معارف بائے قرآنی کا دریا موجز ن دیکھا شریعت میں طریقت کو طریقت میں حقیقت کو سے کھلی آتھوں سے ہرحاضر نے کویا ہم قریں دیکھا منادی حرم کی پھر سنی آواز مستانہ پھران آنکھوں نے گویا وہ مدینہ کا چہن دیکھآ

مسلمانوں نے اپنی مرضی ہے ایک خطیر رقم جمع کی تھی وہ ختم درس قرآن کی خدمت میں چیش کی۔ سیکن مفتی صاحب نے لوگوں کے بے حداصرار کے یا وجود قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ اور فر مایا ہیں نے محض انتد کی خوشنو دی کی خاطر درس دیا ہے دنیا کی نہ کوئی چیز مجھے مطلوب تھی' اور نداب منظور ہے۔'' چنا نچہ مفتی صاحب کی اجازت سے بیر قم' مدر سہ نعمانیہ میں جمع کرا دی گئی۔

تقتیم ہند کے بعد جب دین و دانش کی بہت سی محفلیں اجڑ حکئیں اورابل علم ٹو ٹی ہو بی تنبیج کے دانوں کی طرح بکھر

مولا نامفتی محد شغیع صاحب و یو بندی (م:١٩٤١ء) تقتیم ملک ہے تبل طویل عرصہ تک دارالعلوم دیو بند میں منصب افقاء پر فائز رہے۔ تقتیم کے فوراً بعد یا کتان تشریف لائے۔ دستوراسلامی کی ترتیب میں نمایاں حصدایا۔ ملامہ شبیراحمدعثانی کی وفات کے بعد تعلیمات اسلامی بورڈ جو دستورسازی اسمبلی کے زیز محمرانی قائم کیا حمیا تھا کے رکن ہوئے۔

قاری محمرطیب صاحب (م.۱۹۸۲) یو تے حضرت مولا نامحمر قاسم نا نونوی کے کم وہیش ہیں سرس دارالعلوم دیو بند کے مہتم رہے۔

القدس العزيز حصة دوم مرجيه: مولانا عزيز الرحمٰن لا جور ١٩٦٤ وص: ٢)

ورس نظامیٰ سے فارغ ہونے کے بعد ہے انتقال ہے تین سال پہلے تک تقریباً ساٹھ سال یوں تو زبان سے کہہ دینے کی بات ہے کیکن بیا تناطویل عرصہ ہے جس میں تیسری پشت آ جاتی ہے۔ گئے۔ تو مفتی صاحب کے کئی ارادت مندوں کو یہ کہتے سا: گھر ہارا جڑنے اور جا کداد سے محروم ہونے کا اتنا صدمہ نہیں جتنا مفتی صاحب کے درس قرآن نے محرومی کا ہے۔''

معزت مولانا مفتی محد حسن امرتسری 🕷

#### خصوصیات درس:

عر فی مدارس میں عام طور پر تذریس کا بیرطر بقہ ہے کہ پہلے جماعت میں ہے ایک طالب علم کتاب کی عبارت پڑھتا ہے اس کے بعد مدرس لفظی ترجمہ کرتا ہے گھراہم اورمشکل مسائل پر تقریر کرتا ہے طلبہ استاد کی تقریر کوعب رت پرمنطبق کر لیتے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب کا طریقہ تدریس اس سے بالکل جدا گانہ تھا۔ جب جماعت ان کے یاس پہنچی تو کسی ایک سے یو جھتے کہ بتاؤا ہے مطالعہ سے کیا سمجھ کرآئے ہو۔ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ طلبہ سبق میں آنے سے پہلے کم سے کم سبق کا آ دھا حصہ سمجھ کرآ تمیں۔اس طریقہ کا سب سے بڑا فائدہ بیقا کہ طلبہ پہلے خوب اچھی طرح مطالعہ کر کے جاتے' اورمشکل مسائل حل کرنے کی شروح وحواشی کی مدو ہے از خود کوشش کرتے۔ نا چیز راقم نے تین سال جامعہ اشر فیہ میں گز ارے۔ ۱۹۵۳ء میں میری فنون کی انتہائی کتب تھیں' جن استاد کے پاس' علم معانی کی معروف اورمشکل کتاب مطول تھی وہ طویل رخصت پر چلے گئے 'امتحان قریب تھا' اتفاق ہے مطول ہیں صرف دو طالب علم تھے۔ ایک راقم ' اور ایک اور صاحب مفتی صاحب نے دریافت فرمایا: مطول کا کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا حضرت سبق بند ہے۔ یو چھا: شرکاء کی تعداد کتنی ہے' ؟؟ میں نے عرض کیا: صرف ہم دوشریک ہیں۔فرمایا: کل سے کتاب لے کرمیرے پاس آیا کرو۔'' مفتی صاحب کا بہتھم سن کر ہم بہت ۋر ہے۔ا محلے روز مطالعہ کر کے حاضر ہو گئے۔اس وقت تک جمیں معلوم نہ تھا کہ مفتی صاحب نے فر مایا: تقریر کروؤ کیا سمجھ کر آئے ہو' میں نے مطالعہ ہے جو کچھ تھوڑ ا بہت سمجھا تھا' بیان کی' پھرمفتی صاحب نے تقریر فر مائی تقریر مختصرتھی' کیکن اتنی جامع اور مال تھی کہ ہم دونوں ایک ایک لفظ سمجھ کر اٹھے۔مفتی صاحب نے بڑے مشفقانہ انداز میں فرمایا ہتم نے ایک چوتھائی عبارت کا مطلب ٹھیک بتایا تھا' تین چوتھائی کا مجھے بتا ٹا پڑا' آج رات کواور اچھی طرح مطالعہ کرنا۔ رات کواور زیادہ مطالعہ کیا۔ اسکلے روز پرمفتی صاحب نے مجھ ہے تقریر کرائی اور فرمایا: " آج تقریباً آ وها مطلب حل کرے لائے ہو۔'' دو تین روز میں ہم اس محنت ہے مطالعہ کے عادی ہو گئے اور پھر ہیں روز بعد جب ہمارے وہ استاد آ گئے جن کے یاس مطول تھی تو ہمیں مفتی صاحب سے باتی کتاب نہ پڑھنے کا بے صدافسوس ہوا۔

عبارت کی صحت پرمفتی صاحب بہت زیادہ زور دیتے۔ جب کوئی اعراب نلط پڑھتا تو اسے فورا روک دیتے اور فرماتے۔اس جملہ کی ترکیب کرو۔اگروہ طالب علم ترکیب بخو بی نہ کرسکتا تو کسی دوسرے طالب علم سے ترکیب کراتے اور بوچھتے کہ بتاؤیدعبارت کس طرح ٹھیک ہے۔؟

ایک روز میں نے مطول کی عبارت پڑھی۔ اس میں ایک لفظ آیا '' نہر جار'' میں نے نوں کے فتحہ کو پوری طرح نل ہرنہ کیا اور نہر کا تلفظ پچھاس طرح کیا جیسے اردو میں کرتے ہیں۔مفتی صاحب کی نظریں بک لخت اوپر اٹھ گئیں۔ میں سمجھ

میں سمائے حق

گیا کہ میں ئے'' نہر'' کا تلفظ عربی قواعد کے مطابق صحیح نہیں کیا۔ فورا اس لفظ کو دہرایا۔مفتی صاحب بہت خوش ہوئے اور ایک مبلکی سی مسکر اہث ان کے نورانی چہرہ پر پھیل گئی۔

۳ ۱۹۵۰ میں جا معداشر فید میں پہلا دورہ حدیث ہوا۔ ابدواؤد کی پہلی جلد مفتی صاحب نے اپنے لئے منتخب فر ، گی۔ اسباق کا آغاز ہوا 'ٹا نگ کی معذوری کی بنا پر او پر اپنے کمرہ ہی میں سبق پڑھاتے۔ جماعت و ہیں چلی جاتی ۔ طلبہ پر مفتی صاحب کا خاصا رعب تھا حالا نکہ سب پر بہت شفقت فر ماتے۔ ابتدائی دو تین روز تک میں مفتی صاحب کے سبق میں بالکل چھے بیٹھتا رہا جس کی وجہ بیٹھی کہ طلبہ کے لیے حربی مدارس کے جو تقاضے ہونتے ہیں میں انہیں پورا کرنے سے قاصر تھا۔ تین چار روز کے بعد میں نے ابوداؤو کی عبارت پڑھی۔ مفتی صاحب نے چشمہ کے او پر سے دیکھا (چشمہ ناک کی پھنگل پر چار روز کے بعد میں نے ابوداؤو کی عبارت پڑھی۔ مفتی صاحب نے چشمہ کے او پر سے دیکھا (چشمہ ناک کی پھنگل پر رکھتے تھے ) فرمایا پھینیں ۔ اگلے روز میں پھر حسب وستور سب سے بیچھے بیٹھ گیا۔ مفتی صاحب نے پوری جماعت پر نظر والی اور میری طرف و کھے کر فرمایا: ''تنی اگ آ جو'' میری جان میں جان آئی۔ اور پھر اس روز سے آگے بیٹھنے لگا۔ اگر کھی مقتی صاحب نووفر ماتے۔ ''تسی پڑھو''۔ طویل وقت گر رگیا کین مفتی صاحب نے ورفر ماتے۔ ''تسی پڑھو''۔ طویل وقت گر رگیا کین مفتی صاحب نے ورفر ماتے۔ ''تسی پڑھو''۔ طویل وقت گر رگیا کین مفتی صاحب کے بیا الفاظ آئی بھی میری نظروں میں گو بیٹے ہیں۔ اور تکم فرماتے وقت جو مشکر اہٹ اور بین مفتی صاحب کے بیا الفاظ آئی بھی میری نظروں سے او جھل نہیں ہے۔ حق تعالی درج ت باند فرمائے۔ آئین۔

# بانی جامعه اشر فیه لا مهور حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رحمة الله علیه بصیرت افر وزکر دارسیاسی خدنات (ازمولانا عافظ فضل الرحیم مدظله)

آپ کی پیدائش تقریباً ۱۲۹۷ ہے ۱۸۸ء کوئل پور نامی ایک غیر معروف گاؤں میں فانوادہ اتمان ذکی پٹھان قبیلہ کے ایک دین دارگھرانے میں ہوئی ہے گاؤں تاریخی مقام حسن ابدال سے سات میل کے فیصلے پر واقع ہے۔ آپ کے والد ماجد مولا تا اللہ داد بن محد افضل خان اپنے وقت کے معروف عالم دین محدث اور صاحب نبعت بزرگ تھے جوشہر کے ہنگاموں شور وشغب اور بہبودگیوں سے دور اللہ اللہ کرتے مسئلے مسائل بتاتے اور جمعیت قلب اور سکون دل کے ساتھ سید ھے ساد ھے بھولے بھالے دیہا تیوں کی صحبت میں دنیاوی شہرت ونموسے بے نیاز انتہائی گم نامی کے ساتھ اپنے شب وروزگڑ ارتے۔

حضرت مفتی صاحب مولانا نورمحمر صاحب مولوی فضل الہی صاحب مولوی معین الدین صاحب اور مولوی غلام ربانی صاحب رحمهم اللّٰد تعالیٰ ۔

مولانا املد داد کے صاحبز ادگان ای مختصر سے نیک و صالح گھرانے کے چشم و چراغ شے۔ ان حضرات نے ایسے پاکیزہ ماحول میں آئکھیں کھولیں جہاں کا ذرہ ذرہ قال اللہ و قال الرسول سے منور ہور ہا تھا سن شعور تک چنچنے سے پہلے نیک والدین نے بے جالا ڈپیار سے بگاڑنے اور بھوتوں چڑیلوں اور پر بیں کی ، فوق الفطر کہ نیاں سنانے کے بجائے معموم ذہنوں میں بات اچھی طرح بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ

ما خلقت الحن والانس الا ليعبدون\_

ترجمہ. اورنہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو گر اپنی عبادت کے لئے۔ اور اسی طرح کو یا آغ زہی میں زندگی کے اصل مقصود کی طرف واضح راہنما کی فر مائی تھی۔

وجدتسميدا

حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے والدصاحب رات کے آخری حصہ میں سحری کے وقت نفی وا ثبات کا ذکر کیا کرتے تھے۔

جب والد صاحب بھوئی تامی گاؤں میں پڑھانے جاتے تو راستے میں نالہ ہود کوعبور کرتے اس دفت صحیح مسلم شریف کوسر پررکھ لیتے۔ بھوئی۔ کے درس میں ملاحس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ بھی ہوتے تنے اس وجہ سے والد صاحب نے میرا نام محمد حسن رکھ دیا۔

محمرحسن آبیت ذوالجلال محمرحسن راز دار جمال فقیدز مان مفتی دین حق امام وخطیب عدیم الشال به

# مخصيل علم

مولانا محرمتصوم صاحب مدرسه غزئویه میں مدرس مقرر ہوئے تو انہوں نے آپ کوبھی اپنے ہی پاس بلالیا یہاں پر آپ نے بقیہ علوم وفنون تغییر وحدیث اور فقہ و کلام کی پیمیل کی آپ کی طبیعت شروع ہی سے مائل بتصوف تھی امر تسر میں مولانا عبدالبہارغزنوی مولانا نور محمہ اور مولانا غلام مصفیٰ قاسمی جیسے اساتذہ سے استفادہ کا موقع ملا۔ جوخود تصوف وسلوک کے بھی استاذ مانے جاتے تھے حضرت مفتی صاحب فر مایا کرتے تھے کہ مجھے حمہ اللہ سے خاص مناسبت ہاس کی وجہ شاید یہ ہوکہ میں نے تیرک کے طور پر اس کے دوجا رصفی حضرت فاضل مولانا پیرمبر علی شاہ صاحب گولادی سے پڑھے تھے۔ موکہ میں نے تیرک کے طور پر اس کے دوجا رصفی حضرت فاضل مولانا پیرمبر علی شاہ صاحب گولادی سے پڑھے تھے۔ کی مشق استاذ القراء جناب قاری کر یم بخش صاحب سے امر تسریس کی پھر مرکز عنوم اسلامیہ دار العلوم دیو بند تشریف لے گئے جہاں ایام العصر علامہ انور شاہ کشمیری سے دورہ حدیث کی تجد یہ کر کے ۱۳۲۲ میں مند فراغ حاصل کی۔

## درس ونذريس

بنجیل تعلیم سے بعد مفتی صاحب نے سلسلہ درس و تد ریس ہی کو پسند فر مایا کہ محبوب حقیقی کی باتنیں ہوں گی سچھ کہیں ہے اور پچھ نیں ہے اور پچھ کھا کیں سے اور پیکھیں ہے۔

موجودہ دور کے ماہرین تعلیم پچھلی نصف صدی ہے اس اہم ترین نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ درس و تدریس کا طریقہ ایک الہامی طریقہ ہے جس میں سکھانے والاخود بھی سیکھتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب اس مبارک مشغله کو پیند فر ما کر مدرسه نعمانیه میں بحیثیت مدرس اینے فرائف کی انجام دہی میں تن من دھن ہے مشغول ہو مجے الی محنت ایبالگاؤ الیم لگن آندھی آئے یا موسلا دھاریانی برے مفتی صاحب کو دفت مقررہ يرمدرسه ببنجنا هوتا قفاب

مجمعی سبق کا ناغه نه فرماتے ۔ ساتھیوں ہے حسب مراتب ا دب محبت خلوص اور عقیدت کا برتاؤ طلبہ پر ایسی شفقت کہ ثمایہ والدین بھی نہ کرسکیں تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ہر طرف مفتی صاحب کا طوطا ہو لنے لگا متیجہ یہ ہوا کہ صدر مدرس کی جگہ خالی ہوتے ہی مدرسہ کی دوررس انتظامیہ نے باا تفاق رائے ۔مفتی صاحب کا اسم گرامی اس اہم جگہ کے لئے تبحویز کرلیا۔ مفتی میا حب نے تقریباً ۳۵ سال تک تدریس کی خدمت انجام دی اس دوران میں نز دیک و دور کےصدھا طلبہ نے حصرت والا سے علوم فاصلہ حاصل کئے جن میں ہے بکثرت با قاعدہ فارغ انتحصیل ہو کر جامع معقولات ومنقولات ہوئے اور آج ان میں سے اکثر و بیشتر اپنی اپنی جگہ پر مقتدا کی حیثیت ہے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی دارالعلوم دیو بند کے اس گروہ کے سربراہ بتھے جنہوں نے تحریک یا کستان می*س بره حرثه کر حصه لیا تھا۔* 

آپ کے تمام خلفاءاور متوسلین حصول یا کستان کی جدو جہد میں معروف تھے۔

حضرت مفتی صاحب نے اپنے شیخ کی ہدایت پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی علامہ ظفر احمد عثانی حضرت مفتی محمد شفیع اور دوسرے ا کابرعلاء کے شانہ بیٹانہ تحریک یا کستان میں حصہ لیا اور بڑی دلچپی ہے اس کے قرب و جوار کے انتخابات میں مسلم لیگ کے امید داروں کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت ہے کا میاب کرایا اگر جہ حضرت کا اصل مقصد سیاست کے بجائے کچھاورتھاوہ اسلام کی سربلندی جائے تھے اور ای لئے قیام یا کتان کی تحریک میں حصہ لیا۔

اس سلسلہ میں جناب احسان قریش صابری صاحب لکھتے ہیں کہ ۱۹۳۸ء میں حضرت مفتی صاحب کے شیخ طریقت

﴿ معرت موا. نامفتی محد حسن مرسری ﴾

تحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی امرتسرتشریف لائے موسم گر ماا ہے شباب پر تھا۔

مفتی صاحب کے صاحبز اوے حضرت مولا نا عبیدالقدصا حب موجود و منہتم جامعہ اشر فیہ لا ہور اور راقم الحروف کے ذمے حضرت حکیم الامت کی خدمت تھی۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس مجلس میں امرتسر کے بہت سے ملاء اورصوفیاء کرام جمع تھے حضرت مفتی صاحب سے یوں مخاطب ہوئے۔

محمدت! بھے ہے اکثر مجلس میں آئ کل کا گریس اور مسلم لیگ کے سلسلہ میں سوالات کئے جاتے ہیں اور کئی اصحاب جناح صاحب کے ہارے میں بھے ہے پوچھتے ہیں میری عرض ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت جناح صاحب کے ہاتھ میں ہے جناح صاحب سیاست میں مسلمانان ہند میں قابل ترین شخصیت ، نے جاتے ہیں ۔ خالفین بھی ہ نتے ہیں کہ جناح صاحب سرکاری آ دمی نبیس ملک وقوم یعنی مسلمانان ہند کی آزادی کے لئے ان کے دل میں انتہائی تڑپ ولولہ اور جذبہ ہال کے برطانوی حکومت کے مقابلہ میں بھی اور کا گریس کے مقابلہ میں بھی انہوں نے ہمیشہ مسلمانان ہند کی بہتری کے لئے آواز بلند کی ہے جناح صاحب کے خلاف کئی کم فہم مسلمان سے پرو پیگنڈ اکررہے ہیں کہ وہ جو پہندی کے لئے میسب کام کررہے ہیں ایسا غلط پرو پیگنڈ اکرنے والوں کوشرم آئی چا ہے اگر جناح صاحب جاہ پہند ہوتے تو کسی خطاب یا عہدہ کے کئے کوشش کرتے جس کا ملنا آسان تھاانہوں نے اس کی خواہش نہ کی وہ انتہائی ویا نت دار اور مخلص مسلمان ہیں ان کی کوشش میں یقینا کا میاب ہوں گی۔

باری تعالی مسلمانوں کے لئے علیحدہ ریاست کے قیام کا سہراانشاء امتد جناح صاحب کے سر باندھیں گے میں نے اپنے تمام خلفاء تبعین اور مریدین کو کہددیا ہے کہ ہر بات میں جناح صاحب کا ساتھ دیں محمد حسن! آپ بھی اس سلسلہ میں جو پچھ ہوسکے کرگز رنا۔

حضرت تقانوی کی ہدایت پر حضرت مفتی صاحب نے امرتسر میں تحریک پاکستان کے سلسلہ میں خاموش کیکن ہے بہا کام کیا حضرت تھانوی تو ۱۹۳۳ء میں انتقال فر ما گئے کیکن حضرت مفتی صاحب نے ۱۹۳۳ء تا ۱۹۳۷ء کے چارسالوں میں مسلم لیگ کے سئے اپنی جدو جبد تیز کر دی ورقیم پاکستان کی تحریک میں جمر پور حصد لیا۔

## جعیت علماء اسلام کی صدارت:

1949ء میں علامہ شہیر احمہ عثانی کے وصال کے بعد جمعیت علاء اسلام کا شیراز ہ بھر گیا۔ ایک کے بجائے کئی جمعیتیں وجود میں آگئیں مولا نا احتشام الحق صاحب اورمویا نا اطهر علی صاحب (مشرقی پاکستان) با ہمی متحد القائد علاء کا بیہ اختلاف الم علم اور ہم مشرب حضرات کے لئے بہت تکیف وہ تھا اس لئے حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری کی تحریک سے باہمی اتحاد کی صورت برغور کیا گیا۔

جمعیت علماء اسلام کی جدید تفکیل عمل میں آئی پہلے کرا چی میں جمعیت علماء اسلام قائم ہوئی اور مولانا احتشام الحق تھا نوی صدر منتخب ہوئے پھرکل پاکستان کی بنیاد پر اس تنظیم کو قائم کیا گیا مخد دم الامت حضرت مولانا ہفتی محمد حسن صاحب کے مکان پراجتماع ہوا۔

اس میں علا مسید سلیمان ندوی مولا ٹاخیر محمد جالند هری مولا ٹا داؤ دغز نوی اور مولا ٹامحمد متین خطیب جیسے اکا برعلاء شریک ہوئے اس اجتاع میں حضرت مفتی صاحب کوصد راور حضرت اقدس مفتی محمد شغیج مساجی کے اس اجتاع میں حضرت مفتی صاحب چونکہ بوجہ کو ٹائیب صدر منتخب کیا گیا اور مولا ٹا محمد متین خطیب ناظم اعلیٰ منتخب کئے گئے حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب چونکہ بوجہ علالت و معذوری صدارت کے فرائض انجام دینے سے قاصر شے اس لئے آپ نے حضرت مولا ٹا مفتی محمد شخص صاحب کو جمید کا قائم مقام صدر مقرر فرما دیا اور پھر بیا اور ہرام بڑی سرگری سے اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہوگئے حضرت مفتی محمد شخص صاحب نے شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی کی ہدایات کے مطابق اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کرشب و روز کی محنت سے تین ماہ میں دستور اسلامی کا خاکہ تیار کر لیا۔ اور ملت اسلام ئیے کی رہنمائی کا فریضہ ادا کیا۔ حضرت اقدس مفتی محمد حسن صاحب نے پاکستان میں اسلامی نظام کی جدد جہد کے ساتھ ساتھ باطل نظریات کے طلاف بھی عملی جہاد کیا۔

قیام پاکستان کے بعد پچے مغرب نواز لوگ اپن ان خیالات کی تروی و اشاعت میں مصروف ہو گئے کہ اولا تو اسلام میں سرے سے کوئی دستور مملکت ہی نہیں ہے اور بفرض محال ہو بھی تو مختلف فرقوں کے عماء ایک دستور پر ہر گزشنون نہیں ہو سکتے عام طور پر ایسے حضرات کی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے عوام الناس سے بوچھا جاتا تھا کہ بلاشک وشبہ اسلام برحق ہے لیکن آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں دیو بندیوں کا؟ اہل صدیث کا؟ شیعوں کا؟ گویا بالفاظ دیکرصاف الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جس مقصد یعنی لا الہ اللہ کے لئے معروض وجود میں آیا اس برعمل پیرا ہونا قطعی ناممکن ہے اور گویا ملک کے اشحاد اور اتف ق کا تقاضا یہ ہے کہ انگریز آ قاؤں کی غلامی کی زنجیر سے جوں کا توں اپنے دست و پاکو جگڑ ارسینے ویا جائے۔

خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق تھا نوی نے منصرف اس بھیلتے زہر کے مہلک اثرات کومسوس کیا بلکہ اس کا تریاق بھی ڈھونڈ نکالا اور انہوں نے مختف مکا تب فکر کے عناء کو کرا چی بدئو کیا تا کہ ایسا دستور ملک تیار کیا جا سکے جس پر علاء کرام کا ہر فرقہ متفق ہے اور تین چار دن کے مختفر ترین عرصہ میں بنیا دی اصولوں کی پیمیل کے بعد اے شاکع کر کے میہ بنا دیا کہ المحمد للذ آپس کے اختلافات کے باوجود آج بھی اسلام کے نام کو ترجیح دیتے ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے بیار بیار سول عیافت کے طریقہ کے مطابق ہواس متبرک اجلاس میں حضرت مولا نامفتی محمد حسن کو بھی مدعو کیا گیا اور ان کی رائے کو بیات کے قائل سے کہ نظریات و خیالات میں اختلاف ہوسکتا ہوسکتا

ہے نیکن اس اختلاف کی بنیاد پرکسی کو کغروشرک کا فتو گنہیں دیا جا سکتا تا و تنتیکہ کفر وشرک کھل کر سامنے نہ آ جائے۔

اس اجلاس میں مختلف مکا تب فکر کے اکا پرعانا و نے شرکت کی اس اجلاس کے پچھے دنوں بعد ۱۹۵۳ء میں بنیادی اصول اسلامی مملکت پاکستان پر دوبار وغور وخوض اور ضروری ترمیم واضافہ کرنے کے لئے انہی ۳۱ علاء کرام کا ایکٹ اور اجتماع کراچی میں ہوا حضرت مفتی صاحب اپنی درویشانہ صفت اور بے نقصبی کے باعث حسب سابق اس اجتماع میں بھی روح رواں کی حیثیت رکھتے بینتھاں کی ہررائے کو انتہائی قیمتی اور وزنی تصور کیا جاتا تھا۔

اوراس پر ہرطبقہ کے علماء شجیدگی کے ساتھ غور وفکر فر مایا کرتے تھے اس کے علاوہ نومبر ۱۹۵۳ء میں پاکستان کے اس دور کے وزیرِ اعظم ناظم الدین کی جانب سے دستور مسائل پرغور وفکر کرنے کے لئے پاکستان کے جن علماء کو مدعو کیا گیا ان میں حصرت قبلہ مفتی صاحب کا بھی اسم گرامی شامل تھا۔

حضرت مفتی صاحب نے پاؤں کی شدید تکلیف اور سروترین موسم کے باوجود دستوری مسائل کے لئے تیسری بار کراچی کاسفرکیا۔ ۔

## سيرت وكروار:

حضرت مفتی صاحب کا سینے عشق اللی کا مخبینہ تھا۔ ان کی رگ رگ میں ذکر اللی کے انوار کی تجلیات کو نمر تی تھیں۔
کر اس وفور و جذب وعشق کے باوجود وہ ہوش مند بھی ویسے تھے کہ اچھے عقلاء ان کی اصابت رائے کے معتر ف رہے۔ حضرت ایک صوفی صافی بظاہر زاویہ شین تھے۔ گرامت محمدیہ کے حالات سے آگاہ اور سیاس او پنج نئے تک معتر ف رہے حضرت ایک صوفی صافی بظاہر زاویہ شین مزجاح مرنج انسان تھے گردی و باطل کے اظہار میں بڑے باہمت و سے باخبرر جے تھے اور مسلمانوں کے فلاحی کا موں میں مرنجاح مرنج انسان تھے گردی و باطل کے اظہار میں بڑے باہمت و کے باک تھے گورز جز ل غلام محمد مرحوم کے زمانے میں جو مخالف قادیا نیت تحریک انھی اور کچل دی گئی اس سلم میں تحقیقاتی میں شرعی نے علی ہے کہ بیانات بھی گئے تھے۔

اس وفت حضرت مفتی صاحب نے پوری شان جلالی سے بیفر ما دیا تھا کہ قادیا نبیت کا رد ہمارا نہ ہبی فریضہ ہے ہم نے قادیا نبیت کی تر دید کی ہے اور ہزار ہار کریں گے۔

مفتی صاحب دینی واصلاحی خدمات میں مصروف تنے کہ ان کے پاؤں پرایک پھوڑا ہو گیا جس نے رفتہ رفتہ پنڈلی کواپٹی کپیٹ میں لےلیا۔

ٹانگ میں شدید تکلیف رہنے گئی آخر ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق ٹانگ کاٹ دی گئی اس تمام تکلیف میں صابرو شاکر رہے اور کوئی کلمہ شکایت زبان پر نہ لائے ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء۲۰ شوال ۱۳۷۱ ہجری کو فالج کا حملہ ہوا دوا دارو سے افاقہ ہوگیا تمرچلنا مچرنا موقوف ہوگیا۔

طویل علالت کے بعد مما ذوالحجہ • ۱۳۸ھ کم جون ۱۹۶۱ء کوکرا چی میں انقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔

نماز جناز ہ مولانا شاہ عبدالغی پیولپوری (خلیفہ مولانا تھانوی) نے نرٹر ھائی اور سوسائی کے قبرستان ہیں دفن کئے گئے قومی بریس نے ان کی رحلت کونا قابل تلافی نقصان قرار دیا۔

روز نامہ کو ہتان نے اپنے تعزیق ادار ہے ہیں مفتی صاحب کے سیرت وکر دار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا آپ کی دین داری اور پر ہیزگاری کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا کہے کہ آپ کی مجلس ہیں کبھی دنیا چرہے اور دنیا کی ہا تیں نہیں ہوئیں ہمیشہ آخرت کا ذکر اور خدا کے دین کی باتوں کا چرچا رہا مشکرات سے اجتناب کی یہ کیفیت کہ آپ کی مجلس ہیں کبھی کوئی غیبت نہیں سی گئی دین کی تبلیغ اور اشاعت کا جذبہ وشوق اتنا تھا کہ جوں ہی خود تحصیل علم سے کلی طور پر فراغت حاصل کی امر تسریمی مجد خیر الدین میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔

اور آپ کی تبلیغ و تلقین نے ہر طبقہ اور ہر سطح کے لوگوں کی زند کیوں میں انقلاب ہریا کر دیا۔

# ابل وعيال

حضرت مفتی صاحب نے دو تکاح کے تھے پہلا تکاح اپنی ہماوج سے کیا جو یوہ اور صاحب اولا دھیں اورخودان کی اپنی خواہش تھی کہ مفتی صاحب انہیں اپنی زوجیت میں تبول فرمالیں تو انہیں اپنی خواہش تھی کہ مفتی صاحب انہیں اپنی زوجیت میں تبول کی تعلیم و تربیت کے خیال سے اس پیش کش کو تبول فرمالیا۔

حس تربیت کی صاحت کی صاحب نے مفتی صاحب نے بیتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کے خیال سے اس پیش کش کو تبول فرمالیا۔

اور ایسا کرنے میں حضور میں لیک کی اجازت سے دوسرا نکاح بھی پھی عرصہ بعد کرلیا گیا اور دونوں آپ کی زوجیت میں تقریباً ارشم سال تک رہیں کہا اجلیہ کا اس بیار اور دونوں آپ کی زوجیت میں تقریباً اور دونوں آپ کی زوجیت ہیں ان عابدہ اور زاج اہلیہ کی اجلیہ آپ کی سات فرزند ان اور تین صاحبزادیاں تولد ہو کی ۔ جن میں ایک فرزند ان عابدہ اور زاج اہلیہ کی رحلت مفتی صاحب کے سات فرزند ان اور تین صاحبزادیاں تولد ہو کیں ۔ جن میں ایک فرزند و دیاوں تعلیم پر مقدم رکھا اور مال و دولت کی فراداؤ کی معزوں سے بچانے کے لئے دولت و شروت کے زبر کو بلا ارادہ و دیا اللہ تعالی نے آپ کو جہان اور نعتوں سے سر فراز فر مایا و ہاں صالح اور دین وار اولا دی دیا تھی تواز آپ کے باطل کر دیا اللہ تعالی نے آپ کو جہان اور نعتوں سے سر فراز فر مایا و ہاں صالح اور دین وار اولا دی دیا تھی میں عظر بیت اور برا سال کی اور دین وار اولا دی دیا تعلیم عظر بیت اور برا صاحبزادی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ان کا شارا کا برعلاء میں ہوتا ہے عصر صاحب کے دیا داروں میں عکست بڑے صاحبزادے دعفرت مولانا عبید اللہ صاحب ان کا شارا کا برعلاء میں ہوتا ہے عصر صاحب کو بی اداروں میں علیہ تران کا داری کی گور اور سے دورت سے صاحبزادے دعفرت مولانا عبد الرحمٰن استاذ اخلاص والفرام میں شاید بی ان کا کوئی ٹائی ہو آپ حے دورت سے صاحبزادے دعفرت مولانا عبد الرحمٰن استاذ تر دورت سے دورت سے مواضر کے دین دار اور نا عبد الرحمٰن استاذ تر این اور امینا میں والدوں میں شاید بی ان کا کوئی ٹائی ہو آپ حے دورت سے صاحبز ادے حضرت مولانا عبد الرحمٰن کوئی ٹائی ہو آپ حکم سے مواضر کے دین مولانا عبد الرحمٰن کے دورت سے مواضر کے دین دورت کوئی سے مواضر کے دین کے دورت کے مورت مولانا عبد الرحمٰن کوئی ٹائی ہو آپ کے دورت کے صاحبز اور دین کوئی کوئی ٹائی ہو آپ کے دورت کے مورت کے دورت کوئی کوئی کوئی ٹائی کوئی ٹائی کوئی ٹائی کوئی ٹائی کوئی ٹائی کوئی ٹا

معزت مواا نامفتي محمد حسن امرتسري ا

الحدیث اور نائب مہتم جامعہ اشر فیہ لہور شان جمالی کے حامل ہے شیری بیان خطیب اور تغییر نکات القرآن کے مؤلف ہے آپ کے سب سے چھوٹے صاحبز او مے حضرت مولا نافضل الرحیم صاحب استاذ الحدیث و نائب مہتم جامعہ اشر فیہ انار کلی لا ہور کو بھی اللہ تعالی نے گونا گوں خویوں سے نواز اسے مذکورہ نینوں بھائی حافظ قرآن اور بہترین قاری بھی ہیں ان کے ایک بھائی حاجی و ٹی اللہ تعالی من مزید تو نیق عن بت فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کے ورجات اللہ تعالی ان سب حضرات کو دین کی خدمت کی مزید تو نیق عن بت فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کے ورجات بلند فرمائے۔ آبین یا رب العالمین ۔

# بيا دحضرت مولا نامفتي محمرحسن امرتسري رحمة الله عليه

( حا فظ نورمجمه انور سلطانپوره لا جور )

آہ! آج اک مروحق ونیا ہے رطت کر گیا

جو سرایا با عمل تھا متقی پرہیز گار

جس کے قیض و علم کا چرچا تھا سلدے ملک میں

ہو گیا ہم سے جدا وہ عالم دین باوقار

ہو سمنی محروم ملت تجھ سے اے حضرت حسن ا

آج ہے فرقت میں تیری ساری ملت افکلبار

بجه سيا وه علم دي كانتي تابنده جداغ

بے شبہ تھی ذات جس کی باعث صد افتخار

ریست جس کی وقف تھی دین کی اشاعت کیلئے

تھا دل و جال سے یقین دین حق پر جو شار

حضرت اشرف علیؓ کے اے مرید یا کمال

ہوں ہزاروں رحمتیں تجھ پر بفضل کرو گار

الوداع اے آفاب علم و تحکمت الوداع

الوداع اے فخر ملت وین کے خدمت گزار

الوداع اے مفتی دیں بادی شرع متیں

الوداع ال عاشقان مصطفی کے تاجدار

حشر کے زندہ رہے گا نام تیرا۔ دھر میں

خدمت دیں کا صلہ دے گا بختے ہروردگار

انور عاصی کی ہے حق میں ترے اب سے وعا

تیری تربیت یہ خدا کی رحمتیں ہول بے شار

# حضرت مولا نامفتی محمد حسن رحمة الله علیه بانی جامعه اشرفیه (ازقلم: شفاءالملک عیم محمد صن قریش)

برصغیر پاکستان و بھدرت کے مسلمانوں کے زوال کے بعد جن بزرگوں نے احیاء دین کی مساعی کیں ان میں شاہ ولی اللّٰہُ سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔انہوں نے نہ صرف اسلامی علوم وفنون میں ایک نئی منزل کی نشان دہی کی بلکہ اسلامی معاشرے کے عروج وزوال کا تجزیہ بھی کیا اور مسلمانوں کی ترقی کے لئے شبت اقد امات کئے۔

اس سلسلہ میں انہوں نے قرآن پاک کا فاری میں ترجمہ کیا اور اس طرح عوام کوقرآن سجھ کراس پر عمل پیرائی کی دعوت وی۔ انہوں نے اسلام میں اجتماعی نظام کی حقیقت اور معاشرے میں معاشی قو تول کی اجمیت کوآج سے دوسوسال پہلے واضح کیا۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات نے ہندوستان میں انقلا بی تحریک پیدا کی۔ ان کے نامور فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد نے اس تحریک کی آبیاری کی۔ چنا نچیمولا نا شاہ اساعیل شہید اور مولا نا شاہ اساعیل شہید اور مولا نا شاہ اساعیل شہید اور مولا نا شاہ اساعیل شہید اور میں جہاد کیا۔

#### ا كا برخمسه:

حضرت شاہ صاحب کے خاندان سے جن اصحاب نے استفادہ کیا ان میں دو نامور بزرگ مولانا محمد قاسم نا نوتو ی اورمولا نا رشیداحمد گنگو بی تنجے۔ان دونوں کی مساعی سے دارالعلوم دیو بند کی تفکیل ہوئی۔جس کی وجہ سے تمام برصغیر میں علوم دیدیہ کی ترویج واعادت کا سلسلہ شروع ہوا۔

مولانا محمد قاسمٌ علوم دیدیہ کے جلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ ایک بلند پایدفلسفی تھے۔ القد تق لی نے ان کو تقریر کا عجیب مکہ عطا کیا تھا۔ وہ جس وقت تقریر کے لئے کھڑے ہوتے تو تمام مجمع مسحور ہوجا تا۔ ان کی اس خطابت سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا۔ کہ ۱۸ء کی جنگ آزادی کے بعد سلطنت برطانیہ کی شہہ پر پورپ کے پاور پول نے اسلام پر شد بید حملے کئے اور پورپ کے ماہرین علم کلام نے برصغیر میں جگہ جگہ مناظروں کا انتظام کیا ادھر آریہ ساج کے بانی سوامی دیا نند نے بھی اسلام کے خلاف ایک محاذ قائم کرلیا اس طوف ن کورو کئے کے لئے جس مردی ہدنے سب سے زیادہ کام کیا وہ مولانا محمہ قاسمؒ تنے۔انہوں نے تحریر و تقریر سے ان حملوں کا اس طرح جواب دیا کہ بڑے بڑے پا دری اور سوامی دیا ننداور ان کے ساتھیوں کے لئے راوِ قرارا ختیار کرنے کے سواکوئی جارہ نہ رہاں مولانا رشید احمر گنگوہی نے گنگوہ میں زاویہ نثین ہوکر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و ہدایت کا بیڑ ہ اٹھایا۔اور ہزاروں مسلمانوں کو ذوق حقیقت ہے آشنا کرایا۔

ید دونوں بزرگ اس دور کے مشہور بزرگ طریقت حضرت حاجی ایداد اللہ مہا جرکی ہے بیعت ہے ان تیوں بزرگ کی ہے بیعت ہے ان تیوں بزرگوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں شرکت کی ۔ حکومت نے حضرت حاجی صاحب کو گرفار کرنے کی شدید کوشش کی اور ایک مرتبہ ایک انگر بو افسر اس مکان میں داخل ہو گیا جہاں حاجی صاحب مقیم ہے۔ گرحاجی صاحب صاحب کرامت بزرگ ہے۔ اس لئے انگر بز افسر کا میاب نہ ہو سکا۔ حضرت حاجی صاحب اس کے بعد مکہ شریف ہجرت کر گئے اور وہاں عرصہ تک اصلاح وہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہے۔

مولانا محمد قاہم کے بعد اور مولانا رشید احمد کے عہد میں ہی تھانہ بھون میں مشہور بزرگ مولانا اشرف علی کا ظہور اور اس کی تعلیم و یو بند میں ہوئی۔ اور انہوں نے مولانا محمد قاسم کے شاگر درشید شیخ البند مولانا محمود حسن سے استفادہ کیا۔ وہ مکہ میں حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے۔ مولانا اشرف علی جملہ علوم کے جامع تھے ان کو اپنے دور کا مجد دشلیم کیا جاتا ہے۔ میں جب جج کے لئے مکہ معظمہ گیا اور وہاں کے مفتی اعظم کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ مولانا اشرف علی نے اپنے ہزاروں خطبات اور سینظروں تالیفات سے مولانا اشرف علی نے اپنے ہزاروں خطبات اور سینظروں تالیفات سے لاکھوں افراد کی اصلاح کی ہے۔

حضرت مولا نا اشرف علی کے حلقہ ارادت میں مولا نا سیدسلیمان ندویؒ اور مولا نا عبدالما جدوریا باوی جیسے ارباب علم وقلم تک نے شمولیت کی۔ ان کے جلیل القدر خلفاء میں مولا نا مفتی محمد حسن کا درجہ بڑا ممتاز تھا۔ مفتی صاحب کی تعلیم پہلے امرتسر میں ہوئی اور پھر تکیل دیو بند میں ہوئی۔ ان کے اساتذہ میں مولا نا عبدالبجار غزنویؒ اور مولا نا سیدانورشاہؓ جیسے بلند پایہ اکا برشامل بتھے انہوں نے فراعت کے بعد امرتسر میں درس و تدریس اور دعوت ارشاد کا سلسلہ شروع فرمایا۔ آزادی کے بعد لا ہور تشریف لائے۔ اس پر آشوب دور میں جب اسلامی واخلاتی قدریں متزلزل ہوگئی تھیں انہوں نے اصلاح و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔۔

مفتی صاحب سے مجھے آزان کی ہے پہلے نیاز حاصل ہو گیا تھا۔ وہ بھی بھی امرتسر سے لا ہورتشریف لاتے اور مشہور محالج دندان ڈاکٹر احمد جمال الدین کے ہاں قیام پذیر ہوتے۔ جہاں مجھے ان سے شرف ملا قات کاموقع ملتار ہا۔ آزاوی کے بعد جب وہ لا ہورتشریف لے آئے۔ تو چند مرتبہ ان کے درس اور مجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ مگر زیادہ تر میں ان کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوتا جب وہ تنہا ہوتے اور اس وقت ان کے حقائق معارف سے لبریز کلام سے متاع اندوز ہوتا۔ در حقیقت بیان کا خصوصی کرم تھا کہ میں جب بھی ان کے ہاں حاضر ہوا ان کے لطف و کرم اور عنایت سے محروم ندر ہا۔ کی مرتبہ وہ میرے آ

ہاں تشریف لائے۔ایک دوخاص موقعوں پران کے ساتھ مولا نا سیرسلیمان ندوی مرحوم اور مولا نا احتشام الحق بھی تھے۔ عظمت کے نفوش:

آج سے چارسال پہلے جب میں حج کو گیا تو حضرت مفتی صاحب نے نہایت مفید نصائح فرہ کیں۔ان کومعلوم تھا کہ جہال کہیں میں جاتا ہوں وہاں مریضوں کا مرجوعہ شروع ہوجاتا ہے۔اس لئے انہوں نے فرمایا کہ وہاں اس طرف زیادہ توجہ نہ کریں بلکہ جس مقصد عزیز کے لئے جارہے ہیں اس کی شمیل کو پیش نظر رکھیں انہوں نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں دو خاص عبادتیں ہیں۔ بیعت اللہ کا زیادہ سے زیادہ طواف اور تماز باجماعت کا اہتمام۔اس طرح مدینہ منورہ میں دو خاص عبادتیں ہیں۔ روضہ اقدس پر درود سلام اور مسجد نبوی میں نماز باجماعت کا انھرام۔

جب میں جے ہے واپس آیا تو انہوں نے میری ظاہری صورت میں تغیر دیکھا تو بہت سر ورہوئے بار ہار فرماتے کہ چہرہ کس قدر خوش نما ہو گیا ہے۔ میری غیر حاضری میں اس کا ذکر کرتے اور خوش ہوتے تجاز کے قیام کے حالات اور مناسک جج کی ادائیگی کی تفصیلات معلوم کر کے بہت مطمئن ہوتے۔ اور اس پر بھی بہت مسرت اندوز ہوتے کہ حکومت سعودیہ نے قیام مجازے دوران میں مجھے اپنا مہان بنالیا۔

میں جس قد رمفتی صاحب کے قریب ہوتا گیا میرے ول پران کی عظمت کے نقوش کا اضافہ ہوتا گیا۔ بعض ارباب معرفت نے تحریر کیا ہے کہ کوئی زمانہ اہل القدے فالی نہیں ہوتا۔ البتہ ارباب نظر کی کی ہے۔ اولیاء اللہ کی بیچان میہ ہوتا۔ البتہ ارباب نظر کی کی ہے۔ اولیاء اللہ کی بیچان میہ ہوتی ان کے پاس بیضنے ان کے پاس بیضنے اور ان کے پاس بیضنے والوں کی اکثریت ہوں اور ان کے پاس بیضنے والوں کی اکثریت بھی شریعت کی حال ہو طمع وحرص کا ان میں شائبہ نہ ہو۔ اور جس قدر ان کا قرب میسر ہواس قدر ان کی محبت وعظمت میں اضافہ ہوتا جائے۔

حضرت مفتی صاحب ان تمام صفات سے متصف تھے۔ ان کے تمام اوقات عبادات وریاضت میں گذرتے تھے۔
دن درس و تدریس اور ارشاد و ہدایت میں بسر کرتے ادر رات کے اوقات وظا کف ادر نوافل میں گذارتے۔ وہ بہت کم
سوتے تھے اور مجھے جیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کمز ورصحت کے ساتھ اس قدر محنت شاقد کیونکر بسر کرتے ہیں۔ مجھے اس پہمی
تنجب ہوتا کہ مختلف آلام وامراض میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ ہر وفت سکون آشنار ہے۔ ایک تعجب انگیز امرید تھا کہ جیسے
جیسے ان کا بدن کمز ور ہوتا گیا ان کا چہرہ مطلع الوار بنتا ہیں۔

انہیں اپنے مرشد سے بے حدعقیدت تھی۔ ایک مرتبہ عارف تھا نوی نے فر مایا کہ بچھے ملنے میں لوگوں کو انتظار کی زخمت اٹھ ٹی پڑتی ہے۔ اس پرمفتی صاحب نے فر مایا کہ اگر سال بھر بھی انتظار کرنا پڑے اور پھر آپ کی صحبت میسر آجائے تو یہ بھی ارزاں سودا ہے۔

انہوں نے اپنے مرشد طریقت کی طرح ہزاروں آ دمیوں کی اصلاح کی ہزاروں آ دمی ان کے فیض صحبت سے نماز

کے پابند ہو گئے۔ لوٹ کھسوٹ اور زراندوزی کے اس دور میں ان کی اصلاح سے جرت انگیز نتائج پیدا ہوئے ایک صاحب نے حفرت مفتی صاحب کی طرف رجوع کی اور کہا کہ آئندہ کے لئے تو میں توبہ کرتا ہوں مگر پہنے میں نے بالائی آبدنی سے بہت کچھ کمایا ہے۔ سواس کا کیا کروں۔ مفتی صاحب نے فر مایا۔ آپ نے جن لوگوں سے رو پیہ حاصل کیا ان کو واپس کریں۔ یہ صاحب جیران تو بہت ہوئے کہ سے پیر بیں جو جھے مفلس بنار ہے ہیں۔ مگر مرشد کی نظر کام کرگئ ۔ انہوں نے ایک فہرست بنائی اور ہرایک کے بال پہنچ۔ ان سے معنی مانگی اور تمام رو پیہ واپس کر دیا۔ حالا تکہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارا کام کیا تھا یہ اس کابدل ہے۔ مگر وہ تمام رو پے کی واپس کے بغیر نہ مانے اور انہوں نے دیکھا کہ بظاہر کنگال مگر نے ہمارا کام کیا تھا یہ اس کابدل ہے۔ مگر وہ تمام مو پے کی واپس کے بغیر نہ مانے اور انہوں نے دیکھا کہ بظاہر کنگال مگر باطن ایمان وابقان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اس طرح ہزاروں آ دمیوں کی اصلاح ہوگئی۔ در حقیقت حضرت مفتی صاحب کی زبان میں بڑی تا شیرتنی ۔ کئی مرتبدان کی حاس میں لوگوں کی چینی نکل گئیں اور خوف الہی سے تر پ تر پ اشے۔ ہمدروی:

مفتی صاحب مرحوم میں انسانی ہمد دری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کسی کی تکلیف سنتے تو تڑپ اٹھتے۔ ہارگاہ الہی میں دعا فر ماتے کہ اپنے اس بندے کی تکلیف دور کر دے۔ اس کے ساتھ ممکن ہوتا تو تد ہیر بھی اختیار کرتے۔ ہار ہا ایسا ہوا کہ ان کے متوسلین بھی کوئی مال دفت میں مبتلا ہوا اس کے متعبق انہوں نے اپنے کسی عقیدت مند کوتھ کیک کر دی اور اس طرح وہ دفت رفع ہوگئی بعض اوقات اپنی محدود آمدنی میں ہے بھی امداد فرماتے۔

ایک مرتبہ میں قلبی وعقی عوارض میں بتلا ہوا وہ بار بارصحت کے متعلق استفسار فر ماتے رہے۔ اور بارگاہ این دی میں وعا فر ماتے رہے۔ پھر عیا وت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت شیخ البند مولا نامحمود حسن کی تحریک جہاد کے ایک مجاہد کہیر مولا ناشہاب اللہ بن بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جہمدا شرفیہ کے طلباء کے متعلق خیال رکھتے محلان کوکوئی تکلیف ند ہو۔ ان میں سے اگر کوئی بیہ رہو ج تا تو اس کے علاج و دوا کا خیال رکھتے۔ اس سلسد میں بعض اوقات وہ جھے بھی تحریر فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ساکھان کے ابیت آباد کے متوسلین میں کچھ تناز عات ہیں۔ س کر فرمایا کہ فرشتوں میں آپس میں جھٹر ابھور ہا ہے پھر اپنے دوخاص مربیدوں کو وہاں بھیج کران کا جھٹر چکا دیا۔ فرمایا کہ فرش فروقی:

غیر معمولی زہر و ورئ کے باوجود ان کی خوش مزاجی ہیں فرق نہیں آیا تھا۔ بار ہا ایہ ہوا کہ ہیں نے ان کو کوئی عمد ہ شعر سنایا اور انہوں نے بہند فر مایا۔ ایک روز میں شام کے بعد گیا وہ حسب معموں مکان کی چوتھی منزل میں تشریف فر ماتھے۔ میں نے کہا کہ ایک شعریا د آیا ہے۔۔۔

یہ کس رشک مسیا کا مکان ہے۔ زمین جس کی چہارم آسان ہے۔ شعر چونکہ برخل تھا اس لئے پیند فر مایا۔ میں نے اس کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ تکھنو میں دومشہورش عرتھے آتش و ٹائے۔ دونوں کے شاگر داپنے اپنے استاد کو ہڑھانے کی سٹی کرتے ایک مرتبہ نائے کے شاگر دوں نے ایک رئیس کوآ مادہ کیا کہ وہ ایک مشاعرہ منعقد کریں اور اس ہیں صرف نائخ کوخلعت دیں۔ چنانچہ اس مشاعرہ میں نائخ کوخلعت سے نوازا گیا۔ جب آتش کی باری آئی توانہوں نے مصرع پڑھا۔۔

مسی مالیدہ لب پر رنگ پاں ہے تماشا ہے تنہ آتش دھواں ہے چونکہ بیششہ مسی مالیدہ لب بر رنگ پاں ہے تنہ آتش دھواں ہے چونکہ بیشعر تکھنو کے تدن کے مطابق تفا۔اوراس بیس صنف تضاد کو کھوظ رکھا گیا تھا اور پھراس بیس شور کچے گیا۔اور تکھنو دالوں نے واہ واہ ہے آسان سر پراٹھا لیا۔ابھی بیطوفان فرونہیں ہوا تھا کہ آتش نے دوسرامطلع پڑھا۔

یہ کس غیبیٰ وورال کا مکان ہے زبین جس کی چہارم آساں ہے بند ہم کی چہارم آساں ہے ہے۔ ایر مشاعرہ چوتھی منزل پر ہور ہاتھ اس لئے اس شعر پر ہنگامہ بریا ہو گیا۔ اور مکرر مکرر اور واہ واہ کے تعرب بلند ہوئے۔ آتش کے آتش کے مقائر دول نے موقع ننیمت ہے کر ضلعت ضلعت کی آ وازیں بلند کیں اور بے چارے رکیس کو آتش کو مجمی ضلعت وینا پڑی ۔حضرت مفتی صاحب ان تصریحات کوئن کر لطف اندوز ہوئے۔

### <u>جامعهاشر فيه:</u>

وہ ایک دینی مدرسہ چلایا کرتے تھے اور عام طور پر بیمشہور تھا کہ ان کو دست غیب حاصل ہے جو وہ بغیر کسی تحریک کے اس مدرسہ کے اخرا جات برداشت کرتے ہیں حضرت مفتی صاحب اس مدرسہ سے کہیں بڑے جامعہ کو اپنے ذکر و قکر سے کامیاب بنا گئے۔ مجھے یفین ہے کہ ان کے فیوض جاریہ کی وجہ سے یہ جامعہ ترتی کے مزید منازل طے کرے گا۔ امراض و آلام:

حضرت مفتی صاحب کی عدالت کا سلسلہ تقریباً ۲۵ سال سے جاری تھا۔ ان کے پاؤں پرایک سمی کا پھوڑا ہو گیا تھا۔ مشہور معالج و دندان س ز ڈاکٹر احمہ جلال الدین مرحوم نے اس کے متعلق بچھ سے مشورہ کیا۔ اور پھر میرے ساتھ ڈاکٹر جمیعة سکھ آنجہانی سابق پر وفیسر میڈیکل کا لج لا جور کو بھی دکھایا بہت سے معالجین سے مشورہ ہوتا رہا اور آخر اس سلسلہ میں ٹانگ قطع کرتا پڑی۔ گذشتہ کی سال سے ان کو ذیا بیلس کی شکایت ہوگئی۔ پھرخون کا دباؤ بڑھ گیا۔ و ومرتبہ فالج کا بھی حملہ ہوا۔ اس کے ساتھ دل بھی او ف ہوگیا اور قبلی حملے شروع ہو گئے آنکھوں میں یانی بھی اور آباد

ان کوالٹدنتی نی کے فضل و کرم ہے بہترین معالج میسر آئے۔ عملیہ ڈاکٹر امیر الدین اور ڈاکٹر ریاض قدریے کیا۔علاج معالجہ کرنل ڈاکٹر ضیاء اللہ اور کیپٹن ڈاکٹر احمہ جلال الدین مرحوم اور ان کے صاحبز اوے ڈاکٹر سعید کرتے رہے آ تکھوں کا عملیہ ڈاکٹر بٹیرنے کیا۔ دانتوں کا علاج ڈاکٹر احمہ جلال الدین مرحوم اور ان کے صاحبز اوے ڈاکٹر سعید کرتے رہے۔

گزشتہ کی سال ہے وہ مجھ ہے بھی مشورہ فر ماتے رہے۔ بیں ان کوخمیرہ صدف مروارید باضافہ جواہر بہرہ اکسیر قلب دیا کرتا جس ہے ان کوتسکین ہوتی اور وہ اس کی تعریف کرتے گرساتھ ہی فر ماتے کہ آخریہ بیتی دوا کیں آپ کب تک دیتے جا کیں گے۔ بیں عرض کرتا کہ آپ کو یہ خیال بھی کیوں آتا ہے یہ دوا کیں آپ کی گراں بہا صحت کے مقابلہ بیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔

صبروشكر:

طویل علالت کے دوران ان کو کھی شکو و سنج نہیں دیکھا۔ بلکہ وہ اپنے آلام وامراض میں نہ صرف صبر کے وامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرا دا اگرتے رہتے درحقیقت ان کو امراض وعوارض کی وجہ سے شدید تکلیف تھی۔ ٹانگ کے قطع ہونے سے آخر تک اس ٹانگ میں شدید الم محسوس کرتے۔ اس حالت میں ذیا بیلس کی وجہ سے بار بارغسل خانے جانا پڑتا ضغطہ دموی اور فالج کے اثرات کی وجہ سے نقل وحرکت دشوارتھی وانتوں کی خرائی کی وجہ سے خوراک کھانے میں دفت تھی۔ آئی محسوس کی کروری سے بھی تکیف رہتی تھی۔

غرض:ع

تن ہمہ داغ شد پنبہ کیا کیا نئم مگراس حالت میں وہ اللہ تعالٰی کی نعمتوں اور عنا ینوں کا ذکر فر ماتے رہے۔ ایک دن میں نے ان کی حالت المعترت مولا نامفتي محد حسن امرتسري

پوچھی۔ فرمانے گئے بیصرف القد تعالیٰ کی عنایت ہے۔ میں نے عرض کی آپ تو امراض میں گھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا: و کیھئے آپ کو بلاطلب القد تعالیٰ نے بھیج دیا اور اب آپ دوا بھیجنے کے معتبق کہدرہے ہیں۔ بیالقد تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر دوسرے معالجین کوالقد تعالیٰ اسی طرح متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ کراچی کے ایک طبیب کو میں نہیں جانتا۔ گروہ برابر دوائیس بھیجتے رہتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے رفیقہ حیات الی عطا کی ہے جو جملہ ضروریات کا خیال رکھتی ہیں اور شب و روز سرگرم خدمت ہیں۔ اس طرح فرمانے گئے کہ میں تو ہر طرف القد تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت و یکھتا ہوں۔ اور اس کے لئے میرا بھی ہرمو سرا پا سیاس ہے۔ اصل میں وہ نشلیم و تفویض کی منزل طے کر بچکے تھے اور رضائے حق کو ہی اپنی رضا پا بچکے تھے۔ وہ ان لوگوں میں جے جنہوں نے اپنی سب آرزؤوں کو اس کی مشیت میں فنا کر دیا تھا۔ اور وہ ہرمعاملہ میں وہی جا ہے تھے جوحق تعالیٰ جا ہے ہیں۔ ہر چہ آل خسرو کند شیریں بود۔

وہ اکثر حضرت مجذوب کا بیشعر پڑھا کرتے ہے۔۔۔

ہر تمنا دل سے رفصت ہو گئی۔ اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک مرتبہ استغراق میں راضی برضا ہوں۔ ۔ ایک مرتبہ استغراق میں اپنی عبو دیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ میں تو ہر حال میں راضی برضا ہوں۔ ۔ زندہ کنی عطائے تو وربکشی خدائے تو ۔ دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو اور بیالقاء ہوا کہ ہم بھی اینے بندے کی رضائے طالب ہیں۔ ۔

خدا بندے سے خود ہو جھے بتا تیری رضا کیا ہے

جب نندتغالی کی رحمت کاکسی ما لک پر بیرنلبہ ہوتا ہے تو وہ تجدۂ شکر بجالاتا ہے۔ مر' قبہ میں مشغول: رجاتا ہے۔ اور اس کی زبان سے بےاضیار جاری ہوجاتا ہے۔ ۔۔

اے خدا قربان احمانت شوم ایں چہ احمانت کہ قربانت شوم

## آخري ملا قات:

ان سے آ خری مل قات عید کے دوسرے روز شام کے بعد ہوئی۔ وہ اپنے مکان کے جیمو نے صحن میں تشریف فرما تھے۔ میرے جانے پر پردہ ہوا اور انہوں نے اپنے قریب بٹھا لیا اور فرمایا آج آپ سے ہاتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے نبض دیکھی۔ بچھنے تھی۔ فرمانے گئے۔ آپ کے آپ کے آپ طبیعت مضحل تھی۔ گراب پچھ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ نبض دیکھی۔ بچھنے کا بھی ۔ فرمانے گئے۔ آپ کے آپ کے آپ انہوں نے جامعہ اشرفیہ کی بہت امداد کی پھر فرمایا۔ پرسوں صبح کراچی جو رہا ہوں۔ وہاں ایک دوست کا انتقاب ہوگیا ہے انہوں نے جامعہ اشرفیہ کی بہت امداد کی ہے۔ اس لئے ان کی تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ احباب کراچی کا دیم سے اصرار ہے۔ دو بیچ جج کے لئے گئے ہیں وہ بھی وہاں ملیس سے۔ ڈاکٹروں نے سفر کی اجازت دے دی ہے آپ سے مشورہ نہیں ہوسکا۔ پھر فرمایا۔ جب میری ٹانگ کائی

گئی تو' ڈاکٹروں کوخطرہ تھا کہ شاہد میں جانبرنہ ہوسکوں۔ کرنل امیر الدین بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ ٹا نگ کاٹ رہے تھے اور ڈاکٹرریاض قدیریٹا نکے لگارہے تھے کرنل ڈاکٹر ضیا انڈ نبفن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی پریشان ہوں گا مگر میں نے کہا کہ میرے لئے تو آج یوم عید ہے۔ جمھے خیال ہوا کہ مفتی صاحب کو خیال ہوگا کہ وصال کا وقت آگیا ہے۔ اور لقاءِ رب سے زیادہ اور کون سے کھات مسرت حاصل ہو سکتے ہیں۔

میرے منہ ہے ہے اختیار لکلا۔ ع

ارید و صالهٔ ویرید ہجری فاترک ارید لمایرید مایرید دستیں واتھا کہ ڈاکٹر ان کی خواہش پرقربان کرتا ہوں۔''
امیر عبدالرحمٰن مرحوم والی کا بل کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر ان کو بیپوش کر کے عملیہ کرنا چاہتے تھے۔ امیر نے پوچھا کہ آپ بھے کتی دیر بیپوش رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دو گھنٹے تک امیر نے کہا ہیں دس منے بھی امور سلطنت سے الگ رہوں گا تو افغانستان میں انقلاب بیدا ہوجائے گا اور ٹا بگ پھیلا دی اور کہا جس طرح چاہیں چیریں بھاڑیں گر کے ہوش نہ کریں اور پھراف تک نہ کی مفتی صاحب کا معہ ملہ امیر کے معالمہ سے کہیں زیادہ ہو ھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ٹا تگ مون انہا طرف ایک باریک گا جا رہی تھی۔ خود معالج پریشان تھے۔گر وہ اسے عید سے تشبید دے رہے ہیں۔ اور بے سکون وانبساط صرف اہل اللہ کا شیوہ ہے۔

#### وفات:

حضرت مفتی صاحب سوموار کوشیح ہوائی جہاز کے ذریعہ کراچی بخیریت پہنچ گئے وہ دوروز تک سکون وراحت سے رہے۔ تیسر سے روز دس بیج قلب کی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹروں کی تلاش ہوئی اور وہ پہنچ گئے ۔گرضعف بڑھتا گیا۔ پونے بارہ بج بیٹیم صاحب نے محسول کیا کہ غیر معمولی پسینہ آر ہا ہے انہوں نے کرتے کو بدلنا جا ہا گر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کراسے نہ بدلیں۔ اب میں رخصت ہوتا ہوں او بیفر ماکر کھبہ کی طرف منہ کرلیا اور اس طرح پورے سکوں کے ساتھ جان جال آفرین کے سیرد کر دی۔۔

نشان مرد مومن با تو گویم! چوں مرگ آید تنبیم بر لب اوست حضرت مفتی صاحب کے انتقال پر ملال کی خبر پرایک تلاظم بر پر ہوگیر اور ہرطرف سے بیاصرار ہونے لگا کہ ان کو لا ہور میں دفن کیا جائے گران کی بیگم صاحبہ نے اصرار فر مایا کہ کراچی ہی میں دفن کیا جائے گران کی بیگم صاحبہ نے اصرار فر مایا کہ کراچی ہی میں دفن کیا جائے۔
خدار حمت کندایں بندگان یاک طینت را

# يثيخ النفسير حصرت مولانا احماعلى لا هوري رحمة الله عليه

191

# بانی جامعه اشر فیه لا هور حضرت مفتی محمد حسن رحمهٔ الله علیه (ازمولانا عافظ نصل الرحیم مرتله)

زیرِنظرمضمون شیخ النفسیرمولا نا احمد علی لا ہور رحمۃ اللہ علیہ سیمینار منعقدہ اپریل ۱۹۹۵ء کے لیے تیار کئے جانے والے مقالے کی تلخیص ہے۔

حضرت لا ہوری کا وصال ١٩٦٢ء میں ہوا جب کہ میرے والد ما جد حضرت مفتی مجرحت کا وصال تقریباً ایک سال قبل ۱۹۱۱ء میں کراچی میں ہوا۔ حضرت مفتی صاحب کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین کراچی کے عم قبرستان میں ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب اور حضرت لا ہوری کے باہمی تعلقات اور مجبت کا نقشہ جن آئھوں نے ویکھا ہے اسے الفاظ اور زبان اواکر نے سے قاصر ہیں۔ جب بھی کوئی وینی مسئلہ کوئی اہم بات منظر عام پر آتی تو بید حضرات شیخین سر جوڑ کر ہیضت اور اس وقت کے اکابرین کوایک جگہ پر اکھٹا کر لیتے۔ میرے والد م جد حضرت مفتی صاحب نور التدم قدہ کیونکہ ایک ٹا تگ سے معذور تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے ففل و کرم سے میرے اس عذر کی بناء پر جھے میرے گھر کے اندر آپ حضرات کی میز بانی کا شرف حاصل ہو جا تا ہے۔ اور آپ حضرات میرے اس عذر کی بناء پر شفقت فر ماتے ہوئے جامعہ اشر فیہ شیال گنبدتشریف لے آتے ہیں۔

قلت وقت کی بناء پر ایک واقعہ خضار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میں ۱۹۶۱ء میں مع اپنے برادر بزرگ حضرت مولا نا ثهر عبیداللّٰہ دامت برکائقم پہلی مرتبہ حرمین شریفین میں حج کے لئے گیا ہوا تھا کہ حضرت مفتی صاحب بھارے استقبال کے لئے لا ہور سے کرا چی آئے کے لئے اپنے آخری سفر کا ارادہ فرما چکے تھے۔حضرت مفتی صاحب جب ما ہور والوں کو آخری سلام چیش کر رہے تھے تو انہوں نے لا ہورشہر میں اپنے خاص احباب اور بزرگوں سے ملاقات کی خواہش کا اظہار

کیا۔ جس میں سرفہرست حضرت لا موری کی تاریخی ملاقات تھی جو ان شیخین نے شیرانوالہ گیٹ میں کی۔حضرت مفتی صاحب نے حضرت لا ہوری کو پیغیا م بھجوایا کہ میں ملاقات کے لئے حاضر ہونا حیا ہتا ہوں۔ جواب میں حضرات لا ہوری نے یہ کہلا بھیجا کہ آ ب تشریف ندلا کیں میں خود آ ب کی اس خواہش کی تکمیل کے لئے جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد آج تا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ قلبی خواہش ہے کہ کراچی جانے سے پہلے خود شیرا نوالہ گیٹ حاضر ہوں۔حضرت لا ہوری نے بیاصرار دیکھا تو کہلا بھیجا کہ ضرورتشریف لائمیں۔ ہمارے لئے آپ کی آید باعث خمرو برکت ہوگ ۔ چنانچہ بانی جامعہ اشر فیدحضرت لا ہوری ہے آخری ملاقات کے لئے شیرانوالہ گیٹ تشریف لے گئے۔ آج وہ آ تکھیں زندہ ہوں گی جنہوں نے اس ملا قات کا نقشہ کھینجا ہے کہ جب یہ حضرات سیخین آپس میں مصافحہ اور معانقہ کے بعد بیٹھے ہیں تو دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ دونوں بزرگوں پر خاموشی کی ایک عجیب کیفیت کافی دہریک جاری رہی یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بے زبان بغیرالفاظ بغیر ہات چیت کے سرری باتیں آپس میں طےفر مارہے ہیں۔

مولا تاروم نے شایدای موقع کے لئے فرمایا ہے:

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل حل شود یے قیل و قال

ملا قات کا اختیام ان کلمات پر ہوا۔ یانی جا معہ حضرت لا ہوریؓ کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ میرے یہاں آنے کا سبب جہاں آپ کی ملاقات اور زیارت مقصود تھی وہاں سب سے بڑا مقصدیہ ہے کہ آپ سے اینے حسن خاتمہ کے لئے دعاء کا کہنے کے لئے حاضر ہوا ہوں انڈ جل شانہ میرا خاتمہ ایمان پرنصیب کریں۔حضرت لا ہوریؓ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت امتد جل شانہ نے آپ ہے اس ملک یا کتنان لا ہوراور اس کی وجہ ہے ساری و نیا کے اندر جواسلام کی خدمت لی ہے۔ بیدحضرت کی کامیا لی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگی۔اور پھرحضرت تھانویؒ کے ساتھ جواللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑا ہے ایسا مثالی تعلق کسی خوش نصیب ہی کو حاصل ہوسکتا ہے۔

یہاں ایک بات میبھی عرض کر دوں جس ہے شاید حضرت لا ہوریؓ اور حضرت مفتی صاحبؓ کے درمیان محبت اور عظمت کا انداز ہ ہو سکے۔متعدد حضرات نے حضرت لا ہوریؓ ہے درخواست کی کہ مدرسہ شیرانوالہ قدیمی مدرسہ ہے یہاں وورهٔ حدیث اور درس نظامی کا نصاب شروع کر دیں تا کہ دور ہے آنے والے طلباء اپنی پیاس بجھا تکیں۔حضرت لا ہوریؒ نے جواب میں فرمایا کہ جب سے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں بنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے طلباء کی علمی پیاس بجھانے کے لئے ایک علمی مرکز بنا دیا ہے۔

حصرت لا ہوریؓ نے فر ما یا کہ جس ایما نداری ہے سمجھا آ پ کے جامعہ اشر فیہ کے ہوتے ہوئے میں درس نظامی اور دورۂ حدیث شروع نہیں کروا رہا۔ جضرات علماء آپ ان اکابرین کے معمولات برتھوڑی دریے لئے اپنے گریب نول میں جھا تک کر دیکھیں کہ کیا ہم دین مدرسول کو اپنا سمجھتے ہوئے ایٹار کر سکتے ہیں یہ امتد تعالی انہی لوگوں کو نصیب کرتا ہے جن کے دلوں کے اندرللہیت اور اخلاص کی دولت ہو۔

میں آخر میں صرف ایک بات کہد کر رخصت ہوتا ہوں۔ میں ابتدائی در ہے کی کتابیں پڑھ رہا تھا' رائل پارک میں حضرت لا ہوریؒ کی آ وازئی ہم طلباء حضرت کا وعظ سننے کے لئے حاضر ہوئے میں ایمانداری ہے عرض کرتا ہوں۔ حضرت نے اللہ کے نام کا جب ذکر فر مایا اور وعظ میں اللہ کا نام نامی آتا تو ایسی لذت محسوس ہوتی جس کا احساس قلب میں آج تک ہے خداوند کریم کی ان گنت رحمتیں نازل ہوں ان پاک ہستیوں ہر۔

خدار ممت كنداين عاشقان پاك طينت را



\$ D }

بدرالعلماء حضرت مولاناسبير بدرعالم مبرطی مهاجر مدنی رحمة الله عليه

ولات:۲۱۳اه

وفات: ۱۳۸۵ ص

## بدرالعلماء

# حضرت مولا نا سبیر بدر عالم میرهمی مهها جر مد فی رحمة الله علیه (تحریر: حافظ محمدا کبرشاه بخاری جام پور)

وارالعلوم دیو بندنے جن عظیم المرتبت اور ماید نازشخصیتوں کو پیدا کیا ہے ان میں ہے ایک عظیم بستی بدر العلم ، قطب العارفین حضرت مولا نا سید بدر عالم ص حب میرشی مہ جر مدنی قدس سرہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ اپنے دور کے ایک جید عالم ، عظیم محدث قابل مدرس فاضل مقرر کا میاب اور مقبول مصنف تنے اردوع بی کے اویب اور شاع تنے۔ صدق وصفا کا مجسمہ اور خدا ترسی وللّہیت کا بہترین نمونہ تنے ورع وتقوی اور استغنا کے پیکر تنے نصیحت و خیر خوا بی اور حق محل کی متناز تنے نہایت زیرک و مد ہر تنے غرضیکہ اپنے علمی وتملی کمالات اور جا معیت کے اعتبار سے قد ماء سلف کی مادگار ہے۔ ۔

## ولا دت وتعليم وتربيت:

آپشہر بدایون کے ایک معزز اشریف و بندارسیدگھرانے میں پیدا ہوئے بچین بی سے بڑے یہ قل وشین اور مدبر ومنظم ثابت ہوئے۔ ابتدائی دور طالب علمی میں مظاہر العلوم سہار نپور کے برکات سے بہرہ اندوز ہوئے اور قطب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمد گنگوبی قدس اللہ مرہ کے ارشد خلفاء میں یارف بالتہ محدث العصر حضرت مولا نا خیس احمد صاحب سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز تو جہات والطاف رہ اور ان کے آغوش تربیت میں رہنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد امام العصر حضرت مولا نا محمد انورشاہ تشمیری اور شخ الاسلام حضرت علامہ شبیرا حمد عثر نی قدس سرا ہم کے آغوش شفقت میں ویو بند پہنچ جہال ان کے فیض اور انوار علوم و معارف سے مستنیض ہوئے۔ ان بزرگوں کے علاوہ مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثمانی میں اور فقید الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب ویو بندی اور فقید الامت حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثمانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکابر کے فیض سے احمد صاحب عثمانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکابر کے فیض سے احمد صاحب عثمانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکابر کے فیض سے احمد صاحب عثمانی " جیسے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکابر کے فیض سے دینوں کی سے مشاہیر وقت کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ الغرض ان تمام متاز ترین اکابر کے فیض

131

پورے طور پرمتنفیض اور ان کی ظاہری و باطنی بر کات کی سعادت سے ہمکنار ہوئے۔ درس و مقدریس :

مظاہر العلوم سہار نپور سے قراغت تخصیل علوم کے بعد آپ دیو بند پنچے اور حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثانی سے تلمذ کی سعاوت کے ساتھ ہیں ساتھ وارالعلوم دیو بند میں منصب تبلنج ویڈریس پر فائز ہوئے اور اس زمانہ میں تبلنج اور تقریر خصوصاً رو قادیا نبیت میں اچھی شہرت حاصل کی اور نہایت کا میاب اور متبول مقرر تابت ہوئے۔ اس الله جامعہ اسلامیہ ڈائیمیل میں حضرت علامہ کشمیری اور حضرت علامہ عثانی کے قافلہ کے ہم رفیق ہے اور حدیث کے اساتذہ میں تقرر ہوا اسی دور میں دیو بند کے 'مہاج' اخبار کے قابل ترین صفون نگار رہ ڈائیمیل کے بعد پاکتان میں بہاول پور اور بہاول گر آپ کا مرکز فیض رہا اور آخر میں دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والہ یار میں استاذ حدیث اور نائیم ہم کے منصب پر فائز ہوئے۔ ورس تذریس کے ساتھ ساتھ پاکتان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے علامہ شبیر احمد عثانی '' فقیہ اعظم مولا نامفتی محد شفیع صاحب دیو بندی اور مولا نامحمد اور تی میں اسلامی آئین کی ترتیب ویڈ وین میں ہر کمت فکر کے جید علاء کی میٹنگ میں کے شانہ بٹانہ نمیایاں حصہ لیا اور اھوا یا میں اسلامی آئین کی ترتیب ویڈ وین میں ہر کمت فکر کے جید علاء کی میٹنگ میں شرکت کی ۔

## سلوك وتصوف:

ز مانۂ قیام دیو بند میں اپنے عہد کے نامور اساتذہ اور اکا ہر کے فیض علمی کے ساتھ ہی ساتھ فیض روحانی میں بھی بلند مقام پایا اور عارف بالقد حفرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی قدس سرہ سے شرف بیعت کی سعاوت نصیب ہوئی 'عرصہ در از تک ان کے انفاس قدسیہ اور صحبت مقدسہ کے برکات سے ،لا مال ہوتے رہے 'انہائی استقامت و استقال کے ساتھ اذکاروا شغال نقشہند یہ کی مداومت نصیب ہوئی 'بالآ خر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے ضیفہ ارشد حضرت مولانا قاری محمد اسحاق صاحب میر شمی نے خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا اور سلوک و تصوف میں اعلی مقدم حاصل ہوا پھر خود بھی ایک مرشد کامل اور عارف کامل ہے اور پاک و ہند کے علاوہ جو بی ومشرقی افریقہ کے سینکٹروں بندگان خدا آپ کی تربیت و تزکیہ اور بیعت وارشاد سے فیض یاب ہوئے اور شریعت کی پابند کی و استقامت ان کو نصیب ہوئی۔ تصفیف و تالیفات:

آ پ ایک ذکی عام' زبر دست نقیبه اور صاحب فراست بزرگ ہونے کے ساتھ علمی تھنیفی میدان میں بھی ایک متاز اور قابل مصنف تھے۔ آ پ کے قلم سے وہ قابل رشک مظاہر و آ ٹا رظہور میں آ ئے کہ عقل جیران ہے'' فیض الباری شرح بخاری'' چار شخیم جلدوں میں ( جو حضرت امام العصر علامہ کشمیریؒ کی تقاریر درس سیح بخاری کا مجموعہ ہے جوعر لی ہے) اور'' ترجمان السنة'' اردو میں خدمت حدیث نبوی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے وہ بے نظیر شاہکار میں جو رہتی دنیا تک ان کی

زندہ یا دگاراوراہل علم و دین کے طبقہ میں مبنع فیض ہے رہیں گ۔''' جواہرالکم''کے نام ہے احادیث نبویہ کا ایک مجموعہ جوعصر حاضر کی عوامی اصلاحی خدمت کے طور پر انتہائی دلنشین تشریحات کے ساتھ تالیف فر مایا ہے' تین حصوں ہیں شائع ہوا ہے بیان کی آخری تصنیف ہے اور ان کے شرح صدر کا عمد ہنمونہ ہے ان کے عداوہ بیسیوں کتابیں ورسائل آپ کے علمی علوم کا جُورت ہیں۔''

## اخلاق وعادات:

آپ کا اخلاقی معیار بھی بلند و بالاتھا۔ آپ بے حد شفق اور متانت و وقار کے پہاڑ ہتے بر د باری اور خل کا پیکر ہتے اور نہایت نفیس الطبع اور لطیف الروح ہے لباس جال ڈھال ہر چیز میں نفاست متر شح ہوتی 'تقویٰ کا مجسمہ ہتے۔ آپ کی زبان کذب نیبت 'بدگوئی' بہتان تر اشی وغیرہ سے پاکتھی۔ تو اضع و انکساری میں بے مثل ہے غرضیکہ زندگی بجرعلم و حکمت آپ کا زبور اور حیاء شرافت آپ کا لباس رہا۔ آپ کی حیات مستعار تدریس و تبینج 'اصلاح وار شاد اور خدمت اسلام میں بسر ہوئی۔

#### بجرت مدينه منوره:

عرصہ سے مدیند منورہ کی سکونت کی آرزو آپ کے دل میں موجزن تھی اور نہایت ہی دالبانہ انداز میں مدینہ منورہ کی ہجرت کا سودا دماغ میں سایا ہوا تھا آخر کا ررب العزت کی بارگاہ سے شرف تبویت کے ساتھ سرفرازی ہوئی اور نالہ بائے سحری رنگ لائے اور جوار صبیب بیٹنے کی تمنا نے تصور سے بالاتر طریقے پر داقعہ کی صورت اختیار کرلی اور رسالت ما ب سیٹنے کے جوار مقدی میں قیام کی تمنا پوری ہوگئی۔ چنا نچہ تا سے الاستان سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ خاک باک مدینہ نے اور حبیب خدا میٹائے کے جوار مقدی میں قیام کی تمنا پوری ہوگئی۔ چنا نچہ تا سے فاص استقامت کی سعادت بخش ۔ مدینہ طیبہ کی سزدہ سالہ بابر کت زندگی ان کی سرشت و طبیعت میں بہت کارگر اور مؤثر ثابت ہوئی مدینہ کے انوار و برکات نے سونے پر سہا کہ کا کام کیا۔ ان کے فطری جو ہر اور کھلے مہمان نوازی مروت 'جواں مردی ادر اپنے تعصین سے مختصانہ اوا کیں جو سب سے زیادہ حبرت انگیز جو ہر تھے وہ زیادہ نمودار ہوئے۔ عبادت اور احتقامت ادب وسکون ذکر وفکر کے ساتھ مجد شوگ کی حاضری نصیب ہوتی رہی بیدواقی آپ کی عمر کے قابل رشک کھات تھے۔

#### وفات:

مدینہ کے قیام کے دوران آپ کا سلسلہ بیعت وارشاد بہت پھیلا' زمانہ جج میں جو قافلے ایسٹ یا ساؤتھ افریقہ سے آتے وہ اکثر و پیشتر آپ کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوکر آتے بہر حال پوری افریقی دنیا میں آپ نے ایک الیم اصلاحی تحریک چلائی کہ آج ان کے فیض یا فتہ پورے براعظم میں تھیلے ہوئے ہیں اور آپ کے عمی وعملی کا رناموں کی ہماری پوری تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ آخر کار ماہ رجب الحرام کے مقدس مہینہ اور جمعہ کے مبارک ون میں سار رجب

المرجب ۱۳۸۵ اله مطابق ۲۹ را کتوبر ۱۹۲۵ و کو صبیب رب العالمین کے جوار میں جنت البقیع کے خاک مقدی میں جس کا ایک ذرو آفزاب و ماہتاب سے زیادہ بانور ہے اس خادم علم و دین اس باغیرت و باحمیت شخصیت نے اپن جان کو جان آفریں کے سیرد کر دیا۔

آسال تیری لحد پرشیم افتانی کرے سیرة نورسته تیرے در کی دربانی کرے

## بمعصرا كابرعلاء كي نظر ميں:

آپ کے جمعصرعلاء وا کابرنے آپ کوزبر دست خراج تحسین چیش کیا جس میں سے چندا کابر علاء کے تاثرات کے مخترا قتباسات چیش کئے جاتے ہیں تا کہ آپ کے علمی وعلی مقام کا بخو بی انداز ولگایا جا سکے۔ مفتی اعظم یا کستان مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ؓ:

''ارشا دفر ماتے ہیں کہ'' حضرت مولا ناسید بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ الله علیہ کی ذات گرامی علم وعمل اورشریعت وطریقت کا مجمع البحرین تھی۔ ( مکتوب گرامی بنام احقر )

## محدث العصر حضرت مولا نامحمد يوسف صاحب بنوري دامت بركاتهم:

''تحریر فرماتے ہیں کہ'' مولا نا بدر عالم صاحبؒ دور حاضر کے ان ممتاز علّاء میں سے بتھے جن کی بدولت علم و دین کی ساکھ قائم ہے جن سے مدر سے آباد ہیں اور منبر بارونق ہیں۔ (ماہنا مہ'' بنیات'' ماہ رجب المرجب 2 ۱۳۸۵ھ) حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مد ظلہ العالیٰ:

'' قرماتے ہیں کہ '' حضرت مولا تا بدر عالم صاحب میر شی دارالعلوم دیو بند کے ممتاز فضلاء میں سے ہیں ان کی تصنیف و تالیف میں '' تر جمان السنة' 'علم حدیث میں ایک شاہ کارتصنیف ہے جس میں اکا بر دارالعلوم دیو بنداور بالخصوص معترت علامہ کشمیری استاذ العلماء کے علوم کوجع کر کے خود اپنے علم اور علمی مہارت کا مجوت دیا ہے۔'' معترت علامہ کشمیری استاذ العلماء کے علوم کوجع کر کے خود اپنے علم اور علمی مہارت کا مجوت دیا ہے۔''

## حضرت مولانا خيرمحمرصاحب جالند مريّ:

''اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں گہ'' حضرت مولا نا بدر عالم صاحب میرٹھیؓ بہت بڑے عالم' محدث نقیداور عارف بنے اور حضرت عدامدانور شاہ کشمیر گُ قدس سرہ کے علوم ومعارف کے ترجمان بنجے۔''

د تقریر خیرالمدارس ۔ ملتان )

'' الله تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔

🕯 سه . تا سید بدر به لم میرهمی مهاجرید نی 🏲

جيس علائے تق سيد سبوب حسن واسطى:

# حضرت مولانا بدر عالم میرتھی مہاجر مدنی رحمنة اللّه علیه (شارح احادیث رسول ﷺ)

تقریباً چون سال پہلے کی بات ہے گرمیوں کے دن ہے۔ دو پہر کا دفت میں ابھی درس حدیث سے فی رغ ہو کر مدرسہ خیرالمدارس ملتان میں اپنے رہائش کمرہ میں واپس آیا تھا کہ ایک سفیدریش متوسط قد بزرگ دیلے پہلے گورا رنگ نورانی چہرہ ایک نو جوان کے ہمراہ میرے کمرہ میں داخل ہوئے احترا الم میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگیا 'یہ ہے اپنے دفت کے قطیم محدث اور شارح اتوال رسول ہوئے 'احترا الم میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگیا 'یہ سے درسگا ہول کے مایہ ناز است دانور اور مدینہ منورہ کے صاحب فیض بزرگ جن سے ماکھوں درسگا ہول کے مایہ ناز است داندہ تو المصنفین دبلی کے قطیم دانشور اور مدینہ منورہ کے صاحب فیض بزرگ جن سے ماکھوں تشرکان معرفت وسلوک مستفیض ہوئے لیعنی حضرت مولا نا سیدمحمد بدرے لم میرشی مہر جدد کی 'اوران کے صاحبزاہ سے سید تشرکان معرفت وسلوک مستفیض ہوئے لیعنی حضرت مولا نا سیدمحمد بدرے لم میرشی میرے بخاری شریف کے استاد اور مدرسہ کے ہمراہ سے میرے بخاری شریف کے استاد اور مدرسہ کے ہمراہ سے میرے بخاری شریف کے استاد اور مدرسہ کے ہمراہ سے میرے مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمہ الله علیہ۔

ابتدائی گفتگو سے حضرت مورا نا بدر عالم کی ماتان آمد کا سبب معموم ہوا کہ وہ اپنے صاحبز اور سید آفتاب احمد کو میراشریک کمرہ بنایا تھا۔ مدرسہ مدرسہ خیر المدارس میں واخل کرانا چاہتے تھے اور مدرسہ کے منظمین نے سید آفت باحمد کو میراشریک کمرہ بنایا تھا۔ مدرسہ خیر المدارس ملتان میں میرے تعلیمی ایام ۱۰ ارشوال المکرّم ۱۳۸۸ اورتا اسلام ۱۹۳۹ء - ۱۹۳۹ء خیر المدارس ملتان میں میرے تعلیمی ایام ۱۹۳۹ء اوراب ای کمرہ میں بہ حیثیت شریک سید آفتاب احمد کے قیام کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ میرا رہائش کمرہ خوب روشن اور ہوا دارتھا اوراب ای کمرہ میں بہ حیثیت شریک سید آفتاب احمد کے قیام کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ میں نے دورہ حدیث ای سال مکمل کیا جبکہ مجھے یاد ہے سید آفتاب احمد دوران سال کسی بنا پر مدرسہ چھوڑ کر سے گیا گیا تھا۔

حضرت مولا نا بدرعالم سے بیری پہلی ملاقت تھی۔ بعد میں بعض دینی مجالس میں ان کا شریک صحبت رہا جس کے گھرے نفوش آج بھی میرے قلب پر مرتسم میں' ایک انتہائی پا کیزہ اور نفیس مزاج بزرگ بڑے خوش لباس' کوئی معمول

وصبہ بھی بھی میں نے ان کے کپڑوں پر نہیں دیکھا ہے حد پاکیزہ گفتار انہائی شند زبان میں آ ہستہ آ ہستہ گفتگو فرما۔ ''
بات کرتے تو ایبا لگتا کہ منہ سے بھول جھڑر ہے ہیں۔ لہجہ میں بڑی شفقت تھی' دل موہ لیتے تھے' ساری عمر دین اسلام کی فدمت کی' خالق کا نئات نے شاید اس کے صلہ میں جوار رسول شیفیٹہ میں جگہ دی اور جنت ابقیج میں قبر کے لیے جگہ ملی۔ رحمہ اللّٰہ رحمہ و اسعہ۔

## زندگی کے جاردور:

حصرت مولا تا بدر عالم رحمتة القدعليه كي زندگي كوجم حيارا دوار پرتشيم لريخ بين

ا ا السساه تك كالعلمي دور

السام المسام كالعدكا تدريكي وفيفي دور الم

۳ - ۲۳ اوے بعد کا قیام یا کشان کا تظیمی وسیاسی دور۔

🖈 ۳۰۰ ۱۳۷۲ ھے بعد کا مدینه منور ہ کا فقر وسلوک اور فیض عام کا دور۔

#### يبلا دور:

حضرت مولا نا بدر عالم کے الد ہزرگوار ہا جی تہور علی سلسلۂ چشتہ کے عظیم ہزرگ تیجے۔ سولہ سال کی عمر سے دم کئے کہ میں آپ نے تبجہ کی نماز کا جا خیریں کیا' دائم الذکر تھے۔ تلاوت کام پاک اور او کار میں مصروف رہے' آپ ۔ نزدگی میں سات نج کئے' اگر چہ کھ پولیس میں ملازم تھے گرتا عمر بھی ایک چیہ رشوت کا نہ لیا۔ ہدایوں میں تعین ت تھے کہ الاسلاح مراح کہا علی ان کے بیباں علم و وائش کا بید ردخشاں آ فناب طلوع ہوا بینی حضرت مولا تا بدر عالم پیدا ہوئے۔ شققت و محبت اوروینی ماحول میں تربیت ہوئی' پہنچ تھے کہ ایک دن نماز جمعہ کے لیے اللہ آباد کے ایک اسکول میں داخل ہوئے' ایکھی میٹرک تک نہ پہنچ تھے کہ ایک دن نماز جمعہ کے لیے اللہ آباد کے لیک اسکول میں داخل ہوئے' ایکھی میٹرک تک نہ پہنچ تھے کہ ایک دن نماز جمعہ کے لیے اللہ آباد کے لیک اسکول میں داخل ہوئے' ایکھی میٹرک تک نہ پہنچ تھے کہ ایک دن نماز جمعہ کے لیے اللہ آباد کی جمع مجد میں تشریف اسلامی علوم کے حصول کی فضیلت کا بیروع تھا تنا ہر اثر اور حوا تک ان گورہ درہ میں ان اور اسلامی علوم کے حصول کی فضیلت کا بیروع تھا تنا ہر اثر اور حوا تک ان گورہ میں ان اور اسلامی علوم کے حصول کی فضیلت کا بیروع تھا تھا ہر دم ہیں بیر آئے تو بدر عالم بد لے بد لے سے بھٹ آگریز ی تعلیم اسلامی علوم کے حصول کی فضیلت کا بیروع تھا تھا ہر دم ہیں بیکی فکرتھی کہ اب بھے دینی عموم حاصل کرنے اور دین اس م کا خاوم بنتا ہے۔ اس ان کا دل اچ ہو جو ان کو ہو جائے۔ چنا نچوانہوں نے بیٹ و تبجہ یا کہ دو چھا تظار کرے اورا گریز ی تعلیم کو ایک اس کی خوادر میں بیکی فوج و بات ہے۔ چنا نچوانہوں نے بیٹ و تبعیم کے دل میں بیکھا ور بی ساگری تھی ہوروہ ان کو و بی بدرسہ میں داخل کر دیں گراب ہور بینے کے دل میں بیکھا ور بی ساگری تھی ہوروہ ان کو و بی بیرسہ بین داخل کر دی گراب گویا بینے کے دل میں بیکھا ور میں ساگری تو اسے مورٹ میں کھی اور دیں اس تھی میں بیکھا ور میں میکھا در میا میکھی دیں میں بیکھا در میں گراب کو دیکھی اور دیکھی کو میں تھی تھی تھی کہ دی تھی میں کو در میں بیکھا در میں تھی تھی کہ دی تعلیم کو تھی تھی کو در میں تھی تھی کو در میں بیکھا در میں تھی تھی تھی تھی کو در میں تیکھی در میں تھی تھی تھی تو تعلیم کر در کھی تو تعلیم کو در میں تو تعلیم کو در میں تیکھی کو تھی تعلیم کو در میں تو تعلیم کو در میں تیکھی تو تعلیم کر در کھی تھی تو تعلیم کی تو

سہانپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلہ میں ایک تفصیلی خط لکھا' حضرت مولا ناخیل احمر سہانپوری نے اس خط کے جواب میں حاجی تہورعلی کو تمجھایا کہ وہ اس تبدیلی کواینے بیٹے کے حق میں عظیم دین ٔ دنیوی اور افروی سعادت تصور کریں اور بخوشی اے دبنی علوم حاصل کرنے کی ، جازت دے دیں۔ چنانچہ حصرت مولانا بدر عالم کو مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں واخل کردیا گیا۔ جہاں شب وروز آٹھ سال کی محنت کے بعد اسسا ہیں آپ ہیں سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہوئے۔

فارغ انتحصیل ہونے کے ایک ہی سال بعد آپ بے سے او میں سہار نپور میں معین مدرس مقرر ہوئے۔ ابھی تقرری کو زیا د ه عرصه نه گذرا تھ که آپ کو دارالعلوم دیو بند جا کرمزید دینی علوم کی مخصیل اور مکرر دورهٔ حدیث کا شوق پیدا ہوا۔ چنا نجه استاه میں آپ نے دارالعلوم' دیو بند میں امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری' شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثاني "' امام الفقهاء صدرمفتي دارالعلوم ديو بند' حضرت مولا نامفتي عزيز الرحن عثاني "اورعارف كامل' ما هرعوم حديث حضرت مولا تا سیداصغرحسین دیو بندیؒ ہے حدیث شریف کی کتابیں پڑھیں اور سند فراغت لی۔ پھر پہساھ میں یہیں مسند تدریس پر فائز ہو گئے۔

اس تذہ صدیث میں آپ کی شخصیت پر سب ہے زیادہ گہری چھاپ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی تھی جن ہے آپ نے حدیث شریف کی کتابیں مسجع بخاری اور جامع تر ندی پڑھی تھیں۔ تین سال مسلسل آپ سے ساع حدیث کے بعد ۲ رذی الحبیر العبیر اللہ علی مستمیری نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو سند الحدیث والا جازۃ آ پ کوعنایت فرمائی وہ عربی ادب کا ایک شاہ کا رہے۔حضرت علامہ تشمیری اس میں رقمطر از ہیں:

اماىعد' فان علم الحديث مرفوع اعلامه وصحيح آثاره' وطيّب اخباره' ومستفيض بركاته وانواره ب

> حديثه وحديث عنه عميني هذا اذا غاب وهذا اذا حضرا کلاهما حسی عندی اسرّ به لكن احلاهما ما وافق النظرا

"وهو اساس الدين و رأسه وعليه طرده وعكسه ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين." علم حدیث ایک معززعلم ہے جس کے جھنڈ ہے بلند' جس کے آٹاریجے' جس کی تعلیمات وخبریں یا کیزہ اور جس کے ا نوار و بر کات لائق تخصیل ہیں' و ہ نظروں ہے اوجھل ہو یامحفل میں موجود' محبوب کی بات اوراس کے متعلق گفتگو مجھےا مچھی کتی ہے۔ دونوں ہی چیزوں میں میرے لئے حسن ہے جس سے مجھے سرت ملتی ہے گر زیاد ومٹھاس اس میں ہے کہ وہ برابر

مول ناسيد بدر عالم يمرشي مهر بريدني

ير عام دي-"

(حدیث شریف)'' اللہ جس کی بھلائی جا ہتا ہے اسے دین کی مجھ عطافر ماتا ہے۔'' آ گے امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ اپنے شاگر درشید حضرت مولا نا بدر عالمؒ کی ا جازت حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

وان اخانا فی الله الذکی الاحوذی المکرم المصحم العولوی بدر عالم ابن الحاج الناسك تهور علی قد اشتغل علی بجامع النرمدی والجامع الصحیح لامام الهمام البخاری رفع الله درجاتهما فی اعلیٰ علیبن وقرأهما و سمع منی ثلاث مرات فی نحو ثلاث سنین و علق عنی اشیاء و داکر معی و راجع حتی احسبه و الله حسبیه اله قدفهم علوم المحدثین مع تتبع الطرق و فن الاعتبار والمتابعات والشواهد و مداهب الائمة و فحص غرض الشارع و حمیع المتغایر و غیر ذلك و الان لمه استحاز منی اجرته و "میرے دینی بحائی مولوی بدرعالم ولد حاجی تهور علی نے جو بے صدفی بین قابل و معزز اور لائق تکریم و تنبیم بین مجمد سے دین فی اعلی مولوی بدرعالم ولد حاجی تهور علی نے جو بے صدفی بین والی و معزز اور لائق تکریم و تنبیم بین مجمد سے ان کا ساع کیا۔ و دوران در ان انہوں نے کہی تشریحات و توضیحات بھی قلمبند کیں ۔ ان تشریحات کو بعد میں مجمد احد میں امام کیا۔ و دران در ان انہوں درجہ مراجعت کی کہ میں تجمدا ہوں ( اور اللہ پاک کو بہتر علم ہے ) کہ وہ حضرات محد ثین کے علوم کو تجمد گئے ہیں نیز احاد یث کے مختلف طریقوں کا تنبع فن اعتبر رات و متابعات ولائل اور حضرات اثمد کے خداج ب حضرت شارع علیہ اللام کی غرض و غایت کی جبتو اور مختف المعنی و دائل اور حضرات اثمد کے خداج ب محرت شارع علیہ اللام کی غرض و غایت کی جبتو اور مختف المعنی حدیث ما تکی ہیں ہے جس اور اب جب کہ انہوں نے جمد سے اجازت و حدیث ما تکی ہیں ہے جس نے ان در اب جب کہ انہوں نے جمد سے اجازت و حدیث ما تکی ہیں ہے جس نے ان در اب جب کہ انہوں نے جمد سے اجازت حدیث ما تکی ہیں نے انہوں ہے جس نے انہوں نے جمد سے انہوں نے جمد سے انہوں ہے جس نے انہوں ہے جس نے انہوں نے جمد سے انہوں ہے جس کے انہوں نے جمد سے در انہوں ہے جس نے انہوں ہے جس نے انہوں ہے جس سے در انہوں ہے جس نے انہوں ہے جس سے در انہوں ہے جس نے انہوں ہے جس نے انہوں ہے جس نے انہوں ہے جس نے در کیا جس سے در کیا جس کے در کیا جس سے در کیا جس سے در کیا جس سے در کیا جس سے در کیا ہے در کیا جس سے در کیا جس سے در کیا ہے در کیا کیا ہے در کیا

پھر حضرت علامہ کشمیریؓ نے اپنی تمین اسناد حدیث کا ذکر فر مایا ہے ٔ ایک حضرت مولا نامحمود الحسن دیو بندیؓ (امیر مالا) سے اور وہ اپنے شخ مولا نامحمد قاسم نانوتویؓ سے اور وہ اپنے شخ حضرت شاہ عبدالفی ﷺ ہے۔ وسری سند حضرت علامه سید حسین الجسر طرابلسی شامیؒ مولف الرسالة الحمید یہ کا الاسے وہ اپنے والد بزرگوار سے وہ حضرت علامہ شامیؒ صاحب رد المخار اور تیسری سند حضرت علامہ شامیؒ صاحب رد المخار اور تیسری سند حضرت علامہ سید احمد طحطا ویؒ محشی دار المخار ہے۔

حضرت مولانا بدری کم اس سند حدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر میں دس سال حضرت علامہ انور شاہ تشمیریؓ کی خدمت میں رہا۔ پھر بطور بجز وانکسارفر ماتے ہیں :

فتلك عشرة كاملة ولو ان احدا فاز بتلك المدة لملاً صدره عدما وحكمة لكبي كنت

كالقيعان لا تجمع ماء ولا تبت كلاء فهل من حرّيسامحني على اقذاري ويجاملني بدعوة صالحة واجره على الله\_

'' تین سال یہ جوسند میں مذکور ہوئے اور سات مزید ساں: اس طرح میں کل دس سال امام العصر حضرت علامہ کشمیریؒ کی خدمت میں رہا۔ کوئی دوسرا اتنی مرت اس استاد کے پاس رہتا تو اس کا سینظم و حکمت سے کھر جاتا' لیکن میں ایک بنجرز مین کی طرح تھ جس میں نہ پائی تضہرتا ہے اور نہ گھاس اگتی ہے۔ ہے کوئی ایسا وسیح انظر ف شخص جو میری کوتا ہیوں سے در گذر کرے میرے لئے دعاء خیر کرے اور مجھے معاف کر دے۔ اللّٰہ ضروراے اجرے نوازے گا۔''

حفزت علامہ کشمیریؒ نے مولا ناسید بدر عالم میر مٹی کو بیسندا جازت ۲/ ذی المجدر ۱۳۲۲ اے کوعن بیت فریائی اور حضرت علامہ کی تاریخ وفات ۲ رصفر ۱۳۵۲ اے ہے۔ اس طرح حضرت مولا نا بدر عالمؒ نے تقریباً دس سال حضرت علامہ کشمیریؒ کی خدمت میں گذارے۔ آپ کے بیدس سال جیسا کہ آئندہ تفصیل ہے معلوم ہوگا حضرت مولا نا بدر عالمؒ کی تدریبی وضنیفی زندگی ہی میں اہم سنگ میل ثابت ہوئے۔

دارالعلوم دیو بند میں تقریباً چوالیس سال دینی علوم کی خدمت کے بعد ۲۹ رشوال ۱۳۳۳ اوکو جب حضرت شیخ البند مولا نامحود الحسن (اسیر مالئا) دوسری بارزیارت حرمین شریفین کے لیے ججاز مقدس روانہ ہوئے اور بیتا ترعام ہوا کہ اب آئندہ شاید وارالعلوم ویو بند آپ کی تذریبی خدمات سے بہرة مند ندر ہے تو ان کے لائق شاگروامام العصر حضرت علامہ انور شمیری نے بحشیت قائم مقام صدر مدرس ان کی جگہ لی۔ اور بخاری شریف و تر فدی شریف کا درس سنجو ا انور شمیری نے بحشیت قائم مقام صدر مدرس ان کی جگہ لی۔ اور بخاری شریف و تر فدی شریف کا درس سنجو ا انور شمیری نے بحشیت قائم مقام صدر مدرس ورس حذیث دیتے رہے۔ پھر مدرسہ کے بعض منتظمین سے اختلاف کی بن پر آپ الاسلام ویو بند میں اپنے بعض رفقاء و تلافہ ہ کے ساتھ حدیث شریف کی خدمت کے لیے جامعہ اسل میڈ ڈا بھیل (سورت) تشریف لے گئ آپ کے جن رفقاء تلافہ ہ نے آپ کے ساتھ ویو بند سے ڈا بھیل جانا پند کیا' ان میں حدیث شریف کی خریز الرحمٰن عثانی اور مولا نا سراج احمد ویو بندی شامل شے۔

جامعہ اسلامیۂ ڈ ابھیل میں حضرت مولا تا بدر عالم سترہ سال حدیث شریف کی خدمت میں مصروف رہے یہاں کے قیام میں حضرت کوعلوم حدیث میں گہری بصیرت حاصل ہوئی۔ یہبیں آپ کو بید خیال پیدا ہوا کہ اپنے استاذ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ سے بخاری شریف کے درس کے دوران اپنے جن علوم کا استفادہ کی بیا ہوار جوتشر یحات و توضیحات قلمبند کی بیں انہیں ایک کتا بی شکل دے دک جائے چنا نچ بخت کا وش ومحنت کے بعد آپ نے عربی میں تقریباً دو ہزار صفحات تحریر فرمائے اور چار ضخیم جلدوں میں بیا کہ بی تربی مصرے طبع ہوئی۔ چار ضخیم جلدوں میں بیا کہ بین مصرے طبع ہوئی۔

ڈائھیل میں سترہ سال تدریس حدیث کے بعد آپ بہاونگر تشریف لے گئے۔ وہاں مدرسہ جامع العلوم کو مضبوط بنیا دوں پر قائم کیا اور تقریباً ایک سال وہاں تیا م فرمایا۔ جب بیادارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگیا تو کھر سے آپ نے خدمت حدیث کے لیے کر باندھی۔ '' فیض الباری علی صحح ابنجاری'' کے ذریعہ عربی بیل عظیم خدمت حدیث کے بعد آپ بیل شدت سے اردو زبان میں حدیث شریف کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا اور یکی جذبہ ہوا سال مفتی منتیق الرحن عثانی۔ مشریق کی شکل میں فاہم ہوا۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثانی ۔ کو زندار جمند حضرت مولانا مفتی منتیق الرحن عثانی۔ رکن مجلس شوری وارالعلوم دیو بنداور صدر جمعیت علاء ہند جب کلکتہ کے عرصہ دراز کے تیام کے بعد واپس تشریف لائے تو دیلی آئر ایف الرحن سیو باروی اور دیگر اہل قلم کی طرح حضرت مولانا بدرعالم میرخمی نے بھی اس ادارہ سے بھر پورتعاون کیا۔ چارجدوں بیس تشریحات احادیث کی اردوز بان بیس آپ مولانا بدرعالم میرخمی نے بھی اس ادارہ سے بھر پورتعاون کیا۔ چارجدوں بیس تشریحات احادیث کی اردوز بان بیس آپ کی خوبصورت ترین کتاب ' ترجمان النہ'' کی تالیف کی داغ بیل بیس پڑی۔ حضرت مولانا بدرعالم میرخمی کتاب ' ترجمان النہ'' کی تالیف کی داغ بیل بیس پڑی۔ حضرت مولانا بدرعالم میرخمی کتاب نو تشریف لانے سے پیشتر اس عظیم کتاب کی بیان پہلی جدشا کتا ہو چی تھی۔ دوسری جد کا کی حمواد کھل ہو گیا تھا کہ تشیم ہند کا مرحلہ پیش آگیا اور حضرت مولانا بدرعارت مولانا بدرعارت مولانا بیس بین کی ایک بیان تیل میں پاکستان تشریف لانے سے پیشتر اس عظیم کتاب کی بیان پہلی جدشا کے عالم میں پاکستان تشریف لانے کے۔

تيسرا دور:

حضرت مولانا بدر عالم قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہاں تشریف لے آئے تھے۔ سہار پور دیو بند اور ڈائھیل میں اب تک آپ علوم دین کی اشاعت کے جن ادارول سے وابستہ رہے تھے وہ ہندوستان کے مشہور اور جے جمائے تعلیم مراکز تھے۔ پاکستان تشریف آوری کے بعد یہاں آپ کونت نے مسائل کا سامنا تھا۔ یہ مسائل علی نوعیت کے بھی تھے اور عوامی و سیاسی نوعیت کے بھی مشائا پاکستان میں دینی مدارس اور تحقیقی دینی کتب پر ششم لا تبریریوں کا فقد ان تھا اور اس لئے ابتداء یہاں علمی و تحقیقی کام مشکل تھا۔ ساتھ ہی بعض ایے عوامی و سیاسی مسائل علی و تحقیقی کام مشکل تھا۔ ساتھ ہی بعض ایے عوامل و سیاسی مسائل سے جن سے آپ چیشم پوشی یا کنارہ کشی نہ کر سے تھے خصوصاً جب کہ پاکستان میں موجود آپ کے استاذ شخ الاسلام حضرت علا مہ شبیر احمد عثانی "اور رفقا و مثلاً مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی "اس ذ الاسا تذہ حضرت مولا نا خیر چی جاندھ میں معرض امریس کی نہ استوانی کے سے مندرجہ ذیل اللہ میں معروف تھے۔ پاکستان کے صحت مند دینی مستقبل کے لیے مندرجہ ذیل الحق تھا نوئی 'وغیرہ ان عوامی و سیاسی کام بے صدائم تھے۔

ا----زعماء مسلم ليك كي اصلاح-

۲---- مرحد کے ریفرنڈم میں کا میا بی کے لیے سعی۔ ۳---- یا کتان میں وینی مدارس کا قیام۔ ٣---- جمعیت علیاء پاکستان کی تشکیل اور ان کے استحکام کے لیے مختلف پاکستانی شہروں کے دورے۔

۵---- کشمیری جدو جهد آ زادی\_

۲ ---- یا کستان میں اسرامی دستور کے نفاذ کے لیے مساعی \_

ے---- تحریک ختم نبوت اور رد قادیا نبت کی کوششیں۔

۸---- اسکولوں کالجوں اور جامعات میں اسلامی تغلیمی نصاب کے لیے سعی۔

۹----قرار دادمقاصد کی ترتیب و تدوین وغیره-

حضرت مولانا بدر عالم میرخی مباجر مدنی قدس سره نے اپنی ججرت مدینہ ہے آبل قیام پاکتان کے دوران دیگر رفقاء کے ساتھ مل کر ان بیس ہے بعض اہم میدانوں بیس بھی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ بحثیت است فرصدے و نائب مہتم ۱۲ سالھ رہے 191ء میں جامعہ اسلامیہ ٹنڈوالہ پاری تشکیل 'تنظیم' تدریسی فرمہ داریاں' اسلامی دستوری تشکیل کی مسائل کے سلسلہ بیس ۱۹۵۱ء میں کراچی میں ہر کھتب فکر کے جیدعاماء کا جواجلاس حضرت مولانا اختشام الحق تھانوی کی قیام گاہ پر منعقد ہوا اس بیس شرکت اور متفقد ہائیس نکات پر مشتمل اسلامی دستور کا جوف کہ حکومت پاکش ن کو پیش کیا گیا آپ کی اس کے لئے سر گرمی سے کوششیں' تحریک فتح میر اور ماتھ ہی ' ترجمان گرمی سے کوششیں' تحریک فتح میر اور ماتھ ہی ' ترجمان السنے'' کی بقیہ جلدوں کی تکمیل اور اردوزبان بیس اہم و بی موضوعات پرتالیفات آپ کے اس دور کے اہم کارنا مے ہیں۔ چوتھا و ور :

حضرت مولانا بدر عالم قدس سرہ کی زندگی کا چوتھا اہم دور "پ کے ۱۳۲۳ ھر۱۹۵۳ء میں مدینہ منورہ کی ہجرت سے شروع ہوکر ۱۳۸۵ ھر۱۹۹۵ء میں آپ کے وصال تک کا سیز دہ (تیرہ) سالہ دور ہے۔

اس دور میں فقر وسلوک بھی ہے اور آپ کی طرف اہل اللہ کا رجوع بھی' علمی تبحر بھی ہے اور مخلوق خدا کو نفع رسانی کا بے پناہ جذبہ بھی' بیاری اور تکلیفیں بھی ہیں اور حصول رضائے النبی کے لیے ان پرصبر بھی' شریعت وطریقت بھی اور حقیقت بھی اور حقیقت بھی ۔ ترجمان اسنۃ جلد چہارم کے چیش لفظ میں ان مختلف کیفیات کا نقشہ آپ بچھاس طرح تھینچتے ہیں:

''کیا کہتے کہ قلم کے اس در ماندہ مسافر نے ابھی پھے دم ندلیا تھا کہ ہے سمجھے سوپے چوتھی جلد کی تائیف ہیں اپنا قدم ڈال دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلنے پایا تھا کہ عوارض ہیں گھر گیا کہ''نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن'' کا مضمون اس کے سامنے آ گیا۔ آ خرتھک کر اس کو راستہ پر ہی ہیٹے جانا پڑا۔ اب ادھر شدت علالت ایک قدم اٹھانے سے مانع بھی اور ادھر حرص وشوق کا یہ عالم تھا کہ اس کٹھن کو بن پڑے تو چھم زون میں سے کر ڈالا جائے۔ اس فکر میں بستر علالت پر کروٹیس بدلتا رہا اور آ مندہ چلنے کی مختلف راہیں

مول تا سد بدر عالم مرخی مهاجر دنی"

موچتار ہا تو خیال میں آیا کہ ......

حضرت مولانا بدرعالم نے اپنی کتاب'' جوا ہر الحکم'' جن حالات میں املاء کرانا شروع کی اس کے متعلق آپ کے صاحبز اوے سید آفناب احمد لکھتے ہیں :

" حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كواس حادث كے بعد سے ( ١٩٥٣ء من فج بيت الله سے واليسي پركار كا حادث) ضعف بہت ہو كيا تھا۔ جس قد رخون نكل كيا تھا اس كى تلافى نه ہو كى اور اب چارسال سے تو بالكل بستر علالت پر تھے۔ نما ذك ليك كراشارہ سے اوا فرماتے تھے۔ كھا نا بالكل نام كوتھا يعنى روثى " كَتَى مسالہ ' كهل وغيرہ سب بند۔ بس انجكشن اور طاقت كى ادويہ اور ابلى ہوئى اشياء استعال ہوتى تھيں۔ اتنى شد بدعلالت ميں بھى چوجيں كھنے ان كواسى كا خيال لگار بتا تھا كہ امت محمر بيت الله كوكس صورت سے زيادہ شد بدعلالت ميں بھى چوجيں كھنے ان كواسى كا خيال لگار بتا تھا كہ امت محمر بيت الله كوكس صورت سے زيادہ سے زيادہ فائدہ بہنچا يا جا سكتا ہے۔ چتا ني " جواہر الكم" الملاء كرانا شروع فرما دى جس كے مضامين بہت المهم اور بہت الل انداز سے بيان كئے گئے ہيں۔ تيسرا حصد تو موجودہ دوركى مشكلات كاحل ہے اور كمال بيا ہے اور كمال بيات كے مساحد كا علی ہے۔ "

## تصانیف:

حضرت مولاتا بدرعالم كالعض انهم تاليفات حسب ذيل بين-:

(۱)- فیض ألباری علی صحیح البخاری مع حاشیه الساری الی فیض الباری (عربی) امام العصر حفرت مولا تا بدر الباری (عربی) امام العصر حفرت علامه انورشاه شمیری کی درس بخاری کی وه تقاریر جوحفرت مولا تا بدر عالم ندکیس مع حاشیه البدر الباری مؤلفه حفرت مولا تا موصوف عار جلدول پرمشتل تشریح احاد ہف کی بیعظیم عربی کتاب جنو بی افریقه کے شہر جو بالس برگ کی جمعیة العلماء ثرانسوال کے مالی تعاون سے مجلس علمی ڈاہمیل (سورت) کی زیر محمر انی مصر سے کے ۱۹۲۸ حربی مطبع ہوئی ۔ صفحات جلداول (۱۹۲۷) جلدول (۱۹۲۹) ۔

مقدمہ کتاب میں حضرت مولا تا بدرعالم نے کلمہ تشکر کے طور پر حضرت علامہ کشمیری کے ممتاز شاگر دحضرت مولا تا محمد بوسف بنوری (جومشہور بزرگ اور عارف باللہ سید آ دم بنوری رحمۃ اللہ علیہ (سامی اے فلیفہ حضرت مجد دالف ثانی شخ احمد فاورتی سر ہندی کی اولا دے ہیں) اور ناظم مجلس علمی ڈابھیل سیدا حمد رضا بجنوری کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان حضرات نے کتاب کی تشج میں بڑی محنت کی حضرت مولا تا محمد بوسف بنوری نے فیض الباری کے مطالعہ کے وقت ایک فاص کیف نے کتاب کی تشج میں بڑی محنت کی حضرت مولا تا محمد بوسف بنوری نے فیض الباری کے مطالعہ کے وقت ایک فاص کیف کے عالم میں جو پنیتیس عربی اشعار جن میں ابتداء اس کتاب کی تالیف پر کیف وسر ورکا اظہار اور حضرت علامہ کے فیض کا ذکر ہے ۔

حب النسيم علق القلوب و مالا فترحل الحزن المقيم وزالا أملى الامام الشيخ انور علمه من صدره متدفقا فاسا لا فحرت ينابيع الحديث بدرسه والله احرى فيضه يتوالى

#### (٢) ترجمان النة:

(اردو) مطبوعہ دبلی کا ہور کراچی۔ چارجلدوں پرمشمل اردو میں حدیث شریف کی معرکۃ الآراء کتاب کراچی کے مطبوعہ ننجہ کے مطبوعہ ننجہ کے مطبوعہ ننجہ کے مطبوعہ ننجہ کے اعتبار سے بوری کتاب ۲۲۱۲ صفحات پرمشمل ہے جس میں ۱۷۱۱ حادیث رسول ﷺ کی انتہائی عالمانہ اور محققانہ تشریح کی گئی ہے۔ کتاب کی پہلی جلد حضرت مولف رحمۃ اللہ علیہ کے ۱۳۲۳ ھیں ندوۃ المصنفین وبلی سے وابستگی کے پچھ بعد ہی کمل ہوگئ تھی جبکہ دوسری جلد کی تصنیف کے وقت تقسیم ہندو پاک کا مرحلہ در پیش تھا۔ اس طرح باتی کتاب حضرت مؤلف کے پاکستان آئے کے بعد کمل ہوئی۔

## (۳) جواہرانکم:

(اردو) تین حصے مطبوعہ کرا چی میں اے یہ کتاب صفر المنظفر ۱۳۸۳ ہے اور ذی الحجہ ۱۳۸۳ ہے درمیان لکھی گئی ہے اور الیں ۱۳۹۹ عادیث رسول عظیمی کی مادہ زبان میں تشریح ہے جس کی روشنی میں موجودہ دور کے بعض اجماعی مسائل اور قانون شریعت کے نفاذ میں در پیش بعض مشکلات کاحل تلاش کیا جاسکتا ہے۔

## (١٦) الحزب الأعظم:

(مترجم اردو) جن وعاؤں یا درودشریف کے مختلف کلمات کی قرآن و صدیث میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے اور جو ہمیشہ سے حضرات مشائخ کا وردر ہی ہیں مشہور محدث حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللّه علیہ نے انہیں اپنی کتاب '' الحزب الاعظم والوردالاقحم'' کے نام سے سات منزلوں کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔حصول برکت کے لیے ہفتہ کے ساتھ دنوں میں روز ایک منزل پڑھی جاتی ہے۔حضرت مولا نا بدر عالم نے قارئین کے لیے اس کا خوبصورت اردو ترجمہ کر دیا ہے تا کہ پڑھنے والا مجھ کر دیا ہے۔ حضرت مولا نا بدر عالم نے تا رئین کے لیے اس کا خوبصورت اردو ترجمہ کر دیا ہے تا کہ پڑھنے والا مجھ کر پڑھے اور جانے کہ وہ اپنے رب ہے کیا ما مگ رہا ہے۔ تاج کمپنی کمیٹٹر نے اسے پوری آب و تا ب سے چھایا ہے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے ہے زندگی میں بڑی برکتیں رہتی ہیں۔

## (۵) خلاصه زبدة المناسك:

علماء کرام نے حج وعمرہ کے مسائل اور ماثورہ دعاؤں پرمشمثل متعدد مفید کتابیں کھی ہیں لیکن قطب عالم حضرت

مولا نا رشید احد گنگوہیؓ کی کتاب'' زبدۃ المناسک'' کو اس سلسلہ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے جس میں بیاتمام چیزیں ضروری تفصیل کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہیں۔

حضرت مولانا بدر عالم رحمة الله عليه نے اس تفصیلی کتاب کے بہت زیادہ پیش آنے والے ضروری مسائل اور دوران حج جا بجا پڑھی جانے والی وے وَل کا انتخاب کیا ہے اور عاز مین حج وزائرین مدینه منورہ کے لیے حاجی وجیدالدین شرسٹ کراچی نے اسے جیبی سائز بیں شائع کیا ہے جس سے حاجیوں اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے بیا نہتائی مفید چیز بین مناقع کیا ہے جس سے حاجیوں اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے بیا نہتائی مفید چیز بین مناقع کیا ہے جس سے حاجیوں اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے بیا نہتائی مفید چیز بین مناقع کیا ہے۔

(٢)متزادالهمير على زادالفقير:

نقہ اسلامی کی مشہور کتاب'' فنخ القدیر'' کے مصنف شیخ ابن ہمائم نے نماز سے متعبق مسائل پر اپنی کتاب'' زاد الفقیر'' تحریر کی تھی۔حصرت مولا تا بدر عالم نے متزاد الحقیر علی زاد الفقیر کے نام سے اس کتاب پرمفید حاشیہ لکھا ہے۔ ۔۔۔۔ یرانھ

#### (۷) تقیحت نامه:

(٨) مسك الختام في ختم النبوة بخيرالا مام \_

(٩) آواز حق \_

## (۱۰) نزول عیسیٰ بن مریم:

ان متیوں رسالوں کا موضوع قر آن وحدیث کی روشنی میں فتم نبوت کا اثبات' فتنہ قادیا نبیت کا رد اور رفع ونزول عیسلی علیہ السلام کے عقائد کی وضاحت ہے۔

(۱۱) تذكرهٔ ائته اربعه ومشهور محدثین به

(۱۲)قسمت کاستاره۔

(۱۳) شان حضور \_

(۱۴) مجوب الارث\_

## اسلوب نگارش:

حضرت مولا تا بدر عالم کی ہجرت مدینہ ہے قبل انتخاب موضوعات اور اسلوب نگارش اور ہجرت مدینہ کے بعد کے موضوعات اورطرزتح ریکا اگر ہم تقابلی مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نمایاں فرق نظر آئے گا کہ بل ججرت کا آپ کا میلان دقیق علمی تحقیقات کی طرف تھا اور اسلوب نگارش بھی پر شکوہ اور او بیا نہ تھا۔ جبکہ بعد بجرت زیادہ اہم اورعملی وینی زندگی کے لیے زیادہ مفید موضوعات اور سادہ ودکنشیں انداز نگارش نے اس کی جگہ لے لی۔اوریہ وہ قدرتی تبدیلی ہے جو ہراس عالم دین کے بیان وتحریر میں آ ہستہ آ ہشہ آتی ہے جو درویش کی راہ برگا مزن شریعت وطریقت کی منزلیں طے کرتا ہوا حقیقت و معرفت کی طرف بڑھتا ہے۔

ملیم دینی خدمات انجام دینے کے بعد علوم حدیث کا بیہ درخشاں ستارہ ستر سال سے پچھیم عمریا کرمہ ررجب المرجب ١٣٨٥ هـ ٢٩٧ را كوبر ١٩٢٥ م بروز جمعة الهبارك بالآخر اينة رب سے جاملاً اور مدينة منوره كے قبرستان جنب البقيع من قبرك ليحكم ياكى رحمه الله رحمة واسعة

خدا رحمت كنداي عاشقان يا كے طينت را



4 Y 3

استاذ العلماء حضرت مولانا خبر محمد جالندهري رحمة الله عليه

ولات:۱۳۱۲ه

وفات: ۱۳۹۰ ه

میں علائے حق حافظ محمد اکبرشاہ بخاری جام پور:

# استاذ العلماءحضرت مولانا خيرمحمه جالندهري رحمة الله عليه

#### ولاوت:

آپ بمقام عمر والہ بلیخصیل تکو درضلع جالندھ بیں اپنے ماموں جان کے مکان پر ۱۳۱۳ ھے بمطابق ۱۸۹۵ء بیں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام البی بخش اور واوا کا نام خدا بخش تھا زبین وار پیشہ گھر انہ تھا۔ آپ کے ماموں میاں شاہ محمد ولد میاں شیر محمد بڑے وز سے خزت وار سمجھے جاتے تھے۔ اور تمام براوری کی رسومات کو چھوڑ کر قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس مرز وکی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت ہوئے اور ذکر واشغال کی طرف متوجہ ہوئے اور آخر وقت تک و بینیات و آئن مجید کی تعلیم ویتے رہے۔ (ماہنامہ الرشید لا ہور)

## لعليم وتربيت:

آپ نے قرآن مجیدا ہے ماموں میاں شاہ محمد صاحب سے پڑھا اور بھین ہی سے ان کے زیر تربیت رہے۔

900ء میں مدر سرشید یے گودر ضلع جالند هر میں داخلہ لیا اور دو سال ای مدر سرمیں ابتدائی تعلیم عاصل کی پھر مدر سرشید یہ دوئے ورکو جراں ضلع جالند هر میں مولانا افضل احمد صاحب اور مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب ہے ابتدائی عربی کتب سرف ونحو فقہ و منطق فلے فاف و ادب پڑھیں ۔191ء تا ۱۹۱۳ء مولانا سلطان احمد صاحب سے مختلف کر ہیں پڑھتے رہے اس کے بعد مدر سرتیج العلوم گلاؤشی میں مولانا غلام نی مولانا کر یم بخش چنجا بی اور مولانا محی الدین صاحب ہے مختلف علوم حاصل کے پھر چارمتاز علی اور مولانا محمد لیسین سر ہندی مولانا عبد الرحمٰن مطان احمد سربیدی اور مولانا محمد لیسین سر ہندی سے حاصل کے سند حدیث مولانا محمد لیسین سر ہندی سے حاصل کی ۔ سند حدیث مولانا محمد لیسین سر ہندی سے حاصل کی ۔ سند حدیث مولانا محمد احمد قائی مجتم دار العلوم دیو ہند کے دست مباد کہ سے عطا ہوئی ۔ (ماہنا مدالرشید لا ہور)

## تدريجي خد مات:

تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد اس مدرسہ اشاعت العلوم میں مولا نامحمہ احمد قائی ؓ کے تھم سے تقریباً ایک سال تک

مدری کے فرائض انجام دیئے۔ ۱۳۳۷ ہے منڈی صادق حمیج ریاست بہاولپور میں صدر مدری کے عہدے برتقرری ہوئی اور دوران ممل نصاب تعلیم کا درس دیتے رہے۔اس کے بعد اسا تذہ رائے پور کو جرال کے حکم سے مدرسہ عربی فیض محمری جالندھریس مدیث کے چراغ جلاتے رہے اس طرح شعبان <u>۱۲۴۹ ہے مطابق جنوری ۱۹۳۱ء تک تعلیمی</u> ویڈر کی خدمات انجام دینے رہے پھر جب مدرسہ فیض محمد بند ہو گیا تو اپنا ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ فر مایا۔ (الرشید لا ہور)

خيرالمدارس كاقيام:

مدرسہ فیض محمری کے سلسلہ درس و تدریس ختم ہونے کے بعد آپ نے حکیم الرمت مجدد ملت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تفانوی قدس سمرّہ ہے مشورہ کیا۔ حکیم الامت ؓ نے فر مایا کہ بدنسبت دیبات کے شہر میں رہ کر دینی خد مات انجام دینا زیادہ مفید ہوگا۔حضرت مولانا جالندھریؒ نے اس رائے عالی کوعملی جامہ یہنانے کے لئے جالندھرشہر میں ایک دینی مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآ خرحصرت تھیم الامت کی زیر تگرانی مسجد عالمگیر جالندھرشہراٹاری بازار میں مورجہ 19 شوال اله ١٢٣٩ ه مطابق ٩ مر مارج ١٩٣١ ء كو مدرسه كا افتتاح كيا جس كا نام تحكيم الامت في في المدارس، ركها- بفضله تعالى مدرسه اینے وینی مقاصد تعلیم وتبلیغ میں ہرسال ترتی کرتا رہا اور طبقہ علماء وصلحاء سے خرائج تحسین و دعا حاصل کرتا رہا اور مدرسہ کو بیہ خصوصی سعادت جمیشه حاصل ربی که بزرگان دین اورمشا جیرعلاء مصفراج تحسین و دعا حاصل کرتا ریا اور مدرسه کو بیخصوصی سعادت ہمیشہ حاصل رہی کہ بزرگان دین اور مشاہیرعلاء ہمیشہ گاہے گاہے اپنی تشریف آ وری اور معائنہ جات اور اظہار رائے سے متبرک فرماتے رہے جن اکابر ملت نے ایج قدوم میسنت لزوم سے مدرسہ کو اعز از بخشا ان میں خود حضرت حکیم الامت تفانوی قدس سرہ کی ذات اقدس بھی شامل ہے۔ حضرت تھانویؒ ۱۵ر بھے الاول کے ۱۳۵۰ ھے کوخیر المدارس جالندھر میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کی آ مدیر ایک خیر مقدم تیار کیا گیا ہے جو ملک کے مشہور فارس شاعر حضرت گرامی مرحوم کے شاگر و رشیدمولا ناعزیز الدین عظامی نے لکھا تھا اس کے چنداشعار بطور تبرک درج کئے جاتے ہیں ملاحظہ فر ماہیئے۔

جباخیر المدارس بر سر بخت خودش نازد . که میدارد کیم الامت آن اشرف علی مهمان رسد گرمے خورم سوکند خاک یاک جالندھ کہ گشتہ سر زمینش مطلع نور عرفان جدے بری غطامی نسبت ایں شہروایں کتب جانا شہرجسم آید درال جسم است کمتب جان حصرت مولانا جالند هریٌ فر ماتے تھے کہ جس مکان میں حضرت حکیم الامتؓ نے قیام فر مایا تھا بلا مبالغة تقریباً ایک ماہ تک اس کے درو دیوار ہے انوارمحسوں ہوتے رہے۔'' حضرت عکیم الامت کے علاوہ جن حضرات نے اپنے قدوم ممينت لزوم سے مدرسه كومشرف فرمايا ان ميں شيخ الاسلام علامه شبير احمد عثماني"۔

سيدحسين احمد صاحب بدني "حضرت مولانا شاه عبدالقاور رائے پوریٌ 'حضرت مولانا سيد مرتضی حسن جاند پوریٌ' حفرت مولا نا سيد اصغرحسين ديو بنديٌّ ،حفرت مولا نا ظفر احمد عثانيٌّ ' حضرت مولا نا سيدسليمان ندويٌّ ،حضرت مولا نامفتي محمر حسن امرتسریؒ، حضرت مولانا رسول خال ہزارویؒ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیج دیو بندیؒ حضرت مولانا قاری محمد طیب قائمی' حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندهلویؒ اور حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خواجہ صاحب رحمة اللہ علیہ کے چندا شعار ملاحظہ فرمائے جو خیرالمدارس کے متعلق ہیں۔''

> عجب ہے یاتوار خیر المدارس مدا کا ہے گلزار خیر البدارس طریق سلف ہر ہے یہ چکنے والا ہے بدعت سے بیزار خیر المدارس بناتا ہے وین وار خیر المدارس بر حتا ہے علم اور سکھاتا ہے تقوی یباں مجمع اہل علم وعمل ہے یے ہے برم اخیار خیر المدارس یے تفرت و حفظ دیں ہے یہ کویا مير اور تكوار خير المدارس یہ ہے خیر ہاری کہ علم وعمل کے بہاتا ہے انہار خیر الدارس چلو اہل خیر ہے اجر کی سے منڈی جزا کا ہے بازار خیر المدارس رے حق یہ تو تاقیامت سلامت بابن نيك اطوار خير المدارس جوبانی ہیں خبر محمد تو پھر کیوں نہ ہو نیک آثار خبر المدارس محمر مريد ہے ظل اشرف جو تخصر يرستے ہيں انوار جير المدارس یہ احوال سن کر ہے مجروب خوامال

كه د كھے وہ اك بار خير المدارس

#### بيعت وخلافت:

ہندوستان میں اس وقت معرت علیم الامت تھا نوگ کی ذات اقدس مرجع خواص و عام تھی ان کی ذات باہر کات ہے خانقاہ امدادیہ اشر فیہ تھانہ بھون کو وہ مربعیت حاصل تھی جو گیار ہویں صدی کے آخر میں حضرت مجدو الف ؓ ٹائی کی ذات اقدس سے مرہند کو تھی اس چود ہویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت تھا نوگ سے تجدید دین کا کام جس عظیم الثان طریق پر لیا وہ اہلی نگاہ سے پوشیدہ نہیں اس خانقاہ اشر فیہ کا تربیت یافتہ ہر شخص ایک درشین اور گوہر نایاب ٹابت ہوا ' حضرت مولا نا جالند حری نجی کی درمین اور گوہر نایاب ٹابت ہوا ' حضرت مولا نا جالند حری نجی اس خانقاہ کے ایک موتی تھے۔ حضرت مولا نا جالند حری خود تحریر فرماتے ہیں کہ: میری تھا نہ بھون کی پہلی حاضری شوال ۱۳۳۳ ھ مطابق می مربع ہوئی اور پھریہ سلسلہ آخری حاضری کا مرجب ۱۴ سا ہما ابقا ہو اس کی دوسرے دن تھا نہ بھون آخری حاضری ہوئی۔ پہلی حاضری شوال ۲۰ سرجولائی ۱۹۳۳ ھرکا ہوئی اور اس کے دوسرے دن تھا نہ بھون آخری حاضری ہوئی۔ پہلی حاضری شوال ۱۳۳۳ ھرکا ہوئی سے اعتمال کو ہوا تھا اور اس کے دوسرے دن تھا نہ بھون آخری حاضری ہوئی۔ پہلی حاضری شوال ۱۳۳۳ ھرکا ہوئی سے کے اوائل میں ہوئی اور ایک ہفتہ تیا م رہا۔ تھیمین کو اس وقت مکا تبت کی اجازت تھی چنانچہ پہلا خطا کھی کر اپنا حاصل عرض کیا تو حضرت والا نے جھ میں تکبر تشخیص کر کے اس کا علاج شروع فرمایا میں نے دوسرے خط میں تشخیص و تجویز دونوں میں تو حضرت والا نے جھ میں تکبر تشخیص کر کے اس کا علاج شروع فرمایا میں نے دوسرے خط میں تشخیص و تجویز دونوں میں تو حضرت والا نے جھ میں تکبر تشخیص کر کے اس کا علاج شروع فرمایا میں نے دوسرے خط میں تشخیص و تجویز دونوں

## دینی وسیاسی خد مات:

حفزت مولا تا جائندھری نے اپنے سینے میں متلاظم علم کے سمندروں سے تلوق خدا کو جس طرح فائدہ پہنچایا اور آخ وقت کے بڑے بڑے بولے علاء وفضلاء آپ کے گلستان علم وفضل سے سینکڑوں کی تعداد میں فیض یا بہ ہوکر دین و ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کی دین علی " تدر ایسی خدمات کے ساتھ ساتھ ملکی اور سیاسی خدمات بھی تا تو بل فراموش ہیں۔ آپ کی دین علی مسلک و فراموش ہیں۔ آپ کی سلکہ ہیں آپ اسپنے شخ و مر بی حضرت تھیم لامت تھا نوی قدس سرہ کے مسلک و مشرب کے حالی شخ اور دل و جان سے شخ الاسلام علامہ عنانی " مولانا تفر احمد عنانی " مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفع مشرب کے حالی شخ اور دل و جان سے شخ الاسلام علامہ عنانی " مولانا خفر احمد عنانی " مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفع مصاحب و بو بندی کے مراہ پاکستان کے بعد قر ارداد مقاصد کی قد و بن و تر تیب میں ذکورہ بالاحضرات کی جدد جہداور مسائی جمیلہ میں معاوضت فر مات در ہاس بعد قر ارداد مقاصد کی قد و بن و تر تیب میں ذکورہ بالاحضرات کی جدد جہداور مسائی جمیلہ میں معاوضت فر مات در ہاس بعد تو اس علامہ عنانوی مدخلہ نے جب بعد آفر اس اجلاس میں جن مقدس اور بڑ رگ ہستیوں نے شرکت کی ان میش مولانا جالندھری بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں جن مقدس اور بڑ رگ ہستیوں نے شرکت کی ان میش مولانا جالندھری بھی شریک تھے۔ اس اجلاس کی خروری تر ایم کے سلسلہ میں دوبارہ کر آپی تھی دنوں کے بعد سامت اور بے میں باکستان کے جن متاز علاء کو دو بر اعظم خواجہ ناظم اللہ میں مرحوم کی جانب سے دستور کر آپی تھورہ فرر کور کر کے کے سے 10 بیات نے جن متاز علاء کو دو بر اعظم خواجہ ناظم اللہ میں مرحوم کی جانب سے والندھری مردور کر کرنے کے لئے یا کستان کے جن متاز علاء کو دو کور بیا عظم خواجہ ناظم اللہ میں مرحوم کی جانب سے والندھری مردور کر کرنے کے لئے یا کستان کے جن متاز علاء کو دو کور بیا عظم خواجہ ناظم اللہ میں مرحوم کی جانب سے والندھری مردور کر کرنے کے لئے یا کستان کے جن متاز علاء کو دو کور بیا عظم خواجہ ناظم وردی کر آپی کروں دور باد جاندھری مردور کی کروں کے کیں معانب سے والندھری مردور کر کر کروں کی جانب سے دستور کور کروں کی کروں کی کور کروں کی جانب سے دستور کی کروں کی کروں کیا کہ کروں کیا کہ کروں کروں کی کروں کروں کروں کی جانب سے در اور کروں کیا کی کروں کیا کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کروں کروں کروں کروں کروں

بھی شامل تھے۔ جمعیت علاء اسلام کے باہمی اتحاد کے لئے ۱۹۵۴ء میں کراچی تشریف لے گئے اور مرکزی جمعیت علاء اسلام کے باہمی سر پرست اور مرکزی رہنمہ کی حیثیت ہے آخر دم تک علاء کرام کے اتفاق واتحاد کی جدو جہد میں گئے رہے۔ شخ الاسلام علا معثانی "کے دارالعلوم کی کمیٹی کے رکن رہے اور پچھ عرصہ مجلس شحفظ شتم نبوت کے سر براہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ ہمیشہ اعلائے کلمۃ الحق کی خاطر ہر باطل کے مقاتل علاء واکا پر کے شانہ بشنہ میدان میں ویرانہ سالی کے باوجود آخر دم تک خدمت اسلام اور امت مسلمہ کی اصلاح میں مصروف رہے۔ (ماہنا مدالر شید محرم 1971ء)

## اخلاق وعادات:

## تصنيف وتاليف:

آپ نے جس طرح دوسری علمی 'تبلیغی اور اصلاحی خد ، ت انجام دیں ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کے لئے نہایت مفید رسائل اور تالیفات بھی تصنیف فر مائیں ان میں''نماز حنی مترجم'' فلسفہ نماز' خیر الاصول' خیر التعقید' شان رسالت علیہ فیر الوسلیہ' خیر المصابیح' تبسر الا بواب دوجلد' ایقاظ المسلمین' آئین وقواعد خیر المداری' نصاب تعلیم اور نقش حیات شامل ہیں۔

مقام جالندهريُّ:

' شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی قدس مرہ حضرت جالندھری اور ان کے مدرسہ خیر المدارس کے متعلق اپنی رائے عالی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: یہ مدرسہ خیر المدارس ابتداء تغییر ہی ہے حضرت حکیم الامت مجد دملت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس مرہ کی سر پرتی میں علاء اہل حق کا ایک اچھا مرکز رہا ہے اس کے سالا نہ جلسوں سے بھی صحیح تبلیغ کا بہت نفع پہنچتا رہا ہے۔ اس کے سر پرست حضرت حکیم الامت اور بانی ومبتم مولا نا خیر محمد صاحب ہمیشہ پاکستان کی بقا رہا ہے۔ اس کے سر پرست حضرت حکیم الامت اور بانی ومبتم مولا نا خیر محمد صاحب ہمیشہ پاکستان کی بقا اور استی و ملاز مین پاکستان کی بقا اور استی اسلامی فریف سیحصتے ہیں۔ (آ کین وقواعد خیر المدارس ملتان)

مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رحمة الله علیه اپنے ایک مرید حاجی عبدالسلام لائل پوری کوتحریر فرماتے ہیں که اب حق تعالیٰ کومنظور ہوا کہ ملتان میں برکت نازل فرما کیں حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کی ملاقات نعمت ہے اس سے نفع حاصل کروحق تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔(القول العزیز ج۲ص ۱۲۸)

سید الملت حفرت علامہ سلیمان ندویؒ قدس سرہ خیر المدارس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ مدرسہ بزرگوں کے طریق پرنہایت اخلاص اور خو بی کے سرتھ چلایا جارہا ہے اور تخلص حضرات کی مسائل جمیلہ ہے ترتی کررہا ہے۔ (آئمن وقواعد خیر المدارس) مفتی اعظم حعزت مولانا مفتی محد شغیع صاحب و یو بندی رحمة الله علیه تربیت الها لک ج۲ص پر فرماتے ہیں کہ:

'' جامع الخیرات حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمة الله علیه کا نام نامی ہی خیر ہے اور مضاف الیه کی برکت ہے وہ جامع الخیرات ہوگیا ان کوحق تعالی نے بہت سے امور خیر سے موفق فرمایا تعالی' دوسری جگدار شاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب یا کتان کے علماء واولیاء میں ایک پلنداور متاز مقام رکھنے والے تنے۔ ایس جامع علم وعمل با خدا ہستیاں قرلوں میں کہیں پیدا ہوتی ہیں۔ (ماہنا مدالبلاغ کرا جی رمضان المبارک بھی ا

شیخ النعیر حعزت مولانا احمد علی صاحب لا موری قدس سره ایک مرتبه حفزت جالندهری کے ساتھ سنز کر رہے ہے۔
حضرت جالندهری ریل کے ڈبہ میں تضائے حاجت کے لئے جانے گئے قو حضرت لا ہوری اشے اور اس وقت تک نہ بیٹے جب تک حضرت جالندهری نے بیت الخلاء کا وروازہ بند کرلیا واپسی میں حضرت لا ہوری گھڑے ہو گئے اور س وقت تک نہ بیٹے جب تک حضرت جالندهری نے بیت الخلاء کا وروازہ بند کرلیا واپسی میں حضرت لا ہوری گھڑے ہو گئے اور س وقت تک نہ بیٹے جب تک حضرت مولانا جالندهری اپنی نشست کاہ پرتشریف نہ لے آئے اس سے حضرت لا ہوری کے دل میں حضرت جالندهری کا حرام فلا ہر ہوتا ہے۔ (بیس بوے مسلمان)

شیخ الاسلام معزت مولا نا ظغر احمد صاحب عثانی قدس سره تربیت السالک ج۲ص ۲ پر فرماتے ہیں کہ:حضرت مولا نا خیر محمد صاحب عثانی نہیں معزت تھیم الامت کے خلفاء میں ان کا بلند مقام ہے۔''ای طرح خیر المدارس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماشاہ اللہ مولا نا خیر محمد صاحب کی ذات گرامی مدرسہ کے اہتمام اور خولی انتظام کا ضامن ہے یہاں کے طلباہ اور مدرسین میں علم وعمل کے انوار نماییں ہیں۔(آئین وقوا عد خیر المدارس)

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی مدظلہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا خیر محمہ صاحب برے عالم اور بڑے بزرگ بھے علم کے پر کھنے کے لئے تو ان کی تالیفات اور درس و تدریس نیر المدارس کی بنیاد مناظر ہے ، جہنے اسلام کے مواعظ ، مجلسی تھنگؤ عاضر و بعید سب کے لئے شابد عمل ہیں محر ہرفن والا ہی فن والے کے درجہ کو بجپان سکتا ہے اس اسلام کے مواعظ ، مجلسی موتبہ کو بجپان سکتا ہے اس کے اہر ہے پہلیان لیتے ہیں ور نہ دوسروں کے لئے تو سب میساں ہی معلوم ہوا کرتے ہیں یہ قاعدہ سب کے بزد کیے شاہم شدہ ہے ، بہبیان لیتے ہیں ور نہ دوسروں کے لئے تو سب میساں ہی معلوم ہوا کرتے ہیں یہ قاعدہ سب کے بزد کیے شاہم میں تبدیل بہنے معلوم ہوا کرتے ہیں یہ قاعدہ سب کے بزد کیے شاہم ہی تبدیل بہنے معلوم ہوا کہ اور جہ ہوگا اس تک ہر اہل علم بھی تبدیل بہنے کھا نے وہی راولی می شناسد' ۔ ایک سیح قاعدہ ہے ، باطن ہیں کیا درجہ ہوا سال باطن بزرگ ہی بجیان سکتے ہیں دوسروں کے لئے حضرت تھا نوی قدس سرہ جوز مانہ حال ہیں اور خصوصاً علوم باطنہ کے مجدد شلیم شدہ ہیں کے اس کے لئے حضرت تھا نوی قدس سرہ جوز مانہ حال ہیں اور خصوصاً علوم باطنہ کے مجدد شلیم شدہ ہیں ان کا بیعت و تربیت کی اجازت و بنا اور مرض و فات میں جن خلفاء کا امنی سبت مجمع فر ، کر اعلان فر ، دید تھ جو'' اشرف السان کی بیات میں درج ہوتا ان کے باطنی مرتبہ کی تقلیم شہادت ہے۔ اللہ ایک می درج ہوتا ان کے باطنی مرتبہ کی تقلیم شہادت ہے۔ بلکہ ایک درج ہوتا ان کی فاہری جمامت بہت مختم تھی اس بہت کھنی تا ہے۔ ' چونکہ مولا نا کی فاہری جمامت بہت مختم تھی اس

کی طرف اشارہ فرما کر باطنی قوت وفو قیت کو انجن کی زبر دست اسٹیم سے تشبیہ دے کر باطنی مرتبہ ظاہر فرمایا ہے۔حضرت حکیم الامت مجدد الملت کی ان دوشہا دتوں کے سامنے اور کسی کی تعریف وستائش پر کتاب کی کتاب میں بھی اس پاید کی تعریف نیس ہوسکتی۔ ( مکتوب گرامی بنام احقر بخاری غفرلہ ۹ شعبان ۱۳۹۱ھ)

#### وفات:

مدرسہ خیر المدارس اکتالیس سال پورے کر چکا تھا اور ۱۵ مشعبان ۱۳۹۱ھ کو سالانہ امتحان ختم :۔ چکے ہے اور مدرسہ تغطیلات کے لئے بند ہو گیا تھا ہیرونی طلباء و اساتذ و کرام اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہے کہ ۲۰ مشعبان ۱۳۹۰ھ مروز پنج شغبہ استاذ العلماء والصلحاء بانی و مہتم مدرسہ خیر المدارس حضرت مولا نا خیر محمد صاحب جالندھری رحمة التدعلیہ پر دل کا جان لیواد ورہ پڑا اور آپ اس جہان فانی ہے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے سینکڑوں علاء اور ہزاروں تلانہ و آپ کی خیرو برکت اور تعلیم و تربیت سے محروم ہو گئے اور مدرسہ خیر المدارس اپنے بانی اور مربی کی شفقت سے محروم ہو گئے اور مدرسہ خیر المدارس اپنے بانی اور مربی کی شفقت سے محروم ہوگئے اور مدرسہ خیر المدارس اپنے بانی اور مربی کی شفقت سے محروم ہوگیا۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون۔

آپ کی وفات کی خبر ملک کے گوشے گوشے میں آگ کی طرح پھیل گئی بہت سے علماء وصلحاء دور دراز سے سفر کر کے نماز جناز و بیس شرکت کے لئے تشریف لائے کراچی سے مولا نا اطنشام الحق صاحب تفالوی اور مفتی رشید احمد صاحب الدھیانوی 'لا ہور سے مولا نا اور لیس کا ندھلوی' فانپور سے مولا نا حجم عبدالقد درخواسی' اور پشاور سے مولا نا شمس الحق صاحب افغانی فوراً ملتان پہنچ ایک لا کھ سے زا کدعقیدت مندول نے نماز و جناز و میں شرکت کی ۔ مولا نا شمس الحق افغانی مدخلہ نے امامت کے فرائض انبی م دیے اور اس خیر مجسم ہستی کو مدرسہ خیر المدارس کے ایک اعاطہ میں سپر د خاک کر دیا گیا۔ ،

آ سان تیری لحدیه شبنم افشانی کرے

مولانا اختشام الحق تھانوی نے اپنے تعزیق کلمات میں فرمایا کہ مولانا کی وفات کے بعد علاء اپنے آپ کو پیتیم محسوس کر رہے ہیں وہ اس زمانہ میں علاء سلف کی یادگار تھے اور تمام علاء میں افضل اور قابل احترام تھے۔حضرت مولانا عبدالللہ درخواستی مدظلہ نے فرمایا کہ مولانا اسلاف کی زندگی کا بہترین نمونہ تھے ان کی وفات سے جوخلا پیدا ہو گیا ہے وہ مشکل ہی ہے یہ جوگا۔ (روزنامہ امروز ۱۲۷ راکتوبرہ ۱۹۷ء)

مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس سیدی و مرشدی مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی نور الله مرقعه و ناریخ و فات کھی تھی۔

> و ف ت جس کی ہے بیٹک و فات علم وعمل ہے کہ مشک کے مشل کھو گئی تاریخ سر الم سے پکارا جو آج ہاتف نے وفات خیر محمد ہی ہو گئی تاریخ 1 مر الم سے پکارا جو آج ہاتف نے 1 میں 1 م

#### ازمولا نامحراز برصاحب:

# حضرت مولانا خيرمحمه صاحب جالندهري رحمة الله عليه

## ابتدائی حالات:

استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس مروساسا هر بمطابق ۱۹۸۱ء بمقام عمر والد تحییل کودر ضلع جالندهر میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کانام البی بخش تھا۔ دوھیال کا پیشہ زراعت و کاشت کاری تھا، نضیال بیل آپ کے مامول میاں شاہ محمد ولد میاں شیر محمد ذاکر شاغل اور حضرت گنگوہی قدس مرہ سے بیعت ہے۔ حضرت نے قرآن پاک انہی کے پاس پڑھا اور بھین کے دی سال انہی کی تربیت و گرانی میں گزار ہے۔ ۱۹۰۵ء میں مدرسد رشید بیا کودرضع جالندهر میں فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم پائی و وسال بعد مدرسہ رشید بیدرائے پور گجرال میں درس نظی کی وسطانی کتابیل صرف و تو فارسی اور می کی ابتدائی تعلیم پائی وسال بعد مدرسہ رشید بیدرائے پور گجرال میں درس نظی می وسطانی کتابیل صرف و تو فقہ و اوب منطق و فلفہ وغیرها عارف باللہ حضرت مولانا فضل احمد صاحب اور فقیہ وقت حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے سے پڑھیں مدرسہ رشید بیدرائے پور شطب الا قطاب شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کی ہدایت سے قائم کیا گیا تھا اور آپ ہی کی سر پرتی میں چل رہا تھا۔ اس مدرسہ کے دینی ماحول میں تربیت اظلاقی پاکیزگی اور علمی معیار کے لئے بھی کہد ینا کافی ہے۔

بعدازاں حضرت مولا تا خیر محمد صاحب قدس سرہ مدرسہ منبع العلوم گلاؤٹش اور مدرسہ اش عت العلوم بریلی میں بھی پڑھتے رہے۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولا نا محمد کیا سے سر ہندگ مفرت مولا نا سلطان احمد صاحب بیثا وری مضرت مولا نا عبدالرحمٰن سلطان بوری وغیر ہم کے اسائے گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

آپ نے حدیث کی سند ۱۳۳۵ھ میں محدث وقت حضرت مولانا محدیثین صاحب سر بندی سے حاصل کی۔
اسسال میں منڈی صادق عمنی ضلع بہاول مگر کے ایک مدرسہ میں بحثیت صدر مدرس ندریکی خدمات انجام دیں اس مدرسہ میں مجابہ ملت حضرت مولانا محمری صاحب جالندھری نے آپ سے درجہ علیا کی متعدد کتابیں پڑھیں اور آپ کے علمہ مشرف ہوئے۔ تقریباً ہم سال آپ نے اسا تذہ درائے بور کے تھم سے مدرسہ فیض محمدی جالندھری میں حدیث کی تعلمہ ی

خيرالمدارس كا قيام:

و اسال میں مدرسہ فیض محمد کی بند ہوئے پر آپ نے حضرت کیم الامت مولانا تھا نوی قدس سرہ کے مشورہ واجازت سے مسجد عالمگیری جالندھر میں ایک مدرسہ کا آغاز فر مایا 'جس کا نام حضرت کیم الامت نے '' خیر المدارس'' حجویز فر مایا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت کیم الامت کی تو جہات و گرانی اور ہمارے حضرت کے حسن اجتمام وانتظام کی بدولت خیر المدارس جالندھرکومغبولیت عامد عطا فر ما کر طلباء دین کے لئے مرجع بنا دیا۔ سینکٹروں طلبہ اس دور میں اس چشمہ صافی سے سراب ہوئے اور قرآن وحدیث کے ماہر جید عالم بن کر نکلے۔

## قیام یا کتان کے بعد:

تقسیم ہند کے فور آبعد عدیۃ الاولیاء ملتان میں خیر المدارس کی نشاۃ طامیہ حسرت کے مبارک ہاتھوں ہے ہو کی استاذ العلماء حضرت مولا تا عبدالرحمٰن صاحب کاملیوریؓ جیے جیدمحدث وصاحب نسبت بزرگ اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب جیسے مخلص خادم قر آن ن حضرت کو ابتداء میں میسر آئے۔حضرت مولا نا خیرمحدصاحب قدس مرہ کے اخلاص اور وین کے درد کے ساتھ شاند روز مسامی اور قربانیاں میہاں بھی رنگ لائیں اور بہت جد مدرسہ نے بورے ملک میں مرکزی حیثیت حاصل کرئی۔

تعلیم و تدریس کے نظم میں حضرت کا ایک خاص مزاج تھا اور آپ نہایت استقامت ہے اس کی پابندی فرماتے ہے 'حضرت سیات کے خلاف نہ تھے بلکہ اس باب میں آپ کی مستقل خدمات میں قیام پا کتان ہے قبل حضرت حکیم الامت کے موقف کی حمایت اور تحریک پاکتان کی مملی جدوجہد میں حصہ لیا۔ قیام پاکتان کے بعد علاء حق کے باہمی اتحاد و الامت کے کے کوشال اور اسلامی دستور کی تمام کوششوں میں شریک رہے سر مدرسے میں ذہن تھے تھے۔ آپ فرماتے تھے:

'' بہ تقسیم کار کے قائل بین اهل باطل کے حملوں سے دفاع اور ان کے خلاف عملی اقدام کے لئے سیاس میدان کی بھی ضرورت ہے۔ سیاست کا ایک مستقل میدان ہے اور تعلیم و بین اس سے مختلف الگ شعبہ ہے اختلاط سے دونوں شیعے کمزور ہوتے ہیں اور کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو یا تا' اپنے اپنے حراج کے مطابق سیاست میں حصد لیا جائے مرتعلیم سے فراغت کے بعد' دوران تعلیم غیر مشاغل' بالخصوص عصر حاضر کی سیاسیات میں آلودگی طلباء کے لئے می قاتل ہے۔''

حضرت کے اس تصلب واستفامت کا بتیجہ تھا کہ بحر سیاست میں بلا خیر طوفان آئے مدوجزر کی تندو تیز لہروں نے بیسیوں کے نظ م تعلیم کوتہہ و بالا یا کم متاثر ضرور کیالیکن خیر المدارس کے سکون واطمینان اور تعلیمی امور میں ان خارجی بسیوں کے نظ م تعلیم کوتہہ و بالا یا کم از کم متاثر ضرور کیالیکن خیر المدارس کے سکون واطمینان اور تعلیم امور میں ان خارجی مسموم ہواؤں کا اثر محسوس نہ ہوا۔ یہاں کے اساتذہ اور طلبہ جو بقول حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب مساحب خیر

الاساتذہ اور خیر الطلبہ کا مصداق ہیں برستورا بی تعلیم و تدر لی مصروفیات میں منہک رہے۔ حضرت کی زندگی کے آخری ایام ہیں سیاست نے ایک و بائی مرض کی حیثیت اختیار کر کے تقریباً تمام مدارس کواپئی لپیٹ میں لے لیا تھا اور خالص دینی نعلیمی و قدر یسی کام ناممکن کے قریب تھا۔ ان حالات میں بھی آپ نے اپنی فطری سلامت طبع 'میا نہ روی ' اعتدال مزاج ' حسن انتظام 'تخل و بر داشت اور تدبر و فراست کے ساتھ خیر المدارس کے تعلیمی سفینہ کو منزل تک پہنچایا ' اس دور میں اساتذہ و رطلبہ کوسیاست میں آلودہ ہونے سے بچانا اور مدرسے ماحول کو خارجی اثر ات سے متاثر نہ ہونے و بینا یقیناً حضرت کی امسی تھی ۔

## ایک نازک مرحله:

اس سلسلہ بین سے کہ تو جیسے اس کی ایک ایسا مرحلہ پیش آیا جس سے عہدہ برآ ہونا آپ ہی کی خصوصیت تھی۔ ایک طرف ختم نبوت جیسے اساسی اور مدار کفر وایمان مسئلہ کی حتی الامکان علی اخلاقی تبلیفی تا ئید و حمایت کا تقاضا تھا ،
دوسری طرف مدرسہ بین تعلیم تھی و تی کو برقر ارر کھنا اور باہر کے بنگا موں سے کیسورہ کو تعلیم و تعلیم بین مشخولیت کا مسئلہ تھا۔
یہ وہ وقت تھا کہ ہر طبقہ کے مسلمان بلا امتیاز مسلک و مشرب مقد ور بھر تحرکی بین حصہ لے رہے تھے۔ ایسے مواقع پر جذبات کہ اس طرح برا جیجنتہ ہو جاتے ہیں کہ تر کے کوں کے کارکن کسی بھی طبقہ کے کسی عذر کو سننے کے رواوار نہیں ہوتے اور کسی کی حقیق ، واقعی شری مجبوری کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کی طرف سے صرف ایک ہی اصرار ہوتا ہے کہ ہماری طرح سز کوں پر لکیلیں اور '' جہاؤ' ہیں عملی حصہ لیں۔ اس فضا میں بیحقیقت نظر انداز ہو جاتی ہے کہ اس جہاو کے آ داب طریق کار اصول لکیلیں اور '' جہاؤ' تھی شملی حصہ لیں۔ اس فضا میں بیحقیقت نظر انداز ہو جاتی ہے کہ اس جہاو کے آ داب طریق کار اصول ضرورت ہوتی ہے جن سے نو آ موز آ داب واحکام جہاوسی بھیں اور پھر عملی میدان میں آ کمیں گر جذبات کی و نیا نرالی ہوتی ہے وہ ہر ایک کو میدان میں و کھنا جاتی ہے اور اس خواہش کو پورا نہ کرنے والوں پر بلا دریخ عقل و دائش سے نہیں ، جدبات ہی کی شریعت سے نو کی صاور کرتی ہے چنانچا ہے مواقع پر گئی غیر ذمہ دار اور بعض ذمہ دار اصحاب بھی نا گفتی کے جذبات ہی کی شریعت سے نو کی صاور کرتی ہے چنانچا ہے مواقع پر گئی غیر ذمہ دار اور بعض ذمہ دار اصحاب بھی نا گفتی کے جذبات ہی کی شریعت سے نو کی صاور کرتی ہے چنانچا ہے مواقع پر گئی غیر ذمہ دار اور بعض ذمہ دار اصحاب بھی نا گفتی کے حرکہ ہو جاتے ہیں۔

حضرت مولانا قدس سرہ اس متم کی نزاکتوں ہے بخو بی آگاہ تھے' طلبہ کے وفور جذبات حد درجہ شوق و رغبت اور بعض اپنوں اور برگانوں کی پیدا کردہ نظر فہمیوں کے چیش نظر حضرت والاً نے اپنے خصوصی شاگر واور جامعہ کے استاو (حال ناظم جامعہ) مولانا محمد مدیق صاحب مدظلہ کو فر مایا کہ آب اپنی نگرانی جی کچھ طلبہ کو ساتھ لے کرتح کی ختم نبوت کے جلوس میں شرکت کیا کریں۔ یوں طلبہ کے جذبات کی بھی رعایت فرمائی اور جامعہ کے نظام تعلیم و تدریس میں بھی کوئی تقطل نہ آنے ویا' اس شرکت کی وجہ ہے بعض طلبہ کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور یوں حکومت کے علم میں بھی یہ بات آگئی کہ خیر المدارس کے اساتذہ و طابہ شرکہ کی جی جی جی جی اساتذہ کے اسباق بالخصوص حضرت بہتم صاحب کے درس میں گئی کہ خیر المدارس کے اساتذہ و طابہ شرکہ کی جی جی جی شیجۂ اساتذہ کے اسباق بالخصوص حضرت بہتم صاحب کے درس میں

ی۔ آئی۔ ڈی۔ کے متعدد ملازم آ بیٹھے اور مدرسہ کے اندرون و بیرون ماحول کی بہ ضابطہ نگرانی کی جانے گئی۔حضرت والأ کو بیصورت پسند نہتھی ۔ چنا نچہ جلوس میں طلبہ کی شرکت کومنع فر ما ویا اور اساتذہ وطلبہ کا ایک ہنگا می اجتماع طلب فر مایا اجتماع ہے خطاب کرتے ہوئے حضرت ؓ نے فر مایا کہ۔

''تحریک میں حصہ لینا دین کا کام ہے' ہم اس ہے ہرگز منع نہیں کرتے۔ مگر ہر کام نظم وصبط اور اصول کے تحت کیا جانا مفید ہوتا ہے۔ آپ میں ہے جوطلہ تحریک میں عملی حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ابنا نام پیش کر دیں۔'' حضرت ؒ کے ان جملوں سے طلبہ سمجھے کہ بس حضرت والاً نے ان کے جوش وخروش کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ دھڑا دھڑا ہے تام پیش کئے' حضرت ؒ نے لکھنے والے کو تھکم فریا کرسب نام مکھوا دیئے۔

اس کے بعد حضرت نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ'' جن طلباء نے نام پیش کئے ہیں ہم انہیں بخوشی رفصت ویتے ہیں وہ تحریک میں شرکت کریں تحریک فتم ہونے پراگروہ سالا ندامتخان سے قبل واپس آ گئے تو انہیں امتخان میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہوگ''کامیا بی برسند بھی ویں گے۔

اگرامتخان میں شرکت نہ کر سکے تو آئندہ سال سابق درجہ میں داخل بھی کرلیں گے۔ ہم تم کی میں حصہ لینے والوں پر ناراض نہیں خوش ہیں 'گراس کے لئے خیر المدارس کواستعال نہ کیا جائے 'آپ مدرسہ سے چھٹی لے کراس ہیں شرکت کریں بحثیت طالب علم حصہ نہیں لے سکتے۔ حضرت کے ان جملوں کے بعد یوں محسوس ہوا' جیسے جذبات پر ایکافت سرد پانی آپڑا ہوا۔

جلسہ برخاست ہوا تو نام کھوانے والوں نے ایک ایک کر کے نام واپس لینے شروع کئے بہاں تک کہ دوسرے دن سب طلبہ نے نام واپس لیے شروع کئے بہاں تک کہ دوسرے دن سب طلبہ نے نام واپس لے لئے اور مدرسہ میں حسب معمول تعلیم کا سلسلہ سی تفطل کے بغیر جاری رہا۔
جذبات کی رعائت کے ساتھ عقل و دانش کے نقاضوں کو ملحوظ رکھنا اور وقتی و عارضی ہنگاموں سے متاثر نہ ہونا اور بعض پیچیدہ مسائل کو ناخن تد ہیر سے حل کرنا 'حضرت والا کا خصوصی امتیاز تھا۔
نرمانہ تدریس:

حضرت والاً ۱۳۳۵ء سال فراغت کے بعد ۱۳۹۰ء سال وفات تک ۵۵ برس عوم قرآن وحدیث کی تعلیم و مقرریس معروف رہے جن میں تقریباً میں برس آپ نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ '' الجامع الصحیح للبخاری'' کا درس دیا اور رموز و نکات قرآن وسنت بیان فر مائے۔ عمر بھر آپ کے علم وعمل سے شرک و بدعات کی تاریکیاں کا فور ہوتی رہیں' آپ کی مہارک زندگی کا ایک ایک سائس دین کی خدمت وعظمت کے لئے وقف رہا۔

#### مىندارشاد:

حضرت صرف علم ظاہری ہی میں میکنا نہ تھے سلوک وتصوف اور علم روحانی میں بھی بے مثال تھے۔ آپ سلسلہ

سلوک میں حضرت تکیم الامت مجدو الملت مولانا شاہ اشرف علی تھا نوگ قدس سرہ سے وابستہ اور ان کے اجلّہ خلفاء میں شخ شخ شوال ۱۳۳۲ ہے میں خانقاہ اشر فیہ سے تعلق قائم ہوا۔ ۹ رذی الحجہ ۱۳۳۳ ہے میں چروں سلسلوں میں بیعت ہوئے۔ کا ر رجب کے ۱۳۳۷ ہے میں خرقۂ خلافت سے نوازے گئے۔ ۱۲ ارجب ۱۲۳ سالھ کوآپ کے مرشد ومر کی حضرت تھیم الامت واصل مجن ہوئے۔

## ا تباع شر لعت وسنت:

بحد القد حفرت علیم الامت کے تمام متوسلین و مسترشدین ہی اتباع شریعت و سنت میں رہے ہوئے ہیں۔ ان میں حفرات فلفاء و مجازین کی شن کچھا و رہھی نمایاں ہے۔ یہی رنگ ہمارے حفرت میں جھکٹا تھا 'کذب و غیبت ہے قطعا نا آشنا ہے 'علم و ممل کا مجسمہ اور خدا ترسی کا نمونہ ہے 'تواضع و اکسار آ ب کی طبیعت بن چکی تھی۔ بھی کسی شخص ہے درشیکی اور ترش رو کی سے چیش نہ آتے ۔ آپ کی اس نرمی خوش خلقی اور تواضع کے باوجود القد تعد کی نے آپ کو ایک خاص و قار اور رعب عطا فر مایا تھا۔ خود سرائی اور خود نمائی کی عادات بد حضرت کوچھو کر بھی نہ گزری تھیں 'کاملین کی سنت کے مطابق طبیعت بر بمیشہ تواضع اور سادگی کی ایک خاص کیفیت طاری رہتی گفتار 'رفتارلاس خوراک و غیرہ میں ہر گز تو قع نہ تھا۔ آپ نسبت بر بمیشہ تواضع اور سادگی کی ایک خاص کیفیت طاری رہتی گفتار 'رفتارلاس خوراک و غیرہ میں ہر گز تو قع نہ تھا۔ آپ نسبت بر بمیشہ تواضع علی بلند پایہ شخ ہوئے جوش میں فر مایا:

'' حضرتؓ ( حکیم الامت تفانویؓ ) کے اقوال سننے ہیں تو ہم سے س لو' اور افعال وعمل ویکھنا ہے تو مولا نا عبد الرحمٰن صاحب کود کیجے لو۔''

بیرالفا ظحضرت کے کمال انکسار وتواضع کوظا ہر کررہے ہیں۔

## وفات حسرت آيات:

شعبان موسیار میں سالاندامتانات کے بعد مدرسہ میں تعطیلات ہوئیں اشعبان بروز بدھ آپ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں مجلس کے معالانہ اجلاس میں شرکت فرمائی۔ بیا جلاس شبح تا عصر جاری رہا' آپ کی زندگی کا آخری عمل آخری تبغیبر کی ختم نبوت کے تخفظ کے لئے غور وفکر تھا۔ ''انسا الاعسال بالنحو اتبہ' عصر کے بعد آپ مدرسہ میں تشریف لائے' اسی شب آپ کو دل کا جان لیوہ دورہ پڑا۔ جعرات کے دن اا بجے کے قریب آپ بزاروں طلباء علماء' صلحاء' مریدین ومستر شدین کو سوگوار چھوڑ کر خالق حقیق سے جالے۔ اللہ تق لی آپ کی قبر مبارک کو جنت کا باغ بنا کیں اور آپ کو درجات عالیہ سے نوازیں۔

مهتمم ثانی حضرت مولا نامحد شریف :

آپ حضرت مولانا خیر حمد صاحب قدس سرہ کے بیٹھلے صاحبزادے تھے بیکی شرافت کقوی اور کم گوئی میں والد

مرحوم کی تضویر سے۔ ۲ جمادی الثانی اسسال هیں پیدا ہوئے والد ماجد نے تاریخی نام مرغوب جلیم ظہیر قالع نخبراً شکورا منظورالکل تحریر فرائے ان کی زبان سے نکلے ہوئے بیرالفاظ کچھا سے متبول ہوئے کہ مولانا محمد شریف مرحوم کی پوری رندگی ان صفات کا نموندرہی تو اضع اور انکسار کا آپ پیکر مجسم سے خودستائی اور نمووو نمائش کی مطلق عادت نہ تھی ۔ تضع و تکلف سے کوسوں دور جس بات کو صحیح سجھتے بلا خوف لومتہ لائم بیان فرما و بے 'اپنے اکا بر اور ہم عصر علاء ہی سے نہیں و اصاغر اور تلاندہ ہے بھی ایسا نیاز مندانہ سلوک کرتے کہ آدمی پائی پائی ہوجاتا ان کی بیتو اضع ان کی طبیعت ٹانیہ بن چکی اصاغر اور تلاندہ ہے بھی ایسا نیاز مندانہ سلوک کرتے کہ آدمی پائی پائی ہوجاتا ان کی بیتو اضع ان کی طبیعت ٹانیہ بن چکی مقی 'خصوصاً اپنے والد ماجد قدس سرہ کے احباب اور دوستوں سے خواہ وہ مرتبہ اور عربی آپ ہے جھوٹے ہی کیوں نہ ہو 'انتہائی محبت وعقیدت اور تعظیم کا رویہ اختیار فرماتے ۔ ایک دفعہ راتم کے ساتھ ماتان کے معروف حکیم اور صالح بزرگ سید علیم انور علی شاہ صاحب کے گھر تشریف لے گئے' کوئی خاص کام نہ تھا' جب ملاقات کے بعد والیس تشریف لائے تو سید علیم انور علی شاہ صاحب کے گھر تشریف لے گئے' کوئی خاص کام نہ تھا' جب ملاقات کے بعد والیس تشریف لائے تو راستہ جی سے خرمایا کہ:

" میں حکیم صاحب سے ملنے صرف اس لئے گیا تھا کہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ والد صاحب کے احباب اور دوستوں سے حسن سلوک بھی والدین کے حقوق کا حصہ ہے کیم صاحب حضرت اہا جی رحمة اللہ علیہ کے ملنے والوں میں سے تھے۔"

جے کے جس سفر میں آپ نے مکہ تکر مہ میں وفات پائی اس پر روائلی سے قبل تھیم صاحب نہ کور مدرسہ میں آپ سے ملئے آئے سے ملئے آئے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ملئے آئے مگر سفر پر جانے سے پہلے آپ تھیم صاحب سے الودائل مصافحہ و ملاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے جیرت آمیز مسرت سے عرض کیا کہ:

'' حضرت میں تو حاضری دے آیا تھا۔''

آپ نے کمال تواضع سے فرمایا:

''ووآپ کی شفقت تھی' بیمیرا فرض ہے۔''

تعليم:

آپ نے حفظ قرآن پاک ہے موقوف علیہ تک تعلیم خیر المدارس جالندھر میں پائی 'السیاھ میں دارالعلوم دیو بند سے دور وَ حدیث کیا' آپ کے اسا تذویس شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی " شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی " 'شیخ الا دب حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب مصرت مولا نامجم ابراہیم بلیادی اور مفتی اعظم پاکستان مولا نامفتی محمد شفیج " کے نام ہیں۔

تدريس:

۔ آپ نے فراغت کے بعد حضرت والد صاحبؒ کی محرانی میں خیر المداری جالندھر میں تدریس کا آغاز کیا اور اپنی و فی ت تک بیسسلہ جاری رکھا' ہزاروٰ آتا آفرہ نے آپؒ سے استفادہ کیا آپ کے شاگردوں بیں مولانا سیر ابو معاویہ ابوذ ربخاری' مولانا محمصدیق ناظم اعلیٰ خیرالمدارس' مولانا علامہ غلام رسول اور مولانا عبدالمجیدا تورکے نام نمایاں ہیں۔ بیعت وسلوک:

آ پؒ نے اپنی اصلاح و تربیت کا تعلق اپنے والد ماجد کے ایماء پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ سے قائم کیا اور ان سے بیعت و تلقین کی اجازت سے مشرف ہوئے۔خود اپنے والد ماجد سے بھی بیعت کی سعادت حاصل تھی۔

## خيرالمدارس كى ذمه دارى:

آپ خیر المدارس کی تعلیمی و تدریسی مصروفیات کے علاوہ انتظامی شعبہ بیس بھی حضرت مولا ناخیر محمد صاحب قدس سرہ جیسے نتظم و مد ہرکی تکرانی بیس خدمات انجام دیتے رہے۔حضرت نے اپنی زندگی ہی میں آپ کومجلس شور کی اور مجلس منتظمہ کے رکن اور مدرسہ کے خازن جیسے اہم عہد ہے تفویض فرمائے' آپ نے اپنے والد مکرم کی تربیت و گمرانی میں بیتمام امور سرانجام دیئے' اور ان کی ہدایات کے مطابق چلتے رہے تا آ نکہ آپ کی صلاحیتوں کے چیش نظر مدرسہ کی مجلس شور کی نے مطابق کے بیش نظر مدرسہ کی مجلس شور کی سے میں آپ کو نیا بت اہتمام کا کلیدی اور اہم عہدہ سپر دکیے۔آپ آٹھ برس تک حضرت مولا ناخیر محمد صاحب بی حیات مبارکہ بیس قدریس کے علاوہ اس خدمت پر بھی مامور رہے۔

#### اجتمام:

شعبان و العالماء حضرت مولاتا فیر محمد صاحب کی جدائی استاذ العالماء حضرت مولاتا فیر محمد صاحب کی جدائی کے عظیم صدمه اور نا قابل علائی نقصان سے دو چار ہواتو تمام فرمه داریاں آپ کے کندهوں پر آن پڑیں کہ درسه کی مجلس شوری نے ۲۹ شعبان و ۱۹ سا اس مطابق ۱۳۱ کتو بر ۱۹۰۰ء کو آپ کو با قاعدہ اہتمام کا عبدہ سپر دکیا 'حضرت بانی مرحوم کی تعلیم و تربیت 'دعاؤں اور روحانی تو جہات کا اثر تھا کہ حضرت مولا نا محمد شریف صاحب کے دورا ہتمام میں بھی مدرسداس شج پر چاتا رہا جیسا کہ اپنی مرحوم کے دور میں تھا 'بظام نظر حضرت بانی کی وفات کے بعد جو خلاء پیدا ہوا وہ پر ہوتا نظر نبیس آتا تھا۔ اور آپ کی جدائی سے علمی و روحانی نقصان کی علاقی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ مگر بھر اللہ مولانا محمد شریف صاحب کے کئی واقع اور آپ کی جدائی سے علمی و روحانی نقصان کی علاقی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ مگر بھر اللہ مولانا محمد شریف صاحب کے کئی واقع اور آپ کی فطری نیکی شرافت مادی اور اللہ تعالی نے آپ کی فطری نیکی شرافت سادگی اور بینسی کو قبول فر ماتے ہوئے فیرالمدارس کو ہرتم کے شرورفتن اور آفات سے محفوظ فر مایا۔

آپؒ کے گیارہ سالہ دورا ہتمام کچھا پنوں اور بیگا نوں کی'' مہر بانیاں'' آپ کے لئے ابتلاء وامتحان بھی بنیں' مگر آپؒ نے ہر مرحلہ پراپنے والد بزرگوار کے نہج اور طریق کو طوظ رکھا اور نہایت استقامت سے اس پر قائم رہے' اللہ تعالی نے اس کی برکت سے ہرمشکل کوآسان فرمایا اور حاسدین و معاندین کی شرارتوں سے محفوظ رکھا۔

#### طلبه بریشفقت:

آپ طلباً عرام ہے نہایت شفقت و محبت کا سلوک فرماتے اسباق میں کم تو جی یا نماز کی پابندی میں پہرکوتا ہی محسوں فرماتے تو شفقت آمیز عماب ہے تنہیہ فرماتے اگر کسی طالب علم کو معمول ہے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے یا تنہ خا ایک دو چھڑیاں لگا دیتے تو دوسرے وقت میں اس کی ضرور دلداری فرماتے بسا او قات دو تین یا پانچ رو پے تک تطبیباً اس معمروب طالب علم کو عنایت کرتے 'بعض ستحقین کی اپنی جیب خاص ہے ماہانہ یا حسب ضرورت اعانت فرماتے رہے' محتی طلبہ کی ہمیشہ حوصلہ افزائی فرماتے ۔ راقم کو دو سال ان کی خدمات میں رہنے اور تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی بے انتہا محبت و شفقت اور حدر درجہ عنایات کو پھٹم خود دیکھا' یہاں ان کی عنایت و شفقت کا یہ پہلو قابل ذکر ہے کہ راقم کی ہر طرح نالاتھی اور علم وعمل میں بے بصاحتی کے باوجود ہمیشہ انتہا کی شفقانہ برتاؤ فرمایا۔ راقم نے دورہ حدیث شریف والے سال (کے ۱۳۵ میں شاکل ترفی شریف اور مؤطین شریفین آپ بی سے پڑھیں۔ اکثر عہرت پڑھنے کا حکم فرماتے' پورا سال ہرماہ کی پہلی یا دوسری تاریخ کو احقر کو بلاکر سے حکن یت فرمائے۔ احقر نے شروع میں ایک دو دفعہ سال ہرماہ کی پہلی یا دوسری تاریخ کو احقر کو بلاکر ان کا حکم اور مذشاء معلوم ہونے کے بعد تیم کا کے لیا کرتا تھ۔ الحبد القدان کی برکات آج تک محسوس ہوتی ہیں۔ ان کا حکم اور مذشاء معلوم ہونے کے بعد تیم کا لے لیا کرتا تھ۔ الحبد القدان کی برکات آج تک محسوس ہوتی ہیں۔

آ پا پی سادگی اور بے نفسی میں حقیقتا سلف کی تصویر ہے۔ آج کل کے نوجوان علماء کرام کے کر دفر اور بودو ہا ش کے مقابلے میں ان کی درولیٹی اورسادہ پوشی ہے بیا ندازہ لگا نامشکل تھا کہ آپ خیر المدارس جیسے عظیم دینی ادارہ کے روبی روال اورمنظم اعلیٰ ہیں۔ ۱۳ شعبان المکرم اوسی ہے کو وفاق المدارس کے اجلاس میں شرکت کی غرض ہے کرا چی تشریف لے گئے 'جانے ہے قبل بعض احباب نے شدید گرمی اور ان کے طبعی ضعف کے پیش نظر عرض کیا کہ حضرت ہوائی جہاز سے تشریف لے جا کمیں' تو آپ نے نہ صرف انکار فرمایا بلکہ تنبید فرمائی کہ مدرسہ کا چندہ ایک امانت ہے' ذاتی راحت وآ رام کے لئے اس کا مُسرفانہ استعمال خیانت ہے۔ چنانچہ اپنی عمر بحر کے معمول کے مطابق ریل کے تیسرے (آج کل کے دوسرے) درجہ میں تشریف لے گئے۔ وفی دالک عبرہ لا ولئی الالباب۔

#### سانحهُ وفات:

شوال اوسامیے میں حضرت اپنی اہلیہ محترمہ اور ہمشیرہ صاحبہ کے ساتھ دوسری مرتبہ زیارت حرمین شریفین کے لئے تشریف لیے گئراللہ نے اس سفر میں اپنے گھر آنے والے اس زائر کو اپنے حضور میں باانے کا فبصلہ فرمالیا تھا۔ چٹانچہ مکہ مکرمہ پہنچ کرعمرہ ادا فرمایا۔

ے رذیقتدہ اوس اچے بروز پیرکومق م وحی اولی غار حرا پر مستورات سمیت تشریف لے گئے۔گھنٹوں محویت اور بے خودی کے عالم میں استغفار و دعاء میں مصروف رہے۔ ہمٹیرہ صاحبہ ساتھ تھیں 'انہوں نے واپسی کے بارے میں عرض کیا تو مزید

تخبرنے کے بارے میں فرمایا' دوبارہ اصرار پران سے فرمایا کہتم چلی جاؤ۔ میں یہیں تھہروں گا بمشیرہ صاحبہ واپس آتھئیں۔

دوسرے ساتھیوں نے جا کرانہیں واپسی پر آمادہ کیا۔ نماز خبر پڑھی اور ایک دعوت میں شرکت کی بعد از طعام قبلولہ
کیا۔عصر سے پہلے اٹھے' وضوفر مایا اور حرم پاک کی طرف نماز کے لئے حاضری کا قصد فرمایا۔ راستہ میں دل پر ہاتھ رکھ کر
بیٹھ گئے۔ اس حالت میں اللہ تع لی نے اپنے گھر کی طرف آنے والے اپنے اس بندے کو اپنے در بار میں بلالیا۔ آہ!

ع اب انہیں ڈھونڈ نے چراغ رخ زیبالے کر

چالیس برس تک دین نبوی اور حدیث رسول کی خدمت کرنے والے اس درولیش صفت مرد قلندر کوموت کے بعد اللہ تعالی نے اس انعام سے نواز اجس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جائتی ہیں۔ یعنی جنت المعلی کے اس قبرستان میں جہاں حضور ﷺ کے عاشق صاوق اوران کا اپنی آتھوں سے دیدار کرنے والے آرام فرما ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے پاؤں میں تدفین کی سعاوت میسر ہوئی۔ ذالک فضل الله یؤتیه من بشاء۔

این سعادت برور باز و نیست تاند بخشد ضدائے بخشده

تجہیز و تکفین میں شرکت کرنے والے حضرات کا کہنا ہے کہ انتقال کے بعد چبرہ نور سے تمتمار ہاتھا۔ حضرت مرحوم نے پوری زندگی قر آن وسنت کے علوم پڑھنے پڑھانے میں گزاری ان کی بیرمبارک زندگی بھی قابل فخر ہے گران کی موت کو اللہ نے زندگی ہے زیادہ قابل رشک بنا دیا۔ اولا سفر کی موت وہ م حج کا سفر عمرہ کے بعد متصل موت کی وزائرین حرم کی دعا کیں اور نماز جنازہ جنت المعلی میں تدفین حضرت خدیجة الکبری رضی القد عنہا کے پاؤں میں جگہ خرضیکہ متعدد سعادتیں اللہ تعالی نے ان کے لئے جمع فرما دیں۔ اللہ تعالی انہیں اپنے جوار کے فیل رحمت خاصہ سے نوازیں۔ مولانا محمد حذیف جالندھری مدھلہ:

استاذمحرم معزت مولانا محرش بیف جالندهری کی وفات کے بعد قضا وقد رنے خیر المدارس کے اہتمام کی گرانقدر فرمہ داری صاحبرا دہ مولانا محر صنیف صاحب کے کندهوں پر ڈال دی۔ آپ بلند حوصلے جوان فکر منے عزائم اور انجرتی صلاحیتوں کے مالک بیں جامعہ کے تعلیم نتمیری اور ترقیاتی منصوبوں کو نہایت پر مردی اور استقامت کے ساتھ آگے برو ها مرح بین یہ ایک حقیقت ہے کہ خیر المدارس جیسے اوارہ کا انتظام وانصرام جس کے لئے ایک ہند مشق تجربہ کار جہاندیدہ اور زیرک شخص کی ضرورت تھی۔ مولانا محمد صنیف صاحب کی گرانی میں بخیر وخوبی چل رہا ہے۔ جس میں ان کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اکا برکی دعاؤں بانی جامعہ کے اخلاص وتو جہات اور تخص اساتذہ کے تعاون کو بھی وظل ہے۔ موصوف نے ساتھ ساتھ اکا برکی دفات کے بعد بم چو مادیگر سے خیست کے بندار فاسد میں جتا ہوئے بغیر وقت کے تمام اکا برعاء سے نیاز مندانہ اور سعاوت مندانہ روابط رکھے ہیں اور خود کو ہمیشہ تولا وعملاً ان کا خادم ٹابت کیا ہے۔ بہی سعادت مندی

ان کے لئے کلیبر کامیا بی ہے۔ بحمراللہ جامعہ ظاہری و ہاطنی طور پرتر تی پذیر ہے۔اللہ تعالیٰ اس ادارہ کوحفزت ہائی جامعہ ً کے مسلک ومشرب کے مطابق دین کی بیش از بیش خدمات کی تو فیق عنایت فرما ئیں۔جس سال آپ کے والدمحتر م عج کے لئے تشریف لے گئے۔ای سال آپ نے دورۂ حدیث کا امتحان اخیازی حیثیت میں پاس کیا۔

'' حضرت مولا تا محمد شریف صاحب رحمة الله علیه دوسرے قبح کے سفر پر ردانہ ہوئے۔ ردائی ہے قبل جامع مبحد خیر المدارس میں خطابت کے فرائض مولا تا محمہ حنیف کے سپر دفر مائے۔ دو ماہ قبل شعبان میں درس نظامی کی تعلیم سے فراغت کے بعد امسال آپ کا تنجیل کا قصد تھا کہ اچا تک ۸ ذی قعد واسی اھ کو حضرت مولا تا مرحوم کی قابل رشک و فات کی اطلاع موصول ہوئی۔ اساتذہ خیر المدارس نے بطور مدرس مولا تا کا تقرر جامعہ میں کر دیا آپ کے عم محتر م قائمقام مہتم کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ مجلس شور کی کا اجلاس'' انتخاب مہتم' کے سلسلہ میں منعقد ہونا ملے پاچکا تھا۔ اس منصب کے لئے اندرون و بیرون جامعہ سے مختلف حضرات کے نام لئے جا رہے تھے۔ حضرت علامہ کشمیری صاحب مظاہم' حضرت قاری رحیم بخش صاحب عظاہم' حضرت مولا نا محمد صاحب کے التہام کا حتی فیصلہ کر چکھے تھے۔

آ ہے ہوئے لوگ اساتذہ اور طلباءسب ہی منتظر تھے۔ دارالحدیث میں تمام حضرات کوجمع کر کے اس فیصلہ کا اعلان کرنے کا یروگرام تھا۔ دارالحدیث میں اساتذہ طلبۂ اراکین شوریٰ کے علاوہ خیرخواہاں خیر المدارس کی ایک کیٹر تعدا وموجودتھی اور دارالحدیث لوگوں سے کچھا تھے مجرا ہوا تھا۔اس موقعہ پرشری عدالت کے جسٹس مولا نامحد تقی عثانی نے فیصلہ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کے مولا نامحمہ حنیف کے اہتمام کا فیصلہ کثرت رائے اور اتفاق آراء کی بجائے تو اڑ دہے ہوا ہے اور بیعنداللہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس بچہ کو اتنے بڑے ادارہ کا اجتمام کیوں سپر دکر دیا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ خدائی فیصلے عمر پر موقوف نہیں ہوتے۔ اور آپ نے اس پر دلائل وامثال بھی ذکر کئے۔ بعد از اں حضرت علامہ کشمیری صاحب نے اینے خطاب میں قرمایا کہ میں نے اس کے زمانہ طالب سمی سے ہی (جب کہ اس نے ملاحسن میرزی جیسی اہم کتابیں زبانی یا دکر کے سنائی تھیں ) اس کے اہتمام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور آپ نے اپنے خطاب کے دوران سامعین سے اس فیصلہ کی تائید میں ہاتھ بلند کرا کرنعرے بھی لگوائے۔

اس اجتماع ہے حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب مرحوم ۔حضرت مولا نامفتی غلام قادر صاحب ۔حضرت مولا نامحمہ صدیق نے بھی خطاب کیا اورا پنے تع ون کا یقین ولا یا۔مولا نا عبدالحق صاحب نے اپنا دست شفقت آ ہے ہے ہمر برر کھ کر اینی سر برستی کااعلان فر مایا ـ

یوں یہ با برکت تقریب اختیام کو پنجی تو ہرا یک کی طرف ہے مبار کباد کا سلسد شروع ہو گیا۔ ہرا یک نے اس فیصلہ کو اینے دل کی آواز سمجھا۔حضرت قاری صاحب مرحوم نے گلے لگا کراینے عزائم کی تکیل پر خوشی کا اظہار فرمایا حضرات اساتذہ وا کابر کا بیاعتما داور اس درجہ تعلق آپ کے لئے باعث صدافتخار وعزت وسعادت ہےاورسند ہے۔اس روز سے کے کرتا دم تحریر آپ کوحضرات اساتذہ کی سریر سی وتعاون حاصل ہے۔اور اس کا نتیجہ ہے کہ خیر المدارس روز بروز تر تی کی منازل مطے کررہا ہے۔ طلباء کی تعداد بہنے کی بانسبت کئی گنا ہو چکی ہے۔ غیرملکی طلبہ کٹر ت سے داخل ہو کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماہنامہ'' الخیز'' کا اجراءعمل میں آچکا ہے۔ خیر الفتاوی کی جید اول حیب چکی ہے۔ خیر الباری زبر طبع ہے۔ سالا نہ بجٹ جیے لا کھ سے اٹھارہ لا کھ تک پہنچ چکا ہے۔ شاخہائے جامع ملک بھر میں قائم ہور ہی ہیں۔متروکہ وقف قطعہ اراضی جوتقریباً پوئے دولا کھ مربع فٹ ہے خیر المدارس کوالاٹ ہو چکا ہے۔تعلیم وتربیت کا معیار کافی بہتر ہو چکا ہے طلبہ کا رجوع معتذبہ حد تک ہے۔ تغییر کے سلہ میں'' دارالقرآن'' کاعظیم منصوبہ بھیل کے قریب ہے۔ عالمی سطح پر خیر المدارس کی خدمات کا تعارف ہور ہا ہے۔حضرات ا کابر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے بیسب حضرات اس تذہ کے تعاون و بانیان کے اخلاص کا متیجہ ہے۔حقیقت میہ ہے کہ القد تعالیٰ نے جیسے اساتذہ خیر المدارس کوعطا فرمائے ہیں۔تحدیث بالنعمۃ کے طور رعرض ہے کہا ہے اساتذہ بہت کم کسی ادارہ کومیسرآتے ہیں۔

حضرات اساتذہ میں باہمی اعتماد ومحبت کی فضاء قابل قدر و قابل تحسین حد تک ہے۔شیر وشکر ہوکر دارہ کی ترقی ا

ه حفرت مولانا خير محمد بالندهري

میں کوشاں ہیں۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔

حضرت مولا نامحمہ صنیف صاحب جالندھری کے مسند اہتمام پرمشمکن ہونے کے بعد کچھ حضرات کے بعض شبہات جن میں ایک موصوف کی کم عمری بھی تھی۔ جس کی طرف سطور بالا میں اشارہ موجود ہے بحد اللہ رفتہ رفتہ دور ہو گئے اور انہوں نے اپنی نوعمری کے باوجود اس عظیم ادارہ کی ویٹی تعلیمی روایات و خد مات میں کی نہیں آئے دی۔ اللہ تعالی اس ادارہ کو نظر بدسے محفوظ فرما کیں اور اس کے تمام کارکنان کو اخلاص نیت مسن عمل اور نیک انجام کی دولت نصیب فرما کیں۔ آمین ٹم آمین!



ہیں ہائے حق اعیاز احمد خاں سنگھانوی: (ایم \_ا ہے)

# حضرت مولا نا خیرمحمد صاحب جالندهری م بانی مدرسه خیرالمدارس مکتان

آپ بمقام عمر وال بلیخصیل نکودر ضلع جالندهر میں اپنے ، موں شاہ محد مرحوم بن میاں شیر محد مرحوم کے مکان پر اسلاھ یا ساسلاھ مطابق ۱۹۹۹ء میں بیدا ہوئے۔ ساسلاھ کے اعتبار سے تاریخی نام ساسلاھ تحد مظفر ۱۳۱۲ھ چراغ حق ہے۔ ساسلاھ کے اعتبار سے تاریخی نام ساسلاھ کا مسلسلاھ کے۔ ساسلاھ کے اعتبار سے تاریخی نام ساسلاھ راغب علی ہے۔

آپ کے والد ماجد کا نام الہی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا۔ زمین دارگھر انہ تھا۔ توم ارا کیں تھی۔ آپ کے ماموں جن بڑے وزید کا نام الہی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا۔ زمین دارگھر انہ تھا۔ توم ارا کیں تھی۔ حضرت قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولا نارشید احمد گنگو ہی رحمة الله علیہ ہے بیعت تھے۔ آخر وقت تک دبینیات اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔

فيرالا فادات ص٢١-٢٢ ب

سے تاریخ ارائیاں ص۳۵ مجموز علی اصغر چود حری۔

حباب بھی سیھا۔

پھر ماموں صاحب نے شروع شوال ۱۳۲۳ ہے مطابق <u>۱۹۰۵ء میں</u> مدرسہ رشید بیکودرضلع جالندھر میں داخل کرا دیا۔ اس مدرسہ میں فاری کی ابتدائی کتا ہیں شعبان ۱۳۲۳ ہے مطابق <u>۱۹۰۵ء ت</u>ک پڑھیں۔

پھر مدرسے صابر میدرائے پور گوجرال ضلع جالندھر میں حضرت مولا نافضل احمد صاحب کے پاس واضلہ ہوا جور ہائش گاؤں سے ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔ وہاں صبح جاتے اور ش م کو گھر آجاتے۔ حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب وہاں دوسرے سال مدرس ہو مجے۔ شوال ۱۳۲۳ ھے تقریباً ماہ رہتے الاول ۱۳۲۸ ھے کہ ابتدائی عربی کتابیں صرف ونحو فقد منطق وفلفہ ادب کی پڑھیں۔

ازاں بعد سنج ضلع هجرات میں ۱۵ رجمادی الاولی ۱۳۳۱ ه مطابق ۲۵ رمنی ۱۹۰۱ء میں تین ماہ حضرت ۱۹۲۸ ه مطابق ۲۰ سنج ضلع هجرات میں ماں بعد اواکل جمادی الاولی ۱۳۳۱ ه مطابق اپر بل ۱۹۱۳ء میں تین ماہ حضرت مولا نا سلطان احمد صاحب ہے مختلف کتب کے بچھ بچھ جھے چھ جھے پڑھے۔ پھر مدرسہ منبع العلوم گلاؤهی میں تین سال رہ کرمولا نا غلام نبی سرحدی معنوت مولا نا کر می بخش پنجائی حضرت مولا نا محی الدین صاحب مبتئی مدرسہ ہذا ہے علم جست فقہ اصول فقہ منطق فلا فلف فرائض معانی وغیرہ عاصل کے۔ یہ تینوں اساتذہ بے نظیر اور قابل تعریف تھے۔ اس کے بعد مدرسہ اشاعت العلوم بانس بریلی میں واخلہ لیا۔ ۱۳۳۲ هرمالی و مبر ۱۹۱۳ء ہے تین سال شعبان ۱۳۳۹ه ہو کہ جاراساتذہ کے سامنے زانو تہ کئے حضرت مولا نا بیمین صاحب بشاوری سامنے زانو تہ کئے حضرت مولا نا مجد بریلوی سے طبقہ عمیا اور فنون کی تمام کتا ہیں پڑھیں اور محدث حضرت مولا نا محد کینین صاحب سر ہندی ہے سند حدیث حاصل کی۔

شعبان ۱۳۳۵ ہے آخر میں مدرسہ اشاعة العلوم بر ملی سے سندفراغ وسند تکیل حاصل ہوئی۔ شوال ۱۳۳۵ ہے شعبان ۱۳۳۱ ہے تک مدرسہ اشاعة العلوم بر ملی میں مدرس مقرر ہوئے اور متوسط کتابیں پڑھا کیں۔

موال ١٣٣١ه سے لے كر ماہ رئيج الاول ١٣٣٥ه و تك باشناء ايك سال شوال ١٣٣١ه و منذى صادق عمنج ميں صدر مدرس رہاور ممل نصاب كا كئي مرتبدورس ديا۔

اساتذہ کرام مولا نافضل احمد صاحب اور مولا نافقیر اللّہ صاحب کے حکم سے منڈی صادق عجیج سے ایک سال کی رخصت لے کر ہر دوصا جبز دگان مولوی محمود الحن ومولوی عبدالرشید صاحبان کو پڑھانے تشریف لے گئے۔

اساتذہ رائے پور گوجرال کے تکم سے ناظم تعلیم ت مقرر ہو کر جالندھر پہنچ۔اس وفت وہاں صدر مدرس مولا نا احمد بخش و مدرس جھوٹے بھائی مولوی غلام صاحب تھے۔ دونوں کیے بعد دیگر ہے فوت ہو گئے۔ 19 جمادی الا ولی ۱۳۳۹ھ مطابق ۲۵ رنومبر ۱۹۲۷ء مدرسه عربی فیض محمدی جالندهر پنج اور شعبان ۱۳۳۹ هه مطابق جنوری ۱۹۳۱ء تک سلسد تعلیم و قد رئین کا جاری رہا۔ دورۂ حدیث بھی کئی مرتبہ ہوا۔ پھر مدرسہ فیض محمدی بند ہو گیا۔

جب شعبان وسسااھ میں مدرسہ فیض محمدی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمۃ الله علیہ ہے مشورہ لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بہ نسبت و بہات کے شہر میں رہنا زیادہ مفید ہوگا۔ اس لیے شہر میں رہنے کی تجویز ہوئی اور مدرسہ کا نام خیرالمدارس رکھا گیا۔ حضرت تھیم الامت تھ نوئ نے تین وصیتیں فرما کیں۔

- ا- مدرسه کی بنیا وکسی غنی یا افسر کے بھروسہ پر شہر کھی جائے بلکہ مخض تو کا علی التدخدا ہی کے بھروسہ پر رکھی جائے۔
- ۲- عملہ کی کوئی خاص مقدارخود تجویز نہ کیا جائے بکہ بیا نداز ہ رکھا جائے کہ حق تعالیٰ جتنی تو نیق دیں گے اتنا ہی رکھیں
   گے اگر گنجائش زیادہ ہوئی تو عملہ بڑھا لیا جائے گا اور گنجائش کم ہوگئی تو عملہ گھٹا دیا جائے گا۔
- ۳- غرباء کے چندے لے کرامراء داغنیاء کے چندے پرتر نیج دی جئے گیاس لئے کدامراء دے کر منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے گی اور شکریہ ادا کیا جائے۔ اس میں بے برک ہوتی ہے اور غرباء دے کر شکر گزار ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ ہمارار و پیر نیک مقصد کے لئے قبول کرلیا گیا۔ اس میں عنداللہ برکت ہوتی ہے۔ حضرت اقدس تھا نوی نے مدرسہ کی سریرستی ہمی قبول فرمائی۔

چنانچ حضرت مولانا خیر محمد صاحب نے حضرت مولانا احمد بخش صاحب اور مولانا محمظی صاحب جالندھری کے مشورہ سے مبجد عالم محمر جالندھر شہر بازاراناری میں مور خد ۱۹ رشوال ۱۳۳۹ ہے مطابق ۹ مراج ۱۹۳۱ء کو مدرسد کا افتتاح کیا۔اس کے بعد ۲۳ رشعبان موسولانا احمد بخش صاحب وفات پا گئے اور مولانا محمظی جالندھری نے سیاست میں مشغولیت کی وجہ سے مدرسہ حذاکی رکنیت اور تمام خدمات سے استعفی دے دیا ادر اس طرح مدرسہ کا جملہ انتظام وا جتمام اور تعلیم کا بار حضرت مولانا فیر محمد صاحب جالندھری کے ذمہ بڑگیا۔

تقریباً ۱۵ ذی قعده ۲<u>۳ سوا</u>ه مطابق ۱۸ کتوبر <u>۱۹ موبر ۱۹ می مدرسه خیر البدارس کی نشا</u> قانیه کا آغاز موا اور حصرت مولا تا عبدالرحمٰن کیمبل **یوری اور دیمر حصرات مدرسین** کو بلا کوتو کلا علی املهٔ مدرسه کا کام شروع کیا گیا۔ <sup>ل</sup>

آپ کی تفانہ بجون سب سے پہلی حاضری ۱۳۳۱ حیں ہوئی اور ایک سال تک اصلامی مکا تیب کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد آپ کی ورخواست پر حکیم الامت تھا نوی قدس سرہ نے بتاری و دی الحجہ ۱۳۳۳ اے بعد نم زمغرب مسجد خانقاہ اشر فیہ میں آپ کو چاروں سلسلوں میں بیعت کیا اور خلافت سے بھی نوازا۔ آ

حصرت مولانا خیر محمه صاحب جالندهریٌ کا ذہن خالص تعلیمی تھا اور زندگ کی تمام تر توانا ئیاں تعلیم و تدریس اور ٠

خيرالا فادات من ۲۸۱ پا۸۸

ع ا کا پرعلما و د بویندس + ۱۹ ا

میں علا<u>ئے حق</u>

اصلاح وتربیت کے لئے وقف تھیں۔ سیاست سے عملاً ہمیشہ بے تعلق رہے گرمسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ہر طرح کوشاں رہے۔ تحریک پاکستان میں آ ب کا موقف اپنے شیخ و مربی حضرت تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؒ کے موافق تھا۔ قیام پاکستان مرار دادمقا صداور اسلامی نظام کے نفاذ میں علد مہشیر احمد عثانیؒ کے دست راست ہتھے۔

ا اور ایستان میں حضرت مولانا سیدسلیمان ندوئ کی صدارت میں اسلامی دستور کا خاکہ (۲۲ نکات) مرتب کرنے کے لئے اکا برعلاء کا جو اجتاع کرا چی میں مولانا اختشام الحق تھا نوگ کی تیام گاہ پر منعقد ہوا تھا اس میں شرکت فر مائی ۔۱۹۵۳ء میں خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جانب ہے دستوری مسائل پرغور کرنے کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں آپ بھی شامل متھے۔

سا ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں بھر پورتق ون فر مایا اور زندگی کے آخری کیے تک مجلس تحفظ ختم نبوت کے سر پرست مشیراوراس کی مجلس شوری کے صدر نشین رہے اور آخر تک اکا برعاماء کے ساتھ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشال رہے۔ اسلام مولانا کا عظیم کام ہے ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مدارس دینیہ کا وفاق بنام وفاق المدارس قائم فر مایا اور تمام مدارس کو ایک لڑی میں منسلک کر دیا۔ مولانا ہی اس کے صدر تشکیم کئے گئے جس کو انہوں نے کمال دیا نت واست ہازی اور اضاح مواوی بی کمل ذہن وذکا عجمی نمایاں ہوا۔ ع

جمعیت علمائے اسلام کے باہمی اتحاد کے لئے ۱۹۵۴ء میں کرا چی تشریف لے گئے اور آپ مرکزی جمعیت کے عظیم را جنما کی حیثیت سے آخر دم تک علماء کرام کے اتفاق وانتحاد کی جدو جہد میں لگے رہے۔ ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے علماء کا شانہ بیثانہ میدان میں ڈیٹے رہے۔ سوشسٹ عناصر کی مخالفت میں علماء کے ساتھ ساتھ پیرانہ سالی ضعف و نا توانی کے باوجود ملک کے ہر بڑے شہر میں دورے کئے اور ہرمحاذ پر باطل عناصر کے سامنے کلمہ حق اوا کیا۔

حضرت مولانا جالندهری کوامند تعالی نے حسن طاہری و باطنی سے نوازا تھا۔ آپ کا خلاقی معیار بہت بلند تھا۔ آپ کی زبان کذب نیبت 'برگوئی' بہتان تراثی وغیرہ سے قطعان آشانقی۔ آپ کی طبیعت و اتی طور پر فکر آخرت کی طرف ہر وقت مائل رہتی تھی۔ آپ اتباع سنت کے مجسم پیکر تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک شعبہ رشدو ہدایت کی شمع تھا۔ آپ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ زہدوعبادت میں اسلاف کا مکمل نمونہ تھے۔ <sup>ت</sup>

آپ کی پوری زندگی تعلیم و تربیت ٔ اصداح و ارشاد اور دعوت و تبلیغ میں بسر ہوئی۔ لاکھوں افراد آپ کے فیض علمی سے مستنبض ہوئے اور آخر کاریہ مردمومن ۲۰ رشعبان شامیا ہے مطابق ۲۲؍ اکتوبر و کے ایو جعرات ) بروز پنج شنبہ دل کے سے مستنبض ہوئے اور آخر کاریہ مردمومن ۲۰ رشعبان شامیا ہے صطابق ۲۲؍ اکتوبر و کے ایو

ل ا کابرعلماء د یوبندش ۱۹۳

ع مشاہیر علماء و بویتد جلداول ص ۸ کے ا۔

سع ما بهنامه الرشيد لا بهورص ۱۲

مين علمائے حق

دورہ کے سبب اللہ کو پیارے ہوگئے۔انا لله و انا الیه راجعون۔

ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اورمولا ناشس الحق افغانی ٹنے نماز جنازہ پڑھائی اور خیر المدارس کے وارالحدیث کے عقب میں آپ کی تدفین عمل میں آئی <sup>لے</sup>

مفتی اعظم پاکتان حفرت مولا تا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے تاریخ وفات کسی۔ ۔ وفات جس کی ہے بے شک وفات علم وعمل یہ کیسی ہستی ہے مثل کھو گئی تاریخ مرالم سے بکارا جو آج ہاتف نے وفات خیر محمد ہی ہو گئی تاریخ اسلام

+۱ ۱۳۹۰ م

ازمولا ناعبدالكريم صاحب مهنتم بمحم المدارس كراجي نے سنديسوي تاريخ وفات اس طرح لكھي۔۔ چوز تاريخ وصائش شد بہا تف تفتگو خيراز و خير المدارس گفت, او سسمانش شد بہا تف تفتگو ماہ۔۔۔۔۔۱۰

+ کوار ت

مدرسہ خبر المدارس نے آپ کے زیرسر پرتی اکتالیس سال پورے کئے۔الغرض آپ ایک عظیم محدث مد بر محقق اور عارف کامل تھے۔ تمبع سنت اور حق وصدافت کا پیکر تھے۔ ورس و تدریس اور وعظ وارشاد آپ کی زندگی کا اصل محور تھا۔ تھنیف و تالیف کاشغل بہت ہی کم تھا۔ تا ہم چند مفید رسائل تالیف فر مائے۔

ا - خير الاصول - ٢ - خير التنقيد في اثبات التقليد -٣ - خير الوسيله -٣ - تيسر الا بواب -٥ - خير المصابيح في اثبات التراويح - ٢ - نماز حنفي مترجم-

آ خری عمر میں صحیح بخاری کی ایک مختصری شرح بھی تحریر فر مائی اورا ہے کچھ حایات بھی قلم بند کئے۔ "

4 6 4

لے اکا برعلماء ولیے بندھ ۱۹۲۰

سے ماہنا مدالبلاغ ماہ رمضان <u>وسوا</u>ھ۔

سے ماہنامہ بیات ماہ کرم ا<del>ام اا</del>ھ۔

س اكابرعلام ديويندس ١٩٥\_

## آ ثارخیر ممداز ہرمدی<sup>ن الخی</sup>ر''

## ا كبراله آبادي:

مرحوم نے ایک مسلمہ حقیقت کونہایت سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

ے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں

ا نبیاء عیہم السلام کے سواکسی بڑے سے بڑے انسان کے سوائح اٹھا لیجئے وہ آپ کوکسی نہ کسی معلم' مربی' استاذ' شخ کے سامنے زانو نے تلمذ تہد کرتا۔ اور اپنی بے عمی و نا دانی کا اعتراف کرتا نظر آئے گا۔ جولوگ صرف'' کتاب' سے ' عالم' بنتے ہیں۔ انہیں جروف ونقوش تو یا دہو جاتے ہیں' لیکن پینقوش' نقش حیات نہیں بن پاتے' اس کے لئے کسی نظر کیمیا اثر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سے طالب ہمیشہ ایسے اھل نظر کے متلاثی رہتے ہیں۔ ۔

جو نظر سے دل کو بدل کے مجھے اس گدا کی تلاش ہے

انہی اللہ والے صاحب نظر لوگوں میں سے قدوۃ الاصفیاءمحبوب العهماء استاذ الاساتذہ حضرت مولانا خیر محمہ صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی تقی۔

> جی جا ہتا ہے کہان کے گلتان زندگی کے چند پھول نذر قارئین کئے جا کیں۔ جن کی نزاکت کطافت مسن اورخوشبوسدا بہار رہے۔

> > بلندظر فی کی عجیب مثال:

سنرت قدس سرہ وقار ومتانت کا مجسمہ نظے مجھی کسی کی بات یا عمل کی نلطی پراسے شرمندہ نہ فرمات وانستہ غلطیوں پر مناسب تنبیداور تا دانستہ پراغی ض کی عادت تھی ایک دفعہ بورے والا کے سفر میں آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ بیش آپ کے آپ کے آپ کے الا بورے والا میں حاجی محمد بشیر صاحب (ماتانی) کے بعض اعزہ کے ہاں مہمان تھے روائل کے سفر اس میں مند کا شدت سے اصرار ہوا کہ ناشتہ میں ہے فریب خانے پر کیا جائے۔ حضرت والاً نظام سفر بنا چکے متھ اس

میں کسی قتم کی تبدیلی کے روا دارنہ بینے 'بالآخراس کے اصرار پر فرمایا کہ آپ تھوڑی ٹی کوئی چیز لاری اڈہ پر بھجوا دین میں کھا لول گا' وہ صاحب خوثی خوثی گھر ہے پچھ حلوہ ہنوا لائے' حضرت والا نے ایک جگہ بیٹھ کر تناول فرمایا اور برتن واپس کر دیئے۔حضرت کا خادم ہمراہ تھا وہ اس خلاف معمول عمل پر جیران تھ کہ حضرت نے آج پوچھا بکٹییں' استے میں روا گئی کا وقت ہوگیا۔حضرت والا عازم سفر ہو گئے۔میز بان گھر پہنچے باتی ماندہ حدوہ پچھا تو افسوس وندامت میں ڈوب گئے کہ وہ سخت کھارااورکڑ واتھا' ہوا ہی کہ خاتون خانہ نے خلطی ہے بہی ہوئی چینی کی بج ئے ٹمک ڈال دیا تھا۔عجلت میں کسی نے چکھا نہیں اور پلیٹ حضرت والاً تک پہنچ گئی۔

حفزت پہلے لقمے پر ہی کمال فراست سے اصل حقیقت سمجھ گئے۔ اور صاحب خانہ کو شرمندگی ہے بچانے کی خاطر کھارا بلکہ کڑوا'' حلوہ'' خود ہی ختم فرما دیا۔

## اكرام ضيف:

ارشاد نبوی ہے۔

من كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه\_

حضرت والاً اس پر کممل عامل تھے۔ مہان کی مدارات اور برطرح سے اس کی راحت کا خیال خصوصی نداق تھا '
سالانہ جلسوں پر مہمانوں کے اکرام پر خاص توجہ فر ماتے 'اگر چہ اسا تذہ کی گرانی میں خدام طلبہ برایک مہمان کی خدمت پر
متعین ہوتے 'گر آپ اس کام کو صرف خدام پر نہ چھوڑتے ' ذمہ داریں تقییم کرنے کے باوجود بر مہمان کے پاس خود
تشریف لے جاتے اور ضرورت و راحت کے انتظام کی تسلی فر ماتے۔ حضرت مولانا محمد اور ایس صاحب کا ندھوی رحمہ اللہ
تجد کے بعد نماز فجر سے قبل چائے چینے کے عادی تھے۔ موصوف جب جسمہ پرتشریف لاتے تو حضرت والاً اس خیال سے
کہ دن رات دوڑ دھوپ کرنے والے تھکے ماندے رضا کاروں کے لئے ایسے وقت میں چائے کا اہتمام مشکل ہو جائے گا
خود دولت کدہ سے تبجد کے وقت چائے بنوا کرلاتے اور مولانا کا ندھلوگ کو چیش فری تے۔

حضرت مولانا محمد لین صحب مدظلہ کو ایک و فعہ حضرت والاً کی اس مشقت کا علم ہوا تو عرض کیا: '' حضرت ہم خدام کے ذمہ لگا دین اس خدمت کو ہم سرانجام دیں گے۔'' حضرت والاً نے اعتاد فر مایا اور یہ خدمت مولا نا کے ہر دکر دک وی کین اس نظم کے باوجود بھی بے فکر نہیں ہوئے بلکہ مولانا کا ندھلویؒ کی آمہ پرنم زفجر ہے تبل ان کے کمرے ہیں تشریف دی کہ جا کر معلوم فر ماتے کہ جائے ہینچی ہے یا نہیں' ایک و فعہ عجیب لطیفہ ہوا' حضرت والاً حسب معمول تشریف لائے۔ مولانا کا ندھلوکؒ اور مولانا کی ندھلوکؒ اور مولانا کی ندھلوکؒ کا خادم نظر آیا ہو چھا چائے پردی ' اس نے عرض کی ابھی لاتا ہول حضرت بیفر م کر کہیں اور تشریف لے مولانا کا ندھلوکؒ کا خادم نظر آیا ہو چھا چائے پردی ' اس نے عرض کی ابھی لاتا ہول حضرت بیفر م کر کہیں اور تشریف لے گئے خادم نے نعطی سے چائے لا کر مولانا افغانی "کی خدمت میں چیش کر دی' وہ سمجھے میرے لئے آئی ہے' نوش فر مالی'

حضرت والاً تقورُی دیر کے بعد مولانا کا ندھلویؓ کے کمرے میں تشریف لے گئے او دریافت فرہ یہ: '' جائے پی لی'' انہوں نے کہا'' پنجی ہی نہیں'' ،فورا مولانا محمصدیق صاحب کی جواب طلبی ہوئی' انہوں نے عرض کیا آ دھ گھنٹہ گزر چکا ہے خادم چائے لئے ایک اب فرہ بیا گھرہے وو دھ لاتا چائے لئے اب تو مبطح میں دو دھ بھی نہیں' حضرت معاملہ مجھ گئے ان ہے فرمایا تم قہوہ بنا کرلاؤ میں گھرہے وو دھ لاتا ہوں' چنا نچہ گھرہے بنفس نفیس دو دھ اٹھا کر لائے اور مولانا کا ندھلوگ کو حسب معمول نماز فجر سے قبل چائے بلا دی۔ کمال تو اضع:

جلسہ کے دنوں میں جیسے باقی اساتذہ کی درس گاہیں مدعوین علاء کرام کے لئے خالی کر دی جاتی ہیں حضرت والاً بھی دارالا ہتمام خالی فرما دیتے' نہ ہی اینے لئے کوئی خاص کمر ومتعین فرماتے ہتھے۔

معمول بیرتھا کہ دات کوتمام مہمانوں کے داحت وآ رام سے مطمئن ہوکر خدام سے دریافت فرماتے کہ 'کوئی لیٹنے کی جگہ ہے' آپ کے معمول سے واقف ہونے کی وجہ سے خدام اکثر اہتمام کرتے کہ آپ کے لئے کوئی کمرہ خالی رہے ایک دفعہ حسب معمول مولانا محمرصدیق صاحب سے پوچھا' کوئی جگہ ہے۔؟ انہوں نے عرض کیا:''کوئی جگہ خالی نہیں' تمام کمروں میں مہمان آ رام فرما ہیں' رضا کا روں کے کرے ہیں ایک کونے ہیں پھے جگہتھی' حضرت نے دیکھ کرفر ہیا:'' یہ بھی تو جگہ ہی ہے۔'' چنانچہ وہیں لیٹ گئے تقریباً فریا ھگنشہ بعداٹھ کرذکر میں مشغول ہو گئے اور صبح تک ذکر کرتے رہے۔
فراست مو منا شہ:

استاذ القراء حضرت قاری رحیم بخش قدس سرہ دارالعلوم دیو بند کے فاضل ہے۔ ابتداءً آپ درس نظامی کی کتابیں پڑھا تا چاہتے ہے اتفاق ہے جس سال آپ نے بچھ بچوں کوصرف ونحو پڑھائی۔ ای سال حفظ کا نتیجہ کمزور آیا۔ حضرت والاً نے بلا کرصرف تحفیظ و تجوید قرآن کا کام آپ کے سپر دکیا۔ حضرت قدری صاحب فرمایا کرتے ہے کہ بیس نے سوچا کہ بچوں کوقر آن پاک یاد کروا کرکون است دمیرے پاس تجوید کے لئے بھیجے گا؟ لیکن ایک وقت آیا کہ تھیجے کے لئے استے حفاظ آنے گئے کہ دا خلد کے لئے قرعدا ندازی کرنا پڑتی۔

یه حفزت والاً کی دوراندلیثی' مزاج شناس اور فراست تقی که برشخص کی صلاحیت و نداق کاشیح انداز ه فر ماتے تھے۔ مسلک اعتدال :

عنے میں جمعیۃ علمائے اسلام نے لیبر پارٹی سے انتخابی اتحاد کیا تو اس پر بعض جید علیء کرام کی طرف سے شدید رو عمل ہوا''مرکزی جمعیۃ علماء اسلام'' کا قیام بھی اس روعمل کا نتیجہ تھا اس کے نتیجہ میں جانبین سے کچھ ہے اعتدالیاں بھی ہوئیں۔حضرت مولا تا محمہ اور ایس کا ندھلوگ کو بعض غیر ذمہ دار کارکنوں نے اینی باتیں پہنچا کیں کہ ملتان کے جلسہ میں انہوں نے حضرت مولا تا مفتی محمود صاحب کے سیاسی طرزعمل پر شدید نکتہ چینی کا ارادہ کرلیا' حضرت والا کوعلم ہوا تو مسکرا کر ان سے فرمایا کہ ''مفتی صاحب کو میں زیادہ جانتا ہوں۔'' چونکہ ان کے قریب ہوں' آپ کو خلط فنہی ہوئی ہے۔ چنا نچے مولا تا

کا ندهلوی نے آپ کے فرمانے پراینا ارادہ منسوخ کردیا۔

#### رعايت حقوق:

انہی ٰدنوں میں مرکزی جمعیۃ کے اکابر (جن کی اکثریت ٔ حضرت حکیم الامت ؑ کے متوسلین کی تھی ) نے ماتان میں جلیے کانظم طے کیا' ان کا ارادہ فھا کہ جلسہ احاطہ خیر المداری میں ہو' حضرت والاٌ بعض مصالح کے پیش نظر اسے مناسب نہ ججھے تھے' اس لئے جلسہ کی اجازت تو نہ دی' البتہ بیفر مایا کہ جلسہ کے دن ہم آپ کی مہمانی کر دیں سے جو حصرات علماء باہر سے تشریف لائیں وہ ماحضر ہمارے پاس تناول فر مائیں۔ یوں حضرت والاً نے فریفین کی رعایت فر ما دی اور طبقہ علماء میں کسی کونا راض بھی نہ فرمایا۔

## بِنفسى:

اس انتخابی فضا میں ہندوستان سے حضرت مولا ناسید اسعد مدنی مدظلہ (خلف الرشید شیخ الاسلام حضرۃ مدنی قدس سرہ) تشریف لائے جمعیۃ علائے اسلام کی طرف سے جلسہ کا اہتمام کیا گیا' غالبًا حضرت والاً کے مرکزی جمعیۃ کے اکابر سے مجانداورمشفقاند تعلقات کی وجہ سے جلسہ میں شرکت کی وعوت نہ دی گئی گر جب آپ کوجسہ کاعلم ہوا تو خود تشریف لے گئے اور یہی آپ کی تواضع اور بے نسی کے شایان شان تھا۔ رحمہ اللہ تعالی ونور مرقد ہ۔



& L }

شخ الحديث والنفير حضرت مولانا محمدا دريس كاندهلوى رحمة التدعليه

ولات: ١٣١٤ هـ

وفات:۱۳۹۳ھ

## بیں ملائے عن از جا فظ محمدا کبرشاہ بخاری ( جام پور )

# شيخ الحديث حضرت مولانا محدا دريس كاندهلوى رحمة الله عليه

القد تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بندکو جوفضیلت اور انتیاز بخشا ہے وہ بہت کم ملمی اداروں کے حصہ میں آتا ہے دارالعلوم دیو بند نے وہ ہے مثال فخصیتیں پیدا کی ہیں جن ہے دنیا ہیں عم وعرفان کے چشے جاری ہوئے اور جن کے فیض علمی و روحانی ہے دنیائے اسلام میں اجالا پھیل گیا ہے 'یہاں کا فیض یافتہ برشخص اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے اسی دارالعلوم کے ایک فرزند جلیل شیخ الحدیث والنفیر استاذ العلماء حضرت مولانا محدادریس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں' جوا پنے زمانہ کے عظیم محدث جلیل القدر مفسر' بہترین محقق' مدیر اور بلند پایہ عالم دین ہے۔ آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام اور تبلیغ واصلاح میں بسر ہوئی' آپ کی قلم و زبان نے شریعت کے اسرار آشکار کئے اور آپ کے کردار نے مسلمانوں میں زندگی کی نئی روح بخشی۔

#### تسپ و ولا دُت:

آب ایک بلند پایی ملمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں' سلسدنسب خلیفہ اول سیدنا حفرت ابو بکر صدیق رضی امتد عنہ سے ملتا ہے۔ حفرت مولا نا مفتی اللی بخش صاحب کا ندھلویؒ اور حضرت امام فخر الدین رازیؒ آپ کے اجداد ہیں سے ہیں۔ والدہ محتر مدکی طرف سے سلسلہ نسب سیدنا حضرت عمر فاورق رضی القد تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا آبائی وطن یو پی کا مردم خیر علاقہ'' قصبہ کا ندھلہ'' ضلع مظفر نگر ہے۔ آپ حضرت مولا نا حافظ احمد اساعیل صاحبؒ کے چثم و جراغ سے جوایک ممتاز عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ سے شخ المثائخ حضرت حاجی امداد القد صاحب تھا نوی مہاجر کی قدس سرہ جوایک ممتاز عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ سے شخ المثائخ حضرت حاجی امداد القد صاحب تھا نوی مہاجر کی قدس سرہ جوایک ممتاز عالم دین اور عرصہ سے بھو پال ہی ہیں مقیم ہے۔

لعليم وتربيت:

آ پ نے اپنے والدمحتر م کی زیر نگرانی نو سال کی عمر میں قر آ ن سریم حفظ کیا بھر آ پ کے والد گرامی آ پ کوابتدائی

د نی تعلیم کے لئے قطب عالم تھیم الامت مجد و ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کی خدمت میں تھانہ بھون لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ'' حضرت!'' میں اور لیس کو خانقاہ اشر فیہ میں واخل کرنے کے لئے لا یا ہوں اور اب میہ آپ کے سپر د ہے''۔ میرس کر حضرت تھیم الامت قدس سرہ نے برجت فرمایا کہ حافظ صاحب میہ نہ کہتے کہ خانقاہ اشر فیہ میں واخل کرنے کے لئے لا یا ہوں۔ ل

حضرت حکیم الامت تفانویؓ کا نوربصیرت اس حقیقت کو بھانپ گیا تھا کہ حافظ اساعیل کا بیٹا صرف خانقا ہی نظام کے لئے پیدانہیں ہوا' اس ہے تو قدرت قرآن وسنت کے علوم کی ایس عظیم خدمت لے گی جو کہیں صدیوں بیس کسی مرو مومن کا نصیب بنتی ہے چنانجے حضرت تکیم الامت قدس سرہ کے اس ارشاد پر آپ کو خانقاہ اشر فیہ کے بجائے مدرسہ اشر فیہ میں داخل کیا گیا صرف ونحو کی مہلی کتاب حضرت حکیم الامت ؓ نے خود شروع کرائی اور اس کے بعد آپ نے مدرسہ اشرفیہ میں با قاعدہ تعلیم کا آغاز کرویا' مدرسہ اشر فیہ میں ابتدائی وین تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلی تعلیم کے لئے آپ کو مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل کیا گیا اور خود حضرت تھیم الامت السب کو سہار نپور لے کر گئے اور مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؓ کے میرد کر دیا' حدیث تفسیر' نقد اور دیگر مروح علوم کی پھیل مدرسد مظاہر العلوم سہار نپورے کی اور حضرت مولا نا خليل احمد سهار نيوريٌ مصرت مولا نا حا فظ عبدالطليف مصرت مولا نا ظفر احمد عثم ني " اور حضرت مورا نا ثابت على صاحبٌ جیسےجلیل القدرعلاء واساتذہ ہے علمی استفادہ کیا اور ۹ابرس کی عمر میں سندفراغ حاصل کی پھرمکرر دورہ حدیث کے لئے مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جو بقول مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب و یو بندی رحمة الندعلیه کهاس وفت دارالعلوم و یو بندائمه نن علاءاولیه ءاورا تقیاء کا ایک بے مثال گہوار ہ تھا ایک طرف نمونه سلف قیدوۃ المثانخ حضرت مولانا سیدمحمد انور شاہ کشمیریؓ کا حلقہ درس ٔ حافظ ابن حجرٌ اور شیخ الاسلام نوویؓ کے حلقہ درس کی مثال تھا تو دوسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمدعثانی \* کا حلقہ درس ا درحلقہ فناوی اور اس کے ساتھ حلقہ اصلاح وارشا دا درسالکین طریقت کی تربیت کا بےنظیرسلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف یا د گارسلف عالم ربانی حضرت مول نا سیداصغر حسین صاحب دیو بندی کا درس حدیث وفقه اورنهایت مفیدِ عام تصانیف سلسله تھا اور جس طرف دیجھویہ بزرگان سلف کے نمونے پیکرعلم وٹمل ستاروں کی طرح درخشال نظرآتے تھے جن کے چہرے دیکھ کر خدایا د آتا تھا۔ کسی شخص پران حضرات کی توجه اور نظر عنایت ہو جانا بلا شبرحق تعالی کی رحمت کا ایک مظہر ہوتا تھا۔ تنے چنانچہ آپ دارالعلوم دیو بند میں انہیں اکابر کی توجهات وعنايات كا مركز رہے اور حضرت علامه الورشاه كشميريٌّ حضرت علامه شبيراحمه عثاني " 'حضرت مفتى عزيز الرحمن عثانيٌّ ' حضرت مولانا اصغر حسین دیو بندی اور حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عثانی " کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا اور دوبارہ

تذكرة ادريس \_مؤلفه محرميال صديق\_

ع ما منامه البلاغ كراجي اكتوبر الماياء

مفرت مولا نامحمه أدريس كالمعلوي

دورهٔ حدیث پڑھ کرسند حدیث حاصل کی۔

بيس علائے حق

درس و تدريس:

آ پیکی تدریسی زندگی کا آغاز ۱۹۲۱ء ہے ہوااور سب سے پہلے مدر سدامینیہ دہلی میں مدرس مقرر ہوئے اس وقت مدرسدامینید کے روح روال حضرت مولا تا مفتی کفایت الله صاحب وہلوی تنے۔ مدرسدامینید میں ایک سال قیام کے بعد دارالعلوم دیو بند کی کشش آپ کو دیو بند تھینج لائی اور قدرت نے آپ کوایک بہت بڑا اعز اربھی بخشا کہ جن عظیم اساتذہ کے آ گے ایک برس قبل زانو ئے اوب تہد کیا تھا انہوں نے آپ کو تد ریس کی دعوت وی چنانچہ آپ علا مہمجمد انورشاہ کشمیری '' علامه شبير احمد عثماني "فقهي عزيز الرحمٰن عثماني" مولانا سيد اصغرحسين ديو بنديٌ اورمولانا حبيب الرحمٰن عثماني " جيبےجليل القدر علماء واساتذہ کے پہلو بہ پہلومند درس پر فائز ہوئے مفتی اعظم یا کتنان سید ومرشدی حفرت قبلہ مفتی محمر شفیع صاحب نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ۱۳۳۷ھ میں مولانا محمد اور ایس صاحب کا ندھلوی مولانا سید بدر عالم میڑی مہاجر مدنی " اور احقر محمد شفیع کواسا تذ و نے خدمت درس و تد رکیس پر مامور کیا' ہم اس وفتت نتیوں نوعمر بچے تھے جن کوا کا ہر واسا تذ ہ ہی کی خدمت میں رہ کر تعلیمی خدمات انجام دینے کا موقع حق تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اور ان حضرات ا کابر نے ہم تینوں میں درس و تدریس کی خدمات کے ساتھ مسائل کی تحقیق اور علمی بحث ومباحثہ اور تصنیف و تالیف کا بھی ذوق پیدا کیا اور بیتق تعالی کا بہت بڑاانعام ہے۔ عبہر حال حضرت کا ندھلوگ نو سال دارالعنوم دیو بند سے دابستہ رہے اس کے بعد بعض وجوہ کی بنا ہر آب حیدرآباد وکن تشریف لے گئے اور کم وہیش نو برس ہی حیدرآباد وکن میں قیام رہااگر چہ وہاں دارالعلوم جیسی نعمت تھی اور نہ علامہ تشمیریؓ اور علامہ عثانی جیسے علم و حکمت کے سرچشموں سے قرب حاصل تھا تگر اس اعتبار سے حیدر آباو دکن کا زمانہ قيام آپ كى زندگى كا ايك قيمتى حصه گردانا جا سكتا ہے كه يهال وتعليق الصيح " شرح مشكوة المصابح" ، جيسى شهره آ فاق اور مایہ ناز کتاب کی تالیف کا موقع ملا اور اس کی ابتدائی جا رجلہ ہیں وہیں کے قیام کے دوران دمشق جا کرطیع کرائیں۔۱۹۳۹ء میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی قدس سرہ کے اصرار برآپ پھر دوبارہ دیو بندتشریف لے آئے اور تقتیم ملک کے دو برس بعد تک دارالعلوم دیو بند میں شیخ النفسر کی حیثیت سے دینی و تدریسی خد مات سرانجام دیتے رہے۔اور ہزاروں علما وكوآب كى شاكروى كاشرف حاصل موا\_

جامعه اشر فيه لا ہور سے تعلق:

قیام پاکستان کے تقریباً دو برس بعد ۱۹۳۹ء میں اپنے استاذ کرم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمہ عثانی رحمۃ القدعلیہ کے تھم پر ہندوستان سے ہجرت فر ماکر مستقل پاکستان میں رہائش اختیار فر مائی اور دو برس تک جامعہ عباسیہ بہاولپور' میں شیخ

ل تنصیل کے لیے و کھنے تذکرہ اور ایس مؤلفہ جمر میاں صدیقی مطبوعہ لا ہور۔

في ما منامه "البلاغ" كراحي اكتوبر ١٩٤١ م

الجامعہ کی حیثیت ہے تیام فرمایا پھر جب حصرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۲ ۱۳ ھے کو لا ہور میں جامعہ اشر فیہ کا سنگ بنیا در کھا تو آپ کو جامعہ کے عہدہ شیخ الحدیث کے لئے انتخاب فر مایا اور حضرت مفتی صاحبُ نے آپ سے فرمایا که''مولانا میں آپ کو پراٹھا اور پلاؤ چھوڑ کرسوکھی روٹی کی دعوت دیتا ہوں۔'' آپ نے بلہ تألل جواب دیا کہ '' حضرت! خدمت دین کی خاطر مجھے منظور ہے۔ <sup>لی</sup>اس وقت آپ جامعہ عباسیہ بہاول پور ہے وابستہ تھے اس کے بعد ۱۹۵۱ء میں آپ لا ہورتشریف لے آئے اور زندگی کے آخری لمحہ تک جامعہ اشر فیہ لا ہور کے شیخ الحدیث والنفسیر رہے اور آخر دم تک درس و تدریس اور دعوت وتبلیغ کا سلسه جاری رکھا۔ جامعه اشر فید کی جامعه مسجد میں مستقل طور پر آپ کا درس ہوتا رہا جہاں بڑے بڑے علماء وصلحاء ورؤساء آپ کے درس میں شوق سے شریک ہوتے تھے غرضیکہ آپ نے نصف صدی تک درس وید ریس' تقریر وتحریر' وعظ وتبلیغ اور نجی مجالس کے ذریعے امت مسلمہ کی اصلاح کا فریضہ انجام ویا اور کلہ م الہی اور حدیث نبوی کی روشن ہے ہزاروں بندگان خدا کے دلوں کی دنیا منور اور تاباں کی اور خلوص وللہیت ہیں ڈولی ہوئی تقریروں نے لاکھوں لوں کی دنیا میں انقلاب ہریا کیا۔ آپ کے درس اور تقریر وتحریر میں علامہ کشمیری اور علامہ عثم نی آ کے جلو بےنظر آتے ہیں۔

### د ینی وملی خد مات:

حضرت کا ندهمویٌ کا ذہن خالص تغلیمی تھا اور زندگی کی تمام تر تو انا ئیاں تعلیم وید ریس تصغیف و تالیف اور تبدیخ و ارشاد کے لئے وقف تھیں گو سیاست سے عملاً ہمیشہ بے تعلق رہے مگر مسلمانوں کی اصلاح و بہبود کے ہے کوشاں رہے۔ تحريك بإكستان ميں آپ كامؤ قف عكيم الامت مولا نا اشرف على تھا نوڭ، شخ الاسلام علامه شبير احمد عثاني مفتى اعظم مولا نا مفتی محمر شفیع دیو بندیؓ اور فقیبه الامت مولا تا ظفر احمرعثانی " کے عین موافق تھا' نظریہ پاکتان کے زبر دست حامی تھے' آ ب ایک قومی نظریے کی برملاتح میر وتقریر کے ذریعے تر دبید کرتے رہے اور دوقو می نظریے کی حمایت کرتے رہے اور ابتداء ہی ہے تحریک پاکستان سے وابستہ رہے۔ ۱۳۴۰ھ میں جب قادیانی فتنہ نے سرا نضایا تو اس کی سرکو بی کے لئے علا مہ محمد انور شاہ کشمیری اور علامہ شبیر احمد عثانی " نے این علمی جانشینوں میں سے موا نامفتی محمد شفیع "مول نا سید بدر عالم میر شخی اور مولا نا محمد ا در لیس کا ندھلوی کو منتخب فر مایا ان متیوں حضرات نے اپنے اساتذہ کے تھم پرتح سری وتقر سری می ذوں پر قادیانی دجل و فریب کا وہ پروہ جا ک کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی' قادیا نی فتنے کے خلاف تمام ہندوستان کا دورہ کیا' مناظرے کئے اور بہت سی کتابیں روقادیا نیت پر لکھیں یہاں تک کہ قادیا نیت نے دم توڑ دیاس کے بعدیا کتان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے کئے جدو جبد کرتے رہے' قیام یا کستان کے بعد قرار داد مقاصداور اسلامی نظام کے نفاذ میں شیخ الاسلام حضرت ملہ مہتبیر احمد عثمانی " اورمفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع و یو بندی کے دست راست رہے۔ ۱۹۵۱ء میں علامہ سیدسلیم ن

ندویؒ کی صدارت بین اسلامی وستوری خاکہ مرتب کرنے کے لئے ہر کمتب فکر کے اکابر ملاء کا جواجآ ع مولانا اختشام الحق
تھانوی کی قیام گاہ کراچی بین ہوا تھ اس بین مولانا کا ندھلویؒ بھی شریک ہے۔ ۱۹۵۳ء بین خواجہ ناظم الدین مرحوم کی
جانب سے دھتوری مسائل پرغور کرنے کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان بین آپ بھی شامل ہے۔ ۱۹۵۳ء کی
تحریک ختم نبوت بین بھی بحر پور حصہ لیا اور کلہ حق ادا کرتے رہے۔ ۱۹۳۹ء بین سوشلزم جیسے لا دینی فیتنے کے تعاقب میں
حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی " مضرت مولانا مفتی محمد شفیع و یو بندی اور حضرت مولانا شفتی جمیل احمد تھانوی کے شانہ بشانہ
ضعف و پیرانہ سالی کے باوجوو ملک کے اہم شہروں میں دورہ کرتے رہے اور تقریر و تحریر کے ذریعے سوشلزم کی تروید کرتے
دے الغرض آپ آخر دم تک اسلامی نظام کے آئے کوشاں رہے۔

#### تصنيف وتاليف:

درس و تدریس 'تبلیغ واصلاح اور دوسری دینی وقلی ضد مات کے علاوہ آپ کا محبوب مشغد تصنیف و تالیف تھا زندگی کا بیشتر حصد درس و تدریس اور تصنیف و تالیف بیس گذرا' تقریباً تم م دینی موضوعات پرقیم اٹھ یا اورایک سوسے زائد کت بیس تالیف فرمائیس جن میں'' تعلیق الصبح''۔''عربی ۔'' عربی اور تعلیق الصبح''۔'' عربی اور تعلیق الصبح''۔'' سیرت مصطفیٰ عیف '۔'' تراجم بخاری '۔'' عقائد اسلام''۔'' اصول السلام''۔'' خلافت راشدہ''۔'' اسلام اور نصرائیت' ۔ علم الکلام' 'اور تفسیر معارف القرآن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مصرت مولا نامجمہ ما لک صاحب کا ندھیوی جو آپ کے صبح علمی جانشین بیں وہ آپ کی ادھوری اور نیر مطبوعہ تالیفات پر احسن طریقے سے کام کررہے ہیں اللہ تعالی آپ کے فیض علمی کو ہمیشہ قائم ودائم رکھے آئیں۔

#### ا خلاق واوصاف:

 فرمایا کرتے تھے کہ ''امام العصر علامہ انور شاہ کشیری اس دور کے دازی اور شخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی "اس وقت کے غزائی ہیں حضرت مولا نا ظفر اجمہ عثانی "اور حضرت مفتی محمہ شفیع صاحب " کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ '' مولا نا عثانی "اس وقت فقہ کے امام وقت فقہ کے امام وقت فقہ کے امام میں ۔'' پاکستان کے دوران قیام ہیں جب بھی کی شخص نے آپ ہے بیعت کی در خواست کی تو آپ مولا نا ظفر احمہ عثانی "' مفتی محمہ شفیع صاحب اور مفتی محمد حسن صاحب کی طرف رجوع کے لئے فرماتے اور کہتے کہ بید حفزات صحیح معنوں ہیں شخ مفتی محمہ شفیع صاحب اور مفتی محمد حسن صاحب بنوری رحمۃ التدعليم آپ کے اخلاق واوصاف بيان کرتے ہوئے فرماتے کا مل چیں کہ مولا نا امریس کا ندھلوی اللی علم کے برائے تھے فقر وان تھے 'خفیف الجسم اور لطیف الروح تھے' مزاج میں محمد وجہ ساوگ میں دیا ہے کہ محمولوں نا اور یس کا ندھلوی اللی علم کے برائے تھے فقر وان تھے' خفیف الجسم اور لطیف الروح تھے' مزاج میں حدورجہ ساوگ تھی' دنیا کے بھیٹروں ہے بخبر تھے' مطالعہ اور تصنیف میں ہمہ وقت متنزق تھے ان کے واقعات علم وکمل اور درس وقت اور جس قیست ہم موال وار ماضر جواب شرائے تھے' خوش مرائ تھے' مرائ تھے' کو تھے' اور کرتے تھے۔ حق گو تھے' اور واضر جواب مرائ تھے' کہل لطائف وظر اکف وظر اکف ہوتی تھی' مہمان نواز تھے مکارم اضاق عالمانہ تھے' لطیفہ گواور عاضر جواب مرائے تھے انجی رائے کر پختہ تھے کی شخصیت ہے کم مرعوب ہوتے تھے انجی رائے کرنے اور داعتاد کرتے تھے۔ حق گو تھے' اور دنیوی ناکی رائے کر پختہ تھے کی شخصیت ہے کم مرعوب ہوتے تھے انجی رائے کرنے اور داعتاد کرتے تھے۔ حق گو تھے' اور دنیوی افران کے کرنے اور داعتاد کرتے تھے۔ حق گو تھے' اور دنیوی افران کے کرنے اور داعتاد کرتے تھے۔ حق گو تھے' اور دنیوی کا داکھ کا دائے کی دائے کا دور میان کرتے تھے۔ حق گو تھے' اور دنیوی کا دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کا دور کو تھے' دائے دائے کا دور کھی کے دائے کی دور کے دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دائے کی دور کے کی دائے کی دائے کی دائے کے د

### مقام كا ندهلويٌّ:

آپ کاعلمی وعرفانی مقام بہت بلند تھا اور اپنے معاصرین میں بمیشہ ایک ممتاز حیثیت سے زندگی بسری اور اکا بر علمی ہی آپ کی علمی مہارت کے قائل تھے آپ کی عالمانہ و عارفانہ رفعت وعظمت کا اندازہ لگا تا تو بہت مشکل ہے گر یہاں صرف چنداکا بر ومش کخ اور بہم عصر علاء کی مختصر آ راء درج کی جاتی ہیں تا کہ آپ کے مقام علمی وعملی کا پچھ نہ پچھ اندازہ ہو سے آپ کو حضرت تھی اور اکثر حصدان کی خدمت میں اندازہ ہو سے آپ کو حضرت تھی مالامت تھا نوی قدس سرہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی اور اکثر حصدان کی خدمت میں گذارتے اور ان سے سلوک و تصوف کے منازل بھی طرکرتے رہے اور ان کے وست حق پر بیعت بھی کی ای طرح حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ بھی آپ سے بے حدمجت کرتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت پڑھی اعتماد کرتے تھے یہاں حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ بھی آپ سے بے حدمجت کرتے تھے اور آپ کی علمی قابلیت پڑھی اعتماد کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت مولا نا ظفر احمۃ عثانی آ اور حضرت مقتی محمد شخصے صاحب کے علاوہ آپ کو بھی '' احکام القرآن' کی ایک منزل تھنے کا حکم فر ما یا اور آپ کی اکم تھا م ظاہر موجود ہیں جن سے مول نا کا ندھلوگ کا مقام ظاہر ہوتا ہے ۔'' سرت مصطفیٰ' ' کے متعلق فر ماتے ہیں کہ ' احتر اشرف علی تھا نوی گئے نے مقامات ذیل خود فاضل مؤلف لینی نے متعالمی مورد بھی ہوتا ہے ۔ ' سرت مصطفیٰ' ' کے متعالمی فر ماتے ہیں کہ ' احتر اشرف علی تھا نوی گئے نے مقامات ذیل خود فاضل مؤلف لینی نوی نور اس سے تھا ۔ ' سرت مصطفیٰ' ' کے متعالمی مورد بھی ہیں کہ نوان سے سے جس کے جس کے سنے کے وقت بالکل جا متا کھا تھی تھا ' نور یا نور سے جس کے جس کے سنے کے وقت بالکل ہو متا ہوں' تیرے چہرے پر حسن کی زیاد تھوں کے دیات کے دورت کی زیاد تھی کہ ان کے دورت کی زیاد تھی کو ان کی دیات سے سے جس کی جسن کی زیاد تھیں کہ نور کی دیات سے جسن کی دیاد تھی کو دیات کے دورت کی دیاد تھیں کے دیات سے جسن کی دیاد تھیں کو نور تھیں کو دیات کے دورت کیات کے دیات کے دورت کی دیاد تھیں کے دورت کی دیاد تھیں کے دورت کی کی دیات کے دورت کی دیات کے دورت کی دیات کے دورت کی دیات کے دورت کیات کی دیات کے دورت کی دیات کے دورت کی دیات کے دورت کی دیات کی دیات کے دورت کی دیات کی دیات کی دیات کیا کی دیات کی دیات کے دورت کی دیات کی دیات کے دورت کی دیات کی دیات کے دورت کی دیات کے دورت کی دیات کے دورت کی دیات کے دورت کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات

ہیں ملی کے حق

نظر آتی ہے۔'' ویکھتے آپ کی تالیف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چنداوراق سن کر حضرت کا ندھلوی کو کیسے خطاب اور القاب سے نواز ا ہے۔'

علامہ کشمیری جو آپ کے خصوصی اساتذہ میں سے ہیں اور آپ کو حضرت شہ صاحب سے والبہ نہ لگاؤ تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک مرتبہ آپ سے خوش ہو کر فرمایا کہ'' آپ کتاب کو پڑھ کراس کا جو ہراور خلاصہ نکال لیتے ہیں۔''اسی طرح آپ کی شہرہ آ فی تالیف' و تعلیق الصبح'' شرح مشکوۃ المصابح'' کے متعلق فرماتے ہیں کہ'' علامہ مولا تا محمد اور لیس کا ندھلوی کی شرح مشکوۃ کی مانند کوئی شرح روئے زمین پرموجو دنہیں ہے۔'

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اپنے علمی تبحر کے اکثر اہم اور مشکل علمی مسائل میں آپ سے علق شخطور ماتے اور رائے لیتے اور بار بار بیفر مایا کرتے ہتے کہ'' مولوی محمد ادریس صاحب کی بات نہایت ہی ججی تلی ہوتی ہے اور علمی نقول نکال لانے میں ان کی کوئی ہمسری نہیں کرسکتا اور بھی بھی بڑی ہی محبت کے انداز میں فر مایا کرتے کہ بیہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ بیاتو چلتا بھرتا کتب خانہ ہے۔ اسی طرح آپ کے متعلق فر مایا کہ'' مولا نا محمد اور ایس صاحب اپنے زمانے کے محدث مفسر'اویب اور متعلم ہیں' ساتھ ہی علم اور دین کی خدمت کا خاص جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی رحمة الله علیه آپ کے اس تذہ میں سے ہیں اور اپنے علم وعمل کے اعتبار سے قند ماء سلف کی یادگار نتھے۔مولانا کا ندھلوئ کے متعلق فر ماتے ہیں کہ'' مولانا مرحوم ایسے جیدعلائے باعمل میں سے تتھے جن پر ان اساتذہ کوفخر ہے۔''تعلیق الصبیح'' کے نام سے عربی میں مشکوۃ کی شرح تکھی جو ہمیشہ ان کا نام روشن رکھے گی۔'' سے

علامہ سید سلیمان ندویؒ نے آپ کی تقریر سن کر فرمایا کہ'' مولانا کی تقریر بڑی تھمل' مدلل اور مسلسل تھی۔ای طرح آپ فرماتے کہ'' جی جا جتا ہے کہ مولانا اور ٹیس کاعلم چرالوں۔'' اسی طرح اگر کو کی شخص علامہ ندویؒ سے تفسیر یا حدیث کے متعلق سوال کرتا تو فرماتے کہ: مولانا اور ٹیس صاحب سے رجوع کریں۔'' "

مفتی اعظم حفرت مولانا مفتی محرشفی صاحب فرماتے ہیں کہ'' مولانا کا ندھوی اُس وقت ان چند بزرگ ہستیوں میں سے منے جو برصغیر پاک و ہند میں انگلیوں پر گنی جاسکتی ہیں جو مدتوں اکا برعلہ ءمشائخ کی نظروں ہیں پلے' ان کی صحبتوں سے مستفید ہوکر آفاب و ماہتاب بن کر جبکے اب دنیا میں ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح بیدا ہوں۔' 'فی سے مستفید ہوکر آفاب و ماہتاب بن کر جبکے اب دنیا میں ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح بیدا ہوں۔' فی مولانا احتشام الحق تھا نوی مد خلہ فرماتے ہیں کہ'' مولانا کا ندھلوی صلقہ دیو بند کے اکا برومشائخ میں سے تھے بلند

ل ماخوذ تذكرة ادريسٌ مؤلفه مولانا محد ميال صديقي \_

ع تذكرة ادريس\_

سے ایٹا۔ سے ایٹا۔

۵ ماہنامہ البلاغ کراچی۔

پایہ عالم دین' وسیع النظرمفکراوراونچے درجہ کے محدث ومفسر نتھ' بہت سی عربی اوراردو کر بول کے مصنف نتھے اور حقیقت میں سلف صالحین کا نمونہ نتھ' نظریہ یا کستان کے دل سے حامی نتھے بڑے قائل قدر بزرگ نتھے۔ ا

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قائلی مدخله فرماتے ہیں کہ'' آپ دارالعلوم دیو بند کے ممتاز ملاء وفضاہ میں سے ہیں۔ حضرت علامہ انورش وکشمیریؒ کے محصوص اور معتمد ملیہ تل مذہ میں سے ہیں۔ (تاریخ دارالعلوم دیو بند) وفات حسرت آیات:

حضرت کا ندھلوئ کی زندگی کے اس مختصر مضمون کو پڑھ کر برخض بیا اندازہ کرسکتا ہے کہ آپ کا مقصد حیات صرف علم اورعلم کی خدمت ہے۔ درس و تدریس مطالعہ اورتصنیف و تالیف کے انہا کہ اورشغف نے بمیشہ اپنی صحت کے خیال و توجہ سے دور رکھا یہاں تک کہ حیات مبار کہ کے آخری چند سول میں بھی جب نقابت اور کمزوری زائدتھی آپ درس و تدریس اورتصنیف و تالیف میں مصروف رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کی صحت گرتی چلی گئی اور مسلسل ایک سال تک ملیل رہے۔ یہاری اور علی ست کے دوران بھی ذکر واشغال میں مصروف رہتے آخر دم تک صبر توکل و تناعت استقامت اور زہد وعب دت میں تابت قدم رہے۔ تیم سنت اور سے عاشق رسول سے متعدد بارج و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور قرعب دت میں تابت قدم رہے۔ تیم سنت اور سے عاشق رسول سے متعدد بارج و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور آخرکاراس مردمومن نے مررجب ۱۳۹۴ھ مطابق ۲۸؍ جول ئی سے 192ء بروز اتوار تیج بعد نماز نجر یا نج نج کر دس منٹ پر و ترک کر اس اللہ و ادا الیہ راحعوں۔

جس علائے حق

ا پے تعزیق کلمات میں فرمایا کہ ۔ مولانا کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا مشکل ہے۔' حضرت مولانا سید
عنایت اللہ شاہ بخاری مدخلہ فرماتے ہیں کہ:''مولانا کی رصلت ایک متجر عالم و بین اور ایک بطل جلیل کی موت ہے اور بی خظیم
سانح علم وعمل اور زہد وتقویٰ کے ایک پورے دور اور ایک کلمل عبد کی موت کا سانحہ ہے جے امت مسلمہ بھی فراموش نہیں کر
ساخت ۔' حضرت مولانا عبد الحق صاحب مدخلہ فرماتے ہیں کہ مولانا مرحوم علم وفضل کے عظیم مینار اور زھد وتقوی کے مشعل
سے معنی ۔ مصرت مولانا محمد احمد تھ نوی فرماتے ہیں کہ مولانا مرحوم علم وفضل کے عظیم مینار اور صاحب علم وعرف ن بزرگ
سے اللہ تعالی ان کے علوم وفیوض کی برکات سے قیامت تک تمام عالم اس م کو منور رکھے ۔ آ ہین ۔

آسمان شیری لحد یہ شبنم افش فی کرے

آسمان شیری لحد یہ شبنم افش فی کرے

سبز اور سیر شرے در کی دربائی کرے

## 35-14-02

## مولا نامحمرا درليس كا.ندهلويٌ -- احوال و آثار

(ازمولانا ڈاکٹرمحمرسعیدصدیقی کاندھلوی پروفیسر پنجاب یو نیورشی لا مور)

ہندوستان کے صوبہ یو پی میں شاہررہ' دبلی' اور سہانپور ریلوے مائن پرمظفر گرے ہ۵' دبلی ہے ۱۲ اور سہار نپور ہے ۱۵ کلومیٹر کا فاصلہ پر واقع ایک قصبہ ہے جے'' کا ندھلہ'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جالیس پچاس ہزار نفوس پر مشتمل بیقصبہ برگ وگل کے اعتبار سے زرخیز' اور افراد کے اعتبار سے مردم خیز ہے۔

یا رہویں' تیرھویں اور چودھویں صدی ججری میں جس قدرا ہل وعلم ُوفضل اس قصبہ کی خاک ہے اٹھے' و ہ شرف کسی اور قصبہ کو حاصل نہ ہو سکا۔ (بقول احسان دانش)

'' کا ندھلہ میں متعدد شعار بھی ہتنے' اور جید مولوی بھی' انگریزی کے فارغ انتصیل فضلاء بھی اور اِصول و عقیدہ سے انگزیزی کو گناہ خیال کرنے والے صاحب نظر بھی' نیز پرانے فیشن کے وہ علماء بھی جن کی علمیت کے باعث بڑی بڑی ورس گا ہیں' اور دنیا بھر کے وار العلوم کا ندھلہ کا نام عزنت سے لیتے ہیں۔ جس روشن ضمیر شاعر نے مثنوی مولا نائے روم کا ساتواں دفتر لکھا' وہ بھی اسی قصبہ کی خاک سے اٹھا تھا۔'''

کاندھلہ کے ارباب علم وفضل کی ایک طویل فہرست ہے جہے اس وقت چھیٹرنا طوالت کا باعث ہوگا کا ندھلہ کے انہی علاء وفضلاء کے باعث و نیائے علم و دانش میں دیو بنداور علی گڑھ کی طرح کا ندھلہ کا نام بھی عزت ہے لیا جاتا ہے۔
مولا نامحمہ ادریس کا ندھیوی کاتعلق بھی اسی مردم خیز قصبہ ہے ہے۔ اگر چہ آ ب کی ج ئے بیدائش بھو پال ہے کی بھی آ ہے کا وطن مالوف کا ندھلہ ہے۔مقدمہ النفیر میں مولا نانے خوداس بات کی صراحت فرمائی۔

'' بھو پال میری جائے ولا دت اور کا تدھلہ میر اوطن ہے۔'''

شبر مجویال میں مولا نا ۱۲ اربیع . لثانی ۱۳۱۷ هر ۱۲۰ گست ۱۸۹۹ و پیدا ہوئے ۔

ل احسان دانش جهان دانش لا مور ٔ ۹۸۳ اص ۲۰\_

ع محدادريس كاندهلوي مولاتا مقدمة النفير مخطوط-

سے حوالہ مذکور ومولا ﷺ نے اپنی پیدائش کا جمری سال نقل کیا ہے عیسوی تاریخ وس ۔

آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بحرصد ہیں رضی اللہ عنہ سے ماتا ہے اس طرح آپ صدیقی النسب ہیں' آپ مثنوی مولا نا روم کے ساتویں دفتر کے مولف مولا نامفتی الہی بخش کی اولا دمیں ہیں۔

تعليم وتربيت:

فائدانی روایات کے مطابق مولانا نے قرآن کریم حفظ کیا۔ کا ندھلہ میں قرآن کریم کی تکمیل کے بعد آپ کے والد مولانا و فظ محمد اساعیل کا ندھلوی آپ کو تھانہ بھون لے گئے اور وہاں مولانا اشرف علی تھانوی کے مدرسہ اشرفیہ میں آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھیں' مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ التدعلیہ کے علاوہ مولوی عبدالتہ مولف تیسیر المنطق ہے آپ نے کسب فیض کیا۔ مولانا تھانوی کے مدرسہ میں چونکہ صرف ابتدائی تعلیم کا ابتمام تھا'اس لئے اعلیٰ تعلیم کے لئے مولانا آپ کوسہار نپور لائے اور مدرسہ عربیہ مظاہر عوم میں داخل کیا۔ مظاہر علوم میں آپ نے مولانا قلیل احمد سہار نپوری' مولانا وافظ عبداللطیف' مولانا فابت علی جسے جلیل القدر علمانہ ہے استفادہ کیا اور ۱۹ برس کی عمر میں سند فراغ حاصل کی۔ مظاہر علوم سے سند فراغ حاصل کرنے کے بعد ذوق بیدا ہوا کہ دار العلوم دیو بند میں بھی جو عالم اسلام کی مقتدر ہستیوں کا مرکز تھا' دورہ حدیث کیا جائے چنا نچے مظاہر علوم سے سند فراغ حاصل کر کے دوبارہ دورہ حدیث کیا اور مولانا علامہ انور شاہ شمیری' علامہ انہ جمد شین اصغر حسین دیو بندی' اور مفتی عن بر الرحمٰن جسے اجلاء محد شین کے سامنے ذائو حق کیا۔

ندریسی زندگی:

۱۳۳۸ اح۱۹۲۱ء ہے آپ کی تدریس ازندگی کا آغاز ہوا۔ مفتی محمد کفیت اللہ کے قائم کردہ مدرسہ امینیہ وبلی ہے آپ نے تدریس شروع کی اور ایک سال بعد ہی ارباب دار العلوم دیو بند نے آپ کو دیو بند بیل تدریس کی دعوت دی۔ ماد علمی دار العلوم دیو بند کی تدریس ایک برا اعزاز تھا' مولا تا نے اس پیش کش کو تبول کیا اور دیو بند فروکش ہوئے اللہ تعالی ماد علمی دار العلوم دیو بند کی تدریس ایک برا اعزاز تھا' مولا تا نے اس پیش کش کو تبول کیا اور دیو بند فروکش ہوئے اللہ تعالی اللہ بیلویس بیش کر ان نے اس اعزاز کو اس طرح دو آشنہ کیا کہ ایک سال قبل جن کبار اساتذہ ہے کسب فیض کیا تھا' انہی کے پبلویس بیش کر ان سے حاصل کردہ فیض کو عام کرنا شروع کر دیا۔ وار العلوم دیو بند میں تدریس کے سال اول ہی بیس آپ نے فقہ کی اعلیٰ ترین کتاب لبدایہ ادب کی ایک اہم کتاب مقامات حریری جیسی مشکل کتب پڑھا کیں۔ وار العلوم دیو بند ہے بہتعلی کم و بیش نو سال قائم رہا اس دور ان نماز فجر کے بعد نو درہ بیس درس قرآن دیے جس بیس دار العلوم کے متوسط اور اعلی در جات کے طانب حتی کہ بعض اساتذہ بھی شریک ہوتے۔ اس درس کی بناء پرآپ کو بیف وی اور تفییر ابن کیشر پڑھانے کی ذمہ داری بھی سونی گئی۔ ۱۹۲۹ء بیس دار العلوم مجھوڑ کر حیدر آباد دکن آگئے۔

حيدرآ ماد دكن ميں قيام:

حیدرآ بادوکن کا نوبرس پرمشمل قیام آپ کی زندگی میں اس اختبار سے تاریخی گردانا با سکتا ہے کہ وہاں قیام کے



دوران آپ نے عظیم الثان کتاب التعلیق اصبیح علی مشکوۃ المصابیح تالیف کی (اس کتاب کا مفصل تعارف آ کندہ اوراق میں ملا حظہ فر ما کیں) حیدر آبود کن میں قیام کے دوران دنیائے علم کے ایک عظیم کتب خانہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود بعض نادر مخطوطات سے استفادہ کیا جن میں توریشتی کی المفاتیج شرح مصابیح سب سے اہم بیں جس سے آپ نے تعلیق میں استفادہ کیا اور بعض مقامات پر سیرۃ المصطفی میں بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ حافظ توریشتی کی میہ کتاب مصابیح کی ایک بلند یا پیشرح ہے جس کا مخطوط نسخہ دنیا میں صرف کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہیں۔ حافظ توریشتی کی میہ کتاب مصابیح کی ایک بلند یا پیشرح ہے جس کا مخطوط نسخہ دنیا میں صرف کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

#### دارالعلوم ديو بندمين:

علامہ شہیر احمد عثمانی 'صدر مہتم اور قاری محمد طیب مہتم دارالعلوم دیو بند ہوئے تو ان حضرات نے آپ کو بحثیت شخ انتفسیر دارالعلوم آنے کی دعوت دی جوآپ نے قبول کر کی اور حیدرآ با د دکن کے ڈھائی سورو بییہ مشاہرہ پرستر رو پے ماہ نہ کی دارالعلوم کی تدریس کوتر جیج دی۔ اور ۱۹۳۹ء میں دوبارہ دارالعلوم آگئے۔ دارالعلوم میں بیاتی م ججرت با کستان تک (دس سال) رہا اور وہاں آپ نے تفسیر بیضا وی تفسیر ابن کشیر سنن ابی داؤ داور طحاوی کی مشکل الآ تا رجیسی امہات الکتب بیر ھائیں۔

#### <u>یا</u> کستان ہجرت:

ماری ۱۹۲۰ء میں لا ہور میں قرار داد پاکستان منظور ہوئی اوراس کے بعد پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لئے علیحہ ومملکت کے حصول کے لئے بھر پورتح یک شروع ہوگی۔ مولانا نے اگر چہ عملاً سیاست میں حصہ تو نہیں لیا لیکن آپ وو قوی نظریہ کے زبر دست حامی شخ سیرۃ المصطفیٰ میں بھی جباد کی بحث میں دو قومی نظریہ پر مدل اور علمی گفتگو کی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں مملکت خدا داد پا ستان معرض وجود میں آئی۔ مئی ۱۹۳۹ء میں مولانا نے پاکستان ججرت کرنے کا ارادہ کر کے بادل نا خواستہ دارالعموم دیو بند سے استعفلٰ دے دیا اس موقع پر آپ کو دارالعموم ہاتھ بزاری چانگام مشرقی پاکستان کی جانب سے بحثیت شخ الحدیث آنے کی دعوت دی گئی لیکن آپ نے مغربی پاکستان آنے کو ترجے دی اور دسمبر ۱۹۳۹ء میں ریاست بہولیور کی دعوت پر آپ پاکستان آگئے اور جامعہ عباسیہ بہاوں پور میں بحثیت شخ الجامعہ قدر ایسی خدمات کا سلسدہ دوبارہ شروع کردیا۔

جامعہ عہاسیہ بہاولپورے وابستگی ۲۵ دیمبر ۱۹۳۹ء کوآپ نے جامعہ عباسید میں بحثیت شنخ الجامعہ چاری لیا۔ جامعہ عہاسیہ میں عصری و دینی تعلیم کے اختلاط کی وجہ ہے روحانیت اور لنہیت نہتی جو دینی مدارس کا خاصہ ہوتی ہے مولانا محمہ ادریس کا ندھوی کو قونہاں کا بیر وحول اور مادی دوڑ پہند نہ آئی اور جمد ہی طبیعت میں تکدر بیدا ہو گیا۔

## جامعه اشر فيه لا جور سے تعلق:

ا ۱۹۵۱ء کے اوائل میں مولانا جامعہ اشر فیہ کے سالا نہ جلسہ میں تشریف لائے اوریباں خطاب فر مایا' مولانا مفتی محمد

معزب مولانامحمد ادريس كاندهلوي

حسن کی نظر اجتماب نے مولا نا کو جامعہ اثر فیہ شیخ الحدیث کے طور پر ختنب کرلیا' چنانچہ بہا و لپور واپس جانے کے بعد ایک خط میں جامعہ اشر فیہ آئے کی وعوت ان الفاظ میں وی۔

'' میں آپ کو پلاؤ اور بریانی چھوڑ کر دال روٹی کی دعوت دے رہا ہوں۔''

مولانا نے دال روٹی کی اس مخلصانہ دعوت کو بصد اخلاص قبول کیا مفتی صاحب نے دل کی محمرائیوں سے جو بات کہی تھی' مولانا کے دل پر اثر کر گئی اور مولانا ۱۹۱ اگست ۱۹۵۱ء کو جامعہ عباسیہ سے کم مشاہرہ پر جامعہ اشر فیہ آ گئے اور پھرعمر عزیز کے آخری لیحہ تک جامعہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھا۔

#### وفات حسرت آیات:

۲ اگست ۱۹۷۱ء کی شب اچا تک بھیاں آئی شروع ہوئیں۔ ڈاکٹر اور اطباء معائد کے بعد اس بات پر شق ہوئے کہ معدہ بہت کمزور ہوگیا ہے۔ اور جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چنا نچہ کمزور کی بیں رو نعبروز اضا فہ ہوتا چلا گیا۔ ۲ اگست ۱۹۷۱ء سے جولائی ۱۹۷۴ء تک کا بیتمام سال اس طرح کمزور کی اور نقامت کے عالم بیس گزرا۔ لیکن شدید مرض اور اضحابال بی ہوگئی۔ اجبر ہوت درس بخاری کا سلسلہ بند نہ کیا۔ ۱۲ جولائی ۱۹۷۳ء کوشد بید دور و پڑااور طبیعت پر غنودگی کی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ اخیر وقت میں جب ذرا ہوش آتا تو کلمہ طبیبہ کا ورد ہوتا اور بیآ یت تلاوت کرتے۔ انسا اشکو بنہی و حزنی الی الله ۲۸ جولائی ۱۹۷۴ء بر ۸ رجب ۱۹۳۴ھ کو صورت اور بیآ یت تلاوت کرتے۔ انسا اشکو بنہی و ما بتاب اس دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ ای دن ظہر کی نماز کے بعد نماز جن زہ ہوئی۔ خلف الرشید والد مرحوم مولانا محمد ما لک ما لک کا ندھلوی نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس طرح اس پیکر علم وعرفان کو سپر دخاک کیا گیا۔ مولانا کی وفات سے ایک ایسا علمی خلا پیدا ہوا کہ صغیر بیس عمو آ اور پاکتان بیس خصوصاً اہل علم پڑم کا ایک بہاڑ بن گئی۔ مولانا کی وفات سے ایک ایسا علمی خلا پیدا ہوا کہ جو بعد میں بورا نہ ہوا۔ ا

## تصنیفی خد مات:

تدریسی خدمات کا ایک مختصر خاکہ گذشتہ اور اق میں پیش کیا جا چکا ہے 'ورس و تدریس اور وعظ وخطبات کے علاوہ تحریر وتصنیف سے بھی مولا تا کئے وین متین کی لا زوال خدمات سرانجام دی ہیں۔تصنیف و تالیف میں مولا تا کسی خاص میدان کے شہروار نہیں بلکہ ہر میدان علم میں شہرواری کا ایسا ملکہ رکھتے ہیں کہ گویا زندگی ہی اس میدان میں گذری ہے ۔علم

الف- صديقي محدميان تذكرهٔ مولانا محدا دريس كاندهلوي لا بوراً مكتبه عمّانيه-

ب۔ ظہیرالدین مولانا محمدا دریس کا ندهلوی کی منتی خد ہ ت' مقالہ برائے ایم اے عربی جا معہ پنجا ب۔

ج- صدیقی، محمد سعد مولا نامحمدا دریس کا ندهلوی کی دیتی خدیات مقایه برائے ایم اے اسلامیات جامعہ پنجاب۔

ا مولا تا کے سوانح حیات کی ترحیب میں جن ماخذ ہے مرولی گئی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

تغییر' حدیث' عقائد و کلام' سیرۃ نبی کریم' ردفرق باطلہ غرض کہ ہرعلمی میدان میں مولانا نے اپنی لا زوال خد مات کے ایسے سنگ میل نصب کئے ہیں کہ جو رہتی و نیا تک قائم و دائم رہیں گے۔مولانا کی تصانیف کے مفصل تذکرہ کا تو یہ موقع نہیں' اختصار کے ساتھ آپ کی چند تصانیف کا تعارف چیش کیا جائے گا البتہ کتاب زیر تدوین سیرۃ المصطفیٰ کا ذکر قدرے تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔

علم تفسير

#### معارف القرآن:

علوم و معارف کا ایک جمر پورخزیند اور علاء متقدیین کے عوم کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ مطالب قرآنی کو فنج و تشریخ ربط آیات کا بیان احادیث صححہ اور اقوال و آثار صحابہ و تابعین پر مشتمل تغییری نکات طاحدہ اور زنادقہ کی تردید ان کے شبہات و جو ابات کلام الہی کی عظمت و شوکت اس کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا بیان یہ چند خصوصیات ہیں جو معارف القرآن بیس نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ ۲۳ شوال المکر م ۱۳۸۲ مرا ۱۹۲۲ء میں اس تغییر کی تالیف کا آغاز کیا گیا اور ابھی سورہ صف کے اختیام تک بہنچ ہے کہ دائی اجل کو لبیک کہا۔ اس کا پھے حصہ مولانا کی زندگی میں شریع ہوگیا تھا، آپ کی و فات صف کے اختیام تک کردہ حصہ شائع ہوا۔ مولانا محمہ مالک کا ندھموی نے اس عظیم کام کی تحمیل فرمائی اور تحمیل کے بعد از سر نو اس کو شائع کیا۔ اس وقت یہ کتاب سات جلدوں پر مشتمل ہے جن میں سے ابتدائی پانچ مولانا کی تالیف کردہ ہیں اور اسٹو کیا گیا۔ اس وقت یہ کتاب سات جلدوں پر مشتمل ہے جن میں سے ابتدائی پانچ مولانا کی تالیف کردہ ہیں اور آخری دومولانا محمہ مالک صاحب کی۔ مولانا محمہ مالک صاحب کی۔ مولانا ہی کے طرز واسلوب کا تنج کیا ہے۔

آخری دومولانا محمہ مالک صاحب کی۔ مولانا محمہ مالک صاحب نے بھی مولانا ہی کے طرز واسلوب کا تنج کیا ہے۔

الفتح السما وی بتوضیح تفسیر البیعیا وی:

ساتویں صدی ہجری کے مفسر قرآن قاضی ناصر الدین ابوالخیر عبد بن عمر الشیر ازی البیطاوی م ۲۸۵ ھا نام عمم تغییر میں کسی تخارف کا مختاج نہیں۔ آپ کی مرتب کردہ تفییر انوار النزیل واسرار الناویل ہمیشہ عام ہمفسرین کی توجہ کا مرکز رہی ہے اور اس پر متعدد تعلیقات کی گئیں اور بہت می شروح لکھی گئیں۔۲۰ شوال ۲۰ ۱۳ ھے کو اس کتاب کی تالیف کا آغاز کیا گیا یہ تفییر ہنوز زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوئی اور اس کا واحد مخطوطہ اوارہ اشرف انتخیق میں موجود ہے۔

بینیاوی کی تو منتج اور اس کے اوق نکات کی تشریح میں یہ کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ طوالت واطناب سے گریز کیا گیا ہے اور شاس قدراختصار سے کام لیا گیا کہ بینیاوی کے وقیق نکات وضاحت طلب رہ جاتے۔ اس مسودہ کی تدوین کے بعدا گرموزوں سائز برطبع کرایا جائے تو تقریباً چار ہزار صفحات اس کی ضنی مت ہوگ۔
۔ بلاؤ

تقدمه النفيير:

اصول وتاریخ تغییر پرایک جامع اورمفصل رسالہ ہے جوابھی تک مخطوط شکل میں ہے۔

## علم حدیث

### تخفة القارى بحل مشكلات البخاري:

بخاری کے مشکل مقامات خصوصاً تراجم ابواب جوامام بخاری کی ایک امتیازی شان ہے گی تو ضیحات پرمشمثل ہے۔اس کے تین اجزاءطبع ہو چکے ہیں جب کہ بقیدا جزاءابھی طبع نہیں ہو سکے۔ آرہ اس کے میں ایس میں میں میں جب کہ بقیدا جزاءابھی طبع نہیں ہو سکے۔

العليق الصبيح على مشكلوة المصابيح:

ولی الدین محمد بن عبدالله الخطیب کی کتاب مقتلو ۃ المصابح مجموع بائے حدیث میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔علماء نے اس کتاب کی جس قدرشروح لکھی ہیں' شاید کسی اور کتاب کو بیسعادت حاصل نہ ہوئی ہو۔مولانا نے اس کتاب میں مشکلوۃ کی عمدہ اور آسان زبان میں بلیغ پیرا یہ میں توضیح وتشریح کی ہے۔مولانا کی حیات میں اس کتاب کے چار ابتدائی اجزاء دمشق میں اور چار اجزاء پا کستان میں شائع ہوئے تھے۔مولانا کی وفات کے بعد یہ کتاب از سرنوسات جلدوں میں کمل طبع ہوئی ہے۔

#### جيت حديث

حدیث کی قطعیت اس کی جمیت اور اس کا مصدر شرعی ہونا اس پرمولانا نے اپنی اس کتاب میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بڑی بھر پور بحث کی ہے اور یہ کتاب منکرین حدیث کے لئے ایک مسکت جواب ہے۔

# علم عقائد وكلام

## الكلام الموثوق في ان كلام التدغير مخلوق:

قرآن کے کلام البی ہونے اور کلام البی کے غیر مخلوق اور قدیم ہونے پرمولا تانے اس رسالہ میں بھر پورعلمی بخقیقی اور مدلل گفتگو کی ہے اور معتزلہ وفلا سفہ کے نلط نظریات کی تر دید کی ہے۔

## احسن الحديث في ابطال التنكيث:

عیسائیت کے نظریہ تثلیث کی تر دید حضرت عیسیٰ کی نبوت و بشریت پر ایک عظیم تحقیق ہے عیسائیت کے خلاف مولانا کے متعد درسائل ہیں جن کو مذوین وتعلیق کے بعد شائع کیا جائے اور قوم کے ان بدنھیبوں کو پڑھایا جائے جوعیسائی مشنری سکولوں میں پڑھ کراہے ایمان واسلام کوضائع کررہے ہیں۔

#### عقا ئداسلام:

دین اسلام کے بنیادی واسای عقا ئد جن میں تو حید ورسانت' قیامت اور ملائکہ پر ایمان شامل ہیں' پرمشمتل اردو زبان میں ایک منفر دکتاب ہے جواس مسئلہ میں علمی بحث پرمشمتل ہے۔

### علم الكلام:

ندہب اسلام کی خصوصیات 'احوال قیامت' جنت وجہنم عالم برزخ 'حوض کوثر کے وجود پرمدلل ومحکم بحث پرمشمثل ہے۔ دستنور اسلام :

اسلامی نظام حکومت کے بیان پرمشمنل ایک عمرہ کتاب ہے جس میں اسلامی نظام انتخاب وقت دی نظام اور تغلیمی نظام پر بحث کی گئی ہے اور نظام حکومت کی اسلامی بنیو دول کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیے ہے۔

#### خلافت راشده:

صحابہ کی عظمت پر ایمان' عقائد اسلامی میں بنیا دی حیثیت رکھتے ہیں۔مولانا نے اپنی اس کتاب میں خلافت راشدہ پرعلمی بحث کی ہے۔ ان کتب کے علاوہ مولانا کے بہت ک دیگر مولفات ہیں جن کوخوف طوالت سے ترک کر کے اب کتاب زیر تدوین سیرۃ المصطفیٰ کا تعارف کسی قدر تفصیل ہے بیان کیا جائے گا۔

## سيرة المصطفىٰ:

مولانا محمہ اوریس کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات وینی وعمی میں سیرۃ رسول اللہ عنیا کی خدمت ایک تابندہ ستارہ کی مانند ہے۔ آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ قبولیت عدمه اس کتاب سیرۃ المصطفیٰ کو حاصل ہوئی۔ کتاب کا تعارف پیش کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں نبی کریم عیا کے کسیرۃ طیبہ کے مختف اسالیب کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا جے "اس طرح سیرۃ المصطفیٰ کی قدر ومنزست زیدہ وضاحت سے سمجھ میں آسکے گی اور اس جائزہ سے کتاب کی تالیف کا مقصد وقعے نظر بھی سامنے آجائے گا۔

## برصغير مين اساليب كتب سيرة:

اللہ تعالیٰ نے برصغیر پاک و ہند کو بیہ سعادت عطا فر مائی ہے کہ دین کے ہر شعبہ میں جس قدر تھوس اور بنیادی خد مات اس خطہ ارضی پر ہوئیں' دنیا کے بہت کم علاقوں کو بیہ سعادت میسر آئی ہے۔

برصغیر میں خدہ ت دین پرتصنیف و تالیف کی ابتداءاگر چدعر نی و فارس سے ہوئی تھی لیکن بعدازاں ان خد مات میں ار دو زبان نے ایک نوآ موز زبان ہونے کے باوجود نہ صرف سبقت حاصل کر لی بلکہ سرخیل کی حیثیت اختیار کر لی۔ تفسیر' حدیث فقۂ عقائد' تضوف واخلاقیات اورسیرۃ وتاریخ غرضیکہ کوئی شعبہ دین ایسانہیں کہ اردو زبان خدمت دین میں چھپے رہی ہو۔ اور پھران تمام شعبوں میں یہاں کی تہذیب وثقافت' تمرن و معاشرت اورعلمی رجحانات کی ردشیٰ میں ایک خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ جنانچہ برصغیر کا اپنا ایک تغییری ادب ہے' یہاں کی خدمات حدیث تاریخ کا ایک وقیع حصہ ہیں۔ یہاں کی خدمات فقہ وقانون اسلامی ایک روشن ستارہ جیں اور یہاں پرسیرت کا اسلوب نگارش ایک منفر داسلوب ہے۔

اردونٹر کی تاریخ ابتداء کے بارہ میں مورخین کی آراء مختلف ہیں البیتہ اس قدر ثبوت ضرور ملتا ہے کہ اردو ہندوستان کے مسلمانوں کی غدہبی ضرورت کے پیش نظر معرض وجود میں آئی ۔ چنانجے سید غلام تحی الدین قاور کی لکھتے ہیں ۔

'' نثر اردو کی ابتدا ،خواہ کسی زمانہ ہیں کیوں نہ قرار دی جائے' اس امر کو ، ننا پڑے گا کہ دکن میں اس کی بناتعلیم و تبلیغ ہی کی خاطر ڈالی گئی تھی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دسویں صدی ہجری ہے قبل کے اکثر کارنا ہے نہ ہبی مباحث ہی پر ہنی ہیں شیخ عین الدین تننج العلم کے جو رسالے سینٹ جارج کالج کے کتب خانہ میں پائے گئے ان نتیوں میں بھی فرائض وسنن ہی سے متعلق متفرق احکام ومسائل لکھے گئے۔''!

'' بزرگان دین کے لئے ضروری تھا کہ اپنے مریدوں اور نومسلموں کے تزکیہ نفس اور تعلیم کی خاطر مذہبی مسائل کو عام قہم کر دیتے جس کا سرانجام پانا مقامی بولیوں میں تحریر وتقریر سے کام لئے بغیر ناممکن تھا۔ چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں سب سے پہلے مذہبی الفاظ کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہوگیا۔'''

معلوم ہوا کہ مصنف کے دعویٰ کے مطابق دین اسلام اور اس کے احکام ومسائل کا حصول علم اردوزبان کی ترویج کا سبب بنا اور یبی وجہ ہے کہ نہ صرف اس زبان میں احکام شریعت سے متعلق الفاظ واصطلاحات کا ایک وسیع ذخیرہ ابتدائی زمانہ میں ہی جمع ہوگیا بلکہ بقول قادری قوم کے نہ ہی رجحان کی وجہ سے زبان بھی نہ ہی بن گئی۔ سے

معلوم ہوا کہ اُردو پر اور اردو بولنے والوں پر نہ ہی رنگ غالب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اردو کے ابتدائی دور میں جو کتب تالیف کی تکئیں تصوف 'شریعت اور اخلاق کے موضوع پرعر لی و فاری سے ماخوذ میں اور ان میں عقا کد ومسائل اور تصوف وطریقت کوقر آن وسنت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ

اردوادب کے اس ابتدائی سفر میں تصوف شریعت و اخلاق اور حدیث و فقد کے بعد سیرت رسول عظی شامل ہوئی۔ ڈاکٹر سیدر فیع الدین کے مطابق اردونعتیہ شاعری کا آغاز نویں صدی بجری میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ خواجہ بندہ نواز

ل قادري غلاي عي الدين اردو كاسالب بيان حيدرا باودكن كتبدا برابيميه ١٩٢٧ ص ٢٥٠

ع الينا: ص ٢٦ سع حوالد فذكور

سے تا دری حوالہ پڑکور۔

اشغاق رفع الدين ڈاکٹر اردو کی تعتبہ شاعری ص ۹۔

میں علا<u>ہے</u> حق

گیسو دراز سید محر حینی م ۸۲۵ ہے کے کلام میں تعتبہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ فیجب کہ ڈاکٹر انور محبود کے مطابق اردونظم میں سیرت کی تصنیف کا آغاز گیار ہویں صدی ہجری میں اور نئر میں تیر ہویں صدی ہجری میں ہوا۔ سلطنت مغلبہ کے دور زوال میں محمد باقر آگاہ ۱۲۲۰ ہے نے ''ریاض السیر'' کے نام سے اردو میں سیرت پر ایک کتاب مرتب کی جو بلا شہدار دو نئر میں سیرت پر ہمکی کا وش تھی ۔ لعلاوہ ازیں مفتی عنایت احمد کا نبوری نے اپنے زمانہ قید میں سے ساتھ میں سیرت سے متعلق ایک سیرت پر ہمکی کا وش تھی ۔ لیا تھا جو تو اریخ حبیب اللہ کے نام سے شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس طرح استفسار کا مفصل جواب دیا تھا جو تو اریخ حبیب اللہ کے نام سے شائع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس طرح اردونٹر میں سیرت رسول مقابقہ پر تصنیف و تالیف کی ابتداء ہوئی۔ سیرت پر تالیف کتب کا سفرا پنے ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا جب کہ میں سے بیشتر روایق مولود نامے ہوا جب جو مافل میلا دمیں پڑھے جاتے تھے لیکن چند کتب الیف کی جا چکی تھیں۔ اگر چدان میں سے بیشتر روایق مولود نامے ہیں جو محافل میلا دمیں پڑھے جاتے تھے لیکن چند کتب الیف کی جا تھی تھیں جو مستند کتب سیرت پر بنی ہیں۔

۱۸۵۷ء کے بعد سے سیرت النبی ﷺ پرتالیف کتب کے اسلوب میں تبدیلی پیدا ہوئی اور روایتی مولود نا مول سے مثلہ کر سیرت پرمستند اور جامع کتب کی تالیف کا رجحان بڑھا۔ ان ادوار میں طبع زاد کتب بھی تالیف کی گئیں۔بعض عربی اورانگریزی کتب کے اردور تراجم بھی کئے گئے۔

انیسویں صدی کا آخری عرصه اور بیسویں صدی اردوسیرت نگاری میں زریں عہد کہلاتا ہے اس عہد کی پہلی کا وش مرزا حسرت دھلوی کی کتاب''سیرت محمد بیئ' ہے جو ۹۵ء میں تالیف کی گئی۔ بیسویں صدی کی ابتداء میں مصنف ندکور نے اپنی سابق کتاب میں پچھاضا فات کر کے''سیرت رسول'' کے نام ہے اسے ٹائع کیا جو چھ جلدوں پرمشتل تھی۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں قاضی محمد سلیمان منصور پوری م ۱۹۳۰ء کی کتاب رحمت اللعالمین ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔

اسی عبد بین شیلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی سیرة النبی مولانا اشرف علی تھانوی م ۱۹۳۳ء کی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب مولانا ابور شید محمد عبد العزیز کی سوائح عمری حضرت رسول کریم سید سلیمان ندوی کے خطابات مدرای پروفیسر نواب علی م ۱۹۱۱ء کی کتاب سیرت رسول الله علیم عبد الرؤف دانا پوری م ۱۹۳۸ء کی اصح السیر مولانا سید مناظر احسن گیلانی م ۱۹۵۹ء کی النبی الخاتم ، چود هری افضل حق م ۱۹۳۳ء کی محبوب خدا اور مولانا محمد اوریس کا ندهلوی م ۱۹۵۹ء کی المولانی م ۱۳۹۸ء کی سیرت المصطفی تالیف کی گئ اردو زبان میں ۱۳۹۳ء کی سیرت المصطفی تالیف کی گئ اردو زبان میں سیرت پر کتب کی ایک کثیر تعداد شائع ہو چکی تھی نیسلسلہ ہنوز جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا کہ نبی کریم کی سیرة پر سیرت پر کتب کی ایک کثیر تعداد شائع ہو چکی تھی نیسلسلہ ہنوز جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا کہ نبی کریم کی سیرة پر کیم کی سیرة پر کورفعانا لگ ذکر ک سیر کا دور ک کے لئے باعث سعادت وجہ تو اب بھی ہے اور رب ذوالجلال کے اس ارشاد مبارک ورفعانا لگ ذکر ک سیرک کی کیمل بھی۔

سیرۃ المصطفیٰ اردوزبان میں کعمی جانے والی سیرت کی کتب میں جامع ترین کتب میں سے ہے تحقیق کے جس معیار پر فائز ہے مصاور کا جس طرح تنبع کیا گیا ہے صدیف وسیرت کے اصل مصاور پر جس طرح بنی ہے اردو کی کسی دوسری کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں کتاب کے تعارف اور اس کی وجہ تالیف مولانا کے مقدمہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ صرف اس قد رعرض کر دینا ضروری ہے کہ اپنے مقدمہ میں کتاب کی تالیف کی جو وجہ مولانا نے بیان کی ہے اس کو کما حقہ پورا کیا ہے۔ مولانا نے اپنی کتاب میں سرسید احمد خان اور شیل نعمانی کے بعض نظریات کی بحر پور اور مدلل انداز میں تر دید کی ہے اور ایک رائے الحقید و مسلمان اور نبی کر بیم عقیق کے ایک امنی کی حیثیت سے جو جذبات اور احساسات نبی کر بیم کی ذات گرامی کے متعلق ہو سے تین ان کا ہر ملا اظہار کیا ہے۔ کسی بھی مقام پر مغرب اور یورپ زوہ طبقہ کے اعتراضات سے حتاث ہو کر معذرت خواہانہ رویہ افتیار نبیں کیا۔ سرت المصطفیٰ جس مقام پر فائز ہے اس کے متعلق میرے کلمات کوئی حیثیت نبیں رکھتے خصوصاً جب کہ مولانا اشرف علی تھا نوی کی رائے گرامی اس پر موجو ہے جو اس کی ثقابت کے لئے ایک مضبوط شہا دت ہے۔



ه حفرت مولانا محمد اوريس كا تدهلوي ا

الرحضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب:

# موت العالم موت العالم مولا نا محمدا دریس کا ندهلوی رحمهٔ الله علیه

رفیق شفق اخی فی القدمولانا محدادر لیس صاحب کا ندهلوی رحمة القدعلیہ شخ الحدیث جامعدا شرفید لا ہوراس وقت ان چند بزرگ ہستیوں میں سے تھے جو برصغیر پاک و ہند میں انگیوں پر گئی جاتی ہیں 'جو بدتوں اکا برعلاء ومشائخ کی نظروں میں پند بزرگ ہستیوں میں سے مستفید ہوکر آفتاب و ماہتاب بن کر چکے۔ جنہوں نے کتابوں سے زیادہ استادوں کو پڑھا۔ آج دنیا میں ان کی مثالیں کہاں اور کس طرح پیدا ہوں۔ مولانا محمد ادریس صاحب کے ساتھ احقر کی رفاقت نصف صدی سے زائد کی رفاقت نصف صدی سے زائد کی رفاقت نصف صدی سے زائد کی رفاقت ہے جو کار رجب ۱۳۹۴ھ بروز دو شنبہ آپ کی وفات حسرت آیات پرختم ہوئی۔ انا للّه و انا البه و انا البه و اجعون۔

درس۔ حافظ ابن مجر اور شیخ الاسلام نووی کے حلقہ درس کی مثال تھی تو دوسری طرف شیخ الاسلام حضرت مولا نا شہیر احمد
صاحب عثانی کا حلقہ درس ا، م غزالی اور رازی کی یا د تازہ کرتا تھا ایک طرف شیخ المشائخ کل ہند مفتی اعظم حضرت مولا نا
عزیز الرحمٰن صاحب کا حلقہ فتو کی و درس حدیث وتفییر اور اس کے ساتھ حلقہ اصلاح وارشاد اور مالکان طریقت کی تربیت کا
بنظیر سلسلہ جاری تھا تو دوسری طرف یا وگارسلف عالم ربانی حضرت مولا نا سید اصفر حسین معاحب کا درس حدیث و فقہ اور
نہایت مفید و عام تصانیف کا سلسلہ تھا اس کے ساتھ عام اصلاح خلق کے لئے ارشاد و تربیت کا ایک برواحلقہ تھا جس سے
بزار ہابندگان خداکی اصلاح ہوتی تھی۔ اور ان میں دینی انقلاب نمایاں نظر آتا تھا۔

ی الادب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب اور شیخ کمعقول والمنقول حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب
بلیاوی اور حضرت مولانا رسول خال صاحب بزاروی رحمۃ الله علیہم اجعین اس زانے کے متوسط مدرسین میں شار ہوتے
سے ۔ رئیس المناظرین حضرت مولانا سید مرتضی حسن صاحب اس وقت کے ناظم تغییمات سے ۔ ججۃ الاسلام بانی دارالعلوم
حضرت مولانا محمد قاسم کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد احمد صاحب دارالعلوم کے صدر مہتم سے اور اس کے ساتھ ہمیشہ
مخترت مولانا محمول تھا۔ ہدیہ اولین کا ابتدائی حصہ احقر نے انہیں سے پڑھا تھے۔ نائب مہتم حضرت مولانا حبیب
الرحمٰن صاحب سے جن کے مربی قصائد اور عظیم الثان تصنیف '' دنیا میں اسلام کیوئر پھیلا'' ہر طبقے کے عماء میں قبول ع م
عاصل کر چکے ہیں غرض جس طرف دیکھویہ بزرگان سلف کے نمونے بیکرعلم وعمل ستاروں کی طرح درخش نظر آ سے سے ۔
جن کے چرے دیکھ کرخدایاد آتا تھا ان کے بارے میں یہ کہنا ہے جانہیں کہ ۔

ایک محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہو ئی

کمی مخفی پران حضرات کی توجداور نظر عنایت ہو جاتا بلاشبر تی تعالی کی رحمت کا ایک مظیر ہوتا تھا۔ اس پرالند تعالی کا جتنا شکر اوا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل ہے ان سب بزرگوں کی نظر انتخاب نے ہم نوعمروں کوان اکابر کی خدمت ہے استفادہ کے مواقع فراہم فرمائے۔ ان حضرات نے ہم تینوں میں درس و تدریس کی خدمات کے ساتھ مسائل کی تحقیق اور علمی بحث و مباحثہ اور تصنیف و تالیف کا بھی ذوق پیدا کیا خصوصاً ۱۳۳۰ ہونے گئی نہ نہ نے سرا تھا یا اور ان لوگوں کو بیہ جراًت ہونے گئی کہ علاء کو مناظرہ اور مقابلہ کی دعوت دینے گئے۔ اس نے سی علاء کواس فتنہ کی ردک تھام کی طرف متوجہ کیا خصوصاً حضرت الاست او سید محمد انور شنہ صاحب قدس اللہ مرہ کے قلب مبارک میں اس کا اہتمام اس شان سے پیدا ہوا کہ بھیے کوئی مامور من القد کسی خاص خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ اس وقت درس و قد ریس کے بعد حضرت موصوف کے تمام وقت درس و قد ریس کے بعد حضرت موصوف کے تمام واقت اس فتذ کے انسداد پرخرج ہونے گئے۔ حضرت نے ہم تینوں نوعمر مدرسوں کواس کام پر لگایا کہ عقائد اسلامیہ کے ظاف تمام مسائل میں قادیائی وجل و فریب کا پردہ چاک کیا جائے۔ مسئلہ ختم نبوت پر تکھنے کے لئے احتر کو مامور فر مایا اور مول نا میر شکی اور مول نا مجمد ادریس صاحب کا ندھلوی کے سرد خول میرشی اور مول نا مجمد نوت پر تکھنے کے لئے احتر کو مامور فر مایا اور مول نا محمد کیا ہوں کا کام مولانا سید بدر عالم میرشی اور مول نا مجمد ادریس صاحب کا ندھلوی کے سرد

فر مایا۔ سب سے پہلے ہم مینوں ہیں وجہ ربط وار تباط بیسلسلہ بنا احقر نے حضرت استاد کی ہدایات کے مطابق پہلے عربی زبان ہیں مسئلہ خم نبوت کی تحقیق پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام حضرت استاد نے ہدیة المهدیلین فی آیة خاتم النہین رکھا۔ اس کو عربی زبان ہیں تکھوانے کا مقصد بیتھا کہ عرب بغداد وغیرہ عرب ممالک سے ایسی خبریں آتی تھیں کہ وہاں بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اس طرح کی تنظیس پھیلائی ہے پھر مزید تفصیل کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کو اردو زبان میں تعین حصوں میں تکھا۔ مولا نا بدر عالم صاحب نے الکام انفیح فی نزول اس کے نام سے ایک قابل قدر تصنیف فر مائی مولا نا محدادریس صاحب نے کاممة الله فی حیاۃ روح اللہ کے نام سے اس موضوع پر بہترین کتاب تھی بیسب کتابیں اس مولا نا محدادریس صاحب نے کاممة الله فی حیاۃ روح اللہ کے نام سے اس موضوع پر بہترین کتاب تھی بیسب کتابیں اسی دیا نے میں حیب کرشائع ہوئیں۔

اسی زمانے میں اکابر دارالعلوم کے ایک وفد نے جس کی قیادت است دمختر م حضرت شاہ صاحب فر مار ہے تھے عام مسلمانوں میں قادیانی دجل وفریب کا پردہ جا کرنے کے لئے ملک کا دورہ کرنا تجویز کیا اس دورہ میں بھی ہم تینوں کو حضرت کا ہم سفر دینے کی سعادت نصیب ہوئی۔

ائی زمانے میں بہتجویز ہوا کہ سالانہ ایک جلہ خود قادیان میں منعقد کیا جائے جس میں مرزا کے اوہام باطلہ کی تر دبیر خودان کے مرکز میں جا کر کی جائے ان جلسوں میں بھی حضرات اکابر کے ارشاد کے مطابق ہم تینوں کوشر یک رہنے کا موقع ملا۔
فیروز پور پنجاب میں قادیا نیول نے مناظرہ کا چیننج کیا تو ان کے مناظرہ کے لئے دارا معلوم کی طرف سے حضرت فیروز پور پنجاب میں قادیا نیول نے مناظرہ کا چینن سفر رہے خود حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا نا شبیر احمد صاحب عثمانی بھی پہنچ گئے تین روزہ بیرتاریخی مناظرہ جاری رہا۔

حضرت شاہ صاحب قدس القدسرہ کی خاص توجہ اور مسلسل کوشش نے چندسال میں ایسا کردیا تھا کہ علمی اعتبار سے مرزا صاحب اور قادیا نبیت نے دم تو ژدیا اور بیلوگ مناظرہ مباہلہ کا نام لینا چیوژ کرزیرز مین سازشوں میں مشغول ہو گئے۔
اکابر دارالعلوم کی خاص نظر عنایت نے ہم تینوں کو ایسامخلص رفیق بنا دیا تھا کہ نہ بھی کوئی معاصر انہ چشمک درمیان میں آئی نہ کوئی شکوہ شکایت۔

السلال کے ایک خاص واقعہ میں حضرت شاہ صاحب مع بعض دیگر اکابر واصاغر کے ڈانجیل تشریف لے گئے تو مولانا سید بدر عالم صاحب بھی ساتھ ہی تشریف لے گئے دیو بند ہیں اب ہم تینوں میں سے احتر اور مولانا محمد اور لیس صاحب رہ گئے اور دیو بند میں ہماری بیر فافت بڑاء پاکستان کے وقت تک مسلسل رہی پاکستان بننے کے بعد پھر الند تعالیٰ نے ہم تینوں کو یا کستان جمع فرما دیا۔

اور مجھے سے بات ہمیشہ یا درہتی ہے کہ میرے پاکتان میں مستقل قیام کا سبب مولانا سید بدر عالم صاحب تھے کیونکہ احقر شروع میں جب پاکتان آیا تو ہجرت کی نسبت سے نہیں بلکہ ایک کام دستور اسلامی کے سدسدہ میں انجام دینے کے لئے آیا تھا اس لئے والدہ محتر مداور اکثر عیال اس وقت تک دیو بند ہی تھے۔ رمضان ۱۸ ۱۳ اھ بیں ہمارا وہ کام پورا ہو گیا تو میراارادہ واپس ہندوستان جانے کا تھا۔ یہ ماہ رمضان گرمی کے زمانے کا تھا۔ مولا نا بدر عالم صاحب کئی مرتبہ گورا قبرستان کرا چی سے میری جائے قیام وکٹوریدروڈ پر پیدل چل کر اس لئے تشریف لائے کہ مجھے پاکت ن بیں مستقل قیام کے لئے تاکید کریں کیونکہ ان کی نظریش اس وقت میرا قیام پاکستان کے لئے ضروری تھا۔ ان کی ایک مخلصانہ ہمدر دانہ فہمائش ہی کی بناء پراحقرنے ہندوستان سے ہجرت اور پاکستان کے مستقل قیام کا عزم کر لیا۔

مولانا محدادریس صاحب پاکتان تشریف لائے تو پہلے جامعداسلامیہ بہاولپور کے سربراہ کی حیثیت سے بہاولپور میں مقیم ہوئے۔ اس عرصہ میں بھی ملاقا تیں اور خط و کتابت ہوتی رہتی تھی پھر جلدی آپ جامعداشر فیہ لا ہور میں شیخ الحدیث ہو کر تشریف لے آئے اور جامعہ میں درس حدیث کی خدمت انجام دیتے ہوئے عمر گذاری کی آخری ساعات پوری فرمادیں۔اللہم اغفر له مغفرة ظاهرة باطنة لا تغاد ر ذنبا۔

قیام جامعه اشر فیہ کے زمانے میں الحمد مند بار بار با ہمی ملاقات اور مسلسل خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ با ہی تعلق روز بروز برور ہا ہے وہ ہرتھنیف مجھے سنتے اور جھینے کے بعد عطافر ماتے تھے یہی سلسلہ مجھے احقر کی طرف سے جاری رہتا تھا۔ باوجوداس فوقیت کے جواللہ تعالیٰ نے ہرعم وفن اورعمل اور اخداق میں ان کو مجھ پرعطا فر مائی تھی اپنی تواضع کی بناء پرفتو کی میں مجھ پر اعتما د فر ماتے تھے اور میری تمام تصانیف کواہتمام کے ساتھ محفوظ رکھتے تھے وفات سے غالبًا ایک سال پہلے جب میری تغییر معارف القرآن ممل ہوئی اور آخری آٹھویں جلدمولانا موصوف کی خدمت میں بھیجی تو اس پر اپنی انتہائی خوشنو دی کا اظہار فرمایا جس کو دارالعلوم کے ماہنامہ البلاغ میں شاکع کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ایک خط میں تحریر فرمایا کہ میں تنہاری ہرتھ نیف کے دو نسخے رکھتا ہوں ابتد نے فرمایا ہے۔و من کل شبی محلقنا زو جین مولا نا موصوف کی برمجلس اور گفتگو ہیں علمی حاشن اور قر آن وحدیث کے جملے بڑے برموقع ہوا کرتے تھے۔ ا یک فج کے موقع میں اتفا قا احقر بھی حاضرتھا کہ مکرمہ مدرسہ صولتیہ میں قیام تھا یہاں ہندوستان کے ایک عالم بھی ملاقات کے لئے آئے انہوں نے یا کستان کے سربراہ مملکت کے متعلق کچھ شکایت کی توبر جستہ فرمایا کہ وہ ہندوستان کے ہندوسر براہ مملکت سے بہرحال بہتر ہیں قرآن کرنیم میں ارشاد ہے۔ولعبد مومن حیر میں مشرك ولو اعتجب كم اور ولواعجبكم۔ کے الفاظ كہتے ہوئے ان كی ظرف اشارہ كر كے مزيد لطف بڑھا ديا وہ ہندوستانی عالم بھی بے تكلف دوست تھے بہت محظوظ ہوئے میرے لڑ کے مولوی محرتقی سلمات سے چند ماہ پہلے لا ہور گئے تو مولا تاکی خدمت میں حاضر ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ بٹھایا اور فر مایا کہ معاصرین میں باہم کچھ چشک ہوا کرتی ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ ہم میں اورمفتی صاحب میں بھی اس کا نام نہیں آتا۔ جب کوئی مفتی صاحب کی تعریف و مدح کرتا ہے تو میں اس کو اپنی ہی تعریف سمجھتا ہوں کیونکہ ابن حاجب نے کا فیہ میں توابع بیان کے تحت صفت کی دونشمیں لکھی ہیں جن میں ایک قشم صفت

متعلق منعوت بھی ہے جیسے زید العالم اخوہ لیعنی زید جس کا بھائی عالم ہے۔اس میں بھائی کے عالم ہونے کوخود زید کی صفت قرار دیا ہے تو میں مفتی صاحب کی صفت کو اپنی صفت کیوں نہ مجھوں۔

حقیقت بیہ ہے کہ مجھ بے علم اور بے عمل کا تو کہنا ہی کیا مولانا کو اللہ تعالیٰ نے علمی کمالات میں اپنے بھی معاصرین میں خاص امتیاز اور تفوق عطافر مایا تھا گر ساتھ بزرگوں کی صحبت نے تو اضع اور فردتیٰ کی بھی وہ مغت عطا کر دی تھی جوقد یم علاء دیو بند کا خاص امتیاز تھا کہ نہ بھی علم کے دعویٰ نہ دوسروں پر اپنی فوقیت کا کہیں کوئی شائبہ مشہور مقولہ ہے کہ معاصرت مفاخرت کی بنیا دہوتی ہے گر اللہ والوں کی شان ان سب چیز وں سے بلند ہوتی ہے ۔ حق تعالیٰ نے مولا تا موصوف کو ایسا ہی بنایا تھا جس کے آٹاران کے تمام اعمال وافعال میں ظاہر ہوتے تھے۔

حقیقت ہے ہے کہ معمی کمالات ہیں ہی اپنا رنگ لاتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ تزکید ہا طن اور تقوی و طہارت ہو مولا نا موصوف کوئی تعالیٰ نے جس طرح علمی کمالات ہیں فائق فرمایا تھاای طرح ان باطنی کمالات ہے ہی مورین فرمایا تھا۔

مولا نا موصوف کوئی تعالیٰ نے جس طرح علمی کمالات کا بچوا نداز وان کی تصانیف سے لگایا ہو سکتا ہے مدیث کی تن ہم مختلو ہ شریف پر آپ کی مفصل شرح تو عرصہ دراز سے عواء و طلباء ہیں خاص مقبولیت حاصل کر چی ہے بعد جی مل مشکلات بی ری و غیرہ دوسری تصانیف ہی فن حدیث ہے متعلق ہوتی رہیں جو آفا ہا آ مددلیل آفا ہی کا مصدات ہیں۔ سیرت نبوی کے متعلق آپ کی تضیف سیر ہ المصطفیٰ تین جلدوں ہیں بہترین تصنیف ہے۔ قرآن کریم کی تفییر لیسے کا ارادہ فرمایا تو معارف القرآن کے کا تضیر تو مفتی محد شفیح صاحب کی جیپ رہی ہے تو فرمایا کہ ہیں اوروہ نام سے الگ الگ نبیں ای طرح میرے دسالے دعاوی مرزائی کے نام پرای موضوع پر دورسالے تصنیف فرمائے۔

افسوں ہے کہ مولانا کی تفسیر قر آن کمل نہ ہوسکی تکر اس کی جتنی جلدیں چھپی ہیں وہ بھی اپنی جگہ علماء طلباء کے لئے بڑا مفہر ذخیرہ ہے حق تعالیٰ قبول فر مائیں۔

مولانا کے علمی شغل اور علمی ذوق نے ہمیشہ ان کو دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز رکھا تھا۔ ایک روزخو دہمی فرمایہ کہ میر ہے گھر والے بھی بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ پچھتو دنیا کا بھی خیال کرو۔ تو میں کہد دیتا ہوں کہ دنیانے میرا کیا خیال کیا ہے جو میں اس کے خیال میں مبتلا رہوں۔

دن رات کے علمی اختفال کا بیالم تھا کہ میرے بڑے لڑکے مولوی محمد زکی سلمہ جو لا ہور بی بیس رہتے ہیں۔ اور مرض و فات میں تقریباً روزانہ ہی حاضر خدمت ہوتے تھے۔ و فات سے دو تین روز پہلے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نیم ہیہوشی کے عالم میں ضعف و نقابت بے حدیقی اس حال میں آ کھے کھولی اور محمد زکی پر نظر پڑک تو پوچھا کہ حدیث کی کتاب مؤطا امام مالک کا اردو ترجمہ وحید الزمان صاحب کا آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں محمد زکی سلمہ نے عرض کیا کہ وہ مکمل نہیں چھپا ہے وہ موجود ہے تو فرمایا کہ وہ میرے پاس بھیج دینا اس وقت جب کہ سب طاقبیں جواب دے چکی تھیں اب

اس دلدا د ہلم کو کتا ہوں کی تلاش تھی جس کی نظریں ائمہ سلف ہی کے حالات میں ملتی ہیں۔

مولانا کے علمی عملی کمالات بیان کرنے کے لئے تو ایک ضخیم کتاب جا ہے اور امید ہے کہ مولانا کے صاحبزاوے مولانا محمہ مالک صاحب اس کام کوانجام دیں گے۔ یہ سطور اس تفصیل کی متحمل نہیں یہاں تو اس وقتی تاثر اور تا قابل تلافی نقصان کا اظہار ہے جومولانا کی وفات ہے امت مرحومہ کو پہنچا ہے مولانا علمی عملی کمالات بیں تو مجھ سے بہت فائق اور آگے منظے مگر عمر میں پانچے سال بیچھے اس لئے ظاہری اسباب کے اعتبار سے بیامیدتھی کہ ان کی وفات کا سانحہ میری زندگ میں چیش ندآ کے گا اور بہی تمنا اور دعاتھی مگر بحکم قضاء قدر میدان ہستی کے قطع کرنے میں بھی وہ بی مجھ سے سبقت لے میں چیش ندآ کے گا اور بہی تمنا اور دعاتھی مگر بحکم قضاء قدر میدان ہستی کے قطع کرنے میں بھی وہ بی مجھ سے سبقت لے گئے۔ انا للند۔ مولانا کی وفات نے بالکل کمر تو ژدی اور اب اپنی زندگی بھی تانخ ہوگئی۔

ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت منهم كالبعير الاحرد

وہ لوگ چل ہے جن کے سائے میں لوگ زندہ رہا کرتے تھے اور میں ان میں ہے ایک خارشتی اونٹ کی طرح باتی رہ گیا ایک زمانہ تھا کہ اس طرح کے و قعات پرنظمیں اور مرفیے اور تاریخی قطعات لکھا کرتا تھا افسوس ہے کہ اب دل و د ماغ اس سے آبالکل ہی کورا ہو گیا۔ میں اس کو اپنی اس تحریر کا ضمیمہ بنا تا ہوں۔ القد تع کی مولانا محمر اور ایس صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے اہل وعیال کو صبر وجمیل کے ساتھ اپنا تکفل عدل فرمائے۔ صاحبز اووں کومولانا کی علمی میراث کا سچا جانشین بنا تمیں۔ و الله المستعان علیہ الشکلاں۔ بندہ محمد شفیح 'خادم دارالعلوم کرا چی۔

#### از علامه سيد محمد يوسف بنوري:

# شیخ المحد ثین حضرت مولا نامحمدا در پس کا ندهلوی رحمة الله علیه

سال رواں پھھالیا محسوس ہور ہا ہے کہ علمی و نیا کے لئے ''عام الحزن'' ہے۔ بوی بوی جلیل القدرہ تیاں اور عظیم القدرا شخاص سفر آخرت پر روانہ ہوئے ابھی ابھی جولائی سے عاہ جمادی الاولی ہوجے میں عالم اسلام کے مفکر عظیم سیاس رہنما' تجربہ کارقد یم سیاست دان اور فقد اسلامی کے مفتی اعظم سید عمد المین الحسینی فلسطینی واصل بحق ہوئے۔ اخبارات کے صفحات پر مرحوم کے حاوثہ و فات پر اظہار تا ثرات کے سلسلہ کی روشنائی ابھی خشک نہ ہونے پائی تھی کہ دور حاضر کے ایک بتیم عالم اور جلیل القدر محدث معزمت مولانا محمد ادر ایس کا ندھلوگ ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہوگئے۔ انا لله و انا الیه راجعون۔ حضرت مرحوم کی و فات بلا شبہ الل علم کے لئے تا قابل برداشت خسارہ ہے جس کی مکافات و تدارک کا کوئی المکان نہیں۔

حضرت مرحوم کی زندگی پوری نصف صدی تک درس و قدرلی اورتصنیف و تالیف بیل گذری تعلیم اور فراغت مدرسه مظاہر ابعلوم سہاران پور بیس ہوئی مظاہر العلوم سے فراغت کے بعد دارالعلوم و بو بند آ کر حضرت امام العصر مولا نامجمہ انورشاہ رحمہ اللہ کا شرف شمنہ حاصل کیا مطالعہ کتب کا ابتداء ہی ہے ذوق تھا 'درسیات ہے متعلقہ شروح وحواثی کے علاوہ محمی مطالعہ کتب کا شوق رہا ' حافظ بہت ہی عمدہ اور قابل قدر تھا اس لئے تبحر و دسعت نظر میں اپنے معاصرین میں ممتاز رہے ' نیز ابتداء ہی سے علمی شوق کے ساتھ عبادت کا ذوق بھی تھا جس نے سونے پرسہا گہ کا کام کیا ' حضرت مولا نا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ مہاجر مدنی کچھ حالات سنایا کرتے تھے۔حضرت الاستاذ امام العصر مولا نامجہ انورشاہ صاحب ہے تلمذ کے بعد دارالعلوم و بو بند ہی میں مدرس مقرر ہوئے ' مفوضہ کتب کے علاوہ روزانہ می کی نماز کے بعد درس ترجہ قرآن کریم بہت شوق و ذوق ہے دیا کرتے تھے اور جعد کے روز بعد نماز جعہ موط امام مالک کے درس کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا '
دارالعلوم و بو بند ہی میں ابتدائی تدریسی عبد میں ' ' مقامات حریری' ' کا حاشیہ کھا اور ' مشکوۃ قالمصابح' ' کی شرح شروع کو موسط درجہ کی کربوں ہے آگے کی کربیس برائے تدریس دی گئیں تھیں '
دارالعلوم و بو بند ہی میں ابتدائی تدریسی عبد میں ' مقامات حریری' کا حاشیہ کھا اور ' مشکوۃ قالمصابح' ' کی شرح شروع کو تعین تھی ابتدائی دور میں جہاں حضرت مور نامجہ ابتدائی دور میں جہاں حضرت مور نامجہ ابتدائی دور میں جہاں حضرت مور نامجہ ابراہیم صاحب بلیاوی جیسے مقتل روز گار کومشکوۃ قالمصابح دی گئیں تھیں ۔ خواجہ کی کربیسی جہاں حضرت مور نامجہ ابتدائی دور میں جہاں حضرت مور نامجہ ابراہیم صاحب بلیاوی جیسے مقتل روز گار کومشکوۃ قالمصابح دی گئی تھی وہاں

مرحوم کو بھی مفکلو ۃ المصانیح کی جماعت ثانبہ حوالہ کر دی گئی تھی۔ ۲<u>۳۳۲</u>ھ میں دارالعلوم ہے حضرت شاہ صاحب رحمہ الله نے استعفاء دیا اور فتنے کا دورشروع ہوا' اس لئے حضرت مرحوم کویہ پہند نہ تھا کہ وہاں اپنے تذریبی شغل کو جاری رکھیں نیز حضرت مولانا حبیب الرحمٰن مرحوم ہے تعلقات تھے ان کوبھی ناراض کرنا مشکل تھا اس لئے مرحوم وارالعلوم کوخیر یا د کہد کر حیدر آباد دکن جا کروکیل فیض الدین مرحوم کے ہاں اقامت پذیر ہوئے 'وکیل صاحب مرحوم کو بڑاحکمی ذوق تھا' بڑاعظیم الثان کتب غانہ جمع کیا تھا' حضرت مرحوم کے قیام کونعمت غیرمتر قبہ سمجھ کر انہوں نے صحیح بخاری کا درس لینا شروع کیا اور یکصد ماجوار مشاہرہ بھی مقرر کیا' حضرت مرحوم کو بیفرصت کے لمحات بڑے مغتنم بل گئے' تمام رات فتح الباری کا مطالعہ کرتے تھے اور جنتنی فتح الباری مطالعہ کی اتنا ہی سبق پڑھا دیا کرتے تھے اور پچھٹیفی کا موں کے لئے فرصت بھی ال گئی' اس ووران مج ہیت اللہ کا فریضہ بھی اوا کیا اوروکیل فیض الدین کی رفاقت میں بیسفر کیا گیا' جج اوا کرنے ہے پہلے حضرت امام العصر مولا نا محمد انور شاه کی خدمت میں بقصد بیعت تشریف لائے ' دیو بند پہنچ کرمعلوم ہوا کہ حضرت امام العصر رحمہ اللہ تبدیلی آب و ہوا کے لئے بجنورتشریف لے گئے ہیں بہت بے چینی سے بجنور پہنچ حضرت امام العصر شاہ صاحب کا قیام مولا نا شیت اللہ بجنوری کے ہاں تھا اور راقم الحروف بنوری اس وقت پہلی مرتبہ خادم خصوصی کی حیثیت ہے شرف خدمت سے سرفراز تھا' یہ ماہ شوال کے اواخر ایس اے کا واقعہ ہے' میری موجود گی میں شرف بیعت سے پسنرف ہوئے اور اذ کار کی تلقین کی' اس وفت کی تمام کیفیات و حالات الحمد للدسب یا د بین' حضرت ش<sub>اه</sub> صاحب کی و فات ۳ صفر ۱۳۵۳ هے کو ہوئی' حضرت شاہ کی وفات کے بعدمجاہدعصر و عارف باللہ شیخ وفت حضرت مولا نا سیدحسین احمہ صاحب یدنی رحمہ اللہ کے زمانیہ صدارت میں دیو بند دوبارہ تقرر ہوا' اور غالبًا اسی دوران حضرت تھیم الامت تھا نویؒ ہے استفادہ کا سلسلہ جاری ہوا اور آخر تک دارالعلوم بی میں خدمت تدریس انجام ویتے رہے۔ یہاں تک کے تقسیم ہندوستان کا تاریخی واقعہ پیش آیا اور ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے 'سیجھ عرصہ جامعہ عباسیہ بہہ ول پور میں تعلیمی خدمات انجام دیں' بعد ازاں حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب خلیفه مجاز حصرت تھانوی رحمہما امتد کی دعوت پر لا ہورتشریف لائے اور جامعہ اشر فیہ میں جس کی ا بنداء نیلا گنبدے ہوئی شیخ الحدیث مقرر ہوئے اور نہایت سکون واطمینان سے تدریبی تصنیفی زندگی ہیں مصروف ترین ونت گذارا' التعلیق الصبیح جومشکلوۃ المصابح کی شرح ہے وہ موصوف کی ابتدائی تصنیفات میں ہے ہے' اس کی طباعت کے لئے شام کا سفر کیا اور دمشق میں قیام فر ما کرطبع کرائی آخری جزء و ہاں طبع نہ ہو سکار قم ختم ہوگئی' اس کے بعد کی تصانیف میں زیادہ اتقان ہے تصانیف میں''سیرۃ المصطفیٰ نہایت عمدہ منتج اور قابل اعتمادسیرت نبوی اردو میں تالیف فر ما کی'صحیح ابنجاری کی شرح '' تخفۃ القاری بحل مشکلات البخاری'' قابل قدرس میہ ہے جس کے ابتدائی چند جز وطبع ہو گئے ہیں اور آخری جز بھی طبع ہو چکا ہے جونہایت محققانہ انداز میں ہے بلکہ اجزاء سابقہ میں اپنے تحقیقی معیار میں ممتاز ہے' قرآن کریم کی تفسیر ''معارف القرآن'' کے نام سے تالیف فرما چکے ہیں جلد پنجم طبع ہوگئی جوسورۃ توبہ برختم ہے بلاشبہ عمدہ قابل قدرتفسیر اور

ان کی عمی پچنگی کی شاہکار ہے بعض غرر نقول کا نہایت عمدہ انتخاب فرمایا ہے کلام باری بیں ان کا رسالہ ''الکلام الموثوق فی تحقیق ان القرآن کلام الله غیر مخلوق' نہایت عمدہ رسالہ ہے اور تقریباً عمیں سالہ محنت و مطالعہ کا بتیجہ ہے۔ وار العلوم و بو بند کے آخری دور میں اس موضوع کا مطالعہ اور لکھنا شروع کیا تھا' میری ناتھی رائے میں بیہ کتاب تحقیقی معیار اور حن تر تیب کے اعتبار ہے تمام تالیفات میں امتیازی شان رکھتی ہے ابتداء ٔ حافظ ابن تیمیہ و حافظ ابن القیم ہے متاثر تھے لیکن تر تیب کے اعتبار ہے تمام تالیفا فی کی''الا نصاف' ہے متاثر ہوئے اور آخری تحقیق جمہور مشکلمین کے بالکل موافق ہوئی اور یک اگر میں امام البو بکر با قان فی کی''الا نصاف' ہے متاثر ہوئے اور آخری تحقیق جمہور مشکلمین کے بالکل موافق ہوئی اور یک می تام کتاب میں واضح ہے حضرت مرحوم کی قابل رشک زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ تمام لی سے حیات علمی کدو کا وش سے فارغ نہیں بیٹھے اور اس میں ایسا استفراق رہا کہ دنیو کی قابل قبر نوق تھا ہے تکاف اور برجتہ شعر کہتے تھے' فاری شعر بھی اقدم نوت اور برجتہ شعر کہتے تھے' فاری شعر بھی قابل قبر نوتی تھا ہوئے اور اس بھی آبی رہی' عربی عربی عربیت قابل قدر ذوق تھا ہے تکلف اور برجتہ شعر کہتے تھے' فاری شعر بھی فر ہاتے تھے۔

شعبان المعظم ۱۳۹۳ ۵ متمبر ۱۹۷۳ ما منامه بینات کراجی

میں ملائے حق از مولا تا کوژ نیازی مرحوم:

# شيخ الحديث مولانا محمدا دريس كاندهلوي رحمة الله عليه

شخ الحدیث حضرت مولانا محمر اوریس صاحب کا ندهلوئ سے نیاز مندی کا سلسلہ تقریباً تجییں سال کے عرصے میں کھیلا ہوا ہے۔ وہ نیلا گنبدلا ہورکی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ مدرسہ اشرفیہ میں صدیت پڑھاتے تھے۔ میں ہفت روزہ ''شہاب' کا مدیر تھا ان ونوں ملک میں اسلامی دستور کے نفاذ کی مہم کا دور دورہ تھا بھی بھی اکا برعاماء کے مشتر کہ بیان کی ضرورت پڑتی تا کہ حکومت وقت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ پڑسکے اس سسے میں میں بھی بھی حضرت مولانا احمد علی لا ہورگ مولانا الوامی ضرورت پڑتی تا کہ حکومت وقت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ پڑسکے اس سسے میں میں بھی بھی حضرت مولانا محمد اور لیس کا ندھلوگ مولانا ابوالحسنات قادرگ موندا اور ان سے مجوزہ انجباری بیان کی اجمیت عرض کر کے ان کے دستخط حاصل کرتا۔ اب کا ندھلوگ کی خدمت میں جاخر ہوتا اور ان سے مجوزہ انجباری بیان کی اجمیت عرض کر کے ان کے دستخط حاصل کرتا۔ اب ان حضیتوں کی شفقتیں ان حضرات کا نام آیا ہے تو دل آنسوؤں سے وضو کر رہا ہے۔ گزرے ہوئے موں میں سے ان نورانی شخصیتوں کی شفقتیں قلب و د ماغ پر جعلمل جھلمل کر رہی ہیں ۔ ان میں سے بعض کے ساتھ کچھ وقت جیل میں بھی گزارا۔ اس کا ایک ایک نقش بھی قلب و د ماغ پر جعلمل جھلمل کر رہی ہیں ۔ ان میں سے بعض کے ساتھ کچھ وقت جیل میں بھی گزارا۔ اس کا ایک ایک نقش بھی گر میں ہوگیا۔

اللہ اکبر! کیا لوگ تھے کیاعلم وعمل تھا اور اس پر کیا عاجزی اور فروتی تھی زندگی رہی تو ان بیں ہے ایک ایک بزرگ کی خدمت میں گزرے ہوئے کچوں کا تفصیلی جائز ہول گا کہ حیات مستدہ رپر جمع شدہ بہت سے قرضوں میں سے ایک قرض یہ خدمت میں گزرے ہوئے کے دل دوز اٹھی ہے اور ہونٹوں پر مچل کر بے اختیار یہ کہلا رہی ہے کہ:

۔ وہ صورتیں الہی ممس دلیں بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آئکھیں ترستیاں ہیں

ان تمام رجال دین کی شخصیتیں اپنے رنگ میں منفر دخمیں ۔حضرت مولانا ابوالحسنات قدریؒ اور حضرت مولانا ابوالحسنات قدریؒ اور حضرت مولانا مفتی محمد حسنؒ بہت خوش بوش خوش خور اور نفاست بہند بھی تھے 'ادب کا نہیں بت اعلی ذوق رکھتے ہے 'سیاست کے اتار چڑھا و پر بھی ان کی نظر نہا بت گہری تھی ۔حضرت ابوالحسنات اعلی درجہ کے طبیب اور نباض تنے ۔ میں نے بھی بھی ان سے علاج معالجہ بھی کرایا (اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اصرار کے باوجود دواؤں کی قیمت بھی نہیں لی) اس طرح حضرت لا ہوری

بڑے بردگ بلکہ عمر کے آخری جصے میں تو مجذوبیت تک پنچے ہوئے بردگ سے۔ سیاست اور ملکی امور میں واشگاف کلمہ حق کہنا ان پرختم تھا مگر درویٹی اور سادگی اور سلف صالحین کے طریقے پر چینے کا جورنگ حضرت کا ندھلوئ میں ظرآ یا معلوم نہیں کیوں ول اختلاف ذوق کے باوجودان کی طرف کھنچتا ہی چیلا گیا۔ سابہا سال میں فارغ کھات میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کرکسب فیض کرتا رہا۔ حدیث نبوگ کے مشکل مقامات بھی انہیں کی مجلس میں حل ہوئے۔ برانی کتابوں کے حوالوں کا جواسخصار یہاں و کیجے فرہ یا ہی نہیں جب بھی بچھ کہا مدیسے سے کھا تھے۔ ساتھ کہا۔ اکثر کہا کرتے ہے۔

''مولوی صاحب (اور بیمولوی صاحب ان کا ہر طالب علم کے ماتھ طرز سی طب تھی ) دین کوئی سائنس تو ہے ہیں کہ اس بھی ہوائی ہے۔ بہت ہیں ہوائی ہے۔ بہت کے بات کی جائے بیاتی ہوائی چیز ہے اس بی بت بھی پر انی چینے گی۔ ایجادات تو سرئنس کے میدان ہیں ہوتی ہیں جس کوئی بات کا شوق ہوہ وہ این کا نہیں سرئنس کا حاسب علم ہوجائے۔'
بات ان بزرگوں کے اخباری بیانات سے شروع ہوئی تھی۔ اکثر بیانات تو اسل ی دستور کے موضوع پر ان حضرات کے مشتر کہ ہی ہوا کہ بیان کا طرز تحریر حضرت کا ندھلوی کو پچھزیادہ ہی سیاسی حصوس ہواتو انہوں نے اپنے تعلم سے وہیں ایک جداگا نہ بیان تا تمہد کر کے میرے حوالے کر دیا۔ اس بیان کی بھی ایک اپنی شمان ہوتی تھی۔ شروع میں عربی زبان کے اندر پورا خطبہ مسنونداس کے بعد'' اما بعد' ککھ کر آیات قرآئی اور احادیث شوگ سے استدلال و استشہاد کرتے ہوئے اصل حرف مطلب کیستے جو صرف ور صرف تحر انوں کوخوف آخرت ولاتے ہوگی اس ہوک تھوڑ اا سے سامی کرتے ہوئے اصل حرف میں ہوتا۔ بیل عرض کرتا'' حضرت بیا و اخب رکی بیان نہ ہوا مطمون ہوگیا است و یاست ویاست و یاست جوانے نہیں جھا ہے نہیں جھا ہے نہیں جھا ہی تھا ہے ہمیں اس سے جانے نہیں جھا ہی نہیں جھا ہی نہیں جھا ہے ہمیں اس سے جانے نہیں جھا ہی نہیں جھا ہی ہمیں اس سے بیا غرض''۔ اور ہیں لا جواب ہو کر اپنا سامنہ لے کر یہ گوئی جھا بیا ہے چھا ہے نہیں جھا ہی تھی ہو نہ چھا ہے ہمیں اس سے بیاغرض''۔ اور ہیں لا جواب ہو کر اپنا سامنہ لے کر یہ گا کوئی جھا بیا ہے چھا ہے نہیں جھا ہی ہوئی ہو بیا ہے تو نہ چھا ہے ہمیں اس سے بیاغرض''۔ اور ہیں لا جواب ہو کر اپنا سامنہ لے کر یہ گا کوئی جھا بیا ہے چھا ہے نہیں جھا ہی ہوئی ہو تا ہوئی ہو بیا تا۔

مولانا کی درویشی کاعالم بیتھا کہ اخبار نہیں پڑھتے تھے نہ بی کوئی اخبار گھر پر آتا میں جب بھی حاضر ہوتا ہو چھتے دمولوی صاحب نئی خبر کیا ہے؟'' میں جستہ جستہ تفصیل عرض کر دیتا۔ ایک دن میں نے عرض کیا'' حضرت! اگر اجازت ہوتو میں اخبار بھیوا دیا کروں آپ تازہ ترین حالات ہے بہ خبر رہیں گے'' فرمانے گے'' مووی صاحب! ہم اخبار کیسے پڑھیں ایک تو اس میں فلمی اشتبار ہوتے ہیں دوسر ہے تصویریں تیسر فر جریں ہوتی ہیں مگر راوی نا معلوم! خدا جانے! بی تقد ہے ہمی کہیں ہمیں تو بس اسی طرح خبریں تم ہی بتا دیا کرو۔''سوال اس کا نہیں کہ آیہ ہر کہ دمہ کے لئے تقوی اور احتیاط کا بیہ معیار معلوب ہے یا نہیں ۔سوال اس کا بھی نہیں کو فعم اور تصویر کے بارے ہیں مولان کی بیر نے میرے لئے قابل قبول تھی کہیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختلف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دیا کی ہیں دیکھنے کی چیز تو بیہ ہمیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختلف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دیا کی ہیں دیکھنے کی چیز تو بیہ ہمیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختلف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دیا کی بین دیا کہی ہیں دیکھنے کی چیز تو بیہ ہمیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختلف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دیا کی ہیں دیکھنے کی چیز تو بیہ ہمیں۔ میں ظاہر ہے اس سے مختلف نقط نظر رکھتا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دیا کی ہیں دیا کہی کیں دیا کہی کوئیں کوئیس میں دیا کوئیں دیا ہوں اور اس کے لئے میرے پاس دیا کی گئیں دیا کہی کی جیز تو بیہ ہمیں۔

کہ جس بات کو حضرت کا ندھلوی نے حق جانا اس پڑھل کس کتی کے ساتھ کیا۔ تصویر اورفلم کے بارے میں رائے تو دوسر نے علاء کی بھی بہتی اور اس وقت بھی اکثر حفرات بہی رائے رکھتے ہیں گرسوال یہ ہے کہ اس پڑھل کتے اسی ہا ہے؟ کون ہے جو تصویر فیمن کھنچواتا؟ کون ہے جو اپی تقر ببات میں فوٹو گرافروں کوئیمن باواتا؛ کون ہے جو ٹی وی کو غلط جنے کے باوجود اس پرجلوہ افروز نہیں ہوتا؟ کون ہے جو بینکنگ سسٹم کو غلظ قر ار دینے کے باوجود اس پرجلوہ افروز نہیں ہوتا؟ کون ہے جو بینکنگ سسٹم کو غلظ قر ار دینے کے باوجود بنکوں میں اپنے اکا وُ نئے نہیں کھلواتا؟ کون ہے جو جدید تعلیم کا مخالف ہونے کے باوجود اپنے بچول کوسکولوں اور کا لیوں میں نہیں بھیتا؟ جہاں تک مذہبی طلقوں کا تعلق ہوں اور کا لیوں میں نہیں بھیتا؟ جہاں تک مذہبی طلقوں کا تعلق ہوں کے دوہ جس کی وہی تھی اور وہ کی ہے جو حضرت کا ندھلوی کی تھی فرق صرف عمل کا تقا۔ وہ جس بات پر جاتھا ور کھتے ہے اس کا مقار وہ جس کے بیت کا ہے جھی اسی اسی ضرورت ہی بجھتے ہیں۔ ہی ری بت بسی اسی اسی خوال تو ان حضرات ہی بجھتے ہیں۔ ہی ری بت اپنی زندگی ہیں ایک میں ایک میں ایک ہی خوال تو ان حضرات ہی تھور لین کی ورا اتر تے و بی فائے وہیں فائے دیا وہ کو تا جائز کہا تو پھر عمر کر میں اس کی ضویر کو تا جائز کہا تو پھر عمر کر اردی ہی تھور کو تا جائز کہا تو پھر عمر کر اردی۔ بھے یاد ہول کہ فودان کی اورا کو جی اسی می وہ کی اسی میں ان کی تصویر کو تا جائز کہا تو پھر ان کی اور ایک معمول می دری پر تھور گر اردی۔ جھے یاد ہوا کی زمانہ میں اپنے وقت کے صدب جروت حاکم سک امبر محمر خان نواب آف کا لا باغ نی بیا جوان وقت مغربی پاکستان کے گورز ہے آئے۔ یہ خوت کے خواہ ش کی خواہش کی جوقتیں پنیا میا کا یا باغ

'' مولوی صاحب میں تو ان کے پاس جانے کا نہیں کہ حکام کے پاس جانا میرے مسلک کے خلاف ہے وہ یہاں آتا جا ہیں تو شوق ہے آئیں مگر شرط میہ ہے کہ اپنے کمرہ میں کری نہیں رکھنے دوں گا بیٹھیں گے تو وہ بھی میرے ساتھ دری پر بیٹھیں گے۔''

اب اس تفصیل کو جانے دیجئے کہ آ کے کیا ہوا؟ مخضر یہ کہ ملاقات ہوئی اور اس پرتعریف نواب کا لاباغ کی بھی ہوئی چائے کہ انہوں نے شرط منظور کی اور ایک بوریا نشین فقیر کی کتابوں سے اٹے ہوئے کمرے میں بنچے بیٹھ کر ان سے بات چیت کی ۔ پچے ہے رسول پاک منطق کے غلاموں کی بات ہی پچھاور ہے۔ ۔

بادشاہوں سے ترے در کے گدا ایجے ہیں تخت والوں سے بھی او نچے ہیں ترے خاک نشین

جج پر جانے کی آرزو برسہا برس سے تھی۔ جس عالم دین نے مشکوۃ کی شرح عربی زبان میں لکھی ہواور اس کی طباعت بھی قاہرہ میں ہوئی ہو' برد پیگنڈہ اور پہلٹی کے اس دور میں وہ جاہتا تو سعودی عرب کی حکومت تسہیلات سفر اور ضیافت کا کیا پچھ سامان بہم نہ پہنچ تی گر وہ تو ان باتوں سے کوسوں دور ہتھے۔ ن کا ذکر سننا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ کئ سالول میں تو جا کرزاوراہ فراہم ہوا۔ یہ مرصہ طے ہوا تو فکر دو با توں کی دامن گیرتھی ایک دن میں حاضر ہوا تو کہنے گئے''
مولوی صاحب! کوئی الیں صورت کرو کہ پاسپورٹ تصویر کے بغیر بن جائے'' میں نے عرض کیا'' کوشش تو ضرور کروں گا
اگر چہ مشکل بہت ہے۔ البتہ ایک گزارش ہے آپ جانے لگیں تو روا کلی کی تاریخ پہلے سے بتا دیں پچھ ہم بھی دع کی
درخواست کر کئیں گئے' فر مایا'' مولوی صاحب! دعا تو وعدہ ہے ہر مقام پرنام نے کر کروب گا گر روا کلی کی تاریخ میں نہیں
بتاؤں گا اور پاں دیکھنا کہیں اخبار میں نہ آجائے کہ جج پر جر رہا ہوں شہرت ہوگی ورعجب و کبر کا ڈر ہے' اب یہ معلوم نہیں
میڈوٹو کا ہفت خوال کیسے طبے ہوا میں تو اپنی کوشش میں ناکام ہوگی تھا۔ ہاں اتنا جانا ہوں کہ دوہ بغیر تاریخ بتائے تشریف
لیے گئے اور بغیر تاریخ بتائے واپس تشریف لیے آئے نہ جاتے ہوئے رخصت کرنے والوں کا جموم تھانہ آتے ہوئے
استقبال کرنے والوں کا اڑ دہام ۔۔

## نه پوچه ان خرقه پوشول کی ارادت ہوتو دیکھ ان کو اید بینا لئے بیٹھے ہیں اپنی آسٹینوں میں

میں حکومت میں آیا تو ان سے رابطہ بدستور رہا۔ کئی وفعہ حاضری دی مگر کیا مجال کہ مبھی کوئی کام کہا ہو یا کسی کی سفارش بھی کی ہو۔ اسلامی مشاورتی کونسل بنے نگی تو میری خواہش تھی کہ اس کی رکنیت قبول فر مالیں مگر میں ان کے مزاج ہے واقف تھا ڈرتھا کہا نکار کر دیں گے ۔ میں نے ان کے صاحبزا دے مولا نا میں محدٌ صدیقی کو واسطہ بنایا لا ہور ہے کراچی جاتے ہوئے میں نے انہیں لا ہوراشیشن پر آنے کی زحمت دی اور ان سے عرض کیا کہ اس کونسل سے بیا مید تو سم ہے کہ بیاسل می نظام لے آئے گی اور ویسے بھی بیاس وفت وزارت قانون کی تحویل میں ہے میرااس ہے قانونی رشتہ نہیں کیکن میں اس کی تفکیل پر اثر انداز ضرور ہوسکتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ حضرت کا ندھلوی اس کی رکنیت قبول فر ما کیں ۔ کونسل میں ان کے وجود سے بیرضا نت مل جائے گی کہ بیرارا د ہ ہے اور نہیں تو کم ہے کم اسلام کے خلاف کوئی سفارش نہیں کرنے یائے گا۔مولا نامحمرمیاں بہت ذبین نوجوان ہیں میری بات کو یا گئے جاتے ہوئے میں نے بیجھی کہد دیا کہ حضرت سے عرض کرنا کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا اور کل کلاں اس ادارے ہے کوئی خلاف اسلام حرکت ہرز دہوگئی تو قیامت کے دن ان ہے بھی اس کی بازیرس ہو گی کہ انہوں نے یہ ذمہ داری کیوں قبول نہیں کی تھی۔معدوم ہوتا ہے یہ جملہ کام کر گیا۔ مولا نامحمدمیاں نے فون کیا کہ حضرت مان گئے ہیں۔اینے مزاج' مسک اور وضع کے خلاف وہ کونسل کے ممبر بن گئے میں خوب جانتا تھا کہ اس میں میری ولداری کا پہلوبھی تفااس لئے مجھے ہمیشہ اس بات کا خیال رہا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ یہ رکنیت توقع کے مطابق نتائج پیدانہ کر سکے۔ میں نے اس سلسے میں جو پچھ کیا اس کی سرگزشت سے کا بیموقع نہیں البتة حضرت مولا نا کے میسوط اورمضبوط ولائل کا چرچ میں نے وزارت تا نون اور کونسل کے صفوں میں بار ہا سنا اوراس پر خدا کاشکر اوا کیا کہ اور نہیں تو تم سے کم مولا نا کے ہوتے ہوئے کونسل میں لا دینی رحی نات کو فتح نہیں ہوسکے گ

حضرت کا ندھلوی کا جہازہ اٹھا تو کندھا دیے کی سعاوت جھے بھی نصیب ہوئی۔ دنیا دارالفنا ہے بقا صرف خداکی ذات کو ہے۔ جوآیا ہے چلا جائے گا گر پکھ جانے والے ایے بھی ہوتے ہیں جن کے جانے پر زمین وآسان روتے ہیں۔ مولانا کا وجود انہیں نفوس قد سیہ میں ہے ایک تھا۔ اپنی لا تعداد حاضر یوں کے دوران میں نے ایک بار بھی ان کی زبان ہے کسی کی غیبت نہیں سی ۔ تبیج اور تحمید کا معمول تو بیتھا کہ ہر دوسرے تیسر نظر ہے پر رک کر زیرلب خاموش ہے وروفر ما لیا کر تے۔ ' معارف القرآن' کے نام سے تفییر قرآن بھی کسی ۔ سیرت النی بھی گئی جلد، ب میں ممل فر مائی علم کلام اور عقائد پر کئی کتابیں سپر وقلم فرمائی میں گرآج علم کی کساد بازاری کا عالم ہے ہے کہ تن بدنتی ہی کے آئیوں کو اس ملی نزاند کی اطلاع ہوگی۔ میرے لئے یہ بات سر مایہ صد افتار تھی کہ بہیشا پٹی ہر کتا ۔ استخدوں کے میں تعد تھے تھر ہے جسے تحریر فرما کر جھے عطاکی ۔ علیاء اب بھی ہیں لیکن کاش نہ بہی حلقوں میں ایک دوسر ایش معد بیت کا نہ سوی تھی پیدا ہوسکتا ۔ آئے عشاق کے وعد گئی فرمائے م



**€** ∧ **è** 

شخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثما في رحمة الله عليه

ولات: • اسلاھ

وفات:۱۳۹۳ھ

والمسترمون الفرحمال ب

# يثنخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثماني رحمة الله عليه

حفرت مولانا عثانی رحمة القدعلیہ نے اپنے احوال وسوائح مولوی حسام الله شریفی کے سوالات کے جواب میں خود تحریفر مائے تھے جسے مرکزی مجس صیاعة المسلمین لا ہور نے انوار النظر فی آثار انظفر کے نام سے دو جلدوں میں شائع کیا تھا۔ احقر اس کے تلخیص کی سعی کرتا ہے۔ والله المستعال و علیه النکلاں۔

بنده محمدا قبال قریش بارون آبادی غفرله.. ناظم مرکز تبلیغ اسلام صیاعة المسلمین بارون آباد...

# ابتدائی حالات:

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی "سار بیج الاول • اسلیج بمقام دیو بند محلّه دیوان اپنے جدّی گھر میں پیدا ہوئے اصلی نام ظفر احمد ہنے خریف احمد تام رکھا اور تاریخی نام مرغوب نبی سے ٹکٹا ہے والد ماجد کا نام شنخ اطیف احمد عثانی "ہے جو حضرت حاجی عابد حسین صاحب دیو بندی سے بیعت تنے اور نماز روزہ کے پابند تنے والدہ ماجدہ حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی صاحب تفانوی کی حقیقی بہن تھیں۔

### تعليم وتربيت:

ناظرہ قرآن پاک حافظ نا مدارصا حب عافظ غلام رسول صاحب اور مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم ہے پڑھا اس کے بعد نوس ل کی عمر میں دارالعلوم دیو بند میں درجہ فارس میں داخل ہوئے اور ابتدائی فارس کتب سے گلتان بوستان تک حضرت مولانا محمد یبین صاحب (والد ماجد مفتی اعظم پاکتان سیدی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرظلہم ) سے پڑھیں۔ حساب منشی منظور احمد صاحب دیو بندی ہے سیکھ۔ والد صاحب گھر پر انگریزی پڑھاتے تھے گر حضرت مولان تو انگریزی ہے اتنی نفرت تھی کہ جو کتاب ختم ہوتی فور آ اسے جل دیتے۔ جب والد صاحب ملازمت کے سلسلہ میں دیو بند سے باہر جیلے گئے تو آ ہے بڑے بڑے ہوئی مولانا سعید احمد صاحب تھی توی مرحوم کو خط لکھا کہ میں انگریزی پڑھن شہیں جا بت وہ مول بابر حضرت تھیم الامت کو اس خط سے بڑی خوشی ہوئی اور جان حضرت تھیم الامت کو اس خط سے بڑی خوشی ہوئی اور

آ پ کو تھانہ بھون بدالیا اس وفت آپ کی عمر بارہ سال تھی چنانچہ یہاں آپ نے عربی کی ابتدائی کتب حضرت عبداللہ صاحب گنگوبی مصنف تیسر المبتدی سے پڑھیں ترجمہ قرآن یاک حضرت مولانا شاہ لطف رسول صاحب سے پڑھا جب مولا نا عبدائتہ صاحب گنگو ہی کچھ مدت قیام کرنے کے لئے گنگوہ تشریف لے گئے تو الکخیصات کے بعض اسباق خود حضرت تحکیم الرمت تھا نویؓ نے پڑھائے ۔اس کے بعد جب حضرت تکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن لکھنا شروع کی تو فر ، یو'' اب میں نے تفسیر قرآن لکھنا شروع کی ہے جس کے لئے بہت وفت کی ضرورت ہے اب میں تم دونوں بھائیوں کوخود نہیں پڑھا سکتائم دونوں مدرسہ جامع العلوم کان پور چلے جاؤ وہاں میرے خاص دوست احباب ہیں''۔ چٹانچہ <u>۱۳۲۳ ھیں</u> کا نپورتئریف لے گئے چنانچہ جلالین شریف حضرت مولا نامجمہ اسحاق صاحب بردوانی ''اور مدایہ آخرین ومشکوۃ مورا نامجمہ رشید صاحب کانپورگ ہے پڑھیں۔

، درہ صدیث جامع العلوم کا نبور ہی میں ٢٦ - ١٣٢٥ ه میں حضرت مولانا اسحاق صاحب بردوانی " ہے بڑھا شعبان المسلط هيں امتحان فراغت دينيات ہوا۔ جامع العلوم كانپور ميں امتحان فراغت درسيات ہے قبل امتحان فراغت و بینیات ہوتا تھا۔ امتحان کے بعد تعطیل رمضان میں تھا نہ بھون تشریف لائے اس سال بینی ذی قعدہ اس اس ھیں مولانا محمر اسحاق صدحب برد دانی جامع العنوم کا نپور ہے مستعفی ہو کریدرسہ عالیہ کلکتہ تشریف لے گئے اورمولا نامحمر رشید صاحبؑ نے بھی چند دنوں بعد استعفیٰ وے دیا۔اس طرح مدرسہ جامع العلوم کا نپور جومشر تی اصلاع میں دارالعبوم دیو بند کانمونہ تھا ا ن حضرات کے جیسے جانے سے اس شان کا نہ رہا۔ چنانجے حضرت حکیم الامت کے مشورہ اور حضرت مولا ناخبیل احمد صاحب سہر نیوریؓ کے طلب فرمانے پر وسط محرم کے سال ہے میں مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیور میں تشریف ہے گئے اور منطق فلسفه ریاضی و هیئت کی کتب مولا نا عبدالقا درصاحب پنجانی اورمولا نا عبدالطیف صاحب ناظم مدرسه ہے پڑھیں ۔گا ہے بگا ہے حضرت مولا ناخلیل احمدصا حب سہار نپورگ کے درس بخاری میں شریک ہوئے غرض دوسال بعد کتب درسیات ہے فارغ ہو گئے۔

## يبلاج:

ای سال <u>۳۲۸ا</u> هیپن حضرت مو ۱ ناخلیل احمد صاحب سهار نپوریٌ مولا نا عبداللّه گنگوییٌ مو ۱ نا عبداطلیف صاحب ناظم مظا ہرالعلوم اور حضرت مولا ٹا شاہ عبدالرحیم صاحبؓ کے ساتھ پہلا حج کیا۔

#### شادي خانه آبادي:

۳ ذوا محب<u>ه ۱۳۲۹</u> هے کو حضرت حکیم الامت کی اہلیہ صغریٰ کی بہن کے ساتھ تھا نہ بھون میں شادی خاند آبادی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حکیم الدمت ہے تعلیم حاصل کی تھی۔ شادی کے جالیس سال بعداس دار فانی ہے رحدت فر ہا تمکیں۔ انا مد وانا اليدراجعون ـ

### مظا ہر العلوم میں بطور مدرس:

رئیج الاول ۱۳۳۹ هیل مدرسه عربیه مظاہر العنوم سہار نپور میں مدری پر فائز ہوئے اور سانت آٹھ سال تک فرائض تدریس سرانجام دیتے رہے ابتداء میں شرح وقابیانو رالانوار وغیرہ پڑھائیں پھر بتدریج ہدایہ مشکوٰۃ مبیذی شرح عقائدمع حاشیہ خیالی وغیرہ پڑھائیں ۔عربی ادب سے مناسبت کے سبب سبعہ معلقہ وشنی وغیرہ بھی آپ ہی کے سپر وتھیں ۔ مدر سہ ارشاد العلوم گڑھی پختہ میں بطور مدرس :

السلام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام العلم العلم العلم العلم العلم العلم المنظام ال

پھر رخصت میں مزید توسیع کر کے اسسال میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ کجے بیت اللہ وزیارت مدینہ منورہ کی تو فیق ہوئی اس سفر میں حضرت تھیم 'لامت کی اہلیہ صغریٰ مع اپنے والد والدہ کے تھیں۔ ٹا نقاہ تھا نہ بھون میں قیام :

جے ہے واپسی کے بعد تھ نہ نبون میں مستقل قیام کرلیا جہاں علاوہ درس و تدریس کے تالیف کا ایک شعبہ بھی سپر دہو گیا جہاں تفسیر بیان القرآن کی تنخیص اور اعلاء السنن کی تالیف شروع فرمائی اس کے علاوہ خدمت افقاء بھی سپر دتھی حضرت حکیم الامت نے آپ کے فقاوئی کا نام امداد الاحکام تجویز فزمایا سات جلدوں میں خانقاہ امداد بیرتھ نہ بھون میں محفوظ ہے اس کا پچھ حصہ رسالہ البیاوی و بلی میں بھی شائع ہوا۔

كانگرس اورخلا فت تمييثي :

ای زمانے میں کانگرس اور خلافت کمیٹی کی تحریکات شروع ہوئیں حضرت تھیم الامت کو ہندوؤں کے ساتھول کر مسلمانوں کا کوئی تحریک چلا تا پند ندتھا اس لئے ان تحریکات سے الگ رہے۔حضرت مولا تانے حضرت مولا تا تھیم الامت کے مسلک کی تائید میں تحذیر المسلمین عن موالا قالمشر کین تبن حصوں میں تالیف فرمائی جب میں مسلمانوں کوشر کت کانگرس سے روکا گیا اور اس کے دینی و دینوی نقصا ناست پر توجہ دلائی گئی۔

# ملم لیگ کی حمایت:

پھر جب مسلم لیگ نے کا گھرس ہے الگ ہوکر آزادی ہند کا مطالبہ کیا تو حضرت تھیم الامت نے اس کی تا ئند فر مائی
اور شظیم السمین تعییم السمین اور تغییم السلمین کے نام سے چند مضامین شائع فر مائے مسلم لیگ نے پہلا الیکٹن کا گھرس
سے الگ ہوکر جھ نی میں اثر اتھا۔ جھانی کے مسعمانوں نے نار پر دریافت کیا کہ کا گھرس اور مسلم لیگ میں کس کو ووٹ و ما جائے۔ حضرت تھیم الامت نے حضرت مولا نا مرحوم اور حضرت مولا نا شمیر علی تھانوی کے مشورہ سے بیرتار دیا کہ '' کا گھرس

( 32 mc )

کودوٹ نہ دو چنا نچدای تار پرمسلم لیگ کا تکرس سے بیالیکٹن جیت گئی۔

### حفظ قر آن یاک:

ای زمانہ لیخی ۱۳۳۳ ہے میں باوجود درس و تدریس اور خدمت افتاء و تالیف کے مشاغل کے ساتھ صرف جھے ، ہ میں قرآن یاک حفظ فرمالیا۔

# مدرسه را نديريه رنگون ميں بطور ناظم:

و سااھ میں آتھوں میں کچھ بیاری کا اثر ہونے کے سبب طبیب نے ساطل بحریہ تیام تجویز کیا تو حضرت علیم الامت کے مشورہ سے مدرسدرا ندیر بیرنگون میں بطور ناظم تشریف لے گئے۔ رنگون سے چالیس میل کے فاصلہ پرایک ہتی و یُدنو نام تھی جہاں کے سارے مسلمان بہائی ند جب قبول کر کے مرتد ہو گئے بتھے حضرت مولانا نے حاجی محمد یوسف صاحب تاجر رنگون کے تعاون کے علاء کی ایک جماعت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کیا چنانچہ بجمد نشد حضرت مولانا کی مسائل سے سال میں سب مسلمان تائب ہو گئے۔

# مج سوم:

ای زونے بین ۱۳۲۸ ہے میں تیسری بارج وزیارت مدینہ کی سعادت حاصل ہو گی۔ ج سے واپسی کے بعد چندروز تھا نہ بھون قیام کر کے واپس کے ایک رگون صرف ایک سال کے لئے کئے تھے مگر وہاں تبلیغی ضرورتوں کے باعث ڈھائی سال نگ گئے تھے مگر وہاں تبلیغی ضرورتوں کے باعث ڈھائی سال نگ گئے اس کے بعد غالبًا ۱۳۵۸ ھائی بھون میں مقیم رہے اوراعلاءالسنن کی پیمیل فرمائی۔

یو نیورسٹی ڈھا کہ میں بطوراستاد:

ذ والحجه ۱۳۵۸ و میں حضرت حکیم الامت کی اجازت ہے ایک سال کی رخصت لے کر یو نیورٹی ڈ ھا کہ تشریف لے گئے جہاں آ پ کے ذمہ ہدایہ بخاری شریف مسلم شریف اور کتاب التوحید کے اسباق تنھے۔

# مدرسيه اشرف العلوم وْ ها كه كا قيام:

یو نیورٹی کے علاوہ آپ نے اپنی زمر سر پرتی مدرسہ اشرف العلوم قائم کیا جہاں مؤطا امام مالک بیضاوی اورمشنوی شریف کا درس بلا معاوضہ اپنے ذمہ لیا۔ ان اسباق میں ڈھا کہ یو نیورٹی کے بعض پروفیسر بھی شریک ہوتے تھے چنانچہ ڈاکٹر رشید اللّه ڈاکٹر سراج الحن اور ڈاکٹر جیلانی نے اس مدرسہ میں آپ سے تعلیم پائی۔

# حفزت حکیم الامت کی حالت نزع میں موجود گی کی سعادت:

رئے الاول ۱۳۲۳ ہے میں تعطیلات گر ما گزار نے تھانہ بھون تشریف لائے تو اس زمانے میں حضرت تھیم الامت کو بھوک ساقط ہونے اور دست بڑھ جانے کی شکایت تھی بہ حالت و کھے کر جون ۱۹۳۳ ہے میں واپس ڈھا کہ تشریف لے گئے تو جول کی میں گھر والوں کا خط آیا کہ حضرت تھیم الامت کی حالت خراب ہو چک ہے چنانچہ ایک ماہ کی رخصت لے کرتھانہ

\$ 30 Laure \$

بھون تشریف لائے حضرت تھیم ال مت بہت خوش ہوئے ایک ماہ کی رخصت کا سن کرفر ما یہ بہت تھوڑی ہے عرض کی بعد میں توسیع کرائی جائے گی فر مایا بہت اچھا مگر وس دن بعد ہی حضرت تھیم الامت نے داعی جل کو لبیک کہا اور توسیق کی ضرورت نہ رہی۔ حضرت مولا نانے حالت نزع میں حضرت کو آب زم زم میں شہد طاکر چچے سے پلایا اور سور و کیمین پڑھی آخری ضدمت حق سجانے تعالی نے حضرت مولا نائے ہی مقدر میں رکھی تھی بعض حضرات سال بھریا چھ ، و سے تیار داری کر رہے نے آخر وقت میں موجود نہ تھے۔

ایں سعادت برور بازونیست تانہ بخشد خدائے بخشند

حضرت حکیم الامت کے جناز ہیڑھانے کی سعادت:

حضرت حکیم الامت کے حجو لے بھائی منٹی مظہر النبی صاحب کے کہنے پر حضرت حکیم الامت کا جنازہ آپ ہی نے پڑھایا۔ حالانکہ دوسرے بڑے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔

حضرت حکیم الامت کی بشارت:

حضرت تحکیم امامتؓ نے وفات ہے دو یوم قبل جب کہ ہاتھوں میں لکھنے کی طاقت ندیھی بیتح ریخودلکھ کرعطا فر مائی تھی۔ھنبۂالکم انمو ذج ایة و جعلناها و ابنھا ایة للعالمین۔

جمعیت علماء اسلام کی تشکیل:

ا کتو بر ۱۹۳۵ء میں جمعیۃ علیء اسلام کی بنیا دکلکتہ میں ڈالی چار دن تک کلکتہ میں اجلاس ہوتے رہے خلافت کا نفرنس کلکتہ ہے بعد ایس اجلاس کلکتہ میں جمعیۃ علیء اسلام کی بنیا دکھٹرت مولا نا شبیر احمہ عثانی " کوصدر منتخب کیا گیا اور حضرت مولا نا نے بعد ایس اجلاس کلکتہ میں جن تعالیٰ نے مسلم لیگ کو پورے بندوستان کا تقریباً جیار ماہ میں پاکستان الیکشن کے لئے دورہ کیا اس دورہ کے نتیجہ میں حق تعالیٰ نے مسلم لیگ کو مرکزی اسمبلی میں نم یوں کا میا بی عطافر مائی چنا نچے نواب زادہ لیا قت علی خال مرحوم نے اس کے اعتراف پر آپ کو دہائی سے خطاتح مرکزی اسمبلی میں نم یوں کا میا بی عطافر مائی چنا نچے نواب زادہ لیا قت علی خال مرحوم نے اس کے اعتراف پر آپ کو دہائی سے خطاتح مرکزا۔ "

سلبث ریفرنڈم میں کامیانی کا سبرا:

سلبٹ اور سرحد کے ریفرنڈ کے بارے میں کا نگرس کو اصرار تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کی رائے عیبحدہ معلوم کی جائے۔ ق نداعظم نے اس کومنظور کرلیا قرار دادیا کت ن منظور ہوجانے کے سبب حضرت مولا ناشبیرا جمعنانی اور حضرت مولا المبیر احمد عنانی کا میاب ہوتو المبیر المبیر کے اور انشان میں مسلم لیگ کا میاب ہوتو اس کا اعلان کر دیں کہ یا کستان کا آئین اسلامی ہوگا ہم دونول صوبول کا دورہ کریں کے اور انشاء المدمسلم لیگ کا میاب موگا ۔ قائدا عظم نے فرمایا کہ آپ میری طرف سے اس کا اعلان کر دیں کہ یا کستان کا آئین اسلامی ہوگا۔ چنا نچہ فیصلہ ہوا کہ

سرحدر یفرندم کے لئے حضرت مولانا شہیر احمد صاحب عثانی کام کریں اور سلبٹ ریفرنڈم کے لئے حضرت مولانا چنانچہ دونو سرحفرات نے ایسا کام کیا کہ ریفرنڈم میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔ سلبٹ ریفرنڈم کی کامیابی حضرت مولانا ہی کے مسائل کا نتیجہ تھا چنانچہ آپ نے اس کامیابی پر نوابز اوہ لیافت علی خان کومبارک باو دی تو انہوں نے فر مایا اس مبار کباد کے آپ زیادہ سخت میں اس طرح سلبٹ ریفرنڈم کی کامیا بی پر قائد اعظم نے حضرت مولانا شبیر احمد عثانی کے مبار کباد و بے بر قرمایا ''مولانا اس مبار کباد کے مبار کباد و بے بر فرمایا ''مولانا اس مبار کباد کے مستحق تو آپ ہی ہیں یہ ساری کامیا بی علاء کی بدولت حاصل ہوئی۔

سابق مشرقی پاکستان کی برچم کشائی:

الماراگست المالی من المالی من المالی المالی المالی المالی من المالی من المالی المالی

مدرسه عاليه وْ ها كه ي تعلق:

۱۹۴۸ء میں آپ نے ڈھا کہ یونورٹی سے علیحد گی اختیار کرلی۔ اور آپ کا تعلق مدرسہ عالیہ ڈھا کہ سے ہو گیا۔ زچاز

اگست ۱۹۳۹ء مطابق شوال ۱۳۳۸ ه پس آپ حکومت پاکستان کی طرف سے وفد خیر سگالی میں سعودی عرب گئے اس کی پوری تفصیل سفر نا مدحجاز حصد دوم میں ہے اس سفر سے واپسی کے بعد محرم میں اور ۱۹۵۰ء) میں آپ کی اہلیہ محتر مہ کا انتقال ہو گیا۔

۲۲ دستوری نکات کے وفد علماء میں شرکت:

مولا نا اختشام الحق صاحب تفانوی مدخلہ نے ہر کھتب خیال کے علاء کا اجتماع کرا چی میں طلب کر سے ۳۲ دستوری نکات بالہ تفاق پاس کر کے حکومت کو بھیجے تھے۔ان میں حضرت مولا نا کبھی شامل تھے۔

تحريك فتم نبوت ميں كام:

1937ء میں تحریک ختم نبوت چی تو حضرت مولا نا رحمۃ ابتدعلیہ نے مشرقی پاکستان میں بڑا کام کیا۔ جلسے کئے حکام سے ملاقاتیں کیں۔

# دارالعلوم ننڈ والہ یار میں تشریف آ وری:

جون ۱۹۵۳ء میں مدرسہ عالیہ ڈھا کہ ہے ریٹائر ہو گئے۔ای زمانے میں سابق مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ مسلم یگ ئے مقابلہ میں کامیاب ہوگئی تو حضرت مولا ٹا دل برداشتہ ہو گئے اورمغربی پاکستان آنے کا ارادہ کیا مگراس ہے پہلے نج کیا اور نج سے فارغ ہوکر ڈھا کہ تشریف لائے ہی تھے کہ اکتوبر ۱۹۵۲ء میں مولانا اختشام الحق صاحب تھا نوی مدظلہ دارالعلوم ٹنڈوا یہ یار میں بطور شیخ الحدیث بلانے کے سئے آپ کے پاس پہنچ۔حضرت مولا ٹانے وعدہ فریا لیا اور اواخر اکتوبر میں ٹنڈوالہ یارپہنچ گئے اور آخروفت تک اس دارالعلوم میں بطور شیخ الحدیث فرائض سرانجام دیتے رہے۔ سیط

تربيت باطن:

حفزت علیم الامت بی کے مشورہ ہے آپ حفرت مولا نا ظلیل احمد صاحب سہار نپوری ہے بیعت ہوئے تھے۔ گر شوال ۱۳۳۳ ہے سے حفرت علیم الامت بی شوال ۱۳۳۳ ہے سے حفرت کی نیت پر آپ حفرت علیم الامت بی شوال ۱۳۳۳ ہے ہوئے اور بظاہر ججرت کی نیت پر آپ حفرت علیم الامت بی شوال ۱۳۳۳ ہے اور خوا در کتابت کی صورت میں تربیت السالک میں منفیط ہوگئے اور انوار انظر فی آ ٹارالظفر حصد دوم کے نام سے عبیدہ بھی شائع ہوئے ہیں حضرت علیم الامت نے آپ کوسلسلہ عالیہ چشتہ المداویہ اشر فیہ میں اجازت اور خلافت سے نوازا۔ شوال ۱۳۳۳ ہے میں حسب معمول مظاہر العلوم سہانپور حاضر ہوئے تو حضرت مول نا محمد کی صاحب کا ندھلوی نے آپ کو مبار کہاو دی۔ حضرت نے عرض کیا۔ ''پوری مبار کہاو تو جب ہوگ کہ حضرت مولا نا ظیل احمد صاحب بھی اس کی تقد بی فرما دیں۔' اس پرمولا نا محمد کی صاحب کا ندھلوی نے فربایا'' وہ بھی انشاء اللہ تقد بین فرباد کی ہے۔ اس پرمولا نا محمد بین فرباد و بی ایس بی موں میں جم کو اپنی طرف سے اجازت و خلافت دیا ہوں۔' اس پر حضرت مولا نا نے فربایا'' واقعی آپ بھی میر سے لئے بڑی لئیت ہے جس کا شکر بیادانہیں کرسکتا۔'' چنا نچ حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب سہار نپوری نے حین شریف سے واپسی کے ایک سال بعد شکر بیادانہیں کرسکتا۔'' چنا نچ حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب سہار نپوری نے حربین شریف سے واپسی کے ایک سال بعد شرا میں خلف عاء :

آ پ نے تیرہ اشخاص کوخلافت ہے نوازا ہے جس میں مغربی پاکستان میں مولا نااحتشام اکتی صاحب تھانوی مدخلہ ' جیکب لائن کرا چی اورمولا ناعبدالشکورنز ندی مہتم مدرسہ حقانیہ ساہیوال ضلع سرگودھا ہیں۔

#### مشاہیر تلا مُدہ:

مولانا محمد ادریس صاحب کا ندهلوی معفرت مولانا عبدالرحمن صاحب کا نپوری ۔ مولانا بدر عالم میر تھی مولانا محمد زکریا کا ندهلوی مدخله اور حضرت مولانا اسعد الله صاحب مدخلهٔ ناظم مظاہر العلوم سبر نپور آپ کے مشاہیر تلانہ ہیں جن سے ونیا بخو بی متعارف ہے۔

سب سے بردی علمی تصنیف:

آپ کی سب سے بڑی علمی تصنیف مقدمہ اعلاء السنن اور اعلاء السنن جوتقریباً بیں جلدوں میں کمبل ہوئی۔ انثاء اللہ بیتصنیف رہتی دنیا تک آپ کے لئے صدقہ جارہ ہے اگر بیر کتاب مدارس عربیہ کے نصاب میں شامل ہو جائے تو بڑی حضرت مو ، ما طغم حمر عثاني

مفیدرے گی۔

# حضرت مولا نا کی ایک خوا ہش:

ایک خیال بی بھی ہے کہ مشکو قابیل فصل رائع کا اضافہ کر کے ہر باب میں اعلاء السنن کے متن اور دیث مؤیدہ حفیہ فصل رائع میں رائع میں بڑھ وی میں مشکو قابر ہے والوں کو ہر باب میں حفیہ کے دلائل بھی سرتھ ساتھ معلوم ہوتے رہے۔ اصادیث متن کی شرح حضرات مدرسین کو اعلاء السنن ہے معلوم ہوسکے گی۔ (انوار النظر حصہ اول ص ۵) حضرت مولا ٹاکی بی خواہش حضرات علی ہرام کے لئے ایک دعوت عمل ہے۔

## سقوط مشرقی یا کستان ہے صدمہ:

حضرت مولا ٹاکوسقوط مشرقی پاکستان کا بے حدصد مہتھا ایک مرتبہ احقر ناکارہ نے ایک عریضہ لکھ جس میں مشرقی پاکستان کا کوئی ذکر نہتھ تو جوابا تحریر فرمایا'' آپ کے کام سے خوشی ہوئی اللہ تعالی برکت دیں اور مشرقی پاکستان کوجید پاکستان میں ملاویں۔

## میچه ارشادات مکتوبات وغیره:

صیانۃ المسلمین میں پہلی تبلیغ کے اصول بھی شامل ہیں جیسا کہ تنہیم المسلمین نے بخو بی معلوم ہو جائے گا۔ (انوار النظر فی آٹار الظفر ص)

(۲) ایک مرتبہ احتر نا کارہ نے انوارالنظر حصہ اول ص۸۴ کی عبارت لکھ کرایک اشکال پیش کیہ تو جوا باتح ریفر ہو۔ ''میرے کسی لفظ سے مولا نا مودودی کے تبحرعلمی پراستدلال نہیں ہوسکتا ۔ وہ محض صحافی مولا نا ہیں جیسے محمد علی جو ہراورمولا نا ظفر علی خاں زمیندار نتھے۔

ف: بندہ احقر قریثی غفرلہ کے نز دیک حضرت مولا ٹانے مولا نا مودودی کے بارے میں جو پچھتح ریر فر مایا ہے وہ افراط وتفریط سے یاک ہے۔

> ع ان کی نصوریہ وہ تھینچی کہ قلم توڑ دیا اب اس پرمزید کچھ کہنچ کی گنجائش ہاقی نہیں۔والقداعلم یتمت بالخیر



# قطعه تا ریخ (اردو)

240

الرزہ براندام کیوں ہوتی ہے ساری کا نات الدے کیوں آ محمول سے دریا آج آخر کیا ہے بات حس ولی اللہ نے ماری ہے اس دنیا ہے لات علم کے کوہ بلند اور زہد کے شیلی صفات چھوڑ بیٹھے ہیں ہمیشہ کو جہان بے ثابت اب كهال وه جامع شرع وطريقت نيك ذات روح اسلامی ساست مرکز اسلامیات صاحب تعنیف و تالیف عائب نادرات تربیت روح میں جاری قیض کے دجلہ فرات انقلاب روح کے ضامن تھے جن کے نامہ حات بن گئے برکت ہے جن کی صالحین و صالحات آه ده شخ الحديث و مفتى و شخ نجات گوہر افشال کشت مرور باعث سبزو نبات ندبب احناف کی جملہ امادیث و نکات دفتر "احكام قرآن" ردجمله وابيات كرند يايا كوئى ليكن اب تك ان ير التفات نظم عربی کی الملاغت رشک سو زادو ہرات

زارله سا عالم على ميس كيوس بريا ہے آج فاصلان دهر کیوں خیران و سششدر ہو گئے ایک تاریکی نی کیسی حیما گلی آفاق برا آه! مولانا ظفر احمد رئيس كاروال عالم باقی و دائم کی طرف ہو کر رواں اب كيال وه فيض على اور كمال اصلاح حال مرکزی جعیت اسلام کے صدر جلیل خانقاہ اشرفی کے مفتی عزت مآب بندو باكتان اور بنكال مين درس حديث الله التأبت سے زمین سے آسان تک کا عروج · رول آواره گرد ملک اور اوباش قوم! رو رہا ہے شڈو الہیار کا دارالعلوم علم کے گہرے سمندرجس کی موجیں ہر طرف ایک اعلاء السنن انهاره جلدوں کی سماب مجر شوت آیات کا دو منزلیں قرآن کی ان کتابوں کی ضرورت سب کو ہی صدیوں ہے تھی پھر بہت سے ہیں رسائل اردو عربی دین

شرف پاکتان کے پرچم کشائے اولین صاحب فتح وظفر سلبٹ میں دے کر سب کو مات زبد و بے لوئی کا بے عالم کہ شہرت سے الگ ممبری عہدوں وظیفوں کی نہ جا گیروں کی بات صبر کی تلقین اب کس کس سے ہوکس کس کو ہو ہم مسلمان کے جگر پر زخم کاری ہے وفات حمّس علم ظاہر و باطن ہوا ہے کیا غروب سروز روشن بخت کا اب بن گیا تاریک رات مفتح سید سے ہو کیے شرف کا النفات 21197

ہادی علم ظفر احمد کا لاؤ تو مثیل

194M

آه! كيا دن عظے كه جب تقا موجزن دريائے فيق . آمد ونيا "دلفضل" " "عيد" نفا دور حيات فیض ظاہر فیض باطن جب ہے دونوں سے تعور<sup>س</sup> ''شهر زيقعده''<sup>"</sup> مهينه بن عميا سال وفات

ل یعنی اس پر لفظ مشیل لا وُ' دمثیل بادی عالم ظفر احمه' بمجھی تو دوسری تاریخ عیسوی بن جائے۔ایسے ہی سید مفتر پر'' شرف کا النفات کر'' مشرف مفتجر سیدی کہوتو عیسوی تاریخ ہو جائے۔

معتیٰ احسان بیرسال ول دت د نیامیں آنے کا سال ہے۔ ۱۳۱۰ھ اور عید (۸۴ سال زندگی ہے۔ )

بیشرر بنا' کام بند کرد نیا جو د فات ہے بند ہوا۔

و فات کامہینہ اس لیے سال وفات بن گیا۔

از مولا ما محمد احمد نفعا توی :

# تاریخ ہائے وفات حضرت مولا نا ظفر احمرعثانی تھانوی رحمة الله علیه

| (1921)       | علامه مولوي ظفر احمد رحمة الله عليه از أولياء بود                | -(1)  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| (1941)       | ظفر احمد نقبا نوی فقیہہ وولی بودے                                | -(r)  |
| (1927)       | علامة الحاج ظفراحم محدث                                          | -(r)  |
| (1541)       | الاقتباسات القرانية                                              | -(r)  |
| (1947)       | وقال الله جل قوله وحكمه كل نفس ذاقة الموت                        | -(a)  |
| عيما_ (١٩٤٣) | وقد قال الله جل وحيه وكلامه اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا | -(Y)  |
| (1927)       | فقد قال الله حل حكمه ان المتقين في جنات و نهر_                   | -(4)  |
| (1927)       | قال الله حل قوله و كلامه ووحيه في مقعد صدق عبد مليث مقتدر.       | -(A)  |
| (Imgr)       | قدقال الله عزوجل يايتهاالنفس المطمنة ارجعي الي ربك               | -(4)  |
| (1947)       | قد قال الله جل وعده فادحلي في عبادي و ادخلي جنتي                 | -(1+) |
| (1898)       | سلام عليكم طبتم ادخلوا                                           | -(11) |
| (1444)       | از نتیجه فکر محمد احمد تھا نوی                                   | -(ir) |

ازمفتی سیدعبدالشکورتر ندیؒ.

# شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی رحمة الله علیه میرے شیخ کامل

حضرت مولانا ظفر احمد عثانی تھانوی قدس مرہ نہ صرف پاکستان کے جید علاء میں سے بھے بلکہ پورے متحدہ ہندوستان کے علاء ومشاکح کی صف اول میں ایک بلنداور ممتاز مقام کے مالک بھے واقعہ بہ ہے کہ شریعت وطریقت اور علم وعمل کی ایسی جامع کمالات ہستیاں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور فی الوقت ایسی عزیز الوجود ہستیاں کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہوتی جارہ ہوتی جارہ ہوتی جارہ ہوتی جارہ کے ملاء اور بزرگ اٹھتے جارہ ہیں اور موجودہ دور میں ایسی با کمال شخصیتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔کہ جوابی پیش رووں کے خلاء کو برکر سکیں۔

بلا شہمولا ناعثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اپنے زیانے میں برصغیر کے ان مشاہیر اہل علم وعمل کے سلسلہ میں سر فہرست آتا تھا بلکہ آپ ان کے صدر نشین تھے جن کے تبحرعلمی' نقدس و ہزرگی' دینی علوم میں کمال جامعیت وبصیرت اور تفقہ کوعلمی حلقون میں بطور سند پیش کیا جاتا تھا۔

مولانا مرحوم نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی زیر گرانی خانقہ والدا و بیتھا نہ بھون میں عرصہ دراز تک درس و تدریس اور فتو کی نولی کی گراں قدر خد مات انجام دیں اورائ زمانے میں آپ کی نوک قلم ہے ایسی بلند پایہ تالیف ت و تصنیفات عالم ظہور میں آئیں جن پر عالم اسلام کے مشاہیر عمائے کرام نے آپ کوشا ندار الفاظ میں خراج تحسین چیش کیا۔ تھانہ بھون کے علاوہ مولانا مرحوم نے ہندوستان کے مختلف دینی مراکز میں علمی خد مات انجام دی ہیں اور ایک طویل عرصے تک ڈھا کہ یونیورٹی اور مدرسہ عالیہ ڈھا کہ سے بھی وابستہ رہے ہیں جس کے نتیج میں آپ سے استفادہ کرنے والے شاگر دان کرام میں جہاں اپنے وقت کے بوے بوے محدث اور جلیل القدر مفسر نظر آتے ہیں ای طرح جدید علوم کے ماہرین نے بھی آپ کی ذات با برکات سے علمی استفادہ کیا ہے۔

مسلم لیگ کی جدو جہد آزادی اور قیام پاکستان کے سلسلہ میں بھی آپ کی خدمات جلیلہ بڑی قابل قدر بلکہ نا قابل

فراموش ہیں۔ مولانا مرحوم کی سیاسی جدو جہد کا آغاز ۱۹۳۸ء میں آل انڈیامسلم میگ کے پٹنے سیشن سے ہوا جہال سیم الامت حضرت تھانو کی کے نمائندہ خصوص کی حیثیت ہے آپ نے مولانا تھانو کی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی پیغام پڑھ کر سنایا تھا۔ اور قائد اعظم اور دیگرا کابرین مسلم لیگ کے سامنے حضرت تھانو کی کے نقطہ نگاہ کی ترجمانی فرمائی تھی۔ اس کے بعد مسلم میا اور کا گرس کے آخری فیصلہ کن امتخابات کے سلسہ میں آپ نے پورے ہندوستان کا طوفانی دورہ کر کے مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا گرس کے نظریہ تھدہ قومیت کا اثر تھان مقامات پر پہنچ کر اس کے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا گرس کے نظریہ تھدہ قومیت کا اثر تھان مقامات پر پہنچ کر اس کے باطل اثر اے کومنا یا اور یہ بات بلاخوف تر و یہ کہی جائے ہے کہ اس الیکٹن کی کا میا بی میں مواد نا مرحوم کے اس دورہ کا بہت بڑا دخل تھا جس کا برطل اعتراف قائداعظم اور قائد ملت خان لیا فت علی خان مرحوم نے کیا ہے۔

ای طرح سلبث ریفرنڈم کی مہم جونہایت معرکہ آرامہم تھی اس کی فنخ کا سبراجھی مولا نا مرحوم کے سرتھا۔

ملکی سیاسیات پیس مولانا عثانی "شروع ہے دوتو می نظر سیادر مسلمانوں کی جداگانہ تظیم کے نہ صرف حامی بلکہ دائی اور طلبر دارر ہے ہیں اور آپ نے کا گرس کے نظر سیمتی ہوتو میت کی بھیشہ مخالفت کی ہے اور ہر زمانہ بیس ہندو مسلم اتحاد کے دافر بیت نعروں کا کھوکھلا ہیں واضح کرتے اور ان کے نقصانات ہے مسلمانوں کوآگاہ کو کرتے رہے ہیں۔ مولانا مرحوم عام سیاسی لیڈروں کی طرح سیاست بیس حصہ نہیں لیتے ہے اور نہ کی سیاسی جوڑتو ڑااور اکھاڑ بچھاڑ ہے کوئی سروکارر کھتے تھے اللہ ایک بلند مرتبد دینی رہنما ہونے کی حیثیت ہے ملت اسلامیہ کو جب بھی ان کی وی اور سیاسی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی سیاست بیس حصہ لینا مسلمانوں کے عام مفاویس ہے تو دوسر پر قبی مشافل عبیہ کے ساتھ مفلی سیاست بیس کھور پر حصہ لینے ہے بھی بھی در لیخ نہیں کیا۔ بھی وجہ ہے کہ مول نا مرحوم نے اگر چدائل سیاست کی باہمی آ ویزشوں اور متعقبا نہ صوبہ برتی کی روش سے دل برداشتہ ہو کر میں 19 میں عملی سیاست کی باہمی آ ویزشوں اور متعقبا نہ صوبہ برتی کی روش سے دل برداشتہ ہو کر میں 19 میں عملی سیاست سے کن رہ شی اخلا عب کی حیثیت سے درس و تقریب سے کن رہ شی اخلا میں کہ میں کیسوئی کے ساتھ مشغول ہو گئے تھے گر 1919ء ہیں جب ملک بیس سوشلزم اور مدر سے لا وی نظریوت کی مقابلہ کرنے کے لئے ملکی سیاسیت میں عملی طور پر حصہ لینے کی ضرورت پیش آئی تو انہائی ضعف ورس سے لا وی نظریوت کا مقابلہ کرنے کے لئے ملکی سیاسیت میں عملی طور پر حصہ لینے کی ضرورت پیش آئی تو انہائی ضعف اور پر برانہ سائی کے باوجود آپ نے نے در مدداری بھی قبول فرمائی۔

# مولا ناعثاني كعلمي روحاني شخصيت

حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی "نه صرف بید که علوم شریعت کے تبھر عالم سے بلکہ حضرت مرحوم علوم طریقت اورسلوک و تصوف کے بھی کامل شیخ سے اور آپ کی ذات گرامی علوم ظاہری اور علوم بافحنی وونوں کامخزن تھی اور علم سفینہ ہے زیادہ علم سینہ حضرت موصوف کا اصلی جو ہراور حقیقی زیور تھا۔ آپ کے علم وفضل 'اخلاص وعمل' تقوی وطہارت' خشیت وللہیت' سادگ تواضع اور دیگر اوصاف فاضلہ ہے اسلاف کی یا د تازہ ہوتی تھی اور آپ کے فیض صحبت ہے ایمان وابقال کی ایسی دولت

ملتی تھی اور دین کا وہ سیجے مزاج پیدا ہوتا تھا جو تھن کتابوں کے پڑھنے پڑھانے ہے بھی پیدائہیں ہوسکتا کسی نے بچے کیا ہے۔ ے نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

بایں علم ونضل اور ہمہ کمالات ہے متصف ہوئے کے باوجود مولانا مرحوم عاوات واطوار کی سادگی میں خود اپنی مثال آپ تھے نہ مولا نا کے خور دونوش میں کوئی تکلف تھا اور نہ ہی گفتگو اور طرز کلام میں کوئی تقینع تھا۔ سا دہ وضع کے پرانے بزرگ تھے ہمیشہ نئے طور وطریق اور تہذیب جدید کے آ داب سے دور بلکہ نفور رہے۔ چنانچہ وضع قطع لباس و طعام اور گفتگو میں اینے بزرگوں کے طریقے کے موافق ہمیشہ سادگی اور بے تکلفی کو ہی اختیار کیا اور بیہ واقعہ ہے کہ حضرت مولا نا مرحوم جیسی شریعت وطریقت کی جامع کمالات اور نا درهٔ روز گارشخصیتیں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے مر دان حق آ گاہ کا کہیں قرنوں میں ظہور ہوتا ہے۔

برصغیر پاک و ہند کی جن گنی چنی معروف و تا مورعلمی و روحانی شخصیتوں کےفضل و کمال ٔ علم وعرفان اور دینی بصیرت و نقاحت ' تقوی وطهارت اوررسوخ فی العلم پرتمام دینی اورعلمی صفول میں بالا تفاق اعتماد کیا جاتا تھ حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی'' نەصرف ان کی صف اول میں شار ہوتے تھے بلکہ ان میں سرفہرست اور ان کےصدرنشین تھے۔

حضرت مولانا مرحوم ابتداءز مانه تعليم ہے ہی اپنے حقیقی مامول حضرت حکیم ایامت مولانا اشرف علی تھا نوی نور اللہ مرقدہ کی توجہات عالیہ اور خصنوصی تربیت کا مرکز ہے رہے اور حضرت تھا نویؓ نے مولانا کی تعلیم و تربیت کا اس طرح اہتمام فرمایا جیسے کو کی شفیق ومہربان باپ اپنی اولا دی تربیت کرتا ہے۔

حضرت تھانویؓ کی خدمت میں تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوریؓ شارح ابوداؤ دیے علی عاطفت میں تزکیہ باطن کی آخری منزلیس طے کرنے کا شرف بھی مولا نا مرحوم کو حاصل ہوا اور اس طرح مولا نا مرحوم کو اپنے زمانہ کے حکیم الامت کی برمعلم وعرفان ہے مستنفید ہونے کے ساتھ اپنے دور کے محدث جلیل کی محفل ارشاد و ہدایت سے مستفید ومستفیض ہونے کے بکساں مواقع میسر آئے اور آپ بیک وقت علم وعرف ن کی شمع فروزاں'محفل ارشاد و ہدایت کے شدنشین بن کراور میدان حکمت و سیاست کے شہسواراورعکم وعمل ٔ اخلاص وتفوی اورسیرت وکردار کی جملہ خوبیوں ہے آ راستہ و پیراستہ ہو کرعکمی اور روحانی دنیا میں نمو دار ہوئے اورا پیغ علم وعمل اور زید و تقویٰ کی شمع نورانی ہے ایک عالم کومنوراور ہزاروں تشذگان معرفت کوسیراب وشا داب کیا۔

علمی اور روحانی هخصیتوں کا مرکز:

تھانہ بھون' دیو بند اور سہار نپور اور ان کے اطراف و اکناف کوحق تعالیٰ نے اس زمانے میں ایسی الیں علمی اور روحانی شخصیتوں کا مرکز بنایا تھا کہ ان کے علم ونضل' خلوص عمل اور زید وتقو کی کو دیکھے کر اسلاف کی یا د تا ز ہ ہو جاتی تھی اور

مِن عَلَمًا حَدِينَ

ان کی صحبت کی برکت سے ہزار ہا بندگان خدا کو یقین ومعرفت کی دولت میسر آتی تھی ٔ انہی سرا پا اخلاص و مجسمہ عمم وعمل روحانی شخصیتوں اور برگذیدہ ہستیوں میں سے ضلع مظفر نگر یو پی کے قصبہ تھا نہ بھون میں ایک عظیم روحانی ہستی حضرت ہا جی المداد القدم ہم جرکئی کی تھی جن کے فیض صحبت سے ہزاروں بندگان خدا کوفیض پہنچا اور بہت سے تشنگان معرفت کو اس چشمہ عرفان سے سیرائی عاصل ہوئی۔

### دارالعلوم د يو بند:

عارف بالقد حضرت حاجی امداد القد صاحب مہا جرکی کی دعاء سحرگا ہی اور ان کے روحانی وارثوں قطب اسالم حضرت مولانا رشید احد کنگوہی رحمۃ القد علیہ اور جۃ الاسلام مولانا محمۃ قاسم نا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا بحشر م کی مسائل جمیلہ کا مبارک بقیجہ دارالعلوم دیو بند کا قیام تھ جس کے چشمہ فیض سے سیراب ہونے والے فضلاء نے نہ صرف برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بلکہ علم اسلام کے بہت بڑے حصے کو اپنے علمی و روحانی فیض سے سیراب اور ایک جہان کونو رمعرفت سے منور کیا۔ اس چشمہ فیض سے فیض یاب ہوکر اور اس گہوار وَ علم میں پرورش پاکر بے شارعلہ و و ہراور فیضلاء نظے اور بڑے ہڑے روحانی پیشوا پیدا ہوئے جو آسان فضل و کمال اور علم وعرفان کے درخشندہ آفتاب و ما بتا ب بن کر چکے اور انہوں نے اپنے علم ظاہر اور عم باطن کے ذریعے ایک عالم کوفیض یاب کیا اور علم ومعرفت کی روشی کو اقطار عالم علی دور دور تک پہنچا دیا۔

# حضرت سهار نيوريٌّ اورمولا نا تھانويٌّ:

دارالعلوم دیوبند کے بانیوں حضرت مولا تا رشید احمد گنگوبی اور حضرت مولا تا محمد قاسم تا نوتو کی ہے براہ راست ملمی اکتساب کرنے والوں اور روحانی فیض پانے والوں میں سے حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپورگ علم فقد میں ورجہ کمال پر فائز ہونے کے علاوہ بسنت صحابہ اور کمال اتباع سنت کے ساتھ متصف ہوئے اور حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کو علم تصوف اور تفییر قرآن نیز تربیت سالکین میں کمال حاصل ہونے کے علاوہ اصلاح رسو مات اور اصلاح معاشرہ میں وہ منصب حاصل ہوا کہ حجد دالملت اور حکیم الامت کے لقب سے مشرف ومعزز ہوئے۔

## مولا ناعثانی مل جامعیت:

حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی "نے تھانہ بھون' سہار نپور اور کا نپور کے مراکز علوم میں فلا ہری علوم کی تحصیل کرنے کے علاوہ حضرت مولا نا خلیل احمد سہار نپوری اور حضرت حکیم الامت تھانوی کے مرکز صدق وصفا میں باطنی تربیت کی شخیل فر ، فی ۔ ان دونوں در باروں سے اکتساب فیض کے بعد جس طرح حضرت مولا نا کا باطن دو آتشہ بن گیا تھا اور علوم تصوف وسلوک میں بھی ممال درجہ کی مہارت و فقا ہت وسلوک میں بھی ممال درجہ کی مہارت و فقا ہت حاصل ہوگئ تھی ۔ ای طرح علوم فلا ہری حدیث وتفسیر اور فقد میں بھی کمال درجہ کی مہارت و فقا ہت حاصل ہوگئ تھی ۔ اور مطابعہ پر حضرت مورا نا کی نظر اس قدر میتی اور مطابعہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کی نظر اس

ز مانے میں نہ صرف برصغیر میں بلکہ بورے عالم اسلام میں نہیں ملتی۔ بلاشبہ حضرت مولا تا اپنے علمی اورّروحانی کمالات میں اسلاف کے سیچے جانشین اور ان کی مایہ نازیادگار تھے جن بر آپ کی محققانہ اور بلند پاپیانمی تصنیف ت' پے نظیر تدریسی خد مات اور تربیت وسلوک کا صحیح ذوق شامدِ عدل ہیں۔

حضرت مولاناً کی تصانیف کو د کیچ کر بلاخوف تر دید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے وسیج النظر عالم' بلند پایے محقق' دقیق النظر محدث' عدیم النظیر مفسر اور اصول حدیث اور علم رجال کے محض ماہر ہی نہ تنے بلکہ اصول نقذ و درایت میں مولانا مرحوم کی تحقیقات کو استناد کا درجہ حاصل تھا نیز قوت حافظہ اور وسعت مطالعہ کے ساتھ دفت نظر اور سلامت قکر اور اپنے مدعا کو بہترین اسلوب اور دل نشین انداز میں بیان کرنے کا جو خاص ملکہ حق تعالیٰ نے حضرت ممدوح کو عطافر مایا تھا وہ ان کے رب تعدلیٰ کا ان پر خاص عطیہ تھا' ذہانت و ذکا وت قکر کی گہرائی اور دفت نظر میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔

تزکیہ نفس اور تربیت باطن میں مولانا مرحوم کا طریقہ تربیت وسلوک محققانہ ہونے کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ اور مربیانہ تھا اور اس میں اپ اپنے مشائخ عظام کے نقش قدم پر تنھے اور آپ کا طریقہ سلوک ان حضرات کے طریق سوک کے عین مطابق تھا جو آپ کے مطبوعہ مکتوبات متعلقہ تربیت سالکین سے واضح ہے۔

#### اعتداز:

الی جامع کمالات شخصیت اور ہمہ گرہتی کے کمالات اور معلی وروحانی عظمتوں کا شیح ادراک اوراس کی سیرت و عمل کی رفعتوں کی پوری بوری معرفت یا اس کے فضل و کمال اور مقام و مرتبہ کا کمل عرفان ہم جیسے کوتا ہ وستوں اور علم وعمل عمل کی رفعتوں کی بوری بوری معرفت یا اس کے فضل و کمال اور مقام و مرتبہ کا کمل عظمتوں کا اعتراف کرنے والوں سے عاری لوگوں کے بس کی بات نہ تھی جبکہ اس عظیم شخصیت کے کمالات اوراس کی علمی عظمتوں کا اعتراف کرنے والوں میں بہت می مرتبہ شناس اور نا مور شخصیت بھی شامل میں بہت می مرتبہ شناس اور نا مور شخصیت بھی شامل ہوا ور علم میں بہت کی مرب کے علی وروحانی شخصیت بھی شامل ہوا ور علم کرتا ہوار علی ہوا کہ کہ وروحانی کا رنا موں کا تعارف پیش کرنا اورالی جامع کمالات ہستی کی سیرت نگاری کا حق اوا کرنا ہم جیسے کم سوادوں کے لیے کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟

حضرت مولا نا مرحوم کے علم وفضل اور حالات و کم لات کے بارے میں پچھ لکھنا وراصل آپ کے ہم عصر بزرگوں اور ہم چشموں کا کام تھا یا پھرید کام آپ کے فاضل تلا ندہ میں کسی ایسے شخص کے لیے موزوں تھا جس کومولا نا ممروح کے فضل و کمال اور مرتبہ و مقام کے بارے میں اگر پوری طر منہیں تو بقتہ رضرورت ہی واتفیت حاصل ہوتی۔
فضل و کمال اور مرتبہ و مقام کے بارے میں اگر پوری طر منہیں تو بقتہ رضرورت ہی واتفیت حاصل ہوتی۔
( ماخوذ تذکر ق الظفر )

از علامه سيدمحمد پوسف بنورگ:

جير علمائے حق

# حضرت مولانا ظفراحمه عثاني نوراللدمرقده

((كل من عليها فاذ ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام\_))

کل ابن انشی و ان طالت سلامته یوما علی آلة حدباء محمول آه! آج مندعلم و تحقیق مندتصنیف و تالیف مندتعلیم و تدریس مند بیعت و ارشاد بیک وقت خالی ہو گئیں۔ اما لله واما الیه راجعون۔

۳۳۷ ری قعدہ ۱۳۹۴ھ (۸ دیمبر ۱۹۷۷ء) اتوار کی صبح حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی نے دائی اجل کو لبیک کہ اور واصل بخت ہوئے اس مردحت نے زندگی نوے منز ۔ ں طے کر کے سفر آخرت کے لئے قدم اٹھایا ختم ہونے دالی زندگی ختم ہوئے والی زندگی کے لئے عالم برزخ میں قدم رکھا۔

مولا تا عثانی کی ذات سے تھانہ مجون اور سہار نپور کی پوری تاریخ وابستہ تھی' آپ عالم تھے اور ذکی عالم فقیہ تھے اور محدث رجال حدیث کے تقصل سے تلاش و محدث رجال حدیث کے تقصل سے تلاش و جبتی کے ذریعہ جمع کرنے والے تھے' اکابر امت اور جہابہ و عصر کی تو جہات کا مرکز ہے' مراکز علم میں علوم عاصل کے اور مرکز صدق وصفا میں تربیت پائی۔ تکیم الامت تھا نوئ کی محبت وشفقت کے ذریر سایہ تمام علمی تصنیفی کارتا ہے انجام دیے' علمی جوابرات کو ملفوظات و تقریرات کی صورت میں قلم بند کرتے کرتے خودصا حب جوابرات بن گئے' نسبی نسبت نے علمی وعرف کی بہنچا دیا۔ تقریر و تحریر میں تکیم الامت کے جلو نظر آنے گئے' عربی کے ادبیب تھے شاعر تھے' عربی لظم و عرف نی نسبت نے ساتھ مزاج میں صد درجہ سادگی تھی۔

مولا ناعثانی کی وفا داری اوراخلاص شک وشبہ سے بالاتر تھا بے شار چھوٹی بڑی کتابوں کے مصنف تھے اگر ان کی تصانف میں ''اعلاء اسنن'' کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی ' تنہا بیہ کتاب ہی علمی کمالات ' حدیث وفقہ و رجال کی قدیت و مبہ رت اور بحث و تحقیق کے ذوق محنت وعرق ریزی کے سلیقہ کے لئے برہان قاطع ہے 'اعلاء اسنن کے ذریعہ حدیث و فقہ اور خصوصاً نہ ہب حنی کی وہ قابل قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے مطے گی' بیہ کتاب ان کی تصانیف کا حدیث و فقہ اور خصوصاً نہ ہب حنی کی وہ قابل قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے مطے گی' بیہ کتاب ان کی تصانیف کا

شاہ کار اور فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے علمی جواہرات کی قدر شناسی وہی شخص کرسکتا ہے جس کی زندگی اس وادی میں گذری ہو' دور درازموا قع اور غیرمظان ہے جواہرات نکال کرخوبصورتی ہے سچا کر رکھ وینا یہ وہ قابل قدر کا رنا مہ ہے جس پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔موصوف نے اس کتاب کے ذریعہ جہاں علم پراحسان کیا ہے وہاں حنفی ندہب پر بھی ا حیان عظیم کیا ہے۔ علماء حنفیہ قیامت تک ان کے مرہون منت رہیں گے بلا شبہ اس بےنظیر کتاب میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے انفاس قد سیہ اور تو جہات عالیہ اور ارشا دات گرامی کا بہت کچھ دخل ہے کیکن حضرت مولا نا ظفر احمہ عثانی کے ذریعہ ان کا ظہور پر نور ان کے کمال کی دلیل ہے۔ ب<u>اتھ ا</u> میں جب راقم الحروف قاہرہ میں مجلس علمی کی طرف ہے ایک علمی خدمت پر مامورتھا اور میرے رفیق کا رمولا نا سید احمد رضا صاحب بجنوری تھے اس وقت حضرت حکیم. الامت قدس سرہ نے اعلاء بسنن کے طبع شدہ اجزاء بھیجے اور خواہش ظاہر کی کہ جب تک تنہیں اس کی ضرورت ہوا ہے یاس رکھوا ورضر ورت کے بعد حصرت شیخ محمد زامد کوثری کو ہدیہ پیش کر دیں اور اگر ان کے ذریعہ قاہر ہ میں عمد ہ ٹائی ہے طبع ہو سکے تو بہت اچھا ہے اور بقیدا جزاء غیرمطبوعہ بھی نقل کروا کرارس ل کر دوں گا' حصرت شیخ کوٹری اس وقت و نیائے اسلام کے محقق عالم اور نا درہ روز گار تھے اور علماء احناف کے سر مایہ افتخار اور بے نظیر محقق وسیع النظر متبحر عالم تھے ترکی ا اصل تھے فتنہ کمالیہ میں وطن ہے بجرت کر کے مصر میں مقیم تھے جب کتاب میں نے پیش کی تو حضرت نے مطالعہ کر کے فرمایا کہ احادیث احکام میں حنفیہ کے نقطہ نگاہ ہے اس کتاب کی نظیر نہیں اور فرمایا کہ یہ مجھے دکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ قد ماء کی کتابوں میں بھی اس استیعاب واستیفاء کے ساتھ اولہ حنفیہ کو جمع کر کے اس کی شخفیق و تنقیح کی مثال مشکل ہے ملے کی اور پھروہ تقریظ تحریر فرمائی جو کتاب کے ساتھ طبع ہوئی ہے۔

اعلاء السنن کا مقدمہ'' انہاء السکن'' کے نام سے تالیف فر مایا' بید مقدمہ اصول حدیث کے نوا دراور نفائس پرمشتمل ہے تمام کتاب رجل اور کتب اصول حدیث سے انہائی عرق ریزی کے ساتھ وہ نفائس جمع کر دیئے ہیں کے مقل جیران ہے بجائے خودا کیک مستقل بے مثال کتاب ہے۔

حلب کے مایہ ناز عالم مربائی اور دنیائے اسلام کے تحقق فاضل اور ہمارے تخلص ومحتر م کرم فر ما الشیخ ابوغدۃ عبدالفتاح کوحق تعالی شانہ جزائے خیرعطا فر مائے کہ جنہوں نے مصنف سے اجازت لے کر کتاب کا نام ' قواعد التحدیث' تجویز فر مایا اور پر قابل قدر تعلیقات وا غمافات و مقدمہ لکھ کرعلم اور اہل علم پراحسان عظیم فر مایا اور نہایت آب و تاب کے ساتھ زیورطبع ہے آ راستہ کیا کہ جسے و یکھتے ہی ول سے دعاء کلتی ہے کہ کتاب جس خدمت کی مستحق تھی الشیخ ابوغدۃ اطال اللہ بقاءہ نے اس خدمت کوخوش اسلوبی ہے انجام دیا کہ قیامت تک آنے والی تسلیس ان کی احسان مندر جیں گی۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ اس شہید علم کی بیدا یک کتاب ہی ان کی آئینہ کم لات ہے اگر اور تصنیف نہ بھی ہوتی تو صرف یہ ایک کتاب ہی کافی وشافی تھی حالا نکہ ان کے قلم خوب رقم سے کتنے جواہرات مرضع خزانہ عم میں آئے ہیں ان کی قابل رشک زندگی کا پہلویہ ہے کہ آخر لمحہ حیات تک تدریس صدیت اور تھنیف و تالیف بیس مشغول رہے '' اعلاء اسنن' کا پہلا حصہ جواحیاء اسنن کے نام سے چمپا تھا وہ نامقبول ہوا تھا اور اس بیس پچھالی چیزیں آگئی تھیں جس سے کتاب کا حسن ماند پڑگیا تھا' اس کو دوبارہ ادھیر کر'' خذما صفا ودع ماکدر' کے پیش نظر جد بیر تھنیف بنائی ۔ حق تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں اس شہید علم پر جس نے آخری لمحہ زندگی کو خدمت علم بیس خرج کیا' مظاہر العلوم سہار نپور سے فراغت عوم کی سند حاصل کی اور وہیں عرصہ تک تدریس علوم کی خدمت انجام دیتے رہے پھر ڈھا کہ وغیرہ بیس رہے پچھ عرصہ جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل بیس رہے اور آخرت زندگی کے تقریباً بیس سال دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ بار بیس گذارے۔ افسوس کہ بیسال علمی سانحوں سے ایر بین گذارے۔ افسوس کہ بیسال علمی سانحوں سے ایر بین گذارے۔ افسوس کہ بیسال علمی سانحوں سے ایر بین گذارے۔ افسوس کہ بیسال علمی سانحوں سے ایر بین گذاری کے دخم ابھی مندل نہ ہونے پائے سے ایر بین کے دخفرت عوالی نے خالی ہوجاتی ہے اورکوئی اس کو پر کرنے والاستنتبل بیس بھی نظر نہیں آتا ہے عرصہ دراز سے بیدورد ناک سلسلہ یوں تی جاری ہوجاتی ہے اورکوئی اس کو پر کرنے والاستنتبل بیس بھی نظر نہیں آتا ہے عرصہ دراز سے بیدورد ناک سلسلہ یوں تی جاری ہے۔ ان الله والما الیہ راجعوں۔

حق تعالیٰ حضرت مرحوم کورحمت و رضوان کے در جات عالیہ سے سر فراز فر مائیں اور ان کی علمی خد مات کو قبول فر مائیں اور ان کے لئے اجروثو اب کے عظیم سر مایہ بنائے اور ان کے زلات سے درگذر فر مائیں آجین۔ ( ذوالحجہ ۱۳۹۳ ط جنوری ۵ کے 19ء ماہنا مہ بینات کراچی ) وعزت مولانا ظفر احمد عن أن

# ﴿ مِينَ عَمَا عَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

# حضرت مولانا ظفراحمه عثماني رحمة الله عليه

ابھی حضرت مولا نامحمہ اورلیں صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے سانحہ وفات کا زخم تا زہ ہی تھا کہ آج حضرت مولا نا ظفر احمہ صاحب عثانی '' کے حادثہ ارتحال نے دلوں پر بجل گرا دی۔ آج کسی ورموضوع پر اداریہ ککھنے کا ارادہ تھا' لیکن اس المناک خبرنے دل ود ماغ کو ہر دوسرے موضوع کے لئے بند کر دیا۔

برصغیر کے جن اہل علم واخلاص نے اس خطے کو ایمان ویقین اور دین کے علم سیح سے جگرگایا تھا اب وہ ایک ایک کر کے رخصت ہور ہے ہیں اور ہر جانے والا اپنے پیچھے ایسا مہیب خلا چھوڑ کر جد رہا ہے جس کے پر ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جہاں تک علم کے حروف ونقوش' کر ہی معلومات اور فئی تحقیقات کا تعلق ہے ان کے شناوروں کی اب بھی زیادہ کمی شہیں' اور شاید آئندہ بھی نہ ہو۔ لیکن دین کا وہ شمیٹھ مزاج و نداق اور تقویٰ وطہارت' سادگی وقناعت اور تواضع وللہیت کا وہ البیلا انداز جو کتابوں سے نہیں' بلکہ صرف اور صرف بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے' اب مسلسل سمٹ رہا ہے اور اب اس خسارے کی تلا فی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔

د یو بند سہار نپور اور تھانہ بھون کو اللہ تعالی نے اس صدی میں ان نورانی شخصیتوں کا مرکز بنایا تھا جنہوں نے اپنے علم وفضل جہدوعمل ورع وتقویٰ سادگی و اکلسار اور خشیت و انابت میں قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی تھی۔انہوں نے اپنے عمل سے بیٹا بت کیا کہ دین اور اس کے احکام کی اتنی جزئری اور احتیاء کے ساتھ پابندی اس چودھویں صدی میں بھی ممکن ہے اور قرون اولیٰ کی مثالیں آج بھی زیمرہ کی جاسکتی ہیں۔

الیکن اب علم و دین کے ان مراکز سے فیفن پانے والے رفتہ رفتہ کوچ کررہے ہیں اور کرب انگیز بات یہ ہے کہ جو دولت انہوں نے دیو بند' سہار نپوراورتھا نہ بھون کے اکا برسے حاصل کی تھی وہ بھی انہی کے ساتھ رخصت ہورہی ہے۔ ان حضرات کے علم وفضل کے مداح اب بھی بہت ہوں گئے ان کے کا رنا موں سے علمی استفادہ بھی بند نہیں ہوگالیکن ٹیٹھ مزاج و فداق اوراصلاح وعمل کی و دولت جو صرف انہی حضرات سے حاصل ہوسکتی تھی اسے حاصل کرنے والے نہ صرف کا احدام ہیں بلکہ اس کی طرف توجہ اور اس کی اہمیت کا احساس بھی مفقود ہے۔

یخ الاسلام حفرت علامہ شمیر احمد صاحب عثانی " خفرت علامہ سیدسلیمان ندویؓ حفرت مولا نا سیدحسین احمد صاحب مدنی " خفرت مولا نا عبدالقا در صاحب رائے پوریؓ خفرت مولا نا عبدالغی صاحب بحول پوریؓ خفرت مولا نا عبدالغاد صاحب بجول پوریؓ خفرت مولا نا خیر محمد صاحب جالندهریؓ خفرت مولا نا بدر عالم صاحب میر شی " خفرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندهلویؓ یہ سب حفرات وہ ہیں جن کے علم یا سیاست خوشہ چین تو کافی ملیں گے کیکن ایے افراد دھونڈ نے سے بھی ملئے مشکل ہیں جنہوں نے ان کے علم کالات کوجذب کیا ہوں۔

حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثما نی رحمة القدعلیه ای مقدس قافلے کے بیک رکن نتھے آج وہ بھی ہم ہے رخصت ہوئے۔انالند وانا الیه راجعون۔

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمة الله عليه حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صحب تقانوى قدس سرہ ك بحد بنج سے اور حضرت تقانوى نے بیٹے كی طرح ان كی تربیت كی تقی ۔ انہوں نے دینی تعلیم كا نپور اور مظاہرالعلوم سہار نپور میں حاصل كی تقی جہاں انہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپورى رحمة الله عليه كی طویل صحبت نصیب ہوئی ۔ بعد میں انہوں نے متفرق او قات میں مظاہر العموم كے استاد حدیث خانقاہ تھا نہ بھون كے مفتی اور مصنف اور مدرسه عاليه كے شخ الحدیث كی حیثیت میں سالہا سال علمی اور تدریسی خد مات انجام دیں۔

ھیم الاست حضرت تھا نوی رحمۃ التدعلیہ ہی کے حکم ہے اور انہی کی سر پرتی ہیں انہوں نے '' اعلاء سنن' تالیف کی جوعم حدیث میں اس صدی کا شاید نسب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کتاب اٹھارہ ضخیم جلدوں پر مشتل ہے اور اس کے دو مسوط مقد ہے '' اٹھاء السکن' اور'' انج ء الوطن' اس کے علاوہ ہیں اس کتاب میں تمام فقہی ابواب ہے متعلق احادیث نبویہ کو جمع کر کے ان کی بے نظیر شرح لکھی گئی ہے جس نے اپنی تحقیق' وسعت معلومات اور دفت نظر کے لحاظ ہے پورے عالم اسلام سے اپنالو ہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کتاب کی ابتدائی جلدیں نایاب ہوچکی ہیں۔ اور جو حصے دستیاب عالم اسلام سے اپنالو ہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کتاب کی ابتدائی جلدیں نایاب ہوچکی ہیں۔ اور جو حصے دستیاب ہیں ان کی بھی کتاب وطباعت شایان شان نہیں ہے۔ اب اس کتاب کے دوبارہ شائع ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ انتہ تھائی اس کے اسباب مبیا فرمادیں۔ ا

ا اس کتب کا ایک مقدمہ'' انھاء اسکن' کرا پی میں بھی طبع ہو چکا ہے اور اس کو شام کے محقق عالم بینے عبدالفتاح ابو غدہ مدفلہم نے '' تو 'عد فی علوم احدیث' کے نام ہے اپنی گراں قدر تعلیقات کے ساتھ شاکع کر دیا ہے۔ دوسرا مقدمہ'' انبیء الوطن'' بھی ان کے پاس زیر طبع ہے ادھ' اعلاء اسنن' کی جلداول پر حضرت مولا نا مفتی محرشفیع صحب مظلیم کی فر ، کش کے مطابق مصف عید الرحمۃ نے حال ہی میں نظر ٹانی کی ہے اس کے مسودہ پر آج کل راقم لحروف تحقیق و تعلیق کر رہا ہے اور ان شاء اللہ یہ جلد ہی عنقریب نائب کی عمدہ طباعت کے ساتھ دارائعلوم کرا چی دارائصنیف سے شاکع ہو جائے گی القد تع لی باتی جلدوں کی اشاعت کا بھی انتظام فرما دے۔ آمین (م ت ع) یہ کہ تا ہے جس کے ۲ جس کے ۲

ملم نق بن حمرت موصوف کی عظیم یادگاران کے فقاوی کا مجموعہ الدادالاحکام ' ہے۔ جب سیم الامت حفرت مواد است کا جواب مواد سن تر شیح ملی صاحب تھا نوی نے فتوی لکھنا چھوڑ دیا تھا تو خانقاہ تھانہ بھون میں آئے والے تمام سوالات کا جواب مرح ت مولا نا ظفر احمد صاحب بی لکھا کرتے ہتے۔ اس طرح ان کے لکھے ہوئے فقاوی کا ایک سخیم مجموعہ تیار ہوگیا 'جس کا انتخاب فر ما کر حضرت تھا نوی نے بی اس کا نام'' امدادالاحکام' ' تجویز فر مایا تھا جے'' امدادالفتاوی' کا تمریکہنا چاہئے۔ اس کا مسودہ سات سخیم رجشروں میں ہے اب تک بید گران قدر مجموعہ شائع نہیں ہو سکا تھا' اب حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم کی گھرانی اور سر پرتی میں ہے اب تک بید گران قدر مجموعہ شائع نہیں ہو سکا تھا' اب حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب مظلم کی گھرانی اور سر پرتی میں ہید کتاب وارالعلوم سے شائع ہور ہی ہے' پہلی جلد کی کتابت کھمل ہو چکی ہے' اور امید ہے کہ وہ وہ ان شا واللہ جلد بی منظر عام پر آنا جائے گی۔ "

بیعلم تغییر علم حدیث اور علم فقد میں حضرت مولا نا کے صرف تین نمایاں ترین کارنا موں کا مخضر تعارف تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت موصوف نے فی تنفی و بنی موضوعات پر عمر فی اور اردو میں دسیوں کتابیں یا مقالات کیسے ہیں لیکن اگر صرف فیکورہ بالا تیمن کا موں ہی کو و یکھا جائے تو بلاشبہ وہ ایسے کام ہیں جو آج کے دور میں بڑی بڑی اکیڈ میاں سالہا سال کی محنت اور لاکھوں روپے کے فرج سے بھی انجام نہیں دے یا تیں۔ حضرت مولانا نے بیسارے کام تن تنہا انجام دے۔ رحمہ اللّٰہ رحمہ و اسعة۔

علمی خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ظغر احمد صاحب کی سیاسی اور اجھائی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔
حضرت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک ہیں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھانوی کے ایماء پر انہوں محصہ لیا۔ حضرت تھانوی نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم تھانوی کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک ہیں سرگرم حصہ لیا۔ حضرت تھانوی نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے پاس مختلف علماء کے جو تبلینی وفود بھیجے ان ہیں وہ نبھی شامل تھے۔ شنخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس امتد سرہ

ا بحد الله سيمى عربى تائب بر دارة القرآن سے ٥ جلدوں بر شمتل جھپ چاہے۔ تاشر۔ ع بحد الله اس كى ٢ جلدي بہترين كمّابت بر مكتبه دار العلوم كرا جى سے شائع ہوگئى ہيں۔ ناشر۔

نے قیام پاکستان کی جدو جہد کے لئے جو جماعت''جمعیۃ علاء اسلام'' کے نام سے قائم فر مائی تھی ایک عرصہ تک وہ اس کے نائب صدر رہے اور ہندوستان کے طول وعرض میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ سلبث کے عوام سے پاکستان میں شہولیت کے لیے جو ریفرنڈم کرایا گیا' اس میں پاکستان کی کامیا بی بڑی حد تک دو حضرات کے مرہون منت ہے ایک حضرت مولانا محدسہول صاحب عثمانی "۔

مولانا کی انہی خد مات کا اثر تھا کہ جب پاکتان بنا اور اس سرز مین پر پہلی بار پاکتان کا پر چم لہرانے کا وقت آیا تو قائد اعظم کا نگاہ انتخاب دوحضرات پر پڑی ایک شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد صاحب عثانی " جنہوں نے مغربی پاکتان میں میہ جھنڈ الہرایا اور دوسرے حضرت مولا تا ظفر احمد صاحب عثانی " جن کے ہاتھوں سے مشرتی پاکتان میں میہ پر چم بلند ہوا۔
قیام پاکتان کے بعد اگر چہ انتخابی سیاست سے موصوف کا کوئی تعلق نہیں رہا' لیکن جب بھی مسلمانوں کوکوئی اجتماعی ضرورت چش آئی تو مولا تا ان لوگوں میں سرفہرست ہے جن کی طرف سب کی نگاہیں با تفاق اٹھتی تھیں۔

عبادت وتقوی بین مولا تا نے حضرت مولا تا خلیل احمد صاحب سہار نپوری اور حکیم الامت حضرت تھا نوی قدس اللہ سرہ جیسے حضرات کی صحبت اٹھائی تھی 'ان کی عملی زندگی بیس اس صحبت کا اثر نمایاں تھا۔ ہم جیسے طفلان کمتب نے انہیں ضعف اور کبرسنی کی حالت ہی بیس و یکھا۔ لیکن اس عمر بیس بھی ان کی ہمت وعز بمت اور ان کا جذبہ وحوصلہ ہم جوانوں کے لئے قابل رشک تھا۔ آخر وقت تک وارالعلوم اسلامیہ ٹنڈ والہ بار بیس صحبح بخاری کا درس ویتے رہے اور پچاسی سال کی عمر بیس ضعف و امراض کے ساتھ بھی نہ صرف یا نبچوں وقت کی نمازیں مسجد بیس با جماعت اوا کرتے بلکہ ظہر وعصر کی نمازوں بیس امامت بھی خو دفر ماتے تھے۔ احقر کومشرتی پاکستان کے ایک دورے بیس آپ کی رفاقت میسر ہوئی ۔ ضعف و علالت کے باو جودعبادات کا اہتمام اور وعظ و تذکیر کا جذبہ ہرم جوان معلوم ہوتا تھا۔

آ خری بار دارالعلوم تشریف لائے تو اساتذہ دارالعلوم نے ان سے اجازت حدیث کی اس وقت کروری کا بیری کم تھا کہ موٹر میں جیٹنے کے لئے بھی دوآ دمیوں کے سہارے کی ضرورت تھی لیکن ای مجلس میں''احکام القرآن' کی جمیل کے لئے تصنیفی کام شروع کرنے کا ارادہ فلا ہر فر مایا اور کہ جب جمیے مرض اور کمزوری کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے تو میں صحیح بخاری کا درس شروع کردیتا ہوں اور اللہ تع کی اس کی برکت سے صحت وقوت عطافر ما دیتے ہیں۔

آخر وقت تک ڈاک کے جواب میں پابندی حیرت انگیزتھی' بھی یا دہیں ہے کہ والد ما جدحضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مرضهم نے یا احقر نے کو کی عریضہ کھا ہوا ورتیسرے چوشے روز جواب ندآ سمیا ہو۔

اعلاء السنن کی پہلی جلد'' احیاء السنن'' کے نام ہے چھیں تھی اور اس میں ایک ضرورت کی بناء پر'' الاستدراک الحسن'' کے نام ہے جھیں تھی اور اس میں ایک ضرورت کی بناء پر علماء کو بالخصوص عالم الحسن'' کے نام ہے ایک ضمیمہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ان مختلف ناموں اور سوال وجواب کے انداز کی بناء پر علماء کو بالخصوص عالم علم سے ابل علم کو بڑی البحصن پیش آتی تھی۔ احقر کے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلم نے خواہش ظاہر عرب کے ابل علم کو بڑی البحصن پیش آتی تھی۔ احقر کے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مظلم نے خواہش ظاہر

فرمائی کہ بے جلدا کیے مسلسل کتاب کی صورت اختیار کرے اور اس کا نام بھی'' احیاء اسنن' کے بجائے'' اعلاء اسنن' ہی ہو جائے تو اچھا ہو۔ بید کام کس قدر الجھا ہوا اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے بیر کتاب دیکھی ہے لیکن حضرت مولا نا عثانی "نے اس پیرانہ سالی ہیں ہے چیجیدہ کام بھی مکمل فرما دیا۔ اب بید کتاب دارالعلوم کے دارالتصنیف سے ٹائپ پر شاکع ہونے والی ہے۔ تمناتھی کہ بید حضرت موصوف کی حیات ہی ہیں منظر عام پر آ جائے لیکن نقد بر ہیں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ولن یو حر اللّٰہ نفساً اذا جاء اجلھا۔

حضرت مولاً نُا کے ساتھ موجودہ مندی کی ایک تاریخ رخصت ہوگئی وہ ان مقدس ہستیوں ہیں ہے ہے جن کا صرف وجود بھی نہ جانے کتنے فتنوں کے لئے آڑ بنا رہتا ہے۔ ان کی وفات پورے عالم اسلام کا سانحہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کے فیوض سے مستنفید ہونے اور ان کے فقش قدم پر چلئے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین مم آمین۔

البلاغ جلد ٨شاره١٢



#### <u> حافظ محمدا کبرشاه بخاری ـ جام بور:</u>

# استاذ المحدثين شيخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمدعثاني رحمة اللدعليه

استاذ المحد ثین حضرت مولا تا ظفر احمد صاحب عثانی "کی شخصیت علائے ربانی میں وہ عظیم شخصیت تھی جس کو دین و
سیاست کے رجال کا رکبھی فراموش نہیں کر سکتے ۔کل کا مورخ جب پاکستان کے بانی "محرک اور مؤید اہل فکر اور نظریہ
پاکستان کوفروغ دینے والے مدہرین ومبصرین پر قلم اٹھائے گا تو علائے حق میں سے شنخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی
رحمۃ القدعیہ کے اسم گرامی کو سنبری حروف سے لکھنے پر مجبور ہوگا۔ آپ کو نہ صرف ہندوستان و پاکستان کے اہل علم بلکہ تمام
دنیائے اسلام متفقہ طور پر آسان علم و عکمت و سیاست کا نیز اعظم تصور کرتی ہے۔ یوں تو دنیا میں بڑے بڑے اہل علم
گزرے ہیں گر ایسی شخصیت جس کو بکساں طور پر تفییر' حدیث' فقہ' علم کلام و معقولات و منقولات ' تقریر و تحریر اور سیاسیات
میں بصیرت حاصل ہوکوئی کوئی ہوتی ہے۔

حضرت مولا تا عثمانی "کی شخصیت دین و سیاست کا سنگھم تھی اور تمام علوم کی جامع 'پھران سب کا بیکمال تھا کہ وہ دین اور بین الاقوامی مسائل کو ہم آ ہنگ بنانے میں پدطولی رکھتے تھے۔ آپ کی شخصی عظمت اور علمی و روحانی مقام کے بارے میں عکیم الاسلام مولا تا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مہتم دارا معلوم دیو بندفر ماتے ہیں کہ:

'' حضرت مولانا ظفر احمد عثانی "اس تاریک دور مین علم و ممل اخلاص و ہمت اور علم ظاہری و باطنی کے آفاب و ماہتاب سے شخر رشدو ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہتھ۔ آفر وفت تک تحریر وتقریر اور درس و تدریس کے ذریعے حقیقت ومعرفت کی شمعیں جلاتے رہے اور راہ طریقت وتصوف کے ذریعے حلق اللہ کے تزرید کے ذریعے حلق اللہ کے تزکید نفس اور باطنی اصلاح ہیں مصروف سے رسینکڑوں علماء اور ہزار ہا افراد آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے۔'(ماہنا مدالرشید لا ہور دسمبر ۱۹۷۹ء)

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی رحمة التدعلیه قرماتے ہیں کہ: '' حضرت عثانی عہد حاضر کے آئمہ فن علاء' اولیاء اتقیاء کی صف میں ایک بلند اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حق تعالی نے ان کوعلمی وعملی مقامات میں ایک خاص امتیاز عطا فر مایا تھا اور ساتھ ہی بزرگان دین کی صحبت نے تواضع اور فروتن کی بھی وہ صفت عطا کر دی تھی کہ جوعلاء دیو بند کا خاص امتیاز ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوعلمی کمالات سے بھی مزین فر مایا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ ایسی جامع علم وعمل خدا ہستیاں کہیں قرنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔'(ماہن مہ بینات کراچی)

یوفر روزگار عالم ۱۳ رکیج الاول ۱۳۱۰ ای کوش طیف احمد صاحب عثانی کے گھر قصبہ ویو بند ضلع سہار نپور میں بیدا ہوا۔ آپ حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کے حقیقی بھا نیج سے۔ والدہ محتر مد کا انتقال بیدائش کے تین ماہ بعد ہی ہوگیا تھا۔ ابتدائی تربیت دادی صاحب نے کی پانچ سال کی عمر میں دارالعلوم دیو بندی سے بیدائش کے تین ماہ بعد ہیں ہوگیا تھا۔ ابتدائی تربیت دادی صاحب کے والد متحرم مولانا مجر لیسین صاحب دیو بندی کے فرک ریاضی اور منطق پڑھی ۔ اس کے بعد تھا نہ بھون میں حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی سے عربی زبان کا درس لیا۔ اس نوری و بندی کے فارغ ہوئے تو حظرت میں الامت تھا نوی قدس سرہ آپ کوکانپور لے گئے جہاں پر مولانا مجر اسحاق بردوائی آور مولانا مجہ رشید کا نیوری سے دین تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو مظاہرالعلوم سہار نپور میں اس زمانہ کی نامدار میں مقارف موساس نیور میں اس زمانہ کی نامدار منائر رقعام سہار نپور میں اس زمانہ کی نامر میں سے مظاہر العلوم سہار نپوری کے شاگرہ ہوئے تو مظاہر العلوم سہار نپوری کے شاگرہ ہوئے ماسل کی عمر میں طے کر گیا تھا۔ اور ۱۳۲۸ تھ کو اپنی تعلیم کھل کر کے اسی درسگاہ مظاہر العلوم سہار نپوری کے شاگرہ تھا۔ اور ۱۳۲۸ تھا۔ اور ۱۳۲۸ تھا۔ ان کے علاوہ امام العصر حضرت عثانی مظاہر العلوم سہار نپوری کے شاگرہ ہوئی مصاحب سہار نپوری کے شاگرہ تو تہیں عالم دھران ورشاہ کشمیری اور عارف با لئد حضرت مولانا محد بی ضاف کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ امام العصر حضرت عثانی معرف خلافت بھی عاصل کیا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ امام العصر حضرت علام مدھرانو رشاہ کشمیری اور عارف با لئد حضرت مولانا محد بیکی کافی عرصہ فیضان حاصل کیا۔

بلاشبہ عہد حاضر میں حضرت عثانی قدس سرہ کا شہران علماء وین میں کیا جاتا ہے جن پر عرب وعجم ہمیشہ نا زکرتا رہے گا۔ سات سال مظاہرالعلوم سہار نپور میں درس و تذریس دینے کے بعد آپ تھا نہ بھون چلے آئے جہاں آ کندہ سات برس کئے۔ سکت عدیث و فقد اور منطق کا درس دیتے رہے۔ اسی دوران آپ نے اپنی معرکۃ الآرا کتاب'' اعلاء السنن'' میں صحیم جلدوں میں علم حدیث پر عربی زبان میں تصنیف کی۔ اس بلند پاریملی تالیف کو عالم اسلام کے مشاہیر علماء نے جس طرح خراج تحسین چیش کیا وہ قابل دید ہے۔ چندمشا ہیر علماء کی خضرا آراء پیش کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ فرہ ایئے۔

" مصرك نا مور محقق عالم علامه زامد الكوثريّ اس كتاب كود مكي كرفر مات بين كه:

''اس کتاب کے مؤلف جو تھیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے بھانجے ہیں یعنی محدث' محقق' مدیر' ناقد زبردست نقیہۂ مولانا ظفر عثانی تھانویؒ کو اللہ تعالیٰ علمی خدمات کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا فرمائے میں تو اس غیرت مند عالم کی علمی قابلیت ومہارت اور اس مجموعہ کو دیکھے کر حیران وسششدر رہ گیا جس میں اس قدر مکمل تحقیق وجبتی اور تلاش و تدقیق سے کام لیا گیا ہے کہ ہر حدیث پرفن حدیث کے تقاضوں کے مطابق متن پر بھی اور سند پر بھی اس طریقہ سے کام کیا گیا ہے کہ اپنے نہ نہب کی تائید پیش کرنے میں تکلیف کے آثار قطعاً نظر نہیں آتے بلکہ اہل ندا بہ کی آراء پر گفتگو کرتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انصاف کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ مجھے اس کتاب کے مصنف پر انتہائی ورجے کارشک ہونا ہے کہ انصاف کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ مجھے اس کتاب کے مصنف پر انتہائی ورجے کارشک ہونے لگا۔ مردوں کی ہمت اور بہادروں کی ٹابت قدمی اس قسم کے نتائج فکر پیدا کی کرتی ہے۔ خدا ان کی زندگی کو خیر و عافیت کے ساتھ در از فر مائے کہ وہ اس قسم کی مزید تصنیفات پیش کر سکیں۔''

(المفتى ديوبند ١٣٥٧ ه بحواله بمفت روزصوت الاسلام لا بهور)

محدث العصر حصرت مولانا محمد يوسف صاحب بنوري مد ظلة تحرير فرمات بيل كه:

''اگر حضرت عثانی ''کی تصانیف میں اعلاء اسنن کے علاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی تو بھی تنہا یہ کتاب بی علمی کمالات 'صدیث وفقہ ور جال کی قابلیت و مہارت اور بحث و تحقیق کے ذوق کو محنت و عرق ریزی کے سلقہ کے لیے برہان قاطع ہے۔ اعلاء اسنن کے ذریعہ صدیث وفقہ اور خصوصاً نہ ہب حنی کی وہ قائل قدر ضدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل سے مطلق۔ یہ کتاب ان کا تصانیف کا شاہ کار اور فنی و تحقیق ذوق کا معیار ہے اور یہ وہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔ موصوف نے اس کتاب کے ذریعے جہاں علم پر احسان کیا ہے وہاں حنی نہ ہب پر بھی احسان عظیم کیا ہے۔ علاء حنفیہ قیر مت تک ان کے مرہون منت رہیں گے۔ حق تعالی ان کو رحمت و رضوان کے درجات عالیہ سے سرفراز فر ما کیں۔ کے مرہون منت رہیں گے۔ حق تعالی ان کو رحمت و رضوان کے درجات عالیہ سے سرفراز فر ما کیں۔ آھیں۔ '' (ماہنامہ'' بنیات'' کراچی ذی الحیم 1848ھ)

شیخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب حقانی مدظله بانی دارالعلوم حقانیه اکوژه دخک پیثا ورفر ماتے ہیں کہ:

'' حضرت مولا نا عثانی قدس سرہ کی سب سے بڑی خصوصیت بیتھی کہ حق تعالیٰ نے آپ کو حدیث رسول کی خدمت جلیلہ سے نوازاتھا پھر حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ جیسے مرشد و ہاوی دشیخ کا مل کی رہنمائی اور سر بہتی میں علمی خد مات سر انجام دینے کا موقع عط فر مایا۔ اور اپنی و ہانت ' تبحرعلمی کے ہدولت صدیث مبار کہ سے فد ہاب سر انجام دینے کا موقع عظ فر مایا۔ اور اپنی و ہانت ' تبحرعلمی کے ہدولت صدیث مبار کہ سے فد ہب حنفی کی تائید و تقویت کا عظیم الشان کا رنامہ ' اعلاء السنن ' جیسی شہرہ آ و ق ق تعنیف کی شکل میں انجام دیا جس پر حنفی دنیا بالخصوص اور تمام علمی دنیا بالعموم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ حق تعالیٰ آ ہے کی مسائی جمیلہ اور خد مات جلیلہ کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آ مین ۔''

(ما بهنامه ''الرشيد'' ديمبر ٢ ١٩٤٤)

اعلاءالسنن کے بارے میں حضرت تحکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی قدس سرہ کا ارشادگرا می بیہ ہے کہ:

"ان کے مرکز علمی خانقاہ امداد میر تھا نہ بھون ہے اگر اس کتاب کی تالیف کے علاوہ کوئی دوسری علمی خدمت انجام نہ دی تھی نوا بی فضیلت وکرامت کے اعتبار ہے بہی ایک کتاب بہت کافی تھی۔"

(يفت روزه " صوت لاسلام " لا جور ٨ استمبر • ١٩٤ ء )

حضرت عثانی قدس سرہ نے کم وہیش ۲۵ برس تک حضرت کیم الامت تھانوی قدس سرہ کی رفاقت ہیں تصنیف و تالیف اور تبلیغ وافقاء کی گرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ اسی دوران ہیں ''احکام القرآن' اور 'امدادالا حکام'' جیسی تفییر و نقہ کا طفیات آپ کے قلم فیض رقم سے منصر شہود پر آئیں جو آپ کی علمی و فقہی بصیرت کا بین شہوت ہیں۔ اسی لفتہ کی عظیم الشان تالیفات آپ کی علمی صلاحیتوں س اس قدر متاثر اور مطمئن شے کہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی آپ ہی سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک و فعہ فرمایا کہ مولانا ظفر احمد صاحب اس دور کے امام محمد ہیں اور علوم دین کا سرچشمہ ہیں۔ آپ نے وفعہ فرمایا کہ میری نماز جنازہ مولوی ظفر احمد صاحب پڑھائیں گے۔ چنانچہ یہ سعادت بھی آپ ہی کو فیس سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ مولوی ظفر احمد صاحب پڑھائیں احمد صاحب سہار نپوریؒ فرمایا آپ ہی کو نصیب ہوئی۔ آپ کے شیخ و مر بی عارف کا مل محدث وقت حضرت مولا نا ظیل احمد صاحب سہار نپوریؒ فرمایا

''مولا ناظفر احمد عثانی اپنے ماموں حکیم الامت تھانویؒ کانمونہ ہیں۔' (انوار النظر فی آٹار الظفر)
حضرت عثانی قدس سرہ کے علمی وروحانی مقام کا اندازہ اس امر ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے تلانہہ اور خلفاء
میں ایسے جید علاء بھی شامل ہیں کہ جن کا نام آتے ہی گردنیں احترام ہے جھک جاتی ہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولا نامجمہ
الیاس صاحب کا ندھلویؒ خضرت مولا نا بدر عالم میرشی مہاجر مدنی 'حضرت مولا ناعبدالرحمٰن کامل پوریؒ خضرت مولا نا اسعد
اللہ صاحب سہار نپور گُن حضرت مولا ناسم الحق فرید پوریؒ شخ الحدیث حضرت مولا نامجمہ زکریا کا ندھلوی 'حضرت مولا نا استحد احترام الحق تھانویؒ اور حضرت مولا ناسیوعبدالشکور صاحب تر نہ کی جیسے اکابر آپ کے شاگر داور خلفاء میں سے ہیں۔ ان
کے علاوہ لاکھوں تلانہ ہ اور مریدین ملک و بیرون ملک میں وین علمی اور اصلاحی خد مات انجام دے رہے ہیں۔ خرضیکہ
آپ کا فیض افریقہ سے لے کرشرق بعید تک پھیلا ہوا ہے اور بالخصوص سابق مشرقی پاکستان کے تو چے چے پر آپ کے جلائے ہوئے چے باغ روشی پھیلا دہے ہیں۔

تھانہ بھون سے برہ کے مسلمانوں کی خواہش پر آپ مدرسے محدیدر گون تشریف لے گئے اور وہاں ابرس تک حدیث رسول کے چراغ جلائے۔ پھر ڈھا کہ یو نیورٹی کی طرف سے آپ کودینی علوم کے سرپرست کی حیثیت سے اپنے ہاں آ نے کی دعوت دی گئی۔ تو حضرت حکیم الامت کی اجازت ہے آپ وہاں تشریف لے گئے اور کئی سال تک اس یو نیورٹی میں علم کے موتی رو لئے رہے۔ اس کے بعد مدرسہ عالیہ ڈھا کہ میں بھی آٹھ سال تک صدر مدرس رہے۔ یہیں پر ' جامعہ قرآنیہ' اللہ باغ کی اپنے دست مبارک سے بنیادر کئی۔ یوں آج مشرقی پاکستان کا کوئی چھوٹا بڑا شہریا تصبہ ایسا نہ ہوگا جہاں آپ

کے تلا فدہ اور مریدین علم دین کو پھیلانے کی خدمت سرانجام نہ دے رہے ہوں اور یوں آپ نے عمر کا ایک طویل حصہ اس سر زمین پر اسلامی علوم کی جوت جگانے میں صرف کیا۔ پھر مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی کے اصرار پر وہاں سے وارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار میں پینخ الحدیث کی حیثیت سے تشریف لائے اور آخر وم تک یہی وینی علمی اور اصل تی خدمات انجام و بینے رہے۔

دینی علی تبلینی اور اصلای خدمات جلیلہ کے ساتھ مکلی اور سیاسی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز با قاعدہ طور پر سلم لیگ کے اجلاس پٹر ۱۹۳۸ء ہے ہوا۔ جب نواب اساعیل کی سرکردگی میں مسلم لیگ نے ایک جبل عمل قائم کی تھی جس کا کام علاء سے رابط قائم کرنا تھا اس کی وساطت سے اس اجلاس میں حضرت عثانی تھیم الامت کے خصوصی نمائند سے کی حقیقت سے شریک ہوئے۔ اجلاس سے پہلے آپ کی قائد اعظم سے ملاقات ہوئی۔ سیاست اور فد ہب کی علیحدگی اور بیکجائی کے مسئلہ پر بات چیت ہوئی۔ قائد اعظم اس گفتگو سے اس تقدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایکے روز کے اجلاس میں تھم کھلا شاید پہلی مرتبہ ہو بات کی کہ فد ہب اور سیاست ساتھ ساتھ چلئے چاہئیں۔

انہوں نے ایکے روز کے اجلاس میں تھم کھلا شاید پہلی مرتبہ ہو بات کی کہ فد ہب اور سیاست ساتھ ساتھ چلئے چاہئیں۔

انہوں نے ایکے روز کے اجلاس میں تھم کھلا شاید پہلی مرتبہ ہو بات کی کہ فد ہب اور سیاست ساتھ ساتھ چلئے چاہئیں۔

انہوں نے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کا گرس کا اثر تھا ان کو بہت برنا مقام کی خصوصی در خواست ہو گئی گے اس دورہ ہندوستان کو بہت برنا کو بہت برنا کو بہت برنا کو بہت برنا کہ میں خواب نے ایک خط میں کیا ہے جوانہوں نے ختی طور پر حضرت عثانی کو موال نا عثانی قدس سرہ بی نے سری تھی ۔ اکتو بر ۱۹۰۵ء میں کلکت کے مقام پر جعیت علاء اسلام کا آیا م حضرت عثانی کے مقام پر جعیت علاء اسلام کا آیا م حضرت عثانی کے مقام پر جعیت علاء اسلام کا آیا م حضرت عثانی کے مقام پر جعیت علاء اسلام کا قیام حضرت عثانی کے ہوں میں طردارت آبوں فرمائی تھی۔

۱۹۲۷ سے ۱۹۲۷ و اور مشرق پاکتان میں مولا تا ظفر احمد عثانی کو حاصل ہوا۔ قیام پاکتان کے بعد حضرت عثانی مشرقی شہیر احمد عثانی کو اور مشرق پاکتان میں مولا تا ظفر احمد عثانی کو حاصل ہوا۔ قیام پاکتان کے بعد حضرت عثانی مشرقی پاکتان کی جمعیت علاء اسلام کے صدر کی حیثیت سے علاء مشرق پاکتان کے ایک نمائندہ وفد کے قائد بن کو کرا بی تشریف لائے۔ اس وفد میں حضرت مولا تا اطهر علی صاحب اور مولا تا تمس الحق صاحب فرید پوری کے علاوہ مفتی وین محمد خان بھی شامل تھے۔ آپ نے اردو زبان کو پاکتان میں سرکاری زبان بنانے کے لیے پانچ لاکھ بنگالی مسلمانوں کے وشخطوں کے ساتھ ایک یا دکارتح میں دیت تا کہ علام کی خدمت میں پیش کی۔ جس کے بعد قائد اعظم نے ڈھا کہ پہنچ کر اپنی تاریخی تقریر میں سرکاری زبان کی تائید میں جارت کا اعلان کیا تھا۔ ۱۹۳۹ء میں خواجہ شہاب الدین تقریر میں سرکاری زبان کی حیثیت سے اردو زبان کی تائید میں جارت کا اعلان کیا تھا۔ ۱۹۳۹ء میں خواجہ شہاب الدین

وزیر داخیہ پاکتان کے ہمراہ حکومت کی طرف سے حکومت سعودی عرب کے لیے خیر سگالی مشن ہیں ایک ممبر کی حیثیت سے شرکت فر مائی اور میدان عرفات میں سلطان ابن سعود کی درخواست پرمسلمانان عالم کو خطاب فر مایا تھا۔

پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلہ میں علامہ شبیراحمد عثانی " اور مفتی محمد شفیع صاحب کے شانہ بشانہ کام کیا اور قرار داد مقاصد پاس کرانے میں کامیاب ہوگے۔ پھر جب حکومت پاکستان کی طرف سے ملکی قوانین کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں مدون کرنے کے لیے ایک لاء کمیشن قائم کیا گیا تو مولانا عثانی نے ایک اعزازی رکن کی حیثیت سے اراکین لاء کمیشن کی وینی رہنمائی فرمائی اور اس کے بعد مرکمت فکر کے جیدعلاء نے ۲۲ نکات پر ششمل ایک دستوری خاکہ تیار کیا تو آپ بھی اس میں شرمل سے۔ بہر حال حضرت عثانی رحمۃ التدعلیہ کی خدمات اتنی ہیں کہ اصطرکر تا بہت مشکل ہے۔ آپ بھی اس میں شرمل سے۔ بہر حال حضرت عثانی رحمۃ التدعلیہ کی خدمات اتنی ہیں کہ اصطرکر تا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے آخری وقت میں اکثر ذکر واذکار میں مشخول رہتے اور زندگی کا آخری حصہ درس وتد رہیں اور تبلغ و اصلاح میں صرف کیا۔ گر جب بھی ملک میں کس نئے فتنے نے ہر اٹھایا تو آپ باوجود پیرانہ سالی اور ضعف و علالت کے میدان میں صرف کیا۔ گر جب بھی ملک میں کس نئے فتنے نے ہر اٹھایا تو آپ باوجود پیرانہ سالی اور ضعف و علالت کے میدان علمی روحانی اور سایسی خدمات انجام دیتے ہوئے ۲۳ رذی قعد و ۱۳۹۳ میں مطابق ۸ر و تمبر ۲۳ کے اور اتوار اپنے علمی روحانی اور سایسی خدمات انجام دیتے ہوئے ۲۳ رذی قعد و ۱۳۹۳ میں مطابق ۸ر و تمبر ۲۳ کے اور اتوار اپنے علمی روحانی اور سایسی خدمات انجام دیتے ہوئے ۲۳ رذی قعد و ۱۳۹۳ میں مطابق ۸ر و تمبر ۲۳ کے اور اتوار اپنے خات خات اللہ و انا اللہ و انوبی و انداز و و انداز و انداز و انداز و انداز و انداز و اندا

ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؒ دیو بندی نے پڑھاتی اور پاپوش گر کرا جی کے قبرستان میں دنن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر پورے عالم اسلام کے مثا ہیرعلاء نے رنج وغم کا اظہار کیا اور آپ کی شخصی عظمت اور خد مات جلیلہ کا اعتراف کیا۔

حافظ الحديث حضرت مولانا محم عبدالقد درخواستي مدخله نے اپنے تعزیتی بیان میں فر مایا کہ

'' مولا ناعثانی کی وفات سے جوخلا پیدا ہوا ہے وہ بھی پرنہیں ہوگا۔ وہ اس وفت برصغیر میں ایک ممتاز اور جید عالم دین تنے ان کی ساری زندگی قرآن وحدیث کی خدمت میں بسر ہوئی۔''

خطیب ملت مول نا احتشام الحق صاحب تھا نوی نے اپنے بیان میں فر مایا کہ ا

'' حضرت مولانا عثانی کی وفات سے تمام علمی و دین حلقے بیٹیم ہو گئے اور پاکستان اپنے نہ ہبی بانی و سر پرست سے محروم ہو گیا ہے۔''

محدث عصر حفزت مولا ناسید مجمد بوسف صاحب بنوری مدفلانے اپن تعزیزینی ادارے میں تحریر فرمایا کہ:

'' حضرت عثانی کے عظیم سانحہ نے ہمارے قلوب کو مجروح کر دیا ہے اور ان کی سعت سے مسند علم و تحقیق مسند تصنیف و تالیف مسند تعلیم و تذریس مسند بیعت و ارشاد بیک وقت ماں ہو آئیں۔ ان کویڈ کرنے والا مستقبل میں کوئی نظر نیس آتا ہے۔''

الخراسلاف حضرت مولانا محرتقی عثانی صاحب فرماتے ہیں کہ:

" ان کی وفات بورے عالم اسلام کاعظیم سانحہ ہے اور ان کے ساتھ ہی موجودہ صدی کی ایک تاریخ رخصت ہوگئی ہے۔اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فر مائے۔''

مخدوم العلماء حضرت مولا ما مفتى جميل احمرصا حب تفانوي مدخله اين تاثر ات ميس فرمات جيس كه:

آہ! مولانا ظفر احمد رکیس کارواں علم کے کوہ بلند اور زمد کے شبلی صفات

عالم باتی و دائم کی طرف ہو کر روال مچھوڑ بیٹے ہیں ہمیشہ کو جہان بے ثبات اب كهال وه فيض علمي اور كهال اصلاح حال اب كهال وه جامع شرع و طريقت نيك ذات شمس علم ظاہر و باطن ہوا ہے غروب روز روش بخت کا اب بن گیا تاریک رات عارف بالله حضرت بابالجم احسن صاحب مجرای نے بیتاریخ وفات لکھی ہے۔

> ظفر احمد زے مرد حق آگاہ! مكين خُلد شدٌ مغقور بالله



# مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع د بو بندی رحمة الله علیه

ولات:۱۳۱۳ه

وفات:۳۹۲۱ھ

مِين علائة ازمولا نامحمدا قبال قريش مدخلد:

# مختصراحوال وسوائح مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی قدس سره

برادر مرم محترم جناب حافظ الحاج محمد اکبرشاہ صاحب بخاری زید مجدہ اپنے اکابر واسلاف کے بارے میں جو عظیم خدمات انجام دے رہے جیں وہ کسی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان کی دو درجن سے زائد تصانیف اس وقت تک منظر عام برآ چکی ہیں۔ جن میں ''اکابر علماء دیو بند' '' کاروان تھا نوی '' ۔ تحریک پاکستان اور علم ء دیو بند' حیات احتشام' خطبات اختشام' خطبات اکابر' شیخ الاسلام پاکستان' ذکر طیب سیرت بدر عالم' مفتی اعظم پاکستان' تذکرہ خطیب الامت' جیل برے علماء' ذکر خیرمحمر' مواخ خلیل' اور حیات مالک'' قابل ذکر ہیں۔

آ پ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ القدعلیہ کے خاص متعلقین میں سے میں اور حضرت کُر کُی کہ میں تصنیف کر چکے ہیں۔ انہی میں زیرِنظر'' کتاب'' ہے جوانثاءالقدنہا بت مفید کتاب ٹابت ہوگی۔انہی کے اصرار پرسیدی حضرت مفتی اعظم کے بارے میں بیختھرمضمون نظر قار تحین ہے۔

الله تعالى قبول فرمائے \_ آمين! \_

بنده محمدا قبال قريثى غفرليه بإرون آباديه

#### ولا دت باسعادت:

آپ مرکز علوم اسلامیہ قصبہ دیو بند کے مردم خیز علاقہ میں ۲۰'۲۱ رشعبان المعظم ۱۳۳۲ه کی درمیانی شب (مطابق جوری کے ۱۸۹۹ء) کو پیدا ہو گئے۔

### ﴿ مِينَ مِنْ الْمِينَ عِنْ الْمِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ ابتدائي حالات:

والد ماجد کا نام حضرت مولانا محمد کیلین صاحب تھا جو دارالعلوم دیو بند کے تقریباً ہم عمر ہتے۔انہوں نے دارالعلوم کا وہ زمانہ اپنی آنکھول سے دیکھا تھا کہ اس کے مہتم سے در بان تک سب صاحب نسبت ولی اللہ ہتے اور وہ خود بھی قطب عالم حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہے۔اس طرح حضرت مفتی صاحب نے جس ماحول آنکھ کھولی اور پرورش پائی وہ سراسراسلامی اور نہ ہی تھا۔ آپ کا اسم مہرک'' محمد شفیع'' بھی قطب عالم حضرت گنگوہی نے رکھا تھا۔ سلسلہ نسب اللہ کے سلم حضرت گنگوہی نے رکھا تھا۔

حضرت مفتی صاحب قدس سر وعثانی خاندان کے چٹم و چراغ تھے۔ چنانچہ خود فر ماتے ہیں: '' میں نے اپنے خاندان کے ہزرگول سے متواتر یہ ہات تی ہے کہ جمارا خاندان حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ سے ہے۔'' (میرے والد ما جدص ۲)

#### لعليم وتربيت:

حضرت مفتی صاحب رحمة التدعلیہ نے قرآن پاک دارالعلوم کے اساتذہ حافظ عبدالعلیم صاحب اور حافظ نامدار خال صاحب سے پڑھیں۔ خال صاحب سے پڑھیاں صاحب سے پڑھیں ماحب سے پڑھیں اور کی ابتدائی کتب اپنے والد ماجد حضرت مولانا محمد شنین صاحب سے پڑھیں۔ اسسارے بین دارالعلوم ویو بند بین با قاعدہ داخل ہوئے اور کی اس محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری شخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثانی " بیخ الاسلام حضرت مولانا اعز ازعلی صاحب مفتی اعظم حضرت مولانا عزین الرحمٰن صاحب عالم ربانی حضرت مولانا مجمد الدا بیم الدا بیم الدا بیم الدا بیم اللہ اجمعین ماحب اور جامع المعقول والمحقول حضرت مولانا مجمد الراہیم صاحب اور جامع المعقول والمحقول حضرت مولانا مجمد الراہیم صاحب اور جامع المحقول فائی ماصل کرتے ہوئے درس صاحب اور حضرت علامہ رسول خال صاحب (حمیم اللہ اجمعین) سے زانو کے تلمذ کا شرف حاصل کرتے ہوئے درس نظامی کی تحمیل فرمائی۔

# تعليم وتدريس:

استاھ آپ کی تعلیم ویڈ رلیں کامشتر کہ سال تھا جس میں فنون کی بقیہ کتب قاضی امیر زاہداورامور عامہ کی تعمیل بھی فر مائی اور دارالعلوم میں اپنی ابتدائی کتابیں بھی اپنے اساتذ وَ کرام نے تھم ہے پڑھائیں۔

#### مندورس پر:

مرکز علوم اسلامیه دارالعلوم دیوبندیں ب<u>حست ا</u> هیں یا قاعدہ تد ریس شروع فر مائی اور پورے بارہ برس مختلف علوم وفنون کی متوسط اوراعلی کتابوں کا درس دیا۔

#### مندا فيآء بر:

ا السهار الله میں مرکز علوم اسلا میدوارالعلوم و یو بندجیسی بے مثال وینی ورس گاہ کے صدرمفتی کے عہد ہ ٔ جلیلہ پرمتمکن

ہوئے اور پورے چودہ برس اس منصب جلیلہ کی الیس بے نظیر ضد مات انجام دیں جو ان شاء اللہ رہتی دنیا تک باتی رہیں گی۔اس خدمت کے ساتھ ساتھ حدیث وتفسیر کی چند کتب بھی آپ کے ذیر درس رہیں۔

# تحریک پاکتان کی خاطر دارالعلوم دیوبند ہے استعفاء:

۱۳۶۳ ہے۔ استادہ میں دارانعلوم کی چھبیں ۳۶ سالہ نا قابل فراموش خد مات کے بعد تحریک پاکستان میں بھر پور حصہ لینے اور دارانعلوم کانظم و صبط برقر رر کھنے کی خاطر آپ نے پی اسی محبوب ، درعلمی سے استعفاء دے دیا اور خانقاہ امدادیہ تھانہ محبون تشریف لیے گئے۔عارف بابقد حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحبٌ امرتسری فر ماتے ہیں۔

''اس زمانہ میں حضرت حکیم الامت تھا نوگ نے ان کو مخاطب کر کے دیوان حماسہ کا بیمصرعہ اونیٰ تغیر کے ساتھ بڑھا۔''

اضاعوك واي فتي اضاعوا\_

پھر فرمایا جتنا مشاہرہ دارالعنوم ہے آپ کو ملتا تھا اس ہے زیادہ کا تو وعدہ نہیں کرتا' لیکن اتنا ضرور دول گا۔آپ یہاں میرے پاس تھہریں اوراطمینان ہے کام کریں۔''

(احسن السوائح ص۸۳۳)

# ببعت وسلوك:

ابند ، بیعت حضرت شیخ الهندمولا تامحمود الحن صاحب رحمة الله تعالی علیه سے قر ، کی 'جب وہ مال سے واپس ویو بند تشریف لائے تھے۔

# خانقاه تقانه بھون میں ابتدائی حاضریاں:

اپنے والد ماجد کے ہمراہ حضرت امام ربانی مولانا رشیداحد گنگوہی قدس سرہ کے وصال کے بعد لاشعوری کے زمانہ میں پہلی حاضری ہوئی۔اس کے بعد ۱۳۳۳ء ہیں یونانی فلسفہ کے حصول تعلیم کے مشورہ کے بئے دوسری حاضری ہوئی۔اس کے بعد پر ۱۳۳۳ء ہیں سلوک وطریقت کی تعلیم کی نیت سے تیسری حاضری ہوئی۔اس کے بعد ملک کے ہنگاموں روز مرہ کے انقلابوں اورفتنوں کے سبب جلد حاضری نہ ہو تکی۔

#### تجدید بیعت:

اس کے بعد اسساھ میں تجدید بیعت فرہ کی اور ۱۳۳۹ھ سے ۱۳۲۳ھ کی (حضرت تھیم الامت تھا نوئ کے وصال مہارک تک )مسلسل متعدد حاضریاں ہوتی رہیں۔

### اجازت بيعت ملقين:

وسساه میں حضرت تھکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ للدعلیہ نے آپ کوا جازت بیعت وتلقین

عطا قرما كرايخ مجازين بيعت ميں شامل فرمايا۔ حكيم الامت كي نظر ميں :

حصرت مولا نامفتی جمیل احمد تفانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که .

''ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی محمد شفیع کی عمر دراز کرے' مجھے ان ہے وو خوشیاں میں'ایک توبیہ کہ ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا رہتا ہے اور دوسری میہ کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ میرے بحد بھی کام کرنے والے موجود میں۔''(بحوالہ اکابر علمائے دیوبند)

#### علمی خد مات:

ونیا کے اسلامی ممالک طلایا' انڈ ونیشیا' افغانستان' ایران' بخارا' سمر قند میں بھی آپ کے شاگر دوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ کے بلا واسطہ تلاندہ علاء کرام کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ اس کے علاوہ دوصد سے زائد تصانیف آپ کی علمی خدمات کا منہ بولیا ثبوت ہیں۔

# <u>دارالعلوم کراچی :</u>

علاوہ ازیں سب سے بڑی علمی یادگار وارالعلوم کراچی ہے جو قیامت تک انشاء اللہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بی
رہے گی جے آپ نے بے سروسا مانی کی حالت میں شوال رہے ہے جو قیامت تک واڑہ کی ایک ممارت میں آغاز فر مایا تھا
اور اب الحمد للذکور کی میں ہے ایکڑ کی وسیع اراضی میں خوشما ممارت میں آباد ہے اور اس وقت پاکستان میں ٹانی وارالعلوم
ویو بند ہے۔

اس کے علاوہ ما بینامہ'' البلاغ'' 'تر جمان دارالعلوم کراچی بھی آپ کے باقیات صالحات بیس سے ہے جس کا آغاز محرم لاسمیان عربایا تھا اور آج انٹر پیشنل جریدہ ہے۔ م

#### فقهی خد مات:

آپ کی ساری زندگی فقہی خدمت کی آئینہ دار ہے۔ دارالعلوم ویو بند سے دارالعلوم کراچی کے قیام تک کا عرصہ بھی آپ کی فقہی خد مات سے خالی نہ رہا۔ جہاں بھی آپ تشریف رکھتے وہی دارالا فتاء ہوتا۔ اس لئے آپ کی فقہی خد مات کا کوئی انداز و بھی نہیں لگا سکتا ۔

> رند جو ظرف اٹھالے وہی ساغر بن جائے جس جگہ بیٹے کے پی لے وہی میخانہ ہے

ایک محیط اندازہ کے مطابق آپ نے دو لا کھ سے زائد فناویٰ جاری فرمائے۔حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ نے نقول فناویٰ کوشائع کرنے کے قابل فرما کر''عزیز الفتاویٰ'' کے نام سے شائع کرایا۔حضرت تحکیم الامتؓ کے ''امدادی الفتاویٰ''کواز سرنو بتویب کرواکرش کع فر مایا۔ اس کے علاوہ شاید بی کوئی جدید پیش آیدہ مسئلہ ہوجس پر آپ نے جامع رسالہ تحریر نہ فر مایا ہو۔ پچ تو یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ہے شہر بیش قیمت فقہی رسالے تحریر فر ماکر بڑے بروے شخیم فقاوئی کے ویکھنے سے بے نیاز کر دیا۔ ہر جدید فقہی موضوع پر آپ کا جامع رسالہ موجود ہے (مثلاً آلات جدیدہ کے شرعی احکام' رویت ہلال' اعضاء انسانی کی پوند کاری' بیمہ کے احکام و مسائل مسئلہ سود و غیرہ' دلائل القرآن علی مسائل النعمان' امداد المفتین اور جواہر الفقہ بھی آپ کے فقہی خد مات کے شاہ کار ہیں۔ و صال سے تقریباً گیارہ گھنٹے پیشتر (دن کے سوا ہے تک ) آپ نے یہ خدمت سرانجام دی ور ایک فتوی پر دستخط فر مائے۔ دراصل آپ کو اس سے اس قدر مناسبت اور تعلق تھا کہ اس کی دعا فر مائی تھی۔ چنا نے امداد المفتین کی مختصر تاریخ میں تحریر فر مایا تھا۔

'''کواصل خدمت نتآوی جو بہر حال دارالعلوم ہی کا فیض ہے اور اس کی خدمت ہے بحمہ اللہ جاری ہے اور امید ہے دعا ہے کہ آخر دم تک جاری رہے۔'' حق تعالیٰ نے آپ کی بیآرز و پوری فرمادی ۔

> ے دہر برداں مراد متفیں تو چنیں خواہی خدا خواہر چنیں

#### سیاسی خد مات:

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کو سیاس ہنگاموں سے طبعًا دلچیس نہ تھی۔ گرمکی وقومی اشد ضرورت کے موقع پر ضرمت دین کے موقع پر ضدمت دین کے جذبہ سے شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ تیسری جنگ عظیم کے بعد چندہ بلقان کے لئے حضرت شیخ الہندمولا تا محمود الحسن رحمة اللہ علیہ کے ساتھ شرکت فرمائی۔

# تحریک پاکستان میں شرکت:

نومبر ۱۹۳۵ء میں کلکتہ میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد ڈال گئی جس کا مقصد اعظم پاکتان کے لئے جدو جہد کرتا تھا۔
کا نپور کے ایک اجلاس میں شرکت فرما کر با قاعدہ ممبر کی قبول فرمانی اور تحریک پاکتان کی جدو جہد میں ہمہتن مصروف ہو گئے۔
اس سلسلہ میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم ہے ۱۱ رفرور کی ۱۹۳۹ء اور ۹ رجون ۱۹۳۷ء کودیگر علماء کے ساتھ ملاقا تیں بھی فرمائیں۔ ریفر عثم کے موقع پر حضرت شیخ الاسلام مولا ناشبیر احمد عثانی کی معیت میں صوبہ سرحد کا تاریخی دورہ بھی فرمایا جس میں حق تعی شائد ارکامیا بی عطافر ، بی اور خود قائد اعظم نے مبارک باد پیش کی اور آپ کی خدمات کی تعریف کی۔
میں حق تعی شائد ارکامیا بی عطافر ، بی اور خود قائد اعظم نے مبارک باد پیش کی اور آپ کی خدمات کی تعریف کی۔
ایا کستان میں دستور اسلامی کے لئے وطن مالوف سے بجرت:

پاکستان کے لئے دستور اسلامی کا خاکہ مرتب کرنے کے لئے حضرت شیخ الاسلام مولا ٹا شبیر احمد عثمانی رحمة الله علیہ کی دعوت پراپنے اصلی وطن دیو بند کوخیر باد کہہ کر ۳۰ر جمادی الثانی کے ۳۳اھ مطابق کیم مئی ۱۹۳۸ء کو پاکستان کی طرف بھرت کے لئے روانہ ہو گئے۔ ( بھرت نے ۱۳ ابرس بعد آپ پاکستان سے ایک بارا پے علمی وروحانی وطن کو و کیھنے کے لئے سے جھے جس کے تنقیم کی 'تفصیل'' نقوش و تا 'رات' میں ہے۔ ۱۹۳۹ء میں قرار داد مقاصد کی ترتیب و تدوین میں آپ نے دن رات ایک کردیئے۔ جو آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔

# بوردُ آف تعلیمات اسلام کی رکنیت:

پھر وس ورڈ قائم کیا تو آ پ کواس بورڈ کا ایک اہم رکن منتخب کیا۔

# بور ڈ آ ف لاء کمیشن کی رکنیت:

حکومت پاکستان نے <u>۱۹۵۰ء میں موجو</u>دہ قوانین کواسلامی ڈھانچہ میں ڈھالنے کے لئے بورڈ آف لاء کمیشن قائم کیا تو حضرت علامہ سید سلیمان ندویؓ کی درخواست پرار باب حل وعقد نے آپ کوممبر منتخب کیا۔

#### باليس نكات:

ا<u>اعدا</u>ء میں علماء نے جو باکیس نکات مرتب کئے آپ ہی نے سر پرستی فرما لُکھی اور مولانا احتشام الحق تھ نوی اس کے محرک و داعی ہتھے۔

# جمعیت علمائے اسلام کی قیادت:

حضرت شیخ الاسلام مولا نا شبیراحمرعثانی " کے دصال کے بعد مغربی پاکتان کے بعض لوگوں نے اس نام سے ایک جمعیت قائم کی جس کا اصلی مرکزی جمعیت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مسلسل شب و روز کی جدو جہد فر ما کر آپ نے سب کو ایک پلیٹ پرجمع کیا۔

# اليکشن و ۱۹۷ء مين ديني خدمت:

سوشلزم کے خلاف فتویٰ دینے والے ۱۱۳ علائے حقانی کی سرفہرست میں آپ شریک ہتھے۔ آپ نے شعیفی اور علالت کے ہا وجود اس سلسلہ میں کافی تحریری کام کیا۔ سابق مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے بعض علاقوں کا دورہ بھی فر مایا: ختم نبوت کے سلسلہ میں خد مات نے

میں اور میں قادیانی فتندا ٹھا تو حضرت الاستاذ مولا ؟ انورشاہ صاحب تشمیریؒ کے ارشاد سے ختم نبوت پرایک جامع مکمل و مدلل کتاب تحریر فرمائی جواپی نظیر آپ بنی اور انشاء القد قیامت تک آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے گی۔ اسی دجل و فریب کا پردہ چاک کرنے کے لئے آپ نے حضرت مولا نامجمدا دریس کا ندھلویؒ اور مولا نابدر عالم میرٹھیؒ کے ساتھ ملک کا دورہ بھی فرمایا اور خود ان کے مرکز قادیان میں جلسہ منعقد کر کے مرز اکے اوہا م باطلہ کی تروید فرمائی۔ فیروز پور پنجاب میں قادیا نیوں نے مناظرہ کی تروید فرمائی ساتھ کے ساتھ

شرکت فر ما کی تقی اور پھرشنخ الاسلام علا مهشبیر احمد عثانی "کی قیادت میں متعدد شهروں کا دورہ کھی کیا۔ سلوک وتصوف کی خد مات:

سلوک و تصوف میں بھی آپ نے آخر دم تک اپنی بھر پور خد مات انجام دیں۔ سالکین ہے آپ روزانہ ملاقات فرماتے اور قریب بیٹے کا وقت بھی دیے۔ اتوار کی مجلس عام بوتی جس میں دور دراز کے لوگ آ کرشریک ہوتے۔ یہ اہتمام وصال ہے دویوم بیشتر کے اتوار ۱۳ اکتو بر لاے اواء تک جاری رہاں سالکین کے خطوط کے جوابات خودتح ریفر ماتے۔ آخر میں ضعف بھر اور علالت ہے مجبور ہوکر جوابات مولوی محمد امین اشرف صاحب ہے تکھواتے مگر جوابات ضرور دیتے۔ آخر میں ضعف بھر اور علالت ہے مجبور ہوکر جوابات مولوی محمد امین اشرف صاحب نے تکھواتے مگر جوابات ضرور دیتے۔ آپ کے مریدین کی تعداد بھی بڑاروں سے متجاوز ہے۔ مہما حضر ت کو آپ نے اجازت بیعت و تلقین بھی عطافر مائی۔ فداوند قد وی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیض کو تا ابد باتی رکھیں۔ آمین! تصوف میں آپ نے متعدد کتب خداوند قد وی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیض کو تا ابد باتی رکھیں۔ آمین! تصوف میں آپ نے متعدد کتب مجمی تحریفر مائے۔

### اصلاح معاشرہَ کے لئے خد مات:

حفزت مفتی صاحب رحمة الله علیه کومعاشره کی اصلاح کا بڑا خیال تھا۔اس سلسله میں متعدد تصانیف بھی فرمائیں۔ مثلاً گناہ بے لذت ُ نب ت انسلمین ٔ دافع الافلاس وغیرہ۔اس کا آپ کوا تنا خیال تھا کہ اپنے وصیت نامه میں بھی اصلاح معاشرہ کے لئے متعدد ہوایات ونصائح تحریر فرمائیں۔کاش ہم سب کواس پڑمل کی تو فیق نصیب ہو۔آ مین۔ وصال ممادک:

حفزت مفتی صاحب رحمۃ القد علیہ کی کس کس خد مات کو گنوایا جائے۔ بچ تو بیہ ہے کہ آپ کی خد مات کا احاطہ و احصاء محال ہے۔

> ۔ ایں سخن رانسیت ممکن اختام پس سخن کوتاہ باید والسلام

ای طرح آخر دم تک دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ۱۰ شوال المکزم ۱۳۹۱ه کی شب کواپی جان جان آ فرین کے سپر دکر دی۔

انا لله وانا اليه راجعون\_

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؑ عار نی (خیفہ فاص حضرت تھیم الامتؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اورمسجد دارالعلوم کے عقب میں مغربی سمیت پراپنے ہی وقف کردہ قبرستان میں سپر د خاک کردیئے گئے۔

ع پیوند خاک زمد و سخا جول برارحیف

ان ای کے آئر کو نعت آیا کے مصرعہ ' دوزخ کی آئے مجھ پہالہی حرام' سے کلتی ہے۔ آپ نے پانچ مج اور متعدد

عمرے فرمائے۔ آخری عمرہ وصال ہے ایک سال قبل رمضان المبارک <u>۱۳۹</u>9ھ میں فرمایا تھا۔ اولا دصالحہ؛

آپ کے پانچ صاجزادے اور پانچ صاجزادیاں ہیں۔ بزے صاجزادے کا اسم گری حضرت مولانا ذکی رکیفی مرحوم و مغفور ہے جن کا وصال حضرت نور القد مرقدہ کی حیات مبارکہ (۱۰مرم ۱۹۳۹ه) ہیں ہوگیا تھا۔ '' ادار اسلامیات لاہور''ان کی یادگار ہے جن کوان کے تین صاحبزادے مولانا محوداشرف مسعوداشرف اور سعوداشرف بوے سلیقہ سے چلا رہے ہیں۔ آپ شاعر بھی تھیں حضرت مفتی صاحب علیدر حمد نے آپ کی نعت اپنے رسالہ '' ذکر اللہ اور دووو شریف کے فضائل واحکام ہیں درج فرمائی تھی۔ دوسرے صاحبزادے حضرت محدرضی عثانی صاحب جو'' دارالا شاعت کرا چی '' کے مالک وسر پرست تھے۔ متعدد دینی کتب آپ بی کی سر پرسی میں شائع ہوئیں۔ اس طرح دین کی اشاعت میں آپ معروف رہے ہیں۔ فائحہ دللہ علی ذلك۔

تیسرے صاحبزادے جناب محمد ولی رازی ایم اے پروفیسراسلامیات ہیں۔ جن کے دینی مضامین''البلاغ'' میں شاکع ہوتے رہتے ہیں۔حضرت مفتی صاحبؒ نے ان کی شادی پرسبرالکھاتھ۔ جس کا ایک مصرعہ ہے۔ شرعی خوشی مناؤ کہ شادی ولی کی ہے

چوتھے صاحبزادے مولانا محمد رفیع صاحب عثانی صاحب مدخلہ ہیں جو دارالعلوم کراچی کے صدراوراستاذ حدیث ہیں۔اگرافتاء میں حضرت مفتی صاحبؑ کا جنشین کہہ دول تو بجا ہے۔حضرت مفتی صاحبؓ نے متعدد مسائل اپنی زیرِنگرانی ان سے قلمبند کروائے تھے۔

پانچویں صاحبز ادے مولانا محمد تقی عثانی صاحب مدخلہ مدیر ، ہنامہ '' البلاغ'' اور دارالعموم کے استاذ حدیث ہیں۔
متعدد و دینی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اورشر بعت سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ سیدی حضرت مفتی صاحب نے آپ کی ایک
کتاب علوم اخرا آن کے چش لفظ میں تحریر فرمایا تھا'' دل ہے دعاہے کہ اللہ تعالی میر ہے اس نورنظر کو عفیت کا ملہ کے ساتھ مردراز نصیب فرما ویں اور تمام شرور و آفات اور فتن فل ہرہ و باطنہ سے حفاظت کے ساتھ مزید دین 'علمی خدمات کی توفیق عطافر ماویں اور صدق و اخلاص اور اپنی رضائے کا مل عطافر مائیں۔''

حضرت تحکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمة القدتق کی علیه فر ماتے ہیں. ''عزیز تقی سلمہ ہے ہماری؛ سیدیں زیادہ وابستہ ہیں۔اب انہیں یہ بچھ لینا جا ہے کہ وہ مفتی محمد شفیع ہیں۔''

(البلاغ ذوالحجه ٢٩<u>هه</u>)

دل ہے وعا ہے کہ حق تعی لی ان کو حضرت مفتی صاحبؓ کا سچا جائشین بنا دے۔ آمین ۔

ا آپ کی خدمت دین کابیدی کم تھ کہ دارالعلوم کی متصل خدمت وانتھ می ؤید داری کے باوجود مختف امراض ومشاغل کی حالت میں ۱۳۸۸ ھے سے ۱۳۹۳ ھے تک پانچ سال کے عرصہ میں سات ہزارصفحات پرمشتمل تغییر''معارف القرآن' تحریر فرمائی جو دور حاضر کی تفاسیر میں اپنی مثال آپ ہے۔انہی ایام میں دس فقهی مسائل بھی تحریر فرمائے جو جواہر الفقہ میں شامل ہیں۔

# مشہور تلامذہ وخلفاء کے اساءگرامی

- (۱) شخ الحديث علامه سيدمحمد بوسف نبوري صاحب رحمة التدعليه بانى جامعة العلوم الاسلاميه بنوري ٹاؤن كراچي و سابق اميرمجلس تحفظ ختم نبوت وركن اسلامي نظرياتي كۈسل وصدر وفاق المدارس العربيه ياكستان ـ
- (۲) حضرت مولا نامسیح الله خال صاحبٌ خلیفه مجاز حضرت نخانوی و سربراه مدرسه ممفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفر تحمر (بھارت)
  - (٣)- حضرت مولا ناسيدمجر ميال صاحب رحمة الندعليه سابق ناظم اعلى جمعيت علماء هند\_
- (۳) مینخ الحدیث حفرت مولا تا عبدالحق صاحبً بانی ومهتم وارالعلوم حقانیها کوژه خنگ (پیثاور) وسالِق رکن قو می اسبلی پاکستان به
- (۲) خطیب پاکستان حضرت مولانا اختشام الحق صاحبٌ تھا نوی' بانی ومہتم دارالعلوم الاسلامیۂ 'نڈ والہ یار' سابق قائد مرکزی جعیت علماءاسلام وسابق رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان۔
- (۷) شخ القراء حضرت مولانا قاري فنخ محمرصاحبٌ بإني بيّ صدر شعبه حفظ وتبح يدُ دارالعلوم كرا جي مقيم حال مكه مكرمه ـ
  - (٨)- مولانا محمد انوارالحن صاحب انور شيركوني 'سابق صدر شعبه فاري 'اسلاميه كالح فيعل آباد\_( پنجاب )
- (۹) حضرت مولانا سيد حسن صاحب ويو بندى رحمة القدعلية مجاز صحبت حضرت حكيم الامت تفانويٌّ و سابق استاذ حديث وتفيير دارالعلوم ديو بند۔
  - (۱۰) حضرت مولا نامفتی رشیداحمه صاحب لدهیانوی ٔ بانی ومهتم اشرف المدارس ناظم آباد \_ کراچی \_
    - (١١) حضرت مولا نامفتي سياح الدين صاحب رحمة القدعليدركن اسلامي نظرياتي كونسل ياكتان ..
  - (۱۴)- حضرت مولا نا عرض نهر صاحب رحمة الله عليه بإني مدرسه مطلع العلوم بروري روژ \_ كوئثه بلوچشان \_

- (۱۵) حضرت مولا نا قاری رعایت الله صاحب مرظلهم \_استاذ حدیث وسابق ناظم اعلیٰ دارالعلوم کراچی \_
  - (١٦) حضرت مولا نا سبحان محمود صاحب مظلهم استاذ حديث وتفسير و ناظم دا رالعلوم كراچي \_
- (۱۸)- برادر عزیز مولانا محمر تقی صاحب عثانی به استاد حدیث و مدیر ماهنامه البلاغ و نائب مهتم دارالعلوم کراچی و رکن اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان به
  - (19) حضرت مولا نا قاضى عبدالكريم صاحب صدر بدرس نجم المدارس كلا چى ۋېر واساعيل خان ـ
- . (۲۰)- حضرت مولانا قارى عبدالعزيز شوقى صاحب انبالوى رحمة الله عليه سابق صدر مدرس دارالعلوم الاسلاميه لا جورب
- ِ (۲۱) حضرت مولا نا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمة الله تعالیٰ علیه مفتی و استاد حدیث مدرسه اشر فیه سکھر و رکن مجلس منتظمهه دارالعلوم کراچی وغلیفه می زحضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه به
  - (٢٢)- حضرت مولا ناصديق احمرصاحب صدر نظام اسلام پارٹی وشنخ الحدیث جامعه اسلامیہ پننه جا تگام بنگله دیش۔
    - [ (٢٣ ) حفرت مولا نامصلح الدين صاحب تشور همنج ضلع يمن سنَّكه بنگله ديش \_
- (۲۴۷)- حضرت مولا نامفتی محی الدین صاحبٌ خلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم ومفتی و استاد حدیث مدرسه اشرف العلوم بروا کژوژها که به
  - (۲۵) مولانا عبدالقدوس صاحب صدر شعبه عربی بیثاور بو نیورشی \_
  - (٣٦)- حضرت مولا نامفتي سيدعبدالشكورترندي مدخللهٔ باني مبتنم جامعه حقا نيه سا بيوال ضلع سر كودها\_
- (٣٤)- حضرت مولا نامفتی محمد وجهیه صاحب مرظلهم شیخ الحدیث مدرسه مظاہر العلوم حیدر آباد وخلیفه مجاز حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه۔
  - (۲۸) حضرت مولانا قاضی زیدالعابدین سجا دمیرنفیٌ (مؤلف بیان اللمان)
  - (۲۹)- حضرت مولا نا امير الزيان كشميري صاحب رحمة القدعلية مبتم مدرسة قاسم العلوم باغ يونچه آزاد كشمير-
    - (۳۰)- حضرت مولا نامحمر بوسف خال صاحب مهنهم وشيخ الحديث دارالعلوم بلندري آزاد تشمير ..
      - (۱۳۱)- مولانا عبدالصمدصارم صاحب (کئی کتب کےمصنف ہیں)۔
  - (٣٢) مولا ناسيد آفاب عالم مباجريدني فرزندرشيد حضرت مولا ناسيد بدر عالم ميرضي مباجريد في قدس سره-
    - ( mm ) مولا نا ميراما م الدين باشيّ خليفه مجاز حضرت مفتى اعظمّ -
    - (٣٣)- مولانا سيدمحمو دحسن صاحب سنبهل (خليفه مجاز حضرت مفتى اعظمٌ) \_
    - (٣٥) مولا ناحكيم امداد الله صاحب احمد ذكي (مجاذبيعت حضرت مفتى اعظم رحمة الله عليه)

ه معرسته مو . نامفتی محد شفیع و یو بندی کا

<u> جي علمائے حق</u>

(٣٦) - حضرت مولا نامفتي محمد ليل صاحب رحمة الندتعالي عليهُ باني مدرسدا شرف العلوم كوجرا نوله-

(٣٧) - حضرت مولا نامفتي محمر عبدالقدماناني رحمة القدملية سابق شنخ الحديث جامعه خير المدارس ماتان -

(٣٨)- حضرت مولا نامحمة عبيدالقدصاحب مظلهم مبتنم جامعداشر فيد ١ مور-

(٣٩) - حضرت مولا نامحد شريف صاحب جالندهري رحمة القدعلية ما بق مهتهم جامعه خير المدارس ملتان -

( ۴۴ ) - حضرت مولا نا عبيد الله انورسابق صدر المجمن خدام الدين مهتنهم مدرسه قاسم العلوم لا جور -

(۱۲) - حضرت مولانا قاضي زامد الحسيني صاحب رحمة التدتعالي عليه كيمبل يوري (مصنف تصانف كثيره)

( ۳۲ ) - حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثانی مدخلهم مهتمم وصدر دا رالعلوم کرا چی پ

( ٣٣ ) - حضرت مول نامفتی عبدالرؤف صاحب تکھروی ( خیفہ می زحضرت مفتی اعظم رحمة ابتدعلیہ۔ )

( ۱۳۳ ) - حضرت مولا نا عبدالرشيد رباني ناظم اعلى مركزي جمعية علاء برطانيه-

( ٣٥ ) - احقر بنده محمد ا قبال قريشي غفرله بإرون آباد (خليفه حضرت مفتى اعظمٌ )

نو ث: حصرت مفتى اعظم تنفصيلي حالات "البلاغ" ك" مفتى اعظم" منبريس مله حظه فرماية -

# ان کی یا د وں میں گلوں کی خوشبو

شخ الدہ فقیہ اعظم حضرت مولا نا مفق محرشفی جسی ہتی جوا پی ذات میں علم ومعرفت کا ایک جہان ہو جوا یک بی وقت میں مفسر قرآن بھی ہواور محدث بھی فقیہ بھی ہواور صوفی بھی خطیب بھی ہواور متعلم بھی۔ جس کی زبان شریعت و طریقت کی وحدت کی ترجمان رہی ہو۔ جس کا قلم فقہ وتصوف کا حسین امتزاج ہو۔ جس کی تقریب بر روحانی مریضوں کے لیے شفا کا پینا م ثابت ہوتی رہی ہوں اور جس کی تحریب بر وق کت علمی اور وفا کق ایمانی کا پیکر نظر آتی ہوں مختصر یہ کہ وہ ہتی جس کی ذات علوم ظاہر کی و باحثی کا مجمع البحرین ہو۔ اس کی حیات طیب کے بارے میں کوئی کیا لکھے اور کینے لکھے۔ بالخصوص جس کی ذات علوم ظاہر کی و باحثی کا مجمع البحرین ہو۔ اس کی حیات طیب کے بارے میں کوئی کیا لکھے اور کینے لکھے۔ بالخصوص جمعہ جمعہ جسا ہے بعناعت انسان جو فی الحقیقت علم کی چاشی تک ہے بھی کم حقہ 'واقف نہیں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقد ہو جسی بھی تھے۔ والطریقت وضل اجل کی زندگ کے جسے بھی تھے۔ والطریقت وضل اجل کی زندگ کے کی گرد ہو کر لوٹ آتی ہیں۔ میرکی نظروں کے لیے تو یہی بات انتہائی فخر کی ہے کہ انہوں نے اس بتی کوقریب سے دیکھا ہوئی تھے۔ جس کی زبان سے نکلے ہوئے جس کے جس کے میں منے بڑے برے اصی بھی فضل زانو کے تلمذ تذکر تا باعث فخر بھی تھے۔ جس کی زبان سے نکلے ہوئے والفاظ علوم وسم سے بھر پور مقولوں کی حیثیت کے صل تھے اور جس کے تم ہوئی تحریب ہر کمتہ فکر کے وضلین کے درمیان سند کا ورحہ رکھتی تھے۔ جس کی زبان سے نکلے ہوئے درمیان سند کا ورحہ رکھتی تھیں۔

#### متاع دو جهال:

مجھے گخر ہے اور بجاطور پر گخر ہے کہ میں بھی حضرت مفتی صاحب نور امتد مرقد ہ کے محتر م خانوا و ہے کا ایک اوٹی سا فرد ہوں۔ مجھے بھی بیہ شرف حاصل ہے اور میں اس شرف پر نازاں ہوں کہ میرے ذہن میں بھی چندالی میش بہایا دیں محفوظ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح حضرت مفتی صاحبؓ کی ذات الدس سے رہا ہے اور اس ی ظ سے ان یادوں کو میں اپنی زندگی کا انمول سر مایا کہوں نو بے جانہ ہوگا۔

# ع لبلبل ہمیں کہ قاقیہ گل شود بس است

یہ یادیں میرے لیے زندگی کا سرمایہ ہی نہیں متاع آخرت بھی ہیں۔رب رحیم کی ذات ہے امید ہے کہ وہ ان یا دوں کو ا یک ایسے و ثیقے کے طور پر قبول فر مالے گا جو مجھ جیسے عاصی گنہگار کے لیے دخول جنت کا ضامن ثابت ہو سکے۔اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنے محبوب ومقرب بندے ہے وابستہ ان یا دوں کومیرے اٹمال ناہے بیں سرفہرست لکھ کر مجھے جہنم ہے رہائی کا پروانہ عنابت فرما دے اور میں خوشی ہے پھولا نہ سوؤں۔ اینا اعمال نامہ لوگوں کو دکھا تا پھروں اور کہوں ھاؤم اقراء و اکتبیہ (لومیرانامہُ اعمال پڑھاو) کہ یمی میراسرمایہ ہے یمی میری متاع ہے۔

آ خرت میں میرے لیے فخر ومسرت کا سامان بہم پہنچائے والی ان مقدس یا دول کو میں اس و نیا میں بھی اپنی تسکین قلب کا ذریعہ بنانا حابہتا ہوں ۔ ان یا دوں میں توشئہ آخرت بننے کی اہلیت ہے تو بیصرف مجھ تک ہی کیوں محدود رہیں ۔ بیہ یا دیں میرے ذہن سے حصرت مفتی صاحب نورالقدم قدہ سے تعلق رکھنے والے ہرفر دے ذہن میں منتقل ہوکراس کے محضر آ خرت کا سر ماہیہ کیوں نہ بن جائیں۔ یہ یادیں محض یا دیں ہی نہیں سفر آ خرت کی تاریک راہوں کومنور کرنے والی وہ قندیلیں ہیں جو ہرمسافرآ خرت کے لیے نشان منزل کا کام دے عتی ہیں۔

یہ یا دیں اگر چہتہہ در ندمیرے ذہن میں محفوظ ہیں' گرمنتشر اور غیر مر بوط صورت میں ہیں میں جا ہتا ہوں کہ ان کو مر بوط بنانے کے لیے تکلف کا استعمال کرنے کے بجائے وفت اور واقعہ کی ترتیب کا لخاظ کیے بغیر جو یا دبھی ذہن کے نہاں خانوں ہے ابھر آئے 'آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔

#### صوت بادي:

ان یا دوں میں وہ یا دجس کے نقوش میرے ذہن میں سب سے زیادہ نم یاں ہیں ان کا تعلق ایک ایسے واقعے سے ہے جوایئے نتیج کے اعتبار ہے میری زندگی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس لحاظ ہے میرے لیے زبر دست اہمیت کا حامل ہے۔ آج سے کوئی تنکس چوہیں سال یہیے کی بات ہے۔میری جوانی کا زمانہ تھا۔ دارالعلوم دیو بند کے دینی وعلمی ماحول سے مجھے جدا ہوئے تقریباً سات آٹھ سال کا عرصہ گذر چکا تھا۔ والدمحتر م کاشفیق سا پیجھی میرے سرے اٹھے تنین جارسال بیت گئے تھے۔میری دین تعلیم کا وہ سلسلہ جو دارالعلوم ہے منقطع ہونے کے بعد والد صاحب کی بلا واسطہ شاگر دی میں چاتا رہا تھا' اب اس کا رخ بکسرمغربی تعلیم کی طرف مڑچکا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری وضع قطع ایک مغرب ز دہ نوجوان کے طرز و ادا کا مکمل نمونہ بن چکی تھی۔ انہی دنوں ایک روز شام کے وقت میں حسب معمول ادارۂ اسلامیات (حضرت مفتی صاحب کے بڑے صاحبزادے برا درمحترم مولانا محدز کی کیفی کا کتب خانہ) بہنچا تو دیکھا حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں۔ مجھے کرا جی ہے حضرت کی تشریف آوری کا قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ اس لیے حاضری کے لیے کسی اجتمام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ چبرۂ نؤ ریش و بردت سے بے نیاز تھا ہی سر پر کوئی ٹولی تک نہ

تھی۔ نہ جائے رفتن نہ پائے مائدن۔ جارونا چارسائے جاکرسر جھا کر بیٹے گیا۔ حضرت نے میری طرف ایک نظرا تھائی۔ میرے قریب ہی میرے خالہ زاد بھائی زاہد حسن انصاری بھی آئے بیٹے تھے۔ وہ بھی میری طرح معلوم ہوتا ہے رکے باتھوں کپڑے گئے تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے ہم دونوں کی طرف می طب ہو کر بڑے حسرت آمیز لہج میں فرمایا۔ '' جھے تم دونوں کے بارے میں کسی سامنے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قردنوں میرے بھانج ہو۔ '' پھرمیری طرف د کیے کرخصوصیت نے مایا تمہارے بارے میں و میں ہی نہیں بٹا سکتا کہ بیہ والا نامسلم جیسے باعمل عالم کا بیٹا ہے۔ '' محضرت مفتی صاحب کی زبان سے نگلے والے ان الفاظ میں کیا جا دو تھا؟ میں بتانہیں سکت' و ہیں من ہوکررہ گیا۔ میں وہ کیفیت بیان کرنے سے قاصر ہوں' جو حضرت مفتی صاحب کی زبان سے نگلے دان الفاظ میرے ہوئی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت کے الفاظ میرے ہوئی و خواس پر بحلی بن کرگر ہے۔ میرا سارا وجود جھنچند اٹھا۔ اظہار ندامت کے لیے بھی کوئی لفظ میرے مند کے الفاظ میرے ہوئی و حواس پر بحلی بن کرگر ہے۔ میرا سارا وجود جھنچند اٹھا۔ اظہار ندامت کے لیے بھی کوئی لفظ میرے مند سے ندنگل سکا۔ گم سم بیٹھا رہا' تا آت نکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کایا ہی بلیٹ دی۔ سے ندنگل سکا۔ گم سم بیٹھا رہا' تا آت نکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کایا ہی بلیٹ دی۔ سے ندنگل سکا۔ گم سم بیٹھا رہا' تا آت نکہ حضرت مفتی صاحب اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ان الفاظ نے میری کایا ہی بلیٹ دی۔ سے نہ نگل سالم کا بیٹا ادر مفتی محمد شوجے سے تھن آتے بی کر دکھانا ہے۔

اس واقعہ کو بیٹس سال کے قریب گذر چکے ہیں۔ اس عزم کے سہارے میں آج تک بہ بیہم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوں۔ اس عزم کو حقیقت میں بدل سکوں گا یا نہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتا۔ لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اب جو کہتے ہوں 'اس عزم کی بدولت ہوں اور بیعزم عطیہ ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ان الفاظ کا جومولا نا مطاف حسین حالی کی زبان میں میرے حق میں یقیناً صوت ہادی ہی ثابت ہوئے اور جنہوں نے مجھے میری روح کی مگرائیوں تک جنجھوڑ ڈالا۔

# روحانی تصرف:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ القد تعالیٰ کے الفاظ کے اس جادو کی آپ خواہ کوئی بھی تعبیر کریں۔ ہیں اے حضرت مفتی صاحب کے روحانی تصرف کا کرشمہ کہوں گا۔ مجھے اس سے پہلے بھی میر سے بہت سے بزرگوں اور محسنوں نے اس سلسلے ہیں بہت کے روحانی تصرف کا کرشمہ کہوں گا۔ مجھے ہروہ اثر شہوا جو حضرت مفتی صاحب کی زبان سے نکلنے والے سید ھے بہت کی شعدو بارکی تھیں گر کسی تھین خضرت مفتی صاحب کا روحانی تصرف تھا جو کا م کر گیا۔ ساوے ان دوجملوں سے ہوا۔ یہ یقیناً حضرت مفتی صاحب کا روحانی تصرف تھا جو کا م کر گیا۔

حضرت مفتی صاحب کے الفاظ کی اس تا ٹیر کورو حانی تصرف قرار دینے پر میں اس کیے بھی مصر ہوں کہ اس کا تجربہ و مشاہدہ مجھے ایک اور موقعہ پر بھی ہوا۔ میری ایک پڑی آٹھ نوسال کی عمر میں قضائے الہی ہے اچا نک فوت ہوگئی۔ چونکہ اس کی وفات بالکل اچا تک ہوئی تھی' دو پہر دو ہجے سرسام ہوا اور رات کے دو ہجے سے پہلے وہ اللہ کو بیاری بھی ہوگئی اس لیے مجھے کسی طرح قرار نہ آتا تھا۔ ہزار صبط کے باوجود آنسو تھے کہ تقمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ وفات کو تین چارروز گذر چکے

جيل على المراح

سے گر کرب اور بے چینی کا وہ می عام تھا۔ اتفاق ہے حضرت مفتی صاحب کا لا ہور آنہ ہوا تو از راہ شفقت تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ میری حالت دیکھ کر مجھے اپنے قریب بلایا اور نہایت آ ہنگی ہے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ کر فرمایا'' جس کی امائت تھی اس نے واپس لے لی' راضی برف رہو صبر ہے کا م لو۔' حضرت کا ہاتھ میرے سینے پر تھ اور یوں محسوس ہور ہا تھا 'جسے میرے الی بلکی بلکی پھوار پڑ رہی ہواور پھڑ تی ہوئی آگ بجنے نگی ہو۔ سینے پر بدستور ہاتھ کالمس تھا اور کا نوں میں حضرت کے الف وز گوئی ہے ہے۔' جس کی امائت تھی اس نے واپس لے لی۔' رہتے ہوئی زخموں پر مرہم اور کا نوں میں حضرت کے الف وز گوئی ہے ہے۔' جس کی امائت تھی اس نے واپس لے لی۔' رہتے ہوئی زخموں پر مرہم رکھ ، یا گیا تھا۔ کھوں کی دریتے ہوئی کی دولت سے مالا مال تھا۔

ان واقعات کو حضرت مفتی صاحب کی کرامت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اُ رچہ مفتی صاحب کی اصل کرامات و آ پ کا تقوی طہورت' آپ کا تفقہ فی مدین' شرقی طوم میں آپ کی مہارت و بسیرت' ہے لوث خدمت وین اور بے غرضانہ کلقین رشد و ہدایت ہیں۔ ان میں ہے ہ کرامت ہرائیک' ستفل ضمون کھی جا سکتا ہے۔ گرید میر ہے مقام ہے او پر کی چیزیں ہیں۔ میں تو صرف چند یا دوں کے فقوش صفحہ قرط س پر نتقل کرنے کا ارادہ لے کرچلا ہوں۔ چنا نچہ ججھے انہی تک محد دودر ہنا جا ہے۔

#### تفقه في الدين:

حضرت مفتی صاحب کے تفقد فی الدین کے ذکر پر ایک اور واقع کی یا دیمر نے ذہن کی سطح پر ابھر رہی ہے۔ اس واقع کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ المند علیہ کے تفقہ فی الدین کا ایک شونہ کہ جا سکتا ہے۔ بیان دنوں کی بات ہے جب یہوں ہور کے باتھوں مجد انھی کو آگ گنے کا حادثہ روز رہنی ہوا۔ پکھ زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ سرا عالم اسمام مضطرب اور بے چین تھا۔ حضرت مفتی صاحب یا ہور آئے ہوئے بتھا اور اپنے سب سے بڑے صاحبز اوے مواد تا محد زکی کئی مرحوم کے بہال مقیم بتھے۔ بعد نماز عصر راتم الحروف ملہ قات کے سے حاضر ہوا۔ مجبس میں جا کر چیفہ بی تھ کہ کسی صاحب نے فاسطین پر یہود یوں کے قبضے اور پھر مجد انھی کو آگ کی اور ہے موال کر دیا کہ قرآن کے قطعی ارش دات ہے تو ہمجھ میں بیا کہ دنیا میں یہود یوں کو ہمیشہ ذلت و مسکنت کا سامن کرنا پڑے، گا۔ مگر اب امر واقعہ اس کے خواف نظم آتا میں بید کیا ہے؟ حضرت مفتی صاحب رحمہ المتہ نے اس سوال کے جواب میں ایک بڑی جامع تھ برفر و کی جس سے سائل اور حاضر بین مجبس سب ہی مطمئن ہو گئے۔ بیساری تقریر لفظ بانظ تو ذہن میں محفوظ نہیں رہی۔ ابت اس کا لب لباب سائل اور حاضر بین مجبس سب ہی مطمئن ہو گئے۔ بیساری تقریر لفظ بانظ تو ذہن میں محفوظ نہیں رہی۔ ابت اس کا لب لباب مجھے آئ تک یا د ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے سورہ نی اسرائیل کے پہلے ربوع کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن کی جب کے دو واقعے ذکر کرنے کے بعد اس کریم نے بنی اس اپنی کی مرتئی اور اس کے نتیج میں بھنوں ان کی تب بی کے دو واقعے ذکر کرنے کے بعد اس قدم کے معاطلت میں اپنا ضابط بیان فر مایا ہے کہ:

( یعنی تم اگر پھر نافر مانی وسرکشی کرو گئے تو پھر ہم ای طرح سز او مذاب میں مبتلا کر دیں گے )۔

یہ ضابطہ قیا مت تک کے لیے ارشاد ہوا ہے اور اس کے مخاطب اگر چہ بنی اسرائیل ہیں' لیکن مسلمانوں کو اس ضابطہ کی اطلاع دیئے سے مقصود بیہ ہے کہتم بھی اس ضابطہ البہیہ ہے مشتنی نہیں ہوتم اگر ابتداور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرو گے تو تم پر بھی تمہارے وشمنوں اور کا فروں کومسلط کر دیا جائے گا اور جس طرح مجوی اور رومی بادش ہوں کے ہاتھوں یہود یوں کے معاہدے بھی محفوظ نہ رہے تھے ای طرح تمہا رے دشمنوں کے ہاتھوں تمہاری مساجد بھی محفوظ نہ رہ سمیں گی۔مسجد اقصیٰ کو آ گ لگانے کے حالیہ واقع ہے اس قر آنی ارش د کی تصدیق ہو رہی ہے۔مسلمانوں نے خدا اور رسول کو بھلا دیا تو وہی ضابطه البهیرسا ہے آیا که کر ۰ ژوں عرب مسلمانوں پر چند لا کھ نفوس پرمشتمل ایک ایسی قوم غالب آ سنی جو و نیا میں سب سے زیاوہ ولیل وخوار مجھی جاتی رہی ہے۔ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے جان و مال کوبھی نقصان پہنچا اور اس عظیم المرتبت مسجد کی بھی ہے حرمتی ہوئی جس ً ونتمام انبیاء کا قبلہ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ واقعہ یہو د کوکوئی عزت کا مقام نہیں دیتا' البتہمسلمانوں کے لیےان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے۔اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے یہود کی دائمی ذات وسَسنت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی مشہور آیت کے حوالے ہے فر مایا کہ اس ہے مرادیہ ہے کہ ر لوگ خواہ کتنے ہی مال دراورکیسی ہی قوت واقتہ ، رکے مالک کیوں نہ ہوجائیں ہمیشتمام اقواب عالم کے درمیان ذلیل و حقیر ہی سمجھیں جائیں گے۔ جس کا بس جیے گا ان کو اپنا تا بع فریان بنا لے گا۔ سوائے دوصورتوں کے کہ یا تو امتد ہی ان میں ہے بعض کو اپنے قانون میں امن دے دے جیے عورتیں بیچے اور وہ احبار دغیرہ جومسلمانوں ہے برسر پریار نہ ہوں یا دوسری صورت ہے کہ کسی دوسری قوم کی پشت پناہی میں آ کر محفوظ و مامون ہو جائیں۔ پھر فر مایا کہ فلسطین میں یہود یوں کی حکومت قائم ہو جانے ہے کسی شبہ میں پڑنے کا کوئی جواز نہیں۔سب جانتے ہیں کہ بیحکومت در حقیقت یہود یوں کی نہیں ہے ان کے سریرستوں کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا سامیہ نہ ہوتو یہ حکومت ایک دن بھی قائم نہ رہ سکے۔ بنی اسرائیل فی الحقیقت آج بھی غلام ہیں۔اگر چہ بظاہر قوت واقتدار کے مالک نظرآتے ہیں۔

مهارت علمي:

حضرت مفتی صاحب رحمه الله کی اس تمام تقریر میں سب سے زیادہ جیران کن بات بیکھی که درمیان میں مفتی صاحب جا بچامختلف مفسرین کے اقوال بطور حوالہ پیش فر ماتے جاتے تھے ٔ حالانکہ سامنے کوئی کتاب ندتھی۔معلوم ہوتا تھا ذ بن میں سب کچھاس تر تیت کے ساتھ محفوظ ہے کہ ذبن کے جس ورق کو جاہتے ہیں' ملٹتے ہیں اور مطلوبہ مواد نکال کر پیش کر دیتے ہیں۔ حاضرین میں ہے بعض لوگ تعجب ہے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ یہ بات تھی بھی واقعی بڑی عجیب ۔گرمیری نظر میں مفتی صاحب کی مہارت ملمی کے لیے یہ بالکل معمول کی بات تھی۔ کیونکہ میں مفتی صاحب کی ذات ے اس ہے بھی عجیب تر کا صدور ہوتا د کچھ چکا تھ اور جس وقت مفتی صاحب تقریر فر مارے تھے میرے ذہن میں وہی واقعہ

لانکور کے اس سفر میں ایک اور بجیب واقعہ پیٹ آیا۔ مدرسہ اشاعت العدوم ج مع مجد بانکور میں حضرت مفتی صاحب کے قیام کا انظام تھا۔ اس مدرے کا تام ہم بجپن نے سنتے آئے سنتے کیونکہ حضرت مولا نامجہ سلم عثانی تقریباً باہم سال اس مدرسہ کی صدر مدری کے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ جب بھی چھٹیوں میں ہمارے پاس دیو بندشر یف لاتے تو مختلف احباب سے گفتگو کے دوران حضرت والدصاحب بھی بھی اس مدرے کے احوال بیان فرماتے تو ہمارے کا نول میں بھی بڑتے اس طرح اس مدرے کے بچھفسیلی حالات سے بھی ہم با خبر سے گرآ تھوں سے اس مدرے کو دیکھنے کا میں بھی بڑتے اس طرح اس مدرے کے بچھفسیلی حالات سے بھی ہم با خبر سے گرآ تھوں سے اس مدرے کو دیکھنے کا خوب موقع ملا کہ بھوا تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا قیام یہاں ہوا تو مدرے کی ممارت اور درسگا ہیں وغیرہ دیکھنے کا خوب موقع ملا۔ بیتو جمعمعلوم تھا کہ اس مدرے کے کس کرے میں والدصاحب کی رہائش بھی تھی مگر متعین طور پر پیتہ نہ تھا کہ وہ کون س ملا۔ بیتو جمعمعلوم تھا کہ اس میں کہ اس میں کہ کہ میں مارے کس کرے میں والدصاحب کی رہائش بھی تھی ماحب میں معلوم ہوتا ہے کتب کر میں سلسلہ آگئی۔ مدرے کی عمارت دیکھتے ہم کتب خونے میں بہتے تو حضرت مفتی صاحب فرمانے گئے بھی معلوم ہوتا ہے کتب خانہ جنے ہے بہلے بہی کم وہ مولوی مسلم صاحب کی رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہوگا کیونکہ ججھے اس کرے میں سلسلہ نششند یہ کی مہک رچی بہی معلوم ہوتی ہے (حضرت والد صاحب رحمۃ النہ علیہ سلسلہ نششند یہ ہی مبک رچی بہی معلوم ہوتی ہے (حضرت والد صاحب رحمۃ النہ علیہ سلسلہ نششند یہ ہے اس کرے میں سلسلہ نششند یہ کی مہک رچی بی معلوم ہوتی ہے (حضرت والد صاحب رحمۃ النہ علیہ سلسلہ نششند یہ مسلک ہے ) اس وقت تو فیصلے میں معلوم ہوتی ہے (حضرت والد صاحب رحمۃ النہ علیہ سلسلہ نششند یہ سلک ہے ) اس وقت تو فیصلے میں معلوم ہوتی ہے (حضرت والد صاحب رحمۃ النہ علیہ سلسلہ نششند یہ مسلک ہے ) اس وقت تو فیصلے میں معلوم ہوتی ہے (حضرت والد صاحب رحمۃ النہ علیہ سلسلہ نششند یہ مسلکہ ہے ) اس وقت تو

عفرت مواه نامفتی محمد شفیع ، یو بندل

بات آئی گئی ہوگئ مگرضج کو ناشتے پر جہاں مدرے کے عما کدین اور پکھ معززین شربھی موجود ہتے ایک نابینا سیم صاحب نے جن کا نام پوری طرح میرے ذبن میں محفوظ نہیں رہا شاپد عبدالجید نام تھا از خود ہی مدرسدا شاعت العلوم کے گذشتہ حالات بیان کرتے ہوئے حضرت والدصاحب رحمۃ القدعلیہ کا ذکر چھیڑ دیا اور اس ذکر کے دوران وہ یہ بھی بتلا گئے کہ والد صاحب کی رہائش اس کمرے میں رہتی تھی جہاں اب کتب خانہ ہے۔ میں بیس کر جیران رہ گیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالی اپنے محبوب ومقرب بندوں کو شاید کا اللہ علیہ کے الفاظ میرے کا نول میں گوئے رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالی اپنے محبوب ومقرب بندوں کو شاید حواس خمسہ کے علاوہ بھی پچھیٹا معلوم حاسے عطا فرما دیتا ہے۔

وعظ کی اثر آ فرینی:

الامکیور کے سفر کا ذکر چل رہا ہے تو جی جا ہتا ہے کہ اس سفر میں حضرت مفتی صاحب کی جو تقریر سننے کا مجھے موقعہ ملا اس کے بارے میں اپنے کچھ تا ٹرات سپر دقلم کرتا چلول۔میری زندگی میں بیہ پہلاموقعہ تھا کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مبسوط تقریر کسی جلسے میں میں نے سی ہو۔اس سے پہلے درس قرآن سننے کا موقعہ ضرور ملا۔رید یو یا کستان سے حضرت کا جو درس نشر ہوتا تھا وہ تو یا بندی ہے سنتا ہی تھا۔ بعض مساجد میں بھی ایک دوبار بالمشا فہ حضرت کے درس قر آ ن سے فیض یا ب ہونے کا موقع نصیب ہوا' تگر وعظ وتقریر کی صورت میں حضرت کا خطاب سننے کا یہ میرا پہلا ہی موقع تھ۔ وعظ کیا تھا۔ اثر انگیزی کا ایک مرقع تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر بات دل ہے نگل رہی ہے اور بلا واسطہ دلوں پر ہی پڑ ر ہی ہے۔آ پ کا طرز تنی طب اس قدر دلکش اور اتنا دل نشین تھا جیسے حضرت مفتی صاحب میرے ہی دل کی بات ارشا دفر ما رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سامعین میں سے ہرا یک کا یہی حال تھا کیونکہ ہرشخص ہمہ تن گوش نظر آ رہا تھا۔ رات گئے تک وعظ جاری رہا۔ گرمجال ہے جو کوئی اپنی جگہ ہے ملابھی ہو۔ حضرت کے وعظ میں جو بات خاص طور پر میں نے نوٹ کی وہ یکھی کہ دین کے بارے میں جدید ذہن کے شہبات کے ازالہ کی طرف آپ خاص توجہ فر ماتے تھے۔اس روز کے وعظ کا موضوع کچھ کچھ یادیژ تا ہے جوحقوق القدوحقوق العباد ہے متعلق تھا۔نفس مضمون تو کچھ بھی اب ذہن میں محفوظ نہیں۔ پندرہ سولہ سال ہے بھی زیادہ ہی عرصہ ہونے کو آیا۔ تا ہم مجموعی طور ہے بیاتا ٹرات اب تک میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ حضرت مفتی صاحب موضوع ہے متعلق تمام شبہات واستراضات کو کرید کرید کرازخود یا منے لا رہے بتھے اور پھر جواب میں ان کی اصل حقیقت واشگاف کرتے وقت اپیا عجیب و نریب منطقی وعقلی استدلال پیش فر ماریے بھے کہ تصدیق و تا سُد کے سوا کوئی جارہ نظر ندآتا تھا۔ تقاریر اور مواعظ تو اس ہے پہلے بھی مختلف بزرگوں ہے سننے کا خاصا موقع ملا تھا اور بعد میں بھی بہت سننے میں آئے مگرحق یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا وعظ اپنی مثناں آپ ہی تھا۔

بے مثل درس قر آن:

جن لوگوں کو ریڈیو یا کستان سے حضرت مفتی صاحب کا درس قرآن سننے کا موقعہ ملا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ

حضرت مفتی صاحب کا صرف وعظ ہی نہیں درس قرآن بھی اپنی مثال آپ ہی ہوتا تھا۔ قرآنی علوم و تھم کی شرح کرتے وقت ایسے اسرارو نکات مختصر مگر جا مع انداز ہیں بیان فر ماتے کہ عقل دیگ رہ جاتی تھی۔ کمال کی بات بیتھی کہ حضرت کا درس عوام وخواص اور طلباء و علاء سب کے لیے یکس فیض کا حامل ہوتا تھا۔ ہرکوئی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے مستفیض ہوسکنا تھ' جہال معاء کے لیے دقائق علمی کا خزانہ ہوتا تھا' وہاں ایک عام آدمی کے بیح تف تق ایمائی کا سرچشمہ بھی مستفیض ہوسکنا تھ' جہال معاء کے لیے دقائق علمی کا خزانہ ہوتا تھا' وہاں ایک عام آدمی کے بید حق تق ایمائی کا سرچشمہ بھی ہوتی ۔ جب ساکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا درس قرآن کی بالمشافہ بھی بار واپڈ اکالوئی مال روڈ کی جام مجد میں جمجھ بید ہوئی گئید والے، درس میں مورا ناکو ٹر نیاز کی بھی موجود تھے۔ اس وقت تک انہوں نے خارزار سیاست میں قدم نہیں رکھا تھ۔ بفت روزہ شباب نکالا کر تے تھے۔ درس کے بعد بے ساختہ ان کے منہ سے نکا'' ایسا درس اس سے پہلے بھی سنی میں نیس میں نیس مولان مفت روزہ شباب نکالا کر تے تھے۔ درس کے بعد بے ساختہ ان کے منہ سے نکا'' ایسا درس اس سے پہلے بھی سنی میں نیس مرز نیاز کی کھی موجود سے دیا افران کی زبان سے بھی ای وقت سنا گیا جب مولان مشرف علی تھانوی کی درخواست پر مفز ہ مفتی صاحب نے واپڈ اکالوئی کی جامع مجد کی نمیز کے بعد درس دیا تھا۔ اگلہت اورا خلاص :

بت دراصل صرف تقریر و وعظ یا ورس قرآن ہی کی نہیں۔ مفتی صدحب رحمہ اللہ تعیالی جو پچھ بھی فرمات سے انتہائی ول سوزی ہے فرماتے تھے۔ ابتد کے بندوں کو اطاعت البید ہے غال دیکھ کر انہیں دلی قاتی ہوتا تھا۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کسی طرح یے غفلت دور ہوجائے۔ چنا نچہ اصلاح کی غرض سے جب پچھ ارشاد فرماتے تو الفاظ دل کی تہوں ہے اٹھ اٹھ کر باہر آتے نطاہر ہے ایک حالت میں وہ تمام تر اثر اٹکیزی میں ڈو بے ہوتے اور مخاطب کے سید سے دل پر جا کر گئے۔ اثر انگیزی کا بیار آتے نطابر ہے ایک حالت میں وہ تمام تر اثر انگیزی میں ڈو بے ہوتے اور مخاطب کے سید سے دل پر جا کر گئے۔ اثر انگیزی کا بیام حضرت مفتی صاحب کی عام گفتگو میں بھی علیحہ و محسوس ہو جاتا تھا۔ اس کا تجربہ جمھے اس زمانہ میں بار با ہوا جس زمانے میں حضرت کی رہائش لبیلہ والے مکان میں تھی اور بعد عصر کی مجلس میں مجھے اکثر و میشتر حضرت کی خدمت میں ماضری نصیب ہو جاتی ۔ میرا ان دنوں کر ایجی تباولہ ہوگیا تھی۔ تقریباً چار پانچ میں کر اچی ہی مقیم رہا۔ میں اس ماضری نصیب ہو جاتی نے انڈیا میں ملازم تھے۔ بینک سے فارغ ہو کرمیکلوڈ روڈ سے سیدھا سبید بینچ جاتا۔ میکس کا انداز:

مجلس کیا ہوتی تھی ؟ سنت نبوی کا مکمل نمونہ ہوتی تھی۔ نہ کوئی ٹھاٹ بٹ نہ کوئی رکھ رکھاؤ۔ سادگی اور پا کیزگی کا مرقع ۔ با ہرالان میں شغیل یا دریال بچھی ہوتیں۔ درمیان میں زمین پر ہی حضرت مفتی صاحب تشریف فر ما ہوتے 'اردگرو لوگوں کا ججوم ہوتا۔ اس ججوم میں بڑے بڑے ارباب ٹروت و دولت بھی نظر آتے 'اعلی تعلیم یافتہ اور معمولی پڑھے لکھے لوگوں کا جبوم ہوتا۔ اس جھوم میں بڑے بڑے ارباب ٹروت و دولت بھی نظر آتے 'اعلی تعلیم یافتہ اور اخلاص میں ڈوفی لوگ بھی جیٹے دکھ کی دیتے ۔ مفتی صاحب گفتگو شروع فرماتے تو ہرکوئی ہمہ تن گوش ہو جاتا۔ للہیت اور اخلاص میں ڈوفی ہوئی بیسے دکھ کی دیتے ۔ مفتی صاحب گفتگو شروع میں دیتی رموز و نکات اور عجیب اسرار و تھم بھی بیان ہو رہے ہیں تو ایس

آسان اور عامنهم زبان میں کہ ہر کوئی اپنے اپنے ظرف سمی کے مطابق ان سے فیض یاب ہور ہاہے۔ اثر انگیزی کا عالم:

باتوں میں اثر انگیزی کا یہ عالم کہ میں نے متعدد باربعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے۔خود میرا یہ عالم ہوتا کہ حضرت کی مجلس میں بہنچ کر میرا دل دنیا اور اس کے بھیٹروں سے نتنفر ہوج تا۔ جی جیا ہتا سب پچھ چھوڑ حچھاڑ کر بس املدی کا ہور ہول۔ بینتے آئے تنے کہ اللہ والول کی مجلس میں خدا یا د آتا ہے۔حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچ کر اس کاعملی مشاہرہ ہوجہ تا۔حضرت کی زبان ہے حال روزی کمانے اور حرام روزی ہے بیچنے کا ذکر سنتا' تو میرا ذہن فورأ ا بی ملازمت کی طرف منتقل ہو جاتا۔ سوچتا بینک کی ملازمت تو خالصتا ایک سودی اوارے کی ملازمت ہے اس لی ع سے میری کم نی میں حرام شامل ہو گیا اراوہ کرتا کہ بینک ہے استعفیٰ وے دوں مگر پھر بچوں کی کفالت کا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوتا۔ حضرت کی مجلس میں حاضری کے بعد ہرچھن شدید ہو جاتی۔ آخر ایک روز موقعہ پا کر حضرت مفتی صاحب سے اپنے دل کی اس خلش کااظبر رکر رہی دیا۔ آپ نے سن کر فر مایا 'پیخلش تو بڑی مبارک ہے' مگر بینک کی ملازمت اس وقت تک نه جیموژ نا جب تک کوئی د وسری ملازمت ندل جائے ورنه تنگدستیوں اور پریشانیوں میں گرا دیجھ کر شیطان تنہمیں کسی غلط را ہر پر لگانے میں کہیں کا میاب نہ ہو جا کیں بینک کی مار زمت گناہ سجھتے ہوئے کرتے رہواور کوئی مذبول ملازمت بھی تلاش کرتے ر ہو۔ جونہی مل جائے جھوڑ وینا۔حضرت مفتی صاحب کی پینصیحت دل کونگی کسی متبادل ملازمت کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا۔ نگر تین جار ووالی طرح گذر گئے اور نا کامی رہی۔ ادھر بینک کی حرام کی کمائی کا خیال میری جان کا روگ بین کررو گیا۔ایک روز جومجلس میں عاضر ہوا تو اتفاق کی بات حضرت مفتی صدحب دی کے موضوع پر گفتگوفر مارہے تھے۔ دوران تُنتَكُواً بِ نے فرمایا حرام كمائی كھانے والے كی دے مجھی قبول نہيں ہوتی \_بس پچھ نہ بوجھے' حصرت كابد جملہ ہنتے ہی مجھ پر کیا گذری۔ اگر چہ اس مضمون ہے متغلق حدیث بار ہاسی بھی تھی اور پڑھی بھی تھی گر اس وفت حضرت مفتی صاحب نے جس کیفیت اور دل سوزی کے ساتھ ہے جملہ ادا کیا۔ میں بتلانہیں سکتا کے مسلم ج اس نے مجھے لرزا کرر کھ دیا۔ مجلس سے اٹھا تو میں اینے طور پر دل میں پیعزم بالجزم لے کر اٹھا کہ اب خواہ پچھ ہو جائے بینک میں مدازم کی حیثیت سے قدم نہ رکھوں گا۔اس کے بعد جو پچھ ہواس کی تفصیل میں جانا ہے کا رہے ۔مخضراً یوں سمجھ پیجئے کہ اگلے ہی روز سے میں نے بینک کو ؟ میشہ ہمیشہ کے لیے خبر باد کہہ دیا اور آبیب پر چون کی وکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اگر چہوہ زیادہ دمیر نہ چل سکی مگر اللہ نے ججھ مرصہ بعد بی پہنے ایک پرائیویٹ فرم میں ایک معقول مدا زمت وہوا دی پھر وہاں ہے بھی میں واپڈ اکی مدا زمت میں آ گیا۔ خاتکی زندگی کی جھلک:

بہر حال جھے بتلانا یہ تھا کہ بینک کی حرام کمائی ہے بینجات مجھے محض سفرت مفتی صاحب کی مجلسوں میں حاضری ں بدولت نصیب ہوئی۔لنہیت اور اخلاص میں ڈونی ہوئی' حضرت کی ہوئیں آخر رنگ لائیں۔کراچی میں میرے قیہ مسیم

ز ماندا گر چدمیرے لیے بہت ہی پریشانیول کا موجب بھی رہا۔ مگر اس لحاظ سے بہت مبارک بھی تھا کہ اس ز مانے میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری کا موقعہ خوب ملتار ہا۔ مجلس کے بعد اکثر تو میں باہر سے باہر ہی واپس آ جا تا مگر مجھی جمجی محتر مدممانی صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے اندر گھر میں بھی جانا ہو جاتا 'مجھی از راہ شفقت حضرت مفتی صاحبٌ خود بھی اندر چلنے کا اشارہ فر ما ویتے۔اندر جاتا تو جائے کی پیالی یا تم از کم یان ہےضرور نوازا جاتا۔اینے اہل خانہ کے ساتھ حضرت کا طرزعمل بالکل حیر کم حیر کم لا هله کا مصداق نظر آیا۔نہ تصنع 'نہ بناوٹ نہ بل ضرورت رکھ رکھاؤنہ لے جارعب جمانے کا انداز'نہ خواہ تخواہ کے وقار کی فکر' بعض مرتبہ میں نے دیکھا کہ ممانی صاحبہ گھر کے کسی ضروری کام میں مصروف ہیں اورمفتی صاحب کو بان کی ضرورت ہوتی ہے تو خود ہی بان لگانا شروع کر دیا ہے۔ یہاں کرا جی بیں تو خیرا تنا زیا وہ مجھے حضرت کی خاتھی زندگی کے مشاہدے کا اتفاق نبیں ہوا تکر بحیین میں مجھے یا و ہے ویو بند میں ہم اکثر حضرت کے گھر چلے جاتے۔اوربعض اوقات گھنٹوں بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیلتے رہتے تھے۔اس وقت کی حضرت کی زندگی کا انداز بھی نظرول میں ہے۔ فی الواقع خیر کم خیر کم الاهله کا زندہ ممونہ تھی۔ ای طرح دوسری ج نب حضرت کی تمام اولا و اور دیگر .ہل خانہ کا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جوسلوک تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت مفتی صاحب محض گھر کے ایک سر پرست ہی نہیں بلکہ ان سب کے مر بی ومعلم اور ہادی و رہنما بھی ہیں۔ والٹیر کا وہمشہورہ فقرہ حضرت مفتی صاحبؓ کے حق میں اپنی معنویت ہے محروم نظر آتا ہے۔جس کے الفاظ میہ ہیں۔No man is a hero to his valet ( کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرونہیں ہوسکتا ) کوئی ہو یا نہ ہولیکن حقیقت میہ ے کہ حضرت مفتی صاحب اپنے گھر کے بمی ہیرو تے اور بیر ہات حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ فروتن وائکساری:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ ﴿ يہ كی بير عظمت اس وقت اپنی انتہائی بلند يوں كو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے جب ہم د كھتے ہیں كہاس قدر عظیم انسان ہونے كے باوجود آپ فروتنی اور ائلساری كا پیكر تھے۔حضرت كی فروتنی اور انكساری كا بھی ایک روح پرورمنظر دیکھنے كا اتفاق ہوا۔

حضرت مفتی صاحب لا ہورتشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ لا ہور میں جب تک قیام رہتا شام کے وقت ادار وَ اسلامیات ضرورتشریف لاتے۔ مشا قان زیارت کا بھی شام کے وقت وہیں جبجوم رہتا۔ ایک روز الی ہی ایک شام راقم الحروف بھی زیارت کے لیے پہنچا تو دیکھ حضرت مفتی صاحب سی کا فون نمبر ملا رہے ہیں۔ کال ملی تو انداز وہوا کہ حضرت مولا نا داو دغز نوی سے گفتگو مقصود ہے۔ رابطہ قائم ہوا اور حضرت مفتی صاحب نے گفتگو شروع کی تو سننے اور ویجھنے والے چرانی سے تک رہے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے طرز شخاطب سے ایسا انداز ہوتا تھا جیسے کوئی بہت معمولی آدمی کسی بڑی ہستی سے مصروف گفتگو ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے۔ '' اگر آپ اجازت مرحمت فرما کیں تو

زیارت کے لیے عاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ' دوسری طرف ہے بھی معلوم ہوتا ہے جواب میں ای خواہش کا اظہار ہور ہاتھ کہ آپ '' تکلیف ندفر ما کیں میں خود حاضر ہوں ۔ اب مفتی صاحب کی طرف ہے بار بار بیا صرار ہے کہ میں خود حاضر ہو رہا ہوں ' ادھر دوسری طرف مولانا داؤد غرنوی کو کسی طرح بی گوارا نہیں کہ حضرت تکلیف فرمائیں۔ وہ اس پر بھند ہیں کہ آپ چند منٹ تو قف فرمائیں۔ وہ اس پر بھند ہیں کہ ہوئے مفتی صاحب کے جواب کا انتظار کے بغیر فون بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ادار و اسلامیت میں کھڑے نظر آئے۔ ہوئے مفتی صاحب کے جواب کا انتظار کے بغیر فون بند کر دیا اور تھوڑی دیر بعد ادار و اسلامیت میں کھڑے نظر آئے۔ اب دونوں کی ملاقات کا منظر دیدنی تھا۔ ایک دوسرے کے آگے بچھے جرہے تھے۔ معافے کے بعد کرسیوں پر آئے سامنے میشتے تو دونوں ہی اسی طرح مو وب کر دیکھنے والہ حیران۔ شاید کوئی شاگر دہمی اپنے استاد کے سامنے اس طرح نہ بیشتا ہوگا بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا حضرت مفتی صاحب نے مولانا داؤد خرنوی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا وہ سنا نامقصود تھا۔ پورا خواب تو اب میرے ذہبن ہے تا کیا۔ اتنا یا دے کہ اس میں حضرت مولانا داؤد خرنوی کے بارے میں کوئی خواب دیکھا رہی سے تھے دیان کرتھی صاحب خواب سناتے جا میں روضہ نبوی علی صاحب الصلو ق والسلام پر حاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب سناتے جا میں روضہ نبوی علی صاحب الصلو ق والسلام پر حاضری اور سلام پیش کرنے کا ذکر تھا۔ حضرت مفتی صاحب خواب سناتے جا تھا اور مولانا داؤد خرنوی کی آئو تھوں سے فرط جذبات سے آئو بہدر ہے تھے۔ بیان کرتے کرتے مفتی صاحب کی معلوم ہوتا تھا انتہائی ضبط سے کام لے د ہا تھا۔ بیمنظر کیس روٹ تھر بیا ہم خصص پر روٹ کا عالم طاری تھا اور ہرکوئی۔

حتِ نبوی کی عظمت کا احساس:

روضداطہر ہے متعنق حضرت مفتی صاحب کی زبان سے سنا ہوا ایک اور واقعہ یاد آگیا۔گراب یہ یادنہیں آرہا کہ بین نے یہ واقعہ حضرت مفتی صاحب نے بید واقعہ حضرت مفتی صاحب نے بید واقعہ حضرت مفتی صاحب نے کہ اور کہاں سنا تھا'تا ہم اتنی بات یقینی ہے کہ بید واقعہ حضرت مفتی صاحب کے کمی ایک سفر جج ہے والیسی کے بعد سنایا تھا۔ فرمایا ''روضہ اطہر پر حاضری کے وقت یوں تو ہمیشہ ہی میری عجیب کیفیت ہوتی ہے۔گراس بار ایک روز جو میں روضہ اقدس پر سلام کے لیے حاضر ہوا تو عجیب ہی معالمہ پیش آیا'ول ایسا قابو سے باہر ہوا لگتا تھا کہ ابھی باہر آگرے گا۔ای عالم میں ذہمن نے کہ کہ تیری یہ حالت اس مجت کی بنا پر ہے جوصاحب روضہ سرکار دو عالم علیقہ کے لیے تیرے دل میں موجز ن ہے۔آنے کو تو یہ خیال ذہمن میں آگیا گرمفتی صحب فرماتے ہیں' معالم میں ہوا جسے میر ابدن کا نب رہا ہے۔ روضہ اطہر سے لوٹ آیا جائے۔ تیا م تک نہ چہنچنے پایا تھا کہ لرز ہ اس کے فور ابعد جھے محسوس ہوا جسے میر ابدن کا نب رہا ہے۔ روضہ اطہر سے لوٹ آیا جائے۔ تیا م تک نہ چہنچنے پایا تھا کہ لرز ہ شدید ہوگیا اور دیکھے تھی دیکھیے وئی ہوش نہ تھا' ہیں کہاں ہوں۔ مسلسل جو ہیں شدید ہوگی آیا تو گرتا پڑتا روضہ اطہر پر پہنچا اور ابنی گتا نبی کی معافی مانگی کہ یہ عاصی اور محبت کا دعوئی۔

324

رجت ووی لم ﷺ کے ذکر مبارک پر مجھے اپنا ایک خواب یاد آ گیا' جوابتداء میں میرے لیے بڑی انجھن کا سبب بنی رہی ۔مگر میر ہے استفسار پر جب حضرت مفتی صاحب نے اس کی تعبیر بتلائی تو معلوم ہوا البحصٰ کی کوئی وجہ سرے سے تھی ہی نہیں۔ بیران دنوں کی بات ہے جب میرے والد ہاجد حضرت مولا نا محد مسلم عثانی نو رایندمرقد ہ کی وفات کوتھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں کسی دریا کے بل پر دریا کی طرف منہ کئے کھڑا ہوں۔ا جا تک کیا دیجتا :وں کہ درید کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی لہروں میں ہے پچھانسانوں کے سرا کھرنے شروع ہوئے اور پل کے قریب آتے آتے وہ پورے جسم کے ساتھ یانی پر گویا جیتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے اور ذرا قریب ہوئے تو دیکھا کہ سب ہے آ گے آ گے نبی کریم ﷺ تشریف ل رے ہیں۔ آپ نے اپنے کا ندھوں پر میرے والد مرحوم کو اٹھا یا ہوا ہے اور پیچھے بیجھے بہت سے لوگ سر جھائے چلے آ رہے ہیں یہیں تک دیکھ پایا تھا کہ آ نکھ کل گئی۔طبیعت بہت پریشان ہوئی۔ نبی کریم علی کے شاندم پرک اور والد مرحوم' کوئی ربط مجھ میں نہ آتا تھا۔ نبی کریم علی کی شان میں گستاخی کی طرف ذہن منتقل ہوتا تھا تو تصور ہی ہے دل لرز اٹھتا تھا۔ بڑی البھن تھی' کسی کے سامنے بیخوا ب سنانے کی بھی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔ میری خوش نشمتی' ایک روزمفتی صاحب والدہ محتر مہے منے گھریر ہی تشریف لے آئے۔ میں نے موقعہ نمنیمت جانا اور اپنا خواب من وعن سنا کراین الجھن کا اظہار بھی کر دیا۔ مفتی صاحب نے سنتے ہی فرمایا 'اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ تم نے بھی کسی باپ کواینے کا ندھوں پر اپنے بچے کو از راہ محبت اٹھاتے نہیں دیکھا۔ پوری تعبیر تو حصرت صاحب کی زبان مہارک ہے بعد میں سنی۔اس ایک فقرے نے ہی میری ساری الجھن چشم زون میں دور کر کے رکھدی۔اپنی کم عقعی پر بہت افسوس ہوا۔ پھر حضرت مفتی صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرہ یا کہتمہر را پیخواب بڑا مہارک ہے۔ ا تباع سنت اور ہے بوث خدمت وین کے صلے میں تمہارے والد کو نبی کریم علیجے کے دربار میں محبوبیت کے مقام ہے نوازا گیا ہے اور چیچھے تیجھے آنے والے وہ لوگ ہیں' جوتمہارے والد کی زندگی میں ان کی تعلیم وتربیت اوران کی تحریرو تقریر ہے مختلف طریقوں سے فیض باب ہوتے رہے اور اب اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو کرتمہارے والد کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن رہے ہیں۔حضرت مفتی صاحب کی تعبیر بتلائے سے پہلے بیخواب جتنی عجیب تھی' تعبیر بتلانے کے بعداتیٰ ہی مبارک نظر آئی۔

#### عنايت خاص

اس مبارک خواب کی مبارک تعبیر کے ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب کی ذات اقدس سے وابستہ میرے ذہن میں محفوظ یا دوں کا سسنہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ بیمنتشر یا دیں اگر آپ کو بے ربط نظر آئیں تو اس میں میری کوتا ہی کو دخل ہے اور اگر خوش تنمتی ہے بیتمام یا ہیں بغیر کسی کوشش کے از خود ہی آپس میں مربوط ہوگئی ہیں تو یقین رکھئے کہ بیرسب پچھ

حفرت مفتی صاحب رحمہ القد تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے۔ ان بابرکت یا دوں کا تذکرہ فتم کرنے سے پہلے ہیں حفرت مفتی صاحب فور اللہ مرقدہ کی ایک الی عنایت کا ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں۔ جو حضرت مفتی صاحب نے محض از راہ کرم گستری بغیر میرے کی استحقاق کے جھے پر فر مائی۔ ہے۔ حضرت کے وصال سے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزے صاحبزا دے برا درمحتر محضرت موانا محرز کی کیفی مرحوم ایک بارکرا چی ہیں ہفتہ عشرہ قیام فرمانے کے بعد والہ آئے تو آئے ہی جھے خوشخبری سن کی کہ ہیں اس مرتبہ والدصاحب (حضرت مفتی صاحب) کی جانب سے ایمر کی فرمانے کے بعد والہ آئے تو آئے ہی جھے خوشخبری سن کی کہ ہیں اس مرتبہ والدصاحب (حضرت مفتی صاحب کی جانب سے ایمر کی حیرت کی کوئی انہا نہ تھی۔ تھوڑی دیا کہ جو لئی محض کے لیے اور حضرت مفتی صاحب کی جانب سے ایمر کی حیرت کی کوئی انہا نہ تھی۔ تھوڑی دیا کے بعد ایک بنڈل مواز نا زکی کیفی مرحوم نے میرے ہاتھ ہیں تھی دیا کے کھول کر دیا پھاتو تھی۔ میر ورتی پرحفرت مفتی صاحب کی عظم تعنی تعالیہ کی عظم تعنی کوئی انہا تو کہ تھوڑی سے دوئی سے میرے ہاتھ ہیں تھی صاحب نے ایک کی معرف کی سے میر کر کر اس کر حس کر ایک ایک کی معرف کوئی تو میر کر کر کر میل کی معرف کر کر اس کر کر اس کر حرف ان کی دوسری جدتھی۔ خور کر ایک کی میں کر میر کی کوئی انہا کہ کر کر کی کئی مرحوم کو جو اس عظیم کفتے کو بھی تک بہتی نے کا سبب بے تھے تشکر اور اس مندی کی نظروں سے دیکھا تھی دی گیا تھی دی گیا تھی دی گیا تھی دی گیا۔ کی دوسری کی نظروں سے دیکھا تھی دی گیا تھی دی گیا۔

حوصله افزائی:

میں سجھتا ہوں اس میں حضرت مفتی صاحب کے چیش نظر میری حوصلہ افزائی تھے۔ میری بدلتی ہوئی حالت اور دین کی طرف میری رغبت کو دیکھ کر حضرت اس سے پہلے مختلف طریقوں سے میری حوصلہ افزائی کر چکے تھے۔ مولانا محمہ زکی کیفی مرحوم ہی کی زبانی مجھ تک سے بات بھی پہنچتی تھی کہ حضرت میرے حالات سنتے ہیں تو اپنی مسرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ سے اظہار مسرت بھی فل ہر ہے اس نا چیز کی حوصلہ افزائی کے لیے ہی تھ۔ جن دنوں میں حضرت مفتی صاحب کی کتاب ''احکام جے'' کا انگریزی میں ترجمہ کرر ہا تھا تو معلوم ہوا کسی مجلس میں حضرت مفتی صاحب نے میرے لیے بزی تصین و تعریف کے کمات استعمال فرمائے ہیں۔ جو کام خود میرے لیے انتہائی شرف کا باعث ہوا ورجس کا میرے سپر دکیا جانا ہی خود میری احسان مندی کا باعث ہوا ورجس کا میرے سپر دکیا جانا ہی خود میری احسان مندی کا باعث ہوا س کام میں میرے لیے تحسین و تعریف کی گنجائش کہ ل مگر حضرت مفتی صاحب کی عظمت تھی کہ مجھے ناکارہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا بھی کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔

حضرت مفتی ضاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہے اس عاجز کی یول حوصدافزائی میں زیادہ تر وخل حضرت مولانا محمہ زک کیفی مرحوم کو میرے ساتھ ایک قبلی تعلق تھا اور میرے و را ہے ذکر کیفی مرحوم کو میرے ساتھ ایک قبلی تعلق تھا اور میرے و را ہے کام کو بہت خوش ہو ہو کر حضرت مفتی صاحب کے سامنے نمایاں کر کے چیش کرتے تھے۔ مجھے یفین ہے تفسیر معارف القرآن بطور ہدید دلانے میں انہول نے ضرور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میری سفارش کی ہوگی۔اللہ

تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور جنت اسر درت سے رہت عالیہ عطافر ہائے۔ وہ حضرت مفتی صاحب کے دست مہارک سے تفسیر معارف الفرآن کا ہدید دلا کرمیر ہے لیے اس دنیا میں بی جنت کی خوشی مہیا کر گئے۔
حضرت مفتی صاحب رحمۃ القدعلیہ کی جانب سے اس بیش بہا ہدیہ کے ذکر کے ساتھ ہی یا دول کا بیسلسلد اخترام پذیر ہوتا ہے۔ آخر میں ان یا دول کے وسیلے ہے اللہ تبارک وقعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوں کہ وہ ال متبرک یا دول کے یا دول کے وسیلے سے اللہ تبارک وقعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوں کہ وہ ال متبرک یا دول کے

فیوض و برکات ہے بھی مجھے پوری طرح بہر ۂ مند فر ہائے۔اس طرح کہ حضرت مفتی ساحب کی ذات اقدس سے وابستہ ان یا دول کے نقوش میر ہے سفر آخرت کا نشان منزل بن جائیں۔ آمین یارب العالمین ۔



## مفتى اعظم بإكستان مولا نامفتى محمد شفيع رحمة الله عليه

اب ٹھیک یا دنہیں کہ مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محمہ شفیع مرحوم ہے میری پہلی ملا قات کب ہو کی البتذبیہ تنصیل حافظہ میں ضرورتا ز و ہے کہ پہلے پہل آپ کی زیارت ادار واسلامیات انارکلی لا ہور میں ہوئی تھی \_سن ١٩٥٥ء تھا یا ۲۹۵ ء ادار و اسلامیات ان کے بڑے صاحبز ادے مولا تا زکی کیفی مرحوم نے قائم کیا تھا ا تارکلی کے بررونق مرکز میں عین بائبل بک سوسائٹ کے سامنے اس سے پچھے ہی فاصلے پر تھینہ بیکری اور مکتبہ کارواں واقع ہتھے۔ جہاں اکثر شام کو لا ہور کے مشہورا دیبوں اور شاعروں کا جمکھ ارہتا محکینہ بیکری کی تو جائے مشہورتھی اور مکتبہ کارواں کے مالک عبدالحمید جالندهری کی وضعداری اورمہمان نوازی' اس ہے پچھ ہٹ کرمولا تا زکی نے اسلامی کتابوں کی بیہ دکان کھو لیکھی جہاں بھارت سے چھپنے والی مطبوع ت بھی ہوتی تھیں اور دوسری نا در' نایاب تفاسیر اور مجبوعہ ہائے احادیث بھی' مولانا ز کی عجیب قانع اورمتوکل انسان تھے اور عجیب وغریب خوبیوں کا مجموعہ دن میں تو اکثر اپنی سیٹ پر جیٹھے قر آن کی تلاوت کرتے رہتے۔گا مک آتا تو ملازم ہی اے اثنینڈ کرتا۔عمر کے بعد وہ دوستوں کی محفل کے دولہا ہوتے۔غزل بہت اچھی کہتے تھے(اب ان کی وفات کے بعد ان کے صاحب زادوں نے ان کا مجموعہ کلام'' کیفیات'' کے نام سے شائع کرویا ہے ) اور اچھی غزل کہنے والوں کے بڑے قدر دان بھی تنے لا ہور کے شاعر ادیب اور علماء تو ان عصری مجلسوں میں آیا ہی کرتے تھے۔ ملک کے کسی مقام ہے کوئی بھی شاعر و عالم آتا ادارۂ اسلامیات میں حاضری دیئے بغیر واپس نہ جاتا۔ آ غا شورش کاشمیری مرحوم حضرت احسان دانش حضرت نظر امروہوی جناب کلیم عثانی اور راقم الحروف تو ان کے مستقل حاضر باش تھے۔ بھی بھی حضرت ماہر القادری یا مولا تا ظفر احمد انصاری کراچی ہے آ جاتے تو ان کا قیام زکی صاحب ہی کے دولت کدو پر ہوتا اور دن مجروہ ادارہ اسلامیات ہی میں نشست فر مار ہے ماہر مرحوم کی بخن آفرینیاں اور ترنم ریزیاں تو خیرعروس ار دو کے ماتھے کا جمومرتھیں بہت کم لوگوں کومعلوم ہے کہ حضرت مولا نا ظغر احمد انصاری بھی شعر ویخن کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں۔ جوانی میں تو با قاعدہ شعر بھی کہتے رہے ہیں۔ ان بزرگوں کی آید سے محفل میں اور گرمی پیدا ہو جاتی ۔ ایک ایسی بی محفل میں جہال حضرت شورش بھی موجود تھے ماہر صاحب نے ایک فی البدیہ نظم کہی تھی باقی اشعار تو

بين على نے حق

یا دنہیں ایک مصرعہ اب تک ؤ ہن میں ہے۔

#### بائے وہ محفل جہاں شورش مجھی تھا شورش بھی تھی

تو میں عرض کررہا تھا کہ ادارہ اسلامیات کی ایک ایس بی شورش انگیز محفل میں اول اول حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع دیو بندی کی زیارت ہوئی تھی۔ بوٹا ساقد مخفر جسامت سفید نورانی ڈاڑھی شکیھے نقوش ما ہتھ پرروش محراب آنکھوں میں علم کا نور شیروانی اور پانجامہ زیب تن سر پر پگڑی پوک میں جرابوں کے ساتھ دلی جوتا بچے تلے قدم باتوں میں تواضع کی خوشبو گفتگو کرتے کھی کھی ایک آہ دلدوز اب ان کے خدو خال اور وضع قطع یور کرتا ہوں تو ایک جیب دکش سراپا نگا ہوں میں گھوم جاتا ہے۔ مولانا زکی مرحوم سے تعمقات بھا کیوں کی طرح تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی ای نبیت سے شفقت بدری سے سرفراز فرمایا۔ بس پھرکیا تھا بدرشتہ روز بروز استوار ہوتا چلا گیا۔ وہ تشریف لاتے تو بھی کی زکی کے گھر پر ناشتے سے سرفراز فرمایا۔ بس پھرکیا تھا بدرشتہ روز بروز استوار ہوتا چلا گیا۔ وہ تشریف لاتے تو بھی کی زکی کے گھر پر ناشتے سے لے کرکھانے تک میری حاضری لازم و مزوم تھی بھی بھی حضرت مفتی صاحب کے داماد جو ہو۔ پی سوڈ اواٹر فیکٹری کے مالک شے اپنی نواں کوٹ کی عالی شان کوشی میں ضیافت کرتے تو میں بھی ان کے ایک صحبتیں تھیں جو خیل و خواب ہوکر رہ گئی ہیں۔ ۔

#### مقدور ہوتو خاک سے پوچھوں کہ اے کیم تو نے وو شنج ہائے گراں ما بید کیا کئے

۱۹۲۰ء میں میں نے لاہور ہے ہفت روزہ ''شہاب' ' جاری کیا تو حضرت مفتی صاحب دیڈیو پاکستان ہے درس قرآن نشر فرہایا کرتے تھے جو ملک اور بیرون ملک ہر جگہا نہ بی احرّام ہے سنا جاتا تھا۔ میری تجویز پر آپ نے ہفت روزہ ''شہاب' ' میں اس کی بالا تساط اشاعت منظور فرہائی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئیس ساتھ ساتھ مسودہ پر نظر ٹائی کا بھی موقع مل گئی بیرسلہ اشاعت کوئی سات آٹھ سال جاری رہاتا آئکہ آپ نے ''معارف القرآن' کے نام ہے آٹھ جلدوں میں قرآن تھیم کی پوری تغییر قلم بند کردی' دارالا شاعت' کراچی نے بڑے اہتمام ہے شائع بھی کردیا ہے۔ تغییر کے علاوہ فتوی نو کی تو فیر آپ کا اور ھا بچھونا تھا ہی ہزاروں ہزار فتو گ آپ کے قدم سے نگلے اور مطبوعہ صورت میں بھی موجود ہیں۔ فتوی نو کی تو قدہ فی الدین کے لحاظ ہے جو مقام عطافر مایا تھا۔ اس لحاظ ہے اب بجا طور پر مفتی اعظم پاکست کہا گئو وی کے علاوہ بھی جیمیوں کہ بیں آپ کے قلم ہے نگلیں جن میں زبان کی فصاحت و باغت بھی ہے اور عم کی گہرائی اور گیرائی بھی۔ تالیف و تصنیف کے ساتھ درس و تدریس اور خطبہ وارش دکا سلسہ بھی جاری تھا۔ لاہور میں نکر کا خطاب ہوتا تو بڑے ہوں مگنا جیسے ایک سبک خرام ندی کا خطاب ہوتا تو بڑے ہوں مگنا جیسے ایک سبک خرام ندی کا بہتی چلی جارہ بی جاتا تو بڑے ہوں مگنا جیسے ایک سبک خرام ندی بہتی چلی جارہ بی جاتا تو بڑے ہوں مگنا جیسے ایک سبک خرام ندی بہتی چلی جارہ بی جو میں خال ہے ہوں میں خال ہیں جو میں خال بہتی جلی چلی جارہ بی جاتا تو بڑے ہوں گھا جر ہے تو الد تعالی نے ہر دور میں خال بہتی چلی چلی جارہ بی عرور میں خال

خال ہی نظر آتی ہیں جوعلم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن ہے بھی آ راستہ ہوں۔حضرت مفتی صاحب کی ذات لا ریب اس د دسرے گروہ میں شامل تھی وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی کے باتا عدہ خدیفہ می زیتھے۔ بہت ہے لوگ ان ہے بیعت بھی تنھے گرمعروف پیروں کا انداز انہیں چھو تک نہیں گیا تھا وہ عقیدت مندوں کی محفل میں بھی اس تواضع اور ع جزی ہے بیٹھتے تھے جیسے ان میں ہے ہرا یک ان کا بیر ہے بھی اپنی شخصیت کونمایاں کرنے اور دوسروں پرٹھونسے کی ادنیٰ ی جھلک بھی میں نے اپنی سینکڑوں حاضر بوں میں نہیں یائی۔ تنہائی میں جب بھی جیٹھنے کا اتفاق ہوا میں نے انہیں خشیت البی ہے لزرتے اور کا نیمنے دیکھا غیبت اور گلے کا ان کی محفل میں کیا گزر! ہر وقت یہی دھڑ کا لگا رہتا تھ کہ کسی کی ول آ زاری نہ ہو جائے۔ضرورت وین سے تنقید بھی کرتے تو اس اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ کدا گلے کی تنقیص کے بج ئے خیرخوا بی کا رنگ پیش نظر رہتا۔ دیو بندی ہی نہ تنے دیو بند کے شیوخ میں سے تنے کیکن دوسرے مسلک کے ا کابر کا ہمیشہ احترام کرتے میں نے بار ہان کی زبان ہے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل ہریلویؓ کےعشق رسولؓ کا اقرار و اعتراف سنا۔ کراچی کے دورپنی دارالعلوم بہت یائے کے ہیں ایک آپ کا قائم کردہ دوسرا حضرت مولا نامحمہ یوسف ہنوری مرحوم كا جارى كرده ـ فتنه مع صرت اليي برى چيز ہے كہ كم بى لوگ بر دور ميں اس مے محفوظ رہے مگر محت ومجوب كے جو تعتقات ان دونول بزرگول کے مابین قائم دیکھے کم ہی ان کی مثال کہیں اور دیکھنے میں آئی ہے اور یہ نتیجہ تھا صرف اور صرف ذوق تقوف اورتز کیے ، باطن کا جس کے بعد دل میں بغض وحسد اور عداوت ور قابت کے روگ راہ ہی نہیں پا سکتے ۔ میں حضرت مفتی صاحب سے با قاعدہ بیعت تو نہ تھالیکن ہمیشہ ان کی محفل میں ای طرح بیٹھا جیسے ایک مرید اپنے مرشد کے حضور بیٹھتا ہے اور بیان کا کرم ہے کہ انہوں نے بھی مجھی اپنے باطنی فیوض کے خزانے اس بندہ و نیا پر لٹانے سے در لغ نہیں کئے بیدالگ بات ہے کہ ہم نے اپنے دامن میں روحانیت کے گہر یوئے تا بدار کی جگہ مادیت کے حذف ریزے ہی سمیٹے مگران بزرگوں کے فیض و بر کات دیکھ کربھی بھی بیسوچ کربھی تسلی ہو جاتی ہے کہ

ہے خانے کامحروم بھی محروم نہیں ہے

مستقل شاعر ہونا اور شاعری کو پیشہ بنانا اور بات ہے اور شعری ذوق سے مالا مال ہونا اور بات پہلی صورت اسلام میں نا پہند بیرہ ہے تو دوسری مستحس' میں نے تو اپنے تجربہ میں جس شخص میں ذوق نہیں پایا اس کی انسانیت میں بھی فرق و یکھا۔ ذوق شعری دل میں ایک گداز پیدا کر دیتا ہے جس تک وہ ارباب کمال ہمارے ہاں مسند نشین عم رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بید ملکہ بھی ودیعت کیا تھا تو ہماری اجتماعی زندگی میں مضاس اور خوش خلق کی فضاء برابر قائم رہی بیدا صحاب فضل اختلافات بھی رکھتے تھے تو انہوں نے اسے دشمنی کارنگ نہیں دیا گر جب سے بقول اقبال ۔

اختلافات بھی رکھتے تھے تو انہوں نے اسے دشمنی کارنگ نہیں دیا گر جب سے بقول اقبال ۔

میراث میں آئی ہے انہیں مند ارشاد

زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نتیمن

لو ہماری حیات قومی کا رنگ ہی دوسرا ہے۔حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ستھرا نہ اق سخن عطا کیا تھا وہ مجھی بھی غزل کہتے تھے اورنعت بھی' اشعار ہنتے اورخود بھی سناتے۔ایک مرتبہ حج پر گئے تو یدینہ منورہ میں ایک دوست کی زبان سے بدعاشقانہ مصرعہ سنا:

یے ان کا کرم ہے طبیعت بے اختیار ہوگئی اس پرایک پوری نعت کہددی اور از راہ کرم دیار حبیب ہی ہے ججھے رواند کی ججھے جہال طبیعت بے اختیار ہوگئی اس پرایک پوری نعت کہددی اور از راہ کرم دیار حبیب ہی ہے ججھے رواند کی ججھے جہال تک یاو پڑتا ہے ۲۲ء یا ۲۷ کا زماند تھا اس دور کے شہاب کے کسی شارے میں میں نے اسے شائع بھی کیا تھا۔ اب اپنے کا غذات سے نکال کر اس کے چندا شعار نذر قار کین کرتا ہوں کہ بہتیرک بھی جیں اور میرے پاس اردو زبان وادب کی امائت بھی۔

پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے چر نام خدا روضتہ جنت میں قدم ہے پھر شکر خدا سامنے محراب نی ہے پھر سر ہے مرا اور ترا نقش قدم ہے پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے اب ڈر ہے کس کا نہ کس چیز کا عم ہے پھر یار گھ سید کونین میں پہنجا یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے یہ ذرہ تا چیز ہے خورشید بدامال و کیو ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ وحثم ہے برموئے بدن بھی جو زبان بن کے کرے شکر کم بے بخدا ان کی عنایات ہے کم ہے وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب سے نہ مجم ہے دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین عالم ہے تحیر کا زبان ہے نہ تلم ہے

حضرت مفتی صاحب عرف عام میں سیاست دان نہ تھے ان کی زندگی کا مطمح نظراول و آخر دین ہی دین تھا اس کے

پیش نظرانہوں نے حضرت مولانا شہیراحمرعثانی اور مولانا ظغر احمد انصاری کے ساتھ ال کرتح کی پاکتان کے لیے کا م کیا اور اس جھیت علائے اسلام بیل شرکت کی جو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی موئید و معاون تھی۔ اندرون پاکتان سیاست بی ان کا ذوق تعیری تھا وہ اپنے احباب و متعلقین ہے سیاسی امور بیل بھی مبحث و مناقشہ پندئیس کرتے تھے۔ میرا سیاسی مسلک جو بھی رہا حضرت مفتی صاحب نے اس کی وجہ سے ذاتی تعلق ت کو بھی متاثر تہیں ہونے دیا۔ ستبر ۱۹۷۵ء بیل انہوں نے پاکتان کے چیدہ چیدہ علائے کرام کو دارالعلوم کراچی بیل مدعوکیا۔ ان بیل حضرت مفتی محمود حضرت مولانا امین احسن اصلاحی حضرت مولانا امین احس اصلاحی کے حدود سے دانی خطرت مولانا عبید الله الله مثامل سے بید مفتی صاحب کی شفقت تھی کہ جھے بھی شرکت کی وجوت دی علائے کرام کے اللہ انور مغرب اللی علم شامل سے بید مفتی صاحب کی شفقت تھی کہ جھے بھی شرکت کی وجوت دو اصلاح کا قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ حضرت مفتی صاحب اس کے سربراہ منتی ہوئے۔ مشرتی پاکتان اور مغربی پاکتان کے بعض شہروں کا انہوں نے دورہ بھی کیا اور ان مقامت برجملس کی با قاعدہ شاخیس بھی قائم ہوئیں گر بعد میں حضرت مفتی صاحب کی دورر کے مقد یہ ہے کہ جوائی کے نقاضے دورر کی مصروفیات کی دوجہ بھی فراموش نہیں عاصر کی تو بھی بھی فراموش نہیں کی تو جھے بھی فراموش نہیں کے عمری اس وقت کی تمام رزم آرائیوں کے باوجود حضرت مفتی صاحب نے اپنی تنظیم قائم کی تو جھے بھی فراموش نہیں جے میر کی اس وقت کی تمام رزم آرائیوں کے باوجود حضرت مفتی صاحب نے اپنی تنظیم قائم کی تو جھے بھی فراموش نہیں جھے سے برابر مشورت فر مار ہے۔

میں حکومت میں آی تو حضرت مفتی صاحب ہے یہ تابی تعنقت اس کے بعد بھی استوار رہے ، وہ جانتے سے کہ وہ جب بھی کوئی تھم دیں گے میں ول و جان ہے اس کی تغیل کروں گا تگر اس کے باوجود بھی کوئی کا م نہیں کہا نہ کی کی سفارش کی ۔ مولا تا زکی کیفی مرحوم کو میں تج وفد میں اپنے ساتھ لے گیا تو یہ بھی میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا اشارہ اس میں شامل نہ تھا۔ سعودی عرب کے وزیر تج سید صن کیتی پاکستان کے دور ہے پر تشریف لائ تو میں انہیں دار العلوم میں بھی لے گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے اس کے لیے بڑا اہتمام فر مایالیکن سپاس نامہ میں نہ صرف تملق نہ کلکہ مطلب سارے عہد حکومت میں صرف ایک بار متوجہ کیا وہ بھی دینی غرض ہے! سلامی مشاور تی کونسل نے مالی اور فقبی مطلب سارے عہد حکومت میں صرف ایک بار متوجہ کیا وہ بھی دینی غرض ہے! سلامی مشاور تی کونسل نے مالی اور فقبی امور میں اہل علم کے لیے سوالنامہ جاری کیا تو اسے حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا گیا۔ انہوں نے جواب کی ایک نقل مجھے بھی ارسال فر مائی اور لکھ کہ کونسل کو میں ان وینی معاملہ ہے میں بطور خاص بھیار اور خردار کر دوں 'میں کی ایک نقل مجھے بھی ارسال فر مائی اور لکھ کہ کونسل کو میں ان وینی معاملہ ہے میں بطور خاص بھیار اور خردار کر دوں 'میں انداز و ہوتا ہے اور ان کے ذاتی تو اضع ورخا کساری کا اظہار بھی خط پر تاریخ آتا ہے کہ اس سے چھوٹوں پر شفقت کا بھی درخ ہے۔ (نقل مطابی اصل)

﴿ حفرت موالا ناسفتى محمد شفيح و يوبندى

تحرم ومحتر م مولا نا کوثر نیازی صاحب دامت مکارمه۔ السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته۔

کرمت نامدمور نند ۲۸مئی ۵ ۱۹۷ء تمبر ۲۱ ایم آرا ہے۔

وصول ہوا۔ مشاورتی کونسل کے سوالنامہ کے جواب میں احقر کی تحریر پر آل محترم نے کونسل کو توجہ مبذول کرنے کی ہوایت فر ادی۔ اس سے مسرت ہوئی اور امید ہے کہ انشاء اللہ تع لی کوئی مناسب راہ عمل اختیار کر لی جائے گی۔ تغییر معارف القرس کی دوجیدیں جو آ سمحترم کا کونی سب سے بیارادہ معارف القرس کی دوجیدیں جو آ سمحترم کا کور پیر تھر و کی مرحوم کا حادثہ جا نکاہ پیش آ گیا تا خیر ہوتی چلی گئی۔ اس عوصہ میں جلداول نظر ہائی اور ترمیم واضہ فہ کے ستھوئی جھپ گئی جس میں علوم قر آ ن پرایک مقد مربھی لکھا گیا ہے آت کی واس سے معارف القرآ ن جد ہفتم وہشتم اور جد اول جد بدائی پیش روانہ کر دی ہیں۔ قبول فر ما کر ممنون فر ما کیس ہم حوم کی دو اس کی شرکت جنازہ اور غیر معمولی تاثر کا حال اس وقت معلوم ہو گیا تھا جبکہ احقر خود اپنی نیڈگی ہے ما ویس کروٹ بد لئے میں بھی دوسروں کا مختاج تھا گر اللہ تھ لی کی قدرت ہے کہ وہ مرحوم رخصت ہو گئے اور اس سالہ پوڑھا پھرزندہ ہو گیا۔ ولله الامر من قبل و میں بعد۔ والسلام بندہ محدشفی

بات پھیل گئی گریادیں بدستور پر جمائے صف درصف کھڑی ہیں کس کولوں اور کس کو چھوڑوں گرا کی بجیب و غریب بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ اس ہیں حضرت مفتی صاحب کی کرامت اور ولایت کا پبلوبھی ہے اور قوم''جن' کے وجود کے بارے ہیں ان کے ذاتی مشاہدے کا تذکرہ بھی میں ان دنول قصد' آ وم وابلیں' کے نام سے تخلیق آ دم کی قرآ نی داستان لکھنے ہیں مصروف تھا (یہ کتاب پہلے قصد آ دم ابلیس کے نام سے شائع ہوئی اور بعد ہیں تخلیق آ دم کے زیرعنوان) مرحلہ تحقیق یہ تھ کہ ابلیس قرآ ن حکیم کے ارشاد کے مطابق جنوں ہیں سے تھا اور یہ جن کون تھے ہیں ان کے بارے میں جدید وقد یم آ را' وافکار کا مطالعہ کرر ہا تھا۔ ذہن ہیں عجیب خلفشار تھ کہ حضرت مفتی صاحب سے ذکر آ یا اس پر آ پ نے جدید وقد یم آ را' وافکار کا مطالعہ کرر ہا تھا۔ ذہن میں عجیب خلفشار تھ کہ حضرت مفتی صاحب سے ذکر آ یا اس پر آ پ نے ایک نہایت ہی ولچسپ ذاتی مشاہدے کا تذکرہ کیا قرمایا کہ:

اکے زمانہ میں خود میری ہوی پر جن مسلط ہو گیا میں نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے میں نے اس سے جُو ر ماکش کر کے و کیے لیس میں ہے میں نے اس سے جُو ر ماکش کر کے و کیے لیس میں نے بجیب فر ماکش کر کے و کیے لیس میں نے بجیب فر ماکش کی کہ الا بجی کی حور اب یہ ورخت ہارے الا بجی گی ہو۔ اب مید ورخت ہمارے ہاں تو ہے جیس میں نے سوچھا کہاں سے لائے گاتھوڑی می دیر میں سبز شاخ پر سبز الا بجی میری گود میں تھی۔ اب میں نے سی مسلم نی کا امتی ن لیا۔ میری ہوی عربی نہیں ج تی تھی میں نے کہا تھیدہ بردہ کے بچھ عربی اشعار سناؤاس نے فرفر پوراقصیدہ سنانا شروع کر دیا۔

وعنرت موار نامفتی می شفیع دیو بندی

اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ بعد میں کی ہوا فعا ہر ہے حضرت مفتی صاحب کی برکت ہے جن چلا گیا۔ بتا ناصرف یہ چاہتا ہوں کہ با کمال لوگ فقط تاریخ اسلام کے گذشتہ ادوار ہی میں نہیں گزرے ہمارے اپنے زیانہ میں بھی پیدا ہوئے ہیں مگراس کے لیے دیکھنے والی آئکھ کی ضرورت ہے وہ آئکھ جو ظا ہر سے نہیں باطن کے نورے دوشنی اور جلا پاتی ہے۔

ظاہر کی آگھ سے نہ تماثا کرے کوئی ہو ویکھنا تو دیرہ دل وا کرے کوئی



مين علائے حق از مولا ناسميع الحق:

# فقيه العصرمفسرقر آنمفتي اعظم مولانا محمر شفيع كي وفات

۵-۱۶ اکتوبر ۱۹۷۱ء کی درمیانی شپ کوکرا چی جی علم وفضل کا ایک ایسا آفتاب و ماہتاب غروب ہو گیا جس کی ضیاء باریوں سے پون صدی تک برصغیر کی علمی دنیا مستنیر ہوتی رہی علم وعرفان کی وہ بساط اجڑ گئی جو قیام پاکستان کے بعد کرا چی جیسے صنعتی اور مادی مرکز میں علمی اور روحانی سیرالی کا سامان بنی رہی۔

اسلاف کے کاروان علم وفضل کے فروفرید' دنیائے فقہ وشریعت کے گوہر تابندہ' فقیہ الملۃ' مفسر عصر' محقق بے بدل مفتی اعظم مولا تا محمد شفیع صاحب و یو بندی واصل بحق ہوئے۔ و قعت الواقعة۔ و اما للّٰه و انا الیه راجعون۔ حضرت مفتی صاحب کے ہم مشرف بزرگ علا مہسلیمان ندویؓ نے اپنے مرشد تھیم الامۃ تھا نویؓ کے وصال پر کہا تھا۔

اے دل خموش صبرہ رضا کا مقام ہے نقش دوام نیض مٹایا نہ جائے گا

اور آخر میں مقطع تھا کہ ہے

عام خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ یونہی جلا کرے گا بجھایا نہ جائے گا

آئی برم اشرف کی محفل دوشین کا چراغ خاموش ہو گیا ہے گراس کی ضوفتانیاں قائم رہیں گی اور اس چراغ علم و علم ان کی فیوض خیرو برکت کا چراغ جانارہے گا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کی دینی وعلمی خدمات کا وائر وا تناوسیج اور جمد گیر ہے کہ ایک کم سواد غمز دہ اپنے تعزیق کلمات میں کس ایک گوشہ کا بھی اصاطر نہیں کر سکتا۔ حضرت کی ذات شریعت و طریقت کا سنگم اور علم ومعرفت کا مجمع البحرین تقی ۔ وہ اکا بر دیو بند کے اس سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے جنہیں دیکھ کر اللہ یا درجن کے وجود سے زمین کی تمکینی قائم رہتی ہے اور جن میں سے ایک ہستی علامہ انورش و تشمیری کو دیکھ کر عالم اسلام کے مشہور فاضل علی مدرشید رضا مصری نے کہا تھا۔ و الله مارایت مثل هذا قط۔ (واللہ میں نے ان جیسا مخص

میمی نہیں دیکھا۔) اوران اکا برکے مادرعلمی دیو بندگی عظمت تو الی ان کے دل پرنقش ہوئی کہ فر مایا:لولیم ارھا لہ جعت مں الھند حرینا (اگر میں دیو بندکونہ دیکیے چکا ہوتا تو ہندوستان ئے ممکنین جاتا) حضرت مفتی صاحب کوان اسلاف کاعلم وتمل' زہدوتقویٰ' جمراور جا معیت ورثہ میں کمی' انہوں نے اس وراثت کواخیر تک سینہ سے لگائے رکھا' اور جاتے وقت بہ امانت اپنے اخلاف کے سپروکردی۔

# اهیم بلیلی ما حییت وان امت او کل بلیلی من یهیم بهابعدی

حضرت مرحوم ۱۳۱۷ ہیں دیو بند میں پیدا ہوئے تعلیم وتربیت کے مراحل مرکز عنوم اسمامیہ دارالعنوم میں وقت کے ممتاز علماء سے طے کئے۔ ۱۳۳۵ء میں فارغ انتصیل ہونے کے بعد قیام پاکستان تک دارالعلوم دیو بند میں افتاء و تدریس اورتصنیف و تالیف کی خد مات جلیله میں مشغول رہے اس دور میں آپ نے قادیا نیت کے خلاف اپنے استاذ مولا نا تشمیریٌ کی رہنمائی ور فاقت میں علمی وقلمی محاذ پرعظیم الشان جہاد کیا۔اورختم نبوت کےموضوع پر اسدامی علم کلام وعقا کہ میں بہترین اضافہ کیا۔ بیعت اولا حضرت شیخ البندَّ سے فرمائی ان کے وصال کے بعد ۱۳۲۲ھ یا ۱۳۲۳ھ میں حضرت حکیم الامت ﷺ ہے تجدید بیعت کی اور ایبا ربط وتعلق ان ہے استوار ہوا کہ ان ہی کے ہو کر رو گئے اور تحریک آزادی کے سیاسی ہنگاموں میں بھی ان سے رہنمائی لیتے رہے' حضرت تھیم ارامت کوعلمی کاموں میں '' پ پر اتنا اعتاد تھا کہ اکثر گھنیفی اور حقیق کا موں میں انہیں اپنا شریک کاربنایا اور جو کا م حضرت حکیم الامت ً بوجہ ضعف یا مشاغل خود نہ کر سکتے ان کی پیمیل آپ ہے کرائی مثلاً حیلہ ناجز ہ اورا حکام القرآن جیسی علمی اور حقیقی خد مات آپ ہے کروا کمیں حضرت حکیم الامت ؑ کے فقهی' تغییر می اور تحقیقی خد مات کا رنگ آپ کے خلفاء میں حضرت مفتی صاحبؓ پر بہت گہرا رہا۔ حضرت مفتی صاحبؓ کا خاص وصف فتوی نویسی بھی رہا ہرفتو کی فقہی جزئیات کی تتبع واستقصاءاوراصول و جزئیات پر گہرےنظر کا غماز ہوتا عصر حاضر کی نلمی مشکلہ ت اور حوادث و نوازل کے ویجیدہ مسائل میں علاء اجد بھی آ ب ہی کی طرف رجوع فرہ تے' یہاں تک کہ خود خصرت حکیم الامت ؓ نے کئی بار ذاتی معاملات میں حضرت مفتی صاحب ہے استصواب فر ماکر اس پرعمل کیا۔ ایسے ہی ایک فتوی کے جواب میں تھیم الامة مولا نا تھا نوگ نے نہیں لکھا کہ اللہ تعالٰی کا شکر ہے کہ میرے بعد بھی کام کرنے والے موجود ہیں۔ بزار ہا ہزار فتا دی کے علاوہ علوم اسلامیہ قرآن وحدیث تفسیر وفقہ' کله م وعقائد' شعرو ادب' قانون و سیاست' معاشیات و معاشرت کا کوئی گوشہ ایس نہیں جس پر آپ نے گرا نقدر تصانیف نہ چھوڑی ہوں۔ اخیر عمر میں ضعف و علالت کے باوجود معارف القرآن کے نام سے وہ عظیم الثان تفسیر کممل فرمائی جس نے نہبی ہار اردو زبان میں ایک بڑے خلاء کو بر کر دیا۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ روحانی اصلاح و تربیت کا سلسلہ بھی جاری رکھا' اصربت رائے' تدین وتقویٰ ضبط ونظم اور سب سے بڑھ کرتواضع وانکساری اور حمل وشفقت میں وہ ا کابر کی تصویر تھے' اس ا فنادطیع کی بزء پر وہمنکرات کے مقابلہ اور ﴿ حفرت مو ، نامفتی محمر شفیق ، یو بندی ﴾

ار باب افتدار پر تنقید میں بھی مقابعے اور مج دے کی بجائے داعیانہ اور حکیمانہ طریق کار پیند فر ماتے اور خاموشی سے اصلاح احوال میں کوشال رہتے' اس انداز میں آپ نے صدر ایوب کو حکمت وموعظ سے خطوط لکھے اور اس انداز میں صدر یکی کومراسلات کے ذریعے متوجہ کیا۔

قیام پر ستان کے بعد جس کے قیام میں آپ کا بھی حصہ تھا (اور اس باب میں آپ اپ مرشد حکیم الامۃ تھا نوگ اور اپ استاذ مولا ناشیر احمد عثانی کے بعد اور شریک کار ہے۔ ) آپ نے پاکستان میں شریعت اسلامی کے نفاذ کی تجر پور کوشش کی قرار داو مقاصد کی بحمل میں آپ کا اہم حصہ تھا۔ پھر ہر اہم موقعہ پر سیاسی میدان میں اپنی صدتک اصلاح احوال کی سعی فرماتے رہے 'گر قول وعمل میں سیاسی زعماء کی منافقت اور ان کے پر فریب اسلامی دعووں کے تسلس نے بالآخر آپ کو مایوس کر دیا اور خارز ارسیاست سے کنارہ کش ہو کرعلمی و دینی خدمات میں مصروف ہوگئے جو ان کے ذوق وانہاک کا اصل میدان تھا۔ ان کے صدقات جاربہ میں کرا پی کا مشہور دارالعلوم بھی ہے جنہیں آپ نے ایک عظیم مرکز بن کے چھوڑ ااور اخلاف میں ہزاروں متوسلین کے علاوہ ان کے قابل فخر صاحبز ادگان بالخصوص برادرگرا می مرتبت مولا نا محمد تھا نی مدیر البلاغ جو ان کے لئے سرہ یہ فجر ہیں اور جنہیں خدائے حضرت مفتی صاحب کے کملات و صفات سے وافر حصہ عثانی مدیر البلاغ جو ان کے لئے سرہ یہ فجر ہیں اور جنہیں خدائے حضرت مفتی صاحب کے کملات و صفات سے وافر حصہ دیا جہ با اور اس علی میں خود سے برادر موصوف کا جو تعلق اخوۃ ودداد ہے اس بناء پر سے سنے فاجد تو میرے لئے بھی ذاتی نوعیت کا بن گیا ہا ور اس میں خود ستی تعزیت بن چکا ہوں ۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو کن الفاظ میں اور کروں بھی تو کیوکر کہ اسے موہم میں خود ستی تھوں۔ ۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو کن الفاظ میں اور کروں بھی تو کیوکر کہ اسے موہم میں خود ستی تھوں۔ ۔ اب ان سے تعزیت کروں بھی تو کن الفاظ میں اور کروں بھی تو کیوکر کہ اسے موہم میں خود ستی تھوں ۔

دارالعلوم حقانیہ ہے حضرت مفتی صاحب کا جوتعلق خاطر رہا اور اس کے بانی اور شیخ الحدیث مدظلہ سے زمانہ قیام دیو بند کے رشتہ تعلیم و تدریس میں اشتراک ان سب باتوں نے بھی دارالعلوم حقانیہ اور الحق کوشریک غم بنا دیا ہے اور وارالعلوم اپنے تمام طلباء واسا تذہ کے ساتھ ایصال ثواب اور دعائے رفع درجات میں پوری ملت مسلمہ کا شریک ہے۔ وعرت موال مفتى محمد فقع ديو بندى

ناظم دفتر اجتمام دارالعلوم ديو بندانديا:

# دا رالعلوم دیوبند میںمفتی اعظیم مولا نامحمرشفیع کا سوگ

د یو بند۔ ۲ اکتوبر کی صبح کو پاکستان ریڈیو سے یہ المناک خبر سن کر کہ آئ شب میں حضرت مولانا مفتی محد شفیع صحب مفتی اعظم پاکستان نے داعی اجل کو لبیک کہا' دارالعلوم دیو بند کے سلمی حیظے میں رنج وغم کے گہر سے بادل چھا گئے۔
علیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مد ظلہ العالی' مہتم دارالعلوم دیو بند پر اس حادثہ فاجعہ کا سب سے زیادہ اثر تھا۔
حضرت مفتی صاحب حضرت مہتم صاحب کے معاصر اور تعلیمی زمانے کے ساتھی ہتے۔ ایک سرتھ دونوں نے پڑھا' ایک سرتھ دی دونوں نے پڑھا' ایک سرتھ دی دونوں ہے۔ پڑھا' ایک سرتھ دونوں ہے۔ حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیو بند کے عظیم فرزند ہتے۔

مرتوں دارالعلوم دیو بند میں صدیث و فقہ کے استادا ورصدر مفتی کے منصب جلید پر ف کز رہے۔ وہ سینکل وں کتابوں کے مصنف سیخ تفییر میں تفییر معارف القرآن کا عظیم کا رنا مہ ہے تقییم ملک کے بعد حضرت مفتی صاحب پاکتان تشریف لیے۔ وہاں کراچی میں دارالعلوم کے ہام ہے عوم دید کی ایک بڑی در سگاہ قائم فر مائی۔ حضرت مفتی صاحب پاکتان میں مسلک دیو بند کے عظیم دا گی اور تر جمان سیخ انہیں حضرت تھا نوئی ہے خلافت حاصل تھی اور ان کے اجلہ خلفاء میں سلک دیو بند کے عظیم دا گی اور تر جمان سیخ کر انہوں نے وقت کے بر اہم حادثے پر قلم اٹھایا ہے اور اس میں تحقیق و افران کی ایک منفر دخصوصیت بیتھی کہ انہوں نے وقت کے بر اہم حادثے پر قلم اٹھایا ہے اور اس میں تحقیق و افران کی درجہ حضرت تھا نوئی کی نگاہ میں ایب تھا کہ وہ ان کی تحقیق اور علم پر کلینٹا اعتاد فر باتے سے اور اس میں حضرت نے بہت ہے مسائل پر مفتی صاحب ہے مضامین مرتب کرائے۔ ان کی ایک خصوصیت بیتھی کہ اسلاف کا ذوق ان میں پوری طرح رحیا بساتھ اور وہ بر جز کی مسئلہ میں بزرگوں کے اتباع کو ضروری تجمیحتے تھے مفتی صاحب اگر چر آئے ہم میں نہیں ہیں تازہ کی دارالعلوم دیو بند میں حضرت مفتی صاحب کی وفات کی خبر معلوم ہونے پر فورا کلہ طیب اور قرآن کر یم کاختم کرا کر رہے گی دارالعلوم دیو بند میں حضرت مفتی صاحب کی وفات کی خبر معلوم ہونے پر فورا کلہ طیب اور قرآن کر یم کاختم کرا کر ایسال ثواب کرایا گیا۔ ختم کے بعد حضرت مفتی صاحب کے محاس و ایسال ثواب کرایا گیا۔ ختم کے بعد حضرت مفتی صاحب کے محاس و کیم ایسال ثواب کرایا گیا۔ ختم کے بعد حضرت مفتی صاحب کے محاس و کیم کانت بیان کرتے ہوئے آئیس دارالعلوم کے جو ہر فرد سے تعبیر فرمایا 'انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب کے انتقال کی ایسال تو بیان کرتے ہوئے آئیس دارالعلوم کے جو ہر فرد سے تعبیر فرمایا 'انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب کے دائیق ل کی انتقال کی ایسال تو ایسان کو تعرف کے انتقال کی انتقال کی انتقال کی انتقال کی دور تو تعبیر فرمایا کیا تعرف کیا تو تو ایسال کو تعرف کے دیتو کی تعرف کیا کہ تو تو تو کی کو تو تو کی خرائے کی دور تو تعیب کی دور تو کی تو تو تو کو خرائی کی دور تو تعیب کی دور ت

اطلاع سنے سے پہلے میں نے اس شب میں بیخواب ویکھا کہ کس نے آ کر بیخبر دی کہ جنازہ تیار ہے اور بس آ ہے کا انظار مور ہا ہے۔ جس سے میں بیسمجھا کہ اپنی کوئی متعارف شخصیت ہے۔ جس کے لیے بیسی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ کس کا جنازہ ہے جتی کہ انتقال کی خبر سنتے ہی میری زبان پر بیآ یت کر بیمہ ہے ساختہ جاری ہوگئی۔ لہم در جات عمد ربھہ و مغمرہ ورزق کریم۔ آ خر میں حضرت مفتی صاحب کے لئے وعائے مغفرت کی گئی۔ ایسال تو اب کی غرض سے وارانعلوم دیو بند میں دودن کی تعطیل کی گئی۔

ه دهند مولانا مفتى محمشفيغ ويوبندي ا

#### مين علمائے حق از حصرت مولا نامفتی جمیل احمر تما تو یٌ:

# تاريخ انتقال اردوبيا دمفتي اعظم رحمة الله عليه

ہوتے تھے جن کے سامنے سرخم نہیں رہے رکھتے تھے ایسے وقت جو مرہم نہیں رہے میدان علم و نضل کے رستم نہیں رہے ہر کام کے کسی میں وہ دم خم نہیں رہے بے مثل کار ہائے منظم نہیں رہے بورب زدوں کے دل میں مسلم نہیں رہے شبہات اور شکوک کے بیاسم نہیں رہے اف "عمر" کے یہ شخ معظم نہیں دے دنیا و دین جو دونوں سے مدغم نہیں رہے بال بال وہ خانقاہ میں کھھ کم نہیں رہے تاریخ ارتحال ہے ہر اک کی ''فوت شخ'' تیوں کے فیض عام نتے اک دم نہیں رہے

اک شیخ وقت و ہادی الم نہیں رے شرع وطریق عشق کے علم نہیں رے باطل کے مندیش دینے تے جو ۔ وقت لگام کوچوں سے وہریت کے ہے اب زخم زخم وین تقویٰ و زبد و معرفت حق کے مقتداء نونی کر ہر ایک کی اس سانحہ کے بعد افآء و درس و وعظ تصانیف و نقم و نثر چودہ سوسالہ نظریے اسلام کے جو آج تغییر میں نکالے ہیں چن چن کے ان کے غار اصلاح و تربیت کا رہا تھ نوی طریق دینی کتب کی اشاعت کا اک نظام اک مخفر سے جشہ سے اتنے بوے یہ کام دو پیر بھائی آپ کے جو شخ عصر تھے بابائے جم واطہر بمدم نہیں رہے

ہوش و حواس باختہ کیوں ہوں نہ اہل دین وہ یا کمال مفتی اعظم نہیں رہے

### و حضرت مو ، نامفتی خدشفی و یو بندی 🏐

## تاريخ وفات مع سجع جناب مفتى محمشفيع صاحب رحمة التدعليه

زما رفنت آل مفتی اعظم بدنیا وقیع بعقمی رفیع بعقمی رفیع بعقمی رفیع بتاریخ وجعش نداے دل آمد برائے خطایا محمد شفیع برائے برائے خطایا محمد شفیع برائے خطایا محمد برائے خطایا محمد شفیع برائے خطایا محمد ش

ما خوذ ' البلاغ ' ' كرا جي

# مفتى اعظم حصرت مولانا محمرشفيع صاحب رحمة التدعليه

مفتی دین عالم گردوں وقار رو رہے ہیں اہل دین اہل کال سب کے دل یر آپ کا ہے افتدار آب ای کے فیض سے ہے مستیر! تھابیہ خطہ جہل کا تاریک عار آپ نے رخ اس کا پھیرا سوئے فلد جب فزال کے موڑ یر آئی بہار لیخ کائل پاسیان علم و فن بایزید عصر فخر روز گار میں وہ ''قرآنی معارف'' آپ کے جن سے سے سر معانی آشکار نقہ جو یا جو ادب کا کوئی باب ہے ہر اک تھنیف مبر زر نگار عالم وین میں۔ بالغ نظر! آپ کے آگے ہے خم ہر کوہسار

علم و آگای کے بیات تاجدار اے محدث اے مفسر اے فقید اے مجابد! عابد شب زندہ دار عرش سے تا "مرزمین یاک" آج عم کے سائے میں قطار اندر قطار مفتى اعظم ' جو دنيا ميں تہيں ملت اسلامیہ ہے اشکبار

مسلم غازي

### ته همفتی اعظم قدس سره

21944

الرے عالم یہ بیا ثوثا ہے بھلا عم کس کا انوحہ کرتی ہے ہیا ہے ربطی عالم کس کا سارے عالم میں ہے ہیہ توجہ وماتم کس کا جام و پیانه و خم کرتے ہیں ماتم کس کا لاشه كاندهول يه لئے جاتے ہيں بيہ ہم كس كا ہو ظمیا آج وہ مجذوب مجسم کس کا الائیں اب زخم جگر کے لئے مرہم کس کا برم میخاند میں اب کون ہے محرم کس کا ورسگاہ ہوں میں ہے تذکرہ غم سم کا

کیوں ہے یہ آہ و بکا' آج ہے ماتم کس کا كس كى رحلت سے ہوا ختم بيالم كا سكول لے چکی کس کو اٹھا کر یہ قضائے مبرم کون سیر محفل رنداں ہے اٹھا ہے ساتی و کچے کر خلق خدا کو ہیں ملائک جیران اشک کیوں گرتے ہیں تشیع کے دانوں کی طرح بسمبوں کو تو گیا چھوڑ مسجائے زمانہ راہبر کس کو کہیں جائیں کہاں اہل سلوک سالک و عالم و مفتی و مشائخ میں چیزیں وصوم افلاک میں آمدیہ کی ہے کس کی سربلند آج ہے بیہ خلد میں برچم کس کا تعزیت کس کی کرے کس سے کرے کون کرے کے سارا عالم ہے جزیں خاص ہے بیاغم کس کا

اے خدا تو بی بتا ان کو بلائے والے نام اب رکھیں کے ہم مفتی اعظم کس کا

مشرف على فقانوي

### مولا نامفتي محمد شفيع صاحب رحمة التدعليبه

کیا بتائیں آپ کا کیا ہے مقام آپ کا فردوس میں ہے اب قیام

ذكر كب ير آپ كا ہے صبح و شام آپ شمع محفل خير الانام

بی رہے جس لے کے ہم نام آپ کا ے مارے ہاتھ س جام آپ کا

جو نہ تھا کچھ آپ سے ذی شان بنا جو نہ تھا انسان وہ انسان بنا

وتمن دیں صاحب ایمان بنا اومی آئینہ قرآن بنا

آب ہی کے فیض سے عظمت ملی زندگی کو رفعت و شوکت ملی

آپ سے روش روایات قدیم آپ کا کوچہ صراط متنقیم

آپ کی محفل کا ہر انسان فہیم آپ کو حق سے ملا رتبہ عظیم

وین کا روشن ستارہ آپ تھے

وحدت حق كا نظاره آپ تھے

تنے ہزاروں آپ کے حلقہ بگوش آپ کے خادم ہوئے جنت بدوش ان رہے تھے آپ آواز سردش جز خیال مصطفی کھی تھا نہ ہوش

> باتھ میں توحید کا ہانہ تھا وں رسول یاک کا کاشانہ تھا

آپ کا دل مرکز نور یقین صدق کی تنویر سے روش جبین

ہر ادا تھی شرح آیات مبین بدر کامل آپ کے سب ہم تھین

آپ ہے جو بھی ملا کامل ہوا حاصل تفتريس آدم دل موا

قدر کے قابل سے سارے اتقیا وین کا تھا آپ سے روش دیا تما بزرگان سلف سے سلسلہ

آب مجمى تنے شمع برم مصطفا

اب کہاں یا تیں سے ہم شان وقع خلد میں میں حضرت مفتی شفیع

این قست میر در کیوں جو اس کو ناز دولت دیں سے نہ کیوں جو سر فراز منکشف اس پر شہ کیوں ہوں دیں کے راز

کیوں نہ دل اس کا ہے وحدت کا ساڑ

کیوں نہ تابندہ ہو اس کی زندگی آپ کے در کا گدا ہے یہ ڈکی

(از حکیم ایدادالله احمد ذکی عفی عنه )

€1•}

محدث العصر علا مهسيد محمد بوسف بنوركي رحمة الله عليه

ولات:۱۳۲۲ه

وفات: ۱۳۹۷ھ

عفرت مواد ناسيد محمد يوسف بنوري الله

ازمولا ناسليم الله خان جامعه فارو قيه كراجي:

میں علائے حق

### علامة العصرمولانا سيدمحمر بوسف بنوري رحمة الله عليه

#### سوانحی نقوش

مولا نا سیدمحمد بوسف بنوری ۳ ربیج الثانی ۱۳۲۷ هیل ضلع مردان کے ایک چھوٹے ہے گاؤں میں مہابت آباد میں پیدا ہوئے۔

ابتدائی اور متوسوتعلیم پیٹاور اور کابل میں مختف علیاء سے حاصل کی۔ ۱۳۳۵ھ میں اعلی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور بہاں مختف عدم وفنون کی کتابیں پڑھیں۔ ۱۳۳۷ھ میں حضرت مولانا مجد انور کشمیری اور حضرت مولانا شمر احمد عنی فی فیرہ اکا براس تذہ سے ڈابھیل میں دورہ حدیث پڑھا۔ دورہ حدیث کی پخیل کے بعد آپ حضرت مولانا محد انور کشمیری ہی کی خدمت میں رہ پڑے اور شب و روز کی مصاحب میں کمالات انوری سے بھر پوراستفادہ کیا۔ ۱۳۵۹ھ میں اختیاز کے ساتھ جامعہ پنجاب سے مولوی فاضل کا امتحان پس کیا۔ اس سال بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور فیض الباری و ضب الرابد کی طباعت کے لیے مصر کا سفر کیا۔ مصرک دس ماہ کے قیام میں وہاں کے رسائل و مجد ت میں دار تعلوم دیو بنداور اس کے اکابر پرگراں قدر مقالات لکھے اور علامہ زاہد الکوٹری جواس زمانہ میں مقر ہی میں مقیم سے خوب استفادہ کیا۔ بعد از ال مدرسہ رفیع الاسلام پشاور میں تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ تدریس کے دوران جمیعۃ العلماء صوبہ سرحد کے ناظم ڈابھیل تدریس کے لیے بلائے میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۳۵۲ ہیں حضرت مولانا محد انورشاہ شمیری کے سانحہ ارتبی ل کے بعد ڈابھیل تدریس کے لیے بلائے میں حصہ لیتے رہے۔ ۱۳۵۲ ہیں حضرت مولانا محد انورشاہ شمیری کے سانحہ ارتبی ل کے بعد

غالبًا ۱۸ ۱۳۱۵ میں دارالعلوم ننڈ والہ یار میں شخ النفیر کی حیثیت سے تشریف لائے۔ چند سال کے بعد دارالعوم ننڈ والہ یار میں شخ النفیر کی حیثیت سے تشریف لائے۔ چند سال کے بعد دارالعوم ننڈ والہ یار سے قطع تعلق کر کے کراچی تشریف لے آئے اور غالبًا ۱۹۲۴ میں مدرسہ عربیه اسلامیہ نیو ٹاؤن کی بنیاد ڈالی اور آخر وقت تک اس کی ظاہری و باطنی تکیل ونزتی میں کوشال رہے۔ اللہ تعالی کافضل خاص اور مولا نا مرحوم کی مساعی کا

نتیجہ ہے کہ آئ مدرسدا بی بعض خصوصیات میں برصغیر کی تمام درسگا ہوں میں بےنظیر ہے۔

۱۳۹۳ هیں تحریک ختم نبوت چلی تو قیادت کی عظیم ذ مه داری تمام اسلامی فرقول نے متفقہ طور پر آپ کے سپر د کی۔ آ بے کے حسن عمل اورا خلاص و تذہر کی بدولت برصغیر میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر قادیانی امت غیرمسلم اقلیت قرر ریائی۔ ے ۱۳۹۷ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مقرر ہوئے۔ پوری کی پوری قوم آپ کی رکنیت پرمطمئن تھی کہ اسلام کی صحیح تر جمانی کے لیے آ ب کا وجود بڑی زبردست ضانت ٹابت ہوگا' کیکن اس مہم کو سر کرتے ہوئے یہ می مد کبیر ذ والقعد و ۱۳۹۷ ه میں پوری قوم کوسو گوار جھوڑ کرا ہے خالق حقیق ہے جا لے۔

انا لله وانا اليه راجعون\_

#### مولانا بنوری کے علمی و صنیفی کارناہے:

آ پ کے سب سے بڑاعلمی کارنا مدمدرسدعر بیداسلامید نیوٹاؤن کراچی ہے۔ جہاں سے بینکڑوں علاء وحفاظ وقر اُو خطبا ومصنفین اور مناظر پیدا ہوکر ونیا کے کونے کونے میں اسلام کی خدمت اور قرآن وسنت کے علوم کی اشاعت و ترویج میں مشغول ہیں۔ یا کستان اور ہیرونی و نیا کے ۲۴ ملکوں ہے آئے ہوئے سینکڑ وں طلبا اس وقت بھی یہاں اپنی علمی پیاس بجمانے میں مصروف میں۔ بینخ بنوریؓ نے مدرسہ عربیہ اسلامیہ کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے مستقل طور پر درجات تخصص کا ا جراء کیا۔ حدیث دفقہ اور دعوت و ارشاد کے موضوعات پر ذبین' ز کی اور ہونہار نوجوان علاء نے ان در جات میں داخلہ لے کر خصوصی تربیت حاصل کی چنانچہ ۱۳۸۵ھ سے ۱۳۹۷ھ تک علم حدیث کومختف اہم موضوعات پر ۲۸ علاء نے عظیم الثان مقالات ہزار ہاصفحات کی شکل میں تر تیب دیئے۔علم فقہ پر ۹ا علماء نے اس طرح شاندار ریسر چ کی اور ہزاروں صفحات کے مقالات مرتب کیۓ کے علماء نے دعوت وارشاد کے مختلف موضوعات پر فرق باطلہ کی تر دید اور الحادی نظریات ك استصال ك لي تحقيق كام كيا-

حضرت مولا تُا نے عوم اسلامیہ کی تحقیق و اشاعت کے لیے مجنس تحقیق و دعوت اسلامی قائم کی اور صاحب رسوخ ابل علم کواس کی و مه داری سیرو کی ۔

رسالہ ما ہنامہ'' بینات'' کا اجراء فر مایا اور علوم اسلامیہ کی اشاعت اور تبلیغ اور فرق باطلہ کی تر دید کے سلسلہ میں د دسرے ہم عصر رسائل و جرائد ہر اس کی برتری وعظمت کا سکہ بٹھایا۔ شخ بنوریؓ کی تصانیف میں جامعہ تر مذیؓ کی شرر آ معارف السنن ساڑھے تین ہزارصفحات پرمشمل اضخیم جلدوں میں (جوابھی زیر پھیل ہی تھی) نہایت اہم تصنیف ہے ج مع از ہر کے نضیلة الاستاذ شیخ عبدالحلیم کی رائے ملاحظہ ہو۔

'' ابن حجر عسقلۂ نی اور علامہ عینیؑ کی شروح حدیث پر معارف انسنن کی اعلیٰ توجیہات' بے مثال طرز استدلال اوراوب ومعانی نے سبقت حاصل کرلی ہے۔'' ابتدائی دوجلدوں کے مطالعہ ہے اس شرح کی جوخصوصیات ہمارے سامنے آئیں وہ بالا نتصار پیش خدمت ہیں۔ ۱- علامہ محمد انور شاہ کشمیریؓ کی قیمتی آراء اور سنہری تحقیقات کو بڑے شرح و بسط کے سرتھ حسین پیرا یہ ہیں چیش کیا گیا ہے۔

العرف الشذى كے بہم يا موہم مقا مات كاتشنى نجش حل پیش كرتے ہوئے امام الحدیث علا مه تشمیری کے نقطہ نظر كی عمدہ تشریحات كی گئی ہیں۔

۳- حافظ ابن حجرؓ 'علامہ شوکا نی '' مولانا مبار کپوریؓ اور دیگر حضرات کی طرف ہے احناف پر کیے گئے اعتراضات کا نہایت ہی خوش اسلو بی ہے ازالہ کیا گیا ہے۔

۳- اسنادی مباحث میں معرکۃ الآراء موضوعات پر انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے اور اختلاف کی صورت میں قول فیصل بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

۵- نقبی اور اسنادی تحقیقات کے علاوہ بعض نحوی' لغوی' کلامی اور اصولی مسائل پرنفیس اور عمدہ تحقیقات اور قیمتی فوا کداس شرح کی زینت ہیں۔

ے۔ بعض حضرات صیبہ ذیا بعین وآئمہ فقہ و حدیث کے احوال اس شرح میں اس قدر بسط تفصیل کے ساتھ آگئے بیں کہ یجاکسی دوسرے مقام پراتنی تفصیل کے ساتھ ان کا ملنا دشوار ہے۔

۸- خاص خاص مسائل پر جومستقل کتابیں لکھی گئی ہیں'ان کا بہت اچھا تعارف کرایا گیا ہے' جس کو دیکیے کر قاری میں
 ان کتابوں کے مطالعہ کا شوق کروٹیں لیتا ہے۔

9- نقل ندا بہب میں بیدا حقیاط برتی گئی ہے کہ اصل ما خذہ بی ان کولیا گیا ہے۔ مثلاً شوافع آک ند بہ کتب شوافع آکی مراجعت کے بعد درج کیا گیا ہے۔ ای طرح بیدا حقیاط حنابلہ اور مالکیہ آکے ندا بہب کا ذکر کرتے وقت وقت کی گئی ہے۔ اس سے بید فائدہ ہوا کہ تسامح فی النقل کی وہ خامی جو دوسرے ندا بہت کونقل کرتے وقت بالعوم پیش آجایا کرتی ہے۔ اس سے بیشرح محنوظ ہے۔ بالعوم پیش آجایا کرتی ہے۔ اس سے بیشرح محنوظ ہے۔

احناف کے اقوال کونقل کرتے وقت عموماً متقد مین کی کتابوں پر اعتاد کیا گیا ہے۔ نیز احناف میں صرف ان
 حضرات کی تحقیقات کونقل کیا گیا ہے جن کا مرتبہ صدیث میں مسلمہ ہے جیسے امام طحاد کی مینی اور صاحب بدائع
 وغیرہ۔ تلک عشرۃ کا ملہ۔

حضرت مولا تا بنوريٌ كي ديگر تصانيف ٢-عوارف المنن في معارف السنن ـ بيه معارف السنن كا غير

مطبوعه نبهایت قیمتی معلومات پرمشتمل ضخیم • • ۵صفحات کا مقدمه ہے۔

۔ پنیمۃ البیان فی حل مشکلات القرآن ۔ علامہ کشمیریؓ کی مشکلات القرآن کا سوصفحات پر شامل علمی مقدمہ ہے۔ اس میں مبادی تفییر'احوال مفسرین اور کتب تفییر کا قیمتی تعارف ہے۔

٣- بغية الا ديب في القبله المحاريب \_ست قبله سے متعلق علمي بحث ہے۔

۵- نفحة العنبر في حياة الشيخ الانور علامه محمد انورشاه كشميريّ كسوائح وافكار اورعلمي زندگي كاب مثال مرقع بـ

٧- مقدمه نصب الرابير في تخريج احاديث الهدابيه - حديثي ' فقهى اوراصولي مباحث كالتبخ كراں مابيہ ہے۔

-- مقدمه فيض البارى --

۸- مقدمه عبقات به

9- مقدمه عقيدة الاسلام-

۱۰ مقدمه مقالات کوثری گی۔

علاوه ازیں اسلام وعصرحاضر پرموتمر عالم اسلامی قاہرہ کے موقعہ پرعظیم الشان مقالہ ترتیب دیا۔

را بطه عالم اسلامی مکہ کے لیے عصری تقاضے اور اسلام کے موضوع پر بصیرت افروز مقالہ لکھا۔

النجمن خدام القرآن کی قرآن کانفرنس میں آپ کی جانب سے پیش کی جانے والی معلوماتی دستاویز اسلام اور

سائنس کے نام سے موسوم ہے۔

#### مولانا مرحوم كے تبلیغی كارتاہے:

حضرت مولا نا سید محمد بوسف بنوریؒ نے پاکستان کے علاوہ بورپ' افریقد اورمشرق وسطی کے مختلف مما لک کے تبلیغی و درے گئے۔ بہت سے مما لک میں مبلغین روانہ کئے۔ چنا نچہ فیجی آئیلینڈ میں وو' انگلستان میں چار دیگر بور پی مما لک میں دورے گئے۔ بہت سے مبلغین نے تبلیغی مقاصد کے لیے کام کیا۔ دس مشرق وسطی میں جسے زائد اور افریقہ میں آپ کے بہتے ہوئے بہت سے مبلغین نے تبلیغی مقاصد کے لیے کام کیا۔ مختلف مما لک میں دینی مدارس کا اجرا کیا گیا۔

بہت ی کتابیں عربی زبان میں شائع کرا کے مختلف مما لک کوروانہ کیں۔

بڑی تعداد میں افریقہ کے لوگوں نے آب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

جمال عبد لناصر کی دعوت پر کئی مرتبہ مصرتشریف لے گئے اور اسلام کے اقتصادی اور معاشی مسائل پرتقریریں کیس اور مقالات پڑھے۔

مولا نا محد علی جالندهریؒ کی وفات کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے سربراہ مقرر ہوئے اور گرانفذ دخد مات انجام دیں۔

-----

۱۳۹۴ء یہ بنتی کریگ ختم نبوت پطی تو تمام مکا تب فکر کے علاء نے بالا تفاق آپ ہی کواس کا سر براہ چٹا اور آپ ئے بیاری اور نتام ت باوجود طوفانی دورے کئے۔

ساہ فیعل کونل قذافی صدر مساوات اور دیگر عرب زعیء پرمسئلہ ختم نبوت کی اساس اہمیت کوواضح فر مایا اور اس کے نتیجے بیں ابُرطہبی سعودی عرب کیبیا وغیر وعرب مما لک میں قادیا نی غیر مسلم اقلیت قرار دیئے گئے۔ پھر پر ستان میں تمام احمد بوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔

نا م احمد پر ویز کے فتندا تکار حدیث کا زبان وقلم ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آپ ہی کی سربراہی میں منکرین حدیث کے گفر کا متفقہ فتو کی شائع ہوا۔

ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے الحادی نظریات پرمضبوط علمی تقیدیں کیں۔ ''بینات'' کے ادارتی شذرات میں اور پبلک جلسوں میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن کے طلسم کا پر دو چاک کیا۔ اس کے نظریات کے رد میں مستقل ضخیم کتا ہیں بھی شائع کرائیں۔ ابو ب بغانی دور میں راولینڈی میں اسلامی سربراہی کا نفرنس میں شرکت فر ماکر اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ ۱۳۹۷ ھیں جز ل محمد ضیاء الحق چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر نے آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن نا مزد کیا۔ چٹا نچہ اس کونسل کے اجلاس کی شرکت کے دوران سے عالم نبیل 'مجاہد کہیر اسلام کا عظیم جزئیل شب زندہ دار درولیش' بیا می الی (فداہ روحی والی وامی) کا سچا عاشق' اسلام کی عظمت و حرمت پر مرضنے کا جذبہ صادق رکھنے والا مردمومن' باطل کے سرا تھائے پر بے تا بی واضطراب کے عالم میں بے خود ہوکر اللہ سے امت کی صلاح وفلاح مائلے وال سید بنوری عارضہ کے بہانے اسید بنوری عارضہ کا بیاب ہوگیا۔

ازعبدالرشيدارشد:

### حضرت مولانا محمد بوسف بنوري رحمة الله عليه

حضرت مولا نا محمد بوسف بنوری عبد حاضر کے ان نامور علاء مخفقین میں سے ہیں جن پر نہ صرف برصغیر پاک و ہند بلکہ بورا عالم اسلام بجاطور پر ناز کرسکتا ہے۔

آپ کا آبائی وطن اور مؤلد و مسکن ضلع پشا ورصوبہ مرحد ہے اس صدی کے سب سے بڑے محدث حضرت علامہ انور شاہ کشیری رحمة المتدنعالی کے شاگر دان رشید بیس سے ایک بیس بلکہ بعض معاملات اور خصوصیات کے اعتبار سے مولا نا اپنیا مور استادگرا می قدر سے خصوصی نسبت رکھتے ہیں ۔ تقریباً ہیں سال کا عرصہ مولا نا کا اپنیا استاد کے ساتھ گزرا اور چھ ماہ کا عرصہ تو ایسا گزرا کہ سوائے دو تین گھنٹہ کے آرام کے آپ کا ہر لمحہ حضرت استاد کی خدمت کے لیے وقف تھا اور حضرت علامہ کو بھی مولا نا سے بہت زیادہ شفقت و محبت تھی اور اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ مولا نا موصوف رات دیر تک اپنی علمی مشغولیتوں اور مصروفیتوں کی وجہ سے جاگتے رہتے نتیجہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد سوجاتے ۔ حضرت علامہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے مولا نا کو ایک دن فر مایا کہ فجر کی نماز کے بعد میں تمہیں فلاں کتاب پڑھایا کروں گا۔ منشاء بسب اس کا عیم ہوا تو انہوں نے مولا نا کو ایک دن فر مایا کہ فجر کی نماز کے بعد میں تمہیں فلاں کتاب پڑھایا کروں گا۔ منشاء طرح مشفق استاد نے اپنی سنت نبوی کی ہے مثال اطاعت کی نظیر پیش کی۔ کہ شاگر دکا خلاف سنت عمل کرنا ایک عکمت عمل طرح مشفق استاد نے اپنی سنت عمل کرنا ایک عکمت عمل اور اس در فع کردیا۔

حضرت کشمیری جب بعض انتلافی امور کی بناء پر دارالعلوم دیو بند سے ڈابھیل ضلع سورت جمبی چلے گئے تو مول نا بخوری بخی ان کے ساتھ ڈابھیل ضلع سورت جمبی چلے گئے ۔ اس ضمن میں ایک واقعہ کا ذکر من سب ہوگا۔ کہ علامہ اقبال کی بیخوا ہش تھی کہ حضرت علامہ کشمیری اپنا مستقل مشتقر لا ہور کو قرار دیں اور ان سے علمی کام لیا جائے۔ علامہ اقبال کی اس پاکیزہ خواہش کا ذکر مولا نا سعید احمد اکبر آبادی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

ان کے دل میں (علامہ اقبال کے دل میں ) حضرت الاستاد کی کس درجہ عظمت تھی۔ اس کا اس بات ہے انداز ہ ہو

سکتا ہے کہ دارالعلوم دیو بندیں اختلافات کے باعث جب حضرت الاستاد نے اپنے عہدہ صدر الاسا تذہ سے استعفیٰ دے دیا اور بیخبر اخبارات میں چھپی تو اس کے چندروز بعد میں ایک دن ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا فرمانے گے کہ آپ کا یا دوسر ہے مسلمان کا جو بھی تاثر ہو میں بہر حل شاہ صاحب کے استعفیٰ کی خبر پڑھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے برح تعجب دوسر ہے مسلمان کا جو خصر کے دارالعلوم دیو بند کے نقصان کا بچھ طلال نہیں ہے۔'' فرمایا کیوں نہیں گر؟ دارالعلوم کو صدر المدرسین اور بھی مل جا کیں گی اور بیجگہ خالی ندر ہے گی لیکن اسلام کے لیے اب جو کام میں شاہ صاحب سے لینا چا ہتا المدرسین اور بھی مل جا کیں گئی دوسر انہیں کرسکتا۔ (بیس بوے مسلمان)

ہماری معدومات کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے اپنے بعض مخلص دوستوں سے بیچاس ہزار روپے کے لگ بھگ مواعید بھی لے لیے سختے تا کہ حصرت کشمیریؒ کی شایان شان رہائش کا انتظام کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے دیو ہند خط لکھ۔ تارویا اوراس کے بعد مولا نا عبدالحنان ہزاروی خطیب جامع مسجد آسٹریلیا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔لیکن حالات کچھا لیسے پیدا ہو گئے 'نتھے کہ علامہ صاحب ڈا بھیل تشریف لے گئے۔

مورا نا محمہ یوسف بنوری نے اپنے استادی اس طرح خلوص اور محنت و محبت سے خدمت کی جس کی واستا نیں اس صفے میں پائی جاتی ہیں جس سے مولا نا اور حضرت علامہ صاحب وابستہ تھے۔ ووسر سے طلقوں ہیں شاید اس کا عشر عشیر بھی نہل سکے اور آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس خدمت کی سعادت ہے کہ مولا نا کولوگ علامہ کشمیر گئے کے علوم کا وارث سجھتے ہیں۔ علاء ویو بندا پئی بعض خصوصی وجوہ و صفات کی بنیاد پر پرو پیکٹٹر اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں و بیتے ان کی نگاہ ہمیشہ اپنے مشن اور کام پر رہتی ہے۔ جسے وہ لوجہ اللہ خلوص سے کرتے چلے آئے ہیں۔ طرف توجہ نہیں و بیتے ان کی نگاہ ہمیشہ اپنے مشن اور کام پر رہتی ہے۔ جسے وہ لوجہ اللہ خلوص سے کرتے چلے آئے ہیں۔ جاز ہیں جج کے لیے آمدور فت کی وجہ سے حضرت حاجی صاحب محضرت گئاہت اللہ احمد مولا نا سید حسین احمد مدنی " ، حضرت مفتی کفایت اللہ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثانی " کی وجہ سے دار العلوم کی شہرت پہنچ چکی تھی ۔ لیکن مصر اور بلا دعر سے میں دار العلوم اور علائے دیو بند کا تفصیلی تعارف مولا نا محمد یوسف صاحب کی وجہ سے ہوا۔

قیام پر کتان کے وقت آپ ڈائھیل ہی میں تدریس وتعلیم حدیث کی خدمت سرانجام دے رہے تھے۔اگر چہیا کہ شروع میں گزرا آپ کا وطن مالوف ضلع پشاور ہے لیکن است دکرم کی پیروی اور دیگر خاد مان عوم دین کی طرح اپ گھر ہے دورا پنے شغال دیدیہ میں منہمک تھے۔ شخ الاسلام علامہ شبیراحمر عثانی آنے (کہ پاکستان تشریف لاکرکرا چی میں پر چم پر کستان کی نقاب کشائی فرہ چکے تھے) کا خیال ہوا کہ پاکستان میں ایک مرکزی دارالعلوم کی بنیاد رکھی جائے تا کہ دنیا کی اس سب سے بڑی اسمامی مملکت میں کوئی مرکزی جامعہ عربینہیں تھا۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے حضرت مولا نامجمہ بیست بنوری کو پاکستان اپنے وطن میں تشریف لائے کی دعوت دی (کہ خودتو اجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تھے)

عفرت موانا تا سيد تحد يوسف بنوري الله

ای طرح حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی معضرت مولا نا سیدمحمد بدر عالم اور حضرت مولا نا محمد رفیق مستمیری کو دعوت دی تا که علم وحدیث وفقہ کے ان نامور علمائے کرام کو بیجا کر کے مرکزی دارالعلوم قائم کیا جا کے۔

اگریشنے الاسلام کا بیمنصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ تو کوئی شک نہیں کہ جس جامعہ یا دارالعلوم میں یہ چاروں اساتذہ جمع ہوجاتے تو اپنی شان میں شاید برصغیر پاک و ہند دونوں میں اپنی تذریس کے لحاظ سے منفر د ہوتا۔

علامہ صاحب کی نظر دارالعلوم کے لیے کراچی پڑھی گمرعلامہ صاحب کا جدد انقال ہو گیا اور حضرت مولانا محمد ہوسف پاکستان تشریف لانے پر دارالعلوم ٹنڈوالہ یار میں تدریس حدیث کے فرائفس سرانج م دینے گئے۔ جو علامہ صاحب ہی کی سرپرتی میں قائم ہوا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی بخدللد آج بھی بقید حیات وہاں پینٹے الحدیث کے فرائفس سرانجام دے رہے ہیں۔

مہتم دارالعلوم مولا نا احتشام الحق تھانوی اور مولا نا محمد یوسف بنوری کا بعض امور میں اختلاف ہوگیا اور مولا نا محمد یوسف بنوری صحب ٹنڈ والہ یا رہے کراچی ختق ہوگے اور تو کلا علی اللہ نیوٹا کوئی جشیدروڈ پر مدرسہ عربیہ کی بنید در کھ دی۔ مدرسہ نے دن دگی اور رات چوٹی ترقی کی اور آج مدرسہ عربیہ نیوٹا کوئی این تدریس اسا تذہ اور محمارت نیز بعض دوسری لاکھ وضیط کی خصوصیات کے لی ظرے اپنا جواب نہیں رکھتا۔ حضرت مولا نا کے حسن و جمال کی ظاہری و باطنی خویوں کا عکس مجیل ہے اور مدرسہ میں تمام اسا تذہ علم وفضل کے اعتبار سے ممتاز مقام کے حالی بیں۔ وارالبطوم ندوۃ العلم ء علامہ شبلی موالے کے شخ الحد یہ جنا مولا یا محمد اسی قسند بلوی جیسے با کمال لوگ و بال منوجود ہیں۔ مدرسہ میں ایک شعبہ درجہ تخصص کا ہے جے بجاطور پر ڈاکٹریٹ (پی ایکی ڈوئی) کا درجہ کہنا بجا ہوگا جو طلبہ ایکھے نہروں پر فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ پر کھر کی خاص عنوان اور موضوع پر سینکڑوں کتابوں کے مطالعہ کے بعداس عنوان پر بالکل اس طرح ایک مفصل مقالہ کسے پر جراس میں ایس موجود ہیں اور ابھی چھیلے دنوں مضرے مولا نا کی محمد ان میں حدیث کی میں جیسا کہ ڈواکٹریٹ کے لئے یو نیورسٹیوں میں اہم موجود ہیں اور ابھی چھیلے دنوں مضرے مولا نا کی محمرانی میں حدیث کی مشہور کتاب 'د مصنف عبدالرزاق' جیسی عظیم کتاب بہلی مرتبہ طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر بزار میں آئی ہے۔ اور مشہور کتاب 'د مصنف عبدالرزاق' جیسی عظیم کتاب بہلی مرتبہ طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر بزار میں آئی ہے۔ اور مشہور کتاب 'د مصنف عبدالرزاق' جیسی عظیم کتاب بہلی مرتبہ طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر بزار میں آئی ہو موطام کا مدرسہ میں موجود ہیں اور ابھی تین صدطلباء ایسے ہیں جن کے قیام وطعام کا مدرسہ مشہور کتاب 'د مصنف عبدالرزاق' کمیں موجود ہیں مار شعبے تین صدطلباء ایسے ہیں جن کے قیام وطعام کا مدرسہ دیسی موجود ہیں اور ابھی تین صدطلباء ایسے ہیں جن کے قیام وطعام کا مدرسہ در ہے۔ مضائی و با کیز گی اور حضرت مولا نا کی بذات خود طلبہ کی محرافی اور کھی نے کی در سے والے کی دور کی مورت مولان کی کور کی اور کیسیم کی اور کی کی کی مورت مولان کی کی اور حضرت مولان کی کی ایک کور کی کی کی کی کی کی مورت کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی ک

<sup>`</sup> منرت مولا نامحدر فیل کشمیری اگر چه عام منمی حلقول میں معروف نہیں ہیں۔ لیکن علم عدیث میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ انتہائی منکسر
مزان اور سادہ تھے۔ مدر سه عالیہ کلکنٹہ میں پڑھاتے ہتے۔ علامہ شبیر احمد عثاثی کے فرمان پریہ بھی تشریف لائے اور پھر ساری عمریا کستان میں
ضلع لاسلیور میں دارالعلوم ریانیہ میں درس حدیث میں عمر گزار دی۔ تین چار سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ ذکا وت و حافظ میں ہے مثال تھے۔
داقم کو بھی ان سے تکمذ حاصل ہے۔ (ارشد)

بالانہ دولا کھ روپ کا خرچہ ہے۔ جس کے لئے کوئی سفیر یا جلس نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا کی ذات کی کشش جذب اور ضوص و ملہیت کی بناء پرلوگ بھر پورا ایداد کرتے ہیں اوراگر بی ترج دی دس لا کھ بھی ہوجائے تب بھی ان شاء الندان کے خلوص ہے بیخری پورا ہوگا اور کی اپیل یا مطالبہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ حضرت مولانا نے تبلیغ اور دینی امور کی خاطر مدیند منورہ مجد نبوی ہیں مشرق وسطی اور پورپ کے اکثر ممیا لگ کا کئی دفعہ سفر کیا ہے اور کئی ایک رمضان اعتکاف کی خاطر مدیند منورہ مجد نبوی ہیں کر ارب ہیں۔ اسلامی ممالک ہے وین سے تعلق کر ارب ہیں دورود ہوتا ہے تو ان کو ملک ہیں دیجی تعلیمات کی ترتی و فروغ کا معائد کرانے کے لیے سرکار کی طور پراکٹر مدرسہ عربیہ کا معائد کرایا جاتا ہے شال نا کہ بجیریا کے مردمومن سربراہ احمد و بیلوم حوم تشریف لائے تو سرکاری اہتمام و انہیں مدرسہ عربیہ نبوٹ ون دکھایا گیا۔ ابھی حال تی کی بات ہے کہ جامہ از ہر کے شنح تشریف لائے تو سرکاری اہتمام و انتظام ہیں ان کو مدرسہ کا معائد کرایا گیا اور عام طور پرا لیے معاند جات سے حکومت کا منشا یہ ہوتا ہے کہ غیرمائی مما کہ بن سے سبحیس کہ یا کستان ہیں دین اور علم دین کا بہت اچھ انتظام ہیں ان کو مدرسہ کا معائد میں ان کو مدرسہ کا معائد کرایا گیا اور عام طور پرا لیے معاند جات سے حکومت کا منشا یہ ہوتا ہے کہ غیرمائی مما کہ بن بی سبحیس کہ یا کستان ہیں دین اور علم دین کا بہت اچھ انتظام ہیں کا کریڈٹ حکومت کو جائے۔ حال انکہ مدرسہ عربیہ نیو

نے تخت و تاج میں نہ نظر و سیاہ میں ہے وہ بات جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

صرف مدرسد عربید نیوٹاؤن ہی کی بات نہیں ۔ حصزت مولا نامفتی محرشفج کا دارالعلوم دارالعلوم شد و والہ یار مدرسہ عربید نیوٹاؤن ہی کی بات نہیں ۔ حصزت مولا نامفتی محرشفج کا دارالعلوم الان کو معد مدنید لہ ہوراور دیگر ایسے ہی بے شہر مدارس عربید علائے حقائی کی محنت کوشش و بٹی علوم کی ترویج واشاعت ہے لگن وعشق کے مظہر ہیں اور ہم سجھتے ہیں کہ ان مدارس عربید کا وجود پاکستان میں فنیمت ہے۔ اگر چدان مدارس میں آٹھ آٹھ سال کا نے اور ہم سجھتے ہیں کہ ان مدارس عربیکا وجود پاکستان میں فنیمت ہے۔ اگر چدان مدارس میں آٹھ آٹھ سال کا نے اور ہی لور دنیاوی کیا نے ہے کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ تاہم یمی وہ در سکا ہیں ہیں جن مے حضرت مولا نا مفتی محرشت مولا نا ظفر احمد عثانی کو محرت مولا نامفتی محمود کھر سے سال کو مشال مولا نامحمد ہوں کے مشال مولا نامحمد ہوں کا معنی کریں۔ جو صاحب ہوری کو پیش کریے۔ اور یک ہور کی جو اس چیلنج کو قبول کر ہے۔ علم و دائش فراست و بصیرت تقوی و طہارت انہوں ہے تیر کی ہو۔ حل من مبارز عب کوئی جو اس چیلنج کو قبول کر ہے۔ علم و دائش فراست و بصیرت تقوی و طہارت ایمان و اعتماد کا دائیں کہ سرت میں دکھلائے جا کیں۔ کوئی جو اس چیلنج کو قبول کر ہے۔ علم و دائش فراست و بصیرت تقوی و طہارت ایمان و اعتماد کی العلم والعمل اور دیگر ایسے ہی اخلاتی صفات اور عالیہ امور کی اور میں دکھلائے جا کیں۔ کوئی نہیں کی سے میں اخلاقی صفات اور عالیہ امور کی اور میں دکھلائے جا کیں۔ کوئی نہیں کو کھرائے کہیں نہیں المیں دکھلائے جا کیں۔ کوئی نہیں کو کھرائے کہیں نہیں المیان کی کھرائے کہیں نہیں المیان کیا۔ کوئی کھرائے کا کھرائے کیا کھرائے کیا کہ کیا ہور کی المیان کوئی کھرائے کیا کی کھرائے کہیں نہیں المیان کیا گھرائے کیا کھرائے کیا کھرائے کیا کھرائے کیا کھرائے کیا کیل کے تا کیل کی کھرائے کیا کہرائے کیا کھرائے کیا کھرائے کیا کھرائے کیا کھرائے کیا کھرائے کوئی کھرائے کیا کھرائے کوئی

حضرت مولا نامحمہ بوسف بنوری اینے علم وعمل اور تقوی وطہارت کے لحاظ سے سیحے معنوں میں سلف صالحین کی جیتی

ہ گی تصویر ہیں اور ان کے چہرہ سے مردمومن کی تمام علامات وصفات نیکتی ہیں۔ تحریر وتقریر۔ درس و تدرلیس ہیں یہ طولی

رکھتے ہیں۔ اردوق ری اور عربی ہیں یک اس مہارت رکھتے ہیں۔ عربی ہیں برجت بات چیت کرتے یا لکھنے ہیں ان کو جو ملکہ
عاصل ہے وہ ش پد برصغیر پاک و ہندھیں چندعلاء کو ہی اور حاصل ہو۔ ترفدی کی شرح عربی ہیں معارف السنن کے نام سے
ماسی ہے جس کو پڑھ کر ان کے شج علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے است دکی وفات کے بعد ان کے صاحت پر مشتمل ایک
کتاب نصحته العنبوتح یوفر مائی۔ جس کو دیکھ کر ان کی عربی نبان ہیں فصاحت و باباغت کی دادویتا پڑتی ہے۔ مدرسر عربیہ
نیوٹا کون کی جانب ہے ایک ماہ نامہ '' بینات' آپ کی گرانی ہیں شائع ہوتا ہے جس کے شذرات' بصائر وعبر''کے نام سے
نیوٹا کون کی جانب ہوئی گہری اسلامی نظر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان اور اسلامی مم ملک کے موجودہ حالت پر ماہی
وفکر میں ڈوبی ہوئی گہری اسلامی نظر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان اور اسلامی مم ملک کے موجودہ حالت پر ماہی
بے آپ کی طرح تریتے ہیں۔ علامہ اقبال نے میر کاروال کے لئے جس نگہ بلند یخن دنواز اور جاں پر سوز کا ذکر کیا ہے۔
مولانا کی ذات ہیں بدرجہ اتم پائی جان جان ہیں جہ مولانا نے اپنے آپ کو بھی سیاسی جمیوں اور تناز عات میں نہیں
عرب نے دیا۔ اور بھی برسر عام منظر آرائی نہیں کی بھی وجہ ہے کہ جہاں غیر ملکی اسلامی مما لک کے تمام جیدعاء کرام آپ کی علی میں تعانف کی وجہ ہے کہ جہاں غیر ملکی اسلامی مما لک کے تمام جیدعاء کرام آپ کی علی وجہ ہے کہ جہاں غیر ملکی اسلامی مما لک کے تمام جیدعاء کرام آپ کی علی وجہ ہے کہ جہاں غیر ملکی اسامی میں مصافیف کی وجہ ہے آپ کے علمی وقت کے دول میں تصافیف کی وجہ ہے آپ کے علی قام کوگ مور کیا تھے حالات کو دیا ہوگی کے معارف شریعا۔

مجس احرار اسلام اپنے آغاز ہی سے تحفظ ختم نہوت کا کام کردہی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ایک اجزی عام میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے مجل عالمہ میں پاس کرا کرمجس احرار اسلام کا دائرہ کا رسیا سیات سے بٹا کر صرف تبیغ دین اور سخفظ ختم نہوت تک محدود کر دیا اور مستقل طور پرمجلس تحفظ ختم نہوت کے نام ایک عیدہ جماعت کا قیام بھی عمل میں آیا۔ جس کے روح وروال حفزت امیر شریعت ہی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد قاضی احسان احمد صد حب شجاع آبادی امیر قرار پائے اور ان کی وفات کے بعد حفزت مولانا محمد علی جائے اور ان کی وفات پرمولانا لال صین اختر امیر مقرر ہوئے اور ان کے بعد تھوڑی دیر مولانا محمد حیات صاحب کے ذمہ سے بنے۔ ان کی وفات پرمولانا لال صین اختر امیر مقرر ہوئے اور ان کے بعد تھوڑی دیر مولانا محمد حیات صاحب کے ذمہ سے منصب آیا۔ لیکن وہ اپنی مرنجان مرنج طبیعت کی وجہ سے یہ بوجھ نہ اٹھا سکے اور محمل شخفظ ختم نہوت کے ارباب طل وعقد نے مضرت مولانا محمد نہوں کے در نام اس عہدہ کو قبول کریں اور حضرت مولانا کی امارت ہی میں ربوہ کا امناک واقعہ بیش آیا۔ جس پر تمام دینی جماعتوں نے میک متحدہ مجلس کمل بنائی جس کا آپ کو کنونیئر منتخب کر لیا گیا اور اس طرح حضرت مولانا اپنی ساری زندگی مدرسہ عربیہ نیو کا فن کے متحدہ کو اس کے بیاں بار پورا ملک یکا کی متعارف ہوا۔ ور نہ ش ید حضرت مولانا اپنی ساری زندگی مدرسہ عربیہ نیو کو کنونیئر منتخب کر لیا گیا اور اس کو کنونیئر منتخب کر لیا گیا اور اس کی ورث کر متحدہ مواری کے متبتم کی حیثیت سے گذار دیے اور اہل وطن ان سے بیاں متعارف نے ہوری کر دی۔ جن میں عوام کو بیانا ڈ دیے کی کوشش کی گوشش کی گوش کی گوشش کی گوشش

کہ گو یا مول نا پچھلے دنوں ہی ہندوستان ہے تشریف لائے ہیں۔حالا نکہ حضرت مولا نا جنوری 1<u>901ء میں</u> یا کستان ہرمٹ پر تشریف لائے تھے کہ بیان کا اپنا وطن تھا نہ پاسپورٹ بنایا نہ ویزا بیا کہاصل شہری تو وہ پاکستان کے تھے اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی اپنے ایک بیان میں ایک ایسا جملہ کہا جس میں انہوں نے مولا ٹا کا نام تونہیں لیا۔ کیکن ان کا مدف مولا نا بی معلوم ہوتے ہیں اور ہم بچھتے ہیں کہمولا نا کے خلاف جن لوگوں نے اشتہارات دیئے ہیں وہ انتہائی احمق اور نا دان لوگ ہیں اور انہوں نے ہوا میں فائر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجلس عمل کے کنونیئر یا امیر کے لیے حضرت مولا ناسے بہتر شخصیت شائد کوئی اور نهل سکتی۔ بلکہ بیوں کہنا سیح ہوگا کہ مجلس عمل کی دینی اور شرعی نمائندگی محل نظر ہوئی اگر مولانا س کے امیر نہ ہوتے اور اگران مطالبات میں جو مجلس ممل نے پیش کئے ہیں کوئی بھی سیاسی آمیزش ہوتی تو کم از کم حضرت مولا ٹا اس کی صدارت بھی قبول نہ کرتے اور اگر بعض سیاسی جماعتوں یا افراد نے مجلس عمل کے ساتھ ہمنوائی کی ہے تو بیان کے ایمان و عقیدہ کا مسئلہ ہے اگر وہ جماعتیں یا افراد میہ بمنوائی نہ کرتے تو ان کے جملہ نعرےاورا سلامیان پاکستان کی نمائندگی کا دعویٰ مشکوک اور کل نظر ہوتا۔خود وزیر اعظم اینے عقیدہ ایمان کا اعلان بار بار کرتے نظر آتے ہیں۔ جن سے یہ بات اظہر مناتشتس ہو جاتی ہے کہ ندمجلس عمل سیاس ہے اور نہ ہی حضرت مولا نا بطور کسی سیاسی لیڈر کے منظر عام پر آئے ہیں۔ حصرت مولا نا کواللہ تع کی نے جس عم اور قضل اور تفوی و طہارت اور عشق ومحبت رسول ہے نوازا ہے اس کے ہوتے ہوئے موما ناکسی دنیاوی منصب و جاہ اور اعزاز واکرام کو پیرگاہ کی بھی حیثیت نہیں دیتے اور جومقام ان کو حاصل ہے اور جن علمی خد مات کووہ آج تک سرانجام دیتے جلے آئے ہیں۔اس نے انہیں بقائے دوام اور حیات جادواں عطا کر دی ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنے لئے درس و تدریس اورتصنیف و تالیف کامحبوب مشغلہ اختیار کیا ہے اور تحفظ ختم نبوت ای کا ایک حصہ ہے۔

مور نا موصوف اپنے افکار ہیں شدت اور دین کو بطور دین ہی اختیار کرنے کے اس شدت سے قائل ہیں کہ وہ طلبائے دین کا دینی علوم کو ملازمت یا ذریعہ معاش کے حصول کے لئے پڑھنے کو ضیاع وقت اور گناہ ہجھتے ہیں اور یہ بات کسی دلیل کی مختاج نہیں کہ دین کی اشاعت و خدمت وہی کر سے ہیں جو دین کو دین کے لئے پڑھیں اور پھر دین ہی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ دنیا کمانے کے دھندے ہیں نہ پڑیں۔ اس شمن میں ایک واقعہ کا ذکر دلچیں سے خالی نہ ہو گاکہ ڈھا کہ میں ملک کے نا مورعاناء کا ایک اجتماع ہوا جس میں اس بارے میں خور وفکر کرتا مطلوب تھا کہ دینی مدارس میں گاکہ ڈھا کہ میں ملک کے عماوہ پچھ شعبے ایسے بھی ہونے چا میں کہ طلباء جب فارغ التحصیل ہوکر مدارس سے نکلیں تو وہ معاش میں کی دینیت کے عماوہ پچھ شعبے ایسے بھی ہونے چا میں کہ طلباء جب فارغ التحصیل ہوکر مدارس سے نکلیں تو وہ معاش میں کی کھا ہوا کو باں رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجد کے فرش پر بہت جلی حروف میں النجاح فی دین مصطفیٰ لکھا ہوا وہاں رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجد کے فرش پر بہت جلی حروف میں النجاح فی دین مصطفیٰ لکھا ہوا ہے۔ مولانا اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ خود بلند آواز سے اس جملہ کے ساتھ ''سید السادات'' کا اضافہ کرتے ہیں اور صح

کومولا نانے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور کرا جی واپس تشریف لے آئے اور آپ نے مدرسہ کی سند میں ان الفاظ کا اضافہ کرویا۔

ان کے تبحرعلمی اور سرچشمہ ہدایت قرآن پاک کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور اس کے علوم و معارف کو سیح طریق ہے اشاعت کرنے کی لگن کے سلسلہ میں ایک واقعہ بطور مثال پیش کیا جا تا ہے اور وہ بیر کہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم علامہ طنطاوی مرحوم نے پندرہ سولہ جلدوں ہیں قرآن یاک کی ایک تغییر بنام جواہر القرآن کھی ہے جے اس دور کی تغییر کبیر کہا جاتا ہے اس تغییر میں انہوں نے عام متنورین کی طرح اس بات پر بہت بحث کی ہے کہ قر آن تمام علوم جدیدہ کا ما خذاورسر چشمہ ہو۔ سائنس فلسفہ جدیدہ اور فلکیات وغیرہ کےعلوم کو قرآن پاک سے ظاہر کرنے کی یا نکالنے کی کوشش ک ہے۔حضرت مولا نانے جب بیتفییر بڑھی تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ قرآن یاک کوان علوم کا رہنما مبلغ ثابت کرنے ک کوشش کرنا۔بہرحال قرآن پاک کے مقاصد کے خلاف ہے۔قرآن مجید کا مرکزی نقطہ انسانی ہدایت ہے کہ انسان اپنے خالق و ما لک کو پہیان کوعبودیت وعبدیت کا حق اوا کرے اور بیدونیا کہ جے صدیث یاک بیس آخرت کی تھیتی کہا گیا ہے۔اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور اگر انہی امور کی طرف توجہ دلانے کے لئے قرآن مجید میں بحرو برئشس وقمریا کواکب و جبال اوراشجار واحجاراور دوسری معدنیات وغیره کا ذکرآیا ہے تو ان اشیاء کی تخلیق اورحر کات و سکنات اور گردش وغیرہ کو وجود باری کے اثبات اورعقیدہ تو حید کے دلائل کےطور پرپیش کیا ہے نہ کہ سائنسی علوم میں رہنمائی کے طور پر اس تغییر کا بلا د اسلامیہ میں بہت شہرہ ہوا۔حضرت مولا نانے عزم فر مایا کہ علامہ طنطاوی مرحوم کو ان کی اس فکر ونظر کی غلطی اور اس کے عواقب ونتائج ہے آگاہ کیا جائے۔لیکن علامہ طنطاوی اہل زبان اورمصر کے ماہیر ٹاز عالم تھے اور مولا نامجمی اور پھر ان دنوں ابھی جوان تھے۔ چنانچہ تائیدایز دی کے حصول کے لئے پہلے مکہ معظمہ حاضری دی اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کرملتزم سے لیٹ کرروروکر ( کہا جابت دعا کا مقام ہے) دعا کی کہ یا اللہ تیرے قرآن یاک کی غاطر علامه طنطا وی سے گفتگو کرنے جارہا ہوں۔شرح صدر عطا فر ما اور اس کے بعد قاہرہ جاکر علامہ طنطا وی سے مفصل تُفتَكُو كي ۔ علامہ طنطا وي باوجود علامہ فہامہ ہونے كے سليم الطبع تنھے اور اپنی غلطی كے اعتراف و اقرار ہے انہيں اپنا وقار مجروح ہوتا نظرنہیں آتا تھا۔جیسا کہ آج کل کے متجد دین کا وطیرہ ہے۔انہوں نے قصورفہم کا اعتراف فر مایا اور وہ بار بار اینے ہاتھوں کو کا نوں تک لے جاتے تھے اور تخیرا نگیز کہے میں بار بارفر ماتے تھے۔

الآن افهم منك معنى هذا الحديث من اب آب سے أس حديث كامعن مجما بون اور يكمى قرمايا كه:

لست عالم هندی بل انت مَلك

منزل من السماء لاصلاحي

آب ہندی عالم ہیں ہیں بلکہ آپ تو فرشتہ ہیں جومیری اصلاح کے لئے آسان سے اترے ہیں۔

اور وہ خیال فرمار ہے تھے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم سے جو گفتگو ہیں۔ عالانکہ امر واقعہ یہ تھا کہ ان وئوں حضرت مولا نا ہے مقابلے میں اپنے آپ کوشا کہ ان کی جوتوں کی وئوں حضرت مولا نا ہن کے مقابلے میں اپنے آپ کوشا کہ ان کی جوتوں کی خاک ہے ہوں اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت مولا نا جس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے اسا تذہ کا اور شیوخ کا ایسے ہی انداز کا احرّ ام کرتے ہیں اور ایسا کرنے ہیں شاکہ مبالغہ بھی نہ ہو۔ کہ ان حضرات کے اسا تذہ علامہ کشیری ۔ حضرت شیخ البند ۔ حضرت تھائوی حضرت مولا نا اجمد می لا ہوری کا ایک خطبہ جعد حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سنا۔ آپ بودید وَ نم فرماتے تھے کہ ہیں جب اپنی واڑھی ہیں تکھی کیا کرتا تھا تو جو بال اکھڑتے تھے۔ ان کو جمع کرتا جاتا تھا اور خیل بودید وَ نم فرمات کے اس خورت مدنی "مہنتے ہیں اور اس جوتے ہیں اپنی ہوتا ہی اسلاما وہ اس کو جب کا فی ہوتا ہی دور اس جوتے ہیں اپنی سیالہ سلوا دوں گا اور احمد علی یہ خیال کرتا ہے کہ اگر حضرت مدنی ہی تھو کی وطبارت کا ایسا مجمسہ اور زم وہ تا کہ ایسا موجود ہیں کہ ان کی مثال بہت کم نظر آئے گی اور اگر آئے گی تو بھر اس دور میں معم وعمل کا ایک ایسا مرقع "تھو کی وطبارت کا ایسا مجمسہ اور زم وہ تا کی تو بھر اس قبلہ کے کی فرو میں۔ انہ ایسا وہود ہیں کہ ان کی مثال بہت کم نظر آئے گی اور اگر آئے گی تو بھر اس قبلہ کے کی فرو میں۔

ایک الزام مولا نا پریدلگایا گیا ہے کہ آپ مولا نا اسعد مدنی فرزندار جمند حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی آسے ملتے رہے ہیں گویا یہ بھی کوئی جرم ہے۔ شخ مجیب الرحمن کے گلے ملنا اور اندرا گاندھی کے خاندان کے ساتھ مراسم فخریہ بیان کرنا حب العلمی کی نشانی ہو اسر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ عید کے فرزندار جمند سے ملنا اکبرالکبائز فیاللعجب! حالا نکد حضرت مور نا سید حسین احمد مدنی نے پاکستان بین کو جو پاکستان بیس رہتے تھے وصیت کی کہ جب تک ملک نہیں بنا تھا۔ بھارا نظریاتی اختلاف تھا لیکن اب اس کے بغنے کے بعداس کی ایسے حفاظت کرنا ضروری ہے جسے محمد کی۔ ملک نہیں بنا تھا۔ بھارا نظریاتی اختلاف تھالیکن اب اس کے بغنے کے بعداس کی ایسے حفاظت کرنا ضروری ہے جسے محمد کی۔ اگر حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی کے صاحبز ادہ سے ملنا ایسا بی جرم ہے تو پھر مفتی محمود اور عبدالولی خال کی پر ٹیوں کو وزارت بنانے دینا اور اب تک ان سے خداکرات کرتے آنا کیوں صحیح ہے۔

اورموران ملام غوث ہزاروی جو آج کل حکمران پارٹی کے حلیف ہیں وہ بھی تو نظریہ پاکستان کے خلاف تھے۔ تمہاری زلف میں مپنچی تو حسن کہلائی!

وہ تیرگی جو میرے نامۂ سیاہ میں ہے

مجس ممل کی جماعتوں یا اس میں شامل افراد ہے کوئی اور اختلاف ہوتو علیحدہ بات ہے کیکن جس نقطہ پرمجلس ممل ک بنیا د ہے۔ اس میں پوری ملت اسلامیہ کا ایسا اتفاق واشحاد ہوا ہے کہ اس کی مثال برصغیر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی اور مجلس عمل کے مطالبات میں کوئی ایسا امر نہیں جسے سیاسی کہا جا سکے وہ سراسر دینی اور شرعی ہیں اور ملت اسلامیہ کی متحدہ ومتفقہ آ واز اوراس مجلس کمل کی قیاوت وامارت حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری فر مارہے ہیں اور بیتو بہت اچھی بات ہے کہ ایک خالص دینی مطالبہ بلندیا ہے وین کی قیادت ہیں کیا جارہا ہے۔

ہم نے بیسطورلکھ تو دی ہیں لیکن حضرت مولا ٹاسے معذرت خواہ ہیں کہ وہ اس کوا چھانہیں سمجھیں گے۔کہان کی شخصیت و کر دار پر مضامین کھے جا کیں اور وہ حسب معمول فرما کیں گے۔
شخصیت و کر دار پر مضامین کھے جا کیں اور وہ حسب معمول فرما کیں گے۔
خدا کے بندو۔ان باتوں کو چھوڑ و۔خدا کے لیے دین کا کام کرو۔ بیکوئی کام نہیں ہے۔



معزت مور نا سيدمجر يوسف بنوري

﴿ بِي علائِنْ فِي الله بِن صديق : از ڈاکٹرنفیس الدین صدیق : یرنیل ایکانی کالج میڈوگری نا یجیریا:

## يشخ الحديث حضرت مولانا محمد يوسف بنوري رحمة الله تعالى

ے اکتوبر بے ہے اور اسلامی مث ورٹی یو پاکستان کی عالمی سروس سے بیخبرنشر ہوئی کے ممتازی کم وین اور اسلامی مث ور آ کونسل کے رکن حضرت مولانا محمد یوسف بنوری انقال کر گئے۔ بیخبر سنتے ہی ایک دھچکا لگا اور اپنے کا نوں پریفین ند آیا۔ آخر تفصیلی خبروں میں آپ کے انقال کی تقیدیت ہوگئی۔ ونیا میں مرنا جینا ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے اور سوائے ذات ہاری تعالیٰ کے ہر چیز کوفنا ہے یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت کا مزاچکھنا ہوگا۔

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك دوالحلال والاكرام\_ كل نفس ذائقة الموت.

قرآن پاک نے اور احادیث میں نبی اکرم علیہ نے اس کی اطلاع پہلے ہی دے دی' دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہوگ ایسے ہیں جن کے انتقال کے بعد ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اور پھے خصیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے مرنے کا ماتم عزیز ورشتہ وار بی نہیں بلکہ پورا عالم کرتا ہے اور ان کی یا دیمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔

گزشتہ دنوں پاکتان کی بہت می متازعلی صحنعیتیں رطت کر گئیں۔ جن میں حضرت مولا نامفتی محمد شفع صاحب رحمة اللہ علیہ کی رحلت کا صدمہ ہر مسلمان محسوس کر رہا تھا اور دلوں کے زخم ابھی ہر ہے ہی تھے کہ علم نبوت کا ایک دوسرا آفتا ب ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا' مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی کی مند حدیث شریف ویران ہو گئی جس مند پر حضرت شخ علامہ بنوری قدس سرہ درس بخاری شریف دیا کرتے تھے وہ اپنے شخ سے خالی ہو چکی۔ و نیائے اسلام بیس شائد ہی کوئی ایسا مختص ہو جو حضرت بنوری قدس سرہ درس بخاری شریف دیا کرتے تھے وہ اپنے شخ سے خالی ہو چکی ۔ و نیائے اسلام بیس شائد ہی کوئی ایسا مختص ہو جو حضرت بنوری قدس القد سرہ العزیز کی خدمات سے واقف نہ ہو۔ پر کتان کی علمی شخصیتیں ایسی بھی بیس جن کو بیرون ملک بھی اسی طرح جنا پہچانا جاتا ہے جس طرح اندرون ملک۔ نا یکیریا کا علمی طبقہ حضرت مولانا مفتی محمد شفع موجہ سے جانے ہیں دی مدالہ کوجس طرح جانیا ہے اسی طرح حضرت شفخ بنوری قدس سرہ کو جانے ہیں۔ میرے اشاف میں جو اساتذہ دیگر ممالک کے دہنے والے ہیں وہ حضرت مفتی صاحب اور حضرت بنوری رحمۃ التدعلیہا کوان کے علم وضل کی وجہ سے جانے ہیں۔ جب میں نے اپنے کالج کے ایک استاد کوعشاء کی نماز میں پی خبر سائی تو

وہ جیران رہ گیا اور دعائے مغفرت کرنے لگامعلوم ہوا کہ وہ حضرت بینخ بنوری کو جانتے ہیں۔

میں نے حضرت مولا تا ہے متعدد بار طلاقات کی پید طلاقاتیں تحقیقی کا موں کے سلسلہ میں ہوتی تھیں۔ میں نے جس مسئلہ پر بھی گفتگو کرنا جا بی آپ نے اس پر سیر حاصل تقریر فر مائی علمی نکات کو اس طرح واضح فر ماتے کہ ہر فخص آسانی سے بچھ لیتا۔ تقریر ایسی آسان اور عام فہم ہوتی کہ ہر فخص کے د ماغ میں انتر جاتی۔ آپ کے نز د یک چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق جو بھی آتا آپ اس کے ساتھ مدرسہ کے باغیچہ میں آ کر بیٹھ جاتے اور اچھی طرح اس کی بات سنتے اور اس کی تشفی فرماتے۔ حضرت مولا تا کی کن کن باتوں کو یا دکیا جائے۔ آپ ہر طرح سے علم نبوت کے پاسبان اورسنت نبوی کی کشونہ تھے۔ آج اسلام کا بیہ بلغ اعظم اہل اسلام کو اور خصوصاً اہل پاکستان کو پیٹیم کر گیا 'آجی مدرسہ عربیہ اسلامیہ' کی عظیم درس گا واس کے انتقال پر ملال پر ماتم کناں ہے عربی کا یہ مایہ ناز اسکالر ہمیشہ بھیشہ کے لئے ہم سے جدا ہوگیا۔

آپ نے اپنی تمام زندگی وین کی خدمت میں گزار دی۔ آپ حضرت مولا ناعلامہ سیدانور شاہ صاحب تشمیری رحمة الند علیہ کے شاگر درشید مسیح جانشین اور عاشق صادق تنے ویسے تو آپ کوعلمی خدمات کی تعداد بہت ہے گر صحاح ستہ میں مشہور حدیث پاک کی کتاب تر ندی شریف کی شرح عربی زبان میں کسی جس کی چھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں ہے خدمت اللہ مشہور حدیث پاک کی کتاب تر ندی شریف کی شرح عربی زبان میں کسی جھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں ہے خدمت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیخ بنوری قدس سرہ ہی کے لئے وقف کی ہو لیکھی ۔ اس خدمت پرعرب بھی داو تحسین و سیح بغیر شدرہ سکے ۔ شیخ ال زہر جیسے عالم بھی آپ کی علیت کے قائل ہے ۔ یبی وجہ تھی کہ آپ بین الا تو امی کا غرنسوں میں پاکستان کی فرائدگی کیا کرتے ہیے ۔

بخاری شریف کے درس کے دوران آپ ند بہب حنفی کو واضح دلائل سے ٹابت کرتے جو آپ ہی کا حصہ تھا۔ دین کی تبلغ کے لئے آپ نے ایک میں آپ کے افکار و خیالات شائع ہوتے ہے آپ حالات حالات حاضرہ کا تجزیہ فرماتے اور لوگوں کو دعوت فکر وعمل دیتے 'آپ کے شاگر د ملک اور بیرون ملک کافی تعداد میں علمی و تبلیغی خد مات انجام دے رہے ہیں۔

آ پ نے ڈابھیل میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث کی حیثیت سے کام کیا اس کے بعد پاکستان میں ننڈوالہ یار میں شیخ الحدیث کے عہدہ پر فائز رہے آخر میں جدو جہد اور رات دن کوشش کر کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ نیوٹاؤن کرا چی کی بنیاد رکھی جو آج ایک عظیم اسلامی درس گاہ کی حیثیت سے مشہور ہے جس میں ملک اور بیرون ملک کے طلبا یتعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ حدیث شریف کے علاوہ تفییر فقہ اور علم الرجال نخرض کہ جملہ عربی علوم پر حاوی ہے۔ عربی میں بلا تکان اشعار کہتے تھے۔

پاکتان میں قادیانی فتنہ کو دفن کرنے میں آپ کی رات دن کی کوششیں کون نہیں جانتا؟ اس مسکلہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرانے کا سہرا آپ ہی کے سر ہے اس زمانے میں آپ بیمار ہونے کے باوجود اس سلسلہ میں سفر کرتے رہے اور

بيس علمائية حق

اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک کہ قادیانی فتنہ کاحل نہ نکل آیا اور حکومت سے ان کوغیر مسلم تسلیم نہ کرالیا۔ آپ
نے ہمیشہ کھل کر ان فتنوں کا مقابلہ کی جو اسلام کے خلاف ابجر ہے۔ تحقیقی کاموں کے لئے آپ نے ادار و دعوت و تحقیق اسلامی کے نام سے قائم کیا جس میں علاء کرام کام کر رہے ہیں اور ان کی تحقیقی کتابیں شائع ہورہی ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ آپ کی علم دوئتی کا واضح شوت ہے اللہ تعالی اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ آپ نے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر انے کی جدو جہد میں ہمیشہ علاء کرام کا ساتھ دیا اور آج بھی وہ اس کوشش میں تھے کہ اپنے اللہ کو ہیارے ہو گئے۔

کرانے کی جدو جہد میں ہمیشہ علاء کرام کا ساتھ دیا اور آج بھی وہ اس کوشش میں تھے کہ اپنے اللہ کو ہیارے ہو گئے۔

انا للّٰہ و انا الیہ راجعو ن۔

موجود ہ حکومت نے اسلامی مشاورتی کونسل کا رکن آپ کومنتخب کیا اور کونسل ہمیشہ آپ سے رہنمائی حاصل کرتی رہی آپ اسلام کو یا کستان میں پھلتا پھولتا و کیمنا جا ہتے تھے۔

المرفواء میں آپ صوبہ سرحد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم پٹاور اور کائل میں حاصل کی اس کے بعد با قاعدہ تعلیم کے لئے '' دارالعلوم دیو بند کا بیانا زفرزند آج ہم میں سے لئے '' دارالعلوم دیو بند کا بیانا زفرزند آج ہم میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ مولا نا مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فر مائے اور مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

💀 🚱 🌼

'' خود صالح ہوۃ اور دوسروں کوصالح بنا تا یہ ہے اسلامی حکومت کا اساسی اصول''

(بصائرُ وعبر - ذي الحجه - ١٣٨٨ هـ)

معزت مولانا سيد فير يوسف مؤري

هي ملائة تن ازمولا ناسميع الحق:

#### آه! مولا نامحمر بوسف بنوري رحمة الله عليه

آ ہ کہ سر ذی قعدہ مطابق کا راکو بر کا اوضی کی تابنا کی ابور درخشانی کے بعد ریکا کی غروب ہوگیا اور علم و دین لگا تھا و نیائے علم وادب کا آ فتاب و ماہتاب پون صدی کی تابنا کی ابور درخشانی کے بعد ریکا کی غروب ہوگیا اور علم و دین کے ابوانوں میں اندھرا چھا گیا۔ یعنی حاصل علوم نبوت ماحی الحاد و بدعت یا دگار سلف محد شجلیل محقق ریکا ندادیب فاضل کے ابوانوں میں اندھرا چھا گیا۔ یعنی حاصل علوم نبوت ماحی الحاد و بدعت یا دگار سلف محد شجلیل محقق ریکا ندادیب فاضل کے بدل جائیا اور شام انور شاہ تشمیری علامہ مولا تا سیدمحد یوسف جان البور کی البیثاوری قدس سرہ واصل بحق ہو گئے۔ المقاء لله و حدہ۔ اما الله و اما تھو اس کی لو میں اس کے سوز و ترقیب اور اس کی روشنی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا اچا کہ بچھگئی۔

اک شمع رو گئی تنمی سووہ بھی خموش ہے اوراب علم و تحقیق کا عالم اجڑا اجڑا سا ہے۔ دعوت حق اور دفاع دین کی رزم گاہوں میں سکوت مرگ سا طاری ہو گیا ہے۔ ۔۔

ہارے بعد اعجرا رے گامحفل میں بوے چاخ جلاؤ کے روشیٰ کے لئے

جمعہ کی شام کو قائد ملت مولا نامفتی محمود صاحب مجمع البحوث الاسلامیہ قاہرہ کے اجلاس میں شرکت کرنے مصر جا رہے نتھے۔ ادھر مولا نا بنوری مرحوم اور مولا نامجہ تقی عثانی صاحب وغیرہ اسلامی مشاورتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے اسلام آباد تشیر الله میں شرکت کرنے اسلام آباد تشیر الله میں منتق صاحب کوراولینڈی ائر پورٹ پرالوداع کہنے کے بعد احقر اسلام آباد گیا مولا نا بنوری گورنمنٹ ہاسل کمرہ نمبر میں مقیم شے اور دیگر حضرات واحباب دیگر کمروں میں۔ رات مولا ناکونسل کی میٹنگ سے ساڑھے نو بہنچ رات میں مولا نا تقی صاحب کے ساتھ رہا' ہفتہ میں مولا نا کے کمرے میں محے تو معلوم ساڑھے نو بہ جب میں مولا نا تقی صاحب کے ساتھ رہا' ہفتہ میں مولا نا کے کمرے میں محے تو معلوم

ہوا کہ عسل خانہ میں اچا تک دھ کا ما لگا ہے گلا تھے ساگیا اور اب معاند کے لیے پولی کلینک اسلام آباد تشریف لیے گئ ہیں۔ گیرہ و بے واپس تشریف لائے۔ میں اور تقی صاحب نے گاڑی سے سہارا دیا۔ مولانا کے صاحبزا دے مجمہ بنوری سلمہ اللہ بھی ساتھ تھے ہم مینوں انہیں کمرے میں لے گئ خوب بات چیت فرماتے رہے ہم سب نے اصرار کیا کہ اب کمل آرام فرما ویں اور بستر پر دراز ہوجا کمیں فرمایا نہیں کوئی خاص بات نہیں ہلی خوشی ہم کمرہ سے نکل آئے ساڑھے بارہ بے یکا کیک مولانا پر دوبارا فیک ہواجسم مبارک پسینہ سے شرابور رنگ بالکل پیلا پڑگیا 'استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد فرماتے رہے' اور فرماتے کہ اس دفعہ بالکل نئی کیفیت محسوس ہورہی ہے جسٹس افضل پر صاحب چیئر مین مشاورتی کوئس بھی موجود سے میں ایم ایک کے آفیر زوار ڈ تی ایم انگی پہنچانے کا پروگرام بنا ایمولینس آنے میں کافی دیرگی 'اور جار بجبر ۲۰۰۰ منے پر آپ سی ایم ایک کے آفیر زوار ڈ

دوسرے دن اور پیرکی شب کو آپ پیپی زیر علاج رہ نے وفات کی شب رات تو ہج ان کے صاحبز اوے ہر دام محمد صاحب ملئے گئے تو کسی ڈاکٹر نے مولا نا کو اٹھنے بیٹھنے کے بارہ بیں اختیا کی تلقین کی تو مجمد حب کی روایت ہم مولا نا کو افرین کے بیرکی صح ہ ہج کے لگ بھگ واصل بحق ہوئے۔ وفات اپنے اندر شان ابوذ ری لئے ہوئے تھی ایس عالت سفر بیں تھے اور وفات کے ابوذ ری لئے ہوئے تھی ایس عالت سفر بیں تھے اور وفات کے وقت بہتر کے قریب کوئی عزیز بھی نہیں تھا۔ اس لئے کہ مہتال کی طرف ہے کس کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں تھی آخری لئات کیے گذر ہے کیا کیا کہ فیات اور تا ثرات رہنے اس کا مشاہرہ کرنے والا کوئی ندتھا اور پھر بیدا مربے حدانسوں و چرت کا باعث ہے کہ بہتال کی طرف ہے کسی کو ساتھ در ہے کی اجازت نہیں تھی آخری کا باعث ہے کہ بہتال کی طرف ہے کسی عزیز کو اطلاع نہیں دی گئی پہلی اطلاع کئی تھینے بعد جزل ضیاء اکتی صاحب چیف مارشل لاء ایڈ منشر پیڑ ووری گئی۔ ان کے تو سط ہے چیئر مین اسلای کوئس کو اور اس کے بعد عزیز وا قارب کو ہم لوگ اکوڑ ہا مارشل لاء ایڈ منشر پیڑ ووری گئی۔ ان کے تو سط ہے چیئر مین اسلای کوئس کو اور اس کے بعد عزیز وا قارب کو ہم لوگ اکوڑ ہا کہ بندی تعداد را ولینڈی بہتے ہے المار کا کی تعداد را ولینڈی بہتے ہے۔ المار کا بی تعداد را ولینڈی روانہ ہوگئی۔ اسلامیہ کشمیر روڈ میں مولا نا کی تجہیز و تھین ہو بھی تھی۔ مولا نا کا جد اطہر ایک کمرے میں برف کی سلوں کے ساتھ اس صدمہ سے نڈ معال سے صدے سلوں کے ساتھ رکھا گیا جو مریش و تحیف ہو نے کے ساتھ اس صدمہ سے نڈ معال سے سے مولا نا کے یاس مینچ چیشانی مبارک کو چو ما دیر تک کھڑے در ہا اور والا نا سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ:

''اے دین کے خاوم اور ملت کے تمگسار تجھ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ اے اللہ اس ذات کو جو قرآن وسنت کا حامل اور خاوم رہاا پنی قرب ورضا ہے مالا مال فرما۔''

مولانا مرحوم کا چېره عجیب پرسکون تھا۔ جیسے آسود ہ خواب ہوں۔ چېرهٔ انور کاحسن سفید کفن میں اور بھی نکھر گیا تھا۔ ۳ بجے بعد ظہر نماز جناز ہ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے پڑھائی علاء ومشائخ ' زعماء ومشاہیراور عامۃ السلمین کی ایک بہت بڑی تعداد نے شمولیت کی اس ہے قبل حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ۱۵ منٹ تک حضرت مولانا مرحوم کے کہ لات علمی اور خدمات وین پر تقریر فرمائی 'نمازہ جنازہ کے بعد آپ کا تابوت اگر بورث لے جایا گیا اور ٹھیک ۵ بج جہاز علم ومعرفت کے اس شیخ گرال مابید کو لے کر کراچی روانہ ہوا اور کراچی ہیں ران نو بجے آپ کواپنے قائم کروہ مدرسہ عربیہ ٹاؤن میں سپر دخاک کیا گیا 'یبال دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی گئی جس ہیں مولانا کے عشاق اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد ہیں شرکت کی ۔

حضرت مولا تا ہنوریؒ کے وصال ہے علم وفضل کی دنیا میں کتی خلاء پیدا ہوگئی ہے؟ اس کی وسعت اور گہرائیوں کا صحیح اندازہ ہم جیسے بے ماسیلم وہم کر ہی نہیں سکتے، مگر مولا تا کے طویل وعربیش کمالات علمی اور خدمت دینی پر ایک سرسری نگاہ دالے والا بھی اس حادثہ کی وجہ ہے م وائدوہ کی گہرائیوں میں ڈو ہے بغیر نہیں رہ سکن مولا تا کی ذات جامع صفات تھی اس ہمہ گیر شخصیت میں امام کشمیریؒ کے کئی مزایا اور صفات کی جھنگ نمایاں تھی اپنے استاذ کا رنگ لئے ہوئے بتے علمی تبحر مولا تا کی خوات میں اور علی ذوق عربی کے ایسے اویب اور مصنف کہ وسعت معلومات نفض کا حافظ اوب عربی اور علوم اوب میں قدیم اور جدید دونوں اسلوبوں پر گرفت تھی عربی شعروشا عربی کا ایسا عمدہ ذوق اور الی تشکی کہ آخر وقت تک ملکہ کرتر ہی احباب سے ذاتی خط و کتاب بھی عربی ظم میں فرمات کی کتابوں کا ایسا عمدہ ذوق اور الی تشکی کہ آخر وقت تک ملکہ کرتر ہی احباب سے ذاتی خط و کتاب بھی عربی ظم میں فرمات کہ کہا یت عمدہ لا تبریری بھی اپنے آٹار میں چھوڈ گے۔ دنیا کے کتب خانوں سے چن چن کر کر کتابوں کے نام جی پین میں میں نے مولا تا سے ہی سنے طبیعت میں روائی آجاتی و صد ہا عربی فاری قصا کہ داشعار سنا نے لگ جاتے ۔ اپنے شخ اور استاذ علامہ کشمیری کے ذکر سے تو وجد کی کیفیت ان پر قرص ہو جاتے نو یہ جبھی طبیعت میں سوز و گداز غضب کا تھا۔ دین کے اضحال اور زوال پر آنسو کی طاری ہو جاتی اور آبدیدہ ہو جاتے نویے بھی طبیعت میں سوز و گداز غضب کا تھا۔ دین کے اضحال اور زوال پر آنسو کی حربی گھوں گئی جاتی۔

مولا ٹا کو الند نے باطنی صفائی کے ساتھ ظاہری نفاست سے بھی بدرجہ اتم نوازا تھا' ہرکام میں نہایت خوش ذوق ربی ربی بن جوں ہو یا میز ہر جگہ ہر چیز کو ترتیب سے دیکھنا چا ہج سے ۔ بھن جوراک و پوشاک نشست و برخاست میں خوش سلیقہ' دستر خوان ہو یا میز ہر جگہ ہر چیز کو ترتیب سے دیکھنا چا ہج سے ۔ بھار بیعض احباب اس معاملہ میں مولا تا کو ماہر جمالیات کہتے تھے۔ صاف دل اور صاف کو تھے۔ کسی کو پیند فرمانے لگتے تو اس کی تعریف و تحسین میں اسٹے فیاض کو ناواقف حال حضرات کو غلواور مبالغہ کا گمان ہونے لگتا اور اگر دین اور علم کے معاملہ میں کسی سے اختلاف ہوجاتا تو اپنی صوابدید کی بناء پر بے در بع اور بلاخوف لومۃ لائم میدان میں آ جاتے ۔ ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور اس دور کے فتنہ تجدد پر آ پ نے بے تھا شاحلے کے اور اپنا پر چہ بینات اس کے لئے مخصوص فرمایا۔ فتنہ انکار حدیث اور اس کے والی پرویز کی تکفیر کا اجماعی فتو کی آ پ کا کارنامہ ہے۔ آ خر میں الند تعالیٰ نے فتنہ فرمایا۔ فتنہ انکار حدیث اور اس کے دائی پرویز کی تکفیر کا اجماعی فتو کی آ پ کا کارنامہ ہے۔ آ خر میں الند تعالیٰ نے فتنہ قادیا نیت کا استیصال جس تح کرایا اس کی سرخیلی کا ضلعت فاخرہ بھی آ سے کو غیب ہوا۔

تحریک ختم نبوت پلی کا ہور کے مدرسہ شیرانوالہ گیٹ بیل ہر کمتب فکر کے علاء اور زعماء مجل کی تفکیل کے لئے بحق سے ایسے متضا واور مختلف الخیال مکا تب اور عناصر کی قیادت کا مسلہ بڑی البحن کا باعث بن سکتا تھا مگر اللہ تھا گی و یہی منظور تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مدخلہ لکا کیے مجل میں اٹھے اور تہدید کے بعد مجل مکل کی صدارت کے لئے مولا نا قدس سرہ کا مام تجویز فرمایا۔ اللہ کا کرم تھا اور مجوز اور مجوز ووٹوں کی عظمت اور احرّ ام کا تقاضا کہ سب لوگوں نے اس تجویز پر اتفاق کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مولا نا انور شاہ شمیری کے مشن کو ان کے چہیتے خاوم اور شاگر دبی کے ذریعہ تھیل تک پہنچایا دب علی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مولا نا انور شاہ شمیری کے مشن کو ان کے چہیتے خاوم اور شاگر دبی کے ذریعہ تھیل تک پہنچایا دب علی اس سلام اور ہونہ کی شرح معارف السنن کی صرف چی جلا یں جھیپ سکیس جو ۲۹۳ معلیٰ عدیث کی خاص طور سے خدمت کی تر نہ کی شرح معارف السنن کی صرف چی جلا یں جھیپ سکیس جو ۲۹۳ معنوات پر مشتمل ہیں۔ ابھی اتنا خدمت کی تر نہ کی شرح معارف البنن کی صرف چی جلا یں جھیپ سکیس جو ۲۹۳ معنوات پر مشتمل ہیں۔ ابھی اتنا محرب کی کر ایونان اور جواز کے سفر پر گئے تو پایہ کے علی عرب کما ور بیا سکہ جمایا اور اظہار حق میں عالم عرب کے ممتاز مصنف علامہ طبطا وی صاحب جوام القرآن سے بھی الجھنے ہیں جھیک پر اپنا سکہ جمایا اور اظہار حق میں عالم عرب کے ممتاز مصنف علامہ طبطا وی صاحب جوام القرآن سے بھی الجھنے ہیں جھیک کے بعد آب علم مدکور ٹی کے علم وفضل کے مدال تھے۔ اس سفر سے ہی عرب کی علی دنیا ہیں متعارف ہو گئے۔ گئی ایک معارف کر گئی جوال سے محمل کی معرب کی علی دنیا ہیں متعارف ہو گئے۔ گئی ایک معرفت ہوئے۔ اس سفر سے ہی عرب کی علی دنیا ہیں متعارف ہوگے۔ گئی ایک متعارف اور تھا کہ عرب کی علی دنیا ہیں متعارف ہوئے۔ ومشق کی مجل علی اور ابعد میں قام مور کے مجمع البحوث الاسلام یہ اور کہ محرف کی علی عور آبول کی کئی مجال سے محرفت ہوئے۔

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

(سميع الحق)

حعرت مولانا سيدمحه يوسف بنوري

بیں علائے تن جناب مسلم غازی:

#### حضرت علامه سيدمحمد بوسف بنوري رحمة الله عليه

غمزدہ ہیں اہل والش اہل دین تیرے بغیر

ہوگ تاریکی اپنی سر زمین میں تیرے بغیر!

متی ترے دم سے جو اک سرگری جہدو عمل

برم دین میں اب وہ سر گرمی نہیں تیرے بغیر!

آه! اے علامہ بوسٹ اے سرایا علم و فضل

آج ہے بور ی شع یقین تیرے بغیر!

تیرے فیضان نظر سے کتنے دل زندہ ہوئے

رو رہے ہیں تشنگان علم دین تیرے بغیر

وارث علم نبوت ألقاب دين حق!

اب تو ذرے جمگاتے ی نہیں تیرے بغیر

ہو گئی وریان اب رشہ و ہدایت کی بیہ برم

جانثار دین ختم المرسلین تیرے بغیر

الفراق اے تاجدار علم و عرفان الفراق

س کو کہے آج نقش ولنشین تیرے بغیر

4113

خطيب الامت حضرت مولانا اختشام الحق تفانوى رحمة التدعليه

ولات:۳۳۳اھ

وفات: \* ۴۴ اھ

#### ﴿ مِيءَائِنَ ازمولا نامحرصد بيق اركانى:

## خطیب پاکستان حضرت مولا نا اختشام الحق تھا نوی رحمۃ اللّہ علیہ ک قومی وملی خد مات پر ایک طائر انہ نظر

قار تین کرام نوٹ فرمالیں کہ خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ الندعلیہ کی مفصل سوائح عمری کی ترتیب و تدوین کاعمل اور کوشش جاری ہے اگر رحمت ایزوی شال حال ہوئی اور فضاء بھی سازگار رہی تو انشاء اللہ مستقبل قریب میں حضرات کی حیات جادداں اور ان کے وہ نصیحت آمیز مشاہدات و تاثرات منصر شہود پر آجا کیں گے جن سے ایک دنیائے استفادہ کیا۔

جملہ قارئین کرام و متعلقین حضرات سے التماس ہے کہ اس عظیم الشان دینی خدمات میں ادارے کے ساتھ بھر پورتعاون کا مظاہرہ فرمائیں اور اگر کسی بھی صاحب کے پاس خطیب پاکستان کا کوئی بھی مخطوطہ یا بیان یا قابل اشاعت کوئی خطوطہ بیان یا قابل اشاعت کوئی خطوطہ بیان یا قابل اشاعت کوئی خطوطہ بیان میں وہ آپ کے نام گرامی کے ساتھ شاکع کیا جائے گا اور آپ عنداللہ ماجور بھی ہوں گے۔

زیر نظر مقاله خطیب پاکتان کی آومی و ملی خدمات پرمشتمل ہے جومولا نامحمصدیق ارکانی صاحب کا مرتب کروہ ہے بید مقاله ۱۳ اپریل ۲۰۰۳ ء کوروز نامہ جنگ کراچی اور روز نامہ قومی اخبار کراچی میں بھی شائع ہو چکا ہے'ا بحق نوائے اختشام کے قارئین کرام کی نذر ہے۔ (مرتب)

خطیب پاکستان حفرت مولانا احتشام الحق تھ نوی کی عبقری شخصیت اور عظیم المرتبت ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کیونکہ حفرت کا تعارف پیش کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے موصوف نے اپنے جیتے بی اور چندہ روزہ مستعارزندگی میں قومی و ملی جذبہ سے جینے امور سرانجام دیئے وہ ایک پوری جماعت کے لئے بھی مشکل کام ہے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوامت سے تشبیہ دی ہے۔" ان ابوا ھیم گان احد "ای طرح خطیب یا کستان کا قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوامت سے تشبیہ دی ہے۔" ان ابوا ھیم گان احد "ای طرح خطیب یا کستان کا

بھی ایک جماعت سے موازنہ کیا جا سکن ہے بلاشبہ موصوف اپنے محیر العقول کارناموں کامیاب تحریکوں اور یادگار کارکر دگیوں کی وجہ سے اپنے ہمعصروں پر سبقت لے گئے اور عربی کے بہت مشہور شاعر متنتی کے اس شعر کے مصداق بن گئے۔۔۔

> فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال

اگر آپ مخلوق میں ہے ہونے کے باوجودا پی حسن کارکردگی کی وجہ ہے بنی نوع انسان ہے آ گےنکل گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ مشک عنبر ہرن کے خون بستہ کا حصہ ہونے کے باوجودا لگ حیثیت اور جدا گانہ شان کی حامل ہے۔ ایسی ہی تا بغہ روز گارہستیوں کی تخلیق وا یجا دیر زمانہ بخیل ہوتا ہے۔ ۔

> مضت الدهور وما اتين بمثله ولقد اتى فعجزن عن نظرائه

یعنی مدت دراز گزر جانے کے باوجود زمانہ اس کی مثل اور نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے بلاشبہ ایسے شخصیات و مثا کنے کا آئکھوں سے اوجھل ہوکر راہی عدم ہو جانا قومی وملی المیہ ہے ۔

> وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكن بنيان قوم تهدما

لین قیس کی ہلاکت فرو وا صد کی ہلاکت نہیں ہے بلکہ ایک جماعت کی ہلاکت ہے۔ اس حقیقت ہے انکار مشکل ہے کہ اس پر آشوب دوراور پرفتن زمانہ میں جہاں دنیا نے ترتی کی وہاں ہمارے مزاج اور طبیعت میں بھی اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس ببندید وفر داور محبوب شخص کی سوانح عمری اور حالات زندگی پرقلم اٹھاتے ہیں تو آسان و زمین کے قلا بے ملاکراسے مافوق الفطرت مخلوق قرار دیتے ہیں اور جملہ کارنا موں کا منبع اسے تھہراتے ہیں اور دوسروں کی کارکردگی اور خدمات ملی کو یا تو چھپا دیتے ہیں یا اپنے مہروح کے سرکر دیتے ہیں جس سے تاریخ کامنے ہونا ایک لازی امر ہے۔ اس وقت ایسے ہی چندرسائل ہو کہ بیں میر ہے سامنے بھری ہوئی ہیں۔ جنہیں دیکھ کر حیرا تھی بھی ہوتی ہے اور ہنی بھی ہو تو ہے اور ہنی بھی کی ہوتی ہے اور ہنی بھی کی ہوتی ہوئی اس خدمات و قابل تقید حالات کا ذکر کروں جنہیں موجودہ بعض قلم کاروں سے فہم تاریخ دانوں اور متعصب سوانح نگاروں نے خلط ملط کر کے "وضع النشی فی غیر محلہ"کا کارنا مدمرانجام دیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطیب پاکستانؓ اپنی سیاسی بصیرت' مھوس صلاحیت' خدا دا د قابلیت اور سحراتگیز خطابت میں اپنی مثال آپ متھ۔ جس کا اقرار داعتراف دوست و ڈتمن سبھی کرتے ہیں' موصوفؓ نے جس لگن' کامل توجہ' للّہیت اور خلوص نیت ہے بھٹکی ہوئی قوم کی رہنمائی ک' ارباب اقتدار کوللکارا اور نفاذ شریعت کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیس وہ تاریخ کا زر میں حصہ ہے۔

# جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں سے مرا ہی نہیں سے سے مرا ہی نہیں سے سے مرا ہی نہیں

خطیب کی بے مثال کارکردگی بے لوث خد مات خداد دا دصلاحیت اور شوس علمی قابلیت کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وقت کے بزرگوں استادول الله والوں اور علم وعمل کے شہسواروں بلکہ دوستوں و دشنوں نے بھی ہر مشکل وقت میں خطیب کو آواز دی اور ان کے ٹالٹی کردار کے سامنے سرتشلیم خم کی 'چنانچہ جب حیات النبی میافی کے سلسلے میں حیاتی وحماتی علاء میدان مناظرہ میں کمر بستہ ہو کر اتر ہے تو حماتی علاء شخر آن مولانا غلام الله خان صاحب سیدعنایت الله شاہ بخاری گراتی اور حیاتی علاء مولانا فلام حیاتی علاء مولانا فلام حیاتی علاء مولانا فلام حیاتی مولانا فلام حیاتی ہو کہ اور محدث زمان مولانا فلام حیاتی کو ٹالٹ تشلیم کیا۔ (ماہنامہ حق چاریارلا ہور۔ دمبر ۲۰۰۰ء معنی کا ایسے بے شاروا تعات تاریخ میں محقوظ ہیں۔

خطیب پاکستان کے والد ما جدمولا نا تحکیم ظہور الحق تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے شاگر ورشید اور سید الطا نفد حاجی امداد القدمها جرکئی کے مرید خاص ہے اور والدہ محتر مہ تحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس القد تعالیٰ سرہ کی چھوٹی (علاقی) بہن ہیں جوشخ البند مولا نا محمود حسن سے بیعت تھیں 'خطیب پاکستان کی ولا دت با سعادت تعالیٰ سرہ کی چھوٹی (علاقی) بہن ہیں جوشخ البند مولا نا محمود حسن 'وارالعلوم دیو بند میں واخلہ ۱۹۳۰ء میں ہوا اور وہیں سامی المست سے فراغت ۱۹۳۷ء میں ہوا اور وہیں سے فراغت ۱۹۳۷ء میں ہوئی و دیو بند کے ان آفت بومہتاب سے فیض حاصل کیا ہے۔ شخ العرب والعجم مولا نا سید حسین احمد مدنی 'شخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثمانی 'شخ الا دب مولا نا اعز از علی امر وہی 'مادر زادولی مولا نا اعز حسین 'شخ المعقول والمنقول مولا نا محمد مدنی 'شخ الا مولا نا محمد شفئے۔

بیعت کیم الامت حفزت تھا نوئ کے دست مہارک پر کی اور خلافت علامہ ظفر احمد عثانی ہے ملی 1941ء میں پاکستان کی طرف ججرت کی با قاعد گی کے ساتھ فروری 194ء ہے تادم واپسی ریڈ یو پاکستان ہے درس قر آن دیا جومقبول ترین درس تھا۔ مولا نا موصوف دارالعلوم دیو بند کی صد سالہ تقریبات ۲۵٬۲۳ مارچ ۱۹۸۰ء میں شرکت کی غرض سے دبلی تشریف لے گئے۔ اابراپریل ۱۹۸۰ء کی ضیح بعد نماز فجر جامع مسجد مدراس میں آخری درس قر آن دیا اور درس قر آن و اور جامعہ کے بعد دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا'یوں روح قفس عضری سے پرواز کرگئی پھر نعش کرا چی لائی گئی اور جامعہ اختشامیہ جیکب لائن کراچی کے پہلوسپر و فاک کئے گئے۔

مجلس صيانة المسلمين مجلس دعوة الحق اورخطيب يا كستانٌ:

تحكيم الامت مجدد الملت مولانا اشرف على تفانو كَ في شخص اصلاح كے لئے ١٣٢٥ هيں حياة المسلمين كے نام سے

ایک کتاب کھی اور اس کے متصل بعد اجماعی نظام کی اصلاح کے لئے کتاب صیاحۃ المسلمین کا خاکہ تیار کیا جس کی تالیف تقریباً ۲ سام ہوئی البتہ اس کا آئین ڈھانچہ اگست ۱۹۳۰ء میں منظر عام پر آیا ان دونوں کے بارے میں خود حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کداگر مسلمان ان دونوں کو اپنا دستور العمل بنالیس تو میں حدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ''انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.'' کا ظہور ہو جائے گا ( تعارف مجلس صیاحۃ المسلمین مؤلف مولا نامفتی عبدالشکور صاحب تر فدی صفحہ ۱۱ ہمادی الاول ۱۳۳۱ھ میں حدا تھانویؒ نے ۲۰ جمادی الاول ۱۳۳۷ھ میں حیاج المسلمین کی تصنیف فرمائی۔ رسالہ ''مجلس صیاحۃ المسلمین کا مختصرت تھانویؒ نے ۲۰ جمادی الاول ۱۳۳۱ھ میں حیاج المسلمین کی تصنیف فرمائی۔ رسالہ ''مجلس صیاحۃ المسلمین کا مختصر تعارف '' صفحہ ۱۹ پر ہے کہ حیاج المسلمین میں ۱۳۵ صول بین جبکہ صیاحۃ المسلمین اسام دفعات پر مشتمل ہے جسے ۱۳۳۹ھ کو تو م کے سامنے پیش کیا گیا۔

خواجه عزیز الحسن فرماتے ہیں کہ حضرت نے رسالہ 'حیاۃ السلمین' کا ایک کمل نظام العمل بھی جمویز فرما کر' صیاعة المسلمین من خیاعة المسلمین' کے نام سے شائع فرما دیا (اشرف السواخ) چونکہ بیرسائل پوری شریعت پر حاوی ہیں اس لئے اس سے استفادہ وافادہ عام وتام کرنے کے لئے ایک سمین تشکیل دی گئی جو' 'مجلس صیانة السلمین' کے نام سے ۱۹۳۰ء بیں منظر عام پر آئی' اس مجلس کی ایک شاخ مجلس دعوۃ الحق کے نام سے ۱۹۳۰ء بیں منظر عام پر آئی' اس مجلس کی ایک شاخ مجلس دعوۃ الحق کے نام سے تشکیل دی گئی' مجلس دعوۃ الحق کے دیگر مقاصد ہیں سے ایک مقصد میہ بھی تھا کہ مش ہمیر مبتغین جگہ جگہ اور گؤں گاؤں جاکروین کی باتیں کریں' نفاذ اسلام کی خاطر ذہمن سازی کے اندروین کی ترز پ اور روح پیدا کرنے کی کوشش کریں تا کہ عنقریب وقوع پذیر ہونے والے پاکستان ہیں تنفیذ اسلام کا مسئلہ آسان ہو۔ چونکہ ان دنوں (۲۵۱ ھر ۱۹۳۸ء) حضرت تھانویؒ نے مسلم لیگ کے حق میں اپنا فتویٰ اور فیصلہ صا در فرما دیا تھا' اس سے مجلس دعوۃ الحق کی ضرورت اور فعالیت ہیں مزیدا ضافہ ناگز ہرتھا۔

مجلس وعوت الحق کے اغران و مقاصد ٔ ابتدائی ہدایات ٔ مستقل لا تحقمل اور نظام عمل پر مشتمل ایک جاندار مقاله حضرت تھا نوگ ۱۳۵۵ ھر ۱۹۳۷ء میں رقم فر ما کر منظر عام پر لائے 'پروگرام کے مطابق مجلس وعوت الحق کا پہلا با قاعدہ مرکز حضرت تھا نوگ کے ایک اجل خلیفہ مولانا شاہ حافظ محمد اللہ (مشہور حافظ جی حضور ؓ) کے زیرسر پرسی لال باغ شاہی مسجد و حاکہ بنگلہ دیش میں قائم ہوا جس کی پوری تفصیل رسالہ مجلس وعوت الحق میں موجود ہے۔

ای جلس کے تحت نظیب پاکتان مولا نا احت م الحق تھا نوگ ( دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعد ) نی دہلی کی جامع مبعد میں نظیب مقرر ہوئے جہال مرکز کے سرکاری ملاز مین کے علاوہ مرکز می اسمبلی اور کونسل آف اسٹیٹ کے ممبران بھی حاضر ہوتے تھے جیسے خواجہ ناظم الدین مولا نا ظفر علی خان مولوی تمیز الدین خان کیا وقت علی خان مردار عبدالرب نشتر آئی آئی چندر میگر مردار عبدالحمیم غزنوی اور سرعتان وغیرہ دخطیب پاکتان کا خطاب نماز جمعہ سے پہلے ہوتا تھا جس میں زماء مسلم لیگ بڑے ذوق وشوق سے شریک ہوتے تھے۔ اس مجلس کے پروگرام کے تحت جن مش ہمیر علمائے نے نمایاں کردار اوا کی ان میں خطیب پاکتان کے ملاوہ مولا نا ظفر احمد عثما تی مفتی اعظم پاکتان مولا نا محمد شفیع مولا نا مرتضیٰ حسن

چاند پوریؓ موما نا مفتی محمد حسن امرتسریؓ مولا نا شبیرعلی تھا نویؓ مولا نا مفتی عبدالکریم کمتھلویؓ مولا نا عبدالمجید بچر ایو گی' مولا نا اطبرعلیؒ اورمولا نا خیرمحمہ جالندھریؓ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

335

خطیب پاکستان نے مجلس صیاخہ اسلمین اور مجلس دعوۃ الحق کے اغراض ومقاصد کی تحییل کی خاطر مختلف ممالک کے دورے کے اور تادم آخراس میں گے رہے البتہ یہ نظام غانباً ۱۳۳۹ھ سے مارچ ۱۹۲۷ء تک دبلی میں خان بہاور حاجی مجمد بوسٹ کے زیرسر پرسی چلا اور مارچ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۱ء تک مولا نا حافظ مجلیل احمد شیروائی (خلیفہ حضرت تھا نوئی) اس کے سر پرست رہے۔ ۱۹۵۱ء میں حضرت شیروائی کی پاکستان بجرت کے بعد یہ نظام پاکستان منتقل ہوا اور جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد لا ہور میں مجلس کا خصوصی اجلاس ہوا۔ جس میں مولا نامفتی محمد حسن کوسر پرست مقرر کیا گیا، مفتی صاحب کی علالت کے زمانہ میں اس کے صدر مولا نا سید نجم الحق نقانوی منتخب ہوئے حضرت نے ۱۹۵۵ء سے اکتوبر ۱۹۹۹ء تک صدارتی فرائض سر انجام دیئے۔ (الصیاحۃ لا ہوراکتوبر ۱۹۹۱ء تک صدارتی فرائض سر انجام دیئے۔ (الصیاحۃ لا ہوراکتوبر ۱۹۹۱ء تک صدارتی فرائض سر انجام دیئے۔ (الصیاحۃ لا ہوراکتوبر ۱۹۹۱ء سے ۱۹۵۹ء سے اکتوبر ۱۹۹۹ء تک صدارتی فرائض سر انجام دیئے۔ (الصیاحۃ لا ہوراکتوبر ۱۹۹۱ء سے ۲

ان کی وفات کے بعد جامعہ اشر فیہ لا ہور کے مہتم مولا نا عبید اللہ صدر اور جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے شخ الحدیث مولا نا نذیر احمد نائب صدر مقرر ہوئے۔ مجنس صیائۃ المسلمین کے جملہ اراکین وعہد بداران کے نام گرامی رسالہ ''مجلس صیائۃ المسلمین کامخضر تعارف'' میں ہیں۔

تا ہم خطیب پاکستانؒ نے مجلس دعوۃ الحق کے صدراورمجلس صیابۃ المسلمین کے رکن کی حیثیت سے جو کر دارا دا کیا وہ نا قابل فراموش کا رنامہ اور زندگی کا فیمتی سرمایا ہے۔

# تحریک پاکستان کے سلسلے میں خطیب پاکستان کا نمایاں کردار

خطیب پاکستان نے قیام پاکستان کے سلسلے ہیں بھی گراں قد رخد مات سرانجام دیں وارانعلوم ویو بند ہے فراغت کے بعد حضرت علیم الامت کے اشارے پرنئ وہلی کی جامع مسجد ہیں مجلس وعوۃ الحق کے پروگرام کے تحت خطیب مقرر ہوئے (جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی) تا کہ دعوۃ الحق کے اغراض و مقاصد کی تحیل ہونے کے ساتھ مسلم لیگ کی جمایت میں فضاء ہموار ہو سکے اور پاکستان کے حق میں عوام و حکام کی ذہمن سازی بھی ہو جائے۔ چنا نچے موصوف اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کا میاب رہے۔ اگر بید حضرات نہ ہوتے تو مسلم لیگ کوکون جانتا اور اسے کا میابی کیسے ملتی۔ میں کافی حد تک کا میابی کیسے ملتی۔ چونکہ علامہ شبیر احمد عثالی تا کہ اعظم کی جمایت اور مطالبہ پاکستان کے حق میں چیش چیش خیش سے۔ اس کے ان کے شاگر و

رشید خطیب پاکستان مجھی شب دروز اینے استاد کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے' یمی وجہ تھی کہ اا رجوان ہے، 19ء کے لگ

بھگ جب ریفرنڈم کا مسئدسامنے آیا تو قائد اعظم نے آبدیدہ ہوکرعلامہ شبیراحمد عثاقی سے کہا کہ سرحداور سلہت کی ذمد داری آپ سنجالیں میں ان شاء الند ضرور اسلام نافذ کرول گا اور میرے حوالے سے اس کا اعلان بھی کر دیا جائے جس کی تفصیل ماہنامہ حق نوائے احتشام شارہ ماہ اپریل ۲۰۰۲ء کے اواریہ میں آپھی ہے۔ اس وعدہ پر علامہ شبیر احمد عثاقی مفتی اعظم پاکستان مولا نا محمد شفیج اور خطیب پاکستان مولا نا احتشام الحق تھا نوگ نے سرحد کا طونی فی وورہ کیا اور راہ ہموارک اسی طرح علامہ کے حکم پر مولا نا ظفر احمد عثاقی مولا تا اطہر علی اور مولا نا سمس الحق فرید پوری نے سلہت کا دورہ کر کے وہاں کی فضاء مطالبہ یا کستان کے حق میں ہموارک ۔ اگر یہ حضرات نہوتے تو بھی یا کستان اس ریفرنڈم میں کامیاب نہ ہوتا۔

اس حقیقت ہے کون اٹکار کرسکتا ہے کہ اگر تھیم الامت مسلم لیگ کی جمایت اور مطالبہ پاکستان کے حق میں اپنا فتو کی و فیصلہ بنام ' دختظیم اسلمین' ۹ و والحجہ ۱۳۵۱ ھر ۱۰ فروری ۱۹۳۸ و کو صادر ند فر ماتے تو مسلم لیگ کو کون جانتا اور پاکستان کا وجود کیسے ہوتا' اگر حضرت تھا نویؒ کے مریدین و متوسلین علامہ شبیر احمد عثا تیؒ مولا نا ظفر احمد عثا تیؒ مولا نا شخص باکستان خطیب پاکستان مولا نا شبیرعلی تھا نویؒ تاری مجھ طیب مولا نا عبدالکر یم محصلو کیؒ مولا نا عبدالجبار ابو ہرگ مولا ناشس المحق فرید پوریؒ مولا نا اطهری علی مولا نا شاہ عبدالحقی محمد سن امر تسری مولا نا مجھ ابراہیم ببیاویؒ مولا نا معظم حسین مولا نا مرتفی حسن اعر تسری مولا نا خیر محمد جالند ہوگ و فیرہ تحریک مولا نا مرتفی حسن جاند پوریؒ علامہ سیدسلیمان ندویؒ مولا نا مفتی محمد حسن امر تسریؒ مولا نا خیر محمد جالند ہوگ و فیرہ تحریک پاکستان میں بردھ چڑھ کر حصہ نہ لیج تو کون کہہ سکتا ہے کہ پاکستان معرض وجود میں آ جا تا۔ اگر مفتی اعظم پاکستان سے رسائل کا گھر لیں اور مسلم لیگ کے متعلق شری فیصلہ اور ' اف دیت اشر فیہ در مسائل سیاسیہ' سید سالا ہو تا اور خطیب پاکستان تو مسلمان قائد اعظم کی تمایت کی سی کون شامل ہو تا؟ اگر خطیب پاکستان تو مسلمان قائد اعظم کی تمایت کسبرے جو تا میں مسلم لیگ کے تمان اور تقسیم ہند کا جو نقشہ تبویز کیا گیا تھا اس پر فور کرنے کے لئے ۹ ہر جون سے ۱۹ و قائد اعظم کی تمایت مرکزی اسمبلی کے تمام سلم ارکان کا اجلاس دی میں منتقہ طور پر قیا میں علامہ شیر احمد عثم نی مفتی اعظم پاکستان اور خطیب پاکستان کا مجوز ہونے تھے۔ اجلاس میں منتقہ طور پر قیام پاکستان کا مجوز ہونے تھے۔ اجلاس میں منتقہ طور پر قیام پاکستان کا مجوز ہونے تھے۔ اجلاس میں منتقہ طور پر قیام پاکستان کا مجوز ہونے تھے۔ اجلاس میں منتقہ طور پر قیام پاکستان کا مجوز کیا گیا تھا۔ اس میں علامہ منظور کر لیا گیا تھا۔

# جمعیت علماءاور نظام اسلام پارٹی کو بام عروج تک کس نے پہنچایا؟

جمعیت العلماء کا نام سامنے آتے بی ذبن بیل کی سوالات گردش کرتے ہیں کہ آج کل تو کئی جمعیتیں کام کررہی ہیں 'ہر جمعیت علاء سے ہیں 'ہر جمعیت علاء کے ہیں اسلسلہ علامہ شہیرا جمع عثاثی کی قائم کر دہ جمعیت علاء سے مانا ہے اندرونی کہانی کیا ہے؟ اس کی تفصیل ہے ہے کہ شیخ الہند اور ان کے رفقاء کی گرفتاری کے بعد ہر سو مالوی چھا گئ تھی علاء منتشر ہو گئے تھے اور مقصد اصلی (استخلاص وطن) سے توجہ ہے گئی تھی۔ اس لئے ضافت کا نفرنس (جس کی تفصیل الگ عنوان کے تحت ہے) منعقد ہ ۲۴ رنوم ہر ۱۹۱۹ء میں جمعیت علاء ہند کا اعلان کر دیا گیا جس کے اعزازی صدر شیخ الهند (جو کہ وہ ان کے تحت ہے) منعقد ہ ۲۶ مربوط کا معین اعظم ہند مولا نا کھا ہے۔ انتہ نا بسے صدر اور سحبان الہند مولا نا سعید اور بھی مولا نا شعب سید سیان ایوانی مولا نا قیام الدین عبد الباری کھنوئی مولا نا معین مولا نا شوکت علی مولا نا خلامی خلاص مولا نا حسرت مو ہائی ' ڈاکٹر مختار احمد انساری' مفتی محمد شیخ اور مولا نا حسرت مو ہائی ' ڈاکٹر مختار احمد انساری' مفتی محمد شیخ ' اور مولا نا حسرت مو ہائی ' ڈاکٹر مختار احمد انساری' مفتی محمد شیخ ' اور احمد مولا نا حسیب الرحمٰن لدھیا نوی و غیرہ۔ ان میں بعض مستقل ارا کین اور بعض معاونین شعے۔

۳۰ رنوم ۱۹۲۰ء کوشیخ الہند کے انتقال پر مال کے بعد مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت کے مستقل صدر منتخب ہوئے اور جون ۱۹۳۹ء تک صدارت کے عہدے پر فائز رہے ، ور ناظم سیبان الہند رہے ، دن جون ۱۹۳۹ء کومولا نا سید حسین احمد مدتی صدر مقرر ہوئے اور مولا نا حفظ الرحمن سیو ہاروی ناظم ہے وفات (۱۳۷۵ء ۱۹۵۷ء) تک مولا نا مدتی صدر رہے مدتی صدر مقرر اور سیو ہاروی ناظم رہے اور حفزت مدتی کے انتقال کے بعد مولا نا اسعد مدنی مظلم انعالی جمعیت علماء ہند کے امیر مقرر ہوئے جواب تک میں اس جمعیت نے جوتوی وہی خد مات سرانجام ویں وہ مستقل کتاب کی متقاضی ہیں۔ (تحریک آزادی ہند سے اندی سلم علماء وعوام کا کروار)

یہ جمعیت کا نگریس کے ساتھ ٹن کر استخلاص وطن کے سلسے میں کوشش کر رہی تھی' مسلم لیگ کی می لفت کر رہی تھی اور

مطالبہ پاکتان کو غلط بجھ رہی تھی اور پاکتان کے نام پرلڑ ہے جانے والے انتخابات قریب آ ہے تھے۔ اس لئے مسلم لیگ کے حامی علاء نے ضرورت محسوس کی کہ مطالبہ پاکتان و دیگر مقاصد کی بخیل کے لئے علاء کی ایک الگ جماعت ہونی چاہئے تا کہ قیام پاکستان کی راہ بموار کرنے میں آ سانی ہو چنانچہ اس نظر بیضرورت کے تحت مسلم لیگ کے حامی علاء نے اکتو بر(یا نومبر) ۱۹۳۵ء کو محمد علی پارک کلکتہ میں جمعیت علاء اسلام کے نام سے ایک نئی جماعت کا اعلان کر دیا۔ بیہ جلسہ مولا نا ظفر احمد عثمانی کی صدارت میں منعقد ہوا اور لگ بھگ یا نجے سوعلاء کرام نے شرکت کی۔

جمعیت علاء اسلام کے صدر عدامہ شبیر احمد عثانی " منتخب ہوئے اور نائب صدر مولا ناظفر احمد عثانی " کو مقرر کیا گیا
اور بقیہ اراکین یہ ہتے۔ مفتی اعظم پاکستان مولا نا محمد شفیع " خطیب پاکستان مولا نا اختشام الحق تھا نوگ علامہ سیدسلیمان شدوی مولا نا اطبر علی مفتی محمد حسن امر تسری اور دیگر مشاہیر عاء۔ ۱۹۳۹ء میں علامہ شبیر احمد عثائی کی وق ت کے بعد یہ جمعیت عملاً تین حصول میں بٹ گئی (۱) جمعیت مفتی اعظم پاکستان (۲) جمعیت خطیب پاکستان (۳) جمعیت مولا نا اطبر علی سید عملاً تین حصول میں بٹ گئی (۱) جمعیت مفتی اعظم پاکستان (۲) جمعیت خطیب پاکستان اور مفتی علی ۔ چونکہ جمعیت کی تقسیم سے علاء کی طاقت بھی منتشر ہوگئی تھی اس لئے مولا نا احمد علی لا ہور کی خطیب پاکستان اور مفتی اعظم نے تینوں حصول کو بیجا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ (ماہنامہ الحسن لا ہور اگست ۱۹۹۹ء ماہنامہ شہی مراد آ

۲ ردیمبر ۱۹۵۳ء کو خدکورہ تینوں علاء نے ایک میٹنگ کی اور متفقه صدر کے لئے مفتی محمد سن کا اسم گرامی پیش کیا' جے دیگر حضرات نے بھی قبول کرلیا لیکن اب تک با قاعدہ تفکیل عمل بین نہیں آئی تھی ۔ ۱۹۵۸ء کو کراچی بین ایک اور اجلاس منعقد ہوا۔ جس بیس مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت کی' مولانا اطبر علی مولانا صلاح الدین مولانا اشرف الدین مولانا اشرف الدین مولانا سیدمحمہ داؤ دغر نوی اور مولانا اشرف الدین مولانا سیدمحمہ داؤ دغر نوی اور مولانا چرمحمہ جاند هری ۔ حاضرین اجلاس نے باتفاق رائے مولانا مفتی محمد حسن کو صدر منتخب کیا' چند دنوں کے بعد مفتی محمد حسن کی مولانا احد علی اور مولانا تا شرمحم سید سلیمان رہائش گاہ پر دوبارہ اجلاس ہوا۔ جس بیس خدکورہ عماء کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات نے بھی شرکت کی' علام سید سلیمان ندوی مفتی اعظم پاکستان خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق تھ نوگ' مولانا احد علی لا ہوری اور مولانا شیر محمد سندھی اس احلاس بیس کل پاکستان خطیب پاکستان مولانا احد علی لا ہوری مولانا احمد علی دوبارہ اور خطیب پاکستان سمید دوم مولانا احمد علی لا ہوری ناخم مولانا محمد شین خطیب اور خطیب پاکستان سمید دیگر مشین خطیب اور خطیب پاکستان شمیت دیگر مشین خطیب اور خطیب پاکستان شمید دوم

مفتی محمد سن بوجہ علالت و نقابت زیادہ عرصہ صدارت کے فرائض انجام نددے سکے۔اس لئے مفتی اعظم پاکستان مستقل صدر منتخب ہو گئے اور ۱۹۹۹ء تک بحثیت صدر کام کرتے رہے۔ البتہ اس دوران اکتوبر ۱۹۵۹ء کو ملتان میں ایک کونشن منعقد کیا گیا جس میں بعض حضرات نے مفتی محمد سن امرتسری کی جگہ مولانا احمد علی لا ہوری کی صدر مقرر کیا' مویانا

غلام غوث بزاروی کو ناظم اعلی اورمفتی محمود کو نائب صدر کے عہدے پر فائز کیا' اس اجلاس بیں قابل ذکر کسی بڑی شخصیت نے شرکت نہیں ک' محویا اب واضح طور پر جمعیت علاء اسلام کے نام سے ایک اور جماعت منظر عام پر آگئی جبکہ علامہ شہیر احمد عثاثی کی قائم کردہ جماعت مفتی اعظم پاکستان خطیب پاکستان علامہ ظفر احمد عثاثی و دیگر مشاہیر علاء کی سرکردگی میں چل رہی تنفی۔

اکتوبر ۱۹۵۹ء کوملتان میں مولانا احمر علی لا ہوری کی قیادت میں جو جماعت بنی اس کا نام بھی جمعیت علاء سلام ہے لیکن ہیدوہ جمعیت نہیں ہے جس کا بودا علامہ شبیر احمد عثانی اور مولانا ظفر احمد عثانی وغیرہ نے لگایا تھا، آج کل مولانا فضل الرحمٰن صاحب جس جمعیت کی قیادت کر رہے جیں وہ بھی (اکتوبر ۱۹۵۹ء والی) جمعیت ہے۔ بہر حال جب بیصورت حال دگرمٹ ہیر علاء نے دیکھی تو انہوں نے کراچی میں ۲۲ راگست ۱۹۹ وکوکل پاکستان مرکزی جمعیت علاء اسلام کی مجلس شور کا اجلاس بلایا اور جمعیت کی از سر نوتشکیل کی اس تفکیل نو کے اعتبار سے مندرجہ ذیل عہد بداران ساسنے آئے امیر اعلی مولانا ظفر احمد عثانی مر پرست اعلی مفتی محمد شفیع کی ائر ہو اول مولانا اطبر علی کا ناب امیر دوم مولانا محمد سین احمد مولانا محمد سین احمد اول کی اس تفکیل کی سال مولانا اخترا مولانا اطبر علی کا اور شرقی و مغربی پاکستان کے جبد علاء پر مشتل شور کی کی تفکیل عمل اس مولانا محمد بی اور مولانا خیر محمد مشتل شور کی کی تفکیل عمل اس محمد بی احمد الله مولانا خیر محمد العام محمد المحمد مولانا محمد المحمد المحمد مولانا محمد المحمد المحمد مولانا سید عنایت الله بخاری مولانا سید مقتی عبد الشکور ترفدی اور مولانا المحمد کا اور مولانا المحمد کی اور مولانا نافر محمد المحمد المحمد مولانا المحمد کی المحمد کی المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد کی کا ندھوی کی وغیرہ کی المحمد کی دولانا سید مفتی عبدالشکور ترفدی کا ندھوی کی وغیرہ کی المحمد کی

ایک اور جماعت بعنوان جمعیت علماء پاکتان مولانا شاہ احمدنورانی صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے۔ جس کا قیام پاکتان میں • ماء کو عمل میں آیا' اس جمعیت کے حاملین کا تعنق بریلوی مسلک سے ہے' اب تو جمعیت علماء اسلام کے نام سے اور جماعتیں بھی وجود میں آگئیں۔ ہرا کیک کا دعویٰ ہے کہ اصل جمعیت میں ہے کین حقیقت حال اس دعو سے مختلف ہے۔ یہ تو تھی جمعیت علماء اسلام کی کہانی کیکن اس پوری مدت میں جمعیت کے اصل کر دار اور روح رواں خطیب یا کتان ہی رہے' انہوں نے ہی اتفاق واتحاد کی ہر ممکن کوشش کی اور نفاذ اسلام کی خاطر ہر مشکل چوٹی کو سر کیا جس کی تفصیل الگ الگ عنوانات کے تحت آ رہی ہے۔

قائد جمعیت خطیب پاکتان اور دیگر اراکین نے احساس کیا کہ انتخابات میں حصہ لے کرقومی اسمبلی تک پہنچنا چاہئے تا کہ نفاذ اسلام میں آسانی ہولیکن بعض بزرگ علاء انتخاب لڑنے کے مخالف تھے اس لیے قائد جمعیت نے 1919ء کے آخر میں نظام اسلام پارٹی کے نام سے ایک انتخابی بورڈ تشکیل دیا تا کہ بیہ ۱۹۷ء کے الیکٹن میں بھر پور حصہ لے سکے اس کے قائد بھی خطیب پاکتان ہی مقرر ہوئے۔ قائد جمعیت پاکت ن نے ۲ راکتوبر ۱۹۷ء کو جامعہ اشرفیہ لا ہور میں جمعیت و نظام اسلام پارٹی کی مجلس شور کی کی اجلاس بلایا اور اس میں عبد یداران کا انتخاب عمل میں آیا 'حسب معمول خطیب یا کستان ہی قائمدر ہے۔

۲۲ مرکن ۱۹۷۳ و کوکرا چی بیل جمعیت و نظام اسلام پارٹی کا اجلاس خطیب پاکتان کی صدارت بیل بودائی ک مدارت بیل بودئی ک سب معمول مولا نا خفر احمد عنی تی جمعیت کے امیر اعلی اور خطیب پاکتان قائد مقرر ہوئے ۔ البتہ نظام اسلام پارٹی کے مائی صدارت خطیب پاکتان کے پاک ہوئی ک صدارت خطیب پاکتان کے پاک ہی دبی ۔ نظام اسلام پارٹی کے نائب صدر مولا نا مسرت میں شاہ کا کا خیل نائم مولا نا صدی اور قائم بھی مولا نا صدی اور قائم بھی سیکریٹری مولا نا انٹرف علی منتخب ہوئے ۔ غرض ہرا نتخاب میں صدارت کی بھاری ذمہ داری خطیب پاکتان کے کا ندھوں سیکریٹری مولا نا انٹرف علی منتخب ہوئے ۔ غرض ہرا نتخاب میں صدارت کی بھاری ذمہ داری خطیب پاکتان کے کا ندھوں ہیں قائم ہوئے والی جمعیت علاء اسلام مولا تا اور ہر بھاؤ پر کام کیا 'البتہ اکتو بر ۲۹۵ ء کو علامہ لا ہوری کی قیادت مولا نا فضل الرحمٰن گروپ اور جمعیت علاء اسلام مولا تا سمجھ الحق گروپ 'اس سے قبل مولا نا حامہ میاں' مولا تا اجمل خان 'مفتی محمود ورمولا نا عبداللہ درخواسی و غیرہ اس جمعیت کی صدارت پر فائز رہے۔ جمعیت العلماء مولا نا فضل الرحمٰن گروپ مفتی کے ملاحقہ ہو الجمعیۃ شارہ اپر بل ۱۰۰۱ء۔

# دستورساز تمیٹی کے قیام اور دستور کی ترتیب کے سلسلے میں

## خطیب پاکستان کی انتقک کوششیں

جب حکومت برطانیہ کواحساس ہوگیا کے تقسیم عمل میں آئے گی اور پاکستان بن کررہے گا تو ۱۹۴۷ء میں مخلوط عارض حکومت کی تفکیل عمل اللہ کے انتظام کی نگرانی کرے وراس عبوری مدت میں، ملک کے ظلم ونسق حکومت کی تفکیل عمل اللہ کی طرف ہے قائد اعظم محموعلی جنائے کے علاوہ لیافت علی خان مروار عبدالرب نشتر' وار عبدالرب نشتر' راجہ فضنفر اور مسٹر منڈل (جیسے اچھوتوں کے نمائندے کی حیثیت ہے شال کیا گیا تھا) شامل متھے۔

اس کے بعد ۱۰ اراکست ۱۹۳۷ء کومتحدہ ہند کے گورنر جنزل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ہدایت پرایک اجلاس منعقد کیا گیا تا کہ دستور ساز اسمبلی کے افراد ختنب کئے جاشیس جو تیام پاکستان کے بعد پاکستان کا آئین اور دستور مرتب کریں گئا اس کہ دستور ساز اسمبلی کے افراد بیں ان حضرات کونہیں لیا گیا جو سلم اقلیت کے علاقوں سے الیکشن (۱۹۴۷ء) بیس کامیاب ہوئے ہے۔ جسے لیافت علی خان ( جو شلع مظفر گر سے کامیاب ہوئے تھے ) علامہ شہیر احمد عثمانی ( جو سہار نپور سے کامیاب ہوئے تھے ) علامہ شہیر احمد عثمانی ( جو سہار نپور سے کامیاب ہوئے

نتھے) اور ڈاکٹر اشتیا قرمسین قریشی جو دہلی سے کا میاب ہوئے تتھے بوں سے با کمال حضرات دستورساز اسمبلی کے رکن بننے سے رہ گئے۔

صرف قائداعظم خواجہ ناظم الدین سروارعبدالرب نشر (غالب راجہ غفنظر بھی) اور مسٹر منڈل دستورس زاسمبلی کے ارکین منتخب ہوئے چونکہ دستورساز اسبلی کا چیئر بین ایک ہندومسٹر منڈل کو بنایا گیا تھا۔ اس لئے اس اجلاس کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک ہے نہ ہوسکا۔ اس اجلاس بیں بیابھی فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے مستقل آئین اور دستور بننے تک امور مملکت گور نمنٹ آف انڈیا ایک 1908ء کے تحت چلائے جا کیں گے۔ چنا نچہ قیام پاکستان کے بعدای کے مطابق امور مملکت چلائے گئے۔ (جس کے اثرات اب تک ہیں)

قیام پاکستان کے بعد دستورساز اسمبلی کے افراد کے علاوہ سابقہ عبوری حکومت میں شامل ممبران کی رکنیت ختم ہوگئی سے اس لئے اسمبلی میں خلاء پیدا ہو گیا تھا اور دستورساز اسمبلی کے افراد میں اضافہ بھی ضروری تھا۔ اس لئے صوبائی اسمبلیوں کوخن دیا گیا تھا کہ وہ اپنے علاقول ہے دستورساز اسمبلی کے لئے افراد نا مزد کر کے مرکز میں بھیج ویں اس حن کے تحت مشرق باکستان کی اسمبلی نے بڑگال کے کوٹے ہے ای فت علی خان علامہ عثم نی اور ڈاکٹر اشتیا ق حسین قریش کو متخب کر کے مرکز میں بھیج دیا جو دستورساز اسمبلی کے رکن بن گئے۔

قیام پاکستان کے بعد علامہ شمیر احمد عثانی 'مولا ناظفر احمد عثانی 'اور خطیب پاکستان وغیرہ اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ دستور پاکستان کی ترتیب کے لئے ماہرین فن کی ایک کمیٹی تشکیل ہونی چاہئے جو کتاب وسنت کے مطابق پاکستان کا دستور مرتب کر کے دستور ساز اسمبلی نے بیا فتیار علامہ شہیر احمد عثاثی کو دستور مرتب کر نے دستور ساز اسمبلی نے بیا فتیار علامہ شہیر احمد عثاثی کو دیا علامہ شہیر احمد عثاثی کے مطابق قرآن وسنت کے مطابق دیا مشور سے سے لئے خطیب پاکستان کے مطابق مشور سے سے ایک کمیٹی تشکیل دی جو مندرجہ ذیل مشاہیر عاء پر مشتل ہے علامہ شبیر احمد عثاثی 'علامہ سیدسلیمان ندوی 'مولانا سیدمناظر احسن گیلائی' مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیح ' ڈاکٹر حمید القد پیرس اور عبد الحمید حیدر آباوی۔ بعد میں بیکمیٹی بیا دستور ساز کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔

لیکن اتفاق ہے اس وقت علامہ عثمانی "کے علاوہ بقیہ افراو پاکتان میں نہ ہے اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ دستوری فاکہ مرتب کرنے کے لئے بقیہ افراد کو بھی پاکتان لا یا جے 'پیفدمت علامہ نے خطیب پاکتان کے سپروک علامہ کی مرتب کرنے کے مطابق خطیب پاکتان کے ایستان سے آئے البتہ سیدسلیمان مددی بروقت نہ سکے بعد میں شریف لائے۔ اس طرح سب حضرات کو جمع کرنا خطیب پاکتان کا منہرا کا رتامہ تھا۔ ندوی بروقت نہ سکے بعد میں شریف لائے۔ اس طرح سب حضرات کو جمع کرنا خطیب پاکتان کا منہرا کا رتامہ تھا۔ ندکورہ حضرات نے تین ماہ کی قلیل مدت میں دستوری خاکہ مرتب کر لیا جو ہراعتبار سے جامع اور قابل عمل ہے۔ ندکورہ حضرات نے تین ماہ کی قلیل مدت میں دستوری خاکہ مرتب کر لیا جو ہراعتبار سے جامع اور قابل عمل ہے۔

### ڈ ھا کہ کا نفرنس کی کا میا بی اور قرار دا د مقاصد کی منظوری

ابھی یہ دستور بھیل کے حراصل طے کر کے دستور ساز اسمبلی میں پیش ہونے والا ہی تھا کہ گیارہ سمبر ۱۹۲۸ء کو قائد اعظم کی دف ت کا سانحہ پیش آ گیا۔ جس کی وجہ ہے دستور کا کا م تغطل کا شکار ہو گیا اور سیکولر ذہن کے حامل افراد آڑے آ گئے جب علامہ عثمانی اور خطیب پاکستان نے بیصور تھال دیکھی تو انہیں احساس ہو گیا کہ بیلوگ آ سانی ہے اسلامی دستور پاک ہونے نہیں دیں گے۔ اس لئے علامہ اور خطیب پاکستان نے ا۔ ۱۰ فروری ۱۹۳۹ء کو ڈھا کہ میں جمعیت علاء اسلام کی ایک کا نفرنس بلائی تا کہ ارباب اقتدار کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جاسکے۔

ڈھ کہ کانفرنس میں علاء اور عوام وخواص کثیر تعداد میں شریک ہوئے علامہ نے زور دارا نداز میں خطبہ صدارت پڑھا اور خطیب پاکستانؓ نے اپنی سحر انگیز خطابت سے سامعین و حاضرین کوگر مایا 'جب ارباب افتدار کو کامیاب کا نفرنس کا احساس ہوا تو وزیر اعظم ایافت علی خان نے علامہ عثانیؓ سے سابقہ تیار شدہ دستور مسودہ کو آخری شکل دینے کی درخواست کی چٹانچے علامہ آپ سابق رفقاء کاراور مولا نامجہ ادریس کا ندھلویؓ ومولا ناظم احمہ عثانیؓ وغیرہ کے تعاون سے سابقہ دستور کو آخری شکل دے وی جسے دستور ساز اسمبلی نے ۱۲ مارچ ۱۹۲۹ء کو معمولی ترجیحات کے ساتھ پاس کر لیا۔ اب بیدستور قرار دادمقاصد پاکستان کے تام سے مشہور ہے۔

قرارداد مقاصد کی منظوری کے تاریخی موقع پرلیافت علی خان نے دستورساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ جناب والا میں ملی تاریخ میں حصول آزادی کے بعد اس موقعہ کوسب سے اہم خیال کرتا ہوں 'حصول پاکستان کی بنیا داور مقصد اسلامی تعلیمات و روایات کا نفاذ تھا۔ اس قرار داد مقاصد کی ایک جھلک ،ہنامہ' الجمعیة ' شارہ محرم الحرام مقصد اسلامی تعلیمات و روایات کا نفاذ تھا۔ اس قرار داد مقاصد اب آئین پاکستان کا حصہ بن گیا ہے 'اگر اس کی روح اور منشاء کے مطابق دستور (بقیہ حصہ ) مرتب کیا جائے تو اس میں ریاست کے قانون کا ماخذ کر ب وسنت کے علاوہ کسی اور چیز کوقر اردیس دیا جا سکتا اور سیکولرازم' سوشلزم اور جتنے لا دین ازم ہیں سب کا راستہ خود بخو د بند ہوجائے گا۔ بلاشہ اس قرار

343

دا دمقاصد کی ترتیت اورمنظوری علامه عثمانیٌ 'خطیب پاکستانؒ اور دیگرعلاء ربانمین کا ایک عظیم کارنامه ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔

مگریہ توم وملت کی برشمتی تھی کہ قرار داو مقاصد کے ایکلے مراحل کمل ہونے اور دیگر بنیا دی اصول طے ہونے سے قبل علامہ عثانی ماار دیمبر ۱۹۴۹ء کو اپنے مالک حقیق سے جالے یوں یہ کام تشد طلب رہ گیا۔ جسے بعد میں خطیب پاکستان کے اسلام عثانی شاک میں پاید بھیل تک پہنچایا۔

# قرار دا دمقاصد کوغیرمؤثر کرنے کی کوشش اور تعلیمات اسلامی بورڈ ولاء کمیشن کا قیام

قرار داد مقاصد کی منظور کی وجہ سے بعض لا دین اور سیکولر ذہن کے حامل افراد کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے رات دن ایک کر سے اسے ناکام بنانے یا غیرمؤثر بنانے کی کوششیں شروع کر دیں ایک مرتبہ ملک غلام محمد نے علامہ عثاثی نے کہا کہ مولا نا آپ کو اپنی دوش بدلنا پڑے گی ورنہ نو جوان بھڑک اٹھیں گے اور کہیں پاکستان کا بھی انہین والا معاملہ نہ ہو عثاثی نے فرمایا کہ ملک صاحب مجھے انہین سے نہ ڈرایئے بلکہ افغانستان کے حالات سے عبرت حاصل سیجئے۔ جہاں کے بادشاہ امان القہ خان نے خلاف اسلام سرگرمیاں شروع کیس تو اسے ملک چھوڑ نا پڑا۔ ۔

یہ سب سوچ کر دل لگایا تھا ناضح نئ بات کیا آپ فرما رہے ہیں

ا نہی لا دین افراد کی کارستانیوں سے بیقر ار داد دستور کا دیا چہ بن کررہ گئی میہاں تک ڈاکٹرنسیم حسن شاہ کی سربرای میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نقط نظر کو بھی مستر دکر دیا کہ اس قر ار داد کو دستور سازی میں کوئی مؤثر حیثیت حاصل بے اس بارے میں عدلیہ اور پارلیمان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ دستوری دفعات کے تصادم و تضاد کی صورت میں جسے میا جسے جا ہیں ترجیح دیں۔

۔ قرار دادمقاصد کے بعد پاکستان کا دستور کتاب وسنت کے مطابق بنانا لازی ہو گیا' اس عظیم کام کے لئے ماہرین کی ضرورت تھی' علامہ عثمانی نے ۱۹۳۹ء میں جس بورڈ کی تجویز چیش کی تھی حکومت نے اس کی منظوری دے دی تھی' اس بورڈ کی خویز چیش کی تھی حکومت نے اس کی منظوری دے دی تھی' اس بورڈ کی صدارت کے لئے علامہ سید سلیمان ندویؒ کا نام چیش ہوالیکن موصوف اس وقت بھویال میں قاضی القصاق (چیف

جسٹس ) بیخ انہیں وہاں سے لانے کی ذمہ داری خطیب پاکستانؓ پر ڈالی گئی' خطیب پاکستانؓ نے اپنی ماہرانہ صلاحیت کو بروئے کارلا کرسید صاحبؓ کو پاکستان آنے پر آمادہ کرلیا۔ یوں سید صاحبؓ جون • ۹۵ اء کو پاکستان پہنچے۔ اس بورڈ کے دیگر اراکین یہ ہتھے علامہ شبیراحمدعثانیؓ 'مفتی اعظم پاکستانؓ 'خطیب پاکستانؓ۔ بعد میں اس بورڈ نے تعلیمات اسلامی بورڈ کے نام سے شہرت پائی۔

ای کے ساتھ لیافت علی خان نے مروجہ قوانین کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے (یا تعلیمات اسلامی بورڈ کے سفارشات ور پورٹ کو پر کھنے کے لئے ) • 190ء ہی میں ایک لاء کمیشن مقرر کیا جس میں جسٹس رشید جسٹس میمن اور سید سلیمان ندویؒ وغیرہ شامل تھے اور سید سلیمان ندویؒ کے مشور ہے پر مفتی اعظم یا کتان بھی • ساتھ کو اس کے رکن بے تھے۔ تعلیمات اسلامی بورڈ کی ذمہ داری میں بیہ بات تھی کہ ملک میں کوئی قانون قرآن وسنت کے منافی جاری نہ ہونے پائے گا اور ہرآ کمین سازی اور قونو فی مسئلہ کوقر آن وسنت کی روشن میں پر کھ کر پاس کیا جائے گا۔ شابنہ روز محنت کے بعد تعلیمات اسلامی بورڈ نے سفارشات مرجب کیس جو حکومت کے لئے نا قابل قبول تھیں۔ اس لئے انہیں منظر عام پر لانے تعلیمات اسلامی بورڈ نے سفارشات مرجب کیس جو حکومت کے لئے نا قابل قبول تھیں۔ اس لئے انہیں منظر عام پر لانے کے بحد کے چھیا دیا گیا تھا بکہ خضب یہ ہوا کہ اغیر کا مرجب شدہ ایک دستور لیافت علی خان نے • 190ء کو پیش کیا جے غیر اسلامی ہونے کی وجہ سے علیء نے مستر دکر دیا۔ (تذکرہ مولانا محمد ادریس کا ندھلوئ صفح الاس)

## ۲۲ نکاتی دستور' ڈ ھا کہ کا نفرنس اورخواجہ ناظم الدین سے

#### علماء کے مداکرات

اس کے بعد خطیب پاکتان و دیگر علی ۽ لیافت خان سے طے اور اسلامی دستور (سفار شات تعییمات اسلامی بور ڈ)
کی منظوری کی درخواست کی۔اس پرلیافت علی خان نے خطیب پاکتان سے کہا کہ آپ لوگوں نے میرا دستور مستر دکر دیا
اب آپ خود بتا کیں کہ کون سا دستور بنایا جائے 'بریلوی دستور یا دیو بندی دستور یا پھر شیعہ دستور۔مطلب یہ تھا کہ تعلیم ت
اسلامی بورڈ کی سفار شات اس لئے نا قابل قبول بیں کہ دہ دیو بندی دستور بیں۔

ال چیننج کو خطیب پاکتان مولانا احتشام الحق تھا نوگ نے قبول کیا اور شب و روز محنت کر کے کراچی ہیں مختف مکا تب فکر کے علماء کا ایک نمائندہ اجتماع منقعد کرنے میں کا میاب ہو گئے۔ بیاجتماع ۲۳٬۲۲٬۲۱ جنوری ۱۹۵۱ء کو کراچی میں منعقد ہوا اور مشرقی و مغربی پاکتان کے مندرجہ ذیل اس جید علم ء نے شرکت کی علامہ سید سلیمان ندوی مفتی اعظم پاکتان کے مندرجہ ذیل اس جید علم ء نے شرکت کی علامہ سید سلیمان ندوی مولانا خیر محمد پاکتان کے مندر کا ہوری مولانا احمد لا ہوری مولانا المہرعلی مولانا محمد ادریس کا ندھیوی مولانا خیر محمد

ج لندهری مولانا سید ابوالاعلی مودودی مولانا تشم الحق فرید بوری مولانا محمد یوسف بنوری مولانا بدر عالم میرتفی مولانا شمس الحق افغانی مولانا تعلیم میرتفی مولانا ابوجعفر صالح مولانا حبیب التدتھی مولانا مولانا محمد صادق کراچی مولانا راغب احسن مشرقی پاکستان مولانا حبیب الرحمٰن مشرقی پاکستان مولانا عبدالحامد بدایونی مولانا راغب احسن مشرقی پاکستان مولانا حبدالحامد بدایونی مولانا مفتی داد صاحب کراچی بیرمحمد باشم مجددی سندوه مولانا محمد داؤد غرانوی مولانا محمدالین مولانا محمد اساعیل سلفی لا مور مفتی جعفر حسین مجته مولانات کراچی الحساسی مربعه ایس مولانات کراچی اصادی کراچی اور پرونیسر عبدالخالق کراچی (بعد کے اجلاس میں مزید دوحضرات کا اضافہ ہوا۔)

مختف الخیال ان مشاہیر علاء کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کرنا یقینا خطیب پاکتان کی بہت بڑی کامیا بی ہے۔ جنہوں نے شب وروز بحث ومباحث کے بعد ۲۲ نکات پر مشمل وستور مرتب کر کے حکومت کے سامنے پیش کر دیا لیکن اس وفعہ بھی حکومت نے لیت ولحل سے کام لیتے ہوئے اسے سرو خانے کے حوالے کر دیا' تاہم خطیب پاکتان و ویگر علاء کی محنت سے حکومت نے لیت ولحل سے کام لیتے ہوئے اسے سرو خانے کے حوالے کر دیا' تاہم خطیب پاکتان و ویگر علاء کی محنت سے اس میں پیش رفت ہور ہی تھی لیکن اس دوران ۱۱ اراکو برا ۱۹۵ وکرا قت علی خان کی شہادت کا سانچہ پیش آ میا۔ جس کی وجہ سے ذکورہ دستور مزید تعظم کا شکار ہوگیا۔ یا در ہے کہ ان ۳۱ علاء کے طے کردہ ۲۲ نکات کی ایک جھلا البلاغ کرا چی شارہ ایریل اے19 ورصفر احسامے میں ہے۔

لیا قت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے اور انہیں مزید پس وہیش کرنے کا موقع مل گیا' اس نازک حالت کا ادراک کرتے ہوئے خطیب پاکستان نے علامہ عثاثی کے مشورے سے ڈھا کہ میں ایک عظیم الثان کا نفرنس منعقد کی جہاں پچاس ہزار علاء اور ایک لاکھ سے زائد عام مسلمانوں نے شرکت کی' یہ کانفرنس ہا' ۱۵ نومبر کو ۱۹۵۴ء کو منعقد کی گئی تھی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خطیب پاکستان نے حاضرین کے دلوں کو گر مایا اور علامت کی آخری مہلت دی اور فر مایا کہ کوئی ایسا دستور قبول نہیں کیا جائے گا جو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہوگر اس کی روح سے خالی ہو۔

اس کانفرنس کی کامیابی سے ابوان افتد اریس زلزلہ آگیا۔ ابھی کانفرنس کا تیسرا دن تھا کہ وزیر اعظم خواجہ ناظم
الدین نے اکابرعلاء کے نام وعوت نامے جاری کئے اور کہا کہ آپ حضرات جلد کراچی پنچیں تا کہ ۲۲ رنومبر ۱۹۵۲ء کو جو
دستوراسمبلی میں پیش کیا جارہا ہے ۔ اس پرغور وخوش کیا جائے چنا نچہ وزیر اعظم کی دعوت پر ۱۹ رنومبر ۱۹۵۲ء کوحسب ذیل
علاء کرام پنشنگو کے سلسلے میں کراچی پہنچے۔ مولا نا ظفر احمد عثمانی "مفتی محمد حسن امرتسری "مولا تا اور یس کا ندھلوی "مفتی اعظم
پرکت ن خطیب پاکت ن "مولا نا اطهر علی مولا نا خیر محمد جالندھری "مولا ناسم الحق فرید پوری مولا نا واؤدغر نوگ مولا نا

یہ علما وکرام ۱۹ رنومبر۱۹۵۲ء کو پرائم منسٹر ہاؤس مہنچے اور خواجہ ناظم الدین سے ملاقات کی محکومت کی طرف سے

خواجہ ناظم امدین اپنیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین مردار عبدالرب نشتر وغیرہ تھے۔خطیب پاکستان نے آمدہ جملہ علاء کا تعارف کرایا اور کھل کر اپنے مؤقف کی وضاحت کی عکومت کی طرف سے مولوی تمیز الدین نے اپنے تحفظات و اشکالات پیش کئے جن کا خطیب پاکستان نے جامع مانع اور مدل و مفصل حل پیش کیا 'بالا خرخواجہ نے کہا کہ آپ حضرات بے فکر رہیں انشاء التہ علاء اور عوام کی خوابش کے مطابق آ کمین بنایا جائے گا'اس پرمولانا محمدادریس کا ندھلوگ نے فر مایا کہ ہماری بھی دعا ہے کہ خدا آپ کو ناظم دین بنائے۔ اخت می کلمات کے طور پرخطیب پاکستان نے وزراء کولکارتے ہوئے فر مایا کہ آگر انہوں نے دستور اسلامی سے ایک اپنے بھی انحاف کیا تو پاکستان میں ایک ایساطوفان آئے گا کہ جس میں آپ کا اقتدار کی کرسیوں کا خاتمہ پیش ہے۔

### ۱۹۵۲ء۱۹۵۲ء کے دستور کی کہانی اور خطیب پاکستان کی کامیابی

اجلاس کے اختیام کے بعد علاء کرام امیدوں اور تمناؤں کے ملے جلے روعمل کے ساتھ لوٹے اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ دستور ۲۲ رنومبر کے بجائے ۲۲ رومبر ۱۹۵۲ء میں چیش کیا جائے گا پھر ۲۲ رومبر کو جو دستوری خا کہ آسمبلی میں چیش کیا گیا ہے۔ اس میں قانون سازی پر قرآن کی پابندی کا ذکر تو تھا لیکن حدیث اور سنت کا تذکر و نہیں تھا جس کا خطیب پاکستان نے سخت نوٹس لیا خطیب پاکستان نے اار جنوری ۱۹۵۳ء کواپئی رہائش گاہ میں علاء کرام کی ایک میٹنگ بلائی جس میں ویگر علاء کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت کی ۔ سیدسلیمان ندوی علامہ ظفر احمد عثاثی مفتی محمد حسن امر تسری مولانا سیدمحمد داؤد غرنوی مولانا ابوالحنات قادری مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی اور مولانا مفتی دین محمد ڈھا کہ۔

اس اجتماع میں عدور کر ام نے نو اجلاس کے بعد چند اہم تر میں ت کے بعد نے دستور کی تا ئید کی اور سابقہ ۲۲ نکا تی دستور میں حرید ووحفرات (مولا نا محمد ابراہیم سیالکوٹی اور مولا نا دین محمد) نے دستخط شبت کے بول ۱۳۳۳ علاء کرام کے دستخطوں سے سابقہ دستور کو آخری شکل دے دی گئی تا ہم اس کی منظور نہیں ہوئی ۔ کیونکہ غلام محمد گور نر جزل نے کا را پریل سام ۱۹۵۳ء کو خواجہ ناظم الدین اور ان کی کا بینہ کو برطرف کر دیا جس سے متفقہ دستور دھرے کے دھرے رہ گیا ور نہ خواجہ ناظم الدین یہ وعدہ کر چکے تھے کہ نہ کورہ متفقہ دستور پاس کرانیا جائے گا اور قر آن کے ساتھ سنت کا لفظ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ ین یہ وعدہ کر چکے تھے کہ نہ کورہ متفقہ دستور پاس کرانیا جائے گا اور قر آن کے ساتھ سنت کا لفظ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود خطیب پاکستان نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل محنت اور انتقک کوشش جاری رکھی ۔ بالآخر ۱۹۵۱ء کا دستور پاس کرانے میں کامیا بی صاصل کی بید دستور آگر چہ سابقہ متفقہ دستور نہیں تھا تا ہم بید دستورکا فی حد تک اسلامی تھا۔ اس دستور پاس کرانے میں کامیا بی حاصل کی بید دستور آگر چہ سابقہ متفقہ دستور نہیں تھا تا ہم بید دستورکا فی حد تک اسلامی تھا۔ اس دستور کے تحت لفظ اسلام پاکستان کے جزو بنا اور بورا نام بوس ہو گیا اسلامی جمہور سے پاکستان ور نہ اس سے قبل صرف دستور کے تحت لفظ اسلام پاکستان کے جزو بنا اور بورا نام بوس ہو گیا اسلامی جمہور سے پاکستان ور نہ اس سے قبل صرف

جمہوریہ پاکستان ہی بولا جاتا تھا۔ بلاشبہ۱۹۵۷ء کے دستور کی منظوری خطیب پاکستانؓ و دیگرعلاء حق کی بہت بڑی کا میا بی ہے۔ یہ دستور چوہدری محمد علی کی وزارت میں ۲۷ رفر دری۱۹۵۷ء کو پاس ہوا اور ۲۳ ر مارچ ۱۹۵۷ء کو نافذ ہوا بوں پاکستان کواپنے قیام کے بعد پہلا دستورنصیب ہوا۔

یہ دستوراگر چہ کافی حد تک اسلامی ہے لیکن اس میں برشخص کو ند ہب کی تبدیلی کا اختیار وے کر ارتداد کا دروازہ کھول دیا گیا اور اسلامی پرسٹل لاء میں قرآن وسنت کے بجائے خو درائی کی راہ اختیار کی گئی ہے جس سے اجتہاد کا دروازہ کھل گیا ہے۔

# عائلی تمیشن کےخلاف خطیب پاکستان کا اختلافی نوٹ

سابق صدر محمد ایوب خان نے اپ دور حکومت میں پاکستان کی چند جدید تعلیم یا فتہ خوا تین کے مطالبہ پر عاکلی کمیشن کے نام سے ایک کمیشن مقرر کیا جس میں خطیب پاکستان کو بھی شریک کیا گیا تھا' کمیشن کے باقی تجدو پیند ارکان نے 'عورتوں کے حقوق کی نگہداشت' کے عنوان سے ایسی تجاویز پیش کی تھیں جوسراسر اسلامی تعیمات کے منافی تھیں' جب یہ رپورٹ خطیب پاکستان کے سامنے آئی تو خطیب پاکستان نے وہاں مفصل و مدلل اختلافی نوٹ کھا جس سے قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی ہوتی تھی حالانکہ اس کمیشن میں مولانا تنہا تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے جس درست انداز میں قرآن و سنت اور علاء حقہ کی ترجمانی کی وہ صد تا بل ستائش ہے کین چونکہ اعیان حکومت کے اکثر افراد لا دین تھے اس لئے انہوں نے دس مدلل اختلافی نوٹ کو ایمیت و یئے بغیران عاکلی سفارشات کومنظور کی کے پیش کردیا۔

لیکن ان سفارشات کی منظوری ہے۔ قبل ہی ملک مارشل لاء کی نذر ہوگیا اس لئے ان کا نفاذ نہ ہوسکا' بعد میں مارشل لاء کے سائے میں ان سفارشات کو ایک آرڈی نینس کے ذریعے قانونی شکل دے دی گئ جب وہ سفارشات قوم کے سائے آئیں تو معلوم ہوا کہ بعض امور میں صراحتہ '' قرآن وسنت کی می لفت کی گئی ہے' یا درہے کہ محمد ایوب خان نے سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بعض امور میں صراحتہ '' قرآن وسنت کی می لفت کی گئی ہے' یا درہے کہ محمد ایوب خان نے سامنے آئیں دیا تا ہے۔

# تحريك ختم نبوت كے سلسلے میں خطیب یا کستان کا کر دار

ملک میں جب قادیائی فتنا اٹھ اوس فتنہ کی سرکو بی کے لئے بھی خطیب پاکستان میدان میں آگئے سے۔ اس سے مرزامحود نے جون ۱۹۵۲ء میں اعلان کیا تھا کہ ہم خطیب پاکستان سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مفتی محمہ شفتے 'عبدالحالہ بدایو نی ' اور مودودی کولل کر دیں گے۔ اس تحریک منتم نبوت کے بانی علامہ نورشاہ کشمیری ہیں اور مولانا مرتضی حسن چا نہ پوری مفتی محمہ شفتے ' خطیب پاکستان ' مولانا محمد شفتے ' خطیب پاکستان ' مولانا محمد فقل مولانا بدر عالم میرضی ' مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ' مولانا تاضی احسان احمہ شجاع آبادی ' مولانا سیدمحمہ بوسف بنوری ' مولانا لال حسین اخر ' مولانا غلام غوث ہزار دی اور مفتی محمود اس تحریک کے نثر رجابدین ہیں جلس علاء شخط ختم نبوت نے فیصلہ کیا کہ قادیا نیوں کے نا پاک عزائم کو خاک میں طانے کے سئے امیر شریعت سیدعظاء اللہ شاہ بخاری ' خطیب پاکستان اور مولانا قاضی احسان احمہ شجاع آبادی بنیادی کردار ادا کریں گے۔ امیر شریعت سیدعظاء اللہ شاہ بخاری ' خطیب پاکستان اور مولانا قاضی احسان احمہ شجاع آبادی بنیادی کردار ادا کریں گے۔ اور ان کے مکروہ عزائم پرحکومت کو مطلع کریں گے۔

چنانچہ خطیب پاکتان مولانا عبدالحامد بدایونی مفتی جعفر حسین مجہز مولانا محمد یوسف کلکتوی اور مولانا لال حسین اختر نے اپنے و شخطوں سے دعوت نامے جاری کر کے کراچی میں آل پاکتان مسلم پارٹیز کا غرض بلائی اور مندرجہ ذیل مطالبات پاس کئے (الف) قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ (ب) چوہدری ظفر اللہ کو وزارت فارجہ سے علیحہ مطالبات پاس کئے (الف) تمام کلیدی عبد ول سے قادیا نیوں کو ہٹا دیا ج نے ان مقاصد کو پایہ بھیل تک پہنچانے کے لئے آں پاکتان مسلم پارٹیز کونشن کے انعقاد کا فیصلہ ہوا اور اس کونشن کے انعقاد کے لئے علاء پر مشتمل ایک بورڈ کی تفکیل عمل میں پر کتان مسلم پارٹیز کونشن کے انعقاد کا فیصلہ ہوا اور اس کونشن کے انعقاد کے لئے علاء پر مشتمل ایک بورڈ کی تفکیل عمل میں آئی جس کے ارکان حسب ذیل ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی مفتی محمد شفتے مخطیب پاکتان مولانا محمد یوسف کلکتوی مفتی محمد شفتے معفر حسین جمتبد اور الحاج ہاشم گز در۔ اس بورڈ کے کؤیز خطیب پاکتان منتخب کئے گئے۔

سار جولا کی ۱۹۵۳ء کوالحاج ہاشم کے گھر پر بورڈ کا اجلاس ہوا اور کنونشن کے انعقاد کے متعلق کیصلے ہوئے' فیصلہ کے

مطابق ۱۹۵۳ء میں عظیم الشان کا نفرنس بلہ کی گئی۔ جس میں مختلف النوع جماعتوں نے شرکت کی پھر ملک کے طول وعرض میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً تبن سو کے قریب جلسے ہوئے جنوری ۱۹۵۳ء کو کراچی میں کانفرنس بلائی گئی جس میں عوام وخواص اور مشاہیر علوء کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔

ندکورہ کا نفرنس کے بعد وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملاقات کے لئے ایک کمیٹی تفکیل وی گئی جس میں خطیب
پاکستان بھی شال سے حسب تر تیب یہ وفد خواجہ ناظم الدین سے ملا اور اپنے مطالبات پیش کئے خواجہ نے ایک ماہ کی مہلت ما نگی ایک ماہ گر رجائے کے باوجود جب کوئی ردعمل سر صفے نہ آیا تو علامہ سیر سیمان ندوی مفتی اعظم پاکستان اور خطیب پاکستان وو بارہ خواجہ کے معذرت کے بعد سید خطیب پاکستان وو بارہ خواجہ کے معذرت کے بعد سید خطیب پاکستان وو بارہ خواجہ کے معذرت کر وی خواجہ کی معذرت کے بعد سید عطاء اللہ شاہ بخاری خطیب پاکستان مولا نا عبد الحامہ بدا ہوئی اور سید نور الحسن بخاری وغیرہ حضرات کراچی میں جمع ہوئے عطاء اللہ شاہ بخاری خطیب پاکستان مولا نا عبد الحامہ بدا ہوئی اور سید نور الحسن بخاری وغیرہ ملم قرار و سے ویا اور آئندہ کا لاگہ تر تیب دیا جس کے تحت جلسے وجلوس شروع ہوگئے۔ بالآخر ۲۳ کے 19ء میں قادیانی کو غیر مسلم قرار و سے ویا گیا۔ خلا ہری بات ہے کہ اس کا میا بی کا سہرا بھی دیگر علاء کے ساتھ خطیب پاکستان کوجا تا ہے۔

# رویت ہلال تمیٹی کا قیام اورخطیب پاکستان ؓ

رویت ہلال کمیٹی کے قیام کے سلسے میں خطیب پاکستان کی حیثیت بانی کی ہے ، قیام پاکستان کے بعد سابق وزیر داخلہ شہاب الدین نے مندرجہ ذیل افراد پر مشتل ایک ہلال کمیٹی تشکیل دی تھی جوسرکاری نہیں بلکہ نجی تھی علامہ شیر احمد عثر نی "مفتی اعظم پاکستان خطیب پاکستان موانا بدر عام میر شی مولانا عبدالحالہ بدایونی اور مولانا ابن حسن جار جوی۔ بعد میں سیکھٹی انفرادیت کی نذر ہوگئے۔ تا ہم خطیب پاکستان اس میں بنیادی کردار اداکرتے رہے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں جب خطیب پاکستان نے عائلی کمیشن میں اختلاق نوٹ کھا اور اس کے خلاف آواز بلندکی تو ارباب اقتدار نے چاند کے مسئلہ کو اسلامک ریسر ج انسٹیٹیوٹ (تعارف آرباب) کے سابق ڈائر کیٹرڈ اکٹرفضل الرحان اور محکہ موسمیات نے چاند کے مسئلہ کو اللائکہ بیا یک خالص شرکی مسئلہ تھا جس سے ارباب اقتدار نا بعد تھے۔

جب اس کے خلاف خطیب پاکستان نے آواز اٹھا کی تو ایوب خان نے وزیر داخلہ اے آر خان کی سر پرتی میں ایک سرکاری ہلال کمیٹی بنائی جوشر بعت سے ناواقف تھی بالآخر اسے بھی ختم کر دیا گیا نتیجہ بیدلکلا کہ ملک میں دوعیدیں ہونے لگیں اورلوگ افرا تفری کے شکار ہو گئے حالا تکہ اس سے قبل ۱۹۵ ء میں مولا نامفتی رشید احمد لدھیا نوئ کی طرف سے بیہ فتوی بھی آچکا تھا کہ شوت ہل ل کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے ماہر علماء پرمشمنل ایک کمیٹی کی

تفکیل ناگزیر ہے۔ اس فتوی پرمولانا ظفر احمد عثانی مولانا احمد علی لا ہوری مفتی محمود صاحب مولانا عبد الحق اکوڑہ خنگ مفتی مسعود علی ناگزیر ہے۔ اس فتوی دارالعلوم ویو بند مولانا مفتی عبد اللہ صاحب مولانا سعید مظاہر علوم سہار نپور مولانا سید مسعود علی مفتی مسعود علی معلام مولانا سید مسعود علی تا دری مولانا عبد المصطفی از ہری دغیرہ ۲۲ علی ایک وستخط شبت منظ میں نیونوی فی الحال احسن الفتاوی میں موجود ہے۔

اس کے بعد ۱۹۲۸ء بیل مفتی جمیشفیع 'مولا ناظفر احمدعثانی ' مولا نا محمد بوسف بنوری اور مفتی رشید احمد لدهیا نوی نے نے و شخطوں سے ایک تر حکومت پاک تان کو جیجی تھی جس میں کہا گیا تھ کہ علی ء پر مشتمل ایک رویت ہلاک کمیٹی تھکیل دی جا ۔ لہ جوت ہلال کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو سکے تا ہم حکومت اس کا رخیر میں لیت ولعل سے کام لے رہی تھی ۔ اس جا نے خطیب پاکستان ایوب خان کے اس غیر اسلامی طریقہ رویت ہلال کے خلاف سید سپر ہو کے میدان میں آئے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فورا علی ء پر مشتمل رویت ہلال کی خلاف ری جائے ۔ اس کلمہ حق کی وجہ سے ایوب خان نے خطیب پاکستان کو نظر بند بھی کیا تھا تا ہم خطیب پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی کے قیام تک جدو جہد جاری رکھی اور چا ند نظر آئے نہ کا کیا کہ خطیب پاکستان کے فورا نظر بند بھی کیا تھا تا ہم خطیب پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی کے قیام تک جدو جہد جاری رکھی اور چا ند نظر آئے نہ کہ فیصلہ جیکب لائن کرا چی سے صا در فر مائے رہے بالآخر قوی اسمبلی نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی منظوری و سے دی لاس خطیب پاکستان کی محنت رنگ لائی۔

مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے منعقدہ اجلاس ۱۹۷ راگست ۱۹۷۳ء میں فیصلہ دیا کہ رمضان وعیدین کے جاندوں کے بارے بارے شرک رویت ہلال کا فیصلہ بینی روایت اور شہادت کے شرک اصولوں کے مطابق کیا جائے گانہ کہ آلات جدیدہ اور نظام تقویم کے مطابق آج الحمد متداسی جدوجہد کے نتیجہ میں یہاں شرمی اصولوں کے مطابق ثبوت ہلال کا فیصلہ ہور ہا ہے۔

### دارالعلوم الاسلامية ثنثر والله ياركي تاسيس

دینے کے لیے ایک تمینی تشکیل دی جومندرجہ ذیل علاء پرمشمل تھی' مولانا عبدالرحمن کامل پوری'' مفتی اعظم پاکتان'' خطیب پاکتان'' مولانا خیرمجمہ جالندھری'' مولانا سید بدر عالم میرخی اورمولانا شاہ فخرالدین ۔

اس کمیٹی کی بید ذمہ داری تھی کہ دار العلوم کے قیام کے لئے جگہ کا انتخاب کرے اور مستقل لا تحقیل تیار کرے لیکن اس دوران علامہ عثانی گا انتقال ہو گیا جس کی وجہ ہے معاملہ تعطل کا شکار ہو گیا ، قریب تھا کہ علامہ عثانی کی تمنا پوری نہ ہوتی لیکن خطیب پاکستان اس کا ادراک کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے اور حیدر آبا دسندھ کے قریب شنڈ والہ یار کی چھوٹی کی خطیب پاکستان اس کا ادراک کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے اور حیدر آبا دسندھ کے قریب شنڈ والہ یار کی چھوٹی کی بنیاد ڈالی جو آج دارالعلوم الاسلامیہ کی شکل میں موجود ہے۔

یہ خطیب پاکتان ہی کی للہیت اور انتخک محنت کا متیجہ تھا کہ یہاں سے لاکھوں فضلاء فارغ ہوئے اور سینکڑوں مثا ہیر علاء نے یہاں درس دیا جن میں مظاہر علوم سہار نپور کے صدر المدرسین مولا تا بدر عالم میر نفی مولا تا ظفر احمد عثانی '' مولا تا محمد بوسف بنوری مولا تا اشفاق الرحمٰن کا ندھوی اور مولا تا محمد ما لک کا ندھلوی اور مفتی وجیہ وغیرہ شامل سے ۔ آج محمد بید ادارہ منزل مقصود کی طرف روال دوال ہے مولا تا احترام الحق تھا نوی اس کے مہتم اور مولا تا تنویر الحق تھا نوی خطیب مرکزی جامع مسجد جبیک لائن کراچی تا تب مہتم ہیں۔

# سوشلزم اور ڈ اکٹرفضل الرحمٰن کے فتنے

1949ء میں جب ل و پی طبقوں نے سراٹھ یا اور سوشلام کا نعرہ نگایا تو یہ بی خطیب پاکتان اور علاء رہائیین سے جنہوں نے سوشلام کے خلاف بچرے ملک ہیں دورے کئے اور تین سوسے زائد جید علاء کے و سخطوں پر مشمل سوشلام کے خلاف متفقہ فتو کی جب ری کیا۔ اس متفقہ فتو کی کو بعنوان '' سوشلام کفر ہے۔'' ناظم دعوت الحق پاکتان نے شائع کیا۔ اس متفقہ فتو کی میں خلاف اسلام کام کرنے والی جماعتوں کی حد بندی تھی ہوئے تھی ہوئے و بیاکتان نے فقہی بھیرت کا ہوت و سے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلامی نصب العین رکھنے والی جماعتوں کی حد بندی بھی ہونی چاہئے۔ چنا نچہ علاء نے خطیب پاکتان کی ترمیم کو قبول کرتے ہوئے اس متفقہ فتو کی میں بید الفاظ بڑھا دیے۔'' پہلی قتم کی جماعتوں میں بھی ہمارے پاکتان کی ترمیم کو قبول کرتے ہوئے اس متفقہ فتو کی میں بید الفاظ بڑھا دیے۔'' پہلی قتم کی جماعتوں میں بھی ہمارے نزد یک دوطرح کی جماعتیں ہیں' ایک وہ جس کی سر برسی و قیادت ملک کے متدین علاء کے ہاتھ میں ہوگی۔ الخ

بنام تحقیقات اسلامی کراچی میں قائم ہوا تھا جس کے سربراہ میگل یو نیورٹی کے ایک مستشرق ڈاکٹر فضل الرحمٰن ہے جو تحقیقات اسلامی کے تام پرمسلمات دین کومنے کررہے ہے ای ادارہ نے اسلام کوفرسودہ اور سود و شراب کو جائز قرار دیا تھا لیکن اس کے مقابلے کے لئے خطیب پاکستان 'مفتی اعظم پاکستان 'مولانا محمد یوسف بنوری اورمولانا محمد اوریس کا ندھلوی میدان میں نکلے اوراس فتندکوشتم کر کے چھوڑا۔

### ۲۲ نکاتی معاشی اصلاحات کا خا که

### وفاق المدارس العربيه پاکستان کے بانبین

خطیب پاکستان کی دیگر یادگاروں میں ایک یادگار''وفاق المدارس العربیہ پاکستان' ہے' ۲ کا اھ میں چند علوء نے اس بات کی ضرورت محسوس کی ملک میں موجود جملہ وینی اداروں میں یکسانیت پیدا کرنے' ربط قائم کرنے اور مدیروں کے درمیان تعلقات کی فضاء ہموار کرنے کے لئے ایک مرکزی ادارہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس ضرورت کے تحت مولانا مشمس الحق افغانی کی تحریک پر۲۰رشعبان ۲ کا اھے کو جامعہ خیر المدارس ملتان کی مجلس شور کی کے سالا ندا جلاس میں پانچ ارکان (خطیب پاکستان مولانا محمد ادریس کا ندھلوی مولانا تممس الحق حقائی مولانا خیر محمد جاندھری اور مفتی عبدالقد ملتائی ) مشمل ایک تمینی کی تفکیل عمل میں آئی۔

جس کا کنویز خطیب پاکتان مولا تا احتفام الحق تھا نوگ کو بنایا گیا، خطیب پاکتان نے ۲۲-۲۳ شوال ۱۹۷۸ھ کو دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آ بائنڈ والد یار حیررآ باد میں مشرقی و مغربی پاکتان کے جید علاء پر مشتل ایک کا نفرنس بلائی، کا نفرنس میں شریک علاء نے غور وخوض کے بعد مجلس تنظیم مدارس عربیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اوراس ادارہ کے نظم ونسق اور لائح ممل ترتیب دینے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے اراکین یہ یتھے۔ صدر مولا نا خیر محمد جالندھری مولا نا مشتی محمد عثان مولا نا مشتی محمد عثان مولا نا مشتی محمد عثان مولا نا عرض محمد صدحب کوئٹ مولا نا مفتی عبداللہ جالندھری ما بیوالی مولا نا مفتی عبداللہ جالندھری ما بیوالی مولا نا محمد علی جالندھری مولا نا مفتی عبداللہ جالندھری ما بیوالی مولا نا محمد صادق بہ ولیوری اور خطیب پاکتان مولا نا احتفام الحق تھا نوی ۔

۱۱-۱۱ فی قعدہ ۱۳۵۸ هر۲۷-۲۷ مئی ۱۹۵۹ کو کمیٹی بالا کا اجلاس مولا نا فیر محمد جالندھری کی صدارت میں فیر المدارس ملتان میں منعقد ہوا۔ اس کے بعد ایک اور اجلاس ۱۱-۱۱ فروالحجہ ۱۳۵۸ ھر۲۵-۲۵ جون ۱۹۵۹ء کو منعقد ہوا۔ جس میں مدارس کی تنظیم اور اصلاح نصاب وغیرہ کے لئے مدارس عربیہ کے وفاق قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ فیصلہ کے مطابق ۱۵ رابیج الثانی ۱۳۵۹ھ میں وفاق المدارس العربیہ پاکتان کے نام سے ایک باوق را دارہ کا قیام عمل میں آیا۔ آج اس ادارہ کے تحت پاکتان کے سات ہزار سے زائد ویو بندی مکتبہ فکر کے مدارس ملتی ہیں جن میں سرڑھے تین لاکھ سے زائد طلبہ وطالبات زیرتعلیم ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکتان کے کمل تعارف کے لئے وفاق المدارس کا سہ ماہی رسالہ طلبہ وطالبات زیرتعلیم ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکتان کے کمل تعارف کے لئے وفاق المدارس کا سہ ماہی رسالہ شارہ اول اور روز نامہ جنگ کرا چی ۱۸ رئومبر ۱۰۰۱ء ملاحظہ ہو۔

قار کین کرام! خطیب پاکستان مولانا اختشام الحق تھ نوگ کے حالات زندگی اور تو می وملی خدمات کی تفصیل قلم بند

کرنے اور اعاطہ تحریر میں لا کرمنظر عام پرلانے کے لئے ختیم کتاب کی ضرورت چیش آئے گی یہ مختصر مضمون اس کا متحمل نہیں

ہے ' حضرت کی تالیفات و خطابات کا ایک انمول خزانہ دبیز پردہ میں چھپا ہوا ہے۔ گراہے منظر عام پرلانے کے لئے قدرت کسی کوموقع وے وی تو ان شاء ابقد پید ملت اسلامیہ کے لئے قیمتی سرہ یو گراں مایہ اور متاع گمشدہ ثابت ہوگا' اس مقالہ کا بہت پھے حصہ کتاب 'حیات اختشام' سے ماخوذ ہے علاوہ ان مضر مین کے جن کے حوالہ جات درمیان میں آگئے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خدمات سرائجام دینے کی تو فیتی وے۔ (محمد مین ارکانی)

میں مل<sub>ا</sub>ئے اور

حافظ محمدا كبرشاه بخاري جام بور:

# خطیب پاکستان حضرت مولا نا احتشام الحق تھانوی رحمة اللّدعلیه

خطیب پاکستان مفسر قرآن حفرت مولا ٹا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان علائے حق میں سے تھے جن کا علم وفضل 'زہد وتقوی اور خلوص وللہ بیت ایک امر مسلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دور کے ممتاز ترین عالم وین شہرہ آفاق خطیب اور بہترین مفسر قرآن سے ان کا وجود مسعود بوری ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سرمایہ تھا وہ جو مع اوصاف و کمالات شخصیت کے مالک سے اور اسلاف کی عظیم یادگار سے مومانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت پر کچھ کمالات شخصیت کے مالک سے اور اسلاف کی عظیم یادگار سے اور ان کے اوصاف و کمالات کا احاطہ کرٹا احقر کے قلم کی دستری سے باہر ہے 'لیکن اس نیچ مدانی کے باوجود مولا ٹا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ لکھنا خودا پی جگہ اتنی بوی سعادت ہے جس پر احقر ناکارہ کو فخر ہے۔ یہاں مختفر طور پر ان کے حالات و کمالات کو پیش کیا جا تا ہے جن سے قارکین البلاغ یقیناً مستفید ہوں گے۔

#### خاندانی حالات:

آپ قصبہ کیرانہ ضلع مظفر گر ہو پی کے ایک ایسے مقدر خانوا و سے تعلق رکھتے ہیں جونسبتا صدیق ہے اورعلم و فضل بالخصوص طب ہونانی میں طرۂ امتیاز کے ساتھ ساتھ زمینداری اور سرکاری مناسب میں مشہور تھا۔آپ کے والد بزرگوارمولانا ظہورالحق صاحب جوخو دبڑے جیداور پر ہیزگار عالم دین سے 'جنہیں ظاہری علوم متداولہ میں شرف تلمذ براہ راست حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے حاصل تھا اور طریقت وسلوک اور فیوش باطنی میں سلسلہ بیعت کا تعلق براہ راست شیخ المشائخ حضرت حاجی احداد القد تھانوی مہا جرکی قدس القد سرہ سے تھا۔ آپ کی والدہ محتر مدحضرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں اور وہ خود حضرت شیخ البند مولانا اشرف علی تھانوی کی چھوٹی بہن تھیں۔

سے بیعت تھیں۔اس طرح آ ب اورآ ب کے والد ہزرگوارمختلف ا کا ہرین امت ومشا ہیرعلماء کے ظاہری و باطنی فیوض میں سنگم کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ جامع کمالات شخصیت میں اس موروثی جامعیت کو بڑا دخل ہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ تلبت کل نسيم صبح تيري مبرياني

ولا دت وتعليم:

آ پ اس علمی خاندان کے چٹم و چراغ نتھ زمین دار گھرانہ تھ۔ آ پ ۱۹۱۵ء میں اوم وہ یو پی میں پیدا ہوئے اور بچین ہی سے بڑے ذبین ومتین ثابت ہوئے۔ آب کے ماموں علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمة القدعليه كي خواہش میتھی کہ بہن کے چاروں لڑ کے علم دین حاصل کریں جس کا اظہار حضرت حکیم الامت رحمة الله علیہ نے اپنی ہمشیرہ سے بھی کر دیا تھالیکن سعی و کوشش کے باوجود آپ کے دوسرے بھائیوں نے کالج اور یو نیورسٹیوں سے بی اے اور ایم ا ہے کیا' علم دین کا قرعه صرف مولا تا احتشام الحق صاحبٌ کے نام پر نکلا' چنانجے حضرت حکیم الامت تھا نو گ کی زیر تگرانی بارہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ پھر فارس کی متعداول کتابیں میرٹھ میں حضرت مولا تا اختر شاہ صاحب رحمة الله عليہ ہے پڑھیں' عربی کی ابتدائی تعلیم حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولا نا محمد ذکریا صاحب کا ندهلوی کی زیرسریرستی مدرسدمظا ہر العلوم سہار نپور میں حاصل کی۔اس کے بعد ۱۹۳۰ء میں ہندوستان کی مشہور ورس گاہ مركز علوم اسلاميه دارالعلوم ديوبند ميں داخل ہوئے اور ١٩٣٤ء ميں حديث وتفسير' فقدوا دب' فليفه و كلام اور جمله علوم ديديه ا متیازی حیثیت کے ساتھ نمبراول کی سند فراغ حاصل کی' آ ب کے اساتذہ میں شیخ الاسلام حصرت مولا نا سیدحسین احمد مدنیٌ'' ينخ اسلام علامه شبير احمد عثانيٌّ ، مفتى اعظم حضرت مولا نا محمد شفيع ديو بنديٌ شيخ الا دب مولا نا اعز ازعلى ديو بندى اور جامع المعقول حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاویؓ جیسے مشاہیر علما وا کابر شامل ہیں۔ دیو بند سے فراغت کے فوراً بعد آپ نے اله آبا د یو نیورٹی اور پنج ب یو نیورٹی ہے فاضل اور مولوی فاضل کے امتخانات درجہ اول میں پاس کئے پھر پنجاب یو نیورٹی ہے اتکریزی میں دسویں کا امتحان ویا۔

#### تېلىغى واصلاتى غد مات:

فراغت تعلیم کے بعداینے بزرگول کے تھم ہر دینی تبلیغی مذر کی اور اصلاحی خد مات میں مصروف ہو گئے وحضرت تھیم الامت مولا تا اشرف علی تقانوی قدس سرہ کی قائم کردہ مجلس دعوت الحق کے پروگرام کےمطابق مولا نا مرحوم نے جدید تعلمی یا فنة طبقے میں بالخصوص مرکزی حکومت ہند ہے متعلق سرکاری مله زموں میں تبلیغی کام کا آغازنتی وہلی میں خواجہ میر درو کی مسجد ہے فر مایا جہاں پر یومیہ درس قر آن اور تبلیغی اجتماعات ہوا کرتے تھے اور ہر جمعہ کو کونسل چیمبر کے پاس نئی دہلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے آ نربری طور برمولا تا خطاب فرماتے تھے جس میں مرکز کے سرکاری ملاز مین کے علاوہ مرکزی اسمبلی اورکوسل آف اسٹیٹ کے ممبران بڑی تعدا دہیں شریک ہوتے تھے جس میں خواجہ ناظم الدین' مولا نا ظفر علی خان' مولوی تمیز امدین خان صاحب' سر دارعبدالرب نشتر' سرعبدالعلیم غزنوی اور سرعثان وغیر ہ حضرات بڑے ذوق وشوق کے ساتھ مشر یک ہوتے تھے۔

مجلس وعوت الحق کے پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت بیتھی کہ سرکاری ملاز مین اور مسلم لیگ کے زعماء میں پاکستان کی تمایت کے سہ تھ ساتھ وینی جذبات بھی پیدا کئے جا کمیں' تا کہ آئندہ ایک اسلامی مملکت کی تشکیل اور اس کے قیام میں سہوت پیدا ہو۔ مجلس دعوت الحق کے پروگرام کے علاوہ پوری و نیا میں تبلیغی دورے فرہ تے رہے۔ افریقہ انڈ و نیشیا' فلپ ٹن' سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں متعدد بارتبلیغی سلسلے میں تشریف لے گئے اور بزاروں افراد آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور بزاروں غیر مسلموں کو مشرف باسلام کیا۔ آپ کی شخصیت ایک بین الاقوامی شخصیت تھی۔ و نیا میں کوئی خطہ ایسانہ بیس ہمال آپ کے متعلقین و معتقدین موجود نہ ہوں۔ آپ کی مسحور کن آواز پر مسلمان جان چھڑ کتے تھے۔غرضیکہ لاکھوں جلسوں ہے آپ نے خطاب کیا اور کروڑ وں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی۔

#### تحریک یا کتان میں خدمات:

کوئی کامیا بی ہوسکا۔ ہر سیاسی و غذہبی جماعت کے لوگ ان کا احتر ام کرتے تھے اور سب کے لیا، وہ سر اپیر حیات تھے۔ حق گوئی و بے باکی:

حضرت مو ٹیامرحوم کی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقفتھی۔ وہ حق وصدافت کے علم بردار ہے 'آپ زندگی بحرکسی سے مرعوب نہ ہوئے۔اصولوں پر قائم رہا درصراط متنقیم کو بھی ترک نہ کیا۔ان کو بھی کسی حکومت کے ایوان میں نہیں دیکھا گیا۔ وہ ہزرگان دین کی اس ہدایت پر تخق سے کار بند تھے کہ علاء کرام اگرعوام میں اپنا احترام ہاقی رکھنا چاہے ہوں تو ان کو ایوان حکومت سے دورر ہنا جا ہے۔

آپ نے ترکی پاکتان میں حصد لیا تھا اور پاکتان قائم ہونے کے بعد مختلف حکومتوں سے اختلاف بھی کیا تھا گر کسی حکومت کے اور کسی حکومت کو اسلام کے معاطم میں ٹانگ اڑانے کے اجازت نہیں دی۔ ایک مرجبہ رویت ہلال کے تنازعے میں ان کی گرفتاری ہوسکتا ہے۔ اور یہ ہوسکتا ہے۔ ان کو احباب نے سمجھا یا بھی تھا' گروہ حق کی خاطر ڈٹے رہے اور اپنے کو گرفتاری کے لیے چیش کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کیا اور گرفتاری کو بھی آپ سے اعزاز سمجھا اور گرفتاری کے موقع پرقوم کے نام ایک پیغام میں فرمایا کہ:

''آج بھے اپنی گرفتاری کے موقع پر ایبا محسوس ہوا کہ حق تعالی نے انبیاء کرام عیہم الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کی تو فیق عطافر مائی جوحق گوئی اور حق پرستی کے راستے میں انبیں پیش آتی ہے۔ اپنے احباب اور دوستوں کو اس موقع پر خوش ہونا چاہئے کہ قید و بند کی منزل سے مقصد حق قریب ہو جاتا ہے اور امید ہے کہ اس طرح ہم پاکستان میں اسلام کی عزت و نا موس کی پورے طور بر حفاظت کر سکیں گے۔''

( بحواله کلمة الحق ٔ از پیغام حضرت تھا نوی ؓ )

پاکستان کی چند جدید تعلیم یافتہ خوا تین کے مطالبے پر حکومت نے ایک کمیشن مقرر کیا جس کا نام عاکلی کمیشن تھا' جس میں حضرت مولانا تھا نوگ کوایک ممتاز ندہجی رہنما کی حیثیت سے شریک کیا گیا۔ کمیشن کے باقی تجدد پبندار کان نے ایک غیراسلامی اور غیر شرکی ریورٹ چیش کی جس کے ساتھ مولانا مرحوم کا ایک بڑامفصل اختلہ فی نوٹ بھی تھا جس جس کمیشن کی رائے سے اختلہ ف کرتے ہوئے قرآن وسنت کی ضیح ترجمانی کی گئی تھی۔ مولانا کی اس حق گوئی و بے باکی پر ملکی اور غیر ملکی پریس نے اچھی رائے کا اظہار کیا اور مولانا مرحوم سے عالمانہ نقطہ نظر کی تحسین کی۔

پاکشان کے سابق صدر سکندر مرزائے اپنے دوراقتد ارجی ایک مرتبہ علائے حق کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھ کہ: ''اسلامی دستور کا نام لینے والے علماء کا نگر کی بین' انہیں چاندی کی کشتی بیں رکھ کر بھارت کو پیش کر دیا حائے گا۔''

اس کے جواب میں طبقہ ملاء میں سے صرف ایک ہی آ واز بلند ہوئی اور وہ آ واز مولا تا احتشام الحق تھا نوی کی تھی۔

و معزت مولاع احتثام الحق تفاتوي ا

مولا نائے جواب میں فرمایا کہ:

'' سکندر مرز ااور اس کے ساتھی برطانیہ اور امریکہ کے جاسوس ہیں' ہم انہیں عیسائیوں کے تا بوت میں بند کر کے سمندر میں بہاویں گے۔''

سکندر مرزا کے تق میں مولا ناکا بیدار ش و بالک الب می ثابت ہوا۔ غرضیکہ پاکستان میں جب بھی اور جس طرف سے بھی اسلام یا ملک و وطن ک خلاف کوئی آ واز اٹھی یا قدم اٹھایا گیا تو مولا نانے تمام مصلحت اندیشیوں کو بلائے طاق رکھ کر پوری قوت و جرائت کے ساتھ آ پ حق وصدافت کی حمایت کرتے رہے۔ اس سے قرون اولی کے فرزند اسلام کی یا د تازہ ہو جاتی ہے۔ چنا نچے شہید ملت لیافت علی خان مرحوم' خواجہ ناظم الدین مرحوم' غلام محمر' محمرعلی بوگرا' چو بدری محمرعلی' مسین شہید سپرور دی سکندر مرزا' ایوب خال اور مارشل لاء میں سے کوئی دوراییا نہیں گزرا جس میں مولا نانے جرات و ب باک کے ساتھ حکومت پر جائز تنقید نہ کی ہو۔ آ پ ہمیشداعلائے کلمۃ الحق بلند کرتے رہے۔

اسلامی نظام کے لئے جدوجہد:

تحریک پاکستان کے حامی علم ء پرمشمتل مرکزی جمعیت علمائے اسلام کی تشکیل جب شیخ الاسلام علہ مہشبیر احمد عثمانی رحمة الله عليه اورمولا نا ظفر احمد عثماني کے ہاتھوں عمل میں آئی تو مولا نا اختشام تھ نوی بھی حضرت شیخ الاسلام کے رفقاء میں شامل ہو گئے اور یا کستان بننے ہے سات آٹھ روز قبل حضرت شیخ الاسلام علامہ عثانی کے رفافت میں کرا جی تشریف لائے اور پاکتان کے وجود ٹیں آئے کے بعد سب سے اور اہم کام اس ملک کے دستور کی تشکیل وتر تیب کا تھا۔ اس کے لیے حضرت بینخ الاسلام علامہ عثانی نے جس مہم کا آغاز کیا اس میں سب ہے اہم کر دار مولانا تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے جھے میں آیا۔ چنانجہ اس مقصد کے لیے مولا نا تھانوی نے ہندوستان کا سفر کیا اور منتخب علماء اور مفکرین مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نا محم شفیج دیو بندی' مولا نا سیدمناظر احسن گیلانیٌ' علامه سیدسلیم ن ندویٌ اور ژاکٹر حمید التدصاحب وغیرہ حضرات کو یا کتان لائے اور ان حضرات نے ایک اسلامی دستور کا خا کہ مرتب کیا' جومر کزی اسمبلی میں قرار داد مقاصد کے نام سے منظور کیا گیا۔اس کے بعد ۱۹۵۳ء میں جب اسلام وشمن صقول نے بیرطعنہ دیا کہ علماء یا کتان میں کون سا اسلام نا فذکر نا عاہتے ہیں' کیونکہ یہاں تو ہر ملوی' دیو ہندی' الل حدیث' شیعہ اور کتنے ہی فرقے ہیں' تو مولا ناتھا نویؓ اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے میدان میں آ گئے اور انہوں نے شیعہ سی ویو بندی اہل حدیث بریلوی اور جماعت اسلامی غرضیک تمام م کا تب فکر کے علماء کو جمع کیا جنہوں نے بائیس روز کی شب و روزمحنت کے بعدمشتر کہ طور پر۲۲ نکات مرتب کر کے اسلامی آئین کی اساس کے طور پر حکومت کو چیش کر دیئے اور اسلامی حلقوں کے فروعی اختلا فات کواپنی اغراض کے لیے استعمال کرنے والے منہ ویکھتے رہ گئے۔مولانا کی زندگی کا بیٹا در کارنامہ ہمیشہ یا د گار رہے گا۔اس کے بعد ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت میں آپ نے بھر پور حصہ لیا اور ملک بھر میں تحریک کے جلسوں سے خطاب فر ماتنے رہے۔مرز ائی آپ کی سحر آ فریں

خطابت سے گھبرا گئے۔ پھر جب ملک کی سیاسی جماعتوں نے تحریک بھسانی جمہوریت کوسوشکزم کے مخصوص مقاصد کے لیے استعال کرنا جا ہا تو سب سے پہلے مولانا تھانو گ ہی نے اس خطرے کو بھا پہتے ہوئے توم کو خبر دار کیا اور فتنے کے خلاف لڑنے والوں کی صف اول میں آپ ہی کا شار ہوتا تھا اور مرکزی جمعیت علماء اسلام ونظام اسلام پارٹی کے قائد کی حیثیت سے ملک کے کونے کا دورہ کیاتا کہ عوام کواس فتنے کے تیجے خدوخال سے روشناس کرایا جائے۔

مولانا کی خطابت میں وہ سحرتھا جوسادہ دل اور ان پڑھ عوام اور ٹی تعلیم کے پرور دہ لوگوں پر یکساں اثر کرتا تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ جہال وہ جاتے سوشلزم کے مدعی گھبرا جاتے ہتے۔ بہر حال قیام پاکستان سے لے کر آخر وم تک اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے کئی بار حکومت پاکستان کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے اور تحریک اسلامی کے علم برداررہے۔

دارالعلوم الاسلامية ثندُ واله يار كا قيام:

یا کنتان میں نظام اسلام کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ حضرت بینخ الاسلام علامہ شبیر احمہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا کتان میں بھی دارالعلوم دیو بند کی طرزیر ایک مرکزی دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا' چنانجیہ ۹ رمحرم الحرام ۲۹ ۱۳ ه مطابق کم نومبر ۱۹۴۹ء کے اواخر میں حضرت علامہ شبیر احمد عثانی تھے ایماء سے حضرت مولانا اختشام الحق تھا نوی رحمة ابتد علیہ نے یا کتان کے اہل علم وفضل اور دین دار حضرات کو اس مسئلے پر سوچنے کے لیے ۲۰ رنومبر ۱۹۴۹ء کو کراچی آنے کی دعوت دی' اس دعوت پر کافی علماء تشریف لائے اور بیاجتاع پاکستان کے علماء کا نمائندہ اجتماع تھا۔حضرت شیخ الاسلام علا مدعثانی یے ایک مجلس شوری ترتیب دی جس کے متاز ارکان میں مفتی اعظم حضرت مولا تامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليهٔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب كامليوريُّ حضرت مولانا خيرمحمه جالندهريُّ حضرت مولانا سيد بدر عالم ميرضي مباجر مدنی ' الحاج محمد یوسف سینھی اور حضرت مولانا اختشام الحق صاحبؒ شامل تھے۔اس اجتماع کے بعد دارالعلوم کےعملاً قیام کے لیے صرف چند ماہ باقی رہ گئے تھے کہ اچا تک حضرت علامہ عثانی کی وفات کا ہمت شکن اور روح فرسا حادثہ پیش آیا۔ اس چراغ مدایت اور آفناب علم کےغروب ہو جانے ہے علمی و دینی حلقے میں جوخلاء پیدا ہوا اس کا انداز ہ اہل علم حضرات ہی گا سکتے ہیں۔ان کی رحلت کے بعد خطرہ تھا کہ حضرت علامہ عثانی کی وفات سے مرکزی دارالعلوم کے قیام کے عزم میں ضعف بیدا ہو جائے اور حضرت کی اس خواہش کو بھی شاید عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے۔گر حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانی کی اس خوا ہش کو پورا کرنے کے لیے یہی مر دِحق مولانا تھا نویؒ میدان میں نکلے اور دارالعلوم کی پیمیل کا بیز ااٹھایا اورمولانا کی سعی و کاوش سے بہت جلد حضرت عثانی کی بیخواہش بوری ہوگئی۔ایک صاحب ثروت حاجی محمرسو مار مرحوم نے ۲۶ ایکڑ اراضی دارالعلوم کی بنیا دے لیے وقف کرنے کی چیش کش کی جسے مجلس شور کی نے بخوشی منظور کرلیا اورمولا ٹا تھا نوی رحمة الله عليه كي زير سريرتي بيمركزي دارالعلوم قائم ہوا اور ياكستان بيں ثاني دارالعلوم ديو بند كا قيام عمل بيس آيا۔

مولانا تھ نوی نے اس دارالعوم کے لیے جن علاء کو تدریسی خدوت کے بیے منتخب کیا ان میں حضرت مولانا محد بورٹ حضرت مولانا میں حضرت مولانا اشفاق الرحمٰن کاملپورٹ حضرت مولانا اشفاق الرحمٰن کا ندھلوگ اور حضرت قاری عبدالما لک صاحب جیسے قابل اور بکتا ابل فن اور ارباب علم وفضل شامل میں ۔ ان حضرات کی موجودگ نے دارالعلوم کو چار چا ندلگا دیے اور بہت جند ملکی اور غیر ملکی طلباء و کافی تعداد میں جمع ہو گئے اور آج تک ہزاروں کی تعداد میں علاء فارغ انتحصیل ہو چکے اور لاکھوں افراد کوفیض پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے ۔ غرض یہ کہ مولانا تھ نوگ کا مخطیم کا رنا مداور صدقہ جاری و میں الثنان یادگار ہے ۔ حق تعالی اس دارالعلوم کو قیامت تک جاری و ساری رکھے ۔ آ مین ۔ آ پ آخر دم تک دارالعلوم کے مہتم اعلی رہے ۔ اور مولانا کی گرانی میں یہ مدرسد تی کرتا رہا ۔ حق تعالی جھا ظات فرمائے ۔ آ مین ۔ آ پ آخر دم تک دارالعلوم کے مہتم اعلی رہے ۔ اور مولانا کی گرانی میں یہ مدرسد تی کرتا رہا ۔ حق تعالی جھا ظات فرمائے ۔ آ مین ۔

علمی و منیفی خد مات:

دینی تبلیفی اور سیاسی خدمات کے علاوہ آپ نے علمی و تصنیفی خدمات بھی انجام دی ہیں جو نا قابل فراموش ہیں۔
ریڈ یو پاکستان سے نہایت سلیس گرمحققانہ انداز ہیں درس قرآن کی ابتدا، مولا نا تھ نوئ مرحوم ہی نے فرمائی تھی۔ ہندو
پاکستان کے علاوہ اسلامی ونیا ہیں بھی مولا نا کا درس قرآن بڑے ذوق و شوق سے منا جا تا تھا اور مولا نا نے حکومت کے
اصرار کے باوجود بھی درس قرآن کا معاوضہ منظور نہیں کیا۔ آپ ایک بہترین مفسر قرآن تھے۔ ساری زندگی دینی اور معمی
ضدہ ت میں گزاری۔ آپ تقریر کے ساتھ تحریر میں بھی معطولی رکھتے تھے اور عرصے سے آپ قرآن حکیم کی تفسیر لکھ رہے
شعہ جو پاکستان کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار روز نامہ جنگ کراچی میں بالاقساط شرکع ہوتی رہی ہے۔ قرآنی آبیت
کے مطالب و تشریح اور اسرار و معارف کا بہترین مجموعہ ہا اور علمی و نیا پر احسان عظیم ہے اور عظیم صدقہ جاری ہے۔ تفسیر
کے علاوہ آپ نے کئی علمی کتا ہیں لکھی ہیں جو آپ کے علمی مقام کو خوب واضح کرتی ہیں۔ آپ کے بہت سے علمی مکتوب سے ارشادات شاکع ہو چکے ہیں جو علمی و نیا کے لیے بالخصوص اور متعمقین کے لیے بہت ہی نافع اور قیمتی سرمایہ ہے۔ حق تعانی ارشادات شاکع ہو چکے ہیں جو علمی و نیا کے لیے بالخصوص اور متعمقین کے لیے بہت ہی نافع اور قیمتی سرمایہ ہے۔ حق تعانی آپ کی غدمات کو قبول فرمائے۔ آئین ۔

#### ا کا برعلاء ہے تعلقات:

جن خوش نصیبوں کومولانا کی خدمت میں حاضر ہونے اور درس و مجالس ذکر میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ مولانا کو اپنا تعنق تھا۔ یہ ان کی ہوتی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ مولانا کو اپنا تعنق تھا۔ یہ ان کی فطری سعادت و فاواری اورشرافت نفس کی دلیل تھی 'اپنا اسٹاد شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی قدس سروے اپنی و فو داری اور محبت کا پورا پورا جن ادا کیا 'حضرت تھیم الامت تھا نوی کے مشرب و مسلک کو ہمیشہ زندہ رکھا' اور ہیرون ملک ان کی تعیمات و ارش دات کو عام کرنے کی سعی فرماتے رہے' اپنے اساتذہ اور مشائخ کا بے حد احترام فرہ تے خصوصاً عیم

الامت تھا نوگ اور علامہ شبیر احمد عثانی سے آپ کو بے حد عقیدت ومحبت تھی۔ ان حضرات کے ملاوہ حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسریٌ بانی جامعه اثمر فیه لا بهور' حضرت علامه سیدسلیم ن ندویٌ' حضرت مولا نا خیرمحمه جالندهریٌ حضرت مولا نامفتی محمد شفیج دیو بندیؓ اور حضرت مولا نا محمد اوریس کا ندهبویؓ ہے نہایت گہرے تعلقات تھے اور بیرتمام حضرات ا کابر آپ ہے بہت محبت وشفقت فرماتے تھے اور آپ کے علمی تبحر اور سیاسی تد ہر کے قائل تھے آپ کے مقام کا انداز ہ صرف اس سے لگایا ہو سکتا ہے کہ ایک وفعد آپ کی تقریرین کر حضرت علا مہ شبیر احمد عثانی نے فر مایا تھا کہ ا

''اب مجھے مرنے کا کوئی فکرنہیں ہے۔میرے بعد میرا جانشین پیدا ہو گیا ہے۔'' کے

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمر شفق صاحب رحمة القدعلید نے ایک مرتبه مدرسدا شرفیه تکھر کے جلیے کے موقع برنتظمين علسه عن فريايا كه:

'' مولا نا اختشام الحق کی تقریر کے بعد میں کیا کہ سکتا ہوں'آ پ حضرات کیوں مخمل میں ٹاٹ کا پیوندلگوا نا عاج بين- الم

یخ الحدیث مولانا محمدا در ایس کا ندهلوی قرمایا کرتے ہتھے کہ:

'' مولا نا اختشام الحق تفانوي كا انداز خطابت بے مثال ہے اور وہ اپنے علم وفضل میں يكتائے روز گار

اس طرح باقی حضرات بھی موہ تا ہے بڑی محبت فرماتے ہے۔ شنخ الاسلام مولا نا ظفر احمد عثاثی ' مولا تا ہی کی درخواست پر دارالعلوم ٹنڈوالہ پارتشریف لائے اورمولا نا کی علمی و روحانی صلاحیتوں سے متاثر ہوکرمولا نا کومجاز بیعت قرار دیا اورمولا نا کے علم وتقویٰ اور سیاسی بصیرت پر بورا بورا اعتماد فر مایا۔ بہر حال آپ اکابر و مشائخ کے محت ومحبوب رہے ہیں اوراپے بزرگوں کا بے حداحتر ام فرماتے تھے۔

#### وفات حسرت آیات:

حضرت مولا نا تھا نوی کوامتدتعالی نے حسن ظاہری اورحسن باطنی ہے خوب نوازا تھا۔ وہ اس دور میں حق وصدافت کا مینارہ اور اسلاف کی عظیم یادگار ہتے۔ اینے اوصاف و کمالات میں بےنظیر تنے حق تعالیٰ نے حسن بیان کا وہ ملکہ عطا فر مایا تھا کہ شایر ہی اس و در جو ید میں بوری و نیامیں ان جبیبا خطیب ہو۔ وہ اس وقت خط بت کے باوش ویتھے نہایت نفیس طبیعت کے مالک بینے'ا خلاق و عادات میں ہے مثل ہتھے۔ لاکھوں تر می آپ کے فیض ملمی وروحانی ہے سیراب و شاداب ہوئے۔ ہزاروں افراد آپ کی تعلیمات کے ذریعے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ کروڑ وں مسلمانوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی' لاکھوں افراد کے دلوں میں ان کی شیریں بیانی کونورا نبیت پیدا ہوئی۔ بہر حال آپ کی شخصیت ایک جامع شخصیت

منى \_ بقول مدريا كتان جزل محمد ضياالحق كه:

''ان کی بوری زندگی قرآن تھیم کی تفییر اور سرور کا کنات قلط کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے وقف تھی اور ان کا آخری سفر بھی اسلام ہی کی خدمت کے لیے تھا۔'

آپ گزشتہ ماہ دارالعلوم دیو بند کی صد سالہ تقریبات ہیں شرکت کے لیے جانا چاہتے تھے' گر کاغذات کھمل نہ ہونے کی باعث آپ تقریبات ہیں شرکت نہ فرما سکے تاہم جب انہیں'' عدم اعتراض' کا سر شفکیٹ ل گیا تو آپ ۲۱ مارچ کوئی دبلی روانہ ہو گئے اور پھر دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے پھراپنے آبائی وطن تھانہ بھون گئے۔ اس کے بعد آپ سیرت کانفرنس میں شرکت کے لیے مدراس تشریف لے گئے جہاں ۱۰ را پریل کی شام کو خطاب فرمایا۔ میں اار پریل بروز جمعۃ المبارک بعد نماز فجر درس قرآن دیا اور اس کے بعد تقریباً دو گھٹے بھی نہ گزرے ہے کہ اچا تھے کہ اول کا دورہ پڑا اور سائر ھے سات بجے اپنے خالق ہے جا سے ان للہ وانا البہ راجعون۔

آ پ کی رصت کی خبرس کر پورے عالم اسلام میں رنج وغم کی لہر دوڑ گئی پورا عالم اسلام اپنے غذہ ہی وروحانی پیشوا سے محروم ہوگیا۔ آ پ کی میت کو بذر بعد طیارہ کرا چی لا یا گیا۔ لا کھول عقیدت مندول نے اپنے محبوب رہنما کی نماز جنازہ پڑھی اور آ پ ہی کی جامع مسجد جبیب لائن کے ایک احاطے میں سپر د خاک کیا گیا۔ ملک بحر میں آ پ کی و فات پر تعزیق بطے و تر آ ن خوانی ' و نی مدارس میں تعزیق اجلاس اور اخبارات ورسائل میں خصوصی مضامین و اوار یے شاح ہور ہے بیلے۔ خر آ ن خوانی ' و نی مدارس میں تعزیق اجلاس اور اخبارات ورسائل میں خصوصی مضامین و اوار یے شاح ہور ہے بیں۔ علی علی اور آ پ کو ہر طبقے کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہیں۔ عالیہ اور آ پ کو ہر طبقے کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہیں۔ حق تعالی ورجات عابیہ نصیب فرمائے۔ آ مین۔ جناب رئیس امروہوی نے تطعم تا ریخ و فات لکھا ہے جوان کے مقام کوخوب ظاہر کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ۔

جناب افشام الحق کی رطت کیجہ کیوں نہ ہو اس رنج سے شق کے مرگ عالم حق مرگ عالم الرج ہوت مرگ عالم الرج ہوت ہم مب کی برحق اگر چہ موت ہے ہم مب کی برحق وہ بے شک جامع علم وعمل تھے رئیس اس میں نہیں ہے شبہ مطلق رئیس اس میں نہیں ہے شبہ مطلق کی بہی تاریخ بھی تحقیق بھی ہے شد مطلق کی اختام الحق نفظ حق

#### علمائے حق کا خراج شخسین:

آپ کے سانحہ ارتحال پر ہر کھتب فکر کے علاء وصلحا اور دانشوروں نے اظہارغم کیا ہے اور آپ کی نہیں کا ورملی خد مات کوسراہا ہے۔صرف چندممتاز علاء کے مختصر تا ٹرات بیش کئے جاتے ہیں۔ تا کہ آپ کے علمی وروحانی مقام کا بخو بی انداز و لگایا جا سکے۔

#### حضرت مولانا قارى محمر طيب قاسمي مدخلته:

''مولانا اختشام الحق صاحبؒ کی وفات سے بے حدر نج وقلق ہوا' وہ پاکستان کے ممتاز عالم دین اور مایہ نازخطیب تنے۔ دارالعلوم دیو بند کے قابل فخر فضلاء میں سے تنے۔ دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والیہ یار اور جا ٹ مسجد جبیب لائن کراچی آپ کی عظیم یادگار اور صدقہ جاریہ ہیں۔ان کی فہم وفراست' تقویٰ وطہارت اور پرتا ثیر خطابت بے مثال اوصاف ہیں تن تعالیٰ درجات عالیہ نصیب فرمائے۔

#### حضرت مولا نامفتی جمیل احمد نقانوی مدخلکه:

''مولانا تفانوگ کے انقال کی خبر نے ول پر بجلی گرا دی' بار بار زبان پر اما لله جاری ہے' انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے نا قابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔تحر تیب پاکت ن کے عظیم مجامد تھے اور حق گوئی اور ہے ہا کی میں اپنی نظیر آپ تھے۔حق تعالی اپنی رحمتیں ٹازل فرمائے۔آمین۔''

#### حضرت مولانا محمه ما لك صاحب كا ندهلوي مدخلته:

''مولانا تفانوی مرحوم رحمة الله علیه کی وفات سے ملک ایک بلند پایه عالم' مفکر اور مایه ناز خطیب سے محروم ہو گیا ہے۔ ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلاء صدیوں تک پورانہیں ہوسکتا۔''

#### حضرت مولا نا محمد عبيد الله جامعه اشر فيه لا مور:

'' حضرت مولا نا مرحوم' تحریک پاکستان کے عظیم رہنما' ملک کے مایہ نا زخطیب اور اسلاف کی آخری یاد گار تھے۔ ان کی خد مات نا قابل فراموش ہیں۔حق تعالیٰ مغفرت فر مائے۔آ مین۔''

#### حضرت مولانا سيدعنايت الله شاه بخاري تجرات:

''مولانا کی رحلت ہے دل پر سخت چوٹ گلی ان کی وفات سے عالم اسلام کوعظیم نقصا ن ہوا ہے اور پوری ملت اسلامیدا پنے عظیم ندہبی رہنمااورشہرہَ آفاق خطیب ہے محروم ہوگئی۔''

#### حضرت مولا نامحمه شریف جالندهری خیر المدارس ملتان:

''مولانا تق نوگ تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے۔حق گواور بلند پاپیہ خطیب کی حیثیت سے انہوں نے باطل فرقوں اور قو توں کا آخری دم تک مقابلہ کیا' ان کی وفات سے ایک ایس علمی خلاء پیدا ہو گیا جوعر سے

تک برنبیں ہو سکے گا۔''

#### حضرت مولا نا محد مثين خطيب كرا جي :

مولا نا نقا<sup>ز</sup>، ں تحریک پاکشان کے عظیم رہنما تھے اور اپنے علم وفضل میں بےمثل تھے۔ ان کن وفا**ت** سے تحریک پاکستان کا ایک روشن ستار اغروب ہوگیا ۔مولا نا کی خطابت اور حق گوئی کو دنیا ہمیشہ یا در کھے گ ۔

364

#### حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحب کراچی:

''مولا ناتھ نوگ مرحوم ملک وملت کاعظیم سر ماہیہ تنے اور حقیقت سیہ سے کہ مولا تا کے انتقال ہے ملک ایک ممتاز ، کم دین اور منفر دصفات کی حامل شخصیت ہے محروم ہو گیا جا معداسلا میہ بنوری ٹاؤن کے منتظمین' جمعہ اساتذہ اور طلباء اور تمام متعلقین مولا نا مرحوم کے اس غم میں مولا نا کے لواحقین کے ساتھ ہیں اور برابر کے شریک ہیں۔ امتد تع کی مولا نا مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے۔ آمین ۔''

#### حضرت مولا نامفتی رشید احمدلدهیا نوی:

''مولا ناکی رحلت کی خبرس کر پورے عالم اسلام میں کہرام میج گیا' ان کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک سانحہ جاں کا ہ ہے۔ جس کے لیے ہرصاحب دل افسوس کرنے پر مجبور رہے۔'' حصر ت مولا تامفتی سیدعبدالشکورتر مذی :

''مولا ناتھ نوی کی رصت نے کمر ہی تو ڑ دی ہے۔ وہ اس وقت عالم اسلام کے عظیم مفکر مفسر محقق ورفقیہ بننے' ایک شہرہَ آفاق خطیب اور جیدترین عالم دین ننے' اللہ تعالی ان کواپنے جوار رحمت میں جگہ عطافر ، سے۔ آمین۔ ثم آمین۔

#### مولا نا مشرف على نقا نوى جا معداشر فيه لا مور:

01

## مولانا اختشام الحق تفانوي رحمة الله عليه

وه روح المجمن فخر چمن معمار ميخانه

کہاں سے لائیں کے اہل وطن اب ایبا متانہ

قام عمين نگاه حق شناس و نكته رس فطرت

بیان دل گداز و جرأت بیباک مردانه

غريق عشق حق و مست جام بادء سنت

وه سرشار سے عرفان و فخر برم رندانہ

مجتم شابكار سنت اسلاف روحاني

وه بر دم ادج تزک و اختثام حق کا دیوال

وه . تاریخ مجسم صیغه اسرار پاکستان

كتاب انقلاب و داستان غم كا افسانه

وه دانائے سیاست واقف قانون قدرت مجمی

وہ جس کے سامنے تھا طفل ہر دانا و فرزانہ

سرایا نسبت نهانه بهون بن کر وه انجرا نها

که جس نبیت پر قربان سو سهار نپور و کیرانه

حسین صورت حسین سیرت لباس و وضع پاکیزه

نزاکت منتبی جس پر نفست جس کا پیانہ

وہ اعلم جس پہ ہر جانب سے پروائے برستے تھے

چلی جاتی ہے اب کس شمع پر خود بن کے پردانہ بیاں کرتا رہا جو عمر بھر تاریخ طت کو

ذمانه عمر بجر وبرائے گا اب اس کا افسانہ

یہ ہے ذوق اجل وائے مخل کیا گلہ سیجئے

پُنا ہے انتخاب نظر نے اِک جوہر و دانہ

ذہے گوروکفن وہ جس میں اب سے گل ووایعت ہے

وجیه و خرم درخشنده روکاکل پریشانه

کفن قسمت پہ تازال ہے کہ ایبا گل عذار آیا

لحد سرمست ہے جس کو ملا ہے ایبا متانہ

تصور بی سے رحلت کے کلیجہ منہ کو آتا ہے

کے روتے ہیں عارف آج مل کر خویش و بیانہ

صدا ہاتف کی آتی ہے ، محل سیجے عارف

زمانے کھر سے کہہ دیجے یہ پیغام فقیمانہ کہیں مدت میں ساتی بھیجا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو گڑا ہوا دستور میخانہ

ميس علائے حق

حضرت مولا نامحم متين الخطيب رحمة الله عليه:

# خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق نقانوی رحمة الله علیه

خطیب یا کتان حضرت مولانا الحاج مد تر اختشام الحق صاحب تفانویٌ آخری دور کے علماء میں ایک خاص امتیازی خصوصیت کے مالک تھے میری سب سے پہلی ملاقات ۱۹۳۲ء میں ویو بند میں ہوئی جبکہ میں فارغ التحصیل ہو کر مدرسہ عربیہ معین الاسلام انبالہ چھاو کی میں مہتم وصدر مدرس کے فرائض انجام و ہے رہا تھا اور مول نا مرحوم مخصیل علم کے لئے وارالعلوم د یو بند میں واخل ہوئے تھے مولا نا عمدہ پوشاک میں تھے سر پرتر کی یو پی پاؤں میں اعلی تشم کا انگلش جرنا تھا میرے برا در نسبتی حضرت مولانا قاری محمد طبیب صاحب کے مکان برمولانا مرحوم کے بڑے بھائی عزیز الحق صاحب مرحوم دوپہر کے کھانے پر مدعو تنے۔ میں بھی اس میں شامل ہوا۔ دوران گفتگومولا نا کی زیر کی اور صلاحیت کا کچھا نداز ہ ہو گیا تھالیکن بعد میں عرصہ درازتک کوئی ملاقات نہ ہو سکی تحریک یا کتان کے دوران شیخ الاسلام قبلہ حضرت علامہ شبیر احمرعثانی صاحب نور القدمر قدۂ کی معیت میں دہی جانے کا اتفاق ہوا اور علامہ مرحوم نے مولا نا تھا توی مرحوم کے براور بزرگ کے مکان پر ایک علماء کا ا جنّاع کیا تو اس ونت دوسری ملا قات ہوئی ہے وہ زیانہ تھا جب مولا نا تھا نوی صاحب وایسر ائیگل لاج کی مسجد میں جمعہ یر حدا نے آتے تھے رہے جگہ غلام احمد پرویز صاحب سے نمازیوں نے خالی کرا کرمولانا تھانوی صاحب کو دی تھی جبکہ مولانا سنری منڈی مسجد دہلی میں خطابت و امامت فر ماتے ہتھے اور دہلی میں مولا نا کی طوطی بول رہی تھی نیز مولا نا کی خطابت و شیریں بیانی کا ہرجگہ چرچا تھا ای وجہ سے نوابزا وہ لیافت علی خان مرحوم کے الیکش میں تھا نہ بھون کیرانہ شامل مظفر نگر وغیرہ میں دبلی سے حضرت مولا ناتھا نوی کو بلا کر تقاریر کا پروگرام بنایا گیا تھا جو بہت کامیاب ثابت ہوا۔ جبکہ ضلع سہار نپور کے قصبات میں مجھے کام کرنے پر اگایا گیا تھا۔ تحریب یا کتان کے کاموں کا بجوم تھا اس لیے پھر کسی جگہ ملا قات نہ ہوسکی پاکستان کے قیام بھی ہواء کے بعد میں حضرت علامہ شبیر احمرعثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خصوصی معتد کی حیثیت سے

کراچی میں ہی مقیم تھا تو مجھے ملامہ مرحوم نے جبیب لائن کی ایک مسجد میں جانے کا تھم دیا اور فرہ یا مول نا احتشام الحق تھا نوی دہلی ہے آ رہے ہیںتم وہاں موجود رہنا اور میری طرف ہے خوش آید پد کہنا میں وہاں گیا تو ہر طرف سرکاری ہیرک تھیں اور درمیان میں ایک جھوٹی سی شکستہ مسجد جس کا نام پتھر پر بلوچ مسجد کندہ تھا موجود تھی مختلف ٹرک آ جارہے ہتھے ٹو ٹا بھوٹا سامان دفتری ملاز مین اینے ساتھ لا رہے تھے جبکہ کراچی ہے جانے والےٹرک بھر بحر کرجلی ہوئی لکڑیاں برندے اور ج نور تک بھرت لے جربے تھے یہاں تک مکان کی کھڑ کیاں الماریاں وروازے تک اکھاڑ کرلے گئے۔مولا نا تھا نو ی صاحب بھی اسی خشہ حالی کے ساتھ تشریف لائے تو مسجد کے متصل ایک مکان میں جس پر کھپریل کی حصے اور پکی و یواریں تھیں انہیں جگہ دی گئی اس دن کے بعد اکثر آنا جانا رہتا تھ اور میرے قریبی دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے حضرت ملامہ مرحوم کے پاس تھانوی صاحب کی آیدو رفت تھی اور میں تو اکثر ان کی خدمت میں رہتا تھا حسن اتفاق ہے کہ مجھے علامہ مرحوم نے لا ہور روانہ کیا تا کہ میں حضرت علامہ عثانی کے خاندان کے افراد اور میرے بچوں کو لا ہور میں اتار کر کراچی لا وُں ٔ علامہ صاحب نے زامدحسین صاحب مرحوم کو جو بھارت میں پاکتان ہائی کمشنر ہتھے۔ کراچی میں بیفر ما دیا تھا کہ میرا کتب خانہ اور میرے خاندان کے ساتھ مولوی محمد متین کے بچوں کوکسی طرح لا ہور بھجوا دیں۔ جنوری ۸۴۸ء میں لا ہور ج تے ہوئے میں نے علامہ صاحب سے عرض کیا۔ کہ اب میں خدا جانے کب تک واپس آؤں۔ اس لئے مول ناتھا نوی صاحب اگر آپ کے ضروری امور میں اعانت کر دیا کریں تو بہت اچھ ہوگا حضرت علامہ مرحوم نے میری اس تجویز کو پہند فر ما یا اور اس طرح مورا نا تھا نوی مرحوم حضرت علامہ ہے قریب تر ہو گئے پھر جمعیت علاء اسلام کے کاموں میں ترقی کے لے کام کرتے رہے۔

پھرایک وقت ایا آیا کہ مولانا تھ نوی مرحوم مرکزی جمعیت علاء اسلام پاکستان کے ناظم املیٰ مقرر ہوئے اور میں 
نائب ناظم کے طور برکام کرتا رہا۔ جہاں تک مولانا مرحوم کی ذاتی زندگی کا تعلق ہے وہ ہر دور میں کامیاب رہی اس لئے کہ 
مولانا مرحوم اپنے ذاتی اوصاف خصوصا خط بت میں علائے دیو بند میں ایک بلندا وراہم مقام رکھتے ہے جس میں مرتے دم 
تک مولانا مرحوم اپنی جگہ سے نہیں گرائے جا سکے دراصل ہر آ دمی میں پچھ خصوصی صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کو دوسرا آ دمی 
عاصل نہیں کریاتا۔ قرآن یاک میں ہے۔

تلٹ الرسل فصلها بعصه على بعص بين اسى بنيادى اصول كو بيان كيا ئيا ہے تق ادالى نے مولانا مرحوم كو خوش بيانى بين جو مقد م عطا فر مايا تقد وہ اس دور بين كسى دوسرے عالم كونفيب نبيس تقا۔ ايك مرتبه عظيم شخصيت چودهرى خليق الزمان مرحوم ہے كچھ بات بور بى تقى جس بين مولانا مرحوم كا ذكر آيا وہ كہنے گے كه اً مرمومانا تفانوى علاء كے طبقے سے تعلق ندر كھتے ہوئے تو بين انہيں ہے وركا '' قا ذسلين' كہنا گر اب بيا گستاخى نبيس كرسكتا۔ آج تك مولانا مرحوم كے طرز بيان اور قر آن پاك كى تلاوت كرنے والے نقال موجود بين گر وہ نقل كرنے والے بى كبلا سكتے بين حضرت تھا نوى كا

بدل نہیں شار کئے جا سکتے ممکن ہے آ گے چل کرمولا نا مرحوم کے صاحبز ادگان میں ہے کوئی پیر جگہ لے سکے۔ آ مین اس اعلیٰ ذ اتی خو بی کے علاوہ مولانا جاذب نظر' خوش پوش خوش خوراک اور انتہائی خوش اخلاق انسان تھے گر ساتھ ہی عالم کوموجودہ وور میں جس وقار کے ساتھ زندگی بسر کرنی جاہئے اس میں وہ یکتا عالم تھے۔ مجھے اکثر مولانا کے ہمراہ جلسوں میں جانے کا ا تفاق ہوا ہے وہ لباس مبح وشام تبدیل کرنے کے لئے سفر میں کئی کئی جوڑے رکھتے تھے حالانکہ چند گھنٹوں کے لیے جانا ہوتا تھا اور میں ان کی اس عادت کے تجھرا جاتا تھا ٹکر ان کی جو وضعد ری تھی اس میں تبھی بھی فرق نہ آتا تھا یہ بات ان کے گھر والول کے سوا شاید کسی کومعلوم نہیں ہے کہ بیگم ش کستہ اکرام اللہ کے شوہر نام دارمسٹر اکرام اللہ صاحب جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ بیجے ہیں ان کا ایک کپڑے دھونے والا ملازم تھا جو اب تک ان کی کوتھی کے احاطے میں ہی رہتا ہے اکرام اللہ صاحب دنیا کے کسی بھی ملک میں مقیم ہوتے ان کے کپڑے دھل کر کراچی ہے جاتے تھے مولا نا مرحوم ہے خاص عقیدت بلکہ عشق کی حد تک تعلق رکھتا تھا اس کی خواہش اور اصرار برمولانا نے اپنے کپڑے اس سے ہی دھلانے کا بندوبست کررکھا تھالیکن خودمولا تُا اپنے لباس کی د کمچہ بھال کا خاص خیال رکھتے تتھے یہی دجہ ہے کہ انتقال ہے پیشتر بھی وہ اپنی ٹولی دھونے کے لئے عسل خاند میں یا بیس پر گئے جبکہ میز بان نے بہت اصرار کیا کہ میں نوکر سے بیاکام کرا دوں گا مگر مولا تانے فر مایا کہ آپ کا نوکر وہ طریقہ نہیں جانتا جس طریقے سے میں ٹویی دھوسکوں گا غرض مولا نا مرحوم اینے ذاتی اوصاف میں پدطولی رکھتے تھے۔ ہمارے اسلاف ویز رگول میں چند ہی علا ایسے ہوئے ہیں جن کا دستر خوان وسیع تھا ان ہیں مولا تا مرحوم بھی شامل ہیں ۔ ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ جائے کا دستر خوان کراچی میں صرف اور صرف جامع مسجد جیکب لائن کے خطیب کے مکان پر ہرموسم اور حالات میں قائم رہا۔ ہمارے اکا ہرین میں سے حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی مہتم دارالعلوم دیو بند کا دستر خوان حائے کے لیے اور شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی کا دستر خوان کھانے کامشہور تھا۔حضرت تھانوی مرحوم کی ایک اور خوبی پیتھی کہ وہ کسی صورت بھی حاکم وفت سے مرعوب نہیں ہوتے تھے اگر چہ ملتے وفت انتہائی انکساری وتواضع کا برتاؤ کرتے تھے لیکن دین پر اگر کوئی حرف آتا تو چٹان کی طرح سامنے آ جاتے تھےلوگ تو مولا نا مرحوم کے بارے میں مختلف تشم کی چے میگوئیاں کرتے ہی رہتے تھےلیکن مجھے اس خو بی کا انداز ہ کہ اگر کوئی نام کا عالم بھی اسلام کی خدمت کرنے لگے تو کراچی جیسی بستی میں جو مال و دولت کا خزینه شار ہوتی ہے مرحوم کے کس قدر مداح اور خدمت کرنے والے نہ ہوں گے درحقیقت ان کے عش ق نے انہیں اس قدر بے نیاز کر دیا تھا کہ لوگ طرح طرح کی قیاس آ رائیاں کرتے تھے جن میں کوئی حقیقت نہ ہوتی تھی ۔مولا نا مرحوم کا ایک اور وصف بیدتھا کہ وہ این وشمن ہے بھی اس طرح ملتے تھے کہ وہ ان کے سامنے یانی ہوجاتا تھا ہے ہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے سرکاری حکام اوران کے مخالفین مولانا مرحوم کے سامنے یانی بھرتے تھے علمی لحاظ ہے بھی مولانا تھانوی صاحب مرحوم باصلاحیت شار ہوتے تھے ہمارے بزرگوں میں مختلف صلاحیتوں کے مالک لوگ گزرے ہیں کوئی علم فقہ میں بلند مقام رکھتا تھا تو کوئی

علم الحدیث میں اپنا ٹانی نہیں رکھتا تھا کہ کوئی خطابت میں یکتا تھا تو کوئی تفسیر قرآن میں اعلیٰ حیثیت کا مالک تھا اس لئے جانچنے اور پر کھنے کا معیار جدا جدا ہوتا ہے اس معیار سے اگر جانچا جائے تو پھر بیگرانے اور بڑھانے کا چکرختم ہوجا تا ہے میں نے اپنی اس معیار کوئی اپنائے رکھااور خود کو ہر بزرگ کے ساتھ خادم کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھنے دیا اور یہ بی نعرہ لگایا کہ میراشیوں ہے۔

لا مفرق بین احدمن رسله الایه الحمد ملله میں اب تک اس پر قائم ہوں۔ حضرت مولانا اختشام الحق صاحب کی علمی یادگار دارانعلوم الاسلامیہ شنڈ واللہ یارسندھ اور ان شاء اللہ تصانیف میں آئندہ کسی زمانہ میں تفسیر القرآن بھی شائع ہوکر سامنے آج کے گی ان کے جمعہ کے خطبات اور پاکستان یا غیر ممالک میں تقاریر بھی ان کے علمی تبحر کا بہت بڑا ذخیرہ آخرت ثابت ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

مولانا مرحوم کا خاندان صدیقی تھا جو کیرانے ضلع مظفر گر میں آ بادتھا اور پاکتان خصوصاً کرا چی میں بڑی تعدادان کے عزیز واقر باء کی موجود ہمولانا کے خاندان میں اکثر لوگ بڑے بڑے عہدول پر فائز رہے ہیں روحانی مرتبہ پر ایک بلند شخصیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی نور القدم قدہ کی ہے جو کہ آپ کے رشتہ میں ماموں تھے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ مولانا مرحوم کا حکیم الامت رحمۃ الشعلیہ جیسا تھا مولانا محتر م کی ایک اور نمایاں یادگار جیکب لائن کی عظیم الثان مجد ہے جس میں مولانا مرحوم کا حکیم الامت رحمۃ الشعلیہ جیسا تھا مولانا مرحوم نے شا جبانی تعیرات اور جدید تغیرات کو شامل کر کے ایک خوبصورت امتزاج کی عظیم الثان مجد ہے جس میں مولانا مرحوم کو نیش مولانا مرحوم کو بخش تھیں۔ البتہ افسوس اس کا ہے کہ مولانا مرحوم کا تغیری ذوق بھی شاہا نہ تھا' غرض ہمہ جہت خوبیاں حق تعالی نے مولانا مرحوم کو بخش تھیں۔ البتہ افسوس اس کا ہے کہ مرحوم کا تغیری ذوق بھی شاہا نہ تھا' غرض ہمہ جہت خوبیاں حق تعالی نے مولانا مرحوم کو بخش تھیں۔ البتہ افسوس اس کا ہے کہ مرحوم کا تعیری ذوق بھی شاہا نہ تھا' غرض ہمہ جہت خوبیاں یاد آتی ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بلند و ہالا اور بہترین انسان ای باتھ سے کھودیا جس نے ہم جیسے ناقدروں کے درمیان مرنا بھی پندنہ کیا۔

انا لله وانا اليه راجعون.

جہاں تک مولانا تھانوی مرحوم کی ساسی زندگی کاتعلق ہے اس کا بنیادی پھرتو یہ ہے کہ انہوں نے ہراس فردیا جماعت کے ساتھ تعاون نہیں کیا جے انہوں نے اپنی ساسی بھیرت سے یہ بھا کہ ہم باہم ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کرکام نہیں کر سکتے اس طرح مولانا مرحوم نے ہراس آ دمی یا جماعت کا ساتھ نہیں دیا۔ جومسلک دیو بند کے خداف تھا اور اس معالمہ میں مولانا نے بھی چھم پوشی یامسلحت بنی اور مداھنت سے کام نہیں لیا۔ اس کی بہت می مثالیں ملتی جی جن میں سے دور ایو بی کے عائمی کیشن کی رپورٹ میں مولانا کا اختلافی نوٹ عیدین کے چاند پر حکومت سے مولانا مرحوم کا تھادم پھر نظر بندری جسے معاملات ہیں۔

جن کے بارے میں مولا نا مرحوم کے کنر دشمن بھی مرتشلیم خم کرویتے رہے۔

المختفر مولا نا تھانوی مرحوم پر قلم اٹھایا جائے تو بہت کھی لکھا جا سکتا ہے جیں نے تو مولا نا محدا کبرشاہ بخاری صاحب کے تکم پر باوجودا پی علالت کے قلم برداشتہ یہ چند مختفر با تیں قلم بند کر کے اپنی مولا نا مرحوم سے دوئتی کا حق ادا کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے مجھے امید ہے کہ میری اس تحریر سے بہت سے لوگوں کے لا حاصل شبہات بھی دور ہوجا کیں گے اگر ایسا ہوا تو میری یہ تحریر دائیگاں نہ جائے گی اور میرے حق میں بھی لوگ نجات آخرت کی دعا فرما کیں گے۔ آمین ۔

و باللہ التو فیق۔



**@ 372** 

الله مه محمد تقل عثما ني مد ظله:

### مسافران آخرت حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نویؒ حضرت

سفر ہندوستان سے واپسی ہوئی تو لا ہور اسٹیشن پر اتر تے ہی بیدالمن کے اطلاع دل پر بجلی کی طرح گری کہ حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی انتقال فر ما گئے۔انا لله و انا الیه راجعون۔

مولا ٹاکواجلاس 'صدر سالہ میں شرکت کے لیے دیو بند تشریف لے جانا تھالیکن این۔ اوری کے ملنے میں دیر تکی اور آپ بروقت نہ پہنچ سکے۔لیکن دیو بند ہی میں بیاطلاع ملی تھی کہ مولا ٹا اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک رات کے لیے دیو بند تشریف لائے سے اور اگلے ہی دن دہلی روانہ ہو گئے۔ احقر وہلی پہنچا تو ایک روز عصر کے بعد احقر جامع مبحد دہلی کے بند تشریف لائے سے اور اگلے ہی دن دہلی سے مولا ٹاکسی صاحب ہے مولا ٹاکسی صاحب ہے مولا ٹاکسی صاحب می موقع ہے ۔ وہی مشرقی درواز ب پر کھڑا تھا 'وہاں سے سامنے دیکھا تو ایڈورڈ پارک کے کنار مولا ٹاکسی صاحب می موقع ہے ۔ وہی خوش وضع ساس 'و ہی دل کش انداز وادا' بالکل صحت مند' تو انا اور چاق و چو بند! اس وقت احقر دوسر ب رفقاء کے ساتھ تھا اور ایک اور جگہ جانا تھا۔ اس لیے پنچ اتر کر ملا قات کا موقع نہ تھا۔ خیال تھا کہ ان ۽ امتد کی اور موقع پر منا قات ہو جائے گی۔ کین کے معلوم تھا کہ بیمولا ٹاکی گئر نہ گئے۔ اور مدراس ہی میں اچا تک دل کا دورہ پڑا اور وہیں پر جعہ کے دن وفات ہوگئی۔انا للہ و انا الیہ راجعو ن۔

مولا نا کی ذات پاکتان کی ایک تاریخ تھی۔ وہ ان علی ۽ کرام میں سے ہتے جو قیام پاکتان کی جدو جہد میں شیخ الاسلام حضرت شبیر احمد عثانی رحمة الله علیہ کے ساتھ شریک رہے اور قیام پاکتان کے بعد جیکب لائنز میں ان کی مسجد اور ان کا مکان مسلسل دینی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنار ہا۔ ایک زمانے تک شیخ الاسلام حضرت شبیر احمد عثمانی محمد حسن اور صاحب حضرت مولا نا بدر عالم صاحب مباجر مدنی ' حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثمانی ' حضرت مولا با مفتی محمد حسن اور دوسرے اکا برعلاء کی مشاورت اکثر و بیشتر انہی کی قیام گاہ یہ ہوتی رہی۔

مولا نا نظریہ پاکتان اور دوتو می نظریے کے زبر دست مناو تھے۔ وہ کٹر پاکت نی تھے اوراس معاطے میں انہوں نے بھی کسی مداہت یا مصالحت کو گوارانہیں کیا۔ انہوں نے شرع احکام کی تشریح کے سلطے میں بھی بھیشہ تصلب کا مظاہرہ فرمایا اور شریح کس بدائے میں انہوں نے شرع اور شریع کی کوشش و سازش کو تبول نہیں کیا۔ ا<u>ہواء</u> میں اس علاء کا جو شہرہ آفاق اجتماع ہوا اور جس میں تمام مکا تب فکر کے علاء نے متفق ہو کر ملک کے بائیس دستوری نکات مرتب کئے۔ نیز سام ہیں انہی علاء کو جس اجتماع فی میں تمام مکا تب فکر کے علاء نے متفق ہو کر ملک کے بائیس دستوری نکات مرتب کئے۔ نیز سام ہیں انہی علاء کو جس اجتماع نے جو دستوری تر میمات مرتب کیں وہ ملک میں دبنی جدو جہد کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ تھا۔ ان دونوں اجتماع ت کے دائی مولا ٹا تنہا ایک عالم ویوں جہوں کا متبجہ تھا۔ عائی قوا نین پر خور کرنے کے لیے ابتداء جو کمیشن قائم ہور ہے۔ اس میں مولا ٹا تنہا ایک عالم ویوں جے جنہوں نے اس میں جن گوئی کا پورا جق اوا کیا' چیا نچہ ان کا اختلاف نوٹ تاریخ حقیمت میں وہ ڈاگر فضل الرحمٰن صاحب کے نظریات کے طاف ڈٹ کے اوا خبارات کے ذریعے عوام کو تح یہ دوتر میم کے اس فیتے سے خبر دار کیدرویت ہلال کے مسئلے میں انہوں نے بھیٹ شریعت کے موابق جرات مندانہ موقف اختیار کیا اس پاواش میں قید و ہندگی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ویواء نے جسٹ خانف نی دین حیثیت سے آگاہ کرنے کے لیے مورا ٹائی نا قابل فراموش خدمت ہے۔ اس کو مولا ٹائی نا قابل فراموش خدمت ہے۔

مولا ناً ملک کے مایہ نازخطیب ہتے۔ وہ خطابت میں ایسے دل کش اسلوب بیان کے موجد ہتے جوان سے شروع ہوکر ان ہی پرختم ہوگیا۔ ان کی دل آ ویز خطابات نے سینکڑ دن انسانوں کے دین سے قریب کیا اورش کد ملک کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جہاں مولا نا کی ول کش آ واز نہ گونجی ہو۔ ریڈیو پاکٹ ن سے ان کے درس قرآن کا سسلہ انتہائی مقبول عام ہوا اور بعد میں روز نامہ جنگ کے ذریعے شائع ہوکر وہ محفوظ بھی ہور ہاتھا۔ افسوس ہے کہ مولا ناکی و ف ت وہ نامکمل رہ گیا۔

وارالعلوم الاسلاميه ننڈواله بارمولا ٽا کی ایک اور قابل قدر یاد گا۔ ہے جس کا شار ملک کی ممتاز ترین وینی درس گاہوں میں ہوتا تھا۔خدا کرے کہ وہ پھرایک بارا پنا سابقه مقام حاصل کر سکے۔ آمین۔

مولا نُا کی شخصیت بڑی باغ و بہار' شگفتہ اور دل کش تھی۔ ان کی مجلس میں اکتاب کا گذر نہیں تھا۔ وہ بڑے حاضر جواب بذلہ سنج اور خوش کلام عالم تھے۔ سیست میں مولا نا کے انداز فکر وعمل ہے کسی کواختلاف ہوسکتا ہے' کیکن مولا نُا کی شخصیت جن خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ انہوں نے پاکتان میں جو دینی خدمات انجام دیں اور ملک کی سیاسی تاریخ پر جواثر ات مرتب کئے ان سے مولا نُا کے سیاسی مخالفین کو بھی انکار نہیں ہوسکتا۔ ان کی وفات سے پو، سے ایک عہد کا خاتمہ موگیا' پوری ایک بساط تہہ ہوگئی اور سیاست کا ایک منفر د کمنٹ فکر بند ہوگیا۔

ول سے وعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا ٹا ک بال بال مغفرت فرمائے۔ انہیں جنت الفردوس بیں مقامات عالیہ سے نواز ہے اور بسما تدگان کوصبر وجمیل کی تو فیق مرحمت فرمائے۔ آبین۔

# خطیب اسلام حضرت مولا نا اختشام الحق صاحب تھا نوی ٌ رحمة الله علیه ایک ممتاز عالم دین ٔ ایک شریں بیان خطیب

#### حضرت مولا تا امیر احمد صاحب للیا نوی مدخله مهتم مدرسه مظهرالعلوم شوندت میرخد سابق مدرس خانقاه امدادییا شرفیه تھانه بھون

۱۹۲۸ء کی بات ہے کہ بینا کارہ اپنے وطن میں حفظ قرآن سے فارغ ہو کر مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میریہ میں ابتدائی فارئ عمر فی ایک ہم عمر طالب علم بنام اختشام الحق تھا نوی بھی اس درجہ میں واخل ہوا' اس دوران میں ایک ہم عمر طالب علم بنام اختشام الحق تھا نوی بھی اس درجہ میں واخل ہوا' تھا نوی نسبت کی کشش' اور جو ذبیت ہی الیں ہے کہ اس طالب علم کی طرف مدرسہ کے جرمدرس اور ہر طالب علم کو الحق تھینچنے تھی۔ اپنی طرف کھینچنے تھی۔

مدرسہ امداد الاسلام میر ٹھے کا قدیمی مدرسہ ہے جس میں دورہ حدیث تک تعلیم ہوتی ہے اور قدیم ہے بڑے بڑے صاحب فن اور اہل کمال کا مرکز رہا ہے 'خصوصاً اس کا ابتدائی عربی و فارسی درجہ اپنے معیار علم کے اعتبار ہے بہت ہی ممتاز اور مشہور ہے۔ اس درجہ کے مشہور عالم حضرت مولا نا اختر شاہ صاحب امروہ بی اپنے وسیع وعمیق علم اور اتباع سنت اور طلبہ پر شفقت کی وجہ سے شہرہ آ فاق میخ مولا نا بعض علوم میں نہ صرف انتہائی دستگاہ رکھتے تھے بلکہ جمہتدانہ شان کے مالک سے مشلا علم صرف و خو علم الفرائض یا علم المیر اث اور طریقہ تعلیم بھی ان علوم کا عام طرز تعلیم سے مختلف اور جمہتدانہ تھا۔ مولا نا اردو فارس اور عربی کے قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ بعض قصائد اور دیگر اصناف شاعری ہیں آ پ کا کلام ایبا شاندار اور جاندار ہے کہ ماضی کے بڑے بڑے شعراء کی یا د تازہ ہو جاتی ہے۔ ایسے جامع کمالات اور شیق استاذ کے زیر تعلیم رہ کراس نا کارہ اور اطشام الحق تھا نوی نے تین سال پورے انہاک اور دلیجی کے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ ایس سعادت بڑور بازو نبیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

حضرت الاستاذ نے ایک المجن بنام'' المجمن اصلاح البیان' قائم کررہی تھی' جس سے طلبہ کوتھ ریکی مشق اور عامة المسلمین کی اصلاح اور افادہ مقصود تھا' ہر جھرات کی رات کوشہر کی مختلف مساجد' اور محلوں بیں وہاں کے باشندوں کی دعوت پر خود بھی بنفس نفیس تشریف لیے جائے' اور طلبہ کی ایک جماعت بھی ہمراہ ہوتی' بیراقم سطور اور احتشام الحق بھی اس المجمن کے رکن تھے' عمروعلم کی ابتدائی منزل میں ہوتے ہوئے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تقریر کرتے تھے' ابتدائے جلسہ میں طلبہ تلاوت قرآن اور نعت خوانی بھی کرتے تھے' جس سے حاضرین جلسہ مخلوظ ہوتے تھے' میاں احتشام الحق' نعت بڑی خوش الحائی کے ساتھ پڑھے تھے' بعض تو اس قدرسوز وگداز سے بھری ہوتی تھیں کے سامھین پر وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی خوش الحائی کے ساتھ پڑھے تھے' بعض تو اس قدرسوز وگداز سے بھری ہوتی تھیں کے سامھین ہر وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی میں اور ان کے نفہ وسرور کی کیفیت اب تک دل و د ماغ ہیں بی موئی ہے' قار تھیں بھی اس سے لطف اندوز ہوں' جو درج فریل ہیں ہوگی ہوئی تھیں گھی اس سے لطف اندوز ہوں' جو درج فریل ہیں ہوگی ہوئی تھیں گھی تقاریکین بھی اس سے لطف اندوز ہوں' جو درج فریل ہیں ہوگی ہوئی تھیں کہ تقاریکین بھی اس سے لطف اندوز ہوں' جو درج فریل ہیں ہوگی ہوئی تھیں گھی تھیں کے دوشعرا ب تک حافظ نے محفوظ کر رکھے ہیں' اور ان کے نفہ وسرور کی کیفیت اب تک دل و د ماغ ہیں بی

تمنا ہے کہ کانٹوں پر ترے صحرا کے جالوثوں رگ مجنوں کو پھر سودا ہوا ہے نوک نشر کا

بیشعرتو غضب کا وجد آور ہے۔۔۔

برا ہوں یا بھلا ہوں خیرجیہا ہوں تہارا ہوں طریقہ ہے کر می کا بھانا اپنے عاکر کا

میاں اختشام الحق جب اس شعر کو اپنے مخصوص انداز' آواز کی دلکشی' اور الفاظ کے نشیب و فراز اور لہجہ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھتے تو سامعین جموم کراور سبحان اللہ' سبحان اللہ کی صدا ہے مجمع محمونج جاتا' اور حضرت الاستاذ مولانا اختر شاوصا حبؒ جنسے کوہ وقار پر بھی رفت طاری ہوجاتی۔

میاں اختشام الحق فاری' عربی کی ابتدائی کتابیں بڑے شوق' اور لگن کے ساتھ پڑھتے تھے' جس ہے اس ہونہار طالب علم کے روش مستقبل کا انداز وکرنا کچھ مشکل نہ تھا۔'' ہونہار بروے کے بچنے بچنے پات' کی مثال پوری طرح صادق آتی تھی۔۔۔

> بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارہ بلندی

تین سال مدرسہ امداد الاسلام صدر میرٹھ میں میاں اختشام الحق نے گذار کر اگلے سال مدرسہ عالیہ مظاہر علوم سہار نپور میں داخلہ لیا' اور وہال دوسال اساتذ وفن ہے اکتساب علم کے کر کے دارالعلوم دیو ہند میں داخل ہوئے اور جملہ علوم عربیہ ہے فراغت حاصل کی' اور اب میاں اختشام الحق کے بجائے مولا نا اختشام الحق تھا نوی کہلانے کے ستحق ہوئے' ہوئے' ہلکہ اپنی عملی قابلیت' صداحیت کی بدولت مرظاہم' اور دامت برکاتہم کے دعائیہ کمات سے مرفراز ہوئے' اور آ ہ! کہ اب رحمہ

🕸 معزت مولا نا احتشام الحق تقد نوی 🎉

الله عليه كتب ہوئے قلم لرز تا' اور كليجه كانتيا ہے ۔

مين ماها بي مق

#### سب کہاں کھھ لالہ وگل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتی ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں

مولانا اختثام الحق صاحب اصل باشندے قصبہ کیرانہ ضلع مظفر نگر کے نتھے تھانہ بھون ان کی ننہالی اور پھرسسرالی ہوئی'ان کی والدہ حضرت تحکیم امامت مولا نا اشرف علی صاحب رحمہ اللّٰہ کی ہمشیرہ تھیں' پھران کی شودی بھی اسی خاندان میں مولا ناشبیرعلی صاحب برادزادہ حضرت حکیم الامت کی بھانجی' اورمولا نا قاری شمس الحن تھانوی صاحب کی ہمشیرہ ہے ہوئی' ان مختف النوع تعتقات ٔ اور رشته داریوں کی بنا پر تھانوی کہلاتے ہے مولا نا کے والدمولا نا ظہورالحق صاحب اچھے عالم ہے' اورشبراناوہ یو۔ بی کی کسی مسجد میں خطیب تھے مولانا کے دو بڑے بھائی تھے سب سے بڑے بھائی وائسرائے کے دفتر نتی د بلی میں ایک بڑی بوسٹ پر فائز بھے اور دوسرے عزیز الحق صاحب فیض عام کالج میرٹھ میں پروفیسر تھے اور میرٹھ محلّه خیرنگر میں اقامت پذیریتھے مولانا اختثام الحق ان ہی کی سریرتی میں میریدر ہے تھے اور ای ذریعہ سے مدرسہ امداد الاسلام میرید میں داخلہ لیا تھا' ای خیر گمر کے مکان کے ایک حصہ میں میرے بھائی منٹی سلامت صاحب رہتے تھے' اور پچہری میں ملازم تھے' میری آمدور دنت اکثر ان کے یہاں رہتی تھی' اس وجہ ہے مولا نا اختشام الحق صاحب ہے تعلقات میں مزید اضافہ ہو ۔ ا یک روز میں نے از راہ بے نکلفی ان ہے کہا کہ آ ہے کہ دوسرے بھائی تو انگریز ی تعلیم یا فتہ ہیں اور دینوی اعتبار ے کا میاب ہیں' آپ نے انگریزی تعلیم چھوڑ کرع بی تعلیم کیوں اختیار کی' تو آپ نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ والدصاحب کے دونوں بھائیوں کو انگریزی تعلیم دلانے کی وجہ ہے حضرت مولانا تھانوی والد صاحب ہے ناراض ہیں' اس کا اثر والد صاحب بربیہ ہوا کہ انہوں نے میرے لئے وین تعلیم کو نتخب کیا' تا کہ حضرت مولا ناکی ناراضگی کم ہوسکے۔ الغرض مولانا اختثام الحق وارالعموم ويو بندے فارغ بوكر ملازمت كے متلاشی تنظ ان كے برے بھائى وائسرائے کے وفتر کی وجہ ہے وہلی میں ملازم تھے' یا لبًا ان کے اس تعلق ہے وہلی یارلیمنٹ کی جامع مسجد کے خطیب مقرر ہو گئے ۔مولا نا احتشام الحق نو جوان' اورفطرۃ تیز مزاج واقع ہوئے تھے' شعرخوانی میں خوشی الحانی موجودتھی ہی' تاز وعلم' تقریر پر پوری طرح تا در ان سب اسب نے مل کرمولا نا کی مقبولیت بلکہ محبوبیت میں جارجا ندلگا دیئے' یارلیمنٹ کی مسجدعوام کی مسج نہیں ہے وہاں جولوگ نماز پڑھتے ہیں او نیچ طبقہ کے اور اعلی تعلیم یا فتہ ہوتے ہیں' وہاں معمولی عالم کا کا منہیں ہے کہ خطابت کر سکتے' اورمقبولیت حاص کر سکے۔ع

#### یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

اس دوران میں احقر' مدرسہ امداد العلوم خانقاہ اشر فیہ تھانہ بھون میں درجہ عربی میں مدرس تھا' مولا نا گاہ گاہ اپنی سسرال کے تعلق سے تھانہ بھون آئے' اور ملاق ت کرتے' ایک مرتبہ دبلی میں بھی ان کے مکان باڑ ہ ہندوراؤ میں ملا قات

ہوئی' میں نے گفتگو ہے انداز و کیا کہ مولا تا' اپنے بزرگوں کے علوم کو وہ اہمیت نہیں دیتے' جس کے وہ مستحق ہیں' بلکہ جن لوګول کی تصانیف ومضامین او لی چنځاره' اورایک حد تک تجد دنوازېي و وان کی نظر میں و قیع ېيں' جیسے مولا تا ابوالکلام آ زاد' مولا نا ابو الاملی مود و دی وغیر ہ کیکن کچھ مدت کے بعد تھا نہ بھون ہی کے قیام میں جب میری ملاقات ممدوح سے ہوئی تو محسول ہوا کہ مولا نا کے خیالات میں تبدیلی آ گئی' اور موصوف نے بڑی صفائی سے کہ کہ میں تعطی پر تھا' حقیقت بدہے کہ ا ہے بزرگوں کے کلام میں جو گہرائی' اورمعنویت ہے وہ ان او بیوں' اور تجد دنواز وں کے کلام میں نہیں ہوتی' وہاں پرشوکت الفاظ کی بہتات اور پر جوش عبارت کی بھر ، رہوتی ہے اور ہورے بزرگوں کے کلام میں اگر چہ سادگی نمایاں ہوتی ہے اور الفاظ شاندارنہیں ہوتے' تگر جاندار ہوتے ہیں' اورمعنویت وحقیقت پسندی غالب ہوتی ہے میں نے پر زور تائید کی' اور کہا كد حقيقت يبي ہے كہ جس كوآ ب نے اب محسوس كيا ہے۔ الاں جئت بالحق وبلى كے قيام ميں آب رير يوسے ترجمه قر آن بھی کرتے تھے' جونہایت عالماندا ز کا ہوتا تھا' اور قر آن کے حقائق ومعارف بڑی خوبی ہے بیان کرتے تھے۔ ای دوران میں ۱۹۴۷ء آگیا اور ملک ہندوستان و یا کستان کے نام سے دوحصوں میں تقسم ہوگیا ،عوام کے ساتھ سرکاری ملاز مین بھی مسلمان پاکتان کو'اور غیرمسلم پاکتان ہے ہندوستان کونتقل ہو گئے' چنانجے مویا نا کے بھا کی بھی یہاں ہے یا کستان چلے گئے' اور اسی وجہ سے مولا نا اختشام الحق بھی یا کستان منتقل ہو گئے اور وہاں مولا نا کے جو ہرخوب کھلے وہ مجھی ریڈ بو سے تقریر کرتے'اور ترجمہ قرآن بھی روزانہ کرتے جو حقائق و معارف کا سمندر ہوتا تھا' میں نے بھی ان کا ریڈیو ہے ترجمہ قرآن سنا جو نرالے انداز کا ہوتا تھا' وہ پہلے الفاظ قرآن کے لغوی معنی بیان کرتے' پھرمجموعی عبارت کی تشریح کرتے 'جودلچیپ' اور پرمغز ہوتی تھی۔

پاکستان جانے کے بعد جومولانا سے دیر نیڈ اور پر خلوص تعلق تھا، ختم ہو گیا، کیونکہ بیں نے پاکستان جانے کا مجھی تصور نہیں کیا ۔ ابہتہ بعض دوست (جو پاکستان آ مدو رفت رکھتے تھے) مولانا کی عملی و دینی خدہ ت اور وہاں ان کی مقبولیت کا تذکر ؤکرتے تھے من کرنہایت مسرت ہوتی تھی۔

ا البتہ ۱۹۸۸ میں نزیز گرای مولوی وکیل احمد شیروانی علی گڑھی سمہ ناظم مجس صیانة المسلمین (جواحقر کے تمید جیں) کی وعوت بلکہ اصرار پڑ عکیم الامت کا نفرنس کے موقعہ برپاکستان جاتا ہوا 'اس کے بعد ۱۹۹۰ء بیں مجس صیانة المسلمین کے سالانہ اجلاس بیں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی بیا جہائی سرلانہ بوی خیرو برکات واکساب علم وفض کا حاص ہوتا ہے 'ہندو پاک کے مقتدرا ہل علم و بزرگان دین کا اتنا بڑا روٹ پرور اجتماع کم بی و کھا جاتا ہے جو علم اور ابل علم سے وابنتگی رکھنے والوں کے سے مسمی بیاس بجھ نے 'اور روٹ کی بالیدگی و تازگی کا سبب بن سکت ہے۔ مور نا اختشام الحق سے ملاقت تو کیا ہوتی البتدان کے صاحب کی سعادت حاصل ہوئی۔ جائو لاسر لابیہ کے مصداتی مولانا مرحوم کے معمی کمالات اور تقریر و بیان کے جائشین' وروارٹ کی کہلائے کے مستحق جی ساللہ خود دے۔

اسی اثنا میں دارالعلوم دیو بند کا صد سالہ اجلس آگیا' جو مارچ ۱۹۸۰' مطابق ۱۳۰۰ ہے جس منعقد ہوا تھا' اس اجلس میں لا کھوں کا مجمع تھا' ہندوستان کے گوشہ گوشہ ہے توام وخواص لا کھوں کی تعداد کے علاوہ تمام ممیا لک اسلامیہ کے اہل علم' اور سر براہان حکومت' اور نمائند ہے شریک ہوئے بالخصوص پاکستان ہے ایک بڑی جماعت اہل علم کی شریک اجلاس ہوئی' لیکن مولانا اختشام الحق کسی عارض کی وجہ ہے اجلاس کے موقعہ پرنہیں پہنچ سکے جلکہ اجلاس کے اختتام پر دارالعلوم پہنچ سکے بلکہ اجلاس کے اختتام پر دارالعلوم پہنچ' سکے بلکہ اجلاس کے اختتام پر دارالعلوم پہنچ سکے بیاں سے فارغ ہوکروہ مدراس کے لئے روانہ ہوگئے' کیونکہ مسلمانان مدراس مولانا کی تقریر کے حدورجہ شائق اور عاشق سے اور ہرسال مولانا کو دعوت و ہے تھے' اور مولاناان کی دعوت کو قبول کر کے مدراس جاتے تھے۔

آہ! کیا خبرتھی کہ مدراس کا بیسفر' سفر آخرت کا پیش خیمہ ہوگا' الغرض مدراس پینٹی کرمولا نا مرض میں بہتلا ہو گئے' اور یہی مرض ان کے لئے مرض الوفات ثابت ہوا' اور ارشاہ خدا وند و بای ارض تموت کا ظہور' ہوکر رہا اور بیلبل ہزار داستان چبکتا ہوا ایٹے مولائے کریم کے حضور' میں حاضر ہوگیا۔انا لله و انا الیه راجعو ن بچ کہا ہے علامہ اقبالؒ نے ۔

زندگ انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا شاخ پر بیٹھنا کوئی دم چپجہایا اڑ گیا

مولا ئے غفور و رحیم کی بار گاہ میں بعد نیاز دعا ہے کہ مولا نا اختشام الحق کواپنی بے پایاں رحمت ومغفرت ہے نواز نے اوران کی علمی و دینی خد مات کےصلہ میں اعلیٰ مقامات و در جات عطافر مائے۔ آمین۔

مولا نا اختشام الحق معلق عجلت میں یہ چندسطریں سپر دقلم کروی گئی ہیں جن سے ان کی ناسوتی زندگی اور علمی کمالات کا صرف اشارہ ہی ہوسکا ہے ور ندان کے تفصیلی حالات و کمالات اور ویٹی خدمات بیان کرنے کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ جس کی مجھ مشغول ومصروف آ دی کونہ فرصت ہے ندا پی علمی ہے ما لیک اور کوتا ہ قلمی کی بنا پر اہلیت وصلاحیت ہے اس کے لئے کسی دوسرے وقت اور بہتر اہل علم والی قلم کی ضرورت ہے۔ ولعل الله یحدث بعد ذالث امرا۔

#### في ملائح في

#### ازمولا نامحمد شریف جالندهری مبتم مدرسه خیرالمدارس متان:

## خطیب پاکستان مولا نااحتشام الحق نفانوی رحمة الله علیه اور

## حضرت مولا ناخیرمحمہ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کے یا ہمی تعلقات

خدائے بزرگ و برتز نے دار لقرار عالم آخرت کو بنایا ہے۔ اس دار فانی میں پچھے وفت کے لئے آٹا عالم آخرت کے دوگروہوں میں سے کسی ایک کا ساتھی بننے کے لئے ہیں چونکہ اصل دارالبقاء ہی جہان ہے اس لئے اس عالم میں آئے والا ہرانسان خواہ وہ اپنے خدا دا دمرتبہ کی بناء پر کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو بالآ خراینے اصل گھر کی طرف لوٹنے والا ہے۔ زیبے نصیب وہ افراد جنہوں نے دنیا کی اس ہے ثباتی و نا پائیداری کو جانا اور کن فی الدیبا غریباً اور عاہر سبیل کی عملی تصویر ین کرزندگی گذار گئے۔ونیا کیک خیرہ کن چکا چونداور جھوٹی چیک دمک انہیں اپنے آپ برفرینسۃ کرنے ہیں نا کام رہی اور وہ دنیا سے زبان کی طرح ۳۳ دانتوں کے درمیان ہونے کے باوجود سیجے سالم اور محفوظ رہے۔ دور حاضر میں انہی قتم کے كيّائ ئے زمانه افراد ميں مولانا خيرمحمه جالندھريّ (والدمحترم)مفتی اعظم يا كتان مولانامفتی محد شفيع 'مولانا ظفر احمدعثانی' شخ الحديث موما نا محمد ادريس كاندهلويٌ مولانا سيدمحمر يوسف بنوريٌ اورحضرت مولانا احتشام الحق صاحب تفاتويٌ كاشار موتا تھا۔اب حال ہی میں مولا نا تھا نوی مرحوم کے سانحہ و فات نے ایک دفعہ پھران بزرگوں کی جدائی کے غم کوتاز ہ کر دیا ہے۔ آ ہ! مجھی و ہ وقت ہوتا تھا کہ مدرسہ خیر المدارس کے تئیج پر ایسی عظیم ہستیوں کا اجتماع ہوتا تھا جن میں ہرایک اپنی نظیر آ پ تھا۔ ان بزرگوں میں مختلف ہتنی موجود ہوتی تھیں اور ایک ہی شہج پر امیر شریعت عطا ایڈ شاہ بخاری ً جیسا سیا می خطیب یا نج یا نجی تھنٹے تقریر کرتا اور اس جگہ تھیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب مدخلاۂ جیسی علمی شخصیت کا خطاب ہوتا۔ اگر ایک طرف اس مٹیج پر حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی قدس الله اسرار ہم نظر آ رہے ہیں تو دوسری جانب شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی رحمة القدعلیہ رونق افروز ہوتے ہیں۔خیر المدارس کاسٹیج مسلک دیو بند سے وابستہ برحخص کاسٹیج تھا۔ حال ہی میں خیر المدارس میں مفتی اعظم مولا نامفتی محمد شفتے مولا نا احتث م الحق تھا نویؓ مولا نا عبداللہ درخواستی مدخلاۂ مولا نامش الحق افغانی مدظلَہ اورمولا نامفتی محمود مدظلَہ وغیرہم حضرات ا کابر ا کھٹے نظر آتے تھے۔مولا نا تھانو گ کی شخصیت

ا پے طاہری و باطنی اوصاف و کمالات اپنے معنوی وصوری مخاس و فضائل کے لحاظ سے واقعی اور سیجے معنول میں ایک عظیم شخصیت تھی جس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ بلا شک و شبدائقد تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت کے تحت مولا ٹا کی ذات گرامی کے اندر بہت سے فضائل و محاس کجا جمع فرما دیئے تھے جو شاذ و نا در کسی شخصیت میں جمع ہوتے ہیں۔ان کا حسن صورت مسن سیرت مسن خطابت اوا خلاق و عادات 'حق کوئی و بے باکی' عزم واستقلال اور دوسرے اوصاف و کمالات این نظیراً ہے۔ تھے۔ حق وصدافت اور انہاع سنت کا پیکر تھے۔

حضرت مولا نا تھا نوی مرحوم حضرت والد صاحبؓ ہے خزید طریقت کے خوشہ چیں ہونے ہیں بھی ساتھی تھے۔
مولا نا تھا نوی مرحوم کا تعلق اگر چہ حضرت والد صاحبؓ کے ساتھ نیاز مندانداورعقیدت منداندتھ اورمولا نا مرحوم حضرت والد محترم کو اپنا ہزرگ اورشفق و مر بی بچھتے تنے اور فرماتے تنے کہ'' میں مولا نا خیر محمد صاحبؓ کے اونی ہے اشار ہے کو تھم کے برابر سمجھتا ہوں۔''لیکن احرّام واکرام کے لحاظ ہے حضرت والد صاحبؓ مولا نا تھ نویؓ کا دیگر اکا ہر علاء کی طرح خیال فرماتے تنے دفت بھی بھی حضرت والد صاحبؓ مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے تنے دفت بھی بھی حضرت والد صاحبؓ مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ مرحوم علاء اکا ہر کی جماعت میں وولہ کی طرح متن زومنفر دوکھائی و ہے تھے۔

ایک و فعہ خیر المدارل نے جلسہ کے موقع پر میری والدہ محتر مدکا انتقال ہو گیا 'حضرت والدصاحب نے نماز مناز ہے کے لیے حضرت تھا نوگ کو ارشاد فر مایا جبکہ دیگر اکا ہرین کے علاوہ مولا نا سیدسلیمان ندوی بھی موجود تھے 'مولا نا تھا نوگ نے حضرت مید حضرت مید حضرت مید حضرت اللہ حسادب نے فر مایا اگر چہ سید صاحب بڑے بارے میں فر مایا کہ وہ نماز جنازہ پڑھا کیں۔ اس پر حضرت والد صاحب نے فر مایا اگر چہ سید صاحب بڑے ہیں لیکن آپ کو ہورے بین فر مایا کہ وہ خضرت کی ہم الاست مولا نا اشرف کی تھا نوگ سے نسبت ہے اس نسبت کی بناء ہر میں نے آپ کو کہا ہے۔ حضرت والد مرحوم کا اشارہ مولا نا تھا نوگ مرحوم کے حضرت کیا الاست تھا نوگ کے ساتھ روحانی وسبی تعلق کی طرف تھا کیونکہ حضرت والد صاحب اس نسبت کا بے حداحتر ام فر مائے ہے۔

نئے المدارس کے سنج پرتقریرایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولا ناتھ نوگ کا شاران بزرگوں میں ہوتا ہے جن کی تقریر حضرت والد صاحب خورشج پرتشرف فرما ہوکر ساعت فرماتے تھے۔ خیرالمدارس کے جلسہ کے اشتہارات میں القابات کلھنے میں انتہائی جزم واحتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب ہر شخصیت کے بارے میں حقیق الفاظ استعال فرماتے تھے۔ خطیب پاکستان کا لقب مول نا اجتشام الحق صاحب تھ نوگ کے لئے ہی مخصوص فرمایا تھا۔ اس ہے مولا نا مرحوم کی خطابت کی اہمیت کا اندازہ بخو بی ہوسکتا ہے۔

مولا نا تھا نویؒ ہے حضرت والد صاحبؒ کو ایک خاص محبت تھی۔ مولا نا تھا نویؒ جب بھی ان کی زندگی میں ملتان یا مضافات میں آشریف لاتے تو مولا نا مرحوم کا قیام خیر المدارس ہی ہوتا اور حضرت والد صاحبؒ بھی ان کے ہمراہ تشریف لے جاتے اور ان کی تقریر کو بڑے ذوق وشوق ہے سنتے۔ جب حضرت والدصاحبؓ کا انتقال ہوا تو مولا تا تھا نوگ بھی کراچی ہے تشریف لائے اور نماز ہ جناز ہ بیں شرکت فر مائی۔ حضرت والدصاحبؓ کی جدائی ہے مولا تا مرحوم پراس قد راثر تھا کہ بیان سے باہر ہے اور فر ماتے تھے مولا تا خیر محمد صاحبؓ اس ز مانہ کے علاء کی یادگار تھے جن کی وفات کے بعد علاء اپنے آپ کو پیٹیم محسوس کرتے ہیں۔''

مولانا تھانویؒ خیر المدارس کی مجلس شوریؒ کے صدر تھے ان کے قیمتی مشوروں سے مدرسد آج محروم ہو گیا' ان کی وفات ملت اسلامیہ کے لئے عظیم سانحہ ہے۔ خیر المدارس کے تمام اساتذہ طلبہ اور کارکن ن اس عظیم صدمہ سے نڈھ ل بیں۔ مولاناً کی یاد میں تعزیق جلسہ بھی خیر المدارس کی جامع مسجد میں منعقد کیا گیا اور ایصال ثواب کے لئے قرآن خوائی اور دعا و مغفرت کی گئی وعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کو اعلیٰ علیین میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ جگہ عطافر مائے اور ہم خدام کو بھی ان کی طرح دین پر استقامت اور اس کی خدمت کے لئے قبول فر مائے آمین ٹم آمین۔

## مولا نا تھانوی مرحوم کی وسعت نظری و بلندفکری

آخر میں بروایت براورمحترم فاضل حبیب الله رشیدی صاحب مدیر جامعه رشید بیرسا ہیوال مولانا تھا نوگ کا واقعہ آپ وسعت قلبی کا ثبوت ہے:

مولانا کی وفات اور دارالعلوم دیوبند جانے سے چندای م پہلے فاضل جالندھری اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ خیر پور
سندھ میں سیرۃ کانفرنس میں جمع ہوئے۔ فاضل رشیدی صاحب نے مولاناً سے بعض مسائل میں تبادلہ خیالات کیا مولانا
مرحوم خوب دلائل سے جوابات دیتے رہے کہ بالآخر فاضل موصوف نے دعوت اتحاد و برائے تحفظ مسلک حقد دیتے ہوئے جو بات چیت کی تو مولانا نے فرمایا:

'' فاضل صاحب!''الحد كمة صالة المؤمن'' اورجيس كه حضور عليه السلام نے حلف الفضول پر فر ما يا تقا
كه يس آج بھى اس معاہدہ امن واتحاد وسلامتى كے لئے تيار ہوں' اور كما قال عليه السلام \_مولانا! ميں
بھى جماعتى اتحاد وسلكى تحفظ كے ليے جہاں بھى آپ دعوت ديں كے بسر وچثم حاضر ہونے كو تيار ہوں \_''
پھراس كے بعد جيسا كه كرا چى ميں ايك بزرگ سے بات چيت پرمعاملہ درست ہوگيا تھا اور طے پايا گيا تھا۔
پھراس كے بعد جيسا كه كرا چى ميں ايك بزرگ سے بات چيت پرمعاملہ درست ہوگيا تھا اور طے پايا گيا تھا۔
آ و! حضرت تھا نوئ اللہ كو بيارے ہو گئے اور واصل بحق ہو گئے ۔ ورنہ حضرت تھا نوئ خانپور كے اجماع ميں ضرور
تشريف لا تے ۔

ع ربیں دل کی دل میں حسرتیں کہ نشان تضائے مٹاویئے فرحمہ الله رحمہ واسعة۔

میں ماریخ آگا محد شاہد تھا نوی مرحوم:

## خطیب الامت مولا نا اختشام الحق تھا نوی مرحوم مثالی خطیب اور فقید المثال عالم تنھے

''در یدہ الاشرف کے مدیر مولانا محد شاہد تھا نوی نور اللہ مرفدہ کے مضابین وقنا فوقنا قار کین کے دلول میں ان کی یادوں کا جراغ روش کرنے کے لئے شائع کئے جاتے ہیں زیر نظر مضمون بھی اسی مقصد کے لئے شائع کئے جاتے ہیں زیر نظر مضمون بھی اسی مقصد کے لئے شائع کئے جاتے ہیں ورخواست ہے۔''(م۔اش)

سر زمین پا کتان میں علماء بے شار گذرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں گذشتہ چند برسوں میں اللہ کے دین کے سیابی ایسے جہاں سے چلے گئے ہیں جیسے سب نے بیا اور آج بھی موجود ہیں گذشتہ چند برسوں میں اللہ کے دین گے سیابی ایسے جہاں سے چلے گئے ہیں جیسے سب نے بیا ایکا کرلیا ہو کہ ہم سب آگے پیچھے اللہ کے دربار میں پہنچ جا کیں گئی انہی نا بندروزگار استیوں میں اللہ کے دین کے خادم اور بن پرست وحق گوشخصیت مولانا اختشام الحق تھا نوی گئی ہے جن کا نام ختاج تعارف تا میں ایک وجیہہ پر نور خوبصورت خوب سیرت خوش پوشاک شیریں بیان خوش الحان قاری 'کا بنان محتاج تعارف میں اس لئے کہ مولانا کا نام موالان کا نام محتاج تعارف شہیں اس لئے کہ مولانا کا نام لوگوں کے دول پر نقش ہے حضرت والا کی باغ و بہار شخصیت الی خوبیوں کی مالک تھی کہ حیار خود شرب تو شاید نہ مل سکے۔

بزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روقی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میس دیدہ ور پیدا مولان کے انتقال سے خصوصاً خطابت میں جو خلا پیدا ہوا ہے سے شاید کوئی پورا نہ کر سکے مولانا مرحوم کی ذات د نیائے علم پر چھائی ہوئی تھی مولا نا بذات خودا پنے انجمن ہے کم نہ تنے۔اللہ رب العزت نے مولا نا کو ہرخو بی ہے نوازا تھا ایک مرتبہ جوان سے ل لیتا و وانبی کا گروید ہ ہو جاتا اللہ نے انداز بیان اور حسن خطابت بھی مثالی عطا کیا تھا۔

مولا تا مرحوم کی خطابت کا بید کمال تھا کہ وہ مشکل سے مشکل موضوع اور دقیق ترین مضمون کو بہت ہی عام فہم اور آسان انداز میں بیش فرماتے حتی کہ مجمع میں کم پڑھے لیکے افراد بھی ان کی تقریر کو بھیے اور مخطوظ ہوتے اشعار سانا نا اور پھر اس کی تقریح کا تابت اور اردوع کی فاری اس کی تقریح کا تابت اور اردوع کی فاری کے اشعار جو بھی سنتا تھا وہ جھومتا تھا۔ مولا تا کو اونند نے دین بھیرت اس قدر وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی کہ مشکل سے کے اشعار جو بھی سنتا تھا وہ جھومتا تھا۔ مولا تا کو اونند نے دین بھیرت اس قدر وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی کہ مشکل سے مشکل گھتی صرف چند جملوں میں طرف میں من فرماتے تھے جب ریا ہو پاکستان سے مولا تا کا درس قرآن نظر ہوا کرتا تھا تو دنیا میں جہال اردو ہو لئے والے تھے وہ ہمہتن گوٹی رہنے اور اس دن کا انتظار شدت ہے کرتے و بیے تو مولا نا ہر موضوع کے ماہر جہال اردو ہو لئے والے تھے وہ ہمہتن گوٹی رہنے اور اس دن کا انتظار شدت ہی دوبالا ہوتی جب مولا نا تقریف تھے گئین سیرت طیب عظیفت ان کا خاص موضوع تھا اور سیرت کے جلسوں کی رونتی جب بی دوبالا ہوتی جب مولا نا تقریف کہ بیرون مما لک بھی تبلیق دور نے فرماتے لوگ سرایا و منظر رہتے مجھا کھر افریقی اور ہندی مسلمانوں سے ملئے کا اتفاق ہوا کہ بیرون مما لک بھی تبلیفی دور نے فرمات نا وگئی سیرت کے بیا تھو وہ حقیقتا مولا نا کے عاش بیں آئی تا ہے مولا نا مرحوم کو ایے یا دکر تے بیں جیسے ان کا کوئی قربی عزیز جدا ہوگیا ہو۔ موضوع کی مناسبت سے قرآنی آئی تا ہے۔ مولا نا مرحوم کو علی اور اشعار کا دیتے علامہ اقبال اور اکبراللہ آبادی کے کلام کے تو وہ ماؤنا شے۔

مولانا مرحوم کی تقریر کا سب ہے بڑا کمال بیتھا کہ کتنا ہی اہم مسئلہ ہولیکن وہ کبھی جذباتی انداز میں چلا چلا کراپی علمیت کا رعب نہ جھاڑتے بلکہ انتہائی متانت وسنجیدگ ہے نرم اور شیری لہجہ میں وہ تمام باتمیں بیان فرماتے جو ویگرمقررین چنج چنج کرگلا بھاڑ کر لوگوں کو ہتلاتے ہیں۔

دینی معاطات میں مولانا نے کبھی مداہت سے کام نہ لیا جو بھی بات حق سجی برطا اظہار فرمایا خواہ اس سے کسی کی ناراضگی مول لینی پڑی لیکن حق گوئی مولانا کی گھٹی میں شامل تھی۔ مولانا مرحوم کے ذاتی مراسم و دوستانہ تعلقات بڑے برخے حضرات سے رہے حتی کہ حکام بالا تک لیکن بھی دینی جمیت اور خاندانی قار پر حرف نہ آنے دیا قیام پاکستان سے انتقال تک کے بے شار اخبارات اور سرکاری ریکارڈ گواہ بین کہ اس مرد قلندر نے ارباب افتدار کو آڑھے ہاتھوں لیا اور مجھی بھی بھی بھی مصلحت بہندی سے کام نہیں لیا جس بات کو غلط سمجھا برطلا اظہار کیا اپنے دینی معاطلات میں کسی قتم کی کوتابی نہیں کی حق کا ساتھ دینے میں کسی متم کی کوتابی نہیں کی حضرت والا نے ایک بیان دیا جو روزنامہ جنگ مورند ۱۱-۲۰ مرکوکس صاحب نے شائع کروایا ہے اسے ملاحظہ حضرت والا نے ایک بیان دیا جو روزنامہ جنگ مورند ۱۱-۲۰ مرکوکس صاحب نے شائع کروایا ہے اسے ملاحظہ

فر ما کیں۔''اگرتمیں سال میں لگائے ہوئے الزامات میں ہے کوئی ایک الزام بھی ٹابت ہوجائے یا بیٹابت ہوجائے کہ کسی دور حکومت میں کسی فتم کی کوئی منفعت حاصل کی ٹئی یا کوئی فیکٹری ومل حاصل کی تو اس کی پاداش میں اپنی موت کے محضر نامہ یر دستخط کرنے کو تیار ہول کہ جبوت کی صورت میں مجھے عام مسلمانوں کے سامنے بندر روڈیر کھانسی وے دی جائے۔''

کی خالف یا معاند کو بھی جرائت نہ ہوئی کہ وہ مولا نا مرتوم کے اس واضح بیان کو چنانج کر ہے۔ پھر کون یہ کہد سکتا ہے کہ مولا نا ملوں اور فیکٹر یوں کے والک ہے اگر یہ حقیقت ہوتی تو مولا نا مرحوم کی اولا دہ بھی بھی ایسے مختصر فلیٹوں و مکانات میں زندگی نہ گذار ہے جہاں بڑے لوگ جاتے ہوئے شرماتے ہوں اور خود مولا نا جیسی بین الا تو ای شخصیت تمام عمر مجد کے مکان میں کیوں قیام پذیر رہتی اچھی رہائش بہتر آسائش و آرام کے براگتا ہے۔ خالفین و معاندین ہے چارے الزام و اتبام کی بارش کرتے کرتے ابتد کو بیارے ہو گئے لیکن ثبوت مہیں کرنے ہے قاصر رہے جہاں تک الزام تراشی اور بہتان طرازی کا تعلق ہے برانسان کو اختیار ہے جس کو چ ہے جو پچھ کے اور اعلان کرتا پھر لیکن حقیقت بیندی اس میں ہے کہ اس الزام کو پیشوت تک پہنچا ہے اور اپنی بات کو حق شابت کرے اگر ایسا نہ کر سے تو پھر اس بات کے لئے تیار رہے کہ اس الزام کو پیشوت تک پہنچا ہے اور اپنی بات کو حق شابت کرے اگر ایسا نہ کر سے تو پھر اس بات کے لئے تیار رہے کہ لوگ اے کذاب دوغ گو اور جھوٹا کہنے سے نہیں رکیس گے۔ بہر حال اب تو مولا تا ہمارے درمیان نہیں ہیں اللہ کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا اور وہاں لوگوں سے صبح حساب کتا ہے لیا جائے گا۔

(الله تعالیٰ ہمیں اس فتیج فعل ہے محفوظ فر مائے۔ آبین )

مولا نا مرحوم کامخضرترین سوائحی خا کدورج ذیل ہے۔

🖈 ۱- پيدائش ۱۹۱۵ء ـ

🖈 ۲- مقام پیدائش کیرانه مظفر تحر-

🖈 ۳- اسم گرامی اختشام الحق۔

الله الله المحتفى شاكر \_

🖈 ۵- ولدير- مولا ناظهور الحق صديقي (بهنوئي حكيم الامت حضرت تفانوي)

🗠 ۲- نسب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عندے ملتا ہے۔

🖈 ۷- وطن كيرانه تفانه بحون ـ

△ ۸- حفظ قرآن عليم-

🖈 ۹- فارى تعليم ئىدرسە عربيە مير تھے۔

ابتدائي عربي مدرسه مظاهرالعلوم سبار نپور - ا

🖈 ۱۱- درس نظامی عظیم دینی درسگاه دارالعلوم دیویند ـ

مين علائے حق

۱۲ ۱۲- وستار بندی دارالعلوم دیو بند ۱۹۳۷ء۔

اس ا - مولوى فاصل پنجاب يو نيورشي ١٩٣٩ ه ..

🖈 ۱۱۳ خطابت کی ابتداء جامع مسجد سینٹرل سیکٹریٹ نتی دہلی۔

﴿ ١٥- نكاح ١٩٠٠ ( حكيم الامت حضرت تفانوي نے يزهايا)

🖈 ۱۶- مجلس دعوة الحق (خالص تبليغي مثن) كا قيام -

اكست ١٩١٤ المجرت إكستان ١٩١٧ ما الست ١٩١٧ م

🖈 ۱۹- . تاریخ وصال ۱۱-۱۳-۸۰

۲۰ → آخری آرام گاوشصل جامع مسجد جیکب لائنز کراچی ۔

4 3 4

# خطیب پاکستان حضرت مولا نااحتشام الحق نفانوی رحمة الله علیه اکابر ومعاصرین کی نظر میں

خطیب پاکتان مفسر قرآن حضرت مولانا احتثام الحق صاحب رحمة التدعلیه علاء حق کے اس قافلے کے نمایاں افراد میں سے ایک تنے جنہوں نے مسلم نیگ کے پرچم تلے قیام پاکتان کی تحریک میں بھر پور جدو جہد کی ۔ آ ب اپ وور کے متاز عالم دین عظیم الشان مفسراور شہرہ آفاق خطیب۔ ان کا وجود مسعود طبت اسلامیہ کے لئے ایک سرمائے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی ساری زندگی اسلامی خدمات میں گزری وار العلوم الاسلامیہ شذوالہ یار کا قیام جامع معجد جیکب لائن کراچی کی بنیاد ور آن کے ساری زندگی اسلامی دستور کا پائیس نکاتی خاکہ آپ کی زندگی کے عظیم کارنا مے ہیں۔ ان کے علاوہ و دوسری دین تبلیقی اور ساحی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ حق تعدالی نے آپ کو بہت می خوبیوں سے نواز انتھا۔ حق وصدافت خلوص وللہیت اور اتباع سنت کا پیکر سے اور اخلاق و عادات میں اپنے اسلاف کی عظیم یادگار سے۔ ذیل جن وصدافت خلوص وللہیت اور اتباع سنت کا پیکر سے اور اخلاق و عادات میں اپنے اسلاف کی عظیم یادگار سے۔ ذیل بین جن ایک بیکر سے اور اخلاق و عادات میں اپنے اسلاف کی عظیم یادگار سے۔ ذیل بیکر بیکر بیکر جنے اور اخلاق و عادات میں اپنے اسلاف کی عظیم یادگار مقام کا انداز و بین گایا جاسکتا ہے۔

يشخ الاسلام علامه شبير احمد عثاني ":

مولا نا تفانوی مرحوم حضرت شیخ الاسلام علامه عثانی کے معتمد ترین تلمیذا ورتح یک پاکستان میں خاص وست راست سیخ قیام پاکستان کے بعد اسلامی وستور کی ترتیب وتشکیل میں حضرت علامه عثانی کے معاون اور مشیر رہے۔ وارالعلوم الاسلامیہ کے قیام اور جمعیت علاء اسلام کی نظامت و قیادت کے لئے حضرت علامه عثانی نے مولا نا تفانو کی ہی کونتخب کیا اور سیاسی و ملی معاملات میں آ ب ہی کواپنا نائب مقرر کیا'ایک و فعہ حضرت مولا نا تھا نوی رحمة الله علیہ کی تقریر سن کر حضرت علامہ عثانی قدس مروتے فرمایا کہ:

''اب مجھے مرنے کا کوئی فکرنہیں ہے میرے بعد میرا جائشین پیدا ہو گیا ہے۔''' مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ؓ:

حضرت علامہ عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرے بزرگ مفتی اعظم پاکستان ہیں جنہیں مولا تا مرحوم کی ذات پر کھل اعتاد تھا۔ مولا نا تھا نوگ ہمیشہ حضرت مفتی اعظم کے مشوروں کے پابندر ہاوران کے شانہ بہشانہ وین علمی اور ملی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت مفتی اعظم آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کے سانحہ ارتحال پرمولا تا تھا نوک مرحوم بحوث بحوث کر روئے سے اور اپنا تعزیق خطب میں حضرت مفتی اعظم کو زبر دست خراج عقیدت ہیں کرتے ہوئے بحوث فرمایا تھا کہ: '' حضرت مفتی اعظم کی وفات سے تمام علاء کرام میتیم ہو گئے ہیں۔'' حضرت مفتی اعظم بھی آپ سے بڑی محبت وشفقت سے ہیں آئے ہے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بھیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سمجہت وشفقت سے ہیں آئے ہے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بھیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سمجہت وشفقت سے جی آئے سے اور آپ کی علمی قابلیت اور سیاسی بھیرت پر اعتاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مدرسہ اشرفیہ سمجہت کھر کے جلسے کے موقع پر حضرت مفتی اعظم نے فرمایا کہ:

''مولا نا اختشام المحق صاحب کے ہوتے ہوئے کسی دوسری تقریر کی ضرورت نہیں رہتی۔'' جب پنتظمین جلسہ نے حصرت مفتی اعظم سے بھی خطاب کے لئے اصرار کیا تو آپ نے فر مایا: ''خواہ مخواہ مولا نا تھا نوی کی تقریر کے بعد کیوں مخمل میں ٹاٹ کا پیوندلگا نا چاہیے ہو۔''

شيخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانيُّ:

مولانا تھانویؒ حضرت مولانا عثانی رحمۃ القدعلیہ کے قریبی عزیز اور طریقت میں خلیفہ ارشد ہیں۔ اسلامی نظام کی جدو جہد میں مولانا تھانویؒ حضرت عثانیؒ کے دست راست رہے اور مولانا عثانؒ کو ڈھاکہ سے دارالعلوم ثندُ والہ یار کے لئے بطور شنخ الحدیث بلاکر لائے۔مولانا عثانی کو آپ کی علمی اور سیاسی بصیرت پرکمل اعتادتھا۔ اور فرمایا کرتے تنے کہ:

> ''مولانا اختشام الحق صاحب پرہمیں فخر ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فر مائے۔'' ایک مرتبہ فر مایا کہ:

''مولا نا اختشام الحق ایک مجاہدا درحق گوعالم دین میں' بےنظیر خطیب اور مایہ نا زمحقق میں۔'' 'ع فرماتے تھے کہ:

''مولا نا احتشام الحق پران کے بزرگوں کوبھی ناز ہے اور ہرطرح سے ان پراعتاد کیا جا سکتا ہے۔'' سے مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسریؓ:

آ پ مولا ٹا تھا نوگ کے مہر بان بزرگوں میں سے تھے اور مولا ٹا تھا نوگ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ

آخر وفتت میں بھی مولانا تھا نوگ ہے گئی گئے تھنے تنہائی میں ملاقات کرتے رہے اور بار بارمولانا تھا نوگ کو یا دفر ماتے تھے۔ دینی وعلمی مسائل میں مولانا تھا نوگ سے مشورہ لیتے رہے اور فر ماتے تھے کہ:

'' مولا بنا اختشام الحق صاحب ایک قابل فخرشخصیت ہیں اللہ تعالی ان سے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ بیہ ان پراللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم ہے۔''

ایک مرتبہ ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ:

''مولانا اختشام الحق ہمارے شخ ومر بی حضرت حکیم الامت قدس سرہ کےعزیز ترین بھانجے ہیں اور اس وفت وہ ہم سب کےمحبوب ہیں۔ہمیں ان پر پورا پورا اعتماد ہے۔''ل استاذ العلماء حضرت مولانا خیرمحمہ جالندھریؓ:

مولانا نفانویؒ آپ کے محتِ ومحبوب نتھے اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کا بے حداحتر ام واکرام فریاتے تھے اس سلسلہ میں مولا نامحمرشریف صاحب جالندھری مدخلّہ فرماتے ہیں کہ:

''دھ میں ہونے میں ہی سرخوم مفرت والد صاحب (مولانا فیر محمد جالنده فی اسے فرید کے ساتھ نیاز خوشہ چیس ہونے میں بھی سرخی سے مولانا تھانوی کا تعلق اگر چہ حضرت والد صاحب کے ساتھ نیاز مندانہ اور عقیدت مندانہ افرا مقال مرحم سرخوا تا تھانوی کا دیگرا کا برعایاءی طرح بے صد خیال فریاتے سے فیر الدوارس اور دیگر اجماعات پر دعوت دسیت وقت حضرت والد صاحب فر ایا کرتے سے فر ایا تھانوی مرحوم علاءی ہا ۔ مفرت والد صاحب کے ان الفاظ میں قطعاً مبالغہ آرائی نہ تھی بلکہ واقعی مولانا تھانوی مرحوم علاءی جماعت میں دولہا کی طرح متاز ومنفر دو کھائی و بیتے ہے۔ ایک دفیہ فیر واقعی مولانا تھانوی مرحوم علاءی جماعت میں دولہا کی طرح متاز ومنفر دو کھائی و بیتے ہے۔ ایک دفیہ فیر المدارس کے جلسے موقع پر میری والدہ متحرمہ کا انقال ہوگیا 'حضرت والدصاحب نے نمازہ جنازہ کے مولانا تھانوی مرحوم کو ارشاد فر مایا جبہ ویگر اکا ہرین کے علاوہ حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی بھی موجود سے مولانا تھانوی مرحوم کو ارشاد فر مایا جبہ ویگر اکا ہرین کے علاوہ حضرت مولانا سیدسلیمان ندوی بھی موجود سے مولانا اشرف علی تھانوی نے دھرت سیدصاحب بی بیان کین آپ کو ہمارے شنو ومر بی حضرت کیا ہم ہم مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ہوتا ہے جن کی بنا پر میں نے آپ سے کہا ہے۔'' کو تک دولد صاحب! اس نسبت کا بھی بے حداحت ام فرماتے تھے۔ فیر المدارس کے اشہا پر تھی نے تقریر الکہ سند کی تقریر حضرت والد صاحب اس نسینے پر تشریف فرما ہو کر ساعت فرمات تھے۔ فیر المدارس کے اشتہا دات میں القابات کی خیل سالئی استی بی تقریر خورت والد صاحب فرماتے تھے۔ فیر المدارس کے جلسے کا شتہا دات میں القابات کی خیل میں القابات کی خیل میں القابات کی خود میں استی بیاتی میں ہوتا ہے جن کی تقریر حضرت والد صاحب فیل

انتہائی جزم واحتیاط ہے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت والدصاحب ہر شخصیت کے بارے میں حقیقی الفاظ استعال فرماتے تھے خطیب پاکتان کا لقب مولانا تھانوی کے لئے مخصوص تھا اور ہمیشہ خطیب پاکتان کے لقب سے یا دفرماتے تھے۔ غرض مولانا تھانوی ہے حضرت والدصاحب کو ایک خاص محبت تھی مولانا تھانوی ہے حضرت والدصاحب کو ایک خاص محبت تھی مولانا تھانوی جسرت والدصاحب کی زندگی میں ملتان یا مضافات میں تشریف لاتے تو قیام خیر المداری بی موتا اور حضرت والدصاحب بھی ان کے ہمراہ جلسوں میں تشریف لے جاتے اوران کی تقریر بڑے ذوق وشوق سے سنتے تھے۔ اللہ اللہ کے ہمراہ جلسوں میں تشریف لے جاتے اوران کی تقریر

### شيخ الحديث حضرت مولانا محمدا دريس كاندهلويّ:

مولا نا تھا نوئ کے خاص معاصرین میں سے تھے اور دونوں حضرات کے آپی میں بڑے گہر ہے روابط اور تعلقات سے ۔ مولا نا کا ندھلوئ جب بھی کرا چی تشریف لاتے مولا نا تھا نوئ کے ہاں قیام فرماتے اور گھنٹوں علمی و روحانی مجلسیں ہوتی رہتی ۔ حضرت مولا نا تھا نوئ کی سیاسی اور علمی بصیرت پر کمل اعتا وفرماتے اور مولا نا تھا نوئ کی سیاسی اور علمی بصیرت پر کمل اعتا وفرماتے اور مولا نا تھا نوی مرحوم سے ال کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا نا تھا نوئ کے سیاسی نقط نظر پر ایک محض نے تنقید کرتے ہوئے مولا نا مرحوم سے اختلاف کیا اور آپ سے شکایت کی تو آپ نے اس محض سے فرمایا کہ:

میں معروف ہے اور جے کی طبح ولا کی نے کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیا۔''
میں معروف ہے اور جے کسی طبح ولا کی نے کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیا۔''
ایک ہار دوران گفتگو فرمایا کہ:

"مولا نا اختشام الحق صاحب اپنے انداز خطابت اورعلم وعمل میں اپنی نظیر آپ ہیں۔" " محدث العصر علاّ مەستىد محمد بوسف بنورى :

ا پنے دور کے عظیم محدث محقق اور عارف کامل گز رہے ہیں۔ آپٹمولا ناتھا نو کی کے معاصرین میں شار ہوتے ہیں اور وارالعلوم دیو بند کے قابل فخر فرزند تھے۔ حضرت علامہ بنور کی کی وفات پرمولا ناتھا نو کی مرحوم نے اپنی تعزیق کلمات میں فرمایا تھا کہ:

''مولانا ہنوریؒ کی ،چا تک موت علمی دنیا کے لئے نا قابل تلائی نقصان ہے اور عظیم سانحہ ہے۔ وہ علامہ انور شاہ سمبریؒ کے ممتاز تلانہ و میں سے تھے انہوں نے بوری زندگی علم صدیث کی خدمت میں گزاری۔وہ عربی کے ادیب اور شاعر تھے۔ حق تعالی درجات عالیہ نصیب فر مائے۔ آمین۔''

ل مامنامه الرشيد ساميوال رمضان المبارك ومع احد

مين علائي على

حضرت علامہ بنوری بھی آپ کے علم ونضل کے قائل تھے ایک مرتبہ دوران گفتگوفر مایا کہ: دور مدارد تا در الحق میں الحق میں میں آپ

''مولا نا اختشام الحق صاحب کے سیاسی نظریات ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر ان کے علم وقہم' مّد بر' حسن خطابت اور دینی وتبلیغی خد مات ہے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔'' <sup>ال</sup>

حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمه طبيب قاسى مدخلته:

ایخ تعزین کلمات میں فرماتے ہیں کہ:

''مولا نا اختشام الحق تھانویؒ کے سانحہ ارتحال ہے بے حدر نج وقلق ہوا ہے وہ دارالعلوم دیو بند کے ماہیہ ناز نفسلاء میں سے تھے۔ اپنے دور کے جید عالم دین عظیم مفسر محقق ماہیہ ناز خطیب اور بلند پاہیہ سیاستدان تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور سیاسی ترجمان تھے حق تعالی ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ آمین (ماہنامہ دورجدید کراچی)

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تفانوی مدخلته:

فرماتے ہیں کہ:

'' پاکتان کا مایہ ناز خطیب' اعلیٰ ترین مقرر' قابل فاضل' حق پرست' حق گوئے ہاک بلاخوف لومۃ لائم حق بات کہنے والا اور پاکتان کا مخلص خادم بی نہیں برامحن آ ہ اٹھ گیا۔ پاکتان میں پُن پُن کُون کر قابل ترین بزرگ ترین افراد کو جمع کرنا۔ خود بھی ٹنڈوالہ یار میں دینی او نچ ورجہ کی تعلیم کی درسگاہ قائم کرنے والا' پاکتان میں بہت سے مدرسے قائم کرا دینے والا' حکومت کی اسلامی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے خلاف عقل و قیاں ہر ہر فرقے کے بڑوں کو ایک نقطہ پر جمع کرنے والا حکومت کے لئے بنیاوی بائیس نکات مے کرا دینے والا' وزراء حکام کوراہ راست پرلانے کی کوشش کرنے والا رمخافین پاکتان کے نئے روپ کے دھوکہ میں نکآنے والا' وثراء حکام کوراہ راست پرلانے کی کوشش کرنے والا رمخافین پاکتان کے نئے روپ کے دھوکہ میں شرقے والا' دشمنان اسلام کی تح کیک کوطوفانی پاکت ن کے نئے روپ کے دھوکہ میں شرقے والا' دشمنان اسلام کی تح کیک کوطوفانی پاکت ن کے نئے روپ کے دھوکہ میں شرق نے والا' دشمنان اسلام کی تح کیک کوطوفانی پاکت ن کے نئے روپ کے دھوکہ میں میں اس کی تح کیک کوطوفانی وروں سے خاک میں ملا دینے والا اور اکیلا دشمن گروہوں کولدکار نے والا اند کو بیاراہ وگیا' ایند تو پائی ان کانتم البدل عطافر ہا تھیں۔'' ع

سمّس العلماء حضرت علامهمس الحق افغاني مرظله:

ا ہے تعزیق کلمات میں فر ماتے ہیں کہ:

، ''مولا ناتھانویؒ نہصرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان میں بھی قدرومنزلت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے وہ

ایک جید عالم عجابہ مفسر محقق اور مایہ ناز خطیب ہے۔ دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈوالہ یار ٔ جامع معجد جیکب لائن کراچی ۲۳ نکاتی اسلامی دستور ٔ قرآن حکیم کی تغییر ٔ صالح اولا د اور دوسری دینی تبلیغی خد مات عظیم کارنا ہے صدقہ جاریہ ہیں۔ان کی وفات ہے بے حدصد مہ ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کا بیظیم سانحہ ہے۔ ' ا

#### حافظ الحديث حضرت مولا نامجم عبدالله درخواس مدظله:

ایے تعزیم بیان میں فرماتے ہیں کہ:

''مولا نا تھانوی کی وفات سے تمام علمی اور دین طلع متاثر ہوئے ہیں ان کی وفات سے جوخلا پیدا ہو گیا ہے وہ مجھی پُرنہیں ہوگا وہ اس وفت بے مثل خطیب تھے۔ ان کی دین' تبلیغی اور اسلامی خد مات نا قابل فراموش ہیں۔ وہ قرآن مجید کے مفسر بھی اور محقق بھی' کی دینی مدارس کا قیام' اسلامی نظام کے لئے جدو جہدان کے عظیم کارنا ہے ہیں حق تعالی درجات بلند فرمائے اور ان کی تمام دین' علمی اور کی تبلیغی خدمات کوشرف قبولیت بخشے۔ آ ہیں ہے

### شيخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان صاحبٌ:

ا ہے تعزیق بیان میں فرماتے ہیں کہ:

''مولا تا احتشام الحق تفانویؒ کی وفات سے تمام عالم اسلام کو نقصان ہوا وہ اسلام کے عظیم مبلغ اور ملک کے مایہ ناز خطیب ہتے۔ ان کے دین علمی اور سیاسی کارناموں کو تاریخ مجھی فراموش نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کوایٹ جوار دحمت ہیں جگہ عطافر مائے۔ آ مین۔ (ماہنامہ دور جدید بحوالہ جنگ کراچی) تعالیٰ ان کوایٹ جوار دحمت ہیں جگہ عطافر مائے۔ آ مین ۔ (ماہنامہ دور جدید بحوالہ جنگ کراچی) آسان میری لحمد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی جمہبانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی جمہبانی کرے

0 6 0

41r}

عیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طبیب قاسمی رحمة الله علیه

ولات: ١٣١٥ ه

وفات:۳۴ ۱۹۹۵

# حكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمه طيب صاحب قاسمي رحمة الثدتعالي عليه

ابندائے آفرینش ہے دینا کی ہرتوم اپنے ندہبی رہنماؤں اورمقنداؤں کی سوائح نگاری کوایک اہم فریضہ جھتی چلی آ ر بی ہے اس طرح مسلمانوں نے بھی اپنے راہنماؤں کے تذکر ہوات کو ہمیشہ اپنے سینوں سے چمٹائے رکھا اور ان کوسفینہ قرطاس پر منتقل کر کے محفوظ کرتے رہے تا کہ آنے والی نسلوں کے لیے بہی تذکرہ اور داستان حقیقت ان کی بھولی ہوئی را ہوں کے لیے مینار ، نور ثابت ہوں۔مسلمانوں نے خصوصیت سے ایس ممتاز اور مقدس ہستیوں کی سوائح اور سیرت کا تحفظ زیاد ه ضروری سمجھا جن کی مختصیتیں اپنے ذاتی اوصاف و کمالات کی بنیاد پر اپنے وقت میں عہد آ فرین اور تاریخ ساز مستجھی گئی ہوں اور جن کی زند گیوں کے ساتھ کوئی ایبا مقدس نصب العین نگار ہا ہو۔ جوقوم وملت کی رہنمائی و دعوت کے لئے ایک اہم مرکزی نقطہ قرار دیا گیا ہو۔

کیکن ان مقدس ہستیوں کی داستان حیات محض اس لئے پیش نہیں کی جاسکتی کہ اس کی وجہ ہے وہ معروف ہوں یا ان کی شہرت ہو بلکہ ان کی زند میوں کے بلند کر دار کو صفحہ قرطاس پر اس لئے نقش کیا جاتا ہے تا کہ قوم وملت اپنے اس مقدس رہنما کی زندگی کواینے لئے مشعل راہ جان کر دنیاوی کا میابی و کا مرانی کی منزل ہے ہم کنار ہو۔

تحکیم الاسلام حضرت مولان قاری محمد طبیب قامی نور القد مرقد و ایک ایسے ہی مقدس اور مقتذر رہنما ہتھے۔ جو نہ صرف اینے ذاتی اوصاف جمیله اورعلم ونضل زہر وتقویٰ اخلاق و دیانت جیسی وقیع صفات کی بنایر ہندوستان یا کستان' ا فغانستان' ہر ہا' حجاز اور دوسرےمما لک کی سرز مین ہرمش آ فتاب و ماہتاب نمایاں ہیں بلکہ ساتھ ہی اپنی زندگی میں ایک مقدس نصب العین بھی رکھتے تھے جس کی بنا پر آج عالم اسلام ان کوا پنا ندجبی را ہنما ماننے پرمجبور ہیں۔ میں اپنی شور ہ بختیوں اور کم ما نیکی کی بنا پر اس کا اہل نہیں تھا کہ ایک ایس جامع اور عظیم جستی کی پوری زندگی تو الگ ہے کسی ایک گوشہ پر بھی قلم اٹھاؤں کیکن آج مجھے اپنے بے پٹاہ جذبات عقید ۃ ومحبت کے اظہار کے لیے اس شکتہ و ٹا دارقکم کا سہارالینا پڑر ہا ہے۔ ابتدائی حالات:

ماہ جون ٩٤ ١٥ ه بمطأبق ماہ محرم ١٣١٥ ، جرى كيشنبكو خاندان قاسى كے اس بونهار فرزندنے اپنى مبارك بيدائش كام و منوركيا۔ اسم گرامى و محرطيب تجويزكيا گيا اور تاريخى نام و مظفر الدين و كها گيا۔ سات سال تك بوے نازونهم كے ساتھ والدين كى آغوش ميں پرورش پاتے رہے ١٣٢١ ه ميں آپ كوتعيم و تربيت كے لئے مادرعلى وارالعلوم كى آغوش ميں دے و يا گيا۔ وقت كے بوے بورگ اور شيوخ كى موجودگى ميں كمتب نشينى كى مبارك تقريب عمل ميں آئى۔ حضرت شخ البندمولا نامحوود من من شخ طريقت مفتى اعظم معضرت مولا نام زيز الرحمٰن صاحب محضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب والد محترت مولا نام المرحمٰن صاحب محضرت مولا نام افظ محد احمد صاحب والد محترت مولا نام المرحمٰن صاحب الرحمٰن صاحب والد محترت مولا نام المرحمٰن صاحب الرحمٰن صاحب والد محترت مولا نام افظ محد احمد صاحب والد محترت مولا نام الد شروع كرائى۔

حفرت مولا نافضل الرحمٰنُ نے اس مبارک مجلس کی تاریخ ذیل کے قطعہ سے نکائی ہے۔

خَبْدَ اِنْ مُحْسَبُ طَیب کی مبارک تقریب

کہ نتی طرح کا جلسہ تھانئ طرح کی میر

رب یبر جو کہا اس نے تو بیروئے ابا

فضل تاریخ میں بول اٹھا کہ تمم بالخیر

BITTY

دوسال کی تلیل مدت میں آپ نے بورا قرآن مجید حفظ کیااور اس کے ساتھ قراُت و تبحوید میں مہارت تامہ حاصل ک۔ حفظ قرا آن شریف سے فراغت کے بعد درجہ فاری میں داخل کئے گئے اور وہاں سے پانچ سال میں بورا نصاب ممل کر کے سند فراغت حاصل کی۔

اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے شعبہ عربی میں داخلہ لے لیا چونکہ آپ بچپین ہی سے بے صد ذکی اور ذہین تھے اس لئے خدا نے قوت حافظ بطور خاص آپ میں دو بیت فرمائی تھی نیز جس مقدس انسان حضرت نا نوتو کُنٹی طرف آپ کی نسبی نسبت مقل انہی کی نسبت روحانی نے تخفی صلاحیتوں کی روحانی تربیت و گہداشت فرمائی ۔ آٹھ سال کی مدت میں آپ نے دارالعلوم کد ت کی تمام نصابی تعلیم سے ۱۳۳۷ ھیں فراغت یا کر سند فینیات حاصل کی ۔ صدیث میں آپ کو خصوصی تلمذ علامہ العصر محدث کی تمام نصابی تعلیم حضرت مولا نا السید انور شاہ کشمیری رجمتہ الله علیہ سے حاصل رہایں کے علاوہ حدیث کی خصوصی سند آپ کو وقت کے مشاہیر علاء اور اساتذہ نے بھی حاصل ہوئی۔ چنانچہ مولا نا شاہ فلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری نے بطور خود آپ کو سہار نپورطلب فرما کراور آوائل حدیث کی خلاوت کرا کرا بنی خصوصی سند خودا ہے دست مبارک سے لکھ کرعطا فرمائی۔

اس طرح حضرت مولا نا عبدانلدانصاری بیٹھوی اور اپنے والد ماجد حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب ہے بھی سند حدیث نی ہے۔

ابندائی حالات اور تعلیم و تربیت کے بعد آپ کی زندگی نین نمایاں گوشوں کے محور پر گھومتی نظر آتی ہے یا یوں کہا جائے کہ آپ کی زندگی کے نین مرکزی مقام ہیں جہاں ہے آپ کا نصب العین اور عنداللہ مقصد حیات سمجھا جا سکتا ہے۔ ا-مسند درس و تذریس ۲ -مسند اہتما م ۲ -مسند رشد و ہدایت :

#### مند درس و تدریس:

دوران تعلیم میں چونکہ اکابر کی حقیقت شناس نگاہوں نے آپ کی صلاحیتوں اور خدا دادعنمی ملکات کوتاڑلیا تھا نیز آپ کے ذاتی اوصاف اورعلمی صلاحیتوں کا سب ہی کو اعتراف تھا اس لئے آپ کوتعلیم سے فراغت کے بعد منصب تدریس پرفائز کیا گیا۔

غدا داد ذکاوت و ذہانت علم وفراست اور پھر خاندانی و جاہت ونسبت کی بنا پر بہت جلد آپ نے عام مقبولیت اور علمی حلقوں کی گرونیدگی حاصل کرلی۔ اس مستعظم وفضل پر فائز ہونے کے بعد آپ کے اوصاف اور کمالات کے حقیقی جو ہر کھلے جس کا اکا برنے تہد دل سے اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ عزیت افزائی کی۔ چنانچ چسزت مولا نا انور شاہ صاحب آکثر تبلیغی اسفار میں آپ کواپنے ہمراہ رکھتے اور بڑے بڑے نازک موقع پر بہ تقاضائے وفت مختلف موضوعات پر آپ سے تقریر کراتے اور اظہار اظمینان ومسرت فرماتے۔

بہر حال مند تدریس پر فائز ہونے کے بعد شروع میں آپ نے فقہ منطق فلفہ صرف ونحو معانی اور دیگر ہم الشان فنون کی اہم کتابیں نہایت شان وشوکت سے پڑھا کیں۔ اس اثناء میں اہتمام کی ہم ذمہ داریاں بھی حضرت کو سونی گئیں کین باوجود یکہ دارالعلوم کے انتظام والفرام کی ذمہ داریاں بڑھ بھی تھیں نیز ملک میں بلینی اسفار کشرت سے بھی زیادہ تجاوز کر بھی تھے گرآپ کا ذوق وشوق تدریس برابرای نج پرتھا اور اس زمانہ اہتمام میں بھی بچھ نہ بچھ اسب ق اپنے ذمے کے رہ اور الحمد للد ان دنوں جبکہ دارالعلوم کی انتظامی مشخولیت اور معروفیت اس حد کی تھی کہ شب وروز کا کوئی لیے اس سے فارغ نہیں تھا گر اس کے باوجود آج تک آپ نے بھی دری و تدریس سے کنارہ کشی اختیار نہ کی اس عرصہ میں مختف علوم وفنون کی اہم کتابوں کا دری آپ دیتے رہے۔ خصوصیت سے ججۃ اللہ ابالغۃ آپ کے درین میں زیادہ رہتی ہے کہ جس میں آپ کے ذوق حکیمانہ کے جو ہر و اسرار کھلتے ہیں اور پڑھنے والوں کی تشریعات اسلامی کی الن تھی پہلوؤں پرآپ کے دری گرائی سے دہ نظر ہو جاتی ہے جو برسہایری کی مختوں کے بعد بھی میسر آنا مشکل ہے تی سے کہ ا

عکمت ولی الکبی کے لئے جس فکری عروج کی ضرورت ہے وہ بدرجہ اتم تھیم الاسلام میں موجود تھا اس کے علاوہ ابن ماجہ شریف اورمشکو ۃ شریف بھی برا برزیر درس رہتی ہیں' کئی سال شائل تر ندی کا درس بھی دیا ہے۔

حضرت قاری صاحب ایک طرف تو حضرت مولانا نانوتوی رحمة الله علیہ کے علوم و معارف کے سیح وارث ہیں اور دوسری طرف براہ راست حضرت شاہ صاحب سے شرف تلمذ حاصل ہے اس لئے آپ کے درس میں دونوں بزرگوں کے علوم و معارف کا فیضان رہتا ہے۔ چنانچہ آپ منقولات اورتشریعات اسلامی کو دلائل عقلیہ سے انداز میں ثابت فرہائے کہ جس سے ہر دور کا ذہن مطمئن ہو سکے اور حضرت نانوتو گ کے رنگ میں اسلامی تعلیمات پرتقریرای شج سے کرتے کہ مسئلہ کا کوئی گوشریش رہتا تھا۔

جن لوگوں نے حضرت کی درسی تقاریرینی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ علوم قاسمیہ کا فیضان اس طرح ہوتا کہ بے ساختہ حضرت کی زبان سے حضرت نا ٹوتو ی کی پوری پوری تقریر نقل ہوتی چلی جاتی تھی اور بسا اوقات تو اتن ہم آ ہنگی ہوئی تھی کہ الفاظ تک میں کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا۔

حضرت قاری طیب صاحب مرحوم سے راقم کو مشکلوۃ شریف اور ابن ماجہ شریف بیں شرف تلمذ حاصل ہوا ہے۔
مشکوۃ جس روزشروع ہوئی تو حضرت کے درس میں ابھی بسم اللہ بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ فن حدیث پر تقریر شروع کی۔
بی کہنا ہوں کہ ہم وفضل کا ایک بحربیکراں تھے جو پوری روانی کے ساتھ بہنا چلا آ رہ ہو حقائق و معارف کا ایک دریا تھا جو
بے اختیار امنڈ رہا تھا' الفاظ کیا تھے حقانیت و معارف کے موتی تھے جو بے تھا شالٹ تے جا رہے تھے علم حدیث کی مفصل
تاریخ اس کی تدوین و تر تیب علم حدیث کی اہمیت پر استدلال' محدثین کے طبقات الل قر آن کے اعتر اضات اور ان کے جوابات' کویا کوئی موضوع ایبانہیں تھا جس پر تفصیل سے روشنی نہ ڈالی ہو۔

بہر حال حضرت قبلہ کی درسی تقریریں متجرعلمی' وسعت مطالع' وفت نظر' شختین مسائل کی بنا پرعلمی حلقوں میں عزت و احترام کی نظر سے دلیمی جاتی ہیں اور ایک طالب علم درس میں بیٹھ کرعلم وفضل کے اس خزانے ہے اپنے دامن مرا د کو بھرکر اٹھتا تھا۔۔

#### منداہتمام:

اگر مجھے عرف عام اور مخصوص ، ذبن سے قطع نظر قیادت کے حقیقی معنی اور مغہوم مراد لینے کی اجازت دی جائے تو میں یہاں بجائے مندا ہتمام کے منصب قیادت کا عنوان رکھ سکتا ہوں اس کئے کہ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ مقام ہے جہاں آپ کی عزت وعظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ملت اسلامیہ نے آپ کے سر پر قیادت اور رہنمائی کا تاج رکھا تھا۔ دار العلوم مسلمانان ہندو پاک ہی کے لئے نہیں بلکہ عالم اسلام کا بین الاقوامی غرجی اوارہ ہے اور اس اعتبار سے ملت اسلامیہ کا یہ تاب ہے ہوئے اور اس اعتبار سے ملت اسلامیہ کا یہ قلب ہے جہاں سے ان کی روح اور قکر کی جلاء کا سامان بہم پہنچایا جاتا ہے اس عظیم ادارہ کی اہم ذمہ

داری (صدر اہتمام) کے لئے کسی شخصیت کا انتخاب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس جلیل القدر منصب پر اس شخص کا انتخاب ایک خاص کا انتخاب ہوسکتا ہے۔ جو کمالات علمی اور اوصاف باطنی و ظاہری ہے پوری طرح حزین ہوا گر ایک طرف وہ علم وفضل ڈنہدو تقویٰ دیا نت و امانت منہم وفرست ہیں ممتاز مقام کا مالک ہوتو دوسری طرف قوم وطت ہیں با اثر اور بارسوخ ہو اس کی قیادت پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے اس کی رہنمائی پر تو م کواطمینان ہو۔

اب اگراس حیثیت سے حضرت حکیم الاسلام کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہوگا کہ ۱۳۲۸ ہے۔ من وقت کے اکابروشیوخ اور ذمہ دار حضرات نے اپنے متفقہ ریز ولیوٹن کے مطابق مند اہتمام پر حضرت مدظلہ کو فائز کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ان کی حقیقت آشنا نگا ہوں کی کر شمہ سازی تھی کہ انہوں نے حکیم الاسلام کی علمی مسلاحیتوں کا اندازہ کرکے اس عظیم مسند کا ان کو اہل قرار دیا جو در حقیقت عالم اسلام کی قیادت ورہنمائی کے متر ادف تھا۔

ادارۂ اہتمام ہے تو آپ کا تعلق ۱۳۴۰ھ ہی ہیں قائم ہو گیا تھا جب کہ آپ کو دارالعلوم کا نائب مہتم بنایا گیا اس عرصہ میں آپ دارالعلوم کے انتظامی معاملات کا جائزہ اورا دارہ اہتمام کے انصرامی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔

حفرت مولانا حبیب الرجمان صاحب رحمة الله علیہ کے انتقال کے بعد منعب اہتمام پرکس اہم شخصیت کی مغرورت کا مسئلہ ساخے آیا تو اکا پر دار العلوم اور مجران مجلس شور کی کنظیر انتخاب آپ ہی پر پڑی ۔ ایک طرف تو آپ کی علی اور تبلیغی خدمات کی بنا پر ملک بیس آپ کا بہت زیادہ اثر ورسوخ ہو گیا تھا دوسری طرف نیا بت واہتمام کے دوران انتظامی صلاحیت کے سب بی معترف بینی اس کے علاوہ جوسب سے اہم چیز اکا پر کے داعیہ کا باعث بنی وہ در حقیقت حضرت عالم تو تو کی بیٹ اس کے علاوہ جوسب سے اہم چیز اکا پر کے داعیہ کا باعث بنی وہ در حقیقت حضرت نا نوتو گی ہے آپ کا نسبی انتساب تھا جو بھیشہ دار العلوم کی ترقی و کا میا نی اور فلاح و بہبود کے لئے اکا بر کی نظروں بیس خاص ابھیت رکھتا تھا چی معاملات کی طرف مائل نہ تھا لیکن حضرات و مد داران دارالعلوم نے بعد اصرار آپ کو جبور کیا کہ دارالعلوم کی باگ دوڑ اپنے با وقار ہاتھوں بیس لیس۔ لیکن حضرات و مد داران دارالعلوم نے بہتم اعلیٰ قرار دیئے گے۔ اور بیبی سے اس شاغدار داستان کی ابتداء ہوتی ہے جو دارالعلوم کی بائل دی بیناء معقبہ لیت با وقار ہاتھوں میں التواجین اور آس کی ترقی اور کی میا با ان عالمیہ انداء میلی بیناء معقبہ لیت با بات ہا ہا ہے جب دارالعلوم کی تاریخ کا ایک تابناک باب ہے جب دارالعلوم کی تاریخ حضرت الاقواجین اور آس کی ترقی اور شی کر تی اور کی میا دا الیسید انورشاہ صاحب کا ایک تابناک باب ہے جب دارالعلوم کی آغوش علم وتر بیت سے پرورش پاکر نگلے والا ہر فاضل اپنی اپنی جگد آگا بات و میت اس دوجہ کی تھی کہ اس کی ترقی ہوست اس دوجہ کی تھی کہ سے داراس کی رفعت و عظرت کا راز علیم الاسلام کی تردگی میں پوشیدہ ہے۔

۱۳۴۸ ه میں جبکہ آپ نے دارالعلوم کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی اس کے انتظامی شعبے صرف آٹھ بتھے اور اب

میں ہیں۔ اس وفت دارالعلوم کا کل بجٹ محض پچاس ہزار روپے تھا اور اب اس کی آیدنی کا تخیینہ سات لا کھ روپے ہیں اس زمانہ میں دارالعلوم کا عملہ ۴۵ افراد پرمضمنل تھا اور اب تقریباً ۴۵ افراد کا شاف ہے جو دارالعلوم کی خدمت میں مصروف عمل ہے اس طرح دارالعلوم کی تغییری ترتی میں بھی نمایاں فرق ہے ۱۳۴۸ھ میں دارالعلوم کی عمارتوں کا تخیینہ چند ہزار روپے ہے آ گے نہیں تھالیکن آج بجمراللہ ۴۰ کا لاکھ کی فلک بوس عمار تین قوم کی امانت ہیں۔

غرضیکد مندا ہتما م پر فائز ہونے کے بعد دارالعلوم کی ارتقائی زندگی روز برونی گئ چنا نچے متعدد بار دارالعلوم کی ایک شوری و منتظمہ نے آپ کی اس کارگز اری اور خد مات کے سلسلہ جیس بطور تشکر و اقتان پاس کئے گے ریز ولیشتو ل کے ذریعے اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا۔ دورا ہتمام ہی جیس آپ کا سفر افغانستان آپ کی جیس القدر خد مات وعظمت کی ایک مستقل تاریخ ہج جبکہ دارالعلوم کے نمائند ہے ورابعثی میں آپ کا سفر افغانستان کے درمیان علمی وعرق فی رابطہ پیدا ایک مستقل تاریخ ہے جبکہ دارالعلوم کے نمائند ہے وہ اس اگر علمی طقوں نے آپ کاش ندار استقبال کیا اور انجمن او بی وراعلی سرکاری سوسائٹی ) مجلس قانون (جمعیة علاء) کا بل یو نیورش اور دوسر نقیمی اداروں نے آپ کو دعوت دے کر آپ کے علمی وعرف فی فیض سے استفادہ کیا تو دوسری طرف حکومت افغانستان نے سرکاری طور پر آپ کا خبر مقدم کر کے اور شاہ افغان نے ایک گرانقذر دخمیر فرا دارالعلوم کو عنایت فرما کر آپ کی عظمت واحر آم کا اعتراف کیا' ان تی دئوں برما کا ایم سفوت اور تر قی جس کا فی اضافہ ہوا۔ ایم سفر بھی دارالعلوم کی ارتقائی زندگی کا ایک جلی عنوان ہے جس سے دارالعلوم کی مالی منفعت اور تر تی جس کا فی اضافہ ہوا۔ الیاصل آگر جموعی طور پر سوال کیا جائے کہ ساسالہ تاریخ نہایت عقیدت سے حضرت تھیم الاسلام مد ظلہ کا نام دنیا کے سامنے پیش کرو ہے گی ۔

#### مىندرشد وبدايت:

ایک مصلح اور رہنما کی عنداللہ انتہائی معراج یہ ہوتی ہے کہ مخلوق خدا کی طاہری و باطنی اصلاح کواپنی زندگی کا مقصد قرار دے اور دنیا کی ہر صلالت و گمراہی ہیں ہدایت اور رائتی کے فانوس جلاتا رہے اس مقصد کے حصول کے لئے اہل اللہ کے ہاں تین ہی طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی تصوف وسلوک کی راہ ہے گم کروہ راہ حق کی ہدایت کرتا ہے کوئی اپنی قلم کی سحر طرازیوں سے عوام کی اصلاح کرتا ہے یا پھر تبلیغ و دعوت کے لئے تقریر کے میدان کو پہند کرتا ہے لیکن اگر میدان فیاض کی طرف سے کہ خص واحد میں یہ تینوں ملکے و دیوت کردیئے جا کمیں تو اس کی جامعیت اورا کملیت تو مسلم ہوتی ہے لیکن تبلیغ و دعوت بھر جوتی ہے لیکن تبلیغ و دعوت کردیئے جا کمیں تو اس کی جامعیت اورا کملیت تو مسلم ہوتی ہے لیکن تبلیغ و دعوت بھر جوتی ہے۔

ہم آج بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حکیم الاسلام مندرشدہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر ہیں کیونکہ اگر آپ ایک طرف ا راہ طریقت اور تصوف وسلوک کے ذریعے خلق القد کے تزکیہ نفس اور ان کی اصلاح باطنی ہیں مصروف ہیں تو دوسری طرف اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ہیرون ملک میں ممراہی و تاریکی کے اس دور میں حقیقت و معرفت کی ضمیں جلاتے رہے۔

پہلے آپ کا سلسلہ بیعت ۱۳۳۹ ھیں شخ وقت حضرت شخ الہند مولا نامحود الحن سے قائم ہوا ابھی آپ راہ طریقت کی اعلیٰ منازل طے کر رہے تھے کہ حضرت شخ الہند کا وصال ہو گیا ان کے بعد آپ نے اپنے زیانے کے سب سے بڑے شخ قطب العالم حضرت عکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی کی طرف رجوع کیا اور آپ کی محرانی میں راہ معرفت و حقیقت کے اعلیٰ مدارج طے کئے حضرت تھا نوی کے یہاں آپ کی بڑی قدرومنزلت تھی اور آپ کی تربیت میں مخصوص طریقے سے حصہ لیتے تھے۔

آخر کار جب شیخ کی حقیقت آشنا نگاہوں نے مرید کے جواہر استعداد کا اعتراف کرلیا تو ۳۵۰ میں آپ کواپنا مجاز قرار دیے دیا اور خلابنت کے خلعت فاخزہ سے مشرف فر مایا۔

اس کے بعد حضرت مدظلہ نے اپنے چشمہ ہدایت سے تشنگان قلب و روح کوسیراب فرمانے گے اور راہ حق کے طلب گارا پنی آر زوؤں اور امیدوں کی جمولی اس فزانہ معرفت سے بھرتے رہے اور فیض حاصل کرتے ہیں ملک اور بیرون ملک ہیں حضرت کے مریدین اور مسترشدین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز ہے جو براہ راست آپ کے دست حق بیرون ملک ہیں حضرت کے مریدین اور مسترشدین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز ہے جو براہ راست آپ کے دست حق بیرست پر بیعت ہوکرآپ کی روحانی تربیت اور ہدایت واصلاح سے اپنی زندگی کومنور کررہے ہیں ان کے علاوہ ایک بہت براطبقہ ایسا بھی رہتا ہے جوراہ حق کے طلبگار ہوتے ہیں اور بذر بعد خط و کتاب آپ کی روحانی وعرفانی ہدایتوں سے مستفید ہوئے رہتے تھے۔

رشد و ہدایت کے سلسلے میں حضرات کی تبلیغی تقریریں اور وعظ آپ کی زندگی کا مابہ الا متیاز مقام تھا کہ جس کی وجہ سے پاک و ہندکا چپہ چپہ گونجنا رہا اور لا کھوں کی تعدا دہیں مسلمان آپ کی تقریروں کی وجہ سے گمراہی سے نکل کر ہدایت و رائی کی روشنی پاتے رہے۔ فن خطابت اور تقریر میں آپ کو خدا واد ملکہ اور توت گویائی حاصل تھی زمانہ طالب علمی سے آپ کی تقریریں پبلک جلسوں اور علمی حلقوں میں قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔

اہم سے اہم مسائل پر تین تین چار چار گھنے مسلسل تقریر کرنے اور علمی مواد پیش کرنے میں آپ کی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ حقائق وشریعت کے بیان وا پیجاد مضامین میں آپ کو خاص قدرت حاصل تھی جسے بڑے بڑے اہل علم سلیم کرنے پرمجور ہوتے تھے۔

جدید تعلیم یا فتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص طور پر محظوظ ہوتا رہا۔ چنانچے علی گڑھ مسم یو نیورٹی میں آپ کی علمی تقریریں خاص وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔بعض تقریروں کومسلم یو نیورٹی نے شاکع بھی کروایا ہے۔فرق باطلہ کے رد میں آپ کی انفرادی شان ہے۔نہایت با وقارمتین اور سنجیدہ لہجہ اختیار فرہ تے۔ بازاری اور سوقیا نہ طرز سے ہٹ کرخالص علمی واصلاحی انداز میں گمراہ عقائد کا اس طرح ردفر ماتے ہیں کہ مخالف بھی متاثر ہوئے حضرت مولانا قارى محرطيب قائ

بغیرنبیں رہتا۔

آپ کی بعض تقریریں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ ۱۹۳۷ میں سرکاری عربی مدارس کے نصاب کی ترتیب و تدوین کے سولا نا ابوالکلام آزاد کی زیر صدارت کونسل ہاؤس کھنو میں منعقدہ کا نفرنس کی وہ تقریر جوحضرت نے علماء دیو بند کی قیادت کرتے ہوئے فر ماتی تھی وہ آج بھی تاریخ خطابت کا انہول شاہکار ہے جس پرمولا نا آزاد جیسا خطیب بھی داد دیئے بغیر ندرہ سکا۔

۱۹۵۳ میں بسلمہ سفر ججاز آپ نے ہندوستان کے ایک مؤتر وفد کی قیادت کرتے ہوئے سلطان ابن مسعود کے در بار میں ایک شا ندارتقریر قرمائی جس پرسلطان بہت متاثر ہوئے اور بوقت رخصت شائی خلعت اور بیش قیمت کتب کے عظیہ کے ذریعے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے افغانستان پر ما اور افریقی عما لک کے اسفار و دور ہے بھی کئے۔ دیو بند میں زمانہ قیام میں روزانہ بعد مغرب آپ گجلس مقامی اور غیر مقامی طالبان حق کے لئے ایک مختب رشدو میرایت کی حیثیت رکھی تھی جس کا موضوع عوماً علمی ندا کرہ رہتا تھا جس میں آپ مختلف موضوعات پر اپنی علمی تحقیق ہوا میا می دارت کی حیثیت کی حیثیت کے دیا ہے۔ مضامی نگاری اور انشا ماضرین کو کوفوظ فرماتے جی اس سلمید کی تیسری کڑی آپ کا مشغلہ تصنیف و تالیف تھی۔ آپ کی مضمون نگاری اور انشا میردازی کی ابتداء زمانہ طالب علمی سے القاسم کے صفحات سے شروع ہوئی۔ جب ہی اس سے آپ کے تقیق مقالے علمی علاء کے صف اول کے اہل قلم اور مقالہ نگار ہیں ملک کے مؤتر جرید سے اور رسالے آپ کے مضامین کی اشاعت باعث مختر سے صف اول کے اہل قلم اور مقالہ نگار ہیں ملک کے مؤتر جرید سے اور رسالے آپ کے مضامین کی اشاعت باعث مختر سے صف اول کے اہل قلم اور مقالہ نگاری کا اکثر حصد دوران سفر میں انجام پاتا۔

تصنیف و تالیف کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر الگ الگ کتابوں پر تبعرہ کروں تو صفحات کو تنگ دامنی کا گلہ ہو گا۔ اس لئے صرف ان کتابوں کے نام لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

آپ کی سب سے پہلی تصنیف التھ ہی الاسلام ہے جو آپ کے ابتدائی دور کے شاہ کار ہے۔ علمی حلقوں نے اسے بہت زیادہ بہند کیا ہے۔اس کے علاوہ مندرجہ ذیل کتابیں زیور طبع ہے آ راستہ جو کرمتبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔

فطری حکومت ٔ اسلام اور فرقه واریت ٔ سائنس اور اسلام ٔ مشاہیر امت ٔ شانِ رسالت ٔ فلسفه نماز ٔ شرعی پروه ٔ ڈاڑھی کی شرعی حیثیت ٔ مسئله تفتریز اسلامی آزادی کا مکمل پروگرام ٔ علم غیب ٔ خاتم النبین ٔ اسلام اورمغربی تنهذیب ٔ تعلیمات اسلام اورمسیحی اقوام ٔ اصول دعوت اسلام ٔ عالمی ندیمب نظریه دوقر آن پرایک نظر ٔ کلمه طیبه کی حقیقت وغیره۔

۔ تصانیف کے علاوہ ان علمی مقالوں کی تعدا دحد کثرت سے تجاوز ہے جو ہندوستان و پاکستان کے مقتدرعکمی جرا کد کی زینت بن چکے ہیں۔

## ياداتيا م

# حضرت مولانا قاري محمد طيب قاسمي مهتمم دارالعلوم ديوبند

علیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی مہتم دارالعلوم دیو بند کی بی تقریر آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوئی جو'' ماہنا مہدارالعلوم'' دیو بند کے شکر بے کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ (ادارہ)

چودھویں صدی جری کے شروع اور اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر میں میری پیدائش ایسے ماحول میں ہوئی کہ ہندوستان کے قدیم تہذیب وتندن کے سانچے ٹوٹ رہے ہتے اور ایک نئی تہذیب وتعلیم کا غلغلہ تھا میری پیدائش میرے ہدائجہ ججۃ الاسلام حضرت مولا تا محمہ قاسم نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیو بند کے گھر اند میں ہوئی ہے جواپے وقت میں علم دین کے مجدد ہتے اور ان کی زندگی سادگی' توکل پہندی' کم سے کم اسباب معیشت اور جفائش کا نمونہ تھی۔ ان کی المیدم حو مدمیری دادی صاحب اپنی عادت و رفاقت سے براہ راست مستفید تھیں' دادی صاحب اپنی عبادت و ریاضت' سخاوت کشادہ دلی' شعائر دین پر پچتگی' نماز روزہ ذکروشغل کی پابندی میں اپنی مثال آپ تھیں۔

میرے والد مرحوم حضرت مولانا حافظ محد احمد صاحب اور ان کی والدہ صاحب میری دادی مرحومہ کے زیر سامیہ مجھے تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ ان کی ساری ضرور بات زندگی میں بے حد سادگی مزاجوں میں انکساری اور تواضع کے ساتھ ان سینکٹر وں طلبہ دارالعلوم کے لئے جو ملک اور بیرون ملک ہے لیمی کمی مسافتیں طے کر کے آتے اور دارالعلوم میں جمع ہوتے تھے۔ میری داوی صاحبہ والد مرحوم اور سارے گھر انہ کی طرف سے غیر معمولی شفقت اور ہروفت ان کی تعلیمی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی دھن تھی بس بہی ماحول تھا جس میں میں نے آتکھ کھولی۔

والدمرحوم كابيا يك قصيضرور قابل ذكر ب كدوارالعلوم كايك طالب علم في وصلے بوئے تيلے كبر سكھا في كالدمرحوم كابيا يك قصيضرور قابل ذكر ب كدوارالعلوم كے ايك طالب علم في ويك الد ميا حب مرحوم في ويك اور ڈانٹ ڈبيٹ كى تكر بعد ميں آپ في كار بعد ميں آپ في اللہ ميا ہوئے دارالعلوم كى مجد ميں آپ في اللہ ميا ہوئے كہ اس طالب علم كو بلاكراس سے جذبہ ترحم سے اپن سخت كيرى پر جوصرف مجدكى حرمت كے لئے تقى است متاسف ہوئے كہ اس طالب علم كو بلاكراس سے

معذرت کی اور کئی ہفتے اپنے ساتھ کھانے ہیں شریک رکھا ہے گویا طلبہ دارالعلوم کے حق میں ان کی بیدرانہ شفقت کا ایک بے اختیار نہ جذبہ تھا جو طلبہ میں معروف تھا۔ یہاں ایک واقعہ ہے بھی بیان کرنا مناسب ہوگا کہ میری دادی اماں ایک دفعہ امرو بہ ضلع مراد آ باد تشریف لے گئیں جہاں میرے دادا صاحب کے متاز شاگر دحفرت مولانا احمد حسن صاحب محدث امروبی تشریف فر ما تھے وہ امروبہ بی کے باشندے تھے حضرت مولانا مرحوم دادی امال کو اشیشن سے پاکی میں اس شان سے گھر لائے کہ کہاروں کے ساتھ پاکی کو اٹھانے والے خود بھی شریک تھے۔ یہ تھا اس دور میں اپنے اسا تذہ اور ان کے متعلقین کے ماتھ اور ان کی اولا دے ساتھ شاگر دوں کا ادب واحترام۔

تعلیمی زندگی میں مجھے وقت کے یگانہ روزگار علاء اور فضلاء کرام ہے استفادہ کا موقع ملا۔ حفظ قرآن اور تجوید قرات میں مولانا تا ہور کینین صاحب فنون میں ابوالا ساتذہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب ہزاروی اور علوم کتب وسنت میں علمہ دہر رہانہ روزگار الاستاذ الا کبر مولانا سید انور شاہ صاحب شمیری مولانا شبیراحمدعثانی مولانا رسول خانصاحب ہزاروی مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوی مولانا اعجاز علی صاحب رخمۃ اللہ علیم اجمعین میرے اساتذہ رہے۔ اپنے رفقاء ورس میں وقت کے بڑے بڑے نفسلاء کو جمع پاتا ہوں لیکن جن رفقاء کے ساتھ تعلیم دور کا اکثر وقت گذراان میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ الشعلید و بو بندی حال مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد اور یس کا ندھلوی مولانا میرک شاہ شمیری مولانا محمد میاں دیو بندی حال مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد میر سے اور کا نظامی طور سے ذکر ہے مود تا کا ندھلوی مولانا میرک شاہ شمیری مولانا سید محمد میاں دیو بندی مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی ہے سب حصرات مفتی عتیت الرحلی مولانا و دارالعلوم میں سے جیں۔

اساتذہ نے کس قدر غیر معمولی شفقت کا ثبوت دیا۔ اس ذیل میں دووا تعے قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولا ناشہیر احمد عثانی حدیث شریف کے استاذ اعلیٰ تھے گر بے حد ٹازک مزاج اور حساس طبیعت کے بزرگ تھے۔ طلباء کی ذراسی خفلت پر خفا ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اور دارالعلوم میں سبق پڑھانا موتوف کر دیا طلبہ پر استاد کی نفک کا بہت اثر ہوا۔ مشوروں کی مجلس منعقد ہوئی اور طلبہ نے یہ طے کیا کہ حضرت مولانا کے منانے کے لئے ان کے ماشے سفارش کے لئے مجھے چیش کیا ہوئے درحالیکہ میں خود بھی اس سال حضرت کے ہاں ایک طالب علم بی تھا چنا نچہ میں سانے مولانا کی خدمت میں جا کرعرض ومعروض اورطلبہ کی طرف سے ندامت کا اظہار کیا۔ تو حضرت مولانا نے خندہ چیشانی سے میری سفارش قبول فرمائی اور فورانی مدرسہ تشریف لے آئے اور اسباق کا سلسلہ شروع کر دیا۔

ہے میری سفارش قبول فر مائی اور فورا ہی مدرسہ تشریف لے آئے اور اسباق کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میرے ساتھ بزرگوں کی میشفقت دیکھ کر اکثر اکا بر کی کشید گیوں کو دور کرنے کے لیے اساتذہ کی طرف سے مجھے میہ منتخب کیا جاتا تھا۔

تحریر و تقریر میں مجھے دلچپی لڑکپن سے ہی تھی اسے بڑھانے اور ترقی دینے' نیز اس لائن پرسفر کرانے میں یہ اکابر

پیش پیش رہتے تھے۔میری اسی طالب علمی کے دور میں حضرت الاستاذ علامہ تشمیریؓ جو مجھے اپنے ساتھ پنجاب کے ایک تبلیغی دورہ میں لے گئے۔ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتاعات میں میری تقریریں کرائیں۔ بیدواقعداب سے ساٹھ سال پہلے کا ہے لیکن مجھے اچھی طرح یا د ہے کہ ملتان کے ایک جلسہ میں اس طرح شریک ہوا کہ بارش میں کپڑے بھیگ چکے تنے اور میں نے ستر پوشی کے لئے ایک بڑا سا کمیل اپنے بدن پر لپیٹ رکھا تھا۔ ندسر پرٹو بی تھی نہ پیر میں جوتا اس ہیت ے میں اس بڑے اجتماع کے سامنے آ حمیا۔حضرت علامہ نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے میرا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ بینقیرصاحب جو آپ کے سامنے کمڑے ہیں مستقبل کے ایک بہت بڑے مقرر ہیں' ہرگزیہ خیال نہ سیجیجے کہ فقیروں ک طرح كمبل بوش ہيں تو ان كے پاس پر کوئيں ' بلكہ يہ بچھے كہ اس كڈرى ہيں لعل بھی مخفی ہے۔ يہ حضرت الاستاذ مرحوم كي حوصله ا فزائی تقی' ورنه کهاں ایک معمولی ساطالب علم اور کہاں لعل ویا قوت؟ بیدا کابرتو مربی یتھے ہی حوادث زمانه بھی اس مستقل مر بی کی حیثیت رکھتے ہیں ماضی کے گمشدہ اوراق التما پاٹتا ہوں تو اس دور کے سینکڑوں واقعات نے بھی میرے لئے عبرت وموعظمت اورتر بیت کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ <u>1910ء میں جنگ عظیم کے خاتمہ پرسید</u> نا شیخ الہندرجمۃ اللہ علیہ کا سفر حجازان کے ہزاروں معتقد بین میں بیرعام شہرت تھی کہ حضرت مولا تا ہجرت کے اراوہ سے ہندوستان چھوڑ رہے ہیں۔ ملک میں عالم سرایمکی پھر حجاز میں حضرت کی گرفتاری ساڑھے جا رسال مالٹامیں نظر بندی ان کی عدم موجود گی میں سارے ہندوستان میں حکومت کے خلاف غیرمعمولی غم وغصہ کے جذبات اور ان کی طویل نظر بندی پر دارالعلوم اور اس کے اکابر واصاغر نیز ملک کے بھی حلقوں کا احتجاج میں حضرت کی مالٹا سے رہائی جمیئی میں تشریف آوری ساحل جمیئی پر لاکھوں ہندؤوں اورمسلمانوں کا استقبال استقبال میں گاندھی جی مولا تا شوکت علی کی قیادت اور ساحل پرسب ہے پہلے حضرت شیخ الہند ٌ سے میرے والدمحتر م مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات مبئی ٔ دہلی اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے استقبالیہ اور اجماعات میں حضرت کی شرکت اور تقریریں میسب ایک کمبی چوڑی داستان ہے جو حالات زمانہ کو سبحضے ادر طرز زندگی سیکھنے میں معاون و مدو گار ہوئے اور بنتے رہے اور ماضی کے تجربات مستنتبل کے لئے قدم قدم پرمشعل راه ٹابت ہوئے گئے۔مولانا ابوالکلام آ زاد صاحب مولانا محمری جوہڑ ڈاکٹر انصاری صاحب سکیم اجمل پنڈت جواہر لا ل نہرو ٔ ڈاکٹر راجندر پرشا دُنیز ہیرون ملک کے مشاہیرعلم وا دب اور ناموران سیاست سے بار بار ملا قاتیں خاموش مر بی کا کام دیتی رہیں اور ساتھ ہی تو نیتی خدا وندی ہے دارالعلوم کے علمی اور دینی نقطہ نظر کو ان کے سامنے واضح کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ وسوا ۽ کومولا نا ابوالکلام آ زارٌ نے اس ملک کے تعلیمی مسائل پرلکھنومیں ایک کانفرنس طلب کی اس میں احقر کو بھی طویل تقریر کرنے کا اتفاق ہوا۔حضرت مولا نانے میری گذارشات کی جوشیین فرمائی اور اپنی تقریر میں جس طرح میری تقریر کے الفاظ کی تائید کی اس سے مجھ کو انداز ، ہوا کہ مولانا آزاد کو اپنے چھوٹوں تک کی بھی رائے کو ماننے میں کوئی تامل نه ہوتا۔میری زندگی کی ساخت و پرداخت میں حضرت تھیم الامت مولا تا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کا بہت بڑا حصہ

ہے۔ عمر کا ایک بڑا حصہ حضرت مرحوم کے ہاں آتے جاتے گذرا۔ مسائل دیدیہ میں ان کی نقیہ شجی' بیدار مغزی' حکیمانہ تنقیهات ٔ معاشرتی معاملات میں غیرمعمولی صبط ولظم' ان کا وسیع عمیق علم ان کی سینکڑ وں تصانیف ان کی محبت و بابر کت اور تحکیما ندا زتر بیت نے زندگی کے بہت بڑے سبق سکھائے حضرت رحمۃ التدعلیہ کوالتدرب العزت نے مرجع خلائق بنایا تھا آج بھی ان کی تصانیف اور ان کے خلفاء کرام شریعت وطریقت کے میدان میں بڑی بڑی خدمات انجام وے رہے ہیں۔اس دور میں حرام و حلال کا اور جائز و نا جائز کا اہتمام کم ہی ملتا ہے جنتنا کہ حضرت کے یہاں تھا۔ آپ کواینے والد مرحوم کے انتقال کے بعد جائیدا دہلی اس کے متعلق آپ نے سرکاری کا غذات و دستاویز ات تر کہ ہے اپنے از سرنو تحقیقات فر ما کی اور اینے شہر اور دوسرے شہر کے رہنے والے جس شخص کے متعلق ذرا سامھی معلوم ہوا کہ اس کا ذرا سامھی کوئی حق اس جائداد میں ہے پورے ہتمام کے ساتھ اس کاحق اسے پہنچایا کچھ میراتعلق ایک ایسے ماحول سے رہا ہے جس میں دین کے سب ہی شعبوں بالخصوص دینی تعلیم اور اس ذیل میں دین کے نا دارطلباء سے محبت وشفقت زندگی کا ایک بہت بڑا فرض سمجھا جاتا تھا۔میرے آباؤ اجدا دیے طلبہ علوم دیدیہ کواپنی اولا د کی طرح یا لا ہے اور یہاں تک کہ بعضوں کے شادی بیاہ کی تقریبات بھی خود ہی انجام ویں۔ کتنے ہی مشہور علاء فضلاء ہیں جن کی مجلس نکاح ہمارے گھریر آ راستہ ہوئیں۔حضرت قبلہ مول نا سید انور شاہ صاحب کی شادی بھی میرے والد صاحب کے اہتمام سے ہوئی۔حضرت مولا نا عبدالحق صاحبٌ مدنی مہتم مدرسہ شاہی مراد آباد جامعہ قاسمیہ خود دیو بند کے اونیج خاندان کے فردیتے ان کی تقریب شادی بھی میرے والد نے کی ۔۔ اس تقریب کے شروع میں کہا تھا کہ میرا گھرانہ علماء فضلاءعصر کا مورد تھا۔ دوسرے متعدد علماء فضلاء نے سالب س ل تک میری دادی صاحبہ اور والدہ صاحبہ کے زیر سابیراحت و آ رام ہے وقت گذارا۔ دارالعلوم دیو بند جیسے مرکزی ادارہ سے پیچاس پیچین سال کے تعلق میں مجھے ہزاروں نام آور حضرات سے ملنے کا اتفاق ہوا' مگروہ موقع مجھے نہیں بھولتا جب عالم اسلامی کے مشہور فاضل علامہ رشید رضام صری مدیر المینا رقا ہرہ دیو بندتشریف لائے تو ان کے استقبالیہ اجتماع میں استاد محتر م حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے فن حدیث اور ان کے مدارج ججیت' نیز دوسرے علوم ویدیہ کی روشنی میں دارالعلوم کے مسلک کی وضاحت فر مائی تھی۔ تقریر کے دوران علامہ مو**صوف پچھ** تھی سوالات بھی کرتے جاتے ہتھ<sup>ا</sup> تقریر عربی میں تھی۔حضرت علامہ صاحب برجستگی ہے جوابات بھی ارشاد فرماتے جاتے تھے جس سے شاہ صاحب کی عظمت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ بالآ خرانہوں نے رخصت ہوتے ہوئے یہ جملہ فر مایا'' اگر میں ہندوستان آ کر دیو بند نه د یکھتا تو ہند وستان ہے ممکین جاتا بھور خاص حضرت شاہ صاحبؑ کے متعنق علامہ رشید رضامصری نے فر مایا '' خدا'کی قتم میں نے ان جبیبا شخص مجھی نہیں دیکھا۔'' میری بیاسی سالہ زندگی کا ایک بڑا حصہ نتیوں براعظموں کے طویل سفروں میں گز را ہے۔ بر ما' افغانستان' حجاز' عدن' جرمنی' جنوبی افریقهٔ کینیا' روڈلیشیاء' ثماسکر' رنجیار' سری لنکا' ایسٹ افریقهٔ حبشه' رے یونین' کویت' لبنان' اردن' انگلستان' فرانس اور بہت ہے مما لک میں مجھے بار بار آئے جانے اور وہاں نہ ہی اورعلمی سوسائٹیوں

یں شرکت کا موقع ملا ہے میں جہاں تک حق تعالی کے اس فضل وکرم پر ہزاروں ہزارشکر بیادا کرتا ہوں اور عہدہ برآ نہیں ہوسکتا کہ ان لا کھوں بندوں تک مجھے اسلام' ایمان' انسانیت اور ویو بند کے مسلک کے تحت اخوت وروا داری کا پیغام پہنچانے کی توفیق ہوئی وہیں اس اعتراف پر بھی مجبور ہوں کہ اپنے اساتذہ اور مربیوں کی نظیر شاؤ و نا در ہی کہیں و کھنے ہیں آئی جن سے میری علمی اور اخلاقی تربیت کا تعلق رہا ہے میری ، ضی کی داستان اتنی لمبی ہے کہ اس بیان کرنے کے لئے وقت کا طویل وعربیض حصد ناکا فی ہے اس لئے

#### سودا خدا کے واسطے کر قصہ مخضر

کے تحت جستہ منتشر واقعات کے اس احتصار کو اس مجلس یا ران دارالعلوم کے لئے کافی سمجھتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ (بشکریڈ خدام الدین )



از حضرت مولا نامفتی عبدانشکورتر ندی مدخله: مهتم جامعه حقانیه ساجیوال سرگودها:

# حضرت حكيم الاسلام مولانا قارى محمد طيب صاحب رحمة الله عليه

آ پ کا شار برصغیر پاک و ہند کے مشاہیراور نا مور جند اکا برعلائے دین میں تھا۔ آپ کی شخصیت اپنے علمی کمالات کی جامعیت اور ظاہری و باطنی اوصاف کمالیہ کے اعتبار سے نہایت بلند پایہ نا درہ روز گار شخصیتوں میں ممتاز حیثیت کی حالی ہی ۔ آپ علوم قرآن وسنت کے ماہر و فاضل ٔ حافظ و قاری ٔ بے نظیر خطیب و واعظ بگانہ روز گار اور بے بدل مصنف سخے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کی تربیت و اصلاح کے لئے عظیم روحانی مر بی اور چیثوا۔ عارف کامل اور شخ طریقت بھی تھے۔ اور ہمہ جہت خوبیوں سے متصف تھے۔

فضلائے دارالعلوم دیو بند میں آ ل محترم کا ایک خاص اور ممتاز مقام تھا۔ آ پ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کُ بانی دارالعلوم دیو بند کے پوتے اور حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے بیٹے تنصاور ان روحانی اور جسمانی نسبتوں میں اپ اکا برسلسلے کے عوم کے دارث وامین اور مسلک دیو بند کے حقیق معنی میں ترجمان ومحافظ بتھے۔

آ پ کے والد ما جدحضرت مولا نا حافظ محمد احمد صدب نے قطب عالم حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی قدی سرہ اور شیخ عالم حضرت مولا نا احمد حضرت مولا نا احمد حسن امروہی وغیرہ اکا برعلماء کرام اور مشائخ عظام سے ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا فیض بإیا تھا۔ دورہ حدیث شریف کے درس کی سعادت بھی حضرت قطب گنگوہی کی خدمت میں ہی حاصل کی تھی۔

دارالعنوم دیو بندا سے بیدا کابرین اولیاء القداور بزرگان وین کی مساعی جیلداور دعاسحرگای کے نتیج بیل قائم ہوا اور الی ہی برگزیدہ شخصیتوں کی سر پرتی بیل علمی اور روحانی ترتی کے مدارج طے کر کے ندصرف پاک و ہند بلکہ دنیائے اسلام کی علمی اور روحانی پیشوائی کے قابل بنا۔ دارالعلوم کے فیض یا فتہ برصغیر کے علاوہ و وسرے ممالک بیل بھی تشنگان علوم قرآن وسنت کوسیراب کرنے میں مصروف اوراصلاح اخلاقی روحانی کے کمالات کے اضافے بیل مشغول ہیں۔ قرآن وسنت کوسیراب کرنے میں معروف اورا صلاح اخلاقی روحانی کے کمالات کے اضافے بیل مشغول ہیں۔ دوراول کے دارالعنوم بیل ہرعلم وفن کے ماہراس تذہ کرام اور یکنائے زبانہ علمائے کرام تقلیمی اور تدریسی خدمات

کی انجام دبی پر فائز ہتے جواپی نظیر آپ ہتے۔ فلا ہری علوم بیں کمال اور جامعیت کے ساتھ اس وقت کے دارالعلوم کے اونی خادم سے لے کرصدر مدرس اور مہتم تک ہر شخص شب زندہ دار تبجد گز ار ۔ ذاکر ومشاغل بھی ہوتا تھا اور رات کے وقت وارالعلوم کا محوشہ کوشہ ذکر اللہ اور تلاوت کلام اللہ سے کو نجتا ہوتا تھا۔ دارالعلوم کے تا ئب مہتم حضرت مولا نا صبیب الرحمٰن صاحب عثانی "وہ صاحب سبت بزرگ نتے جن کی تربیت حضرت قطب کنگوہ گئے نے کی تھی اور ان کا ذکر اللہ کا معمول سوا کلا محمول سوا کا محمول سوا کی مرتبہ روزانہ کا تھا۔ مشاغل اہتمام کی کثر ت کے باوجود معمولات مشائخ اور اور ادو وظائف کی پابندی کا بیام تھاکہ وفات کے دن تک بارہ ہزاراسم ذات کا وظیفہ جاری رہا۔

دارالعلوم بیں جس طرح قرآن وسنت اور فقد خفی کی تعلیم معیاری اوراعلیٰ در ہے کی ہوتی تھی۔ نیز علوم عقلیہ 'منطق وفلسفہ' کلام' ریاضی' بایئت واقلیدس کی تعلیم بھی ان فنون عقلیہ کے ماہر و کامل اساتذہ کرام کے سپر دہمی ۔غرضیکہ وارالعلوم تمام علوم نقلیہ اور فنون عقلیہ کا جامع تھا۔ اس طرح وہ اعمال فاصلہ اور اخلاق حسنہ کی تربیت گاہ اور اصلاح باطن و تزکیہ نفوس کا مرکز بھی تھا۔

علم اگرروح عمل اور تربیت اخلاق سے خالی ہوتو یہ بےروح علم عجب وخود پہندی کا سبب اور موجب و بال ہوسکتا ہے۔ دار العلوم دیو بند کاعلم چونکہ روح عمل کا حامل اور مکارم اخلاق کا جامع تھا اس لئے و ہاں کا ماحول علم وعمل کا دائی اور مبلغ تھا اور وہاں کا ہر مخص علم وعمل کی چلتی پھرتی تصویر اور اسلام کی عملی تبلغ تھی۔ علم وعمل اور باطنی تربیت کے امتزاج و اجتماع سے اجتماع سے اور خصوصی مزاج اور ذوق قلوب بیس رسوخ پاتا تھا وہ محض کتابی خشک علم سے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ اسلام کا جوخصوصی مزاج اور ذوق قلوب بیس رسوخ پاتا تھا وہ محض کتابی خشک علم سے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس جامعیت ظاہر و باطن اور علم وعمل نیز تزکیہ باطن کی ترکیب واجتماعیت سے حاصل شدہ مزاج اور ذوق کو دیو بندیت کے اس جامعیت نظاہر و باطن اور علم وعمل نیز تزکیہ باطن کی ترکیب واجتماعیت سے حاصل شدہ مزاج اور ذوق کو دیو بندیت کی حقیقی جامع تعریف معلوم کرنے کے لئے ذیل کے شعر کامصر عداول کافی وافی ہے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ و یو بندیت کی حقیقی جام شریعت ورکئے سندان عشق

ہر ہوں تاکے نہ داند جام و سندال باختن

تھیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نے دارالعلوم کے علمی اور روحانی ماحول میں آ نکھ کھولی اور پرورش پائی اور و ہاں یہی اپنے زیانے کے ممتاز علماء اور فضلائے کرام اور مشائخ عظام سے شریعت وطریقت کی تعلیم و تربیت حاصل کر کے علم ومعرفت میں امتیازی شان اور ممتاز مقام پر فائز ہوئے۔ آپ ان فضلائے دارالعلوم میں سے ایک ہیں جن پر دارالعلوم کو بڑا ناز ہے اور وہ دارالعلوم کے لئے سرمایا افتخار واعز از ہیں۔

۱۳۱۵ ہجری میں آپ دیو بند میں ہی پیدا ہوئے۔ اور ۱۳۲۲ ہے ۱۳۳۷ ہے تندرہ سال کی مدت میں قرآن کریم حفظ کیا کریم ۔ فارس عربی کے درجات میں قرآن کریم حفظ کیا کریم ۔ فارس عربی کے درجات میں قرآن کریم حفظ کیا پانچ سال میں فارس کریا درجا ہوں کی تعلیم حاصل کی۔

۱۳۳۵ هیں حضرت محدث کبیر وشہیر علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری مشکلم اسلام اور والد ماجد مولا نا حافظ محمد احمد صاحب شیخ الا وب وفقہ حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب مولا نا شبیر احمد عثانی " عارف ربانی حضرت مولا نا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی " حضرت مولا نا میاں اصغر حسین صاحب ً معقول عزیز الرحمٰن صاحب عثانی " حضرت مولا نا میاں اصغر حسین صاحب ً معقول وفلسفے کے امام حضرت مولا نا محمد ابراجیم صاحب بلیاوی ۔ حضرت مولا نا عبدالسم عصاحب وغیرہ آپ کے اسا تذہ کرام میں شامل ہیں ۔ ۔ ۔

سسس اہ بیں حضرت شنخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کو چونکہ سفر حجاز پیش آگیا تھا اور بھر وہاں ہے جزیرہ ،الٹا (مصر) میں قید و بندکی صعوبتوں اور آز ہائشوں میں تقریباً پانچ سال کا عرصہ لگ گیا تھ۔ اس لئے حضرت شنخ ہے با قاعدہ درس حدیث لینے اور کتابوں کے پڑھنے کا موقع میسر نہیں آسکا۔ ویسے حضرت شیخ کی مجلسوں اور صحبتوں ہے با قاعدہ درس حدیث لینے اور کتابوں کے پڑھنے کا موقع میسر نہیں آسکا۔ ویسے حضرت شیخ کی مجلسوں اور صحبتوں ہے اپنی خدا داد صلاحیت و قابلیت اور ذبانت و فطانت کی بدولت ہمہ وقت بھر پور استفادہ ہوتا رہا۔

۱۳۳۹ه میں حضرت شنخ کی مالٹا ہے واپسی پر باضابط نسبت بیعت کی سعادت حاصل ہوئی۔گر حضرت شنخ کی وفات جلد ہوگئے۔ واپسی مالٹا کے بعد صرف سات ماہ حضرت بقید حیات رہے۔ اس لیے حکیم الاسلام نے تزکیہ باطنی کی شخیل کے لئے مجدد وقت مصلح اعظم حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کے در بارگو ہر بارخانقاہ تھا نہ مجون کی طرف رجوع کیا۔ بحیل سلوک کے بعد ۱۳۵۰ھ میں در باراشر فی سے آپ کو خلعت خلافت واجازت بیعت سے مرفراز کیا گیا۔

اسسا ہے جو اسسا ہے جا کری نقط عروج پر پہنچ گیا مشکوۃ شریف اور بخاری شریف کیا گین شریف کیے مسلم شریف اور منطق بیں درجہ بدرجہ اپنے آخری نقط عروج پر پہنچ گیا مشکوۃ شریف اور بخاری شریف کیا گیاں شریف کیے مسلم شریف اور منطق بیں۔ میر زاہد وغیرہ پڑھا یا کرتے تھے۔مشکوۃ شریف اور مسلم شریف حضرت کیم الاسلام نے اپنے والد ماجد سے ہی پڑھی ہیں۔ احتر کو بھی بزمانہ طالب علمی مشکوۃ شریف کے سبق بیں حاضری کا موقع ملا۔ حضرت کیم الاسلام کا طرز بیان مشکمانہ اور انداز تفہیم کی بزمانہ ہوتا تھا مشکل سے مشکل مسئلے کا بڑی آسانی کے ساتھ دلنشیں کرنے کا ملکہ حاصل تھا عدفانہ فات اور لطائف کے بیان سے حلقہ ورس مسرور وشکفت رہتا تھا تقریر روال اور مر بوط ہوتی تھی۔ آ واز میٹھی کہج سنجیدہ مور مشققانہ ہوتا تھا حلم و برد باری شکفتہ مزاجی آپ کے اوصاف اور خصائل ہیں امتیازی حیثیت کے حافل ہیں۔ شفقت و محبت نواضع اور سادگی کے آثار آپ بروقت گا ہر تھے۔

وعظ و تعقین علیم الاسلام کی وعظ و تعقین اور خطاب عام کے دفت بھی یہی حالت رہتی تھی۔ جیار پانچ گھنٹے کے وعظ و خطا و عظا ب میں آ داز کیساں رہتی تھی۔ عام مقررین کی طرح گا بچاڑ نا اور ہاتھ پاؤں مارنا تو کجا معمولی حرکت بھی نہیں ہونے باقی تقریر میں بے سنجنگی روانی اور بے تکلیف تشلسل انتہائی درجے کی آ مد گویا آ پ رواں کا سیلا ب ہے۔ جو او پر

سے نشیل جگہ میں چلا آ رہا ہے۔ گویا سامنے کھلی کتاب ہے۔ جس کوآپ پڑھ رہے ہیں موقع ہموقع سبق آ موز حکایات و
لطا نف۔ حقہ نق ومعارف منتکلمانہ استدلات اور عارفانہ نکات سے بھرا ہوا خزانہ ہوتا تھا۔ ہات میں سے بات نکال لینے کا
وہ خدا دا دسیقہ آ ب کو حاصل تھا کہ سامعین محو جیرت رہ جاتے تھے۔ اگر کسی جلسے میں طبیعت ناساز ہوگئ اور تقریر سے
معذرت کرنے لئے کھڑے ہوئے تو گئی کئی گھنٹے معذرت ہی میں لگ جاتے۔ بجائے خود وہ معذرت ہی ایک بری مفید
تقریر کے قائم مقام ہو جاتی۔

وعظ وخطاب کا بید ملکہ را سخہ اور توت بیانیہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور موہبت خص تھی۔ جس ہے آپ کو نوازا گیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی اور روحانی نسبت قائمی آپ کے اندر متصرف تھی اور آپ کو یا چلتی پھرتی قائمی تصویر ہتھے۔ پھر اس وہبی ملکہ اور طبعی قابلیت میں آیت من آیات اللہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری علوم و معارف قاسمیہ کے شارع اور تر جمان علامہ شبیر احمد عثانی "اور ان کے بر اور معظم شیخ الا دیا ۽ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثانی "ک تعلیم و تربیت نے مزید جلا بخشی اور آپ کو بین الاقوامی بے نظیر واعظ وخطیب بنا دیا۔

دارالعلوم کے دارالا ہتمام میں مجلس ہوتی تھی۔جس میں حاضرین کوبہت لذیذ اورعدہ چائے بیش کے جانے کا معمول تھ۔
دارالعلوم کے دارالا ہتمام میں مجلس ہوتی تھی۔جس میں حاضرین کوبہت لذیذ اورعدہ چائے بیش کے جانے کا معمول تھ۔
نماز جمعہ کے بعد وعظ میں عام نمازیوں کے علاوہ طلبا اور علاء بہت اشتیاق سے شرکت کیا کرتے تھے۔ اپنی تعلیم کے زمانہ میں ایک مرتبہ احقر اس مجلس میں شریک تھا اور میر بے والد ما جدمولا ناسید عبدالکر یم صاحب محقلوی اور حضرت مولا نامفتی عمدشفیج صاحب محقلوی اس وعظ کے سامعین میں تھے۔ حضرت حکیم الاسلام کا بید وعظ آلا تقولوا لمن مقتل فی صبیل اللہ اموات " پر تھا۔ اپنی خاص طرز کے مطابق اس مضمون کو خوب بسط وشرح کے ساتھ بیا تھا۔ اور قیاس کی تین قسموں بالمساوات قیاس بالا علی قیاس بالا دنی کو بیان کرنے کے بعد شہداء کی حیات برزخی ہے تی س بالا و لویت کے امتبار سے افیاع کرام کی حیات کو تا بت فر مار ہے تھے۔ کہ یہ گروہ اولیاء بھی خداوندی کا مفتول ہے اور ہر محظ فنا و بقا کا وروواس پر ہوتا ہے اور موت و حیات کا مشابدہ کرنا۔موت کی تی بعد حیات کی مدت سے شاد کام ہوتا ر بنا ہے گویا

کشتگان مخبر سلیم را بر زمال ازغیب جانے دیگر است

کا مصداق بیگروہ ہے۔ متذکرۃ الصدر دونوں حضرات مفتیان کرام کا تاثر اب ذہن میں اتنا ہی محفوظ رہ گیا کہ مضمون کو بہت ہی پھیلا دیا گیا جس کاسمیٹنامشکل ہوگیا۔ واقعی حضرت تھیم الاسلام کے مضامین وتقار بر میں بہت ہی پھیلاؤ ہوتا تھا۔ ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ جلسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں پیش آیا جلسہ میں حضرت تھیم الاسلام کا وعظ ہوا۔ اپنے مزاح اور مقام کے مناسب اس میں ایبا صوفیانہ اور عارفانہ مضمون بیان فرمایا۔ جوخواص بلکہ اخص الخواص کے سیجھنے کا تھا۔ مگر روانی تقریر میں مجمع عام میں بیان فرما گئے۔ آس معروح کی تقریر کے بعد متصل میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی رحمة اللہ علیہ کا وعظ اس جلنے میں تھا۔

حضرت شیخ الاسلام نے ابتداء وعظ میں موضوع مضمون کی نزا کمت اور اس کا جمع خواص کے مناسب ہونے کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کا تذکرہ عکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کی مجلس مبارک میں ہوا تو حضرت رحمة الله علیہ نے بھی کچھ ایبا ہی ارشاد فرمایا تھا۔ بیاحتر اور حضرت والد ما جدرحمة الله علیہ اس جلے میں شریک تھے۔

ہمارے لئے اس واقع میں سبق ہرہے کہ حضرت مولانا ظغر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع عام میں اور تحکیم الاسلام کی موجودگی میں ان کی تقریر کا جو حصہ قائل اصلاح سمجما اس کا اظہار بلاتکلف فرمایا۔ محرالفا تا نرم اور لمریق نہ بیان خوشگوار تھا۔۔

دوسری طرف حضرت علیم الاسلام نے بھی کسی تھم کی تا گواری اور تا خوشی کا مطلق اظہار واحساس نہیں فر مایا۔ اس زمانے میں عام طور پر یا تو اصلاحی مشورے کا اظہار بی نہیں کیا جاتا اور اگر کیا جاتا ہے تو لہجہ عام طور پر کرخت اور طریقہ بیان سخت ہوجاتا ہے جس کا اثر مخاطب پر تا گواری کی صورت میں ہوتا ہے اور بچاہے اصلاح کے تقابل ونزاع کی صورت بیدا ہو جاتی ہے۔

ریاست پٹیالہ راجپورہ اسٹیشن کے قریب عربی مدرسہ میں احقر پڑھتا تھا۔ مدرسہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا تھا۔ حضرت حکیم الاسلام وہاں تشریف لائے۔شب کے وقت شہر کے اندر عام میدان میں وعظ ہوا۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر ندا ہب کے لوگ بھی شریک ہوئے۔ آپ کے انداز بیان اور تقریر کی روانی اور تناسل سے وہ لوگ بے حد متاثر تھے۔ بعض سامعین نے کہا کہ اس تقریر میں اس قدر ربط اور بسط تھا کہ مقرر کوکسی جگہ لیمن کہہ کرتشری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یعنی باشد لا یعنی باشد اور بسط تھا کہ مقرر کوکسی جگہ یعنی باشد لا یعنی باشد۔

پاکستان میں علیم الاسلام کا سب سے پہلاسفر غالبًا ۱۹۵۰ میں ہوا۔ فیصل آباد بھی تشریف لائے اور دھو لی گھاٹ کے مشہور گراؤنڈ میں جلسہ عام کا اعلان ہوا۔ حدیث بنبی الاسلام علی حسس پر کئی تصفیطم وعرفان کی بارش ہوتی رہی۔ نماز روز ہ جج وزکو ۃ ارکان اربعہ اسلام کا فلسفہ عجیب وغریب طریقے سے بیان فرمایا۔

### كابل ميں ايك تقرير:

علیم اماسلام کو فاری زبان میں بھی تقریر کا ملکہ حاصل تھا۔ چنانچہ اپنے سفر افغانستان کے دوران کا بل کے ایک ہوٹل میں وہان کی سب سے اونچی علمی سوسائٹی انجمن ادبی نے شائدار عصرانہ دیا جس میں اعلیٰ حکام' مدیران جرائد و رسائل۔ علاء۔ امراء وغیرہ مدعو کئے مجئے۔ اس مجمع میں مصرت تعلیم الاسلام نے تقریباً ڈیڑھ کھنٹہ تقریر کی جوعلمی مہمات مثلاً

قرآن کریم کی امامت اس کا جامع علوم ہونا۔ اسلامی مرکزیت۔مسئلہ امامت وامارت ٔ دارالعلوم کے تعارف اپنے سفر بے مقصداورا فغانستان سے متعلق چندا صلاحی نکات پرمشمل تھی۔ یہ پوری تقریر فارس زبان بیس ہوئی فاصل مدیرا نیس نے اس مجمع میں کھڑے ہوکر کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ افغانستان کی تاریخ میں اس نوع کی فاصلانہ تقریرا ب تک نہیں ہوئی تھی جس سے علاء اور نوجوان تعلیم یا فتہ طبقے نے بکیاں اثر قبول کیا ہو۔

جناب محمد صالح صاحب قاضی مرافعہ نے فرمایا جو ہائی کورٹ کے قاضی اور حضرت تھیم الاسلام کے والد ماجد کے ارشد تلانہ و میں سے تھے کہ اس تقریر نے نو جوانوں کو قرآن تھیم کے قدموں میں لاگرایا۔ ان اٹرات کا کابل کے مؤقر جرید وانیس نے پشتو زبان میں بھی شائع کیا۔

مجلس وزراء کے صدرنشین صدر محمد ہاشم خان صدر اعظم کی رعوت پر قصر صدارت عظمیٰ میں حضرت حکیم الاسلام تشریف لے گئے۔صدر اعظم نے غایت عقیدت سے حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیو بند کا ذکر فرمایا اور کہا۔

میرے والدمعظم اور مم محترم نے حضرت مولانا کا زمانہ پایا اور والدہ معظمہ ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتی تھیں۔
اس مجلس میں حضرت مشس العلوم مولانا حضرت گنگوئی کا ذکر مبارک بھی آیا۔ ای اثنا میں فرمایا کہ ہمارے گھر میں ان
حضرات کے تیم کات بھی محفوظ ہیں۔ حضرت تا نوتو کی قدس سرہ کی ایک ٹو پی تھی جس کو ہماری والدہ معظمہ بطور تیم کے سال
بھر میں ایک آدھ بار نکالا کرتی تھیں اور ہم جب بھی بیمار پڑجاتے تو وہ ٹو پی ہمارے سروں پر رکھ دی جاتی جس سے ہم شفا
یاب ہوجاتے تھے۔

#### روئیدا د سفر نامیدا فغانستان:

تصرشای میں شاہ انغانستان سے ملاقات ہوئی اور حضرت کیم الانسلام بعنوان نذر عقیدت و اخلاص اپنی تحریر العزات نے کر پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو شاہ افغانستان غایت تواضع سے خود ہی کھڑے ہو گئے۔ حضرت کیم اجازت نے کر پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو شاہ افغانستان غایت تواضع سے خود ہی کھڑے ہو گئے۔ حضرت کیم الاسلام نے فرمایا کہ آپ تکلیف نہ فرمائیں۔فرمایا یہ خلاف ادب ہے جتنی دیر کھڑے ہو کریہ تحریر پڑھی جاتی رہی شاہ افغانستان ہرابر کھڑے سنتے دہے۔

#### تصانیف:

تقریر کی طرح حفزت تھیم الاسلام کا فیض قابل قدر تصانیف اور تالیفات ہے بھی ملک اور بیرون ملک عام ہوا۔
اور مسلمانوں کے ہر طبقے کونوتعلیم یا فتہ اور قدیم طلباء سب کو آپ کا فیض پہنچا۔ ایک سوسے زیادہ آپ کی تصانیف کی تعداد
ہے۔ جن میں خصوصیت سے فطری حکومت التھبہ فی الاسلام۔ آفناب نبوت کامل۔ شہید کر بلا اور بزید۔ کلمہ طیبہ بمعہ
کلا مات طیبات روایات الطیب وغیرہ وغیرہ۔

املائی تقریر:

تھیم الاسلام نے اپنے استاذ حضرت مولا تا انور شاہ صاحب کی املائی تقریر کے لئے ایک کا پی میں چھرسات کا لم بنائے اور ہر کالم میں ایک ایک بحث کاعنوان قائم کیا۔

مباحث حدیث مباحث تفییر مباحث عربیت محووصرف مباحث فلسفه ومنطق مباحث او بیات جن میں اشعار عرب اور فصاحت و بلاغت کی تحقیق آتی تھی۔ مباحث تاریخ وغیرہ نیز فنون عصریہ کے لئے ایک کالم رکھا۔ اس لئے کہ موجودہ دور کے فنون جیسے سائنس فلسفہ جدید اور ہتیت جدید وغیرہ کے مباحث بھی حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں آجاتے تھے۔

ایک کالم حضرت شاہ صاحب کی رائے اور مجاملے کا بھی تھ۔ جس میں قال الاستاذ کے عنوان کے تحت بحث و تنقیح کے بعد اس نتیج اور فیصلے کا تذکرہ کیا جاتا تھا جس کو حضرت شاہ صاحب یہ کہہ کرفر مایا کرتے ہے کہ 'میں کہتا ہوں' اس بیاض کو ایک طالب علم نے حضرت تھیم الاسلام سے لے کر پھر واپس نہیں کیا۔ ورنہ تو علوم وفنون کا بردا خزانہ اور تحقیقات عجیبہ اور غریبہ کا بہت بڑا ذخیرہ طلباء اور علماء کے ہاتھ میں ہوتا۔ اس طرز تحقیق سے طلباء میں بھی شوق مطالعہ اور ذوق تبحر پیدا ہوتا تھا۔ اور اس کے آثار زمانہ طالب علمی ہی میں نمایاں ہوئے گئے تھے۔

چنا نچہ حضرت شاہ صاحبؓ کے دورۂ حدیث کے تلامذہ میں بعض نے اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں کئی تحقیق مقا ہے۔ اور قابل قدر رسالے نکھے جن ہے ان کے ذوق مطالعہ اور علمی تبحر کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نے مسئلہ تم نبوت کے موضوع پر فتم نبوت فی احرا آن میں سوآیات اور ختم نبوت فی الحرات مولا نا مدیث میں دوسوا حادیث اور ختم نبوت فی الآثار میں سینکڑوں اقوال اکابرامت کا ذخیرہ جمع کر دیا اور حضرت مولا نا بدر عالم اور حضرت مولا نا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی نے بھی حیات عیسی علیہ السلام پر رسالے کھے۔ حضرت حکیم السلام نے بھی تاریخ ادب کے سلسلے میں مشاہیرامت پر قابل قدراور معلومات افزار سالہ کھا۔

عر بی ادب:

حضرت علیم الاسلام کوعر کی اوب ہے بھی خوب مناسبت تھی اور عربی قصائد لکھنے کا ملکہ حاصل تھا۔ ایک عربی قصیدہ نونیة الآخاد. آپ کا طبع شدہ قصیدہ ہے۔ اس میں امت کے مشاہیر علم وفن کی مختفر سوانح نظم ونثر میں جمع کی ہے۔ آپ کی متعدد نظمیں 'مثنویاں اور قصائد رسالہ القاسم دیو بند وغیرہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔

غرضیکہ حضرت تھیم الاسلام کو القد تعالیٰ نے تقریر وتحریر تصغیف و تالیف کا وہ عظیم ملکہ عطا فر مایا تھا۔ جس سے عم و خاص جدید وقد یم ہر طبقے کے لوگوں کاعظیم فائدہ پہنچا اور آپ کی بہت می تحریر ات اور تالیفات مسلمانوں کی ہدایت و راہ نمائی کے لئے آپ کی عمدہ یا دگار باقیات صالحات میں شار ہوں گی۔

جين علما كالحق

تقریر کے سلسلے میں حضرت علیم الاسلام ہاک و ہند کے تقریباً ہر گوشے میں تشریف لے جاتے تھے۔حضرت علامہ محمد الورش و صاحب شمیری کے ساتھ بھی آپ نے مرزائیوں کی تردید کے لئے پنجاب کا دورہ فر مایا اور خاص قادیان بھی گئے۔ کہونہ صلع راوالپنڈی کے سفر میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کوفقیر صاحب کا خطاب دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جلسے گاہ شہر سے میل بھر کے فاصلے پڑھی۔ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے سرسے پاؤں تک کپڑے بھیگ گئے۔ جلسے گاہ کے قریب ایک سمجہ میں جا کہ بھیگ گئے۔ جلسے گاہ کے قریب ایک سمجہ میں جا کر بھیگے ہوئے کپڑے اتارے۔ ایک صاحب نے کپڑے اتار نے کے لئے ایک نگی چاور کے طور پر دی اور ایک صاحب نے لئی کا ویراوڑھنے کے لئے دی۔ جناب تھیم الاسلام ای ہیت و حالت میں نگے سراور نگے پاؤں جلسے گاہ میں پنچے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرنے کا حکم فر مایا اور سٹیج پر کھڑے ہو کر حکیم الاسلام کا ان الف ظ میں تعارف کرایا۔

''یوفقیر جوآپ کے سامنے طلے میں نظے سراور نظے پاؤں کھڑے ہیں فلاں کے بینے فلاں کے بوتے ہیں علمی مواد خاصہ رکھتے ہیں۔ مجمعے میں بولنے کا ڈھنگ انہیں آگیا ہے۔ یہ جیسے باہر سے فقیر نظر آتے ہیں ویسے یہ اندر سے بھی فقیر صاحب ہی ہیں۔ آپ ان کی تقریر سے فائدہ اٹھا کیں گے۔ ملتان میں بھی حضرت شخ ذکر یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ورگاہ کے احاصے میں جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الاسلام کوتقریر کرنے کا تھم دیا اور تقریر کے بعد اپنی تقریر میں بار بارحوصلہ افزاء کلمات فرماتے رہے۔ (سیرت انور)

#### مسلک و بویند:

اس نام ہے تھیم الاسلام کاطبع شدہ رسالہ موجود ہے اس خاص موضوع ہے آپ کی دلبتگی اور گہر نے تعلق کا اندازہ اس رس لے کے مطالعہ ہے ہوگا۔ اس رسالے بیں مسلک دیو بند کے تمام گوشوں پرسیر حاصل بحث کر کے مسلک کو ہر طرح کے گردوغبار اور ملاوٹ ہے پاک صاف کر کے منتج صورت بیں پیش کیا ہے اور دیو بندیت کی حدود متعین کر کے اس کی جامع مانع اصولی تحریف کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ علمی طور پر بھی مسلک دیو بند کی حفاظت کے لئے حضرت تھیم الاسلام نے بہایت محنت مشقت ہرداشت فرمائی اورخصوصیت ہے مسئلہ حیات النبی پیشائے پر چارس لیزاع کا خاتمہ کے لئے ہے حد سعی اور کوشش فرمائی۔ مانان جہلم مرکودھا اور راولپنڈی وغیرہ بیس عام و خاص مجالس بیس اس مسلک کی وضاحت مسلک اکابر کے مطابق فرمائی۔ مطابق فرمائی۔

آ تخضرت عَنِینَا کی حیات فی القبر کے بارے میں کل پاکستان اشاعت التوحید والسنة کے اس وقت کے صدرمولا نا قاضی محمد نورص حب مرحوم قلعہ دیدار سنگھ اور ناظم اعلی مولا ناغلام امتد خان صاحب راولپنڈی کے دستخط بھی حاصل کر لئے۔ حضرت حکیم الاسلام کا مہلک دیو بند کے تحفظ کے لئے بیعظیم کارنامہ تھا۔ جزاھم اللہ خیر الجزاء۔ (تفصیل کے لئے ماہنا مہتھیم القرآن اگست ۱۹۶۳ ملاحظہ سیجئے )۔

شين علائے کا

کیم الاسلام سرگودھا تشریف لاتے ہوئے کاریس جھنگ ہے ای سنرک سے سفر ہوا جس پر اس حقیر کی رہائش گاہ تصبہ ساہیوال آباد ہے۔ جب قصہ ساہیوال کے قریب کارپنجی تو حضرت مولا نا خیر محمہ صاحب رحمۃ القدعلیہ نے فرہایا کہ بیس الر کرعبدالشکور کوا طلاع کر دوں۔ اس پرمولا نا مفتی محمد شفیع صاحب سرگودھوی نے فرہایا کہ ان کوا طلاع ہوگئ ہوگی ۔ آپ تنہا تکیف نہ فرہا ئیں اور واقعہ بھی بہی تھا کہ احقر پہلے ہی سرگودھام بجد بلاک نمبرا میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں دن میں خصوصی مجلس میں تکلیف نہ فرہا ئیں اور واقعہ بھی بہی تھا کہ احقر پہلے ہی سرگودھام بو بلاک نمبرا میں بہنچ چکا تھا۔ وہاں دن میں خصوصی مجلس میں بڑی بسط اور تفصیل کے ساتھ مسئلہ حیات النبی عقب کی وضاحت فرہائی۔ جس میں اکا برعلاء اور بیر حقیر بھی شمل تھا۔ رات کے وقت کمپنی باغ سرگودھا میں بہت مفصل وعظ ہوا۔ جس میں ہمارے مخدوم حضرت مولا نا عبدالعزیز صاحب محملوی مدخلا

اس واقعہ میں حضرت تکیم الاسلام کا ورودمسعود قصبہ ساہیوال میں تو نہ ہوسکا اور بیسعادت ہماری قسمت میں نہیں تھی ۔گر اس سڑک پر آپ کا گز رہوا اور اس مجلس میں احقر کا غائبانہ ذکر احقر کے لئے باعث صدمسرت اور خوش ہے۔ ع ذکر میرامجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہے

حضرت تحکیم الاسلام کے حضرت والد ماجد رحمۃ القدعلیہ کے توسط اور نسبت سے حضرت تحکیم الاسلام کی ہے انہا شفقتیں اس حقیر پر بہت کم عمری اور بجبین ہے ہی مبذول رہی ہیں۔ زمانہ طالب علمی دارالعلوم میں بھی آپ کے ہی دورۂ اہتمام میں دوسال تک حصول تعلیم کے لئے قیام رہا۔ آپ کے ہی زیرسر پرسی زیرسایہ قیام رہا اور محبت وشفقت سے بھر پورآپ کا حسن سلوک ہمیشہ قائم رہا۔

ف نقاہ تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی زیارت اور مجالست کے لئے دوسرے مشاہیر ا کا ہر وعهاء کی طرح حضرت حکیم الاسلام بھی آیا کرتے تھے اور بیانا کارہ بھی اپنے والد ماجد کے ساتھ وہاں قیام پذیر رہتا تھا۔ اس لئے بھی حضرات کی زیارت ہے مشرف ہونے کا شرف حاصل رہتا تھا۔

ایک مرتبہ رمضان المبارک میں حضرت تھیم الاسلام پندرہ روز قیام کے ارادے سے تھانہ بھون تشریف لائے۔ میری بہت کم عمری کا زمانہ تھا۔قرآن پاک بھی ابھی پورانہیں ہوا تھا۔ والد ماجد وغیرہ کے مشورہ سے حضرت تھیم الاسلام نے عدالت والی مسجد میں تراوت کے کے اندر دو دوسیپارے روزانہ پڑھنا شروع کر دیئے۔احقر بھی والد ماجد مرحوم کے ساتھ اشتباق میں جاتا۔

ایک دن حضرت عکیم الاسلام نے دیکھ کر پوچھا کہ تہہیں نینزئیں آتی اور تم تھکتے بھی نہیں۔ مجھے جواب میں پڑھ کہنے ک کی ہمت نہ ہوئی۔ خاموثی کے ساتھ میں نے والد صاحب سے عرض کیا جو پاس ہی کھڑے تھے کہ حضرت سے دعا کرائیں کہ مجھے ابتد تعالیٰ قدری بنا دے۔ والد صاحب کے کہنے پر حضرت نے دعا کی اور میراغالب گمان یہی ہے کہ حضرت حکیم الاسلامؓ کی وہ دل کی گہرائی ہے نگلی ہوئی وعائے نیم شی قبول ہوئی اور اس احقر کے نام کے ساتھ قاری کا لفظ لگ گیا۔ اگر چے معنوی حیثیت ہے اس کا مصداق میہ تا کارہ نہیں بن سکا۔

دارالعلوم دیوبند کی متجد میں نماز مغرب کے بعد نوافل میں حضرت کیم الاسلام قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھا کرتے سے اور یہ معمول آپ کا سفر حضر میں برابر جاری رہتا تھا۔ جہاں کہیں بھی ہوتے بیمل آپ کا جاری رہتا۔ ان دنوں احقر کو بھی جوش اٹھا اور حضرت کیم الاسلام کی نقالی کرنے لگ گیا۔ ایک دفعہ بڑی نا دانی ہوئی کہ متجد کے ای جصے میں پھے ضیں جھوٹ کرخود بھی نوافل میں قرآن کریم پڑھنے لگا۔

حفزت علیم الاسلام بھی محراب میں حسب عاوت اپنی منزل پڑھ رہے تھے۔احقر کی آواز سے حفزت کے پڑھنے میں خلجان ہوا اور منازعت کی صورت پیدا ہوگئی۔تو حضرت نے سلام پھیرنے کے بعداس پر مناسب کہیج میں تنبیہ فر مائی۔ اس کے بعد بیاحقر مسجد کے بالائی جصے میں پڑھنے لگا۔

اس معمولی می ناگواری کے علاوہ عمر بھر باوجود طول طویل محبت اور مجلسوں کے بھی حضرت تکیم الاسلام کواحقر کے متعلق ناگواری کے اظہار کی تو بت نہیں آئی۔ طلباء اپنے زمانہ طالب علمی بیس عام طور پر آزادانہ روش پر چلتے ہیں۔ انجمن سازی اور کئی قتم کے دھندوں بیس کیے رہتے ہیں دارالعلوم ہیں بھی اس قتم کے مشاغل بیس بعض طلباء مصروف رہتے تھے۔ سمرالحمد انڈہ خانقاہ تھانہ بھون کی برکت سے کسی ایس مجلس ہیں بھی شرکت کا خیال نہیں ہوا۔

ایک مرتبہ پنجا بی طلباء نے بہت زور لگایا اوریہ کہہ کرشرکت سے انکار کر دیا کہنی انجمن سازی صدارت اور نظامت کی کیا ضرورت ہے حضرت مہتم صاحب ہمارے سب کے صدراور سر پرست ہیں۔ بعض طلباء کے سخت اصرار پرنو درے ہیں بعد مغرب ایک جلسے طلباء ہیں صرف ایک مرتبہ شرکت کا اتفاق ہوا۔ تو اس ہیں بھی ایس ہی تقریر کی جو عام طور پر طلباء کے مزاج اور مذات کے مناسب نتھی جس کا خلاصہ بیتھا کہ سیاسیات عبادات کی حفاظت کا ذریعہ وسیلہ ہیں۔ اصل مقصود عبادات ہیں۔ اس

اہتمام:

حضرت علیم الاسلام کو ۱۳۴۱ھ میں نائب مہتم بنایا گیا اور حضرت والد ماجدمولانا محمد احمد صاحب کی وفات پر ۱۳۴۸ھ میں با تا عدہ طور پر دارالعلوم کامہتم مقرر کیا گیا۔ آپ کا دور اہتمام ساٹھ سال تک جوری رہا۔ اس دور میں دارالعلوم نے نہایت شائدارتر تی کے مدارج طے کئے اور دارالعلوم کی شہرت وعظمت میں بھی بہت اضافہ ہوا۔

در حقیقت دارالعلوم کوعر بی مدرسہ سے دار بعلوم بنانے میں حضرت قاسم العلوم کے خلف حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب مرحوم کی وجابت اور مولانا حبیب الرحمٰن عثانی " کے حسن تدبیر اور حضرت شیخ البند مولانا محبود حسن کی علمی اور روحانی عظمت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت حافظ صاحب مرحوم کے چالیس سالہ دور اہتمام میں دارالعلوم کے ہر شعبے میں جوتر قیات حاصل ہوئی اور اس کی تغییرات میں جوشانداراضافات ہوئے اس سے دارالعلوم کو بیجے مقام حاصل ہوا۔ پھر حکیم الاسلام حضرت

مولانا قاری محمد طیب صاحب کے ساتھ سالہ دور میں بیتر قیات روز بروتی گئیں۔ دن دونی رات جوگئی ترتی حاصل ہوئی۔
تغلیمی اور تغییری سسمہ کافی بڑھا۔ اسا تذ ہ طلباءاور عملے کی تعداد بڑھ گئی اور آمدنی کی رفتار غیر معمولی طور پرترتی پذیر ہوئی۔
دار العلوم کے آغاز ۱۲۸۳ ھے ۱۳۴۲ ھے تا ۱۳۴۲ ھے جوہتم مول کے چونسٹھ سالہ دور اہتمام میں چودہ لا کھا تھا ہی ہزار
آٹھ سوئیس روپے نو آنے گیارہ پائی کل آمدنی ہوئی اور حضرت کیم الاسلام کے دورہ اہتمام ۱۳۸۸ ھا ۱۳۸۲ ھا سے مرف چونتیس سال کی آندنی ترانوے لا کھ بیالیس ہزار سات سوئینتا لیس روپے تین آنے ٹین پائی ہوئی ہوئی ہو۔
مرف چونتیس سال کی آندنی ترانوے لا کھ بیالیس ہزار سات سوئینتا لیس روپے تین آنے ٹین پائی ہوئی ہے۔
مرف چونتیس سال کی آندنی ترانوے لا کھ بیالیس ہزار سات سوئینتا لیس روپے تین آنے ٹین پائی ہوئی ہے۔

اس ترقی اور اضافے کا سلسلہ آخری دور تک برابر جاری رہا۔ دارالعلوم کے ذمہ داروں میں آپ پہلے مخص ہیں جنہوں نے ہیرونی ممالک بر یا افغانستان عدن ججاز معز اردن لبنان ساؤتھ افریقۂ روڈیشیا کینیا ٹاکھائیکا زنجار مدغاسک جنہوں نے ہیرونی ممالک بر یا افغانستان عدن ججاز معز اردن لبنان ساؤتھ افریقۂ روڈیشیا کینیا ٹاکھائیکا زنجار مدغاسک میں پہنچ کر اپنی خدا داد قابلیت خطابت اور وہبی طرز بیان اور فصاحت زبان کے ذریعے اسلامی مقدصد اور مسلک دارالعلوم کی اشاعت و تبلیغ آپ کی اسلامی خد بات اور کار ہائے نمایاں کا عظیم حصہ اور نا تو بل فراموش بہترین یادگار ہے۔ اس کے ساتھ ہی امت پر عموماً اور منسبین دارالعلوم پرخصوصاً نا قابل فراموش احسان بھی ہے۔

دارالعنوم دیوبند کے صدس له اجلاس میں ان ترقیات اورش ندارخد مات کی اجتماعی طور پراظهار کا وقت موعود آیا۔
اور ندصرف پیک و ہند بلکہ دنیائے اسلام کے اساطین وارا کین سلطنت نے دارالعلوم کے جلال و وقد راس کی عظمت و
سطوت اور عروح و کی ل کا کھلی آئکھوں مشاہدہ کرلیا۔ تو پھراس باغ و بہر میں خزاں کے آٹارشروع ہوئے اور اختلاف ت
و تنازعات کا سلسلہ دراز ہوا۔ جس کے نتیج میں حضرت تھیم الاسلام کودارالعلوم سے فلے ہری مفارقت کا صد مہ برداشت کرنا
یزا۔ و کان امر اللہ قلہ رامقلہ و را و للہ الامرمن قبل و من بعد۔

۔ خاندان قاسمی کی سوسالہ خدمت جلیلہ اور مسائی جمیلہ کے ذریعے دارالعلوم کو جوشاندار عروج اور غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی وہ تاریخ کا ایک سنہری ہاب اور اس کے مظاہر وآٹار تاریخ کا ایک درخشندہ حصہ بن چکا ہے۔ شبت است برجریدؤ عالم دوام ما

کا مصداق ان ، امتد بید صد بمیشہ صفحات تاریخ پر ثبت رہے گا اور حالات میں اس وقت جو نیر معمولی تبدیلی آگئی امید ہے کہ اس کا کوئی اثر دارالعلوم اور اس کے منافع پر نہیں ہوگا۔ بیر عارضی حالات توفاما الدبد فید هب حصاء کو منظر تابت ہول کے اور دارالعلوم و اما ما یہ مع الباس فیمکٹ فی الارص کا مظہر رہے گا اور اس کے منافع اور برکات و تمرات انشاء امتد تعالی ہمیشہ باتی رہیں گے۔ ویر حم الله قال عبداً امینا۔

## حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرہ کی اینے مرض وفات میں تقییحت :

حضرت نفا نوی کے مرض و فات ہیں تکییم الاسلام نفانہ جھون حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ باوجود طول مرض اورضعف شدید ے حضرت تھ نویؒ نے تعلیم وتر ہیت کے زرین اصول اور اصلاحی آئین سے متعلق ایک مفصل تقریر فرمائی جس کا خلاصہ پیتھا۔ '' میں نے قر آن وسنت اور عمر بھر کے تجر بے نیز جن بزرگوں کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ان سب کے طرز عمل سے مدر سے ( دارالعلوم ) کے بارے میں جو پچھ اصلح سمجھا وہ رہ ہے۔ کہ مدارس اور ان کے متعلقین کو سیاست حاضرہ ے باکل مجتنب رہنا جا ہے اورسیرت سیاسیات ہی نہیں بلکہ ہراس کام سے جوتعلیمی کام میں خلل انداز ہو۔ اگر جہوہ کام فی نفسہ کیسا ہی محمود اور مفید کیوں نہ ہو۔ ہمارے بزرگول نے طلبا کو بیعت کرنے اورسلوک میں مشغول ہونے سے بھی با دجو د اس کے اہم سمجھنے کے طالب علمی کے زمانے میں ہمیشہ منع فرمایا ہے۔حضرت گنگوہی کسی طالب علم کوفراغت ہے پہلے بیت نەفر ماتے تھے۔ پھرکسی سیاسی یا ملکی تحریک میں شرکت کیسے گوارا کی جاسکتی ہے۔''

٢٩ جمادي الثاني ١٣٦٢ ه كوحضرت حكيم الاسلام دوباره حاضر خدمت ہوئے ۔ تو حضرت حكيم الامت في أيك آ خری نصیحت اس اجتمام کے ساتھ فر مائی کہ اس مجلس میں خواجہ عزیز اکھن ؓ ۔ مولانا شبیرعلی تھا نویؓ ۔ مولانا مفتی جمیل احد تھ نو گُ اور ڈپٹی سجا دعلی صاحب کوبھی طلب فر مایا تقریباً سوا گھنٹہ مسلسل تقریر فر ماتے رہے۔اس میں اپنی اس رائے کا ا ظہار فرہ یا کہ مدرسہ دیو بند کو سیاسیات سے بالکل الگ رہنا جا ہے اور یہی ہمارے اکا بر کا طریق کا رتھا۔ تعلیم کے زمانے میں سسی دوسری طرف توجہ کو سخت مصرفر ماتے رہے اور ملا ہرے کہ علمین کے طرزعمل کا طلبہ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔لہذا ید رسہ کے مدرسین کو بالخصوص طلبہ کی مصلحت سے سیاسیات سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے اور مدرسین کے دوسری طرف متوجہ ہونے سے تعلیم کا حرج بھی شامد ہے۔ایک ایس جماعت کی بھی سخت ضرورت ہے جومحض علم وین کی خدمت کرے۔ حق تعالى كارشاد لدبن ال مكما هم في الارض اقامو الصلوة (الآب) ہے وضح ہے كه دياتات مقصود بایذات ہے اور سیاسیات و جہاد اصل نہیں جکہ اقامت دین کا وسیلہ ہے۔ اور دیانت مقصود اصلی ہے۔ کیکن اس کا بیرمطلب نہیں کہ سیاست کسی در ہے میں بھی مطلوب نہیں۔ بلکہ اس کا درجہ بتا نامقصود ہے کہ وہ خودمقصود نہیں اور دیانت خودمقصود اصلی ہے۔ اس بنء پر میرا خیال میہ ہے کہ ایک جماعت ایک بھی ہونی اور رہنی جا ہے جو خالص عبادت ویانت اور تعلیم دین میں مشغول رہے اور وہ جماعت اہل مدارس ہی کی ہوسکتی ہے۔ اس لئے میری پختہ رائے یہ ہے کہ طلباء کو سیاسیات میں مبتلا ندَ میا ہا کے ۔طلباء اگر ان قصول میں پڑ گئے تو وہ تعلیم ہے بھی جاتے رہیں گے اور تربیت بھی ان کی نہ ہو گی۔ چٹانچہ جب ے طلب اکواس سسلے میں ڈال دیا گیا ان میں آ زادی پیدا ہوگئی اوراس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آپ ہی لوگ ہر وفت ان کی طرف ہے متفکر اور خانف رہتے ہیں۔ (خاتمہ السوارنج)

حضرت اقدس تفانوی قدس سمرّہ کی مبارک رائے بہی تھی۔ کہ موجودہ سیاسیات کا اہتکال خواہ فی نفسہ حق ہویا باطل مگر دارالعموم کے طلباء وعلاء کی اس میں شرکت بہر حال مدرے کے مقاصد اصلیہ کو متزلزل کر دینے والی ہے۔ جس کا مشاہدہ اور تجربہ بھی عرصے ہے اکثر حضرات کا ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت اقدس تھانوی کی عادت مبارک ہمیشہ ہے رہتی کہ اختدا ف کے موقع پر جو بات حق سمجھیں اس کا اظہر رصاف صاف کر دیا اگر قبول کر لیا گیا تو بہتر ور نہ اپنے آپ کو اس سے عبیحہ ہو کر رہیا۔ ان مجلس میں بھی حضرت اقدس نے اپنا خیال صاف صاف ظاہر فرہ دیا اور یہ بھی فرہ یا کہ مدرسہ دیو بند ایس جیزئبیں جس کے متعمق میں اپنی خشم رائے فل ہر کئے بغیر چدا جاؤں۔

آج کل یو نیورسٹیوں اور کالجوں کے اس تذہ اور ، ہرین تعلیم نیز انظامی امور کا تجربدر کھنے والے ذمہ د'روں سب
کی یہی رائے ہے کہ ز ، نہ تعلیم میں طلب ، کومملی طور پر سیاسیات سے عیحدہ رہنا چاہئے۔ کیوں کہ سیاست کے اشغال سے
تعلیمی مقاصد کی مخصیل میں نقصان آتا اور سمی استعداد و قابعیت کمزور ہوجاتی ہے۔ حضرت تعلیم الامت تھا نوی کی اس تجربہ
شدہ حکیمانہ رائے گرامی کے پیش نظر ارباب مدارس عربیہ کوغور وفکر کر کے مدارس عربیہ کے لئے کسی اصلاحی ضابطے کا رکو
وضع کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

ا کاصل ہم سب کے لئے دارالعلوم دیو بند کی حفاظت اور اس کے اصل مقصد اور مسلک کو اپنانا ضروری اور اولین فرض ہے۔ یہ ہم رے اکا ہر اور راسلاف کا نہایت قابل قدر اور وقیع ورثہ ہے۔ ان اکا ہر کے نام لینے والوں کے سئے اس کا تحفظ وفت کا اہم تقاضا ہے۔

حضرت حکیم الاسمام دارالعلوم دیو بند کے محافظ اور اس کے مسلک کے منا دو داعی رہے ہیں ان سے محبت رکھنے والوں کا بھی فرض ہے کہ ان کی اس متاع عزیز اور تمام عمر کی پونجی اور سر مائے کوٹ نئع یا کمزور نہ ہونے دیں۔

حضرت تحکیم الاسمام نے تمام عمر عوم اسلامیہ کی اشاعت و تبدیغ اور اس کے پھیلانے میں صرف فرہ کی ہے۔ دارالعموم کی خدمت جلیمہ کے علاوہ دوسرے متعدد مدارس دینیہ کے بھی آپ بانی تھے۔ ملک میں متعدد مدارس عربیہ دینیہ آپ کے دم قدم سے قائم ہوئے اور آپ کی برکات و فیوضات سے پھلے پھولے اور قائم ہیں۔

اس کے ملاوہ آپ نے دنیوی تعلیم کے مرکز مسلم یو نیورٹی ملی گڑھ کی خدمت بھی کی کہ مسلمانوں کے دنیاوی مف د
اس یو نیورٹی سے دابستہ اور متعنق تھے۔ آپ اس یو نیورٹی کی ایگزیکٹوکونسل کے ممبر تھے اور اپنی مفید تجاویز اور مشوروں
سے یو نیورٹی کو فائدہ پہنچ تے رہے۔ نیز مسلمانوں کی خدمت کے طور پر سی سنٹرل وقف بورڈ کے بھی عرصہ دراز تک آپ
ممبر رہے اور مسمانوں کے مذہبی شعار وقف کی اسلامی حیثیت سے دفاظت کرنے کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

اس جگہ اس کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ۳۵۲اھ میں جب کہ برطانیہ کے زمانے میں ایک مسودہ قانون کونسل میں پیش ہوا تھا اور اس کے بارے میں مشورے کے لیے حضرت تھانوی قدس سرہ کے بیہاں و بو بند اور سہار نپور

P2 10-52

کے میں ، تشریف لائے تھے۔ اس میں حضرت تھیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب بھی شامل تھے۔ اس مسودے پر تفصیلی نظر کے لئے حضرت والد ما جدمولانا مفتی سیدعبدالکریم محمقلوی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اور حضر مولانا مفتی مجمد شفیع اور حضر مولانا مفتی مجمد تفانوی کو تجویز فرمایا گیا تھا۔ ان حضرات نے فورو تحقیق کے بعد اس مسودہ قانون پر تبصرہ لکھا اور اس پر غور کرنے کے سئے عمائے سہار نپور اور تھی نہ بھون سے حضرت والد صاحب مرحوم دیو بند پہنچ اور صبح سے تقریباً عشاء تک تمام تبصرہ نہیں یو و دخوض کے بعد بالا تفاق منظور ہو گیا تمیں عماء کرام کے دستخط ہونے کے بعد کونسل میں بھیج ویا گیا۔

**419** 

دوسری مرتبہ پھر تھا نہ بھون میں ہی اجتماع ہوا۔ اس میں حافظ ہدایت حسین معدنواب جمشیدعلی خان صاحب ممبر کونسل اور حاجی وجیداندین صاحب ممبر اسمبلی اور حاجی رشید احمد خان صاحب سودا گر اسلی دہلی وغیرہ تشریف لائے ساوت بھی دیو بند سے حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللّه علیہ کے ساتھ حضرت حکیم الاسلام اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھا نہ بھون تشریف لائے او تقریباً پانچ گھٹے تک مفصل گفتگو ہوئی اس میں بعض اصلاحات کو حافظ ہدایت حسین صاحب ممبر کونسل اور مجوز مسودہ نہ کور نے تسلیم کرلیا۔ پھر بعض اسباب کی بنا پر دیو بند میں دوبارہ اجتماع ہوا۔ اس میں سہر نپور کے علاوہ حضرت مولا نا مفتی کفایت القدصاحب کو بھی وبلی سے دعوت شرکت دی گئی کھی ۔ حضرت مولا نا مفتی صاحب محمد مولا نا حفظ الرحمن صاحب کے شریک جلسہ ہوئے۔ اس اجتماع میں اس مسودے کے متعنق چند جد بیر تر میمات با تفاق طے ہوئیں ۔ اور الی ق تبھرہ کے طور پر کونسل میں روانہ کر دیا گیا۔

ں واقعہ سے واضح ہو گیا ہوگا کہ حضرت تھیم الامت تھا نوی اور ہمارے دوسرے اکا برعاماء برطانیہ کے زیانے میں بھی اسلامی اوقاف کے تحفظ کی برجی قواعد وضوابط کے مطابق سعی بلیغ فرہ نے رہے اور حضرت تھیم الامت نے تو اس اہم امر میں قیادت کا فرض انجام دیا۔ می طرح ہندوستان کی موجود وحکومت میں بھی حضرت بھیم الاسلام مور ن قدری محمد طیب صاحب رحمة القد علیہ نے سنی سنٹرل و تف بورڈکی رکنیت قبول فر ، کراپنے اکا برکی جانشینی کاحق ادا کیا تھا۔

دعا ہے کہ القد تق کی ہم سب کواپنے اکا ہر کے مسلک اور نقش قدم پر چنے کی تو فیق عزایت فر ائے۔ آبین حضرات اہل اللہ نے مستفیدین اور طالبین کے اعمال واخلاق کی اصلاح وتر بیت کے لئے نیک صحبت کو نہایت مفید اور مؤثر قرار دیا ہے۔ واقعی صحبت نیک اور ہم نشینی ایسی سرایج الاثر اور تو کی اللّ ثیر چیز ہے کہ مختصری صحبت ہی آ دمی کی حالت بدل کراس کو کہیں سے کہیں پہنچا و بینے کے لئے کافی ہوسکتی ہے۔ ب

محبت نیکال اگر یک ساعت ست بهتر از صد ساله زید و طاعت ست

اورروحانیت ہے گذر کر بادیات تک سب اپنااٹر دکھاتی اور گلے ناچیز چندروز وصحبت گل کے بعد بزبان حال لئے

جمال جمنشیں درمن اثر کرد وگرند من ہمال خاکم کہ ہستم

آنخضرت ﷺ کی صحبت کے اثر ہی کا کرشمہ تھا کہ ادنی درجہ کے صحابی کے مرتبہ کو بعد کے تمام ادلیاء اللہ نہیں پہنچ کتے۔

صوفیہ ،کرام کے نز دیک صحبت نیک کوطریق سلوک کا رکن اعظم قرار دیا ہے اوران کے یہاں اس کی بہت تا کید ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۔

> مقام امن دے بے غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود زہے تو نیق اکبرالہ آبادی بزرگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بررگوں کی نظر سے پیدا اس کو حافظ شیراز گ نے بررگوں سے طلب کیا ہے اور کہا ہے ۔

آ نا نکد خاک را بنظر کیمیا کنند آبا بود که گوشته چشے بماکنند

بزرگوں کی صحبت وہم نشینی اوران کی خدمت بابرکت کی ملازمت اختیار کرنے ہے ہی طبیعت اثر پذیر اور دین کے ربّگ ہے ربگسن ہوتی ہے۔ ربّگسن ہوتی ہے ربّگسن ہوتی ہے۔ ربّگسن ہوتی ہوتو بزرگان دین اور بال رشد کے حالات و حکایت المفوظات و متعالات ہی کسی درجہ میں صحبت و مجلس کے قائم مقام ہوجاتے ہیں اور حضرات علماء کرام اور مشائخ عظام کے واقعات وارشادات کے پڑھنے اور سننے ہے بھی قریب قریب وہی اثرات و برکات حاص ہوتے ہیں جو بزرگان دین کی پاک مجلس اور بابرکت صحبتوں ہے حاضرین حاصل کرتے ہیں۔ نیک صحبت کا اثر اور قلوب صافیہ کا فیض بزرگوں کے الفاظ واقوال اور سوائح و حکایات کے ذراچہ سامعین تک پہنچ کر قلوب کو منور اور متاثر کرتے ہیں۔ اس لئے بزرگول کی دکا، ہے اور ان کے سوائح حیات ہے بی اعمال واضلاق کی اصلاح کا کام الیا جا سکتا ہے۔

حافظ شیر زفر ماتے ہیں ۔

دریں زمانہ رفیقے کی خالی از خلل است صراحی ہے ناب و سفینہ غزل است

از حضرت مولانا عبدالله صاحب مدخله مهنتم جامعهاشر فيدلا بهور:

# حكيم الاسلام رحمة الثدعليه

احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحاً

فانوادہ قامی کے پیٹم و چراغ برصغیر کی عظیم ترین نہ جی یو نیورٹی کے بہتم اور عالم اسلام کے ممتاز عالم دین عوم عقلیہ و نقلیہ کے برکا و خلیب بے بدل اور حکیم الاسلام علی دنیا کے چراغ اور علی و کے سرتاج شیخ البید کے ممتاز شرکر و مرید تو سم العموم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوگ بانی دار لعلوم دیو بند کے بوتے ۔ حافظ الحدیث والقرآن مولانا محمد احمد صاحب کے صاحب زاد ہے۔ امام العمر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے خصوصی تلمیذ و جانشین اور حکیم امامت حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسی مہتم دار العلوم دیو بند جن اور حکیم امامت حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسی مہتم دار العلوم دیو بند جن کی شخصیت اظہر من اشتمس ہے کہ بارے میں مجھ جیسے بے بصاحت کا پچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے اور عمان کو حکمت کی شخصیت اظہر من اشتمس ہے کہ بارے میں مجھ جیسے بے بصاحت کا پچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے اور عمان کو حکمت سے ان بے مرز دف ہے تا ہم حضرت کیم الاسلام کے بارے میں چند کلمات لکھنے کو اپنے لئے باعث سعادت ہم حضرت کیم الاسلام کے بارے میں چند کلمات لکھنے کو اپنے لئے باعث سعادت ہم حضرت کیم الاسلام کے بارے میں چند کلمات لکھنے کو اپنے لئے باعث سعادت ہم حضرت کیم الاسلام کے بارے میں چند کلمات کھنے کو اپنے لئے باعث سعادت ہم حضرت کیم الاسلام کیاں۔

آ پ کامخضر سوانحی خاکہ کچھ یوں ہے۔ آپ کا مولد قصبہ دیو بند ہے۔ تاریخ ولا دت ۱۳۱۵ ہے۔ ۱۸۹ء ہے۔ تاریخی نام' مظفر الدین'' ہے۔ س ست سال کے ہوئے تو دارالعلوم میں داخل کروایا گیا۔ صرف دوسال کی قلیل مدت میں قرآن پاک قرات و تبحوید کے ساتھ حفظ کرلیا۔ پانچ سال فاری اور ریاضی کے درجات میں تعلیم حاصل کی اور پھر عربی نصاب شروع کیا۔ ۱۳۳۷ ہے ۱۹۱۸ء میں دارالعموم دیو بند ہے فراغت اور سند فضیلت حاصل کی۔

آ ب کے اس تذہ میں سے عدامة العصر حضرت مولا نامحمد انور شاہ صاحب فاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ۹ ۱۳۳۶ھ میں حضرت شیخ الہند ہے بیعت فرمائی حضرت کی وفات کے بعد آپ نے حضرت مولا نا انور شاہ صاحب کشمیری کی طرف رجوع کیا اور ان سے تربیت باطنی و ظاہری حاصل کی۔ ۱۳۵۰ھ میں حضرت تھیم الامت مورا نا اشرف علی تھ نو گئے نے خلافت سے سرفر از فرہ بیا۔ فراغت کے فوراً بعد ہی آپ نے دارالعلوم دیو بند میں مسند تدریس کو رونق بخش ۔ ذہانت و فطانت تو آپ کوور نے میں ملی تھی۔ جس کی بدولت آپ طلباء اور حلقہ مستفیدین میں بہت جلد مقبوں ہو گئے۔ فطانت تو آپ کوور نے میں ملی تھی۔ مہترہ میں نائب مہتم کے عہدہ پرآپ کا تقرر ہوا۔

۱۳۴۸ھ۔۱۹۲۹ء کے اوائل تک آپ اپنے والد ماجد حضرت مولا نامجمداحمد صاحب اور حضرت مولا نا حبیب الرحمن عثانی "کی زیرنگرانی اوار ۂ اہتمام کے انتظ می امور بطریق احسن نمٹاتے رہے۔

۱۳۴۸ھ۔۱۹۲۹ء کے وسط میں مویا نا حبیب الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو باق عدہ دارالعلوم کامہتمم بنا دیا گیہ اور پھر تا دم آخر آپ ای منصب جلیلہ پر فائز رہے۔

آہ افسوں صد افسوں کہ تھیم الاسلام کی آئکھ بند ہوتے ہی وہ ساری رونقیں بھی یک سرختم ہوگئیں۔ جن سے دارالعلوم ویو بندگی ایک خاص شان نمایال تھی۔ مختصر یہ کہ اگر حضرت قاری صاحبؓ کی حیات مبر رکہ پر ایک نظر دوڑ ائی جائے تو بول معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی زندگی میں اشاعت علوم کا فیض ضرف طلبہ ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا۔ بلکہ آسانِ علم کے بڑے درخشندہ ستارے بھی اس سے مستفید ہوتے ہتے۔

کیسی کیسی صورتیں آ تھوں سے پنباں ہو گئیں کیسی کیسی صحبتیں خواب پریٹاں ہو گئیں

حضرت قاری صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن تنھے وہ بیک وفت عالم بھی تنھے اور صوفی بھی ۔خطیب بھی تنھے اور مدرس بھی ہے اور مدرس بھی ہے الغرض ایک عالم میں جتنی بھی خوبیاں اللہ نامی میں وہ سب ہی اللہ تعالیٰ مدرس بھی خوبیاں اللہ نامی میں وہ سب ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی تھیں۔

ليس على الله بمستنكر ان يحمع العالم في واحد

حضرت قاری صاحب کا وعظ تو بہت ہی مشہور تھا جب کسی مضمون کو شروع فر ماتے تو یول محسوس ہوتا تھا جیسے کہ لڑی میں موتی پرور ہے ہیں۔ بید حضرت قاری صاحب کے وعظ ہی کی خصوصیت تھی کہ ہزاروں کے مجمع میں سے کوئی بھی اس ولت تک نہیں اٹھتا تھا جب تک کہ وعظ ختم نہ ہو جاتا عجیب محویت کا عالم ہوتا تھا۔

> میں چن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا بلبلیں من کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں

کتنا ہی مشکل موضوع کیوں نہ ہو۔اینے پرائے سب ہی سنتے اور حضرت قاری صاحب کوان کی حسن بیانی پر داد

دیتے اور خوب دل کھول کر دیہتے بعض علاء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت قاری صاحبؓ کا وعظ اور درس الہامی ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہو حضرت قاری صاحب مہتم بھی تو ایک ایسے ادارے اور جامعہ کے تھے جس کی بنیاد بھی البر می طور پر رکھی گئتی۔ جیسا کہ خود آپ کا فر مانا ہے کہ دارالعلوم کی بنیا دہی الہامی نہیں بلکہ اس کے اساتڈ و کا تقرر 'طلبا ، کا استفادہ سب ہی الہر می ہے۔ جس کی تفصیل حضرت کے مختلف مواعظ اور حضرت کی بہت می تصنیفات مبارکہ میں موجود ہے۔

حضرت قاری صاحب کاتعلق علماء کرام ہے بھی عجیب ہی تھا۔ پاک و ہند کا شاید ہی کوئی ایبا عالم ہوجس کے دل میں حضرت قاری صاحب کی خاص محبت نہ ہو۔ ہر دل قاری صاحب کی محبت سے لبریز تھا۔ آپ جب بھی پاکتان تشریف لاتے تو کوشش یبی فرماتے کہ یہاں کے تمام علماء کرام سے مل جا کمیں۔

حضرت اقدس والدصاحب کی حیات مبارکہ میں جب بھی آتے تو سب سے پہلے ان ہی کی خدمت میں ہ ضری و ہے۔ حضرت والد صاحب (حضرت مفتی محمد میں صاحب بانی جامعہ اشر فیہ) کے ساتھ بہت ہی گہراتعلق تھا۔ جامعہ اشر فیہ کا سالانہ جسہ اس وقت تک نہیں ہوتا تھا جب تک حضرت قاری صاحب نہ تشریف لا کیں۔ جامعہ اشر فیہ کو بیانخر صاحب نہ تشریف لا کیں۔ جامعہ اشر فیہ کو بیانخر صاحب کہ حضرت قاری صاحب جب بھی تشریف لاتے تو جامعہ بی میں قیام فرماتے دوران تیام بھی تو جامعہ کے طلبہ کو درس دیتے اوراکش جمعہ کا وعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔ درس دیتے اور کشر جمعہ کا وعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔

حضرت قاری صاحب جہاں بھی تشریف فر ما ہوتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ تشنگان عموم کا سیلاب امنڈ آیا ہے۔ ہر آنے والے کی نظر حضرت قاری صاحب پر ہی جا کر رکتی تھی۔ بس یوں لگتا تھا کہ اس جلسے کا چبرہ مبرہ حضرت ہی کی ذات اقدس ہے۔

> مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھیا رہتا ہے پیش ذی شعور

حضرت جب کسی موضوع پر گفتگوفر ماتے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ پورا کتب خانہ ہی حضرت کے سامنے کھلا پڑا ہے۔ ہر بات قر آن حدیث اور فقد کے حوالے سے فر ماتے۔ مجھے بہت کم یاد ہے کہ حضرت نے بھی کوئی بات حوالے کے بغیر کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی زبان مبارک میں بڑی کشش اور تا ثیر ہوتی تھی۔

حضرت والاتواس کےمصداق تھے ۔

چانا پھرتا وہ کتب خانہ تھا مثل زیلعی نکتہ داں فقۂ وجیرا ذکیا و ترندی

ا مام رازی وغز الی کے علوم ومعارف کے تو حافظ تھے اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم پر بھی گرفت خوب مضبوط تھی۔ دارالعلوم و بو بند میں ایک طویل مدت تک ججۃ اللہ البالغہ کا با قاعدہ درس دیتے رہے اس درس کی شان بیہوتی

میں علم نے حق

تھی کہ اس وفت دارالعلوم کے بڑے بڑے اسا تذہ کرام اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔حضرت قاری صاحب اس طرح اس کی تشریح وتو ضیح فرماتے کہ سجان اللہ! ببیساختہ ہرا یک کی زبان سے نکلتا تھا۔

> بوعلی وقت فخر الدین رازی زمان شه ولی الله دوران و غزالی زمان

القدرب العزت نے حضرت قاری صاحب کی ذات گرامی پریدخاص فضل فر مایا تھا کہ وہ جس میدان میں بھی جپ ج تے اس کے شہسوار ہوتے حضرت تکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نویؒ کے بارے میں لکھ ہے کہ جب دارالعلوم سے فراغت حاصل کی تو حضرت مولانا لیقو ب صاحبؒ نے دستارفضیات عطا کرنے کے لئے ایک جسے کا اعلان فر مایا

حفزت تھا نوک نے اپنے ساتھیوں سے یہ مشورہ کیا کہ اب کیا ہوگا جلنے میں بڑے علاء ہوں گے عوام ہوں گ خواص ہوں گ خواص ہوں گے سب کے سامنے بیا اعلان کیا جائے گا کہ بیہ حفزات فارغ انتھیں ہو چکے ہیں۔ اب لوگ ہمارے پاس آئیں گ ۔ مسائل پوچھیں گے اور اگر جمیں نہ آئے تو اسما تذہ کی بدنا می ہوگی جو ہم اس کے اہل نہیں میں ۔ تو مشورہ بیا کہ حضزت تھا نوک ہی حضرت مولان محمد یعقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر عرض کریں کہ جلسے تو مشور نے تر دیا جائے ۔ اس طرح دار العلوم اور اسما تذہ کرام نہ صرف بدنا می سے نیج جائیں گے بلکہ ہمیں بھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔

حضرت تھا نو کی ڈرتے ڈرتے حضرت مولا نا محمد لیقوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ جلسہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں دستار فضیلت عطا کی جائے گی ۔

حصرت مولانا لیقوب نے قرمایا کہ ہاں۔ایہا ہی ہے۔

اس پرحضرت تھا نوگ نے عرض کیا کہ حضرت اگرا جازت ہوقو میں پچھعرض کروں ۔

حضرت مولا نانے فرمایا کہ ہاں برے شوق سے کہنے ۔ کیا کہنا جا ہے ہیں۔

اس پرحضرت تھا نوئی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور بڑی منت عاجت سے عرض کیا کہ حضرت اس جیسے کومنسوخ کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جیسے نااہل اساتذ و دارالعلوم کی بدنا می کا باعث ہی بن جائیں۔

حضرت مویا نامحمہ یعقوب صاحب نے فرہ پر کہ ہول تھہبیں اپنے آپ کو اپنے اساتذہ کے سرمنے یول ہی سمجھنا جا ہئے۔ سیکن سنو!

'' خدا کی متم میں دعوی ہے ہیہ رہا ہوں کہتم جس میدان میں بھی جاؤ گے بس تم ہی تم ہو گے اور پھرفر مایہ کہ اب صرف یمی نبیں ہوگا کہ تہبیں دستار فضیلت ہی دے دی جائے گی بلکہ بیا علان بھی کیا جائے گا کہ جس کا جی جا ہے اور جس فن میں جا ہے ان سے مناظرہ کر لے۔ یہ واقعہ حضرت قاری صاحب نے خود بھی جامعہ اشر فید کے سالانہ جلسے تقسیم اسناد پر بنا، تق دعفرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے اس فر مان اقد س کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت قاری صاحب تک جو بھی عالم و فاضل وارالعلوم و ہو بند ہے فار ن ہو کر آیا اس کی بہی شان تھی۔ جس میدان میں گیا تو اس کا شہسوار تھا۔ فسفہ جدید ہویا قدیم حضرت قاری صاحب فی رن ہو کہ تھا اور گویا کہ کے پاؤل چومتا تھا اور قرآن پر جود سترس تھی وہ بھی انہیں کا حصہ تھی۔ علم حدیث میں بھی آپ ید طولی رکھتے ہے اور گویا کہ وہ اس کا مصداتی تھے۔

#### نلفی وآشنائے رمز قرآن مبیں شارح علم حدیث پاک و کنته آفریں

بہر حال حضرت قاری صاحبؑ نے پاک و ہند کے ملاوہ بیرونی دنیا میں جو تبلیغ دین کا کام انجام دیاوہ ہر شخص جانتا ہے۔خود فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للّٰدثم الحمد لقد افریقہ وغیرہ میں بزار ہاکی تعداد میں لوگوں نے القد تعالی کے فضل وکرم سے اس حقیر کے مواعظ سے متاثر ہوکراسلام قبول کیا ہے۔''

اندریں سلسدایک عجیب وغریب واقعہ بھی بیان فرہ یا جس کا خلاصہ پچھ یوں ہے۔

ایک دفعہ آپ افریقہ کے دورے پر تھے۔ وہ ں چنر تعصین نے درخواست کی کہ حفرت آپ کو یہاں کے مشہور اور تاریخی مقامات دکھائے جا کیں۔ حضرت نے فرم یہ بہت اچھا۔ چنہ نچہ بید حضرات حضرت کو لے کر سب سے پہنے وہاں کی مشہور یو نیورٹی میں نے گئے۔ وہاں اتفاقا طلباء کا جلسہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب وہاں گورے اور کالے کی تقریق چل رہی تھی۔ اس میں لڑا کی جھڑا ہور ہا تھا۔ کالے گوروں کو اور گورے کالوں کو برداشت ٹیم کرتے تھے۔ حضرت کا فرمانا ہے کہ جب میں بونیورٹی میں داخل ہوا تو وہاں استہاں کرنے والوں نے یہ بچھ کر کہ ش میر یہ بچی مدعو میں بہتیادے جہاں جسہ بدر رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچ تو آٹیج پر تین کر میں۔ ایک صدر کی ایک نائب صدر کی اور ایک بیکرٹری کی خوان جس جہیں دیکھ کر یہ لوگ اٹھ گھڑے بہتی کر سے ایک صدر کی ایک نائب صدر کی اور ایک بیکرٹری کی خوان تھیں۔ ہمیں دیکھ کر یہ لوگ اٹھ گھڑے بہتی کر سے اور تھی آئی پر نے کر پینچ گئے سیکرٹری نے نین کری کی خوان بیٹھنے کو کہا۔ اب تعارف ہوا اور انہوں نے یہ امان کہی کر دیا کہ بہندوستان کی مشہور یو نیورٹی دیو بند کے چانسر آئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پچھ بین کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ القد تھائی نے فور آئی یہ ڈال دیا کہ بیال فضیلت علم بیان کی جائے۔ چنا نچہ خوان بی کھڑوں کی جائے اس جسکی غرض و عایت کا علم ہے اور نہ بی کھڑوں نے بی کہیں کہ وطن نے ۔ تو کہی گئی ہوں گائی طرح ٹی کے بیان کی جائے۔ چنا نچہ میں کہیں کہ وطن نے ۔ تو کہیں کہیں کہ وطن نے ۔ تو کہیں گیاں طرح ٹی کھکٹیس کہ وطن نے ۔ تاگر آپ کہیں کہ وہ میں گئی سے بھی ظاف مشاہدہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ میں گئی دیا تھا تھی کہیں کہ وہ میت نے تو یہ بھی ظاف مشاہدہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ میت نے تو یہ بھی ظاف مشاہدہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ میں اس کے بھی قور ہیں اس جب کہیں کہیں کہ وہ میں نے تو یہ بھی خلاف مشاہدہ ہے۔ کہیرا دیل کہی گورا ہے اور آپ کا سیاہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ تو میت نے تو وہ بھی

ائی نبیں۔ آپ کی قومیت اور ہے اور میری اور اگر آپ کہیں مذہب نے تو وہ بھی ایبانبیں۔ آپ کا مذہب اور ہے اور میر ا مذہب اور ہے اور پھر کس چیز نے جمع کیا۔

فر ماتے ہیں کہ جب میں نے بیسو ل کیا تو وہ سارے میرا منہ تکنے لگے کہ یہ کیسا سوال ہےاور سائل کون ہے؟ پھر میں نے خود ہی عرض کیا کہ جمیں جمع کیا ہے علم نے آپ بیہ جاننا جاہتے ہیں کہ میں کیا کہنا جا ہتا ہوں اور کیا کہنے والا ہول اور میں بیرجان جا ہتا ہوں کہ آپ کیوں اور کیسے اور کس لئے جمع ہوئے ہیں۔

حضرت فرماتے ہیں۔ پھر میں نے پہلے تو قرآن و حدیث ہے علم کی فضیلت بیان کی اور پھریہ عرش کیا کہ ہ رے مذہب کی بیلیلیم ہے کہ گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ معزز اورمحترم ہے جومتقی ہو۔ پرہیز گارہو۔

فر ماتے ہیں کہ جب میرا وعظ ختم ہوا تو سینکڑ ول کی تعداد میں طلباء اور سامعین رو رہے تھے۔ اس وعظ کا اثر یہ ہوا کہ گوروں نے کالوں کواور کالوں نے گوروں کو گلے نگالیا اور پھران میں سے ایک بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کرلیا۔ دین کی حقانیت کا حجت و بربان رہا تھا فرشتہ اور گان حضرت انبان رہا

یا و جود اس کے کہ حضرت قاری صباحب ؓ نے عرب و تجم کا شاید ہی کوئی خط ایبا ہو کہ سفر ند کیا ہوا ور ہر جگہ ہی حضرت ٌ ے کے جانبے والوں کی ایک بڑی تعداد موجودتھی۔ تمرح مزت نے اپنی ذات کے لئے بھی کسی ہے پچھنیں لیا۔ جمعیت آپ کے مدنظر دارالعلوم دیو بند کی خدمت ہوا کرتی تھی اسی مقصد کے لئے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے۔ ۔

> بے نیاز خانہ وجاہ جمال وسیم وزر محو تفا درس و بیال وعظ میں شام و سحر

حضرت کی کس کس بات کا ذکر کروں اور کیے چھوڑوں ۔حضرت نے وعظ وارشاد کے علہ وہ تقریباً ایک سو ہے زائد تفنیفات مبار کہ بھی ملت اسلامیہ کے لئے چھوڑی ہیں۔حضرت ساٹھ سال تک دارالعلوم و یو بند کے مہتم رہے۔اس ساٹھ س لہ دور میں دارالعلوم نے جوتر قی کی وہ ایک ریکارڈ ہے۔

اس بات کا دکھ اور افسوں تا حیات ضرور رہے گا کہ آخری وقت میں بعض ناع قبت اندیش حضرات کی وجہ ہے حضرت قاری صاحب کو سخت زہنی اور جسمانی کوفت ہوئی۔ اس پیراند سالی میں یہ بات قطعاً نامنا سب تھی ای وجہ ہے حضرت کی صحت دن بدن گرتی گئی بیہاں تک کہ وہ وفت بھی آیا کہ جس دارالعلوم کے لئے حصرت نے ساری زندگی وقف كردى تقى اس كے تحن ہے حضرت كا جناز دا ثما يا گيا۔ انا لله و اما اليه راجعوں۔

یه ایک حقیقت ہے کہ حضرت قاری صاحب کا وصال ایک فرد کانبیس بلکہ ایک قوم لی موت ہے۔

وما كان قيس هلك هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدّما عفرت فواجع يز الحن مجذوب قرمات بين.

بس اتنی می حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آ تکھیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ ہو جائے مال دنیا رابہ پر سیدم من از فرزانہ گفت یا خواب است یا باداست یا افسانہ

لا که متارے ہر طرف ظلمت شب جہال جہال ایک طلوع آفاب دشت و چمن سحر سحر

اللّه تعی لیٰ حضرت تحکیم الاسلامؓ کی علمی' ندہجی اور دینی خد مات کوقبول فر مائے اور ان کے درجات جنت الفر دوس میں بلند فر مائے ۔ آمین ۔

ایں دعا از من و از جمله یہاں امین ماد محمد عبیداللہ ہم جامعہ اشر فیدلا ہور۔ ۲۰ فروری ۱۹۸۳ء حضرت مول تا قاري محمر طبيب قاتمي

ن شبه ملات من مولا نا سیدمجمد از هر شاه قیصر دیویند

## حضرت مولانا قاري محمد طيب صاحب رحمة التدعليه

تجھیں تاریخ نہیں بکہ خود اینے دوراوراینی زندگی کے رواں دواں او قات اور اس زندگی کے چیج وخم کو دیکھنے ہے ا نداز ہ ہوتا ہے کہ اس میں قو کوئی شک نہیں کہ سلسلۂ نبوت ختم اور انہیا ءعیہم اسل م کی بعثت کا درواز ہ بند کر دیا گیا ہے مگر غیر پیغمبرانه طلح پر اب بھی ایسے مصلحین امت علاءحق اور توم و مدت کو زندگی کی تب و تا ب بخشنے والے مردان کا ر دنیا میں آتے رہنے ہیں جن کی تا بل تقلید زیدگی ہے غرض عمل علم وفضل کی گہرائیاں بابرکت صحبت اور ہمہ گیرتبدینی اور اخلاقی سرَّرمهِ ب ملت کو از سرنو زندگی بخشی میں ۔ اس سلسله میں امام احمد بن حنبل' ابن تیمیه' مجدد الف ٹافی' حضرت خواجه معین لدین چشتی' سید احمد شهبید بریلوی' مو ۱ تامحمه تا سم نا نوتوی مولا تامحمد الیاس کا ندهلوی کا نام لین غیط نه ہو گا بید حضرات بعض وقت تو امت کی زندگی کے کسی ایک گوشہ تجدید و تذکیر کا کام کرتے میں بعض وقت اصلاح وتقمیر کے لیے ان کے سامنے امت کی زندگی کے بہت ہے شعبے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی شعبوں میں اپنی کارکردگی کا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ مولا نا محمد طیب صاحبؒ نے تقریباً ۸۷ برس کی عمریا کی عمرے ابتدا کی ۲۰ سال حچھوڑ کر جوتعیم اور تربیت کے نذر ہو گئے بقیہ ۶۷ برس انہوں نے درس ویڈ ریس' تصنیف و تالیف' دارالعلوم جیسے عظیم الشان ادارہ کی تغمیر ویز تی' دنیا کے مختلف منطقوں میں بینے والے روڑوں مسلمانوں کوقر آن وسنت۔ نی کریم سیانی کے قریب لانے کے لئے ہزاروں میل کے سفر' دن رات دینی مذاکرات بیعت وارشاد کی لائن پر ہزاروں افراد کی اخلاقی اور مزاجی تربیت اور ملی اداروں میں کام کرنے والے افراد کی تربیت میں گزارے۔حضرت مرحوم ایک بے حدمصروف زندگی کے انسان تنے مزاجا بھی نفاست پیند تنھے کہ ان کے اوپر کی کئی پیڑھیاں خوشحال زمینداروں اور قصباتی رئیسوں کی پیڑھیاں تھیں اچھا مہاس اور گھر کا احیما ماحول پندفر ماتے تھے اس نفاست پیندی کے ساتھ سخت کوش اور اوقات کے سخت یابند تھے سفر میں برطرح کی صعوبت با آسانی برداشت کرتے تھے سفر وحضر میں کھانا اگر معمول کے مطابق نہیں ملتا تھا تو مجھی ناگواری کا اظہار نہیں فرہاتے تھے غریب ہے غریب کی اسان کے دستر خوان پر ہیٹھ کر انہیں وال دھیال کھانے میں بھی کوئی عذر ندتھا ان کی خندہ روئی' چبرے کی

الم المساحد الله الله

مسراہ بن اب واہب کی ٹیری بڑی بڑی اور آ ہنگی کے ساتھ اصلاحی اقد اہات کو آ گے بڑھانے کا طریقہ ان کے اردگرد

کے لوگوں کو متاثر کرتا تھا' اصلاح کے لئے ان کا طریقہ بخت گیری کا نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ماحول میں اپنے اوقات کے
انضبط اور اپنے اخلاق کی مضبوطی سے تغیر پیدا فرماتے تھے غریبوں کی ، لی مد ذور ماتے تھے گر بہت پوشیدہ طور پر اس طرح

کے لینے اور دینے والے ہاتھ کے سواکسی اور کو اس کا پیتا نہ چلے امانت کی ذمہ داری کو خوب بیجھتے تھے اگر کوئی شخص اپنے دی

روپ بھی کی دوسر شخص کو پہنچانے کے لئے دیتا تھا تو پوری کوشش فرماتے تھے کہ سے امانت دینی ہے اس تک خود پہنچ کر

امانت سر دکریں' نماز' روزہ' زکوۃ' کی کی اوائیٹی میں ان کا غیر معمولی تھا اور اس معمول کو وہ بوائی جہاز' رہل' بوائی
چند نوافل میں قرآن کریم کے ایک دوسیپاروں کی علاوت ان کا معمول تھا اور اس معمول کو وہ بوائی جہاز' رہل' بوائی
اڈوں اور ریاوے اسٹیشنوں پر بھی پورا فر ، تے تھے مجلس کے اوقات متعین تھے اس سے زا کہ وقت مجلس میں صرف نہیں
فر ، تے تھے تحریر وتھنیف کی دنیا الگ تھی اور اس دنیا ہے بھی ان کی وابنگی دائی تھی تقریر کی خوبیاں اور کمالات ان پر
نزل بوتی تھیں ہوتے ہوتے بھی تقریر فر ، تے اور نہیں ہو کا میں موجود ہیں جنہیں من کر قطعا اس کا اندا: و نہیں ہوتا کہ وہ وہ یا کہ موس سوتے ہو تے ہیں بین بیک بغید کی تقریر پر بند آ واز اور اپنے مخصوص لہد میں سوتے ہو تھی بید میں سوتے ہو تے ہی سوتے ہو تے ہیں۔ بیداری کی تقریر پر نہیں اس کا احماس شہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔

آخر وفت میں حضرت مہتم صاحبؓ پر ہرطرح کے الزامات لگائے اگرخودحضرت مدنی '' کے طرزعمل کواپنے سامنے رکھتے اوراینے اقتدار کی خاطر دفت کی سیاسی طاقتوں کا آلہ کارنہ بنتے ادر حضرت مہتم صاحبؓ کے داجبی اوب و.حترام کاحق ادا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا' سعادت اور یا کیزگ کی کیسی فضا پیدا ہوتی اور رشد و ہدایت کا کیسا ماحول بنمآ۔ یہ بات کھلے دل ہے ما ننی اور کھلے کا نوں ہے سننی جا ہے کہ اگر ہم اینے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے ان کے خلاف ان کے چھوٹوں میں مخالفانہ او ۔ جارہ نہ جذبات کی بخم ریز می کریں گے اور عزت وتعظیم کی جن مندوں میں وہ سالب سال کی مشقتوں اور ریاضتوں کے بعد پہنچے ہیں اگر ان مسندوں کا ہم اعتبار واعتا دیا تی نہیں رکھیں گے تو یہی چھوٹے جن ہے ہم نے ہزاروں کی بےعزتی اور عزت شکنی کا کام لیا ہے۔کل کوخود ہماری عزت و آبرو ہمارے ڈسپلن اور ہماری انتظامیہ کے خلاف بنگامہ آرائی اور انہی تبرول سے ہی رے سینہ کو زخمی کریں گے جو ہم نے اپنے بڑوں کی کلہ ہ افتد ارکوگرانے کے لئے ان کے ہاتھوں میں دیئے ہتے۔انہیں زندگی کی ان باریکیوں اورا دارہ کی ذ مہ داریوں کی ان گرا نباریوں ہے خود کو ہر گز قارغ نہیں بنانا جا ہے۔ منجمله اور اوصاف کے حضرت مہتم صاحب کا ایک وصف خصوصی بیرتھا کہ وہ خلوت وجلوت میں مبھی کسی کی نبیبت اور برائی نہیں فرماتے تھے سیاسی اور انتظامی معاملات میں ان پرمخالفین نے سینکڑوں دفعہ پورش اور بلغار کی دوسرا کوئی ہوتا تو ان کے صبر آنر ما الزامات اور بدترین لب ولہجہ سے یقییناً مشتعل ہوج تا گرحضرت ؓ دا رابعلوم کی شوری کے جلسوں سے باہر آتے تو ان کے ماتھے پرایک بھی شکن نہ ہوتی اوران ہی لوگوں ہے جوخفیہ میٹنگوں میں اچھل اچھل کران پر حملے کرتے تھے ان کا لب ولہجدا نہزائی نرم' ا دب آ میز اور مشفقانہ ہوتا۔ ہم لوگ ہمر مجر حصرت کے قریب رہے' خلوت وجلوت کے سائتی رہے گر بہت سی تلخیوں کا ہمیں ہر وفت میمم ہوسکا اور نہ احس س' انہی تکلخ وا قعات کی گونج جب مجھی باہر انھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ فلا س جلسہ شوری میں فلال صاحب نے بید دربیدہ دئی کی تھی اور فلال مبائک میں فلا س صاحب اس طرح آسٹین چے ھا کر مقالیے پر آ گئے تھے۔حضرت کی زندگی اپنے کمالات معنوی وظاہری کے ساتھ بے صدوسیع اور ہمہ کیر ہے ان کے اخلاق واعمال' ان کے درس و تدریس' ان کی مطبوعه اور غیرمطبوعه تف نیف' افریقنهٔ امریکهٔ لندن اورمما لک عرب تک ان کے اصلاحی مواعظ ٔ دا رابعلوم میں ٰان کی • ۱٬ سالہ خد مات ٔ دا رابعلوم کی علمی وعملی زندگی کومنظم کرنے کے لیے ان کی بھر پور جدو جہد' بیعت دارشاد کے گوشوں میں ان کی امتیازی خصوصیات' ان کی دیا نت' صم' برو ہاری' شرا فت طبعی اورشرا فت نسبی' جمعیة العلماء ہند کے تغمیری دور ہے ان کی وابستگی اور اس کے بہت ہے اجتماعات میں ان کے معرکۃ الآ راء خطبات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ میں زہبی شعور کے احیاء کے لئے ان کے ابتدائی اقدامات مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے شخصی اور قومی حقوق کے تحفظ کے لئے ان کا قائدا نہ کر دار ٔ دارالعلوم کا بے مثال صد سرلہ اجتماع جواس کا نقطہ عروج تھااور جے ، کمچے کرمسلمانوں کے شاندارمستفتل کا انداز ہ کر کے مخالفین نے وہیں ہے دارالعلوم کے لئے زوال کے حالات ہیدا کئے اپنے اساتذہ کا احترام اور ان کی اولا دیے ان کا مشفقانہ طرزعمل طلب علوم دیدیہ پر ان کی نگا تار شفقت'

اپنے تخالفین ومعاندین ہے چٹم پوٹی کی عادت ان کے لاتعداد ملکی اور غیر ملکی سفز مسلم لیگ اور کا نگریس کے سیاس نزاعات کے ترکی کی دور میں دارالعلوم کے سفاد کی خاطر ان کامختاط طرز عمل دارالعلوم کے سفالات میں ان کے بے نظیر تد ہز اور مد برانہ حکمت عملی کے صد ہا واقعات نرمی اور شفقت کے ساتھ دارالعلوم کے سفتر وں افراد پر شتمل عملہ ہو اور انظامی خدمات کو بروقت پورا کرنے کا مخصوص طریقہ سب عنوانات حضرت صد بہار بددامن زندگ کے تھیلے ہو کے اور انظامی خدمات کو بروقت پورا کرنے کا مخصوص طریقہ سب عنوانات محرت صد بہار بددامن زندگ کے تھیلے ہو کے اور شخصی بین جن میں جن میں ان سب کا اعاطہ ناممکن ہو گوشتے میں جن میں ان سب کا اعاطہ ناممکن ہو بعض احباب کی طرف ہے اس کی تحریک میں اپنے موجودہ فرصت کے اوقات میں حضرت مرحوم کی ایک مفصل سوائح عمری لکھ دوں ان کا خیال ہے کہ خود میرے حافظ میں گزشتہ ۲۵ مولا تا محمد اسلام مولا تا محمد اسلام عزیز کی پروفیسر حجمد اعظم خاندان قامی کے افراد دوسرے افراد مولا تا محمد اسلام مولا تا محمد اسلام عزیز کی پروفیسر حجمد اعظم خاندان قامی کے افراد دوسرے افراد رفیق خاص مولا تا عبدالحق پیشکار اور حضرت کے دوسرے منعسین اور شعلقین سے قریبی تعلق کی بناء پر میرے لئے میں کو آسان ہو مقال سوائح عمری میر سے قلم میں تعارفی مضامین اور سوائحی خاکے سیمنے کا تو بار بارا تفاق ہے مگر ایک کو فی میر سے قلم سے نہیں نگلی ۔

بہر حال اس سلسلہ میں حضرت کا قریبی حلقہ جلد ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔

حق یہ ہے کہ حضرت رحمۃ القدعلیہ کی جدائی پوری امت کے لئے ایک حادثہ ہے میں جذباتی طور پرنہیں بلکہ عقلی طور پر جھتا ہوں کہ اب قریب و بعید میں معاء کی صف میں ایسی جامع کمالا رہ شخصیت کوئی ٹبیں اور پھرات نے ہمہ گیراثر و رسوخ اور ہے انداز و مقبولیت کے باوجود حضرت کو آخر زندگی میں جن حوادث و شدائد کا سامنا کرنا پڑااس پر بھی کو بے حد رنج ہے مگر میرا یقین ہے کہ یہ ۱۲ ماہی تر دوات من جانب القد حضرت کے اضافہ مراتب کا باعث بنے ہیں کہ حضرت کو ان حالات بن ہے مگر میرا یقین کے جو دولت نصیب تھے بلکہ آخرت میں حالات برصر و سکنیت کی جو دولت نصیب تھی۔ وہ اس کی گواہ ہے کہ یہ حالات ان کے لئے ابتلاء نہیں تھے بلکہ آخرت میں انہیں مدارج عالیہ تک پہنچانے کا ڈر بعد تھے۔

🎉 مفترینه مور تا قاری محمد طبیب قاسی 🔌

# حضرت مولا نا قاری محمد طبیب صاحب رحمة القد علیه حمد وستائش اس ذات کے لیے جس نے اس کا رخانہ عالم کو وجود بخش اور اور دوسان ماس کے آخری پنجبر کیرجنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا درود وسل م اس کے آخری پنجبر کیرجنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

یه دلگداز خبراب تک پرانی بھی ہو چک ہو گی کہ دارالعلوم دیو بندیس سلف کی آخری یا دگا رحکیم ال سدم حضرت موال نا قاری محمد طبیب صاحب رحمة الله علیه جمیں داغ مفارفت و ہے کراپنے مالک حقیق سے جالے لیکن اس سانح کی نیس نہ جانے کب تک دلوں میں تازہ رہے گی۔اس لئے کہ بیصرف کسی ایک شخص کی وفت نہیں' یہ ایک پورے عبد کا اس کے مزاج ویڈا ق کا اوراس کی دلآ ویز خصوصیات کا خاتمہ ہے۔ اٹاللہ وانا الیہ راجعون۔

> وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی ذات گرامی دارالعلوم دیو بند کے اس بر برکت دور کی دکنش یادگارتھی جس نے مضرت شیخ البند 'حضرت تھا نویؒ' حضر ہے معامدا نورش ہ سمبرگ اوران جیسے دوسرے حضرات کا جلوہ جہاں آ را دیکھ تھا۔ جس بستی کی تعلیم و تربیت میں علم وعمل کے ان مجسم پیکروں نے حصہ سیا ہو' اس کے اوصاف و کر ایات کا ٹھیک ٹھیک ادراک بھی ہم جیسوں نے بیے مشکل ہے' لیکن پیضرور ہے کہ حضر ہنا، قاری صاحب مذہاہم کے پیکر میں معصومیت' حسن اخد ق اور علم وعمل کے دان آ تھوں نے دیکھوں ہے دیکھوں نے دیکھوں نے دیکھوں نے دیکھوں نے دیکھوں نے دیکھوں بیاں' ان کے نقوش دل ود ماغ سے محونہیں ہو سکتے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ' یا نی دارالعلوم و یو بند حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؓ نا نوتوی رہمۃ لتدعیہ ئے پہتے اور اللہ تعالیٰ نے حکمت و بین کی جومعرفت حضرت نا نوتوی قدس سرہ کوعطا فر ہائی تھی۔ س دور بیس حضرت قاری صاحب اس کے تنہا وارث تھے۔حضرت نا نوتویؓ کے علوم کو جن حضرات نے اپنے مزاج و مذاق میں جذب کر کے انہیں شرح و بسط کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیو' ان میں شنخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثانی ' کے بعد حضرت

اری صاحب کا کوئی ٹاتی نہیں تھا۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کوتعلیم سے فراغت کے بعد تدریس اورتصنیف کے لئے با قاعدہ وقت بہت کم ملا اور نوعمری ہی میں دارالعلوم دیو بند جیسے عظیم الشان ادارے کے انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آگئیں۔ان ذمہ داریوں کی خصوصیت میہ کے وہ انسان کوعمو ما علمی مشاغل سے دور کر کے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں کیکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ کا معاملہ اس لی ظ ہے بھی جیرت انگیز تھا انتظامی بھیٹروں میں ہتلا رہنے کے یا دحودان کاعلمی نداق بمیشہ تازہ اور ان کی علمی استعداد سدا بہار رہی۔

احقر کے وابد ماجد حفرت مولا نامفتی محمر شفع صاحب قدس سرہ اور حفرت قدری صاحب قدس سرہ بجین ہے ایک دوسر ہے کے ساتھ اور زندگی کے ہر مرحے ہیں ایک دوسر ہے کے رفیق رہے دونوں نے دارالعلوم و بو بند ہیں ساتھ بڑھا ، ساتھ ف رغ ہوئ ساتھ ہی ہوئ ایک دوسر ہے کے مقت حفرت شخ البند قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئ اور پھر حضرت کی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون حاضر ہو کر حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف ملی صاحب تھانوی قدس سرہ کے صلقہ ارادت ہیں داخل ہوئ اور تقریباً ساتھ دونوں کو حضرت تھانوی کی طرف ہے خلافت عطا ہوئی ۔ ۱۹۳۵ ہو ہے مالا ج بھی دونوں نے ساتھ کیا غرض ظا ہری تعیم اور باطنی تربیت سے لے کر سرو تفریخ کی مرف قت مثالی رفاقت تھی۔

پھر جب قیام پاکتان کی تحریک شروع ہوئی اور آزادی بند کے طریق کارے متعلق ملہ ، دیو بند کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو حضرت والد صاحبؓ کی طرح حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقط نظر بھی حکیم الامت حضرت کا نوٹ کا او حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثانی ؓ کی رائے کی طرف ماکل تھا' کمیکن حضرت قاری صاحبؓ نے اپنے آپوملی سیاست سے بالکلیہ یکسوکر کے ہمہ تن وارالعلوم دیو بند کی ضدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا' اس سے یہ نقط نظر الشیخ پر ندآ سکا مضرت والد صاحبؓ قیام پاکستان کے بعد یہاں تشریف لے آئے اور حضرت قاری صاحب کے لیے وارالعلوم کی گراں برد مہ داری کے پیش نظر دیو بند چھوڑ نے کا سوال ہی نہ تھے۔ کیاں یہ بات میں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ التہ علیہ سے بر باسٹی کہ جس روز حضرت تاری صاحب رحمۃ التہ علیہ سے بر باسٹی کہ جس روز حضرت مفتی صاحب دیو بند ہے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے اس روز میں دن تجر روتا رہا' آپ نے حضرت والد صاحبؓ کی و فات کے موقع پر جو تعزیق مکتوب ارس ل فرمایا' اس میں بھی تکھا تھا کہ'

تقتیم ملک کے بعد جب آپ نے پاکستانی قومیت اختیار فرمائی اور یہاں ہے ہجرت فرما کر پاکستان تخریف کے بعد جب آپ نے پاکستان تخریف اتنا بھی نہیں رویا تھا جتنا آپ کے فراق پر رویا تھا۔ یہ حالت و کھے کر سب گھر والے پر بیٹان ہو گئے تھے کہ آفر کیا حادثہ پیش آگیا جو اتنا کر یہ طاری ہے۔ یہ تعلق کی بنا پر تھا کہ ابتدائے عہد ہے ہم رفیق رہے تھے۔ (البلاغ مفتی اعظم نمبرص ۲۰۰)

اس کے بعد سے وہ ہمہ وقتی رفاقت جھوٹ گئ کیکن قلب و روح کا رشتہ کسی مرسطے پر نہ ٹوپڑا 'ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے محط میں حضرت والدصاحب گولکھا۔

''کل میاں مستحسن صاحب فاروتی کے ساتھ مولوی ظہور احمر صاحب نے میری بھی وعوت کی تھی۔ آپ ہی کے مکان سے متصل خشی بشیر احمد صاحب مرحوم کے مکان میں کھاٹا کھلایا۔ مکان دیکھ کر مکینوں کی یاد تازہ ہوگئی اور دیر تک اس تصور میں استغراق رہا۔''

ید لکھنے کے بعد حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے متم بن نوئیرہ کے ان اشعار سے ممثل فرمایا کہ: ۔ و کنا 'کند مانی جذیمة حقبة من الدهر حتی قبل لن تبصدعا

طول احتماع لم نبت ليلة معا

فلما تفرقنا كانى ومالكا

قیام پاکستان کے بعد بار ہا حضرت قاری صاحب قدس سرہ کراچی تشریف لائے اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کراچی تشریف لانے کے بعد آپ دارالعلوم تشریف نہ لائیں۔ چنانچہ ہر بارخدام دارالعلوم کوا پی شفقتوں سے بہرہ ورفر ہاتے۔ طلباء اور اساتذہ سے خطاب بھی ہوتا' اور پھر حضرت والدصاحب اور ان کے درمیان جو باغ و بہارمجلس ہوتی' اس میں علمی تا دلہ خیال کے علاوہ ماضی کے تذکرے' زمانہ طالب علمی کی یادیں' اساتذہ کے واقعات' اور نہ جانے کتنے موضوعات پر شفتگو آتی' اور ہم خدام کوافا دات کا نہ جانے کتنا خرانہ ہاتھ آجاتا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال عطافر مایا تھا'اگر چذا تظامی مشاغل کے ساتھ سفروں کی کثرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولازم بن کررہ گئی تھی' حساب لگایا جائے تو عجب نہیں کہ آدھی عمر سفر بی میں بسر ہوئی ہو'لیکن جرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و تالیف کے لیے بھی وقت نکال لیتے سے ۔ چنا نچہ آپ کی وسیوں تصانیف آپ کے بلندعلمی مقام کی شاہد ہیں' اور ان کے مطالبہ سے دین کی عظمت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

جہاں تک وعظ وخطابت کا تعلق ہے اس میں تو اللہ تعالی نے حضرت کو ایسا عجیب وغریب ملکہ عطافر مایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گئ بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آج کل ہوا کرتے ہیں' حضرت قاری صاحب کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے' نہ جوش وخروش' نہ نقرے چست کرنے کا انداز' نہ پر تکلف لسانی' نہ لہجہ اور ترنم' نہ خطیبا نہ اوا تیس نہیں اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر' دلچیپ اور محور کن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں کیساں طور پر مخطوظ اور مستفید ہوتے تھے' مضامین اونے ورجے کے عالمانہ اور عارفانہ' لیکن انداز بیان اتن سہل کہ سنگلاخ مباحث بھی

پائی ہو کر رہ جاتے۔ جوش وخروش نام کو نہ تھا' لیکن الفاظ و معانی کی ایک نہرسلبیل تھی جو یکسال روانی کے ساتھ بہتی' اور قلب و و ماغ کونہال کر دیتی تھی' ایسا معلوم ہوتا کہ منہ ہے ایک سانچے میں ڈسطے ہوئے موتی حجز رہے ہیں' ان کی تقریر میں سمندر کی طغیانی کے بجائے ایک ہاوقار دریا کا تھہراؤتھا جوانسان کو زیر وزیر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کرلے جاتا تھا۔

حضرت قاری صاحبؓ نے مخالف فرقوں کی تر دید کو اپنی تقریر کا موضوع بہجی نہیں بنایا 'کیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کےمواعظ سے ہدایت یائی اور کتنے غلط عقائد ونظریات سے تائب ہوئے۔

لا ہور میں ایک صاحب علماء دیو بند کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈے سے بہت متاثر اور علماء دیو بند ہے بری طرح برگشتہ بنے طرح طرح کر مل کی بدعات میں جتلا 'بلکہ ان کو کفر و ایمان کا معیار قرار دینے والے 'اتفاق سے قاری صاحب رحمة اللہ علیہ لا ہور تشریف لائے اور وہاں ایک مجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا 'بیصاحب خود سناتے ہیں کہ میں اپنے بچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت سے پہنچا کہ آئییں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا اور موقع ملا تو اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔

لیکن اول تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب کامعصوم اور پرنور چبرہ و کھے کربی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آ گیا' دل نے اندر سے گواہی وی کہ یہ چبرہ کسی بے اوب گستاخ یا گمراہ کانہیں ہوسکتا۔ پھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں وین کے جو حقائق و معارف سامنے آئے تو پہلی بارا ندازہ ہوا کہ علم دین کیے کہتے ہیں؟ یہاں تک کہ تقریر کے انقثام تک میں حضرت قاری صاحب کے آگے موم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے سابقہ خیالات سے تو ہد کی' اور اللہ تعالیٰ فرائی۔ نے ہزرگان دین کے بارے میں ایس برگمانیوں سے نجات عطافر ہائی۔

برصغیر کا تو شاید ہی کوئی گوشد ایسا ہو جہاں حضرت قاری صاحب کی آ داز نہ کپنی ہو۔ اس کے علاوہ افریقہ یورپ اور امریکہ تک آ پ کے دعظ دارشاد کے فیوض تھیا ہوئے ہیں اور ان سے نہ جانے کتی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔ دارالعلوم دیو بند کا منصب اہتمام کوئی معمولی چیز نہ تھی مضرت قاری صاحب نے پچاس سال سے زا کداس منصب کی ذمہ دار یوں کو خوش اسلوبی سے جھایا 'اس دوران دارالعلوم پر نہ جانے کتے کشن اور نازک دور آئے 'لیکن حضرت کی ذمہ دار یوں کو خوش اسلوبی سے جھایا 'اس دوران دارالعلوم کی خدمت کے لیے دقف کر دی۔ سخت سے سخت قاری صاحب نے ان تم مجھیلوں کو نمٹایا 'اور اپنی ساری زندگی دارالعلوم کی خدمت کے لیے دقف کر دی۔ سخت سے سخت مرحلوں پر بھی انہیں پڑسکون ہی دیجھا۔ اجلاس صدسالہ کا ہنگامہ دارالعلوم کے ختظیمین کے لئے ایک کڑی آ زمائش کی حشیت رکھتا تھا۔ دیو بندجیسی مختصر جگہ میں لاکھوں افراد کے اجتماع کا انتظام انتہائی مشکل کام تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس موقع پر سرائمگی سے نجات حاصل نہ کرسکتا 'لیکن ٹھیک اجلاس کے افتتاح کے دوز حضرت قاری صاحب کے پاس حاضری ہوئی تو حسب معمول انہیں متبسم اور پرسکون دیکھا 'چرے پر تھکن ضرور تھی 'لیکن گھبر اہت اور پریشانی نام کو نہتی ۔

افسوس ہے کہ اجلاس صد سامہ کے بعد دارالعلوم عیں یا ہمی اختل فات نے جن طوف فی بنگاموں کی شکل اختیار کی انہوں نے ماضی کے تمام بنگاموں کو مات کر دیا ' دور ہونے کی وجہ ہے ہمیں تمام حدات و واقعات ہے واقفیت تو نہ تھی ' لئین اس بات ہے دل بے چین تھا کہ اس آخری عمر میں حضرت قاری صد حب پران بنگاموں کی وجہ ہے کیا ہیت رہی :و گی ؟ اس زیانے کے حالات اس قدر بیچیدہ اور ان کے بارے میں ملنے والی اطلاعات آئی متضاد ہیں کہ اب حق و ناحق کا فیصد تو شاید آخرت بی میں ہو سے کا ۔ یکن آئی بات واضح ہے کہ حضرت قاری صاحب کے چیوٹوں ن ان کی نصف صدی ہے زائد کی ضدمات کا جوصلہ اس آخری عمر میں ان کو دیا ہے۔ وہ انہائی تکلیف و د ۔ ۔ نہ ماری صاحب کی زندگی تک ایک خفیف کی امید باتی تھی کہ شاید اس بحران کا کوئی مناسب حل نکل آئے ' بیکن اب ان کی و فات نے اس امید کوئی تک ایک خفیف کی امید باتی تھی کہ شاید اس کے خصوش میں بزرگوں کی روایات زندہ تھیں اور اس کے خصوش مزائے و بذاق کی جھیک باتی تھی ۔ اب دارالعلوم کی ان روایات کا ابتد ہی حافظ ہے۔

حضرت قاری صاحب کی وفات بلاشیہ بوری امت کے لیے تظیم سانحہ ہے اور ہم میں سے ہرشخص پران کا حق ب کرا پی وسعت کے مطابق انہیں ایصال تو اب کریں۔اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطاقر ما میں۔اور پسماندگان کوصبرجمیل کی دولت ہے توازیں۔

اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

(محرتقی عثانی کیم زیقد و سوه سماه )



# تحكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمه طيب صاحب رحمة الثدعليه

سم الله الرحمن الرحيم \_ الحمدلله و سلام على عباده الذين اصطفى \_ كل من عليها فان\_

۲ر شوال المكرّم ۳۰ مطابق ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ مروز اتوار حضرت اقدس تحکیم الاسلام مولانا الحاج الحافظ القاری محد طیب صاحب قائل ۱۸۸۰ مرال کی عمر میں عالم فنا سے عالم بقا کی طرف رصلت فرما ہوئے اما الله و اما البه داجعون۔

حفزت مرحوم کی عبقری شخصیت گونا گول فضائل و کمالات کا مجموعه تھی اوہ اپنے دور کے بہترین قاری 'جید حافظ صاحب کمل عالم' قوی النسبت شخ طریقت' بے بدل خطیب' صاحب طرز' ادیب' نامور متکلم' نکة رس فلسفی' قادر ااکلام شاعر' کا میاب مدرس اور شگفتة قلم مصنف تنھے۔ حکمت قاسمی کے شارح اور روایات سلف کے ابین تنھے۔

حضرت مرحوم' ججۃ الاسلام حضرت اقدى مولانا محمد قاسم نانوتوى قدى سرہ كے ہوتے ہے۔ ١٣١٥ مطابق ١٨٩٨ ميں عالم وجودكورونق بخشى۔ اہل اللہ كى آغوش محبت ميں پھلے پھولے۔ قاعدہ بغدادى كى بسم اللہ ہے لے كرعوم عليہ كي دارالعلوم ميں ہى ہڑھا۔ دارالعلوم كاس دور كے خضر صغت اساتذہ نے نہايت محبت وشفقت اور محنت و توجہ ہے ہڑھایا۔ حدیث ميں امام العصر مولانا سيدمجر انور شاہ شميرى قدس سرہ ہے تلمذ تھ۔ ١٣٣٧ هيں سند فراغ حاصل كى اور دارالعلوم ہى حبۃ لقد قد رئيس كى خدمات انجام دينے گئے۔ ١٣٣٣ ه سے ١٣٣٨ ه تك اپنے اكابر كى موجودگى ميں دارالعلوم كے نائب مہتم رہ اور ۱۳۲۸ ه سے اہتم م كے منصب پر فائز ہوئے قدرت فيض نے انہيں حسن و جمال اور فضل و كمال كے ساتھ ساتھ عقل و دائش' فہم و فراست' علم و و قار' حسن تد ہيراورنظم و نسق كى بے پناہ صلاحيتيں بھى عطافر مائى تھيں۔

حضرت اقدس شیخ البندمولا نامحمودحسن دیو بندی قدس سره کی مالٹا سے تشریف آوری پران سے بیعت ہوئے اور ان کے وصال کے بعد حضرت اقدس حکیم الامت شاہ اشرف علی تقه نوی قدس سرہ سے سلوک کی پخیل کی' اورخلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔

حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو خطابت کا خاص ذوق زبان و بیان کا خاص انداز اور افہام و تنہیم کا خاص ملہ عطافر مایا گفان اردو' فاری اور عمر فی بینوں زبانوں میں بلاتکلف خطاب فرماتے بینے زبان ایسی صاف اور شستہ اور جملے ایسے نے سلے کہ گویا سامنے کتاب رکھی ہے اور اس کی عبارت پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ حقائق و واقعات کی ایسی منظر کشی فرماتے بیچھ گویا واقعہ مثمل ہو کر سامعیس کے سامنے کھڑا ہے۔ شریعت کے اسرار وحکم اور طریقت وحقیقت کے رموز و لطائف اس طرح بیان فرماتے بیچھ گویا دریائے علم ومعرفت کا بندٹوٹ گیا ہے اور علوم وصبیہ کا طوفان اللہ آیا ہے۔ حضرت مرحوم نے اپنے بیان فرماتے بیچھ گویا دریائے علم ومعرفت کا بندٹوٹ گیا ہے اور علوم وصبیہ کا طوفان اللہ آیا ہے۔ حضرت مرحوم نے اپنے مائھ پینسٹو سالہ علمی دوریس خدا جانے ہزاروں مرتبہ خطاب کیا ہوگا' اور بعض اوقات ایک ایک دن گئ مرتبہ آئیس تقریب اس طائف و خطابت کی نوبت بھی آئی کیکن ان کی ہرتقریر کا موضوع منظر و ہوتا تھا اور جس موضوع کو بھی چیئر تے اس میں لطائف و اسرار کے ایسے گل و لا لہ بھیرتے کہ حقائق معارف کے چنستان میں نی بہار آ جاتی ۔ ان کے علوم اکسانی ہے زیادہ و ہبی امرار کے ایسے گل و لاکلف سائل کو بلا تکلف سائل کو مرف الفاظ سے بی نہیں ادوا کیا جاتے ہیں اور اس کی مثال میں اردو کا ایک فقرہ '' کیا بات ہو۔'' کیا بات ہو۔'' کیا بات ہو۔ ایک بھی ہے اور اخبار کے لئے بھی ہو اور اخبار کے لئے بھی ۔ اور اخبار کے لئے بھی ہے استفہام کے لئے بھی ہے اور اخبار کے لئے بھی ۔ دو حسین کی ہو کے اور اخبار کے لئے بھی ۔ اور اخبار کے لئے بھی ۔ اور اخبار کے لئے بھی ۔ دور تین کے لئے بھی ۔ دور تین کی کے لئے بھی ۔ دور تین کیکھور کی کی کی کیکھور کے دور ت

الغرض مسلسل آیک محنشہ تک'' کیا بات ہے؟'' کی تشریح ہوتی رہی اور حضرت مرحوم اس کے ہرمنہوم کولب ولہجہ کی تبدیلی سے سمجھاتے رہے اور مجمع سحر بیان سے عش عش کر رہا تھا۔ حضرت مرحوم کی بعض تقریریں وقیا فو قیا شائع بھی ہوتی رہیں۔ حال ہی میں عزیز محترم مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری سلمہ (خطیب معجد غفوریۂ حسن پر دانہ کالونی ملتان) حضرت کی تقریروں کے کیمشیں فراہم کر کے''خطبات حکیم الاسلام'' کے نام سے تین شخیم جلدیں مرتب کی بیں اور اگریہ محنت وجبچو چاری رہی اور حضرت کی جین تقریریں محفوظ کر لی گئی جیں وہ سب شائع کر دی گئیں تو امت کے لئے حقائق و معارف اور'' کلمات طیبات'' کا ایک عظیم ذخیر وفراہم ہوجائے گا۔

تقریر و خطابت کی طرح حضرت مرحوم کا تصنیف و تالیف میں بھی ایک خاص رنگ تھا۔ جس میں علم وعقل کی ہم آ ہنگی اور ظاہر و باطن کی سیجائی پائی جاتی تھی' ان کی خدا حکمت ومعرفت مسائل کے اسباب وعلل' اسرار وحکم' مبادی و غایات اور اطراف و جوانب کا احاطہ کر لیتی تھی۔موصوف کوحسین وشریں الفاظ میں مانی الضمیر ادا کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ دقیق ترین مسائل کو بہت ہی آسان عہارت میں ادا فرماتے تھے اور ایسے ژولیدہ و پیچیدہ مباحث جن میں برسوں بھٹکتے ہیں اور انہیں ان کا کوئی سرانہیں ملنا۔حضرت کا قلم حقائق رقم ایسے مباحث کو بڑی سہولت وسلاست سے مل کر دیتا تھا اور ان کی تحریر پڑھ کرآ دی محسوں کرتا کہ اس موضوع پر اس کے ذہن میں کوئی الجبن باتی نہیں رہی۔ انہوں نے سیرت طبیبہ سے لے کر مسلمہ تقدیر ایسے نازک مسئلہ پرقهم اٹھایا مگر ان کا خاص معیاری اسلوب ہر جگہ قائم رہا' صاف محسوں ہوتا ہے کہ بیسب پچھ محض ذہن کی صناعی اور الفاظ کی میٹا کاری نہیں۔ بلکہ یہ وہبی علوم ہیں' اور ان ہیں'' قاسمی روح'' جھلکتی ہے۔

حضرت مرحوم کا ایک عظیم الشان کارنا مہ قریباً ساٹھ برس تک مادرعلمی دارالعلوم دیو بند کی انتظامی خدمات ہیں۔
صرف دارالعلوم کی تاریخ ہی جی نہیں۔ بلکہ دیگر اداروں جی بھی اتنی طویل مدت تک منصب اہتمام پر فائز رہنے کی مثالیس شاذ و نا در ہی ملتی جین جشن صدسالہ کے بعد بعض خفی وجلی وجود واسباب کی بناء پر دارالعلوم جس خلفشار کی صورت پیدا ہوئی اور حضرت مرحوم کے لئے اپنی پیرانہ سالی اورضعف وانحطاط کی وجہ سے اس کا سلجھا ناممکن نہ رہا۔ اس لئے عمر کے آخری دو سال دارالعلوم کے اہتمام اورنظم ونسق سے لاتعلق رہے۔ گر آپ کا روحانی وقلی تعلق وارالعلوم سے بدستور قائم رہا اور ہیں شددارالعلوم کے لئے فیرطلب اور دعا گور ہے اور وصیت فرمائی کہ آپ کی نماز جنازہ دارالعلوم کے احاط جس ہو۔

حفزت کی صحت کافی عرصہ ہے کزور چلی آ رئی تھی اور ایک سال ہے تو قریباً صاحب فراش تھے۔ بالآخروہ وقت موعود آ پہنچا جس ہے کسی فرد بشر کومفز نہیں۔ انا الله ما احد' وله ما اعطیٰ۔ و کل عندہ باجل مسلمی۔ عندہ باجل مسلمی۔ حضرت کی وفات حسرت آیات اہل حق کے لئے عظیم سانحہ ہے۔ حق تعالیٰ شاند مرحوم کو درجات عالیہ عطاء فریائیں

اورتمام متعلقین اور پسماندگان کوصبرجمیل نصیب فر ما تیں۔

اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلح ونقه من الخطا يا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله داراخيرا من داره واهلا خيراً من اهله وادخله الجنة واعذه من الدار ومن فتنه القبر برحمتك يا ارحم الرحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين \_

#### میں علمائے کل

### وجاهت حضرت قاري محمد طيب صاحب قاسمي رحمة الله تعالي عليه

سرخ وسفید رنگ بینوی چبرهٔ غلافی آئیمیں' کشاده پیشانی' دلکش خدد خال' تیکے نقش' موزوں قامت' اکبرابدن' نگار آتشیں رخ سر پرکلاہِ نضیلت' آئکھوں میں حیا، طبیعت میں گداز' رخ روشن پر اسلام کی سیزدہ صد سرلہ روایات کی تا بندً ہی کا پرقو' ایک پیکرحسن و جمال ایک مجسمہ ،خوبی ورعن نی' ایک سرایا اخلاص دللبیت و جود' علم ومعرفت کا سرچشمہ رشد و ہدایت کا مشرح شدو میں مقابر ہوئے کا مرکز' حسن خاہری و باطنی کا جامع ایک مینارہ تورجس کی ضیاباریوں سے فکر ونظر کا اسن منور اور دلوں کی دنیا جگمگاتی تھی۔جس کا سینہ معرفت الہی کا تخبینہ اور دل انوار و تجلیات کا خزید تھا۔

مولانا قاری محمر طیب ہمارے کاروان علم وفعنل کے ان باقیات و صالحات بیں سے تھے جنہیں و کھر ایک گونت اطمینان ہوتا تھا کہ بید نیا ہمی اہل اللہ سے فی نہیں ہوئی اور اہمی ہمارے دامن بیں ایسے آئج ہائے گرال مایہ موجود ہیں ہن سے نہ صرف ہماری عظمت کا قومی مجرم قائم ہے کہ بلکہ جوخود انسانیت کی آ برواور اس کے چبرے کا غازہ ہیں۔ وہ اس فی نوادہ شرف و مجد کے گوہر شب چراغ تھے جو فاندان ولی اللّٰہی کے روحانی اٹاشکا ایشن اور علاء سلف کی متاع عظمت کا وارث رہا ہے۔ ان کے جد امجدمولا نامحمد قاسم نانوتو کی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیو بند کی بنیادر کھی اور آج ہندوستان کی عاموافق آب و ہواوقت کی تا ساعدت اور حالات کی ناسازگاری کے باوصف یہ حضرت قاری صاحبؓ کی کرامت تھی کہ وہ اس مرکزی علمی اور آپی نوعیت کی دنیا بھر میں منفر دور سگاہ کی آ ب و تا ب اور اس کی روایتی شان و شوکت کو برقر ارر کھے ہوتھ سے تھے۔ تقسیم ملک کے ابتدائی دور میں انہوں نے پاکست ن کو اپنا مستقر بنانا جا ہا گر یہاں کی فض انہیں راس نہ آسکی اور و حضرت یہ نی تو نانا جا ہا گر یہاں کی فض انہیں راس نہ آسکی اور محصیت میں روشنی کا وہ بین رہ ہے جس سے اکناف واطراف عالم کے تشکیاں علم اکتاب ضیا بکر تے ہیں۔

حضرت قاری صاحبؒ تقریر کرتے تھے تو یول محسوس ہوتا تھا جیسے شیم صحکا ہی محوفرام ناز ہو' وہ بولتے تو منہ ہے پھول جھڑتے تھے ان کے انداز تکلم میں جوئے آب روال کی نفسگی تھی جوفر دوس گوش بن جاتی تھی' ان کے لب ولہجہ میں حدی خوانوں کا سوز اوران کی گفتگو میں نو دمید وغنجوں کی مہک تھی جو د ماغوں کومعطر کرتی اور دلوں کی د نیا میں ہلکی بر پاکر دین 'وہ ہماری عظمت رفتہ کی حسین وجمیل یا دگار تھے۔ قاری صاحب تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے خلیفہ اجل تھے۔ سیاست ہے الگ ہوکر علم کی د نیا کے سیّاح عمل کی وادیوں میں تھے۔

جبتو کہ'' خوب سے خوب تر کہاں'' کے مثلاثی' خیال و کر دار میں پیا کیز ہ' فکر ونظر میں راست باز' تقویٰ وطہارت میں نمونہ کے انسان خوش وضع' خوش قطع' خوش لہس' خوش پوشاک' خوش بخت خوش خصال خوش اطوار خوش نہا د۔ ایک نورانی وجود (الدین) کہ ادب کی رخشند ہ مثال جس ہے جگر لالہ میں ٹھنڈک اور شبنم کا سیج مصداق۔

بنی دارالعموم دیو بند کے بوتے مہتم دارالعموم مول نا حافظ محد احد کے فرزند طیب مفرت شیخ البند ہے بیعت مفرت حکیم الامت کے خلیفہ علامہ انورشاہ تشمیری کے خلیفہ رشید دارالعلوم دیو بند کے بچپن مالہ خدمت گار۔ مزاج ایب کہ بچوں کے ساتھ ہوں تو حکایت لطیف نوجوانوں 'برگوں کو کہات طیبات فرما دیں تو اخلاق محسنی۔ دلچیپ نصائح سنائیں تو گستان ۔ منظوم ہدایت کا باب کھلے تو 'دہست قرآل درزین بہلوی' ، حلیم و برد بار مخص ومتواضع وجود مسعود۔ ع ، نگہ بند مخن دلنواز جاں پرسوز۔

( فاضل رشيدي القاسمي )

**\*** 🚱 🛊

# مرقع عقيدت

از حفرت مولانا قاری محمد عبدالعزیز شوقی اسعدے انبالوے رحمة القدعلیہ بخدمت عالی جناب تحکیم الاسلام قاری معت

مجرطيب صاحب مهتم وارانعلوم ويوبشر

ذوق علم وفن کی رونق ہے تیرا ذکر جمیل حسن رازی و غزالی تربیت ابن کثیر تربیب ویتا ہے۔ اگر جمیل ازل کی جم نوا تدریب انتا تربی کلک ازل کی جم نوا تیرے فیض خاص سے سیراب ہے سارا جہال اس رشید و اشرف و محمود کا بیارا ہے تو شوکت تقویٰ تربی جر ادا سے آشکار جمھے پ نازال کیوں نہ جو دارالعلوم دیو بند نور باطن سے تربے جر ذرہ دل مستیر فکر تیرا لامکائی سطوتوں کا ہے کیس فکر تیرا لامکائی سطوتوں کا ہے کیس سیرات اکمل میں ہے اسلاف کا رنگ عجیب تیری آتھوں میں خدا والوں کا ہرائداز ہے سیرات اکمل میں خدا والوں کا ہرائداز ہے

اے کیم عالم اسلام! اے شخ جلیل اے خطیب ملک! اے ملت کے سجان کیر اے خطیب اے واقع وانائے عظیم! اے علوم قاسی کے شارع شیریں اوا اے سربر آ رائے برم مرشداے قطب زبال نانی قاسم ہے احمد کا جگر پارہ ہے تو ملاح و خیر کی اقلیم کا ہے تاجدار تو ملاح و خیر کی اقلیم کا ہے تاجدار تو نیزے رکھا پرچم اسلاف ونیا ہیں بلند تیرے اخلاق کریمانہ کا ہر خاطر اسیر نظق کو تیرے میسر قوت روح الائیں صورت طیب تری آ وازہ طوئی نصیب شیری ایمانی فراست روش اعجاز ہے شیری ایمانی فراست روش اعجاز ہے

علم تیرا بے تظیر اعمال تیرے بے مثال شوتی ناکارہ کو تعریف کی ہے کب مجال 41r>

سمس العلماء حضرت علامه سنمس الحق افغاني رحمة الله عليه

ولات: ۱۳۱۸ ص

وفات:۳۴ ۴۴ اھ

﴾ جي ملائے حق ارفضل حق تر نگز ئي.

# سثمس المعارف حضرت علامهثمس الحق افغاني نورالتدمرقده

حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد زکریا نور القدم قدہ کا سانحہ ارتخال ابھی بھولا نہ تھا۔حضرت قاری محمد طیب صحب کا زخم ابھی تازہ تھا کہ اس قافلہ شوق کا ایک اور رہوارا پنے القد کو بیارا ہو گیا۔ لیمی حضرت مولانا مشمس الحق افغانی رحمۃ القد علیہ نے وفات پائی۔ ان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا۔ شاید ہی پڑ ہو سکے۔
انا للّٰہ و انا الیہ راجعون۔

بیسویں صدی کی ابتداء میں علوم کا بیسورج تر نگرنی کی وادیوں سے طلوع ہوا۔ یہ وہ زوانہ نقا کہ برطانوی عکومت پورے شاب برتنی۔ ہرطرف انگریز کا تسلط تھا۔ اللہ پاک نے آپ کومولانا غلام حیدر رحمۃ التدعلیہ کے گھر اووا ۽ میں پیدا کیا۔ آپ کا سارا خاندان پشت ور پشت عالم تھا۔ جب آپ آٹھ سال کے ہوئے تو ۲۹ جولائی ۱۹۱۹ء میں سکول میں داخل ہوگئے۔ ۱۹۱۳ء میں آپ نے پرائمری امتحان پاس کیا۔ چونکہ باری تعالی نے آپ سے دین کی خدمت کا کام لینا تھا اور آپ کو اپنے علوم اور معرفت کا مخزن بنانا تھا۔ لبذا آپ کا رخ اللہ پاک نے علوم و نیوی سے پھیر کرعوم اخروی کی طرف نتقل کر دیا۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل طرف نتقل کر دیا۔ آپ نے صوبہ سرحدے مختلف علاء سے علمی فیض حاصل کیا۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت حاصل کرلی۔ آپ نے سارے فنون میں مہارت ویا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے حدیث کی کئی میں یو ھیں اور ایسی پڑھیں جیسے گھول کریی لی ہوں۔

الالاء میں آپ نے دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی۔ جب آپ دورہ حدیث سے فارغ ہو گئے تو جج کے لئے جاز مقد کی تشریف لائے تو ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت لئے جاز مقد کی تشریف لائے تو ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت شدھی تحریک زوروں پر تھی۔ وارالعلوم و ہو بند کی طرف سے اس فتنے کوختم کرنے کے لئے ایک جماعت (علاء کی) داجوتا نہ بھیجی اور آپ کوان کا قائد بنایا۔ آپ نے وہاں جاکر ایسامقا بلہ کیا اور ایسی مدلل تقریریں کیس کہ باآخر اس تحریک کا خاتمہ ہو گیا اور کئی مسلمان جو مرتد ہو گئے تھے۔ دوبارہ مسلمان ہو گئے اور سینکٹروں ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہو

گئے۔ آریوں کو شکست ہوئی۔ جب آپ اپنی جماعت کے ہمراہ دیو بندتشریف لائے۔ تو دارالعلوم میں ایک جلسہ منعقد

کیا۔ جس میں علامہ انورشاہ کشمیری رحمۃ القہ علیہ اور مولا ناشبیر احمہ عثانی رحمۃ القہ علیہ نے شرکت فر مائی۔ مولا نا افغانی رحمۃ القہ علیہ نے شرکت فر مائی۔ مولا نا افغانی رحمۃ القہ علیہ نے ان کے سامنے اپنے دورے اور آریوں کے ساتھ من ظرے کی کارگذاری پیش کی جس کا ان حضرات پر بڑا اثر ہوا اور آپ کے ساتھ علا سے شمیر گئی شفقت اور محبت اور بڑھ گئی۔ انہوں نے دل کھول کرمولا نا کو دعا کیں دیں جب مفید اور مستفید کے درمیان سبت تامہ بیدا ہو جو تی ہے تو امتہ پاک مفید کے عوم و فیوش کو مستفید کے قلب پر ایسے القاء تقر مادیت تامہ بیدا ہو جو تی ہو م کی ترجمانی کرنے لگتا ہے۔ واقعی جب مولا نا افغانی نور التدمرقد ہوا در حدا مہ شمیری رحمۃ اللہ علیہ نہ تامہ بیدا ہوگئی تو اللہ پاک نے وہ علوم جو کہ علامہ شمیری کو دیے تھے وہ علامہ نو اللہ علیہ مارے اساتہ ہیں سب سے افغانی رحمۃ اللہ دی بی سے متاثر ہوا۔

ذیادہ علامہ کشمیری ہے متاثر ہوا۔

المسلم ا

آپ نے ہندوستان میں رہ کر ہندؤوں اور آریہ پنڈتوں کے ساتھ بہت مناظرے کے اور ان کو اپنے مدلل جوابات سے خاموش کر دیا۔ اس زمانہ میں آپ کی مشہورتصنیف آئین آریہ ہے۔ ان ایام میں آپ نے حضرت مولانا اشرف ملی تھا نوی نور القدمرقدہ سے سلسلہ پشتیہ میں بیعت کی اور ان کی صحبت میں رہ کران سے زیادہ استفادہ کیا۔ یہاں تک کدا پنے شخ کے رنگ میں رنگ گئے اور آخر دم تک ان کے معمولات حضرت تھا نوی کے حریق پر تھے اور علمی انداز حضرت علا مدانورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز برتھا۔ ۔

در کفے جام شرایعت در کفے سندان عشق ہر ہو سنا کے نداندجام و سندان باختن

سنسند قادر یہ میں آپ پہلے اپ والد ماجد غلام حیدر رحمۃ اللہ سے بیعت ہے اور جس کی بعد ہیں حضرت غلام محمہ صاحب وین پوری سے بخیل کی حضرت تھا نوی کے وصل کے بعد آپ نے حضرت مفتی محمر حسن رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت بیعت حاصل کی۔ جب آپ ویو بند میں شخ النفسیر ہے تو نواب قلات نے دارالعلوم دیو بند کو خط لکھا کہ آپ چند عاما وکو بھا ۔ کو مارے ہاں بھیج دیں تا کہ ہماری ریاست کے لئے قانون بنا دے۔ اہل دارالعلوم نے مشور ہ کیا اور حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ تعالی کو منتخب فرمایا۔ آپ دونوں حضرات قلات روانہ ہو گئے اور وہاں کا دستور

اسلا می طریقہ پر بنایا۔ جب دستورکونواب قلات نے دیکھا تو جیران رہ گئے اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ چونکہ اس دستورکوحضرت مولا نامش الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے تو اب اس کو چلانے کے لئے حضرت افغانی کو ہم رہے پاس چھوڑ دیں تا کہ یہ اپنا بنایا ہوا دستور ریاست میں رائج کریں۔ نواب قلات کو دستور دیکھنے سے پہۃ چلا کہ حضرت مولا ناکس مقام کے عالم تھے۔ چنا نچے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیو بند سے مشورہ طلب کر کے حضرت افغانی صاحب تھی چھوڑ دیا اور خود دارالعلوم دیو بند والیس چلے گئے اور آپ کو ریاست قلات کا وزیر کے حضرت افغانی صاحب کو قلات کی موز دیا اور خود دارالعلوم دیو بند والیس چلے گئے اور آپ کو ریاست قلات کا وزیر معارف بنا دیا گیا۔ آپ ریاست کے گیارہ سال تک وزیر رہے اور ملک میں ہرطرح سے امن وامان قائم کیا۔ شاید ہی ہوا کہ ایک سے تک کسی نے وزارت کی ہو۔

قلات کے زمانہ قیم میں قضا اور افتاء کے اصول مرتب کر کے ایک کتاب معین القضاۃ والمفتین عربی زبان میں کسی۔ اس میں آپ نے نقہ اسلامی کے باریک نکات جمع کے اور یہ کتاب پاکتان کے علاوہ ویگر اسلامی مما لک میں بھی شہرت پا چک ہے اس کتاب کی تالیف پر عماء ہند نے آپ کو ایک قرار داو کے ذریعہ خراج شخسین پیش کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اردو زبان میں بھی اسلام کے قانون دیوانی کو دفعات کی صورت میں مرتب کیا۔ یہ تالیف بھی علمی اور قانونی طفوں میں مقبول ہوئی۔ قدات میں شرعی قانون نا فذتھا۔ ۱۹۵۹ء میں ون یونٹ کی وجہ ہے اس کا اوغام ہوگیا اور قلات کی عدالتوں کے شرعی فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ اور ہیریم کورٹ میں اپیل کرنے کی گنجائش پیدا ہوگی اور چونکہ ان کے عدالتوں کے شرعی فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ اور ہیریم کورٹ میں اپیل کرنے کی گنجائش پیدا ہوگئی اور چونکہ ان کے ارکان قانون شرعی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ نے ویٹی حمیت کی وجہ سے استعفیٰ و سے ویا اور اگر استعفیٰ نہ دو ہے۔ اس کا در اور کی کورٹ کی ڈور کیا۔

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت انجھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

#### تدريبي خدمات:

حضرت علامہ مولا ناشس الحق افغانی نور اللہ مرقدہ نے دیو بند کے علاوہ جینے مدارس میں تدریس کی ہر مدر سے میں صدر مدرس کی حیثریت سے رہے کہ سورج کے سامنے چراغ نہیں جاتا۔ آپ کے درس میں حضرت علامہ کشمیری رحمتہ اللہ تعالی کی محد ٹانہ شمان اور حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی رحمتہ اللہ علیہ کی تکلمانہ مہارت پائی جاتی تھی۔ ہر بات پرعظی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہتے۔ جس سے ایک محتلم کی آئیس ٹھنڈی ہو جاتی تھیں۔

آپ نے مندرجہ ذیل مدارس میں تدریسی خدمات انجام ویں۔

@ ا- مدرس اعلى وشيخ النفسير دارالعلوم ديو بند ١٩٣٥ء \_

◎ ۲- صدر مدرس جامعه اسلاميه دُ انجيل ٢٩٣٠ - ١٩٨٨

میں عل<sub>ا کے</sub> حق

⊚ ۳- صدر مدرس قاسم العلوم شيرا نواله كيث لا جور - ١٩٣٧ء ـ

۳ - صدر مدرس مدرسه دارالرشا د جیندهٔ استدهه

@ ۵- صدر مدرس وارالعلوم كفده كراجي اساه-

◎ ۲ - صدر مدرس مدرسه ارشا والعلوم عنبه علی خان له ژکا ند\_سند هـ ۱۳۴۲ هـ

@ ۷- صدر مدرس دارالفيوض باشميه سجاول ـ سندهـ • ١٣٥هـ

۸- شیخ النفسیر والحدیث اکیڈی علوم اسلامید کوئٹ۔۱۹۲۲ء۔

@ ٩- صدر شعبة تغيير جامعه اسلاميه بهاول بور ١٩١٣--

تصنیفی خدمات:

حضرت کی تقنیفات کی تعداد کافی زیادہ ہے اور سب میں للہیت وا خلاص ہے۔عبارت آرائی اوراد نی موشکا فیوں سے بہت دور ہیں۔تخریر وتقریر میں لہج نرم تلم مہل اور تواضع اور انکساری سے بحر پور ہے۔ آپ کی ہرتھنیف میں متکلمانہ شان پائی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل تقنیفات سے حضرت کے علمی انداز کاعلم ہوجاتا ہے۔

@ ا- معين القصاة المقتين (عربي)

@ ٢- علوم القرآن (اردو)

⊚ ۳- شرعی ضابطه دیوانی (ار دو)

﴿ ٣٠ - ترتى اوراسلام (اردو)

⊚ ۵- اسلام دین فطرت ہے(اردو)

@Y- اسلام عالميكر قديب ب (اردو)

@ ۷- عالمی مشکلات اوراس کا قرآنی حل (اردو)

۸- مدارس عربیه کامعاشرے پراٹر (اردو)

@ 9- سوشلزم اوراسلام (اردو)

⊚ • ۱- معدن السرور في الفتوي بهاولپور ( اردو )

@ ۱۱- تصوف اورتغير كردار (اردو)

@ ۱۲- اسلامی جہاد (اردو)

@ ١١- كمونزم اوراسلام (اردو)

@ ۱۳ – آئین آرید(اردو) نایاب ہے۔

مندرجه ویل کتاب زیرطبع میں:

@ا- مفروات القرآن (اردو)

©۲- مشكلات اغرآن (اردو)

● ۳- "نقيح الشذى على جامع التر ذرى

@ ٣- المعارف افغانی کے نام ہے مختلف اس علوم کے مہمات مسائل یا پنج حصول میں زیرتر تیب ہے۔

اس کے عداوہ بہت ساری کتابوں پیرحضرت رحمہ القد تع کی کے مقد مات ہیں اور اکثر پاکتان کے مشہور رسائل میں آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں مضامین آھے ہیں۔

#### كانفرنسول ميں شموليت:

آپ نے بیرونی اور اندرون ملک کی عالمی کا نفرنسوں میں شرکت فر ما کر اسلام کا نام بلند کیا۔ آپ نے موتمر عام اسلام کوالا لہور (ملا پیشیا) کا نفرنس میں بحیثیت پاکتانی مندوب کے شرکت فر مائی۔ جس میں سارے عالم اسلام سے چیدہ علاہ ،شریک متھے۔ آپ نے تعدد ازواج کے مسئلہ پرائی محققانہ بحث کی کہ آپ کے دلائل کو عالم اسلام کے علاء نے تسلیم کرلیا اور اس کے علاوہ موتمر عالم اسلام کی کنفرنس اسلام آبد میں آپ نے سوڈ بیمہ انشورنس کی کمیٹی کے سامنے جب مضبوط دلائل چیش کی تو عالم اسلام کے علاء شامی مضبوط دلائل چیش کی تو عالم اسلام کے علاء شرکت میں اسلام کے اس ساری کانفرنسوں کے آپ کے مد برانہ دلائل آج بھی عالمی ریکارڈ برموجود ہیں۔

آ پ نے ۱۱ ہوان ۱۹ کو جا معہ بہ و لپور سے بوجہ ضعف و یہ رئی کے استعفی و سے کر اپنے آ با کی وطن تر نگ ز کے استعفی و سے رسدہ) میں مقیم ہو گئے۔ تا آخر حیات باوجود ضعف و کمزوری کے اپنے خطبات کے ور یعے عوام کی اصلاح کرتے رہے۔ آپ کی ہر تقریر میں علمی اور تحقیق رنگ غالب ہوتا تھا۔ اہل علم اور تعلیم یا فتہ طبقہ زیادہ متاثر ہوتا تھا۔ ہم نے تو شخ البند اور مولا نا قاسم نا نوتو کی جیسے بزرگوں کو نبیس دیکھا۔ مگر آپ کی صحبت میں رہنے اور آپ کے اتوال سننے اور کر دار دیکھنے کے بعد ان حصر ات نبیس رہی۔ آپ اپنے تبحر علمی وسعت مطالعہ سادگ قن عت زبد و تقوی کے کا ظ سے اسلاف دیو بند کا ایک جیتا جا گا نمونہ تھے۔ برصغیر میں علم حدیث و تغییر اور فقد اسلامی کی خدمت کرنے والے اکا بر میں آپ کا نام نامی ہمیشہ روشن رہے گا۔

آ فاق ہاگرویدہ ام مہربتاں ورز دیدہ ام بسیار خوہاں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری آپ کی مجلس میں جو شخص بھی آیا متاثر ہوکر گیا۔ ہار ہا آنے والوں کے دین کے متعلق شبہات 'سوال وجواب کے بغیر زائل ہو گئے۔

# اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو عل شودیے قبل و قال

آپ کا ہرا کی حرف جچا تلا ہوتا۔ جیسے دل میں تراز ورکھا ہو۔ تقریر بھی ایسے ہوتی تھی جیسے مرتب کتاب پڑھی جا
رہی ہے۔ وہ ایک روح دل نواز ایک پیکر حسن وخو بی شرافت ومروت کا ایک دریا۔ جذبہ حق گوئی کا ایک پہاڑ علوم شریعت
کا ایک خزانہ تھے۔ انہوں نے چٹائی پر بیٹھ کرمخلوق خداکی خدمت کی اور اس بےلوث خدمت سے ان کے دیوں پرحکومت
کی۔ انہوں نے اپنے علم وتحقیق سے اپنے استاذ علامہ مولا نا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وہبی علوم کی یا د تازہ رکھی۔
صوفیا نہ مسلک :

سلسد قا در بیر میں آپ اپنے والد ہز رگوارمولا نا غلام حیدر سے بیعت ہوئے۔ پھر حصرت مولا نا غلام محمد وین پوری سے اس کی تنجیل کی۔

#### سلسلەنقشىندىيە مىس مجازىيعت:

سلسلەنقىشىندىيەمرز مىن حجاز مىں شخ عثان جامع الطريقيتين النقشىندىيە دالقادرىيەعلاؤ الدىن عراقى بيارەضلع سلىم نىي سے حاصل كىيە چونكە بەسىحىت آئىھەنو ماەر بى -اس لئے حصرت نے اجازت بىيت بھى مرحمت فر مائى - جوعلامه افغانى كے پاس مېرشدەموجودتقى ..

#### سلىلەچشتە:

سلسد چشتیہ کی بیعت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے حاصل کی۔ بیسب سلاسل سلسلہ علائے ربانی مطبوعہ جامعہ رشید ریہ میں موجود ہیں۔

#### چندایم واقعات:

ا - و<u>سیرا</u> هیں مدارس عربیکل پاکستان (مغربی ومشرقی ) کا اجلاس ہوا جس میں مشرقی ومغربی پاکستان کے چوٹی کے علماء نے شرکت فر مائی۔ اس اجلاس میں علامہ افغانی کو متفقہ طور پر'' و فاق امدارس عربیہ'' کل پاکستان کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔مولا تا محمد یوسف بنوری کو نائب صدر اورمولا نامفتی محمود کو ناظم مقرر کیا گیا۔

۳-مولا تاحسین احمد مدنی" اورمولا نامفتی محمد شفیع کے مابین بعض فتنوں کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ تو دا رالعلوم دیو بند نے ان تمام فتو وَں پرِنظر ٹانی کے لئے علامہ افغانی کومقر رکیا۔ حضرت علامہ افغانی " نے محققانہ نظر ٹانی کر کے فیصلہ دے دیا۔۔

۳- جامعه اسلامیه ژانجیل ( بھارت ) جیسے بین الاقوا می ادارے میں بحثیت پہلے صدر مدرس حفزت علامه سید انور شاہ کشمیری ۔ دوسرے صدر مدرس حفزت علامہ شبیراحمد عثانی " اور تیسرے صدر مدرس حفزت علامہ بمس الحق

افغانی" کو نامز د کیا گیا۔

٣- مولا ناحسين احديد ني "في جي تقرير كرتے ہوئے فرمایا: كه "آن كل اقوام اوطان سے بنتی ہیں۔" جس پر غلط بنہی كی بنا پر چدميگو ئياں شروع ہو گئيں حضرت بدنی "كی تقریر' الا بان "اور' وحدت "في غلط طور پرشائع كی۔ علامہ اقبال في حضرت بدنی "كے بارے بی نشیدی اشعار كہے۔ حضرت بدئی "اور دوسرے اكا بر ويو بند نے نظريہ قو ميت كی وضاحت كی۔ بعض حضرات نے اشعار بھی كہے۔ چنا نچے علامہ افغانی نے بھی نظریہ آ۔ میت كی وضاحت کے لئے تین مشہور زماند اشعار علامہ افغانی کے جواس وقت متعدد اخبارات ورسائل بیں چھپے۔ وَ بل بیں نظریہ قو میت کے سلسلے میں عدامہ اقبال اور علامہ افغانی کے اشعار درج کے جاتے ہیں

450

علامه اقبال کے اشعار:

ز دیو بند حسین احمہ چه بوالجمی ست چه بخر نه مقام محمدٌ عربی ست اگر به اونر سیدی تمام بولہی ست

عجم بنوز نداند رموز دیں ورنہ سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است بهماست بهماساں خویش راکہ دیں ہمداست علامہافغائی کے اشعار:

اگر ہنوز ندانی کماں بولہی ست قوام کیرزِ جذب مجر عربی ست نظامِ وحدت ملکی ست ایں چہ بوالجمی ست

نظام قوم بدوگونہ ہے شود پیدا نظام ملت داحد بہ اختلاف بلاد نظام دوم کہ قائم میان صد بلل ست علامہ افغانی میں کے اسنے الفاظ میں تشریح

قومیت کی دونتمیں ہیں۔ اول یہ کہ افراد کا دین ایک ہو۔ اگر چہ وطن مختلف ہوں جیے کہ اسلامی امت کے تحت مسلمان ایک قوم ہے۔ اگر چہ دطن مختلف ہوں۔ جیسے کہ مکہ معظمہ مسلمان ایک قوم ہے۔ اگر چہ دین مختلف ہوں۔ جیسے کہ مکہ معظمہ میں قریش ایک قوم ہے۔ اگر چہ دین مختلف تھا اور مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کا وطن ایک تھا۔ اگر چہ دین ایب سہ تھا۔ اسی بنا پرحضور عظی نے وطنی مدافعت کے تحت ان سے ایک معاہرہ کیا تھا۔ کہ جب مدینہ پرکوئی حملہ آ ور ہوتو سب مل کر مقابلہ کریں۔

حضرت مدنی کے دبلی میں تقریر کرتے ہوئے اگر تشم دوم کا ذکر کیا۔ تو اس سے تشم اول کا انکار لا زم نہیں آیا چنانچہ انکشاف احوال کے بعد علامہ اقبال نے ۲۸؍ مارچ ۱۹۳۸ء کورجوع کیا۔ (ماخوذ از مدنی واقبال نمبرص ۲۴۷) ''میں نے مسلمانوں کو وطنی قومیت اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا'' حضرت مدنی '' کا بیان'' ''مجھے اس اعتراف کے بعد آپ پراعتراض کرنے کاحق باقی نہیں رہتا۔'' علامہ اقبال کا بیان ۵- علامدا فغانی کے نظام اسلام کے سلسلے میں سید سلیمان ندوی رحمداللہ تعالیٰ کی زیر صدارت اکتیں علاء کے مشہور زمانہ بائیس نکات والے اجلاس میں شرکت کی۔ بیتاریخی اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تھا۔ آج ہر کمتنب فکر کے علاء نظام اسلامی کے لئے ان بائیس نکات کورا ہنما اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

۲-ایک مغربی مفکر جوزف کر افر بی کامضمون جواسلام کے خلاف عیسائیت کی حمایت میں لکھا گیا اور ہیر الذا نظر پیشنل میں ۲ رستمبر ۱۹۷۱ء کوشائع ہوگیا۔ حکومت پاکستان نے اسلامی نظریات کوسل کو جواب لکھنے کی ہدایت کی۔ کوسل کے ممبران نے جوائی مف مین تحریر کے ۔لیکن علامہ افغانی "کامضمون کوسل نے متفقہ طور پر جامع مضمون قرار دے کر جوزف کرافت کے جواب میں شائع کرایا۔

#### چنداعزازات:

- سابق صدرایوب خان نے ۱۹۲۸ اگست ۲۹۹۱ کوعلامدا فغانی کوتمغة امتیاز پیش کیا۔
  - صدر ضیاء الحق نے اگست ۱۹۸۰ میں ستارہ المیاز پیش کیا۔
- پٹاور یو نیورٹی نے ۹ رستمبر ۱۹۷۸ و Doctor of Divinity کی اعزازی ڈگری دی۔

علامہ افغانی کے شاگرہ وں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ یہ بات ان کے مختلف مدارس اور جامعات خاص کر وارالعلوم ویو بند اور جامعہ اسلامیہ ڈھائیل (بھارت) جیسے بین الاقوامی اداروں میں تدریسی خدمات سے بہآ سانی واضح ہو جاتی ہے۔ پاکتان میں موجودہ خطیبوں کی اکثریت ان کی شاگردی کے فیض سے فیض یاب ہیں۔ کیونکہ کوئڈ اکیڈمی میں خطیبوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ جہاں پر علامہ افغانی شخ النفیر والحدیث کی حیثیت سے فرائض انجام دے چکے ہیں ۔ خطیبوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ جہاں پر علامہ افغانی شخ النفیر والحدیث کی حیثیت سے فرائض انجام دے چکے ہیں ۔

- مولانا اختشام الحق صاحب تفانوی \_ کراچی \_
- مولا نامفتی سیاح الدین کا کاخیل میبراسلامی نظریاتی کوسل \_
  - مولا نامفتی محمد حسین نعیمی سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل -
    - @ مولانا قاضى محدز ابدالحسيني ..
    - مولاتا عبدالقادر آزاو خطیب شاہی مسجد لا ہور ۔
- مول نا با دشاه گل بخاری سجاده نشین وشیخ الجامعه اسلامیدا کوژه خنگ -
- مولانا عبدالقدوس صاحب ماشمی صدرشعبه اسلامیه بیثاور یو نیورشی۔
  - مولا نامحمشر بف تشميري شيخ الحديث قاسم العلوم ملتان -
  - مولانا محمموی صاحب شیخ الحدیث جامعه اشر فیدلا مور۔

موما نا قاضى عبدالكريم شيخ الحديث مبتمم مدرسه نجم المدارس كلا چى ڈیرہ اساعیل خان \_

مولا نانفل احمد صاحب شيخ الحديث مظهر العلوم كهذه كرا جي \_

مولانا قاضى عبدالحي چن پيرصاحب باشي استاد جامعه اسلاميه بهاولپور۔

مولا ناعبدالرحمن صاحب شيخ الحديث مدرسة عليم القرآن راولينذي\_

مولا تا نوراحمرصاحب شيخ الحديث مدرسه باشميه سجاول - كراچي -

مولا نا لطف الرحمن صاحب سواتی - استاذ اسلامی یو نیورشی بهالپور -

مولا نامفتی عبدالتدصاحب استاد خیر المدارس ملتان ـ

مولا نا عبدالرؤ ف صاحب شخ الحديث تعليم القرآن راولين في ...

مولا ناعلی اصغرصاحب ڈسٹرکٹ خطیب ٹیلا گنبد۔ لا ہور۔

مولا تا حبیب الله شاه استاد اسلامی یو نیورشی بهاول یور۔

عدامدافغ نی چارز بانیں عربی فاری اردو پشتو لکھ بول کتے تھے۔ بلکہ ان زبانوں میں ان کی تصانیف بھی ہیں۔
حضرت مولا نا افغانی تعالم ہی نہیں بلکہ وہ استاذ العلماء تھے۔ وہ ایک او نیچے در ہے کے صوفی تھے۔ ہر معیار پر
لوگوں نے ان کو جانبی ہر کسوٹی پرلوگوں نے انہیں پر کھا۔ وہ ہر محک پر کامل اور ہر معیار پر پورے اتر ہے۔ وہ مرو درویش
فاہری شان وشوکت سے مستغنی تھے۔ وہ ہندویا کے کے اس قافلہ عم وتحقیق کے شہسواروں میں تھے جن کی مثل شاید ہی
زمانہ بیدا کر سکے۔

اے علم و تحقیق کے مہر منیر۔ الوداع
اے نازش بربان و دین۔ الوداع
والسلام الی یوم التلاق۔
ہارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں
بہت جراغ جلاؤ کے روشن کے لئے

#### ﴾ جي مالي ڪئ مرتب: مولا ناعبدالغني صاحب (بهاول بور):

# حضرت علامه مشمس الحق افغانی نوراللّه مرقده کی عظمت معظمت والوں کی نظر میں

حضرت علامة شمس الحق افغانی نور القدم قده کی ذات گرامی کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ برصغیر کے اہم علاء میں ان کا شار ہوتا ہے۔ آپ خاتم المحد ثین شیخ العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ القد علیہ المتوفی (۱۹۵۲ھ ۱۹۳۴ء) کے خاص شاگر دیتھ 'جن کے متعلق حضرت علامہ اقبال رحمۃ القد علیہ نے فرمایا تھا:'' اسلام کی ادھرکی پانچ سوسالہ تاریخ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللّٰد کی نظیر پیش کرنے سے عاج 'ہے۔''

حفرت علامہ سید شمس الحق افغانی حضرت علامہ سید محمد انور شاہ تشمیری رحمہ اللہ کے شاگر درشید ہی نہ ہتھے بلکہ ان ک وفات کے بعد ان کے قائم کر دہ ادارہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے ان کے مسئد نشین بھی رہے۔ اور اس عظیم منصب پر حضرت افغانی کو ان کے استاد شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی (۱۹۳ الط ۱۹۳۹ء) نے فائز فرمایا تھا۔

#### نام ونسب:

حفرت علامہ سیدش الحق افغانی رحمۃ الله عیہ سید جلال الدین حیدرکی اولا و سے جین جن کا سلسہ حینی اعجاز الحق قد وی کی کتاب (صوفیاء پنجاب) کے صا۵۵ پر درج ہے۔ نسب یہ ہے: سیدش الحق ابن سید غلام حیدر ابن سید عالم خان ابن سید علام حیدر رحمۃ الله علیہ حضرت مولا نا عبدائک خان ابن سید سعد الله علیہ حضرت مولا نا عبدائک لکھنوی کے شاگر و منتے۔ انہوں نے ۱۰۹ ممال عمر پائی۔ آپ کے پر وا وا حضرت مولا نا سید سعد الله رحمۃ الله حضرت سید احمد بر ملی شہید رحمۃ الله کے فلفہ مجاز ہے اور بالا کوٹ کے مشہور معرکہ میں انہوں نے شہاوت پائی۔ سید الله کے فلفہ مجاز ہے اور بالا کوٹ کے مشہور معرکہ میں انہوں نے شہاوت پائی۔ سید الله کے فلفہ مجاز ہے اور بالا کوٹ کے مشہور معرکہ میں انہوں نے شہاوت پائی۔ سید الله کے فلفہ مجاز ہے اور بالا کوٹ کے مشہور معرکہ میں انہوں نے شہاوت پائی۔

---سب سے پہلے اپنے والد بزرگوار حضرت مولا نا سید غلام حیدر سے ابتد کی اور وسطانی کتب کی تکمیل کی۔ اس کے بعد سرحداور افغانستان کے مشاہیر علماء کرام ہے تمام علوم وفنون نقلیہ وعقلیہ کی پنجیل کی۔ بعدازاں منبع علوم و معارف دارالعلوم دیو بند میں امام العصر حضرت علامہ سیدمحمد انور شاہ کشمیری سے دور ؤحدیت کی پنجیل کی۔

#### تدريس:

آپ کا تدریسی سلسلہ خاصہ وسیع ہے جسے انتہائی مختفر تحریر کرتا ہوں۔حصول تعلیم کے فارغ ہونے کے ساتھ ہی 
نپ کو دارالعلوم دیو بند میں تدریسی خدمات سرائجام دینے پر مامور کیا گیا۔ بحیثیت شیخ النفیسر علوم قرآنی کی تعلیم دیتے 
دہے۔ بعد ازاں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے کام کیا۔سندھ کے علاقے میں کافی عرصہ تدریسی خدمات سرانجام دیں۔

#### تبليغ ومناظره:

ابھی آپ دیو بند میں تعلیم حاصل کرتے تھے کہ آپ کو مناظر ہ اور تبلیغی ضد مات سونپ دی گئیں۔ آپ نے وعظ و نصائح اور مناظر دل کے ذریعے ہر باطل تحریک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچل کر رکھ دیا۔خصوصاً شرد ہاند کی مشہور شدھی تحریک کواس طرح نیست و نابود کیا کہ اس کا نام تک باتی ندر ہا۔

دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام نے آپ کی قیادت میں علماء کرام کا وفد شدھی تحریک سے خفیفے کے لئے روانہ کیا۔
آپ نے متعدد مناظر دن میں اس تحریک کے سر کردہ پنڈتوں کو بری طرح فلست دی اور ماشاء اللہ کافی تعداد میں ہندو صقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پچھ پنڈت بھی مسلمان ہوئے۔ (ہمارے ہاں بہولپور میں ایک بزرگ حاجی محمد تاسم صاحب مذظلہ بقید حیات ہیں جوان مناظر دل کا آتھوں دیکھا حال سنایا کرتے ہیں)۔

#### بیعت وارشاد:

آ پ تین سلسلوں میں ہیعت وارشاد کے مجاز ہے (مخضر)

#### تصنيف وتاليف:

با دجود کا فی مصروفیتوں اور مختلف امراض کے کافی تصانیف ہیں جن سے ہر عالم واقف ہے (مختصر) اور

#### وعظ وتفيحت:

آ پ کی مادری زبان تو پشتونتمی محرفعیج اردو کے علاوہ عربی فاری بلوچی سندھی اور ہندی زبانوں میں فی البدیہہ برقدرت رکھتے تنھے۔

#### وزير معارف الشريعه بلوچستان قلات:

نواب آف قلات احمد بارخال رحمة الله عليه علم دوست اور ندجبي آدمي تھے۔ انہوں نے دارالعلوم د ہو بند سے درخواست کی کہ مجھے اسلامی منشور دیا جائے تا کہ میں اپنی ریاست میں اسلامی نظام رائج کروں۔ جومنٹور حضرت علامہ

افذنی نے بی تحریر کیا۔ جب والی قلات نے وہ منشور پڑھا تو کہنے کئے کہ جس عالم دین نے بیمنشور لکھا ہے انہیں مجھے دین میں اپنی ریاست کا نظام انہیں سپر دکرتا ہوں۔ تو تقریباً گیارہ سال حضرت افغانی نے ریاست قلات میں اسلامی قانون کے تحت نظام چلایا۔ ماشاء اللہ اب تک بھی ریاست قلات کی عدالتوں میں حضرت افغانی کی کتاب (معین القصاق) اور (شرعی ضابطہ دیوانی حیات) سرکاری طور پر قاضی صاحبان کو دی جاتی ہیں۔

#### وزارت ہے استعفٰیٰ:

1904ء تک وزارت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ پھر جب ون یونٹ بنا تو اس نے استعفیٰ دیا کہ اب بلوچتان کی آخری عدالت جس کے انچارج حضرت افغانی تنظ وہ لا ہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہوگئی۔ تو یوں حضرت اقعانی کے صادر کردہ شرگی فیصلوں کو قانو تا چیننج کیا جا سکتا تھا۔ تو اس پر حضرت افغانی نے فر ہیا کہ بیشرگی وقار کے خلاف ہے کہ رسول اللہ علی کی شریعت کے صادر کئے ہوئے فیملوں پر ان غیر عالم دین کوچی ایجی دیا جائے۔ اس لئے آپ نے استعفیٰ دے دیا۔

گورنر امیر محمد خال نواب آف کالا باغ نے بہاولپور تار بھیجا کہ گورنمنٹ آپ کو چار مربع زمین ریاست قلات ک گیارہ سالہ ملازمت کے سلسلہ میں دینا چاہتی ہے۔ ملک پاکستان میں جس جگہ تجویز فرما دیں مطلع کر دیں تا کہ وہ آپ کے نام کر دی جائے۔

ڈاکٹر نیاز احمد مرحوم حضرت کے عقیدت مندول میں سے تھے۔سنٹرل جیل بہاو پور میں ملازم تھے۔ان کی محنت و
کاوش سے لیافت پور کے علاقے میں زمین تلاش کر لی گئے۔ جب ہم نے درخواست تیار کی زمین کے نمبر وغیرہ سب کھمل کر
لئے اب درخواست منزمت ، فعانی کو چیش کی کہ دستخط فرما دیں تو حضرت افغانی نے دریافت فرمایا بید کیا ہے؟ ساری
صورتحال ہے آگاہ کیا تو حضرت بی نے بیفر ماتے ہوئے وستخط کرنے سے انکار کر دیا'' کہ اللہ تعالی نے جھے اتناعظم دیا
ہے اور میں ان دنیا داروں سے درخواست کروں۔اگر میراحق سجھے ہیں تو مجھے خود دیں' میں درخواست نہیں دیتا۔''نہ دینا

#### قيام بهاول بور:

حضرت افغانی نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی کے محاس اورخوبیاں بیان کرنے کے لئے وفت اور دفتر درکار ہیں اور پھر جھے جیسا بے علم عمل 'الائق کی کیا مجال' مگرآپ کے دس سالہ دور قیام بہاول پور میں پچھے سنا اور پچھے دیکھا تو جی جا ہا کہ حضرت افغانی کے بوم وفات ۱۵اگست ۹۷ء کے موقعہ پرمخضر سامضمون تحریر کرکے سعاوت حاصل کرلوں۔

حضرت علامه افغانی غالبًا منی ۱۹۲۳ و بهاولپور پس تشریف لائے۔ جامعه اسلامیه حال ' اسلامیه یو نیورٹی' پس اولا شخ النفیر و بعده رئیس الجامعه کے منصب پر فائز نتھے۔ اس منصب کو حضرت کے علم نے جار جاند لگائے۔ بہاولپور کا

32 40

456

، حول قدرتی طور پر سادہ' مذہبی اورعلم دوست ہے۔ چند ہی دنوں میں ایسی شہرت ہوئی کہ ہرمسلک کا خواندہ اور نا خواندہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کواپئی سعادت سمجھتا۔ گھر ممجلس

تو حضرت جی نے لوگوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے روزانہ بعد نماز عصرتا نماز مغرب اینے مکان پرعوام ا ناس کو وقت و یا۔حضرت جی اگر کہیں مضافات بہاول بور میں تشریف لے جاتے تو اس وقت پر واپس آنے کی ہرممکن کوشش کرتے' تا کہ آنے والےصاحبان کو پریش نی نہ ہو۔حضرت افغانی نے اپنے قیام بہاولپور کے دس ساںہ دور میں یا بندی ہے یہ دفت لو گوں کو دیا۔اگر حضرت جی کو کو ئی تکلیف مثلاً بنی روغیرہ ہوتا تو مجھی لوگوں کو بیہ وفت دیتے ۔ رمضان شریف میں تو آپ کے ہاں افطاری کا پرتکلف انتظام ہوتا۔بعض او قات اگر کوئی پابندی ہے آنے والا شخص حاضر نہ ہوسکتا تو خور دونوش کی اشیاءاس کے گھر پہنچوا تے۔اس مجلس میں خواندہ اور ناخواندہ کے علاوہ علماء کرام مشیوخ عظام اور تخصیل دار ہے ہے کر کمشنرصاحب اور میجر صاحبان ہے لے کر برگیڈیئر صاحب تک اکثر و بیشتر حاضر ہوتے رہنے مجلس میں ہمشم کے علمی سوالات کئے جاتے تو آ یہ ایک ایک سوال کا تفصیل ہے جواب دیتے۔ مبھی بزرگان دین کے واقعات سنا دیتے۔ مبھی کسی حدیث یا آیت کی تشریح فر ماتے اور بھی تصو**ف** اور مناز ب سلوک پر گفتگو ہوتی 'اور بھی اوراد و وظائف بیان فر ما کرلوگوں کی اصلاح کرتے۔لوگ اس وقت کا بے تالی ہے انتظار کرتے۔ ہم نے حصرت جی کی مجکس میں دنیا کی ہات بھی نہ سنی۔ بس موت' قبرٰ آخرت اور جنت وجہنم کا ذکر ہوتا۔حضرت بی کی وجہ ہے کافی تعداد میں ایسے علی ءکرام نے جامعہ سمامیہ میں بحیثیت طالب علم کے داخلہ لیا جوخود درسگا ہوں میں ہیں سال ہے کم وہیش تدریسی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ان میں کچھ حضرات کے اساء گرا می مجھے اب بھی یا دہیں۔حضرت حافظ محد میاں صاحب ٔ غالبًا ہالیجی شریف ہے ان کا تعلق تھ ۔ لا ہور سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب نور التد مرقد ہ کے دوصا جزاد ہے تھے حضرت مولانا حافظ عبدالرحیم مرحوم اور حضرت مولانا عا فظفنل الرحيم صاحب مدخلها ورمولا نامحمدالياس مرحوم اورمولا ناعلى اصغرعباسي مدخله بھي لا ہور ہے تعلق رڪھتے تھے۔ توسيعي پروکرام:

رئیس کیامعداحد حسن بلگرامی صاحب نے آپ کے اور دیگر علاء کرام کے فیوض و برکات عوام الناس تک پہنچانے کے لئے ہفتہ وار توسیعی پروگرام شروع کیا۔ پر پروگرام اتوار کو ہوتا' جس میں عوام الناس سے لے کر ہر طبقہ کے دانشور' پروفیسر اور ججز صاحبان شریک ہوتے۔ آخری تقریر حضرت جی کی ہوتی تھی۔ پھر سارا ہفتہ ہر جگداس تقریر کا چرچ رہتا کہ حضرت نے یول فرمایا وغیرہ۔

درس بیضا وی شریف:

حضرت افغانی جامعہ اسلامیہ میں بیضاوی شریف پڑھاتے تھیں اس درس میں علماء کرام و دیگر حضرات پابندی سے حاضر

ہوتے۔علاء کرام کوتو حضرت جی اپنے ساتھ ہٹھاتے۔ ہاتی صاحبان کوطلباء سے پیچھے بیٹھنے کی اجازت تھی۔وزیرتعلیم جناب کیبین وٹو صاحب اور غالباً چیف سیکرٹری مسعود صاحب بھی طلباء سے پیچھے بیٹھتے۔ دارالعلوم دیو بند میں بھی یہی طریقہ کار ہے۔ طوالت سے بچنا جا ہتا ہوں' مگرایک واقعہ کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

چیف سیکرٹری اوق ف جناب مسعود صحب کوڈ اکٹر احمد حسن بلگرامی صاحب حضرت جی کے کمرے میں ایک ضروری بات ذکر کرنے کے لئے لئے آئے۔ وہ بات بیتی کہ چیف صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ نصاب میں شرح ما جامی کی جگہ انحو الواضع رکھی جائے۔ بس حضرت جی نے جب بیانو غصے سے آپ کا چبرہ سرخ ہوگیا۔ اپنی مخصوص انداز میں حضرت جی نے جب بیانی کھو پڑی سے بھوسہ نکال کر دیکھوتو پھر آپ کوشرح جامی کا مقد م معلوم ہوگا۔

#### طريقه تدريس:

حضرت جی کا طریقہ تدریس بھی عجیب انداز کا تھا کہ سبق کے لحاظ سے کوئی قاری صاحب تلاوت کرتا' جے حضرت جی غور سے سنتے ۔اس کے بعدایک طالب علم سے پوچھتے کیا چل رہا تھا۔ وہ طالب علم ابھی پہرا لفظ منہ سے نکالتا ہی تھا کہ آپ فرماتے بس اور اس سے معاً حضرت بیان شروع کر دیتے۔

#### درس قر آن:

شہر کے علیء کرام اورعوام کی خواہش پر آپ ہفتہ میں دو دن جمعہ اور اتو ارکو قر آن شریف کا درس دیتے۔ بیہ درس پہلے مسجد فاور قیہ ماڈل ٹاؤن فی میں اور بعد از ال بہاول پور کی شاہی مسجد میں بیان کیا جاتا تھا۔ ایک گھنٹہ درس ہوتا۔ اس درس میں بھی ہر طبقہ کے لوگ شامل ہوتے اور دیگر شہروں میں سے بھی پابندی سے لوگ آتے۔ آپ نے بیہ درس قر آن دس سال تک بغیر کسی معاوضہ لئے بیان فرمایا۔

نج فاروقی صاحب لا ہور نج میں بہاول پور آئے ہوئے تھے۔ یہ 'فیر مقلد' تھے۔ یہ نج صاحب بھی درس میں پابندی ہے صافر ہوتے ۔ انفاق سے ان دنوں درس بھی ضرورت تقلید پر تھے اور حضرت امام اعظم رحمۃ القد علیہ کی شان بیان کی جاتی۔ چونکہ میں درس قلم بند کیا کرتا تھا۔ یہ بچ صاحب میرے ساتھ بیٹے ہوتے تھے۔ یہ آبد یہ وجی ہوتے اور باآ واز بلند بار بار کتے کہ تقیقت بیان ہورہی ہے۔ دو درس ابھی تقلید پر دینا باتی تھے کہ یہ بچ صاحب لا ہورتشریف لے گئے' گر آپ ہوائی جہ زکے ذریعے ملتان اور پھر عد ات عالیہ کی سزرنگ کی بہت بڑی گاڑی غالبًا لینڈ کروزر میں بیٹے کر بہاول پور آئے اور اپنی ان اور اپنی نج صاحب بھٹو صاحب کے آخری کیس کے نئے میں بھی تھے اور انہی نج میں دینا واری ہوں کے ایک میں کرنے میں بھی تھے اور انہی نج صاحب بھٹو صاحب نے آخری کیس کے نئے میں بھی تھے اور انہی تھے صاحب بھٹو صاحب کے آخری کیس کے نئے میں بھی تھے اور انہی تھے میں انہی آ دمی ہے' بتایا کہ ہاں صرف ایک آ دمی ہے' علامہ سید صاحب نے نیاء الحق کے دریا فت کرنے پر کہ ' ملک میں کوئی آ دمی ہے'' بتایا کہ ہاں صرف ایک آ ومی ہے' علامہ سید سے نہ نیا نوانی نے اس درس میں حضرت افغانی کا بہی طریقہ تھا کہ قاری صاحب پہلے چند آبیات تلاوت کرتے۔ بعد

ازاں حضرت ہم سے پوچھتے کیا بیان چل رہا تھا۔ بس ہم ابھی پہلا ہی لفظ منہ سے نکالتے کہ حضرت بیان شروع فر ما ویتے۔ یہی سلسلہ۱۹۲۳ء سے۱۹۷۳ء تک دس سال رہا۔

#### عليت:

حضرت علامہ افغانی کی علیت کا انداز واس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے اس دس سالہ دور میں تعوذ وتسمیہ' سور ق فاتخہ اور سور ق بقر و کے چار رکوع کا درس دیا۔ ایک گھنٹہ درس بیان کرتے' کبھی تھنٹے سے زائد بھی ہو جاتا تھا۔ الحمد ابقد سیسب در دس بند و نے قدم بند کئے تتھے۔ ان دروس کی تعدا دتقریباً پاپٹج سوتک بنتی ہے۔

دروس القرآن الحكيم:

دروس القرآن الحکیم کے نام سے بید دروس طباعت ہورہے ہیں۔ پہلی دوجلدیں صرف تعوذ اور تشمیہ کی ہیں 'جن میں کا ۱۲ دروس ہیں۔ تیسری جلد سورۃ فاتحہ کی ہے'اس میں ۳۳ دروس ہیں۔ یہ بھی طبع ہو کر مارکیٹ میں آگئی ہے۔ سورۃ بقرہ کی جلد کو ۳۰ دروس ہیں مشتمل کیا ہے۔ تو یوں کل ۱۳ جلدیں بنتی ہیں۔ ہرجلد تقریباً ۴۰۰ صفحات کی بنتی ہے۔ خطیبات افغانی :

یہ حضرت افغانی کی تقاربر کا مجموعہ ہے جو آپ نے اپنے قیام بہاولپور کے دوران بیان فر مائی تھیں۔الحمد لقدیہ بھی قلم بند کرلی گئی تھیں۔جلداول تو طبع ہو چکی ہے ٔ ہاقی جلدوں کا مسود وموجود ہے۔

#### مقالات افغاني:

یہ کتاب حضرت علامہ افغانی کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جویا تو کتا بچوں کی صورت میں ہیں یا بھر جو مضامین مختلف رسائل میں حجیب بچے ہیں۔ انہیں کتا بی شکل دی گئی ہے۔ اس کی جلد اول زیر طباعت ہے جس میں جید مقالے ہیں۔ ان شاء اللہ العزیز چند دنوں میں طبع ہوکر مارکیٹ میں آجائے آں۔

#### اہم بات:

حضرت کے بیان کردہ دروس کو کمپیوٹر پر طباعت کرایا گیا ہے' ہر درس کے صفحات کی تعداد برابر ہے۔اگر چند منٹ زائد وقت لیا ہے تو ایک آ دھ صفحہ بڑھ جاتا ہے۔

# عظمت عظمت والول كي نظر ميں

برکت کے طور پرسب سے پہلے حضرت شاہ خالد رحمۃ الله علیہ خادم الحربین شریفین کا اسم گرامی بیان کرتا ہوں۔ ۱-حضرت شاہ خالد'' خادم الحربین شریفین'':

حضرت علامدا فغانی کوزندگی میں تین مرتبر می نی زبان میں فی البدیہ تقریر کرنے کا موقعہ ملا ہے۔

۳ - کوالالہور کی اسلامی کا نفرنس میں۔

@ m- جامعهاسلاميد بهاول بورمين\_

جامعداسلامیہ بہاولپور میں عرب شریف کے قراء حضرات اور قاضی ساحبان تشریف لائے۔ اس موقعہ پر'' جمیت صدیث' کے موضوع پر جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے حضرت شخ الحدیث نے بیان کرنا تھا' گرمین تقریر کے وقت سے پندرہ بیں منٹ پہلے ان بزرگوں نے معذرت کرلی۔ رئیس الجامہ احمد سن بلگرامی صاحب جمراتے ہوئے حضرت افغانی کے کرے میں آئے۔ صورتوبال سے آگاہ کیا۔ حضرت افغانی نے بخوشی بیان کرنا قبول کیا اور معا ہال کی جانب تقریر کرنے کے لئے چلے ہے۔ (یہ انسی مالم کی شان میں کمی کرنا میرامقعوونین مگرایک واقعہ ہے جس کا افکار بھی نہیں کیا جاسکتا)

تقریر شروع ہوئی۔ بیان سن کرمتحہ عرب کے قراء حضرات خصوصاً مکت المکر مہ کے قاضی صاحب بار بار باآواز بین کے انتہ فافی کی اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بند ''مرحبا یا شخ افغانی' کہتے رہے اور تقریر کے بعد حضرت سے والباند انداز میں مصافحہ کیا اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بعد اللہ بین کرمتے ہوئے اور تقریر کے بعد حضرت سے والباند انداز میں مصافحہ کیا اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بعد اللہ بین کرمتے ہوئے اور تقریر کے بعد حضرت سے والباند انداز میں مصافحہ کیا اور حضرت افغانی کے ہاتھ کا بین سے اللہ بین کرمیں ہوئے۔

جب مکتہ المکر مہ کے قاضی صاحب نے حضرت افغانی کی قابلیت کا ذکر حضرت شاہ خالد سے کیا تو آپ نے حضرت افغانی کو مدینہ یو آپ نے حضرت افغانی کو مدینہ یو نیورٹی میں تغلیمی خد مات سرانجام دینے کی دعوت دی جس سے آپ نے کبری کی وجہ سے معذرت کرلی۔

۲-۱ مام العصر حضرت سيدمحمد انو رشاه تشميري رحمة الله عليه:

جب آپ کونزع کی حالت طاری ہوئی تو علاء کرام رونے لگے۔ آپ نے چبرۂ مبارک سے جاور ہٹا کرفر مایا' تم لوگ کیوں روئے ہو؟ عرض کی گئی کہ ایک عالم دین کی جدائی سے۔فر مایا کہ بیس تم میں'' افغانی'' نبیس چھوڑے جا رہائے ۳ – ابن الانو رحضرت علا مہ محمد انظر شاہ کشمیری وامت برکاتہم ( دیو بند ):

میرے عربینے کے جواب میں لکھتے ہیں: تمہارا خط پہنچا'تم نے بھی کمال کردیا۔ حسن ظن کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور پھر مجھ ایسے بے بھناعت و کوتا ہ تلم سے حضرت علامہ افغانی علیہ الرحمہ کے تفسیری افا دات پر' تحسینہ الکتاب' ککھنے کی فریائش ایک زنگی کوردی قرار دے ہے۔ محراد ف ہے۔ بھلا خاک نشیں ان شخصیتوں کے متعلق کیا لکھے جو آسان علم پر مہر تیم روز بن کر چکے اور جن کی رحلت اپنے پیچھے تاریکیاں چھوڑگئی۔

٧ - حضرت مولا نا سلطان الحق قاسمي رحمة الله عليه:

یہ بزرگ دارالعلوم دیو بند کے کتب خانہ کے ناظم نتھے اور دارالعلوم دیو بند کی ستر سالہ تاریخ کے امین تھے اور ایپ فہم و ذکاء کی بناء پر اشخاص و رجال کی علمی دسترس پر بھر پورنظر رکھتے۔ ہار ہا ان سے سنا کہ حضرت افغانی ان عبقری اشخاص میں ے تھے جنہیں طلبہ کے بجائے اساتذہ کے استفادہ کے لئے مامور کرنا چاہئے تھے (حضرت علامہ محمد انظر شاہ صاحب مظلم) ۵-حضرت شیخ مدنی نور القدم قدہ:

حفرت مولانا قاری محمد طیب رحمة القدعلیه اور حفرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمة القدعلیه و دیگر علماء کرام وارالعلوم دیو بند میں بیہ بحث کررے بنے کہ کتاب'' خلاصة الحساب' پڑھانے کے لئے کس استاد صاحب کو دی جائے۔ائے میں شخ حفرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمة الله علیہ تشریف لائے۔فرمایا کہ بیہ کتاب کما حقہ یا میں پڑھا سکتا ہوں یا پھر حضرت افغانی پڑھا ہے جیں۔لیکن ہم دونوں مصروف ہیں' آگے آپ کی مرضی۔

٢ - شيخ الاسلام حضرت علا مهمولا ناشبير احمد عثماني رحمة التدعليه:

آپ جب تحریک قیام پاکستان کے لئے تشریف لے جانے لگے تو حضرت افغانی کے کمرے میں تشریف لائے۔ حضرت افغانی کے کندھے سے پکڑ کر فر ہاتے ہیں کہ اٹھو' میری مسند پر بیٹھ کرمیرے اسباق پڑھاؤ۔ میں تحریک میں کام کرنے کے لئے جارہا ہوں۔

#### 2-حضرت علامه بنوري رحمة التدعليه:

ا يك مجلس ميس آب في حضرت افغاني كي جانب متوجه بهوكر فرمايا:

لست عالما هنديا او باكستانيا بل انت ملك انرل الله تعالى من السماء لصارحما\_

#### ^-حضرت سيد ابومعا وبيرابو ذرشاه بخاري رحمة التدعليه:

ابن امیر شریعت سید ابو ذر شاہ بخاری رحمۃ القدعلیہ نے میر ہے سوال کے جواب میں فر مایا: عبدالغنی! اگر اس شخص ( یعنی عدامہ افغانی ) کی عمر سوسال ہوا ورسوعالم بھی ان کے پاس بٹھا دیئے جائیں تو بھی بیقر آن شریف کی تفسیر کھمل نہیں کر سکتے ۔بس ان سے برکت کے طور پر قر آن شریف کالفظی ترجمہ کرالیا جائے۔

#### ٩ - حضرت مولا نا محد شريف تشميري رحمة الله عليه:

میں نے دس سال حضرت علامہ افغانی سے علم حاصل کیا ہے اور پیچاس سال پڑھا چکا ہوں۔ اگر اب بھی حضرت افغہ نی ہے دس سال مزیدعلم حاصل کروں تو حضرت کے علم کا دسواں حصہ بھی حاصل نہیں کرسکتا۔

#### • ا - حضرت علامه خالد محمود صاحب دامت بر کاتبم (برطانیه):

حضرت علامه افغانی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

وما كان ليس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما وعرت علامش التي الغاني

فين المائي التي

' ' قیس کی موت فر د واحد کی موت نه تنگی ٔ بلکه و ه تو م کی بنیا دنگی جومنهدم ہوگئے۔ '

احقر نے مضمون کوانتہائی اختصار کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ تفصیل کے لئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فر مادیں۔

ا- نقوش افغانی مرتبه صاحبز اده محمد داؤ د جان صاحب افغانی مد ظله ناشرا دارهٔ شمس المعارف تر نگ زئی پشاور...

◎ ٣- دروس سورة الفاتخه-مرتبه مولاناعلى اصغرصاحب عباسي مدخله- مكتبه عباسيه نيلا گنبد لا مور-

@ ٣- خطبات افغانی \_ مرتبه عبدالغنی \_ مکتبه سیدشمس الحق افغانی شاہی بازار بہاولپور \_

۞ ٧٧ - دروس القرآن الحكيم - جلداول - مرتبه عبدالغني - مكتبه سيدشس الحق افغاني - بهاول يور -

.

41m

شخ الحديث معولا نامحمه ما لك كاندهلوى رحمة الله عليه

ولات: ۱۳۲۳ ه

وفات: ۹ ۱۳۰۹ ه

ازمحدا كبرشاه بخاري:

# یشخ الحدیث حضرت مولا نامحمد ما لک صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه خاندانی حالات

شیخ الحدیث حضرت مولا نا محمہ مالک کا ندھلوی نوراللہ مرقدہ ایک بلند پا بینلی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سلسلہ نسب خلیفہ اول سید نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ماتا ہے حضرت مولا نا مفتی اللی بخش کا ندھلوی اور حضرت امام فخر الدین رازی آپ کے اجداد میں سے ہیں آپ کا آبائی وطن یو پی کا مردم خیز علاقہ قصبہ کا ندھلہ شلع مظفر گر (بھارت) ہے جوا یک علمی خطہ ہے جہاں ہوئے ہوں علی عامولان مفتی اللی بخش کا ندھلوی معزمت مولانا محمد اور ایل اللہ بیدا ہوئے ہیں ۔حضرت مولانا محمد اور ایس کا ندھلوی معزمت مولانا محمد اور ایل اندھلوی معزمت مولانا محمد اور ایس کا ندھلوی ہیں کا ندھلوی اور معزمت مولانا محمد نرکہ یا کا ندھلوی اور معزمت مولانا محمد نیل مائی ایک اندھلوی اور معزمت مولانا محمد میں ایک اندھلوی ایک معزمت مولانا محمد میں ایک اندھلوی ایک دیشیت رکھا ہے حضرت مولانا محمد مالک صاحب کے برادر اصغرمولانا محمد میں صدیق فرماتے ہیں کہ:

''بارہویں تیرھویں اور چودھویں صدی ہجری میں جس قدراہل علم وفقبل قصبہ کا ندھلہ کی خاک ہے اٹھے کسی اور قصبہ کو بیشرف حاصل نہ ہوسکا ہماراتعلق ایک علمی گھرانے ہے ہے مفتی اللی بخش کا ندھلوی مولانا کمال ال بین اور مولانا مظفر حسین ہمارے اجداد میں ہے ہیں ہمارے واوا مولانا حافظ محمرا اساعیل کا ندھلوی ریاست بجو پال میں محکمہ جنگلات کے مہتم تھے بڑے عابد و زابد و متقی پر ہیزگار تھے ایک جید عالم دین اور صاحب نسب بزرگ تھے حضرت حدی ایدا والتہ مہا جر کی ہے سیعت سے حکمی الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا آور گئی ان کے پیر بھائی بھی تھے اور آپس میں گہرے ذاتی تعلقات بھی تھے۔ ہمارا خاندان خداکے فضل و کرم سے صدیوں سے علم وفضل اور دین کا گہوارہ چلا آر ہا ہے مروتو مرد تو مرد تو مرد تو مرد سے زیاوہ دین واری نماز روزہ زکو قاور ارکانِ اسلام کی پابندی کے علاوہ میں نے بچپن میں اپنے تورتوں میں بھی حدسے زیاوہ دین واری نماز روزہ زکو قاور ارکانِ اسلام کی پابندی کے علاوہ میں نے بچپن میں اپنے

خاندان کی بعض ہزرگ عورتوں کو رمضان المہارک میں اعتکاف تک میں بیٹھے ہوئے دیکھا بہر کیف ہمارا خاندان ایک علمی ودینی خاندان ہے۔'' تذکر ۂ مولا نا محدا درلیس کا ٹدھلوئ ۔

مولانا محمد بوسف خان استاذ جامعدا شرفیدلا ہور تحریفر ماتے ہیں کہ ہندوستان کے صوبدا تر پر دیش کے ضلع مظفر گر میں ایک قصبہ کا ندھلہ مایہ نازعلاء صلعاء مختقین اور مصنفین کی جائے پیدائش اور علی خطہ ہونے کی بنا پر تاریخ کے اوراق پر بری عظمت کا حامل ہے۔ مولانا محمد بجی کا ندھلوگ مولانا محمد الیاس کا ندھلوگ مولانا اشفاق الرحمٰن کا ندھلوگ مولانا محمد ادریس کا ندھلوگ مولانا محمد نظر تا ہوئی اللہ معقول ت و اور لیس کا ندھلوگ مولانا محمد بوسف کا ندھلوگ اور مولانا محمد زکریا کا ندھلوگ جیسے عظیم محمد شامفسر نظریہ ولی اللہ معقول ت و منقولات کے بحر ذخار کا تعلق ای قصبہ سے تھا ہیہ و عظیم ہمتیاں تھیں جن کے قلوب معرفت الی اور حب نبوی علیق سے منور عظیم ہمتیاں تھیں جن کے قلوب معرفت الی اور حب نبوی علیق سے منور ماجد شخ الی خلاج و باطن میر سے طیب کے انوار کا آئینہ ہوایت الہیہ کا عجمینہ اور فیوض نبوی کا خزید تھا مولانا محمد و لک کے والد ماجد شخ الی سے بیال القدر مفسر نامور محتق مقبور مصنف اور عرف بولئہ تھے آئی ہے وادا حضرت مولانا محمد اساعیل کا ندھلوگ آئیک ممتاز عالم دین اور حضرت حدجی امداوا اللہ تھا نوگ سے بیت ہے۔ حضرت مولانا محمد ما لک صاحب کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جاماتا ہو ادا والدہ ماجدہ کی طرف سے آئیک مولئ المحمد بی رضی اللہ عنہ سے جاماتا ہو اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آئیک ارشتہ حضرت مولانا محمد قاسم تھا نوی سے ملتا ہے۔ (ماہنا مدالحن لا ہور)

# ولادت وتعليم

شیخ الحدیث حفرت مول نامحمہ مالک صحب قصبہ کا ندھلہ ضلع مظفر گریو پی بین ۱۹۲۳ء میں پیدا ہوئے ابتدائی تعییم اپنے والدگرا می حفرت مول نامحمہ ادریس کا ندھلوئی قدس سرہ ہی سے حاصل کی دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ۔ پھر تا نوی اور اعلیٰ تعییم کے لئے مدرسہ مظاہر العنوم سہار نپور میں داخلہ لیا جہال حفرت مولا ناح فظ عبدالطیف صدحب کی شفقتوں اور نایتوں سے خوب مالا ، ل ہوئے اس کے بعد اپنے والد ماجد کے تکم پر مرکز عنوم اسلامیہ دارالعنوم دیو بند شفقتوں اور نایتوں سے خوب مالا ، ل ہوئے اس کے بعد اپنے والد ماجد کے تکم پر مرکز عنوم اسلامیہ دارالعنوم دیو بند میں شخ النفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز شے دارالعنوم دیو بند میں شخ النفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز شے دارالعنوم دیو بند میں شخ النفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز شے دارالعنوم دیو بند میں اللہ اللہ محفرت عدا مہ شبیر احمد عثانی 'حضرت مولا نا سیدسین احمد مدنی شخ الحدیث مولا نا عز ازعلی امرو بی علامہ محمد ابرا بیم بلیاوی 'مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع دیو بندی اور حضرت مولا نا محمد ادر ایس کا ندھلوگ کے سرمنے زانو ہا دب تہد کیا ور دورہ حدیث کی اعلی درجہ میں شخیل کی اور سند فراغ حاصل کی۔

مول نا محمر اکر م کاشمیری اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ مولا نا محمد مالک صاحب کا ندھلوگ کی ولادت با سع دت ۱۳۳۳ ھەمط بق ۱۹۲۴ء کوقصبہ کا ندھدہ شلع مظفر تگر بھارت میں ہوئی جو حقیقی معنوں میں میم واوب کا تہوارہ تھا اور اس قصبہ ہے ایسی قد سی صفات ہستیاں پیدا ہوئمیں جن کے فیوض و برکات چاروا تگ عالم میں تھیلے ہوئے ہیں۔مولان محمد

動 プニレルニ

ما لک صاحب بھی اس قصبہ کے ایک علمی نہ ہی اور دینی گھرانے کے چٹم و چراغ تھے اس لئے بچپن ہی ہے دین تعلیم و تربیت کا رنگ غالب چلا آ رہا تھا فطرۃ طبیعت دینی پائی تھی اس نسبت سے دینی علوم کے ساتھ غیرمعمولی شفقت کا ہونا ظ ہر ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آپ نے صفحہ ہستی میں ہی اپنے والدگرامی کے سابیہ عاطفت میں قر آن کریم حفظ فر مایا بیہ و و ز ، نہ تھ جب آ پ کے والد گرامی حیدر آباد دکن میں مقیم تھے من شعور کو چینچتے میں آ پ کے والد گرامی رئیس امحد ثین والمفسر ین حضرت مولا نا محدادریس کا ندهلوی رحمة الله علیه نے دین علیم و تربیت کی خاطر آپ کو حکیم الحدیث مجدد ملت حضرت مولا نا اشرف علی تھ نوی قدس سرہ کی سریرستی میں تھا نہ بھون کے خانقا ہی مدرے میں داخل کرا دیا اسی مدرے ہے جوملوم ظ ہری و باطنی کا بہترین امتزاج تھا آ ہے کے والدگرامی حضرت اقدس مولا نامحمہ اور لیس کا ندھلو کی رحمۃ القدعلیہ نے بھی دین تعلیم وتربیت کا آغاز فرمایا تھا ان کوان کے والد ما جدحضرت مولانا محمدا ساعیل صاحب رحمة القد تھا نو بھون لے کر حاضر ہوئے تھے۔مولا نامحمہ مالک کا ندھلوگ نے اپنی ابتدائی تعلیم وتربیت کا آغاز ایک الیسی تربیت گاہ ہے کیا جس کی بڑی خصوصیت بیتھی کہ یبال علم کے ساتھ ساتھ عمل کا طریقہ بھی بتایا جاتا تھا یا پھریوں کہتے کہ علم وعمل ایک ساتھ جیتے بتھے مواد نا نے ابتدانی تعلیم یہاں ہی کمل فرمائی فاری کی کتب پڑھیں اور پچھ عربی نحووحرف کی اس کے بعد آپ پھرانے آبائی قصب کا ندھلہ تشریف لے گئے آپ کے دا دا حضرت مولا نامحمر اساعیل کا ندھلو کی جوحضرت حاجی امداد القد تھا نو گی مہاجر کمی ہے بیت ہونے کے ساتھ بہت بڑے عالم باعمل عارف باللہ اور فقہیہ تھے راقم الحروف نے اپنے استاد ویشنخ اور مر بی حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوئ رحمۃ اللہ ہے درس بخاری کے دوران میں متعدد بارخود سنا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب کوالقدتع لی نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے کا ندھلہ میں نصرت الاسلام کے نام سے ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا جس کا انتظام وانصرام بیخود ہی فر مایا کرتے تھے تعلیم وتربیت کا اعلیٰ انتظام تھا۔

مولا نا محمہ ما لک کا ندھلوی نے متوسط تعلیم یہاں ہی حاصل کی یہاں کے مختی مشفق اور درجہ علیہ کے اسا تذہ سے استفادہ فر ماید تین سال یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعداعلی درجوں کی تعلیم کے لئے آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں واضل ہوئے یہاں دورہ حدیث تک تعلیم مکمل فر ، کی مظاہر العلوم کے ناظم حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب سمیت تمام اکا ہر اس تذہ کی مولا نا محمہ ما لک جیسے ہونہ رمحنتی اور ذبین طالب علم پر نظر شفقت رہی آپ نے اپنی محنت شاقہ خدا داو ذہ نت و فظائت سے مدرسہ مظاہر العلوم میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ ادھر آپ کے والدگرامی حضرت مولا نا محمہ ادر لین کا ندھلوئ مدرسہ دارالعلوم دیو بند میں شخ النفیر ہو بچکے تھے چنا نچہ ۱۳۵۸ھ میں آپ نے اپنے اس ہونہار بیٹے کو دارالعلوم دیو بند میں اپنی گرانی میں علم الکلام سمیت عوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت حاصل کر وائی مظاہر العلوم کی دارالعلوم دیو بند میں بھی اکا ہراسا تذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی ۔ دارالعلوم میں جن اسا تذہ سے استفادہ کیا ان طرح دارالعلوم دیو بند میں جمارت علامہ شبیر احمد عقائی " ' حضرت مولا نا حسین احمد مدئی ' حضرت مولا نا اعز از علی محضرت مولا نا

عبدالسیع حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیج اور حضرت مولانا نافع گل اور ان کے والد منظیم حضرت مولان محمد انور شاہ تشمیری قد سر و حضرت مولان محمد انور شاہ تشمیری قد سر و دورا العقوم دیو بند ہے بعض اختار فات کی بنیاد پر ڈا بھیل تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت ملامہ شبیرا حمد عتانی سمیت کی اساتذہ بھی جے گئے ان کے ساتھ دورہ صدیث کے جو جا بیس طلبہ گئے تتے ان میں مولانا محمد و لک کا ندھوی بھی تھے آپ اساتذہ بھی جو گئے ان کے ساتھ دورہ صدیث کے جو جا بیس طلبہ گئے تھے ان میں مولانا محمد و لک کا ندھوی بھی استفادہ آپ نے وابھیل میں دورہ صدیث کررکی اور وہاں مولانا بدر عائم مہاجر مدنی اور مولانا عبدالرحمن امروہ ی سے بھی استفادہ آپ نے وابھیل میں جا معدا س میدڈ ابھیل سے مکرر دورہ صدیث کی تحیل کی جسے دارا علوم کی طرز پر حضرت علامہ مجدانورش ہ شمیری اور حضرت علامہ شبیر احمد عثانی تن قائم قرمایا تھا اور آپ پر ان حضرات اکا برکی خصوصی شفقت وعن یت دی تھی۔ ( ما بنا مدالحن لا بمور ۔ نومبر ۱۹۸۸ء )

#### درس وتذريس

سند فراغت تعلیم کے بعد اس خیال ہے دارالعموم دیو بند تشریف لے گئے کہ وہ پچھ عرصہ اپنے اساتہ ہی گرانی میں تصنیف و تالیف میں تراریں گئرانی میں ہر ولگر کے ایک مدرسہ جامع العلوم کے مہتم صاحب دیو بندآ ہے ہو سے تنے ہن نے اصرار پر آپ کے والد گرائی حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھموئی کی رائے ہے ہر ولئگر تشریف ہے اور رس و قدرت کا آپار تی قاضے پر آپ کی وششوں سے رس و قدرت کا آپار نوایا۔ بعد میں اس مدرسہ جامعہ العموم کے لئے وہاں کے تو ول کے تقاضے پر آپ کی وششوں سے مفرت مولانا سید بدر عالم میر تھی مہاجر مدنی بھی تشریف لئے آئے۔ جامع العموم میں قدریسی نزندگی کا آپار تھی مسلم اور اور تنہ اور میر زام جس کی بندگی میں اس کے علاوہ معقولات میں قاضی مہا کہ اور میر زام جس کی بیں بھی بہتے سال بی دو اور تنہ اور میر زام جس کی بین ہی بہتے سال بی دو اور تام دیو بند)

## جامعها سلاميه ڈ انجيل ميں درس حديث

۱۳۹۲ علام اور بعض سیاسی اختلاف ت کی تا پر علامہ محمد انورشاہ تشمیر کی طلاحہ شعیر حمر عثم نی اور بعض ۱۳۹۰ میں اختلافی ت کی تا پر علامہ محمد انورشاہ تشمیر کی طرز پر جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کی بنیاور کھی اور درس اللہ بریس و سسید باری ڈیا بی بی حضرات اکا پر سے وا العوم و یو بندگی طرز پر جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل کی بنیاور کھی اور درس و تر ریس و سسید باری ڈیا بی باحد ما یک علاحی باحد ان باحث بریس و مع المسلامیہ ہوئی گئر کے دو سال تیام کے بعد اپنے استاد کرم شنے ایاسہ ما دمہ شبیر احمد مثانی کے تلم بر باعث المسلامیہ اجسل منظل ہوئے و فیصد یا اور ۱۹۸ سالے بیل است حدیث کی میٹیت سے جامعہ اللہ میہ بیل دیس و تدریس کا کا مرشرون ہیا اور دو سال تیام کے بیلو تدریک کا مرشرون ہیا اور اس زیانہ بیل حضرت علامہ شس الحق افغانی جامعہ اسامیہ بیلو تدریک کا دیات انہ م

مولا نامحر يوسف خان لكسة بين كه:

جامع العدوم بب ولنگر میں دوسال مدریس و تعلیم کے بعد ۱۳ ۱۵ ھیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ ما لک صاحب کا ندھلوی رحمة اسرامیہ ڈاجیس بیس است داحدیث کی مندسنجانی جہاں ہے آ ب نے دوسال قبل مکرر دورہ حدیث کمل فر مایا تھا اس وقت بیبال شیخ الحدیث کے منصب پر عدامہ مندسنجانی جہاں ہے آ ب نے دوسال قبل مکرر دورہ حدیث کمل فر مایا تھا اس وقت بیبال شیخ الحدیث کے منصب پر عدامہ منس الحق افغانی جب افروز ہے۔ لیکن جب پاکستان کا تیام عمل میں آیا تو عدامہ افغانی پاکستان علاقے میں ہے۔ چنا نچدان کا دوبارہ ڈاجھیل جانا کمن ند ہوسکا اس لئے مولان محمد مالک صاحب اور مورانا محمد پوسف بنوری نے مل کر جامعہ اسلامیہ دا جس میں دورہ صدیت کی د مددار ہوں کو احسن طریقے سے انہام دیاور بنراروں طالبانِ علم کو اپنی فیض ملمی سے سیراب وشاداب کیا۔ (ماہنا مدالحسن لا ہور)

#### دارالعلوم الإساا مبيرتنثه والبهيار مين بطوراستاد الحديث

468

آپ کو اپ مدرسہ جامعہ خیر المدارس ماتان میں استاد حدیث مقرر کرتا چاہتے تھے لیکن آپ نے دارالعلوم الاسلامیہ ثندُ والہ یار کی مسند حدیث کوسنجالا اور اپنی حیات طیبہ کے پچپیں سال دارالعلوم الاسلامیہ ثندُ والہ یار میں استاد حدیث کی حیثیت سے خدمت حدیث میں گزار سے ہزاروں افراد کواپنے فیض علمی وروحانی سے مستقیض ومستقید کیا ملک وہیرون ملک میں آپ کے تلامذہ ہزاروں کی تعداد میں علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔

جناب مولا نامحر يوسف صاحب فرماتے ہيں كہ؟

حضرت مولانا اپنے استا و کرم حضرت فی الد محتر م حضرت مولانا محد اور یس صاحب کا ندھلوئ رحمۃ القداپ خاتدان کے جمراہ ۱۹۲۹ء میں شخ الرسل مع ملا مہ شہر احمد عثانی کے جانے پر پاکستان تشریف لے آئے اور پہلے جامعہ عبر بیا و پور میں شخ انجد ہے والنفیر کے عہدہ جبید پر فائز رہ لیکن مور نا محمد ، لک صاحب ذا بھیل ہی میں قیام فرمار ہے بعدازاں ۲۵ اور میں وہلی ہے لا ہور کی طرف رخت سفر با ندھااس سفر میں علامہ سید سلیدان ندوئ بھی آپ کے ہمراہ شھے حضرت مولانا ما ماک صاحب کے پاکستان پہنچنے پر حضرت مولانا خیر محمد جاندھرئ سید سلیدان ندوئ بھی آپ کے ہمراہ شھے حضرت مولانا ہا محمد ، لک صاحب ان کے جامعہ میں مندحد بیث پر جلوہ افر وز ہوں ۔ لیک معتم خیر المداری مان ن کی بڑی تمناتھی کہ مولانا محمد ، لک صاحب ان کے جامعہ میں مندحد بیث پر جلوہ افر وز ہوں ۔ لیک مولانا اپنے استاد مکرم حضرت شیخ الاسلام علامہ عثانی کی کھیل اور خواہش کے مطابق دارالعلوم الاسلامیہ ٹنڈ والد یار تشریف لے آئے یہ وہ ی دارالعلوم ہے جے علامہ شبیراحم عثانی کی کھیل اور خواہش کے مطابق دارالعلوم و بو بند کی طرز پر قائم فر مایا اور پھرمولانا احتشام الحق تھا نوی مولانا بدر عالم میرشی مولانا ظفر احمد عثانی کی دور مولانا محمد مال عام مدیث اور دیگر عوم عقلیہ و نقلیہ کی تدریکی خدمات انجام دیں اور محدث کی حیثیت سے علمی دنیا شیل اہم مقام پایا۔

زم مقلیہ و نقلیہ کی تدریکی خدمات انجام دیں اور محدث کی حیثیت سے علمی دنیا شیل اہم مقام پایا۔

(ماہنا مداخت کو الله کو مولانا کے الله کی میں اور کو کا کھیں دنیا شیل اہم مقام پایا۔

# جامعها شرفيه لابهورمين شيخ الحديث والنفسير

دارالعلوم و یو بند برصغیر پاک و بهندگی و وظیم علمی و دینی یو نیورٹی ہے جس نے گزشته صدی میں عالم اسلام کی مه بی
ناز شخصیات بیدا کیس اور ملت کی فکری اور عملی رہنمائی کر کے مسلمانوں کی تاریخ پر گہر ہے اور دوررس اثرات مرتب کے اس
علم وعمل کی عظیم درسگاہ ہے علم وفضل کے ایسے آفتاب و ما بتاب بیدا ہوئے جنہوں نے ایک و نی کو جگمگا کر رکھ دیا شیخ البند مولا نامحمود حسن و یو بندی محکم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی علامہ محمد انورشاہ کشمیری علامہ شبیر احمد عثانی "مولا ناحسین احمد مدنی مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد مولا نام میرشی مولا نامحمد مولا نا بدر عالم میرشی مولا نامحمد مولا نامحمد میرشی مولا نامحمد مولا نامحمد میرشی میرشی مولا نامحمد میرشی مولا نامحمد میرشی میرشی مولا نامحمد میرشی میرشی مولا نامحمد میرشی میرشی میرشی میرشی مولا نامحمد میرشی میرشی میرشی میرشی میرشی میرشی میرشی مولا نامحمد میرشی مولا نامحمد میرشی میرش

ادریس کا ندھلوگ مولا تا اختشام الحق تھا نوگ مولا تا محمد بوسف بنوری اورمولا تا محمد مالک کا ندھلوگ جیسے مشاہیر علاء اس مرکز علوم اسلامید دارالعلوم دیو بند کی بیدا دار بیں۔ جن کے علم وکمل اور زبد وتقوی کی مثالیں ابنیں مائیں ہے۔ بعد پاکشان میں جن اکابرین نے دارالعلوم دیو بند کی طرز پر دینی مدارس قائم فرمائے ان بیں شخ الاسلام علامہ شہیر احمد عثانی اور عثان اسلام علامہ شہر احمد عثانی اور عثان آ در مولا تا احتشام الحق تھا نوگ کا دارالعلوم کراچی حضرت مولا تا خیر محمد جالندھری کا جامعہ خیر المدارس مائیان اور حضرت اقدس مولا تا مفتی محمد میں امر تسری کا جامعہ اشر فید لا بور خاص طور پر قابل ذکر جیں۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت اقدس مولا تا مفتی محمد میں امر تسری کا جامعہ اشر فید لا بور خاص طور پر قابل ذکر جیں۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت اقدس مفتی محمد میں امر تسری کے نیما گئید لا ہور میں مولی چند بلڈنگ کا ایک حصہ مدر سے کے لئے اللاث کرایا اور تو کلا علی التہ جامعہ اشر فید کے نام سے ۸ ذی قعدہ ۲۲ ۱۳ معراس معابق ۲۲ دعبر ۱۹۵۷ء کو ایک دینی درس گاہ کا قیام عمل میں لایا گیا جو ان اشعار کا مصداق ہے۔

ورسگا علم وین این جامعه اشرفیه از معارف لامعه یاد گار مولوی معنوی مولوی اشرف علی نشانوی اے خدا این جامعه قائم بدار فیض او جاری بود لیل و نبار

جب جامعہ کی ممارت طلبہ اور اساتذہ کے لئے ناکائی ہوئی تو فیروز پورروڈ لا ہور پر مدرسہ کی جدید محارت کے لئے ایک سو کنال اراضی خریدی گئی جس طرح حق تعالی نے دارالعلوم دیو بند کو بیشرف عطا کیا تھ کہ اس کا سنگ بنیاد جملہ مقد سین نے مل کر رکھ تھا اس طرح حق تعالی نے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کے نام اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے ضوص و برکت ہے اس جامعہ کے سنگ بنیا در کھتے وفت اہل القد کو جمع فرما دیا اس وفت جو حضرات موجود سن صاحب کے ضوص و برکت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی حضرت مولا نا خیر محمد جائندھری محضرت مولا نا خیر محمد جائندھری حضرت مولا نا جمد وائی '' حضرت مولا نا جمد کے سنگ محضرت مولا نا محمد اور یس کا ندھلوی 'حضرت مولا نا جمد مولا نا جمد مولا نا جمد مولا نا حاکم حضرت مولا نا داؤ دغر نوگ 'حضرت مولا نا محمد کے شاہد کی تدریبی خدمات اور جامعہ حضرت مولا نا محمد کے شاہد کی تدریبی خدمات اور جامعہ اشر فیدلا ہور ہے تعلق کے سلسلے میں جناب مولا نا محمد شاہد تھا نوی فرماتے ہیں کہ:

سند فراغت کے بعد مادرعلمی دارالعلوم دیو بندگی تڑپ آپ کو جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے پھر واپس دیو بند لے گئی اور پچھ عرصہ دارالعلوم دیو بند میں تصنیف و تالیف میں گزار نے کا ارادہ تھا۔ لیکن آپ کے والدمحتر م حضرت مولانا محمہ ادریس کا ندھلوئ کے تھم پر بہاولنگر جانا پڑا اور یہال سے آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز ہواعلم وفضل کا مید درخشندہ ستارہ اپنی آب و تاب سے بہاولنگر کومنور کرنے لگا اور دری و تدریس کا آغاز سے مسم شریف ابوداؤ دشریف تفییر جلالین اور فقہ کی تعقیم کتاب مداید ہے کیا دوسال تک بید مین کا خادم اپنے علم وفضل سے اہل بہاول تگر کومنتفیض کرتا رہا اور پھرا ہے است و

محترم شیخ اا سدم علامه عثمانی کے تکم پر جامعه اسلامیه ڈابھیل چلا آیا اور جہاں دورۂ حدیث پڑھا تھا۔ وہیں استاد احدیث کے منصب جدید پر فائز ہو گیا قیام یا کستان کے وقت سائی معاملات میں اینے استاد محترم شیخ الاسلام علامہ عنی فی کاس تھے دیا اور بزھ چڑھ کرتح کیب یا کتان میں عملی حصہ رہا۔ آخر کا رمملکت اسلامیہ وجود میں آگئی تو شیخ الاسلام علامہ عثانی کے قلم پر پاکتان ججرت فر ہانی استاد انعلمہاء حضرت مو 1 ناخیرمحمد جالندھریؑ کی خواہش تھی کہ موںا نامحمد ہا یک ان کے جامعہ خیر امدارس میں استاد الحدیث کے عہد ہ پرمتمکن ہوں لیکن علامہ عثانی کی دلی خواہش تھی کہان کے قائم کر دہ عظیم دینی'ا ارہ دارالعلوم الاسلامية ننذ واله يار مين ان كا ماية نازشا گردند ريسي خد مات انجام دے تو لائق شا ً برد كواستا دمحترم كي تقيم مدولي اور دل نُنعنی کیسے ہر وشت ہوسکتی تھی فورا لبیک کہا اور دارالعلوم مُنڈ والہ پار میں شب و روز یہ ابتد کا بندہ التد کے دین ک غدمت میں مصروف ہو گیا اور ربع صدی ( ۳۵ برس ) اس ادارہ میں قال القداور قال الرسول کرتے ہوئے گزار دی جہاں یے ستان اور ہیے وان ممالک کے طلبہ اس مظیم جستی کے سامنے زانوے تعمد طے کرتے رہے اور آئ آ ب کے بے شار تلامذہ عام اسلام کے "ویٹے "ویٹہ میں علوم نبوت کی تشہیر وتبلیغ میں مصروف میں ایھی مولانا ٹنڈوالیہ بار کے دارا علوم ہی میں علم صدیث کی خدمت جبید انج م دے رہے تھے کہ والدمحتر م شیخ المحد ثین والمفسرین حضرت ملامہ محمد ادریس کا ندھلوی کا انقال ہو گیا اور یا نستان کے عظیم ادارہ جامعہ اشر فیہ لا ہور کی عظیم مند ( مندیشنخ الحدیث ) اجزاً کی جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ارباب حل وعقد ی نگاه انتخاب اس گو ہرنایا ب برآ کرنفہر اور ۱۳۹۳ ہرطابق ۱۹۷۳ء میں عظیم میٹا اپنے عظیم والد کی عظیم مند کا تعجی جانشین قراریایا اور آخری سانس تک اس مند کا تعجیج اور بے مثال حق ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو الو ... سر لابیه یه کا مصداق تابت کیا اوراسی مند کی خدمت میں اعلاء کلمة الله کا پرچم تھاہے اپنی جان کا نذرانہ در ہار تقیقی میں بیش نر دیا اور می الموم <sub>در</sub> رحال صدقو ا ماعا هدو ا الله علیه کاهم**ی** نمونه بیش کیا۔

( مابنه مه الاشرف كراجي ربيع الثاني ٩ • ١٩ هـ )

دورہ حدیث کی تخیل کی سعادت حاصل ہوئی حضرت شنخ الحدیث جا معداشر فید میں تشریف لانے سے قبل اگر چیعنی افق پر ایک محدث کی حیثیت سے چمک رہے تنظیمین جامعداشر فید میں تشریف لانے کے بعد ایک بین ادا قوا می شخصیت بن سے اور حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی آور اپنے والدمحترم حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوگ کے صحیح معنوں میں سمی جانشین ثابت ہوئے جامعداشر فید میں آخری دم تک درس بخاری معمول دیے سے جس رات کے آخری بہر حضرت شیخ کا انتقال ہوا اس سے ایک دن قبل یعنی جعرات کو آپ نے درس بخاری معمول کے مطابق دیا جامعداشر فید کے لئے آپ کی رحمت کا بہت بر معادشہ حدیث جامعہ و مولانا اور مولانا کو جامعہ سے جوتعلق تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جوجدد بھول جاسے آپ نے سار کی نشرت کی خدمت حدیث میں صرف فر مائی اور ہزاروں کی تعداد میں شاگر دچھوڑے التد تعالی حضرت کی خدمات کو اپنی بر ہو میں شرف قبولیت بخشیں ۔ آبین ۔

حضرت علامه محرتق عثاني مدظله فرمات بيل كه:

تصنيف وتاليف:

درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تابیف بھی آپ کامحبوب مشغندر ہا ہے اور اپنی حیات میں کئی تفخیم اور علمی تصانیف این فیم فیض رقم ہے تابیف فرمائیں جن میں اُر اوز ہاں میں دوجیدوں پرمشمنل ''تجربید سیم '''التحریر فی اصول النفیر' من زل احرفان فی علوم القرآن نے ''سراج البدایہ' تاریخ حرمین'' پیغام سیم ''''اسلامی معاشرت' پردہ اور مسلم ن خاتون من زل احرفان فی علوم القرآن نے حملے اور ان کا جواب' اور دوجلدیں تکملہ تفسیر معارف القرآن (جلد سے کے حملے اور ان کا جواب' اور دوجلدیں تکملہ تفسیر معارف القرآن (جلد سے کے خملے اور ان کا جواب' اور دوجلدیں تکملہ تفسیر معارف القرآن (جلد سے کے خملے اور ان کا جواب' اور دوجلدیں تکملہ تفسیر معارف القرآن (جلد سے کے اور ان کا جواب' اور دوجلدیں تکملہ تفسیر معارف القرآن (جلد سے کے ان اس طور پر علمی شاہ کار ہیں۔

جناب علامه مولا نامحمر على عثاني صاحب آپ كى على وصنيفى خدمات كے بارے ميں فرمات بيں كه:

'' تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجد کی طرح موما نامحد ، لک صحب کوتصنیف و تایف کا بھی خاص ذوق تھ آپ کی بہت کی ٹھوں ملمی کتابیں آپ کے صدقہ جاریہ کے طور پر باقی ہیں حضرت مولا نامحمہ اوریس کا ندھلو گی قدس سرہ اپنی حین سبت کی ٹھوں ملمی کتابیں آپ کے صدقہ جاریہ کے طور پر باقی ہیں حضرت مولا نامحمہ اوریس کا بیڑوا ٹھ یا اورتفسیر میں اپنے دیا تا ہے میں تفسیر معارف اغر آن کی تکیل نہیں فر مائی اس کے علاوہ مولا ناکی کتابوں میں منازل الفرحان فی عوم القرآن بر حیا در میا جہ کے فر مائی ہیں اور شاید برے یہ اور معلوم القرآن پر اتی عظیم وضیم کتاب ہوگی اور ٹہیں ہے۔ اردو میں علوم القرآن پر اتی عظیم وضیم کتاب کوئی اور ٹہیں ہے۔

" تجربیر جی مسلم" و وجلد" مولانا کی بیا کتاب صحیح مسلم کی ار دوشرح میں ایک بلند مقد مرکھتی ہے کتاب کے بنیاد کی واساسی ماخذ میں صحاح سنہ مشکوۃ المصابح شرح فقد اکبر التعلیق الصبح علی مشکوۃ المصابح" محارف القرآن از مولانا محمد ادریس کا ندھوی ہے علی وہ شہیر احمد عثانی " کے درس بھی شامل ہیں مسائل فقہید کو احسن اسلوب کے ساتھ آسان زبان اور مختصر عبارت میں بیون کیا گیا ہے اختلاف ائمہ کی صورت ترجیح رائح کے بیان ائمہ کا ادب واحتر ام معوظ رکھا گیا ہے اور صرف علمی الکل ہے ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ" تاریخ حرمین" اور" اصول تغییر" بھی آپ کی گرال قدر علمی یا وگار ہیں جواپنا ایٹ موضوع میں وقع تھا نیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

تبليغ واشاعت:

حضرت مولا نامحمہ ما لک کا ندھلوئ کی تمام زندگی وین کی تبلیغ و اشاعت میں گزری آپ اکثر و بیشتر بیرون مما لک وہاں کے مسلمانوں کی دعوت پر تبلیغ وین کے سے سفر فرماتے پورے عالم اسلام میں آپ عزت و احترام کی نگاہ ہے ویکھے جاتے تھے اور ایک بین الاتوا می شہرت کے حال تھے علم صدیث کی ضدمت کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغ وین کا بھی پورا پورا حق ادا کیا ملک و بیرون ملک تبلیغی و اصلاحی اجتماعات میں شریک ہوتے اور اپنے علمی انداازہ میں عوام وخواص کو دین اسلام کی حقانیت پر کئی کئی گھنٹے خطاب فرماتے تھے اپنی زندگی میں لاکھوں افراد کی اصلاح وربید ہنے اور ہزاروں افراد کو اسلام کی حقانیت پر کئی کئی گھنٹے خطاب فرماتے تھے اپنی زندگی میں لاکھوں افراد کی اصلاح وربید ہنے اور ہزاروں افراد کو مشرف باسلام کی تبلیغ کی ۔ وین مقام براروں مرتبر بیا ہو پا کستان لاہور میں مقامی اور قومی پروگراموں میں تقاریر کے ذریعہ مرائز تبلیغ تھے تھے تھنے فات کی اشاعت کو با قاعدہ اگر فید لاہور جامعہ خیر المداری ملتان اور جامعات کر اپنی کھر آپ کے مرائز تبلیغ تھے تھنے فات کی نشر و اشاعت کو با قاعدہ اگر فید لاہور جامعہ خیر المداری ملتان اور جامعات کر اپنی مربین کی نشر و اشاعت کا ادارہ قائم فرہ یا ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس مرہ کی تو تم کردہ خالف تبلیغ و اور اس کے اغراض و مقاصد میں تبلیغ وین کی مربی خور جبد کے لئے تمام مسلمانوں خصوصا علاء اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے کرا جی دین اور اعلائے کلمتہ الحق کی منظم جدو جبد کے لئے تمام مسلمانوں خصوصا علاء اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے کرا جی ورتک کے بڑے بڑے دین کا درباب علم وتقوی اس مجسم علیاء اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے کرا جی ورتک کے بڑے بڑے دین کا درباس کے افرائوں کے ارباب علم وتقوی اس مجسم

ے وابستہ اور اس کی مجلس شور کی کے رکن میں جو اپنے اپنے علاقوں اور شہروں میں دینی تبیینی اور اصلاتی خد مات میں مصروف میں اور الحمد نقد ملک کے گوشہ میں مجلس صیابئۃ المسلمین کے ذریعے تبلیغ وین کا کام جاری و ساری ہے۔ مصروف میں اور الحمد نقد ملک کے گوشہ میں مجلس صیابئۃ المسلمین کے ذریعے تبلیغ وین کا کام جاری و ساری ہے۔ (ماخوذ اکا برعلائے ویو بند)

تحريك يا كستان:

مولا نا محمد ملک کا ندھلوگ کا سیاسی نظریہ حضرت حکیم الاست تھا نوی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی " کے سیاس نظریے کے مین مطابق تھا شیخ الاسلام علد مدعثانی " آپ کے شیخ و مر بی اور استاد کرم بتھے آپ نے ہمیشہ ان کے نظریہ کی تا ئید وحمایت کی' آپ شروع سے دوقومی نظر ہے اورمسلمانوں کی جدا گانتظیم کے نہصرف حامی بلکہ داعی اورعلمبر دارر ہے اور آپ نے کا تھریس کے نظریہ متحدہ قومیت کی ہمیشہ مخالفت کی تحریک پاکستان کے زمانہ میں ہندومسلم اتحا د کے دلفریب نعروں کا کھوکھلا بن واضح کرتے اور ان کے نقصانات ہے مسمانوں کو آگاہ کرتے رہے تھیم الامت حضرت تھانو کُ جو وارالعلوم دیو بند کے سریرست اعلی اور ا کابرعلاء دیو بند کے شیخ و مرلی تھے انہوں نے اپنے متوسلین اور خلفاء کے ذریعے زعماء مسلم لیگ خصوصاً قائد اعظم محمر علی جناح مرحوم کی اصلاح اور دین تربیت کا فیصله کیا اور اینے خلفاء تلاندہ میں سے علامه شبيراحد عثاني" 'مولا نا ظفر احمد عثاني" 'مولا نامحه شفيٌّ مولا نا مرتضى حسن' مولا نا عبدالكريم لمتصلويُّ مولا نا اطهر مليُّ علامه سیدسلیمان ندویؓ مفتی محمدحسن امرتسریؓ مولا نا خیرمحمہ جالندھریؓ مولا نامحمہ ادریس کا ندھلویؓ اورمولا نا قاری محمہ طیب قاسمی وغیرہ علماء کرام کوان کی اصلاح وتبلیغ کے لئے مقرر فر مایا ان حضرات نے زعمائے لیگ کی اصلاح کے لئے تبلیغ دین کا خوب حق ادا کیا۔ ۱۹۳۵ء میں انہی علماء حق نے تحریک پاکستان کی حمایت میں ایک تنظیم'' جمعیت عماء اسلام'' کے نام سے تشکیل دی جس کے پہلے صدرعلا مہشبیر احمرعثانی " اور نائب صدر علامہ ظفر احمدعثانی " منتخب ہوئے ان حضرات نے مسلم لیگ کی حمایت میں ایک فتویٰ شائع کرایا جس ہے ہوا کا رخ بدل گیا اور برطرف لیگ کو کامیانی نصیب ہوئی ای طرح سرحداور سلہث کے ریفرنڈم میں کا میابی انہی علماءحق کی سعی و کا وشوں کی بدونت ہوئی جس کا اعتراف قائد اعظم ورابیا فت علی خال نے بار ہا کیا اور قیام پاکتان کے موقع پر ۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکتان پر چم کی پہلی رہم پر چم کشانی علامہ شبیر احمد عثانی اور مولا نا ظفر احمد عمَّانی " کے ہاتھوں کرائی گئی الغرض آپ اپنے سیاسی نظریات میں تھیم الامت حضرت تھا نوی شیخ الاسلام عثماني " 'علامه ظفر احمرعناني " 'مفتي محمر' سن مفتي محمر شفيع ' مولا نا محمد ا دريس كا ندصلوي علامه سيدسليمان ندوي مولا نا قاري محمد طیب اورمولا نا احتشام الحق تھانوی کی طرح دو تو می نظریے کے علمبر دار رہے اورتح یک یا کتان کے پر جوش حامی اور کارکن رہے۔( ماہنا مدائحیں ۔ لا ہور )

تحريك نظام اسلام:

تیام پاکستان کے بعد اکابرعلماء دیو بند کے شانہ بٹا نہ نظام اسلام کی تحریک میں ٹمبی حصہ نی ۱۹۳۹ء میں قرار داد

مقاصد کے نام سے دستور اسلامی کا ایک خاک علامہ شہیر احمد عثانی کی مفتی محمد شفیع اور مولانا محمد ادر ایس کا ندھلوئی نے شب و روز ک محنت کے بعد مرتب کر کے قومی اسمبلی بیس پاس کرایا ان حضرات کا بیتاریخی کا رنامہ ہے۔ 190 میں مولانا احتفام الحق تفی نوی کی تخیہ اور دعوت پر معام حق کا ایک عظیم اجتماع کراچی بیس منعقد ہوا جس بیس ہر مکتب فکر کے جیر ملا ، ترام شاس سے ساجق کا ایک عظیم اجتماع کراچی بیس منعقد ہوا جس بیس ہر مکتب فکر کے جیر ملا ، ترام شاس سے ساجق کا ایک مسودہ بائیس نکات پر مشمل مرتب کیا گیا۔ 190 ء بیس تحر کیس ختم نبوت چائی گئات پر مشمل مرتب کیا گیا۔ 190 ء بیس تحر کے ختم نبوت چائی گئات کر نے کے گئی جس بیس ہزاروں مسلمان نوس شہید ہوئے۔ 190 ء بیس مقابلہ کرنے کے گئی جس بیس ہزاروں مسلمان نوس کے اکا ہرین نے عملی طور پر ایک ملک گیر تحر کیس نظام اسلام چلائی اور مسلمانوں کو سوشنز م جیسے فتر پر حصد لینے سے دریغ نہیں کیا اور ہمیشہ اعلام کلم تا گئی کلم کیا آپ ہمیشہ نظام اسلام کے نازی مرشری سے اسلام میں ملک کوش س رہے۔ مرشری جھیست ملاء اسلام مجس محفظ نتم نبوت اور مجس صیاحت اسلمین کے ذریعے بڑی سرشری سے اسلام کا اسلام کا مرشری سے اسلام کی کہا کہا کہا گئی کے اسلام کی کام کرتے رہے مولانا محمد اگرم کی کھیت ہیں کہ مرب سے مرشری کے دیے بڑی مرشری سے اسلام کی کام کرتے رہے مولانا محمد اگرم کی کھیت ہیں کہ

موادنا کا ندهلوی سیح معنوں میں ملک وطت کا ورور کھتے ہتے اور ہمیشہ نظریہ پاکستان کے حامی اور استحام پاستان کے لئے کوش پر ہمولانا اپنی نجی اور عام محافل و مجالس میں پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت اور اس میں نجام اسدم کے نفاذ پر زور دیتے ہتے اور فرمایا کرتے 'پاکستان اور ہم سب کی بقاء اس میں ہے کہ اس میں نظام اسدام نافذ ہوج ہے ان کے جذب کے مدنظر شہید صدر جنزل محد ضیاء الحق ان کو بڑی قدر کی نگاہ ہے و کھتے ہتے مولانا جنزل ضیاء الحق ان کو بڑی قدر کی نگاہ ہے و کھتے ہتے مولانا جنزل ضیاء الحق شہید کی مجس شوری نے مہر بھی رہے اور اسلامی نظریاتی کوشل کے رکن بھی ادارہ تحقیقات اسلامی سے مہر بھی ہے اور حدود تا مرحوم پاکستان میں ہر مرحد اور ہر صورت میں اسلامی نظام کے مدمت میں گرزار دئی۔ ( ما بنامہ الحق یا ہور )

مو ؛ نامحمد شامد تھا توی فر ہائے ہیں کہ:

مو ان محمد ما لک کا ندهنوی مرحوم کی زندگی خدمت اسلام میں گزری ہے ان کے دل میں اسلامی نقام سے نفاذ کی ترب اسلامی انظام سے نفاذ کے لئے جو بھی تحریب اور کام جوامو یا نا مرحوم اس میں بیش بیش ہوتے ہے درس و تدریس تصنیف و تالیف اور دوسر سے مشاغل دینید کے مااہ ہ نقام اسلام کے نفاذ کے لئے جمیشہ کوشاں رہے اسلامی نظریاتی کونسل سے ممبر کی حیثیت سے نقام اسلام کے لئے جدو جبد فر مانی سالام کے لئے جدو جبد فر مانی سالام کا رکن بننا فقط اس لئے منظور فر مایا کہ سی طرح اسلام کا بول با یا ہوا صدر ضیا ، احق شہید کی محکس شوری ہے ممبر بھی صرف اس نظریہ سے ہے کہ نظام اسلام کے لئے بچھ کام جو جب اور اس سسمد میں شہید صدر نیا ، الحق سے بر با اپنی اس ترب اور خواہش کا اظہار فر مایا کہ خدا را یا کشان میں اسلامی فظ م نا فذکیا جائے شہید صدر ضیا ، الحق سے بر با اپنی اس ترب اور خواہش کا اظہار فر مایا کہ خدا را یا کشان میں اسلامی فظ م نا فذکیا جائے شہید صدر ضیا ،

الحق آپ کا دلی احتر اس کرتے ہتے اور انتہائی عقبرت کا اظہار سرتے ہتے یکی وجہ ہے کہ مولان وشہ ید معدر کے دنیا ہے پ جانے کا انتہائی صدمہ اور غم تفایہ بھی ممکن ہے کہ مولانا کو عارضہ قلب اسی صدمہ کی وجہ سے چین آپ یا ہو۔ خرضیکہ مولانا ک شخصیت مسلمہ طور پر عالم اسلام کی ایک مایہ ' بشخصیت تھی ہر اہم اور دینی مسامل میں حکومت وقت بھی آپ کے مفید مشوروں سے استفادہ کرتی تھی۔ (ماہنا مدالاشرف کراچی نومبردد تمبر ۱۹۸۸)ء)

بہر حال تحریک پاکتان ہو یاتح کیک فتم نبوت ۱۹۲۹ء کی لا دین نظریات کے خلاف تحریب مویا ۱۹۷۷ء کی تحریب نی مصطفی آیے نے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے ہمیشہ سعی فر مائی اور حق وصدافت کے پرچم کو بلندرکھا۔

#### اوصاف وكمالات

یشنی احدیث حفزت مولا نامحمد ما لک کا ندهه و گل که اوصاف و کما بات اور ملمی و دیتی خدمات کے بارے میں جناب مولا نامحمد کیوسٹ لدھیا تو می قرماتے ہیں کہ

حضرت مولانا محمہ مالک کا ندھلوی قصبہ کا ندھلو میں خفر گر کے مشہور علمی خاندان کے چشم و چرائ اور شیخ انحد شین حضرت مولانا محمہ اور پس کا ندھلوی کے نامور فرزند تھے۔ دارا بعوم دیو بندا ور جامعہ اسلامیہ ذاہجیل سے تعیم کی سخیل ک قیام پا ستان سے پہلے ذاہجیل میں تدریک خدمات انجام ویل تقتیم کے بعدایک عرصہ تک دارا انعلوم ننڈ الدیار سندھ میں حدیث و تغییم کی جدان کی جدان کی جدیث و تغییم کی جدان کی جدیث و تغییم کی جدان کی جدیث و تغییم کی محمد اشر فیہ ابور میں مندحدیث کورونق بنٹی اور تا دم تو بیت جامعہ اشر فیہ ابھور کے شخ الحدیث رہ ہویا مولانا مرحوم کی پورک اشر فیہ ابھور کے شخ الحدیث رہ ہویا مولانا مرحوم کی پورک زندگی موم نبوت کی نظر و اشاعت اور قال اللہ و قال الرمول کی تدرین میں بسر ہوئی۔ حضرت مولانا مرحوم نے کافی عرصہ کراچی میں ایک دین درس گاہ بنانے کے لئے جگہ لے رکھی تھی گزشتہ سال جامعہ اشر فیہ ہی گئی وقو می سطح پہلے کو کی مرکم بالدی و مرزوئی کے لئے جگہ لے رکھی تھی گزشتہ سال جامعہ اشر فیہ ہی گئی وقو می سطح پہلے کہ دراپ کا سدید شروع ہو تھا۔ تعلیم و تدریل تو حضرت مرحوم کا شیخ ذوق اور اصل جو ہر تھا اس کے ماروہ کی خلی ہو کہ تھا اس کے ماروہ کی سطح پہلے تا کی اصل مو ہر تھا اس کے ماروہ کی خلی ہو کہ تھا کی خدمات دین کی سر بلندی و سرزوئی کے لئے وقت تھیں اس کو خدید ہو ہو اس ابھی مجلل شوری اسلامی نظر میں اس کی خدمات کی خاص نظر تھی ان کے والد ما جد حضرت موالانا میں مصنف کا محد تا نداوہ میں اس کی مربت نمایاں سے لیکن افسوس کہ وہ پوری نہیں ہو کی تھی مورک ملم نے دورت مرحوم علم وفضل اور شاعد والدان میں اس کی خلی سے نگیس دھارت مرحوم علم وفضل اور شاعد والمات کا محکم فران کو ما کی صاحب نے آئی اسلوب والدان میں اس کی تام سے نگیس دھارت مرحوم علم وفضل اور شاعد و امانت کا محکم فران کی دورون کی سے معلوں اور والدان میں اس کے تام سے نگیس دھارت مرحوم علم وفضل اور شاعت و امانت کا محکم فران کو مرائی ان دورون کی سے دورون کی سے دورون کی بی ان کے تام سے دیکھیں دورون کی سال کی خاص نظرت مرحوم علم وفضل اور شاعت کا محکم نات کی دورون کی سے دورون کی میں کی دورون کی سے دورون کی سے دورون کی سے دورون کی سے دورون کی کی دورون کی سے دو

پئیر تنے۔ بڑا صاف سنھرا ہاس زیب تن فرہ نے تنے۔ چبرے سے شرافت وسنجید گی اور نورانیت ومعصومیت ٹیکٹی تھی' غالبًا وویہ شباب ہی ہے رمضرن المہارک میں یوری شب بیداری کامعمول تھا جو آخر تک قائم رہا۔

(ما مهنامه بینات کراچی دسمبر ۱۹۸۸ء)

#### مولانا محد اکرم کاشمیری قرماتے ہیں کہ:

شیخ حدیث مول نا حجہ مالک کا ندھلوی سمی مقام میں ایک مین الاقوامی شہرت کے حامل تھے۔ ایک عظیم محدث مفسر مصنف منظم محقق بدیر افسیح و بلیغ خطیب تقوی و تواضع میں اسلاف کا نموندا خلاق و حا دات میں اپنے والدمحتر م کی مثال بوقار مانس رشخصیت اور شیخ الا سلام علامہ عثانی آور علامہ محمد ادر ایس کا ندھلوی کے صبح جانشین ہے۔ ہر بات اور ادا سے علمی رند جھسکتا تھ ۔ مسک دیو بند کے عظیم دائی اور علم بروار ہتھ ۔ وہ بیک وقت شیخ الحدیث بھی ہے اور میدان سیاست کے شہروار بھی مول نا کی بصیرت آنے والے حالت کو بڑے قریب سے دیکھرائی تھی وہ وقتا فو تن قوم کو آنے والی مشکلات سے آگاہ فر بات رہتے تھ ۔ مولا نا کی ذات گرامی آئی پر شش تھی جس کو ایک مرتب بھی زیارت کا موقع مداوہ بھی آپ کا فریضت کی بوگ تھی اور آپ کا حسن ظام اور حسن باطن فریضت کی بوگ تھی اور آپ کا حسن ظام اور حسن باطن کی مدتک بینی ہوئی تھی اور آپ کا حسن ظام اور حسن باطن کی سے ال اس تھا۔ ( مہنا مہالحن لا ہور )

### جناب مولا نا محرتقی عثانی صاحب فرماتے ہیں کہ:

مو ن گر ہا کہ صحب بڑے متواضع منسا 'بنس مکھ اور شفیع بزرگ سے آپ کی باتوں بیں اپنے والد ، جد کا علمی ربّگ جھلکا تھا۔ بنجیدگی اور ا ، نت کے ساتھ عالمانہ خوش طبق آپ کا خاص وصف تھا آپ علاء دیو بند کے مسلک و مزاج پر سنّی ہوکر دین کے مشترک مقاصد میں وحدت امت کے لئے بمیشہ کوش ربت چنا نیا ، وسرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے کوش رب بے چنا نیا ، وسرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے نیا ہوت کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے نیا سنتھ کے سنتھ اور علمی و اجتماعی مشاغل کے ساتھ میں دیا ہوت کا بنتی میں ہوتو اس کی اختماعی کے ساتھ میں دور میں اور میں کوئی اجتماع کی علمی یا دینی کام کرنا ہوتو اس کی انجام دبی کے لئے ملک کے ب نیرد وگوں کی طرف نگا ہیں اٹھتی ہیں مولانا انہی میں سے سے اور اس نازک دور میں ایسی عظیم شخصیت کا اٹھ جاتا ہیں میں برا نقصان ہے۔ انتہ تو کی اور جات یا لیہ نصیب فرمائے ۔ آمین ۔ (ماہنا مدا بساغ کر اچی)

#### مولا نامحمرش معرتفانوی فرماتے میں کہ:

موا نامجر ، یک کاندهلوگ کی شخصیت ایک باوق روجیہد منسار دین کے ایک سنون کی حیثیت رکھتی تھی اور مول نا کا شار جیس اقدر ماہ ، کر م میں ہوتا تھا۔ سب سے بڑا رید کمال تھا کہ غیر متن زعہ شخصیت کے ، مک شخصی برطقہ میں بیسال مقبول ومحبوب نیج ' پورے ، م اسلام میں آ پ نہایت عزت واحر ام سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ میں چندخو بیال بدرجہ اتم موجود تھیں آپ

بیک وقت خوش خو خوش لباس خوبصورت خوب سیرت باا خلاق منکسر المزاج متواضع خوش بیان بهترین واعظ عمده خطیب عظیم محدث ثاندار مفسر بهترین محقق مدیر متعلم اویب مصنف ماید نازاستا دعم و ممل کا پیکرا کابر کے تقوی و طبارت کی تصویرا و رسالا ف کی یادگار بنتے۔ آپ کی شخصیت مسلمہ طور بری لم اسلام کی ماید نازشخصیت تھی جرکام اور جرابم وینی مسائل میں صَومت وقت بھی آپ کے مفید مشوروں سے استفادہ کرتی تھی ای لیے پاکستان کی مجلس شوری کے رکن بھی رہے اوارہ تحقیقات اسمامی کے رکن بھی رہے نو نیورٹی گرانٹ کمیشن کے رکن بھی رہے اسلامی مشاورتی کونسل کے ممبر بھی رہے شریعت نی صَومت کے رکن بھی رہے نو نیورٹی گرانٹ کمیشن کے رکن بھی رہے اسلامی مشاورتی کونسل کے ممبر بھی رہے شریعت نی صومت پاکستان کے رکن بھی رہے۔ پاکستان کے رکن بھی رہے دین مارس کی شوری کے معزز رکن بھی رہے۔ پاکستان کے مرکزی وینی مدارس کی شوری کے معزز رکن بھی رہے۔ خضرت موان غرضیکہ مواد نا مرحوم کی زندگی تمام وین وطرت کی خدورت می گزری صدر پاکستان جزن محدضیاء کھی شہید نے حضرت موان غرضیکہ مواد نا مرحوم کی وزیدگی تمام وین وطرت کی خدورت میں گزری صدر پاکستان جزن محدضیاء کھی شہید نے حضرت موان

بہر حاں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ القدعلیہ کو القد تع لی نے بہت ہے اوصاف و کم لات ہے وازاتی ان کی خوش اخلاقی 'خوش طبعی اور شفقت کا اندازہ ہمیشہ ول پرنقش رہے گا۔ حضرت کو احقر راقم ہے بے صدمجت و شفقت تھی ان ک عنایات ہے شار ہیں وہ ہمیشہ احقر کی حوصلہ افزائی فرماتے رہتے تھے احقر کی درخواست پر ڈیرہ غزی خاں اور جام پر جیسے دور دراز علاقوں ہیں مجلس صیائۃ المسمین کے جلسہ ہیں تشریف لائے آپ نے کئی بار فرمایا کہ یہ تمہر رمی محبت اورضوش محسین کے جلسہ ہیں تشریف لائے آپ نے کئی بار فرمایا کہ یہ تمہر رمی محبت اورضوش محسین کے حضرت کی دہش محسن کو دکھے کر مسرت کا اظہر رفر ہوتے اورخصوصی دعاؤں سے نواز تے ہے حضرت کی دہش اوائیں 'حسن صورت' حسن سیرت ان کی شفقت و محبت ان کی عنایات ول ہے بھی نہیں بھلائی جا سکیں گی اللہ تعائی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نتش قدم پر چینے کی تو فیتی بینے ۔ آ مین ۔ نور القدم قدم ۔

# عشق رسالت ما ب عليسيه

التدتع لی جل شاند نے حصرت شیخ الحدیث رحمۃ التدکو ظاہری و باطنی کماں ت سے نوازا تھ وہ ملم کا خزانہ اور قمل کا خونہ تھے ناقل و نہیم شیخ ذکی ولبیب شیے۔ زاہد و عاہد شیخ تقی و پر ہیز گار شیے۔ حق گو اور جری شیخ فیاض و کی شیخ اتبال سنت کا پیکر اور عشق رسول میں سر شار شیخ آپ کورسول اکرم عیف سے والبانہ عشق تھ زندگی کے ہر پیبلو میں رسول اکرم عیف کے افعال واقوال کی پیروی کی۔ آپ جامع علوم شیخ لیکن علم کے جس شیخے میں آپ کو کمال عروی تھ وہ علوم قرآن و حدیث تھ اور دراصل اس میں بڑا دخل اس شدید محبت وعشق کا تھ جو آپ کو حق تعالی جل شانہ اور اس کے محبوب نبی حضرت تھے ہوں قبل سے محبت ہون فطری بات ہے آپ حضرت شیخ سے تھا۔ فعا ہر ہے کہ جس سے محبت وعشق ہواس کے کلام اور ہر قول وفعل سے محبت ہون فطری بات ہے آپ کے آخر دم تک علم حدیث اور علم قرآن کی نشرواش عت اور تعلیم و تدریس کی خدمات انبی م و بین اور ہزاروں طالبان علم

حدیث و عوم نبوت ہے منور یا مختصر میر کہ رسول مقبول ﷺ ہے آپ کو حد ورجہ عشق تنا آپ نے اپنی حیات میں متعدو بار جج بیت القداور روضہ رسوں اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی آپ نے ۱۹۳۴ء میں جو بچیپن کا رہانہ تھا ہے والیہ ہاجیہ کے ہمراہ پہلی ہار نتی و زیارت کی سعادت حاصل کی آ ہے، کے سینہ ہے نبینہ میں عشق نبوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہر وقت زیارت حریین شریخین کا شوق دل و د ماغ میں سایا رہتا تھا۔ روضہ رسول کی زیارت والہا نہ انداز میں فر ماتے ہار ہامسجد نبوی میں اعتکاف فریات اور زبان میارک پر درود وسلام کثریں، ہے جاری رہنا چبرے سے عجیب کیف و سم ورعیال ہوتا اور ا ہے ہر تول وفعل ہے اپنے والیا نہ عشق کا اظہار فریاتے سیریت النبی عیفے کے جیسوں اور کا نفرنسوں میک و ہیرون ملک سفر کی صعوبتیں برواشت کر کے تشریف لے جاتے اورا ہے آتا کے نام دار تا جدار مدینہ حضرت محمصطفی سیجیجہ کے فض کل و من قب بزے ذوق و شوق سے بیان فر وت تھے۔ اینے خطابات اور تقارم میں فروت تھے کہ نبوت و رسمالت سے عقیدے کالا زمی نتیجہ حضو کندس ﷺ ہے والہ نہ محبت وعشق اور آپ کی اطاعت و پیروی ہے امتد تعالی اپنے بندوں ہے ا ہے سول جیسی بیروی یا ہے ہیں وہ ای وقت ممکن ہے جب آ دمی کا دل اسپے نبی کے عشق ومحبت سے سرشار موا آ سرونی تختم آپ و نبی ، نه ے مکر اس کا دل آپ کی غایت درجہ محبت ہے محروم ہے تو اس کا ایمان ہی مشکوک ومشتر ہے نیوید کامل محبت ہے یغیر احامت وفر مانبرداری کی منزلیس طے نہیں موسکتیں خود حضورا کرم میجھنے کا فرمان یہی ہے کہ سی کا ا مہا ن اس وقت تَك كالنبيس جب تك وه مجھے اپنے بني اولا دُ اپنے مال باپ اور تمام و ّوں ہے رہ ومحبوب نہ رَحَمَا ہو۔ حقیقت میہ ہے کہ اصل عشق رسوں بہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کواسوؤ رسول ﷺ کے تاج بنا ہے سی معاہدے میں ا بنی رے اوراراوے کو ہاتی ندر کھے ا ں کے بیش نظر ہر وقت یہ ہات ہو کہ حضور قدس تھے کاعمل کیا تھا۔ اور حَمر کیا تھا محض زبان سے عشق کے دعوے کرنا اور عمل ہے اس کی نفی کرنا کسی صورت میں بھی عشق رسول ﷺ نہیں کہوں سکتا ہے میں ، عمد ما مک صاحب رحمة المدمديد نے رسول اکرم منطقة ہے اپنے عشق المجات كا اظہار حہاں ایک طرف اپنے مو ماذ حسنہ ہے با و ماں دوسری طرف : ندگی بھر حدیث رسول اورسنت رسول کی بہر نوع خدمت کی اورخودایی : ندگی کو آتا ہے ، وجہا ، ک اسوه اورنموند كرمط ق وهالا اي كومشق رسول ينظية كهترين \_ اللدتعالى جميل بهي سيجا وريكا مشق نعيب فرها ك- آين -

### وفات حسرت آييت

دراز بداتوں اور غیرمما لک کے اسفار کے ساتھ ملکی سیاست سے بھی گہری دلچیپی رکھتے بتھے آپ کواللہ تعالیٰ نے بیاعز از بخش تھا کہ وہ بیک وفت شیخ الحدیث بھی تھے اور میدان سیاست کے شہبوار بھی تھے آ ب یا کستان میں اسلامی نظام کا نفانی تی حیات میں و کیھنا جاہتے تھے اور اسی لئے صدر جنزل محمد ضیاء الحق شہیدٌ سے اپنی اس خواہش کا اظہار بار ہا فر مایا کرت تھے تمر افسوس کہ جنزل صاحب کوبھی اسلام وشمنوں نے شہید کر دیا اور آپ کی بیخواہش جس کی بحیل جنزل ضیاء الحق مرحوم کے ہوں عمل میں آئے کی امیدتھی وہ پوری نہ ہوسکی۔ جنزل ضیاءالحق کو کے ااگست ۱۹۸۸ء کو ہوائی حادثہ میں شبادت کا درجه مل' آپ کواس کا انتہائی صدمہ اور قبق ہوا جزل صاحب مرحوم کی جدائی ہے آپ انتہائی عملین اور تڈھال ہو گے وربیہ صد مهصحت پر زبر دست اثر انداز ہوائیکن آپ کا مقصد حیات صرف علم اورعلم کی خدمت تھ اس لئے معمول درس حدیث اورتصنیف و تا یف میں مشغول ومصروف رہے یہاں تک کہ ۸ رہیج ال ول ۹ ۱۴۰۰ ھے بمرط بق ۲۱ کتو بر ۱۹۸۸ ،جمعۃ المهارک ئی یا بر کت شب کومنج صادتی ہے قبل سے بچا قال قال رسول ائتد پہنچھ کی صدا ہے دھڑ کنے واسے دل کی حرکت بند ہو گئی اور یے تنظیم محد ٹ ملمی ‹ نیا سے رفصت ہو گئے انا ملہ وانا الیہ راجعون ۔ بعد نماز جمعہ فقیہ العصر حضرت موں نا مفتی جمیل احمر تھا نو ی مظهم نے یا معدا شرفیدلہ ہور میں نماز جنازہ پڑھالی ہزاروں عقبیدت مندول نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر ہزاروں سو ً بواروں کی موجود گی میں احپیر و کے قبرستان میں اینے والد ماء مرکے قدموں میں پہبو ک جانب مدفون ہوے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لینے رپیآ فنا ہم عمل غروب مو گیا ہم ان کی شفقتوں او عن یتوں سے جمیشے کے سنے محروم ہو گئے جہاں نہ مول کی تعدا د میں شائر دمچھوڑ ہے اور بہت سی قیمتی تھا نیف کی صورت میں علمی سر ما بید جچوڑ او ماں پیں ماند گان میں امبید مجتز مہ ہے علاوہ روحانی اولاد کے ساتھ ساتھ کچھنسی اورا دیھی حچھوڑی ہے ان میں پانچ صاحبر دیوں اور دو صاحبرا دیوں صاحبز اوں میں بڑے مورا نامحد سعد صدیق میں جو جامعداشر فیا ہے فارغ انتحصیل ہوئے کے ساتھ ساتھ یہ جا ہو نیوں ہے ایم۔اے بھی میں اس وفتت تو نداعظم لائبر پر کی لہ ہور میں ریسر کئے آفسیر کی حیثیت سے تبینیف و تابیف میں مصروف میں جھوٹے صاحبز اوے موہوی محمد سعید جامعہ اشر فیہ میں وین تعلیم حاصل کر رہے ہیں حضرت بینخ احدیث رحمۃ القدملیہ نے بفضل تعاں دونو ں صاحبز ادوں کوحافظ قر آن بھی بنایا ہےالقد تعالی ان دونوں صاحبز ادوں اور ان ہزر رہا تلاغہ ہ کوجنہوں نے آپ ے کہ بیض کیا ہے آپ کے لئے صدقہ جارہ یہ بنا کے۔این ایمازمن واز حملہ جہاں مین باد امندتی فی حضرت کو جنت غراء ل میں وعلی مقام صیب فروا میں اور جمیس ہے کے قش قدم یا جینے می تو فیق مطافر و میں میں میں ہ

> ہراروں سال مرتمس این ہوری پر روی ہے۔ بری مشکل سے موتا ہے چمن میں ویدہ اور پیدا

ت مان تیری حد پے شبنم افشانی سے سنرۂ نورسند تا ۔ بی میانی سرے۔ انگھم اعفرانہ وارحم وارفع معاند۔(ماخوذ'' حمیت مانک')

## منظوم خراج عقیدت (بیادمولانامحر مالک کاندهلوگ)

راه زندًی حل و صدافت کا امین احدیث علامه مالک مشع ایمان ویقین تقى حضرت كاندهلوى حسن شریعت آکمیته دار ي طاعت کي سن باحد شوق تی بی بیروی بیس گامزن باعزم ذوق حق کی بیروی بیس گامزن باعزم ذوق سادهگی د جو ربا تا زندگی دیوانه عشق رسول جس کے انداز نخن میں تھ شریعت کا اصول ابتدا، بهمی جس کی روشن اتنبا مجھی تابناک جس کے سرور و ممل سے جمگایا ارش پاک جس کے سرواں بھی گام گام جو رضائے حق کی منزل پر رواں بھی گام گام جس نے اپنایا حقیقت کے اصوول کو مدام جس نے ہر دل کو کیا پروانہ شمع رسول ا نیر ویتے وامن میں جس نے جذبہ اغت کے پھول جس کے عبدے تھے حقیقت آشنائے بندگی صورت و بیت میں میکساں جس کا دور زندگی بہ قدم جس نے دیا شائنتہ پیغام عمل حق کی مناعت میں شافتہ کر دیا دل کا کنول روز و سنب ہے طاہر مغموم کی دل سے وعا کر البی پیرو مرشد کو میرے جنت عط ( طا برجنید - جده )

﴾ مولا نا محمد تقی عثانی :

## مولا نامحمه ما لک کا ندهلوی صاحب رحمة الله علیه

ماہ نومبر سے احقر کو پے در پے کی طویل غیر ملکی سفر پیش آئے۔ میں کینڈا میں تھا کہ میرے پیچھے ملک کے ممتاز اور مشہور عالم وین حصزت مولانا محمہ مالک صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ وفات پیش آیا جس کی اندوھناک اطلاع مجھے پاکستان واپس پہنچ کر ملی ۔ بیہ خبر اتنی غیر متوقع اور ناگہانی تھی کہ شروع میں اس پر یقین نہیں آیا۔ مولا نا ماشاء اللہ بن صحت مند کی ق و چو بنداور بشاش بشاش بزرگ سے عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس لئے دور دور تصور نہیں تھا کہ وہ اتنی جمدی محمت مند کی ق چو بنداور بشاش بشاش بزرگ سے عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس لئے دور دور تصور نہیں تھا کہ وہ اتنی جمدی بھی ہے ۔ مسل اور طے ہو چکا ہے ہمارے تصورات اور جم ہو بھی باہنہ نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ وہ حاکم و حکیم ذات کرتی ہے۔ جس کی مشیت ہمارے محدود دائر و فکر سے ماورا ہے۔ معلوم ہوا کہ خبر انتہائی المناک اور بن می حیرت ناک ہونے کے باوجود درست ہے۔ انا للّٰہ و انا الیہ د اجعون .

حضرت مولا تا محمہ ما لک کا ندھلوئ برصغیر کے مایہ ناز عالم اور بزرگ حضرت مولا نا محمہ ادر لیس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کے فرزندار جمند ہے اور ان کے علم وفضل کے سیح وارث۔احقر نے انہیں سب نے پہلے اس وقت دیکھا جب (تقریباً سائے ہیں) دارالعلوم نا تک داڑہ میں قد وری اور کافیہ وغیرہ پڑھتا تھا۔مولا نا اس وقت حضرت والدصاحب قدس سرہ کی خواہش پر دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور غالبًا ابوداؤد یا ترفدی شریف کا درس ان کے سہر دھا۔ احقر کوان سے براہ راست استفادے کا موقع تو نہیں ملا۔لیکن درجے کے اعتبار سے یقیبناً وہ احقر کے اسا تذہ کے دیتے کے تھے۔

دارالعلوم میں ان کا قیام مختصر مدت کے لئے رہا کیکن ان کی خوش اخلاقی 'خوش وضعی اور شفقت کا انداز ہمیشہ دل پر نقش رہا۔ اس کے بعد مولا نا ٹینڈ والہ یار میں تدریس کے فرائض انج م دیتے رہے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں ورس صدیث دیا۔ بعد میں جب ان کے والد ماجد حضرت مولا نا محمد اور ایس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کا وصال ہوا۔ تو جامعہ اشر فیدلا ہور میں اپنے والد کی جگہ می بخاری کا درس آپ نے شروع فرمایا جوزندگی کے آخری دور تک جاری رہا۔

آ پ کے صحیح بخاری کا درس بڑا مقبول درس تھا۔ ہرسال تقریباً ڈیڑھ صوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔
حضرت مزلا نا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کی درس حدیث کی مسند کوسنجا لنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن حضرت
مولا نا نے ٹھوس علمی غداق اپنے والد ماجڈ سے وراشت میں پایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا۔ چنانچہ آپ نے درس
حدیث کے اس معیار کو بڑی حد تک برقر ارر کھنے کی پوری کوشش فرمائی اوراسی کا بھیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع
واقبال میں کوئی کی نہیں آئی۔

تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجڈ کی طرح مولا ٹا کوتھنیف و تالیف کا بھی خاص ذوق تھا آپ کی بہت ہے تھوں عمی کتا بیں آپ کے صدقہ جاریہ کے طور پر ہاتی ہیں۔حضرت مولا نامجمد اور نس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ اپنی حیات میں تفسیر معارف القرآ ک کی تکیل نہیں فر ماسکے تھے مولا ٹانے ماشاء القداس کی تکیل کا بیڑا اٹھایا اور تفسیر میں اپنے والد ماجڈ کے رنگ کو برقر اررکھنے کی بوری کوشش فرمائی۔

اس کے ملاوہ مولانا کی کتابوں میں'' من طل القرآن'' بڑے پائے کی کتاب ہے جس میں علوم قرآن کے موضوع پر بڑے یائے کی کتاب ہے جس میں علوم قرآن کے موضوع پر بڑے گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی ہیں اور شاید اردو میں علوم القرآن پراتن شخیم کتاب کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ'' تاریخ حرمین'' اور''اصول تفسیر'' بھی آپ کی گراں قدر علمی یادگار ہیں جو اپنے اپنے موضوع پر وقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔

الندت کی نے تدریس وتصنیف کے ساتھ ملت کے اجماعی مسائل کا درداوران کے ساتھ خاص شغف بھی عطافر مایا تھا۔ چنانچے اس سیسے میں بھی آپ نے قابل قدرخد مات انجام ویں۔ آپ صدر ضیاء الحق صاحب شہید مرحوم کے دور میں مجلس شوری اور پھر اسل می نظریاتی کونسل کے بھی رکن رکیین رہے۔ جامعہ اسلام آبا داور متعدد تعلیمی اداروں کی ذمہ دار مجاس اور نصاب کمیٹیوں کے بھی رکن رہے اور ان تمام حیثیتوں میں دین کی دعوت واٹ عت کے لئے کوئی دقیقہ فرد مگراشت نہیں کیا۔

آپ کے ذہن پر مدت ہے اس بات کا تقاضا تھا کہ وینی مدارس کے نضلاء میں ایسے حفرات کی ایک کھیپ تیار کی جو دہوت وارشاد کی لگن رکھتی ہواوراس مقدی فریضے کی انبی م دہی کے لئے ان ہتھی روں سے لیس ہو جو اس دور میں ایک مستقل اوارہ میں ایک مستقل اوارہ میں ایک مستقل اوارہ میں ایک مستقل اوارہ این عمر کے آخری جھے میں قائم فر مایا۔ جس کا بنیادی مقصد فارغ ہتھسیل طلبہ کودعوت وارشاد کی تربیت و ینا اوراس سلسلے کی ضروری معمومات سے آراستہ کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ ابھی بیدا دارہ اپنے ابتد نی مراصل ہی طے کر رہا تھ کہ وہ مواد تاکی مربیتی اور گرانی ہے محموم ہو گیا۔

مولا نُا بزے متواضع من سار بنس مکھ اورشیق بزرگ تھے۔ آپ کی ہوں میں اپنے والد یا جد کا علمی رنگ جھلا

تھا۔ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ عالمانہ خوش طبعی آپ کا خاص وصف تھا آپ علائے دیو بند کے مسلک اور مزاج برتختی ہے کاربند تھے۔ لیکن فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کر دین کے مشترک مقاصد میں وحدت امت کے لیے ہمیشہ کوشال رہے۔ و چنانچہ دوسرے مسلک کے حضرات بھی آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود آپ کے علمی مقام اور دین کے لئے آپ کے خوص کے قائل شخے عبدات کا مجمل اللہ تعالی نے ذوق عطافر مایا تھا اور علمی واجتماعی مشاغل کے ساتھ عبادات کا اجتمام قابل رشک حد تک تھا۔

اس دور میں کوئی اجتماعی علمی یا دینی کام کرنا ہوتو اس کی انجام دہی کے لئے ملک کے جن چیدہ نوگوں کی طرف نگا ہیں اٹھتی ہیں۔مولا نُا انہی میں سے تھے اور اس نازک دور میں ایک شخصیت کا اٹھ جانا یقیناً ملت کا بہت بڑا نقصان ہے۔
ایسا خلا آج کے دور میں مشکل ہی سے پڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مولا نا مرحوم کی مکمل مغفرت فرما کر انہیں جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطافر ما کیسے۔ اور پسما ندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطافر ما کیں۔ آبین۔



ازمولا نامحمد اکرم کاشمیری: مدیر ما بهنامه الحسن لا بهور:

# موت العالم مموت العالم آه! حضرت مولا نا محمد ما لک کا ندهلوی رحمة الله علیه

جامعدا شرفیہ کے شیخ الحدیث ممتازی لم دین بین الاقوائی شہرت کے حاف حضرت مولانا محمہ مالک کا ندھلوی رحمہ اللہ کو ندگی کی بستھ بہاریں و کھے کر ۸ ربیج الاول وجوں سرطابق ۲۱ راکتو بر ۱۹۸۸ وشب جعدے آخری پہر صبح صادق سے کچھ دیر پہلے وعاؤل اوراستغفار کی قبولیت کے مبارک وقت میں اچا تک حرکت قلب بند ہوجانے ہے انتقال فرما گئے۔ انا للّٰه وانا الیه راجعون

مولانا <u>۱۹۲۵</u>، میں ضلع مظفر گر (بھارت) کے ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہوئے جو حقیق معنوں میں علم وادب کا گہوارہ تھا۔اس کی آغوش میں اکابرعلاءاولیاءاورصلیاءامت نے پرورش پائی۔حضرت مولانا مفتی الہی بخش مضرت مولانا محمد کی مخترت مولانا محمد الیاس مضرت مولانا محمد الیاس محم

مولانا محمہ مالک رحمہ اللہ چونکہ ایک علمی نہ بھی اور دینی گھرانے کے چشم و جراغ ہے اس لیے بچپن بی ہے وین تعلیم وتربیت کا رنگ غالب چلا آ رہا تھا۔ فطرۃ طبیعت وین پائی تھی اس نبیت ہے وین علوم کے ساتھ غیر معمولی شفقت کا ہونا فاہر ہے۔ جس کا متبجہ بیہ ہوا کہ آپ نے صغرتی ہیں بی اپنے والدگرامی کے سابیہ عاطفت ہیں قرآن کریم حفظ فرمالیا۔ بیہ وہ زمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی حیدر آباد وکن ہیں مقیم سے سن شعور کو چنچے بی آپ کے والدگرامی رئیس المحد ثین وہ زمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی رئیس المحد ثین وہ نمانہ تھا جب آپ کے والدگرامی حیدر آباد وکن ہیں مقیم نے سن تعلیم و تربیت کی خاطر آپ کو تھیم المامت مجد و الملت محد والملت محد مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی سریر تی ہیں تھانہ بھون کے خانقا بی مدر سے میں واخل کروا ویا۔ اس مدر سے حضر سے مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی سریر تی ہیں تھانہ بھون کے خانقا بی مدر سے میں واخل کروا ویا۔ اس مدر سے

ے جوعلوم خابری و باطنی کا بہترین امتزاج تھا آپ کے والدگرامی حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تعلیم و تربیت کا آغاز فرمایا تھا ان کوان کے والدگرای حضرت مولانا محمد مالکہ کا ندھلوی نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت کا آغاز ایک الیسی تربیت گاہ سے کیا۔ جس کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ ساتھ بھی بتایا جاتا تھا یا پھر یوں کہتے کہ علم و عمل ایک ساتھ چے تھے۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم یہاں ہی مکمل فرمائی۔ فارسی کی کتب پڑھیں اور پھھ کر بی نحو وصرف کی۔ اس کے بعد آپ پھر اپنی تصبہ کا ندھلو تشریف لے گئے۔ آپ کے دادا حضرت مولانا محمد استد جو حضرت حابی امداد استد موسلات میں محمد استد ہو حضرت حابی امداد استد میں محمد استد ہو حضرت حابی امداد استد میں جرکی رحمہ استد سے بیعت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم باعمل عارف بالند اور فقیہ سے راتم الحروف نے اپند استاد شیخ اور مر بی حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی رحمہ استد سے درس بخاری کے دوران میں متعدد بارخود سنا۔ آپ فرمایا کہ کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالی نظم مدئی عطافر مایا تھا۔

انہوں نے کا ندھلہ میں نصرت الاسلام کے نام ہے ایک مدرسہ قائم فر مایا تھا جس کا انتظام وانصرام ہیہ خود ہی فر ، یو کر تے تھے۔تعلیم وتر بیت کا اعلیٰ انتظام تھا۔مولا نامحمہ ما لک کا ندھلوی رحمہ اللہ نے متوسط تعلیم یہاں ہی حاصل کی۔ یہاں کے مخنتی مشفق اور درجہ عدیا کے اساتذ و سے استفادہ فر مایا۔ تین سال بیہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلی درجوں کی تعلیم کے لیے آ بے مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے۔ یہاں دورہ حدیث تک تعلیم مکمل فرمائی۔مظاہر العلوم کے ناظم حضرت مورانا عبداللطیف نورالقدمرقد وسمیت تمام ا کابراسا تذ ہ کی مولا نا ما لک جیسے ہونہار مختی اور ذبین طالب علم پرنظر شفقت رہی۔ آپ نے اپنی محنت شاقد خدا واد ذیانت و فطانت سے مظاہر العلوم میں ایک خاص مقام حاصل کرلیا تھا۔ اوھر آ بے کے والد گرامی حضرت مولانا محد اور ایس کا ندهلوی قدس سرہ العزیز دارالعلوم دیو بند میں پینخ النفسیر ہو چکے تھے۔ چنانچے ۱۹۵۸ء میں آپ نے اپنے اس ہونہار بیٹے کو دارالعلوم دیو بند بلا لیا اور وہاں اپنی نگرانی میں علم الکلام سیمت عوم عقلیه و نقلیه میں مہارت حاصل کروائی۔ مظاہر العلوم کی طرح دارالعلوم دیو بند میں بھی اکابر اساتذہ کی نظر شفقت انہیں حاصل رہی دارالعلوم میں جن اساتذ ہ ہے استفادہ کیا ان میں سے شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمدعثانی \_حضرت مولا ناحسین احمه مدنی \_حضرت مولا نا اعز ازعلی \_حضرت مولا نا عبدالسیع \_حضرت مولا نا محمد ابراجیم بلیاوی \_حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع ۔حضرت مولا نا نافع گل رحمهم الله اور ان کے والدعظیم محدث ومفسر حضرت مولا نامحمد اوریس کا ندھلوی قدس سرہ قابل ذکر ہیں۔جس زمانے میں امام العصر حضرت مولا نامحمدا نورش و کشمیری قدس سرہ دارالعلوم دیو بند ہے بعض اختلا فات کی بنیاد پر ڈابھیل تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت عثانی سمیت کئی اسا تذہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ دورہَ حدیث کے جو جالیس طلباء گئے تھے ان میں مولا نامحمہ مالک کا ندھنوی بھی تھے۔ آپ نے ڈ ابھیل میں دورہُ حدیث مکرر کیا اور وہاں مورد نا بدر عالم مہاجر مدنی اورمولا نا عبدالرحمٰن امرو ہی ہے بھی استفاد ہ فر مایا یہاں ہے فراغت کے بعد اپنے والد

گرای حضرت مولانا محمد ادریس دحمد الله کے تھم پر جامع العلوم بہاول گرے اپنی قدرلی خدمات کا آ ماز قرمایا۔ ابتدائی
سال میں سیج مسلم ابوداؤ و طرایین جیسی کتب زیر درس رہیں۔ ہوئے سال عیں حضرت عثانی رحمد الله نے ان کوائی مدت ہیں
جہال سے چندسال قبل فراغت حاصل کی تھی درس حدیث کے لیے بلالیا۔ چنا نچہ آپ نے اسپاد محترم معزمت مولانا
شبیر احمد عثانی رحمہ الله کے تھم پر ڈابھیل میں قدرلی خدمات شروع فرما دیں۔ پاکستان بین جانے کے بعد دوسرے بہت
سے علاء کرام کی طرح آپ بھی پاکستان تشریف لے آئے یہاں آکر ایک بار پھر اپنے استاذ حضرت عثانی کے تھم پر ان
کے قائم کردہ دارانعلوم اسلامیہ ٹیڈوالہ بار میں مند قدرلیں پر فائز ہوگئے یہ کا سواے کا زمانہ تھا۔ دارالعلوم اسلامیہ
نڈوالہ بار میں حضرت مولانا محمد ما لک رحمہ اللہ نے 80 سال تک قدرلی خدمات انجام دیں۔ 10 سال فرمایا۔ والدگرای کے
شرای حضرت مولانا محمد داریس کا خطوی رحمہ اللہ نے جو جامعہ اشرفیہ کے شنخ الحدیث شخص انتقال فرمایا۔ والدگرای کے
انتقال کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عبد الرحمن مدخلہ کی درخواست پر جامعہ
انتقال کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عبد الرحمن مدخلہ کی درخواست پر جامعہ
انتقال کے بعد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عبد الرحمن مدخلہ کی درخواست پر جامعہ
انتوال کے دی قبل یعنی جمارات کو آپ نے درس بخاری معمول کے مطابق دیا۔

مولان کا انتقال جہاں پورے ملک کے لیے ایک عظیم سانحہ کی حیثیت رکھت ہے وہاں جہ معدا شرفیہ کے لیے ایک بہت بڑا عدشہ ہے جہ معد کومولا نا اور مولا نا کو جامعہ ہے جوتعتی تھا وہ اپیانہیں تھا کہ جوجلہ بھول جائے ۔مولا نا نے سار کی زندگی دین کی خدمت فر مائی۔ ہزاروں کی تعداد جس شاگر دچھوڑے۔ کی ایک فیتی تصانف جیوڑیں۔مولا نا کے لیے بیا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ مولا نا نے اپنے والد محرم حضرت مولا نا محمد ادر لیس کا ندھلوی رحمہ اللہ کی تفیر معارف القرآن کی تکمیل فر مائی۔ س کے علاوہ مولا نا حکیم الامرہ مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ کی قائم کروہ مجس صیابتہ المسلمین کے صدر سواد اعظیم اہل سنت پنجاب کے امیر اعلیٰ۔ اوارہ تحقیقات اسلامی کے رکن اسلامی نظریاتی نوشل کے مہر محکومت پاکتان کے میر بھی نظل سنت پنجاب کے امیر اعلیٰ۔ اوارہ تحقیقات اسلامی کے رکن اور جزل محمد ضیاء الحق شہید صدر کی مجلس شور کی کمبر بھی سواد اعظیم ادارت و مشاورت کے رکن اور جزل محمد ضیاء الحق شہید صدر کی مجلس شور کی کمبر بھی سے ۔مولا نا کا ندھلوی محج معنوں میں ملک و ملت کا درور کھتے تھے۔ وہ بمیشہ نظریہ پاکتان کے حامی اور استحام پاکتان کی نظریاتی حدود کی حفظ تا وراس میں نظام اسلام ک کے لیے نفذ ذیر زور دیتے تھے اور فر مایا کرتے پاکتان اور بھرس کی بھائی میں ہے کہ اس میں نظام اسلام کا فذہ ہو ہے ۔ان کے جذب کے مدنظر شہید صدر جزل محمد ضیاء الحق ان کو بڑی قدر کی نگاہ ہے دیکھتے تھے مرحوم صدر کومولا نا ہے انتہائی عقیدت تھی وہ ن کا وئی احر ام کم رہے تھے بھی وجہ ہے کہ مولا نا کو عارضہ قلب ای صدمہ کی وجہ سے بیش آ یا ہو۔

مولا نا ایک عرصہ ہے ذیا بیطس کے موذی مرض میں مبتلا تھے بایں ہمدان کے معمولات میں بھی بھی فرق نبیس آیا۔

وہ شب و روز مسلسل محنت کے عادی ہو چکے تھے۔ درس بخاری تھنیف وتالیف کے ساتھ ملکی سیاست سے بھی گہری دلچہی رکھتے تھے۔ مولانا کو القد تعالیٰ نے بیا عزاز بخشاتھا کہ وہ بیک وقت شخ الحدیث بھی تھے اور میدان سیاست کے شہروار بھی۔ مولانا کی بصیرت آنے والے مشکلات اور حالات مولانا کی بصیرت آنے والے مشکلات اور حالات سے آگاہ فرمات رہتے تھے۔ مولانا کی ذات گرامی اتنی پرکشش تھی کہ جس کو ایک مرتبہ بھی زیارت کا موقع مدا وہ بھی آپ کا فریضتہ ہی ہوگی تھی۔ آپ کی خوش طبعی خوش اخلاقی اور ملن ساری ضرب المثل کی حد تک بہنجی ہوگی تھی۔

راقم کا تعلق حضرت نیخ الحدیث رحمہ اللہ کے ستھ نیاز مندانہ رہا جب بھی ملاقات ہوتی انتہائی محبت شفقت اور پیرے بلاتے۔مولا نا اس سے بھی اس احتر پرشفقت فر مایا کرتے کہ انہیں حضرت مولا نا محمہ ادریس کا ندھوی رحمہ اللہ کی خدمت میں میری حاضری کا علم تھا۔ راقم کو یہ اعزاز اور سعادت نصیب ہے کہ کئی سال تک حضرت مولا نا محمہ ادریس صاحب رحمہ اللہ اگر چہ دارالعلوم اسلامیہ صاحب رحمہ اللہ کی جو تیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں مولا نا محمہ مالک رحمہ اللہ اگر چہ دارالعلوم اسلامیہ شد والدیار مصرت مولا نا محمہ اللہ اللہ بیار میں ہوتے تھے مگر کثر ت ہے اپنے والدگرا می کی زیارت اور مل قات کے لیے تشریف مایا کرتے تھے۔ یہ احتر برابر حضرت مولا نا محمہ ادریس کا ندھوی رحمہ اللہ کی خدمت اقدس میں ہوا کرتا تھا۔ اس مناسبت سے مول نا مجھے سے نہا بیت شفقت کا معاملہ فر مایا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ بھائی تم تو میرے والد کے خانم ہو۔ مولا نا کا یہ فر مانا مجھے اس قدر شریس معوم ہوتا تھا کہ میں دل دل ہی میں یہ سوچنا کہ کاش مولا نا یہ بار بار فر مائیں اور میں اس کی شیرین بار بار محسوس کروں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا نا ما مک رحمہ اللہ کا خادم بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔

مولا نامحمہ ، لک رحمۃ اللہ نے اپنے پیماندگان میں اہلیہ محترم کے علاوہ روحانی اولاد کے ساتھ ساتھ کچھ نیں۔

بھی چھوڑی ہے۔ اس میں پانچ صاحبزادیاں اور دوص حبزادے ہیں۔ صاحبزادوں میں بڑے مولا نامحم سعد صد لیتی ہیں۔
جو جامعہ اشر فیہ سے فارغ انتصیل ہونے کے ساتھ ساتھ پنجاب یو نیورٹی سے ایم اے بھی ہیں۔ اس وقت قائد اعظم ما تبرری میں ریسرج آفیر کی حیثیت ہے کام کر رہے ہیں۔ چھوٹے صاحبزادے مولوی محمد سعید سلمہ اشر فیہ میں دین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا نے بفضلہ تعالی ان صاحبزادوں کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالی ان صاحبزادوں اور ان بڑارہاش گردوں کو (جنہوں نے مولانا ہے کسب فیض کیا ہے) مولانا کے لیے صدفہ جو ریہ بن ئے۔

اين دعا ازمن وازجمله جهال آمين باد

(محمدا کرم کانثمیری)

4103

محدث كبير حضرت علامه محمد شريف كشميرى رحمة الله عليه

ولات: ١٣٢٣ ه

وفات: • اسماھ

علام حجر ثريف تثميري

﴿ مِیں عمائے مِن ازمحمد اکبرشاہ بخاری.

# محدث كبيرعلامه محمد شريف تشميري رحمة الله عليه

### ولا دت اورا بتدائي تعليم:

استاذ الاساتذ ہ شخ الجامعہ ج مع المعقول والمنقول حضرت مولا نا علامہ محمد شریف صاحب تشمیری رحمة القدعلیہ جامعہ خیر المدارس کے چوشے صدر مدرس شخے آپ جون ۱۹۰۵ء میں موضع کیٹر (کشمیر) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی کا بیل مدرسہ اشاعت العلوم چکوال میں مولا تا حبیب احمد شاہ صاحب بشاور کی اور مولا نا فضل کریم صاحب سے پڑھیں۔ فنون کی پخمیل متالا سضلع میانوالی میں ماہر معقولات مولا تا غلام محمود صاحب کے پاس کی مولا نا مشہور ریاضی دان شحوی اور فقیہ تھے۔ تاب نے باس میں متعدد کتا ہیں پڑھیں۔ آپ نے ان کے پاس ریاضی کے رسائل تصریح شرح پشمینی اقلیدس اور علم ہیئت وعروض کی متعدد کتا ہیں پڑھیں۔ شکیل تعلیم وار العلوم و بو بند میں:

یہاں سے فارغ ہوکر از ہر الہند وارالعلوم و بو بند تشریف لے گئے جہاں محدث العصر علامہ محمد انورش و صاحب کشمیری قدس سرہ سے ترفدی شریف شروع کی سوء اتفاق کہ یہاں آپ کی صحبت برقر ار نہ رہ سکی اورآپ مریش ہوکر لا ہور آگئے ان ونوں شیر انوالہ دروازہ لا ہور میں حضرت مولانا علامہ شمس الحق افغانی "پڑھاتے تھے۔ آپ ان کے حلقہ تلمذ میں شریک ہوئے اور بیضاوی شریف و ترفدی شریف شروع کیں ۔ پچھ عرصہ بعد مولانا افغانی پیر جھنڈا سندھ جانے لیے تو علامہ شمیری صاحب بھی رفیق سفر بے وہاں پہنچ کر حضرت افغانی "سے کھمل مشکوۃ شریف ججة الله البالغہ شرح اشارات للطوی "تخیص مقالات ارسطولا بن رشد شحافیۃ الفلاسف احیاء العلوم کا حصد موبقات و منجیات اور تفییر کش ف کا پچھ اشارات للطوی "تخیص مقالات ارسطولا بن رشد شحافیۃ الفلاسف احیاء العلوم کا حصد موبقات و منجیات اور تفییر کشن ف کا پچھ حصہ پڑھا۔ دوسرے سال حضرت افغانی قدس سرہ مدرسہ ہاشمیہ دارالفیوض سجاول (سندھ) تشریف کے تو علامہ کشمیری بھی ان کے ہمراہ گئے اور کھمل دورہ حدیث شریف ان کے پاس پڑھا وہاں سے فارغ ہوکر را چوتانہ ریاست کشمیری بھی ان کے ہمراہ گئے اور کھمل دورہ حدیث شریف ان کے پاس پڑھا وہاں سے فارغ ہوکر را چوتانہ ریاست نوک میں سیمیم برکات احمد صاحب کے پاس مدرسہ خلیلیہ بین فنون کی نہائی کتابیں پڑھیں۔ میر زام درسالہ قطبیہ اور 'امیر نام درسالہ قطبیہ اور 'امیر

بعدازال علامه موصوف وہلی میں مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامفتی کفایت القدصاحب کے مدرسہ امینیہ میں حاضر ہوئے اور ترفدی شریف و بخاری شریف کا سم ع کیا۔ غرضیکہ تقریباً ۱۲ سال مختف شہروں میں تخصیل علم کے لئے آپ نے سفر کئے اس دوران اپنے آبائی وطن تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے دوبارہ دورہ حدیث کرنے کے بعد وطن لوٹے۔

### تدريس:

فراغت کے بعد آپ نے شروع میں جالندھر کے ایک مدرسہ میں فنون کی کتابیں پڑھا کیں۔ اس دوران حضرت مولا ناسمس الحق افغانی قدس سرہ ریوست قلات میں وزیر معارف مقرر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بلوا کر نائب وزیر معارف مقرر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بلوا کر نائب وزیر معارف کے منصب پر فائز کیا۔ ۲ سال آپ کی خدمت میں نائب وزیر کی حیثیت سے کام کیا' چھ سال بعد حصرت افغائی نے یہ ملازمت چھوڑ دی اور علامہ کشمیری صاحب کو حضرت موما نا قاری محمد طیب صاحب کے دارالعلوم دیو بند طلب فرما لیا۔ تقریباً سات سال تک دارالعلوم دیو بند میں ورجہ علیا کے اسباق پڑھائے تھے کہ پاکتان کا قیام ممل میں آپا۔

قیام پاکتان کے بعد آپ نے تین سال (مصور تک) وارالعلوم پلندری آزاد کشمیر میں حدیث کی کتر بیں پر هائیں۔

### جامعه خيرالمدارس مين تشريف آوري:

بعد از ال حضرت مولا نا خیر محمد صاحب قدس سرہ کی دعوت پر چامعہ خیر امدارس تشریف یائے۔ آخری وقت تک جامعہ بی بیس شنگان علوم کوسیراب فرمائے رہے اس عرصہ سے دارالحدیٰ (ٹھیڑی) اور قسم العلوم (ملتان) کے دو دو سال متنٹیٰ ہیں۔ ٹھیڑی سے والیسی پر ۵۸ء میں آپ منصب صدارت پر فائز ہوئے۔ حضرت علامہ صاحب کمل حلم و شفقت اور محبت و راُفت کا مجسمہ تھے پوری عمرُ علم دین اور حدیث کی خدمت میں صرف کی استحضار ٔ حافظ رسوخ فی العلم فائنت تفقہ فی الدین اور علمی تبحر میں اپنے اساتذہ محدث العصر علامہ محمد نورشاہ کشمیری مفتی اعظم ہند مولا نامفتی کفایت اللّٰہ اور مشرب العلماء مولا ناشس الحق افغانی کے جالشین ثابت ہوئے تھے۔''

#### درس خصوصیات:

حضرت علد مصاحب کا انداز تدریس منفردانہ ہے۔ آپ جہاں قرآن وسنت کے رموز و نکات اور دقیق علمی مباحث بین نے ماری ہوئے حضرت علامہ انورشاہ صاحب کی یا د تازہ فر مادیتے تھے و ہیں اپنے شگفتہ انداز بین سے طلبہ کو کسی فتم کی تھکا وٹ یا اکتر ہٹ کا شکارنہیں ہوئے دیتے تھے۔ آپ کی شگفتہ بیانی اورخوش طبعی پورے درس میں طالب علم کو ہمہ تن متوجہ رکھتی تھی۔ بعض اوقات تر ندی شریف کا سبق تین تین گھنٹے مسلسل جاری رہتا تھ۔ جب آپ محسوس فر ماتے کہ طلبہ میں کی تھکان ہور بی ہو ان کی نش ططبع کے لئے کوئی ایسا علمی لطیفہ یا دلجیپ واقعہ سنا دیتے جس سے ساری مستی

اور کلفت فورا کافور ہو جاتی تھی اور تازگی اور نشاط پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ کے سامنے طلبہ کرام بلا تکلف علمی اشکالات پیش کرتے تو آپ نہایت خندہ پیشانی اور محبت کے ساتھ شانی جواب دیتے تھے۔ طلبہ آپ سے ایک ہی نشست میں مانوں ' فریفتہ اور بالآ خرگر ویدہ ہو جاتے تھے۔ جو ذکاوت و وفور علم کے ساتھ آپ کے اخلاق عالیہ کی بھی دلیل تھی۔ کمال تو اضع :

حضرت علامہ صاحب کے علمی مقام اور فیض عام کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ پاکستان میں وہ چار مدارس کے سوا کوئی مدرسہ ایسانہیں جس کے اساتذہ حدیث علامہ موصوف کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگر دنہ ہوں' بایں ہمہ آ پ بے نفسی اور تواضع کا پیکر سے آئے میں جامعہ کے سالانہ جلسہ کے موقعہ پڑٹس العلم ءمولا نائٹس الحق افغانی " تشریف لائے ہوئے سے راقم اور دیگر حضرات نے بچشم جیرت و یکھا کہ حضرت افغانی " اپنے کمرے میں چار پائی پر پاؤں لاکائے ہوئے تشریف فرما جیں اور علامہ کشمیری صاحب فرش زمیں پر ہمٹے ان کے پاؤں و ہارہے ہیں۔
تشریف فرما جیں اور علامہ کشمیری صاحب فرش زمیں پر ہمٹے ان کے پاؤں و ہا رہے ہیں۔
نہد شاخ ہم میوہ سر ہرزمیں

علامہ موصوف اس وقت پورے پر کشان میں اجلّہ اسا تذ ہُ حدیث میں شار ہوتے ہتے۔اللّہ تعالی نے حضرت علامہ کو ہلند مقام علمی عطا فر مایا تھا گرسا دگی تواضع میں اسلاف کی یا د گار ہتے۔اللّہ تعالیٰ حضرتؑ کے درجات ہلند فر ما کیں۔آ مین ۔

مولا نامحمر حليف جالندهري:

321400

# حضرت علّا مه تشميري قُدس سرهٔ کي حسين يا دي

### ميرے زمانهٔ تعليم ميں حضرت کی شفقت:

بچین ہی ہے جامع خیر المدارس کے ماحول میں جن شخصیات کے نام کا نول میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑے ان میں است ذ العلماء مر بی ومشفق حضرت علامہ کشمیری صاحب نور القدمرقدہ کا نام سرفہرست تھا۔ بچپین ہے ہی حضرت کے ساتھ محبت وعقیدت کا گہراتعلق قائم ہو گیا تھا۔خیرالمدارس کے تمام طلبا اورمتعلقین حضرت کا ہے حدا کرام کرتے نظر آتے حضرت نیخ الحدیث (میرے عہد طفولیت میں) اورصدر مدرس ہونے کے باوجود حچوثوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ فر ماتے۔ آپ کا چبرہ پرکشش اور بارعب تھا۔لیکن مزاج میں نرمی تھی۔ بہت کم غصہ ہوتے۔اکثر آپ متبسم ہوتے۔ میں نے جب حفظ قر آن کے بعد درس نظامی کی تعلیم شروع کی تو حضرت علا مہ تشمیری صاحبؑ ہے سبق پڑھنے کی خواہش اپنے والدرحمہ اللہ سے خلاجر کی کیکن حضرت والا چونکہ بڑے اسباق پڑھاتے تنصاس لئے اس خواہش کی پنجیل فی الحال ممکن نظر نہ آئی۔ دورہُ حدیث والے سال بخاری شریف و ترندی شریف حضرت ؓ ہے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ فراغت کے بعد درجہ پمکیل کے اسباقی ماحسن'مبیذی' حمدالند' صدرا' حضرت رحمه الله نے بوی محبت کے ساتھ جمیں پڑھائے۔اور روزانہ مجھ سے سبق سنتے ادرسبق یاد ہونے برخوشی کا اظہار فرماتے اور حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک روز مجھے فرمایا کہ بیس نے اپنے است دکو بیاتمام کتابیں زبانی سائی تھیں اس لئے تم بھی سال کے آخر میں مجھے میے تمام کتب حفظ سنانا۔ میں نے وعدہ کرلیا۔حضرت کی محنت اور توجہ کی برکت تھی کہ آخر سال میں مندرجہ بالاتمام کتابیں حفظ حضرت کو سنائیں والحمد لله علی ذالک مضرت کا حافظ بے پناہ تھا۔ہمیں جس سال بخاری وتر ندی پڑھائی اس سال حضرت کی بصارت کمزور ہو چکی تھی۔لیکن حافظہ اسی طرح تھا چنا نجے تمام مباحث اور کتابیں زبانی پڑھا کیں منطق و فسفہ کی کتابیں عام طور پرمشکل اور محنت طلب مجھی جاتی ہیں گر حضرت والاً ان فنون کے ماہراورامام تھے۔حضرت کوحمداللہ صدرا مشمس بازغہ قاضی مبارک۔میبذی وغیرہ بیرتمام کتب زبانی یادتھیں اور حضرت يمنطق وفلسفه كامشكل ترين مسئله بهت جي سبل اورآ سان انداز ميں نەصرف طالب علم كوسمجھا دييتے بلكه دوران تدريس

بی یاد کرا دیتے اور ذہن نشین کرا دیتے آپ کا انداز درس نرالا تھا۔ حدیث کا سبق محدثانہ اور عالمانہ شان کے ساتھ پڑھاتے۔ کئی کئی تھنے مسلسل سبق ہوتالیکن طلبہ کو مختلف غلمی لطا کف دوران درس سنا کر ہشاش بشاش رکھتے اور تھکاوٹ کا احساس بالکل نہ ہونے دیتے۔ تمام طلبہ آپ کے سبق کو بہت زیادہ دلچیس کے ساتھ پڑھتے۔ احقر کے ساتھ ہمیشہ محبت و شفقت کا خصوصی برتاؤ فر ماتے مجھے اس حقیقت کا مکمل اعتراف ہے کہ حضرت مرحوم نے حقیق والد کی طرح میری سر پرتی فرمائی۔ بالخصوص حصرت والد صاحب رحمة الله علیہ کے انتقال کے بعد۔

اهتمام کی ذ مه داریاں:

عردَ ي قعد والمسلط هو جب حضرت والدصاحب رحمة الله عليه كا مكه مكرمه مين انتقال موانو مين اس وقت فيصل آبا د گیا ہوا تھا۔اطلاع ملنے پر واپس ملتان بوقت شام پہنچا۔حضرت کشمیری صاحب گھرتشریف لے جا چکے تھے۔ا گلے روز مہج حضرت مرحوم کے کمرے میں بغرض ملاقات حاضر ہوا تو حضرت ؓ نے فوراً گلے لگایا۔ پیار کیا۔ اورتعزیت وتسلی کے الفہ ظ ارشا دفر مائے اور فر مایا کہ اب ہم نے تہم ہیں مہتم بنا تا ہے۔ بیدالفا ظاحفرت کی زبان سے من کر میں جیران وسشستدر رو گیا۔ اس کئے کہ اس کا خیال اور وہم و گمان بھی نہ تھا کہ مجھے اس کم سنی میں اتنا بڑا منصب سونیا جائے گا۔لیکن حضرت ؓ نے '' خاندان خیر محمرُ''' کے ساتھ اپنے قلبی اور غیر معمولی تعلق اور احقر کے ساتھ خصوصی شفقت کی وجہ ہے اپنی بات کو پورا کر د کھایا۔ تمام رکاوٹوں کوخود وور فر مایا اور حقیقی والد کی طرح ابتداء ہی ہے سر پرتی فر مائی۔ مجھے نہ صرف یہ کہ خیر المدارس جیے عظیم ادارہ کامہتم بنوایا۔ بلکہ آخر دم تک ہرمرحلہ پرمیری راہنمائی فر مائی۔ دوران اہتمام جب اس سلسلہ میں مہھی کوئی مشکل آئی تو حضرتؓ نے اپنے تا ہر اور بھیرت ہے اسے حل فر ہ کر مجھے بے فکر کر دیا۔حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہر خلوص اور بےلوٹ تعلق کی وجہ ہے مجھ میں خود اعتمادی پیدا ہوئی اور مجھے جامعہ کے امور باحسن وجہ نبھانے کا موقع ملا اکثر جامعہ کے مختلف معاملات میں دریا فت فر ماتے رہتے' اور اپنی ہدایات ہے نواز تے رہتے۔ مجھے بھی بھی تنہایا بے سہارا ہونے کا احساس نہ ہونے دیتے۔میرے ہر کام کوانفرادی کی بجائے اجتما کی بنا دیتے اورا کثر از راہ شفقت ادب واحتر ام کا معاملہ فر ماتے حالانکہ میں ان کی خاک یا کے برابر بھی نہ تھا۔ نیکن بیران کا کمال اورعظمت تھی کہ چھوٹے کو بڑا بنا دیا اور'' بندہ یروری'' کے انمٹ نفوش ثبت کئے اکثر مجھ ہے فر ، نے کہ کوئی پریشانی تونہیں ہے مہتم صاحب آپ فکرنہ کریں ہم سب آ ب کے ساتھ ہیں۔ حضرت کے بیالفاظ بہت یاد آتے ہیں۔اللہ اکبر' واقعی حضرت مبتعظیم انسان تھے۔ جب مجلس شوریٰ نے اپنے اجلاس منعقدہ ۲۳ ذی الحجہ اس میں میرے اہتمام کا فیصلہ فرمایا اور دارالحدیث میں طلبۂ اساتذہ کار کنان ومتعلقین جامعہ کے اجتماع میں اس فیصلہ کا اعلان ہوا تو اس موقعہ پر حضرت علامہ کشمیری صاحبٌ نے اپنے خطاب میں احقر کے متعبق وہ باتیں ارشاد فریا ئیں جومیرے لئے سنداورسر مایہ حیات ہیں۔ بیرحضرت کا حسن ظن تھا بعد از اں مجمع ہےنعرے لکوائے اور حنیف زندہ یا دخود کہلوایا۔

علا مدمحه شريف تشميري 🎉

### حضرت کشمیری اور جدامجد:

میں مائے حق

حضرت کو ہمارے جدامجد حضرت مولا نا خیر محمد صاحب ّا دران کے خاندان سے بہت پرخلوص تعلق تھا۔ چنانچہ اس کا انداز ہ حضرت ّ کے ایک مکتوب سے بخو کی ہوتا ہے جو آپ نے میرے والد مرحوم کولکھا تھا۔ والد صاحب ؓ کے نام علامہ کشمیریؓ کا ایک مکتوب '

بخدمت حفرت قبد مہتم صاحب رحمۃ التدعایہ کی وجہ ہے آپ حفوات جوحفرت کے صحبزا وگان اور اولا دحقیق ہیں کی جگہ کسی حفرت قبد مہتم صاحب رحمۃ التدعایہ کی وجہ ہے آپ حفرات جوحفرت کے صحبزا وگان اور اولا دحقیق ہیں کی جگہ کسی دوسرے وخواہ وہ کتنا بڑا آ دمی کیوں نہ ہو۔ ایک لیجے کے لئے ویکھنا برداشت نہیں کرسکتا۔ یہ میری سرشت اور اصلی فطرت ہے انشاء القدا حزیز آپ اگر گہرا مطالعہ اور وقیق نگاہ ڈالیس گے تو آپ کو دن بدن میری اس بات کی تقعد ایل ہوتی جائے گی اور میں نے اس انداز میں یہاں رہنے کا پورا تبیۃ کیا ہوا ہے۔ جب اس کے خلاف شیطان نے ور غلایا تو اس وقت میں خود اپنے آپ کوا مگ کردوں گا۔ ہبر کیف آپ حضرات کومیرے وجود سے انشاء القد العزیز کوئی ذرہ برابر تکلیف نہ ہوگی۔ یہی میرا بمان اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے ساتھ میری و فی داری ہے۔ برگ تھائی اس پر مجھے تو نم و دائم کی کے۔ یہی میرا بمان اور حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے ساتھ میری و فی داری ہے۔ برگ تھائی اس پر مجھے تو نم و دائم

اس خط کا ایک ایک حرف حقیقت پر پہنی ہے اور حضرت کی زندگی کو و کیھنے والے اس کی گواہی ویں گے کہ آپ نے تمام عمر جامعہ خیر المدارس میں اس طرح گزاری ہے۔ حضرت علاَ مہ تشمیری صاحب حضرت جدا مجد کا انتخاب تھے۔ حضرت جدا مجد مزاج شناس اور قدر شناس تھے آپ نے خیر المدارس کے لئے جن اسا تذہ کا انتخاب فرہ یا وہ واقعة با کمال اور مخلف لوگ تھے خصوصاً شعبہ تحقیظ و تجوید و قراُت کی صدارت و تدریس کے لئے شخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صحب اور شعبہ کتب کی صدارت تدریس کے لئے شخ القراء حضرت قاری رحیم بخش صحب اور شعبہ کتب کی صدارت تدریس کے لئے حضرت علامہ تشمیری کا انتخاب آپ کی بصیرت اور حسن انتخاب کا واضح شہوت ہے۔ اور مردو (۲) حضرات تدریس کے لئے حضرت علامہ تشمیری کا انتخاب آپ کی بصیرت اور حسن اور مشغلہ کی کوئی شجائش نہ مردو (۲) حضرات تدریس کے مداور جامعہ سے گھر کے ملاوہ اور بچھ نہ جانتے تنے اور سال بھر میں بہت ہی کم انفرادی رخصت لیتے۔

علامه تشميريُّ اورسر كاري من صب:

حضرت کشمیری صاحب کو تو می تمینی برائے مداری کاممبر منتخب کیا گیا تو چندا جلاسول میں شرکت کے بعد آپ نے مستعنی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور فر مایا کہ '' نشتند و گفتند و برخاستند'' کے سوا پچھ نبیں ہوتا۔ آپ کو بے شارمن صب کی چیش کش کی گئی لیکن آپ نے بیٹ گران ہی کی زندگی کو ترجیح دی اور اپنے مقصد تعلیم میں شب و روز کوش ل رہے کو کی نفس بخش عبد و تول نہ کیا۔ اس وقت الحمد مقد حضرت مرحوم کا صفحہ تلا فدہ سب سے زیادہ وسیق ہے۔ مدارس سے وابستہ حضرات بالواسطہ یا

بلا واسط آپ کے شاگر دہیں۔ دارالعلوم دیو بند( بھارت ) میں تد رکیں کے زمانہ میں بھی بے شار نامورعلماء نے آپ سے کسب فیض کیا۔

### خيرالمدارس ميں تدريس:

حضرت جدِ امجدٌ كو انبى خصائل كى بناء پر آپ سے محبت تقى اور حضرت جد امجدٌ جو با اصول اور مستغنى مزاج تھے صرف حضرت تشميريؒ خير المدارس سے الاسلاھ بل شمير كى (سندھ) مرف حضرت تشميریؒ خير المدارس سے الاسلاھ بل شمير كى (سندھ) تشريف سے تو آپ نے ان كو دوبارہ واپس بلاليا اور الاسلاھ سے آپ نے خير المدارس ميں دوبارہ اپنى تدريسى خدمات كا آغاز كر ديا۔ حضرت جدامجدٌ كى حيات ميں آپ تيكيل كے اسبان كے علاوہ تر فدى شريف پڑھاتے رہے اور حضرت جدامجدٌ كى حيات بن رئي شريف بحص آپ نے پڑھائى۔

### حضرت تشميريٌ فناني التدريس يتھے:

حضرت علامہ تشمیری صاحبؓ کے مزاج میں چھوٹوں پرشفقت خوب تھی اور فتنہ و فساد وغیرہ ہے بالکل عاری تھے آپ کا مزاج تعلیمی ویڈ ریسی تھا ہرتشم کے خارجی عوارض سے ضرف نظر فر ما کرصرف تعلیم پر ہی توجہ فر ماتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں بھی اس کا اظہار فر مایا' جوہنی برحقیقت ہے۔

''گذارش ہے کہ حضرت والا قطعاً وحتماً سو فیصد اطمین ن رکھیں کہ میر ے طلبہ کے واسط ہے ان شاء اللہ العزیز کوئی حرکت جونقض امن کے خلاف ہوسر زونہ ہوگی اور نہ ہی ایسا خیال میرے حاشیہ قلب پر بھی شیطان نے بطورِ وسوسہ ڈ الا ہے۔ اس قتم کی حرکتیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جوفطری طور پر فسادی ہوتے ہیں۔ الحمد للذمیر اقلب ایسی شیطانی حرکات ہے بالکل پاک ومبرا ہے۔ اب ذرا ایک بات جوا دار ہ کے اشد ضروری ہے عرض کر دول۔''

### حضرت تشميريٌ كااحترام اساتذه:

حضرت علامیّا ہے اسا تذہ کرام کا تذکرہ ہمیشہ محبت اور انتہائی اوب واحترام کے ساتھ فرماتے۔ اپنے استاد محترم حضرت افغانی کے ساتھ آپ کو بڑی عقیدت تھی ہم نے خود ہی اپنی آ تکھوں ہے ویکھا کہ جب فیر المدارس ملتان کے ساتھ آپ کو بڑی عقیدت تھی ہم نے خود ہی اپنی آ تکھوں ہے دیکھا کہ جب فیر المدارس ملتان کے سالانہ جلسہ پر حضرت افغانی " تشریف لاتے تو حضرت علامہ تشمیری صاحب مرحوم شیخ الحدیث اور صدر مدرس ہونے کے ہر سال باوجود اپنے شاگر دوں کی موجود گی میں خود حضرت افغانی " کے پاؤں دباتے۔ حضرت افغانی " کی ملاقات کے لئے ہر سال شعبان میں سالانہ تعظیلات کے موقع پر تشمیرا ہے گھر جانے ہے تبل چارسدہ جاتے اور حضرت کی خدمت میں ہدایا پیش کرتے۔

حضرت افغانی '' کوآپ پر بڑا اعمّاد اور آپ ہے خوب محبت تھی۔حضرت افغانی نے حضرت والا مرحوم کے نام

ملامه محمدشريف تشميهي

اینے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فر مایا کہ۔

صدر مدرس کی نفسیات کوسمی قابلیت کے ملاوہ حضرت مولانا مرحوم کی طرح میں بھی جانتا ہوں کہ اکثر مدارس عربیکا زوال صدارت تدریس اور اہتمام کے تصاوم ہے ہوتا ہے سیکن مولانا کشمیری کی فطرت میں تصادم نہیں اور نہ ہی دور حاضر کی سیاست سے ان کا ذبحن ملوث ہے ۔ لبذا آپ دونو ل حضرات مدرسہ کے مفاد کے لئے اخلاص سے کام کریں گے اور مدرسہ میں کمی قتم کے فتنے کو داخل نہیں ہونے دیں گے ۔ حضرت مولانا مرحوم کا بھی صدر مدرس صاحب کے متعنق بہی خیال تھا اور میرے علم میں ہوتے دیں گے ۔ حضرت مولانا مرحوم کا بھی صدر مدرس صاحب کے متعنق بہی خیال تھا اور میرے علم میں ہوآ ب مدرسہ اور آپ کے خاندان کے خیرخواہ ہیں ۔ ایک اور خط میں فر مایا حضرت کشمیری صاحب کی قیام خیر المدارس میں مرب کہ ہو۔ میری انتہ فی خوشی ہوگی کہ جناب کشمیری صاحب خیر المدارس کے ساتھ جمیشہ مربوط رہیں ۔ المدارس میں مرب کہ ہو۔ میری انتہ فی خوشی ہوگی کہ جناب کشمیری صاحب خیر المدارس کے ساتھ جمیشہ مربوط رہیں ۔ المدارس میں مرب کہ ہو۔ میری انتہ فی خوشی ہوگی کہ جناب کشمیری صاحب خیر المدارس کے ساتھ جمیشہ مربوط رہیں ۔ اس مکتوب کے ایک ایک حرف ہے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم است و کواپنے قابل فخر شاگر دیر کس قد راعتا و تھا۔ اس مکتوب کے ایک ایک حرف ہے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم است و کواپنے قابل فخر شاگر دیر کس قد راعتا و تھا۔

حضرتٌ کی رفافت میں حربین شریفین کے اسفار:

حفزت علامہ تشمیری سفر کے عادی نہ ہتے۔ اکثر وقات احباب متعلقین اور تلانہ ہوسن کی معذرت فرہ و ہے لیکن حریمن شریفین کے لئے ہمہ وقت تیار ہے۔ ابتداء آپ کے لائق شاگر دحفزت قاری مجم عبدانند صاحب کی دعوت پر ماہ منورہ) نے آپ کو ہ ہ رمضان میں عمرہ کے لئے بلوایا۔ اس کے بعد کئی سال تک آپ حفزت قاری صاحب کی دعوت پر ماہ مصل ہوا اور ان سفروں میں آپ کی معیت کا شرف مصل ہوا اور ان سفروں میں آپ کی معیت کا شرف حاصل ہوا اور ان سفروں میں آپ کے نئی تجیب وغریب واقعات اور کیفیات دیکھیں۔ آپ کا ظاہر صالح اور باطن ظاہر صالح سے عظیم تھا۔ آپ صرف ایک عالم وین اور محدث ہی نہ ہتے بلکہ بہت بڑے ولی الند اور عاشق رسول میمی ہتے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اکثر ہنے اور بنداتے۔ ہم نے آپ کو بھی موجہ کے انداور عاشق رسول میمی ہوئے ویکستان میں رہتے ہوئے آپ اکثر ہنے اور بنداتے۔ ہم نے آپ کو بھی ہوتے نہ ویکھا تھا لیکن حرمین میں خوب روتے ویکھا۔ پاکٹھوص طواف و داع کے وقت آپ کی کیفیت بہت ہی عجیب ہوتی تھی با ہمت بہت تھے۔ ہمیشہ بڑے وق وشوق کے ساتھوم مواف و داع کے وقت آپ کی کیفیت بہت ہی جیب ہوتی تھی با ہمت بہت تھے۔ ہمیشہ بڑے وار حضرت کے ہمراہ تھے۔ میشوم میں کے دوران ہر چکر کے اختہ م پر ہم حضرت کو دباتے اور عرض کرتے کہ حضرت آپ ضعیف ہیں تھک گئے صفاو مروہ کی سعی کے دوران ہر چکر کے اختہ م پر ہم حضرت کو دباتے اور عرض کرتے کہ حضرت آپ ضعیف ہیں تھک گئے ہوں گارا جان گئے۔ ہیں آپ سوار ہوکرسٹی کر لیس تو فرہ یا کہ حضور سے سوار ہوکر طواف کرنا تو ٹا بت ہے لیکن سی کی دوران ہر چکر کے اختہ میں نے خود ہی کرلیا ہے اس گئے۔ بھی ہوئی کو کی کرنا تو ٹا بت ہے لیکن سی خاب تبییں اور طواف میں نے خود ہی کرلیا ہے اس گئے۔ بھی ہوئی کو کو گا۔

ایک بارساری رات کا سفر کر کے مدینہ منورہ سے بغرض عمرہ مکہ مکرمہ منج کے وقت پہنچ ہم نے عرض کیا کہ حضرت اب آ رام کر لیتے ساری رات کے جائے ہوئے ہیں۔ تھکاوٹ کافی ہے۔ شم کے وقت عمرہ کرلیں گے۔ تو حضرت نے جواب میں فرہ یا کہ نہیں۔ جس مقصد (عمرہ) کے لئے آئے ہیں پہلے اس کو پورا کریں گے۔ لہذا عمرہ پہلے اور آ رام بعد میں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ بہی ہوسکتا ہے کہ پہار ہو جائیں گے یا مرجائیں گے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ عمرہ المعلامه فيمثر يف كثميري الله

مين على \_ حق

كرية موئ جان چلى جائے۔اللہ اكبر!

ا یک ہار مدینہ منورہ میں کسی نے حضرت سے بوچھا کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں تو زیادہ تر قیام مدینہ منورہ میں فرماتے ہیں۔ مکہ مکر مدیش آپ کا قیام بہت کم ہوتا ہے جواب میں فرمایا کہ مدینہ والی ذات ملٹان میں نہیں ملتی اور مکہ میں جس ذات کا گھر ہے وہ ملتان میں بھی لل جاتی ہے اس لئے زیادہ قیام مدینہ منورہ میں کرتا ہوں۔ سجان اللہ کتنے بہترین انداز میں'' مئلہ حاضرنا ظر''کو بیان فرمادیا۔

### ئىن اتفاق:

اللہ تعالٰی کا بیاحسان ہے کہ اس نے مجھے جسم نی دوروحانی والد''شریف'' عظافر مائے۔ ہر دوحفرات نہ صرف اپنے نام کی نسبت سے شرافت وانسانیت کے بہترین نمونے تھے بلکہ ان کی اصلاح وتربیت نے سینکڑوں افراد کوصلاح و شرافت کی راہ پرلگا دیا۔

#### مولو دمسعوو:

جس شب (پیراارشوال واسیارہ) حضرت علامہ کا وصال ہوا۔ ای شب ان کے وصال کے ایک گھنٹہ بعد القد تعالی کے فضل سے اعارے گھنٹہ بعد القد تعالی وطبعی کے فضل سے اعارے گھر ایک جیٹے کی آمہ ہوئی۔ علامہ تشمیریؓ کی جدائی کے شدید صدے کے بعد اس قدرتی تسلی وطبعی فرحت سے غم کا بوجھ ہلکا محسوس ہوا۔ احقر نے اپنے والدگرایؓ اور استاذ ذی قدرؓ کے ناموں کی مناسبت سے نومولود کا نام باہمی مشورہ سے ''محد شریف''رکھا۔ القد تعالی اسے دونوں حضرات کی نسبتوں کا جامع بنا نمیں۔ آمین!

498

الماسق شراب تشميري

مولا نامنظورا تمداستاذ الحديث: عامعه خير المدارس ملتان.

# حضرت الاستاذ تشميري قدس اللّه سرهٔ كاعلمي ذوق

### دورطالب علمي:

فر ، یا کہ کافیہ پڑھنا تھا لیکن جس استاذ ہے پڑھنے کا ارادہ تھا بھارے گھر ہے وہاں تک کا کراہی ۱۱ نے لگنا تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ کو کہا انہوں نے ناداری کا عذر کیا۔ میں مانگنا رہا آخر انہوں نے ادھار لے کر ڈیڑھ روپیہ مجھے ویا ۱۱۲ نے کرایہ میں صرف ہوئے باتی ۱۲ آنے مارا سال محفوظ رکھے تا کہ گھر واپسی کا کرایہ ہے اس سے حضرت الاستاذ کا طالب علمی کے زمانہ بی سے ذوق علمی معلوم ہوا۔

7- فرای کہ طالب علمی کے زمانہ میں گھر ہے دیں سال اس طرح غائب رہا کہ بھی خط تک نہیں بھیجا میری مثلتی ہو چک تھی لیکن اتن غیرہ بت ہے سمجھا گیا کہ میری وفات ہو گئی ہے تو میری منسوبہ بیوی کا آگے نکاح کر دیا گیا۔ اس دوران دارالعموم دیو بند میں ایک شمیری طالب علم آیا میں نے اس سے اپنے گھر کے جامات معموم کرنے شروع کئے بغیراس کے اس کو میرے بارے میں علم ہو۔ لیکن اس طالب علم نے میرے والد صاحب کو خط لکھ دیا وہ مجھے آ کر دارالعموم دیو بند ہے۔ لے گئے اور پھر نیارشتہ کیا اور میرا نکاح ہوا۔ اس سے بھی حضرت الاستاذ کا انہا کے سمیر معموم ہوا۔

۳- فر، یا که ریاست نو تک میں تحکیم برکات احمد صاحب ہے جو کہ نواب نو تک کے خصوص معالج بھی تھے بندہ نے علوم عقلیہ کو حاصل کیا۔ امتخان دیتے وقت سمارا دن پر چہ لکھتا رہا۔ قبیل مغرب پر چہ دیا۔ ایک حالب علم سارا دن میری تگرانی کرتا رہا جہدامتخان اچھ فکلاتو تکیم صاحب موصوف نے انعام میں ایک عمدہ ٹائم پیس عنایت فر مایا اور بہت ہی دعائیں دیں۔ زمانۂ تدریس :

فرمایا کتھسیم ملک سے پہلے بندہ حضرت الاستاذ دعلاً مدا فغانی "کے ساتھ ریاست قلآت کا نائب وزیر بھی رہا جس سے مالی منفعت تو بہت ہوئی گرعلمی ترتی ندرہی تو بندہ نے حضرت تکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند کولکھ اور مدری جا ہی تو حضرت قاری صاحب مرطلہم کا فوری جواب آیا کہ جعد دارالعلوم دیو بند میں آجاؤ۔ بندہ فوراً ستعفی دے کر چلا گیا ڈیڑھ سوروپیہ ماہوار تنخواہ مقرر ہوئی اور حضرت قاری صاحب مظلیم نے اپنے متعلقہ اسباق مشکلُو ۃ شریف وغیرہ پڑھ نے کے لئے عمٰایت فرمائے۔اس ہے بھی حضرت الاستارُ کا ذوق علمی واضح ہے۔

س- تقسیم ملک کے بعد حضرت اقدی مولانا مفتی محد شفیع مفتی اعظم پاکستان کی رہنمائی ہے خیر المدارس ملتان آٹا ہوا یہاں شروع شروع میں بہت محنت ہے مطابعہ کرتا رہاحتی کہ اگر کسی رات کو بجلی نہ ہوتی تو ٹارچ جلا کر مطابعہ پورا کیا (اس زمانہ میں حضرت کے ہاں سنن ابی داؤد کا سبق تھا)۔

۵ - ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے حصرت مولا تا عبدالسمع استاذ دارالعدوم دیو بند کی خواب میں زیارت ہوئی ایک ڈیبیہ عطا
 فرمائی کہ بیآ پ کے لئے مفید ہے فر ، یا اس کے بعد بندہ کو بھی ضعف د ماغ کی شکایت نہیں ہوئی۔

۲- ایک دفعہ عید قربانی پر گھر سنمیر جاتے ہوئے حضرت اقدس مورا نا خیر محمد صاحب جالندھری مہتم خیر المدارس ہے دو زاکد رخصتیں ، نگیں گر ادھر سے انکار ہوا تو اس کو برانہیں مانا بلکہ حسب سالق مدرسہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ باوجود استے مرتبہ علمی کے بھی کہرخود بنی آپ میں نہ دیکھی گئی۔

ے- فرمایا کرتے کہ برخض کواپنے دائرے کے اندر رہنا جاہئے اس سے تصادم نہیں ہوتا۔

۸- حضرت کے ہاں ناغہ نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی از شوال تا آخر رجب روز اندا سباق پڑھاتے اور ناغہ کو اچھا نہ مجھتے تھے۔

9 فرمایا که دارالعنوم دیو بند کی تدریس کے زمانہ میں ایک سال حمد اللہ قاضی مبارک میرے پاس ہوتے تھے اور دوسرے سال حمد اللہ قاضی مبارک میرے پاس ہوتے تھے اور دوسرے سال حضرت مرحوم بھی دیو بند میں استاذ تھے۔
 استاذ تھے۔

اکے دفعہ خیرالمداری کے سال نہ جلسہ پر حضرت اقدی مولا نامحمد ادر ایس صاحب کا ندھوی شخ الحدیث والنفیر ہو معہ اشر فیہ لا ہور تشریف لائے اور حضرت الاستاذ کشمیری صاحب ہے ایک ادق مسئلہ پوچھا' بشرط شی لا بشرطشی بشرط لاشی کا فرق حضرت نے فورا الذکے ما بین فرق فرما کر پوری روشنی ڈالی تو حضرت کا ندھوی بہت ہی خوش ہوئے اور دعا کیں دیں۔
 اا۔ اس طرح جب بھی کوئی آپ کا شاگر دید ریس کے دوران کوئی علمی بت پوچھت تو حضرت بغیر کتاب بنی کے فورا مسئلہ کا جواب عن یت فررا جوابات سے نوازا۔
 مسئلہ کا جواب عن یت فررہ ویتے ۔خودرا تم الحروف کوئی مواقع ایسے پیش آئے تو حضرت نے فورا جوابات سے نوازا۔
 حضرت الاستاذ فرقہ اور گردہ بندی سے بہت دور رہے حتیٰ کہ تھا نوی' مد فی کی تفریق سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھی فرماتے ہم سب کے غلام ہیں۔

۱۳- عرصہ دراز تک جامعہ خیر المدارس کے صدر مدرس ویشنخ الحدیث کی حیثیت سے رہے مگر کبھی بھی اپنے ان عہدوں کا اظہار تک نہیں فرمایا۔

مولا نامحمر بوسف لدهما نوى.

# استاذ العلماءحضرت مولانا محمرشريف تشميري رحمة التدعليبه

اا رشوال ۱۳۱۰ هه میمگی ۱۹۹۰ء شب دوشنبه کوحضرت الاستاذ علامه تشمیریٌ نور اللّه مرقده - قریباً ۹۰ برس کی عمر میس رحلت فرمائیهٔ عالم آخرت ہوئے۔

انالله وانا اله راجعون\_

حضرت مرحوم کو امام العصر حضرت مولا نا مجمد انورشاہ کشمیری مفتی اعظم بند حضرت مولا نا مفتی کفایت القد دہلوی مخترت مولا نا عشم الحق افغانی " اور مولا نا تحیم برکات احمد نو کئی ہے تمذھا ، وہ زمانہ طالب علمی کے بجیب قصے سایا کرتے ہے ' جن ہے معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی کا طویل ز ، نیخصیل علم میں گز را اور ایسی مخت و جا نفشانی اور تفقف ہے عمم صاصل کیا جس کا تصور بھی اس زمانہ میں نہیں کیا جسکتا ۔ فراغت کے بعد سابق ریاست قلاب میں نا نمب وزیر سے علم صاصل کیا جس کا تصور بھی اس زمانہ میں نہیں کیا جسکتا ۔ فراغت کے بعد سابق ریاست قلاب میں نا نمب وزیر محمد الند کے تقاضا پر مدرسہ فیرالمدارس ملتان تشریف لاے اور پھر سبیں کے ہو کررہ گئے ان کے چہل سالد دور تدریس میں مدرسہ پر کئی رنگ آنے اور کئی گئے اہتمام کی نمین پیڑھیاں بدیس' اور دوسری جگبوں سے بڑی بڑی پیشکشیں آنمیں مگر ان مدرسہ پر کئی رنگ آنے اور کئی گئے اہتمام کی نمین پیڑھیاں بدیس' اور دوسری جگبوں سے بڑی بڑی پیشکشیں آنمیں مرحوم ۔ مدرسہ پر کئی رنگ آنے اور کئی تقیر اور ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی ۔ جن دنوں حضرت مرحوم ۔ مدرس کے بعد ) شخیل کا سرل تفار سال اس ناکارہ کا (دورہ کے دیدے کے بعد ) شخیل کا سرل تفار اس لئے معقولات کی کتابوں میں حضرت سے تمکنہ کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا انداز مدیش حدیث کے بعد ) شخیل کا سرل تفار اس کے معقولات کی کتابوں میں حضرت سے تمکنہ کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا انداز کا انداز کا انداز کی نیش مورز کا ورح تم ہوتے ہی طلبہ حاض خدمت ہو جائے' کتاب کی میں دخترت کے سامنے درکھ دیا جائیں ہو جاتا ۔ پوری کتاب کی تدریس کے دوران انہیں بھی جاتی ' عبارت خشم ہوتی تو حضرت دریا کہ دوران انہیں بھی جاتی عرض درت چشر نہیں آئی تھی ۔ منظونو فر ماتے ' ورکی کتاب کی تدریس کے دوران انہیں بھی کتاب درکھنے کی ضرورت چشر نہیں آئی تھی ۔ منظونو فر ماتے ' ورکی کتاب کی تقریل کی تقریل کی تعریل آئی تھی۔ کہ پوراسیق و میں ذبین کی دوران انہیں بھی کتاب درکھنے کی ضرورت چشر نہیں آئی تھی ۔ منظونو فر ماتے ' ورکی کتاب کی تعریل کی دوران انہیں بھی کتاب درکھیاں کی تعریل کی دوران انہیں بھی کتاب کی منتوں کی کی کو دران انہیں بھی کتاب کی کی خور کی کتاب کی کتاب کی کی دوران انہیں بھی کتاب کی کتاب کی کتاب کو دوران کتاب کی کتاب کی دران انہیں کی کتاب کی ک

انہیں معقولات کی بڑی کتابیں صدرا' مٹس بازغہ قاضی مبارک اور زوابد تندہ وغیرہ نہ صرف متحضر تھیں۔ بلکہ شاید یہ بہنا مبالغہ نہ بوگا کہ حافظوں کی طرح از برتھیں۔ بھی بھی مزاحاً فرمایا کرتے ہے کہ کتاب کا صرف متن اور حاشیہ ہی نہیں صغہ نمبر بھی یا د ہوتا چاہئے ان جیسے شفیق سبک روح اور خندہ رواستاذ کم و یکھنے میں آئے بیں ارباب معقولات میں اکثر و بیشتر ایک طرح کا عجب ہوتا ہے۔ چالیس سال پہلے کا سنا ہوا حضرت کا پیفقرہ آج بھی گویا کا نوں میں گوئے رہا ہے۔ ابوس بین جوانس ن کوانسان نہیں سمجھتا 'ابوزید و بوئ کے بارے میں یہ کہنا ہے۔'

کیکن حضرت الاست دہیں عجب وخود بیندی کی جڑ کٹی ہوئی تھی۔ وہ ہر حچھوٹے بڑے سے نہایت لطف و اکرام کے ساتھ چیش آتے تھے۔اورا بنی برتر ی کااحساس ان کے قریب تک نہیں پھٹکٹا تھا۔

حضرت مرحوم سی اور حقیقی معنول میں مدرس تھے اور سار \_ یکنگر تو ژکر انہوں نے اپنے آپ کولیلائے علم کی مشاطی کے لئے وقف کرلیا تھا' مزاحاً فر مایا کرتے تھے کے پنجاب میں صرف دو مدرس بین' مولا نا خیر محمد صاحب اور مولا نا عبدالخالق' اور آ دھا مدرس میں ہوں ۔ اس فقر ہے کی تفسیر پوچھی گئی تو فر مایا کہ مدرس وہ ہوتا ہے جو ہرعلم کی کتاب پڑھا سکے۔

حضرت اقدس مولانا سید حسین احد مدنی " سے انہیں والہانہ عقیدت تھی ایک بارفر ہایا کہ آدی کو بیعت تو ضرور ہوتا چاہ ہے۔ لیکن حضرت مدنی " کے سواکس سے بیعت ہوا جائے 'ہی رے حضرت سیدی مولانا خیر ثیر جالندھری کے مرید نہ تھے نہ ش گرد 'لیکن حضرت کا احترام ای طرح کرتے تھے 'جس طرح ایک مختص و عاشق مرید با صفا اپنے شخ کا احترام کیا کرتا ہے۔ انہیں اپنے استاو محترم حضرت مولانا شس الحق افغانی " سے بڑی عقیدت تھی۔ یہ صظر بہت سے حضرات نے اپنی آکھوں سے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی بیرانہ سالی کے باوجود اپنے شاگر دوں کے سامنے حضرت فغانی آ کے پاؤل و بارر ہے ہیں اور ضدام کی طرح دوسری خدمات بجالا رہے ہیں۔ اس ٹاکارہ نے دو بزرگوں کو اپنے اساتذہ کے سامنے اس طرح متادب بیٹھتے و یکھا ہے جس طرح وہ اپنے طالب علمی کے زبانے میں ان کے سامنے زانو کے تلمذ طے کرتے ہوں گے۔ ایک رئیس القراء حضرت اقدس مولانا قاری دیم بخش پانی پی کو اپنے شخ حضرت مولانا قاری فتح محمد پانی پی کے سامنے دوسرے حضرت اقدس مولانا قاری دیم بخش پانی پی کو اپنے شخ حضرت مولانا قاری فتح محمد پانی پی کے سامنے دوسرے حضرت اقدس مولانا قاری دیم بخش پانی پی کو اپنے شخ حضرت مولانا قاری فتح محمد پانی پی کے سامنے

وصال ہے قبل حضرت کو دو ساننے ایسے پیش آئے جو تکوین طور پر گویا آپ کے مراتب علیا کی تکمیل کے موجب ہوئے 'پہلا حادث ہوش رہا اور صدمہ جانکاہ یہ پیش آیا کہ آپ کے اکلوتے فرزندار جمند جناب مولانا محمہ مسعود کشمیری نے جہادا فغ نستان میں جام شہادت نوش فر مایا۔ چھوٹے چھوٹے چار معصوم بچوں اور بیوہ کو بوڑھے باپ کے حوالے کرکے فلد آشیاں ہوئے۔ حضرت مرحوم کائن ۸۵ سے متجاوز تھا۔ توائے طبعی مضمحل ہو چکے بیچ 'بصارت بھی متاثر ہو چکی تھی۔ ایسے آشیاں ہوئے۔ حضرت مرحوم کائن ۵۸ سے متجاوز تھا۔ توائے طبعی مضمحل ہو چکے بیچ 'بصارت بھی متاثر ہو چکی تھی۔ ایسے عالم میں یہ حادث ایسا روٹ فرساتھا کہ مرحوم سے تعزیت کرتے ہوئے بھی دل لرزتا تھا۔ حضرت نے اس حادث کو بے بناہ صمر واستنقامت سے برداشت فرمایا اور رضا بالقصنا کی تصویر بنے رہ 'البتہ آ تکھوں سے بہنے والی ندیاں زخم جگر کی غمازی

كرتى تخييں \_ ا نا لقدوا نا اليه راجعون \_

ان العين تلمح والقلب بحزن ولا نقول الاما يرضي ربنا\_

دوسرا سانحہ سے کہ انہی دنوں حضرت کا نحیف ونزار بدن فالج سے متن ٹر ہوا' قریباً دو سال ای حالت میں گذارے۔ تکوین طور پر سے دونوں حوادث حضرت کے لئے صبر آزما تھے۔ سے ناکارہ قبیل رمضان حاضر خدمت ہوا تھا' بڑی رفت طاری تھی' میں نے عرض کیا کہ حضرت نے بچپان بھی لیا؟ نفی میں سر ہلایا' ہماری طلب علمی کے زمانے میں حضرت مزاحاً فرہ یا کرتے تھے کہ'' حق تعالی ہوڑھے کو کیا عذاب ویں گے' اس کے تمام عوارض توختم ہو چے ہیں' ماہیت من حیث بی باقی رہ جاتی ہے۔'' ہمیں کیا معموم تھا کہ سان غیب خود آپ ہی کے حق میں سے کہلا رہی ہے' بہر حال حق تعالیٰ ش نہ کے طف واحب ن اور ان کے عفو و کرم سے یہی تو تع ہے کہ ہمارے حضرت الاستاذ کے ساتھ لطف و کرم اور عفو و درگز رکا معاملہ ہوا ہوگا۔

حق تعالی شاندان کی بال ہال مغفرت فر مائیں اور رحمت و رضوان کے در جوت عالیہ ان کونفیب فر مائیں۔ (بینات ڈیقید ہ • ۴۱ احدمطابق جون • ۱۹۹۹ء)

**● ●** 

#### ازمولا نامحداز برصاحب:

# جامع المعقول والمنقول حضرت العلامه تشميري قدس سره كي رحلت

ذهب الذين يعاش في اكنافهم.

حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے کارخانہ یا لم کو وجود بخش اور درود وسلام اس کے آخری پیغیبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔

جامعہ فیرالمدارس کی تاسیس ہے دم تحریر تک اس ادار ہے کوکل من علیما فان کے اٹل اور بے کچک ضابطہ فطرت کے تحت جن علمی و دینی نادرہ روزگار شخصیات کی جدائی کے صدمول نے صرف متاثر بی نہیں کیا بلا کرر کھ دیا ان بیس اس ذ العلماء عرف باللہ بائی جامعہ حضرت مولانا فیر محمہ صاحب قدس سرہ کی رصت کے بعد استاذ الاسما تذہ محدث جلیل جامع المعقول والمنقول حضرت علد مدمولانا محمہ شریف تشمیری نور الند مرقد و کا نام سر فہرست ہے۔ فیر المدارس کے ساتھ ان کی طویل وابستی اور فیر المدارس کو لازم و طزوم بنا دیا تھا۔ افسوس کہ طویل وابستی اور فیل اور فیر المدارس کو لازم و طزوم بنا دیا تھا۔ افسوس کہ اارشوال ۱۳ اھ بیر کی شب کو جامعہ کے ساتھ ان کی ۴ سالہ رفاقت کا زریں باب بمیشہ کے لئے بند ہوگیا اور ان کے علوم و فیوض کا چشمہ صافی بڑاروں تشرکان علوم کی بچاس بجھانے اور بنجر و ب آ با د دلوں کی زبین کوسر سبز و شادا ب کرنے کے بعد اس عالم فائی کے لحاظ ہے فشک ہوگیا انا للہ وانا البہ واجعون .

جامعہ خیر المدارس کوا پنی تاریخ میں تا ئیدایز دی ہے جوعبقری شخصیات میسر آئیں ان میں ایک ممتاز وجود حضرت علامہ تشمیری کا بھی تھا۔ آپ جہال منطق' فلسفۂ کلام عقائد اور دیگر علوم عقلیہ میں یہ طولی رکھتے تنے وہاں حدیث وتفسیر فقہ اور علوم نقلیہ میں معاصر علاء میں ممتاز اور یگاندروزگار تنے۔ بے پناہ حافظ اور بے مثال انداز تدریس کے باعث آپ کا شار برصغیر کے جوٹی کے شیوخ حدیث میں ہوتا تھ۔ حضرت کشمیری علمی تبحر' جامعیت علوم' سلامتی طبع' و قار ونمکنت 'خوص

المار الماركات

🔞 علامه محدثريف كشميري

و بند کا جیتا جائت نموند تھے۔ آپ نے محدث عصر حضرت مولانا ملامہ محمد انورشاہ شمیری' مفتی اعظم ہندمولانا مفتی کفایت ابقد و بلوی' شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی اور مولانا حکیم بر کات احمد نوکئی جیسے اساطین علم کے سامنے زانوئے تلمذ تہد کیا اور حقیقت یہ ہے کداستھا رسوم' رسوخ فی العیم' ذیا نت تفقید فی الدین اور ملمی تبحر میں اپنے اساتذہ کرام کے بیجے جانشین ٹابت ہوئے۔ تر سامت قال میں کا کہ میں معامد نو الدین اور ملمی تبحر میں اپنے اساتذہ کرام کے بیجے جانشین ٹابت ہوئے۔

آپ ریاست قلات کے نائب وزیر معارف از ہر الہند وارالعلوم ویو ہند کے ورجہ علیا کے است ذاور بعد ازاں نا حیات جامعہ خیر المدارس کے صدر مدرس وشیخ الحدیث کے من صب جلیلہ پر فائز رہ گر ان جلیل القدر من سب کے باوجود آپ کے دامن اخلاص واخلاق پر کبر وخود نم کی کا خفیف سے خفیف داغ بھی ویجھنے ہیں نہیں آپ و تواضع وا تکسار کے ساتھ غیرت و خود داری ہیں ہمیشہ اپنے اسلاف کرام کانمونہ نظر آتے ۔ جامعہ خیر المدارس کے شالی صدر دروازے کے سامنے ایک جیوٹی تی دکان ہے جس پر اکثر و بیشتر مزور اور غریب طبقہ کے افراد صبح وشام کھانا کھاتے نظر آتے ہیں۔ احتر نے تی مرجہ حضرت الاست ذکو دو پہر کے وقت ای معمول دکان پر کھانا کھاتے ویکھا کو دو پر کے وقت ای معمول دکان پر کھانا کھاتے ویکھا کو دار طبیعت نے اس قسم کی استد عایا گذر کے بھی کہمی بیند نہیں کیا۔

#### حقدرا بلند است آشیانه

حسرت الاستاذ • ١٩٥٥ ، يل جامعه فير المدارى يل پائى جامعه حضرت مولانا فير مجمد قدى سره كى دعوت پرتشريف لائ اور تازيست فير المدارى ئے ساتھ عبد وفا نجوايا اس دوران آپ کو متعدد سركارى و فير سركارى مناصب و مراعات كى پيششيں ہو ئي گرانبول نے ان كے قبول كرنے ہے صاف معذرت كردى اور اپنا اسلاف كى طرح آخر وقت تك علم ہى کو اپنا اور هن چھونا بنايا - مدارى عربية بين وظيفه يا مشاہرہ كے نام ہے جو مقدار مدرسين كودى جاتى ہے اس سے ان كے قريبى حلقے بخو في واقف بين - ب اوقات اس لئے جائز معاشی ضرور يات بھى پورى نبيس ہو پائيس - اس سے حالات بين پركشش مناصب اور خطير مشاہرات كو تھراكر توت لا يموت كو اختيار كئے ركھنا بين اور اخلاص و استغناء كى روشن مثال ہے۔

حضرت العلامه حلم وشفقت اور محبت ورآفت میں بھی ہے مثال سے ان کی قدر کی وعلمی فندہ ت ساٹھ سال پر محیط بیں جن میں کم وہیش ہم برس جامعہ خیر المدارس میں گزرے عقدا استے طویل عرصہ میں بیمیوں خلاف طبع امور پیش آسکتے اور عملاً ایسا ہوا بھی' باخصوص بانی جامعہ مولا نا خیر محمد صاحب کے سانحہ وفات کے بعدان کے جانشین مخدوم محترم حضرت موالا نا محمد شریف جاندھری کا زماندا ہتمام پھھ عرصہ بعض خارجی عوامل کے زبراثر آپ کے لئے زیادہ خوشگوار نہیں رہا۔ مگر آپ کے حلم ومروت اور جامعہ کے ساتھ اخلص ووفا میں بھی کوئی تغیر نہیں آیا اور آپ کی پوری زندگی عملاً اس شعر کی تصویر رہی۔

# ما قصه کرد و دارا نخوانده ایم از ما بجز دکایت مهر و و ف میرس

اہل علم عام طور پر اپنے تل مذہ کا تذکرہ فخر سے کرتے ہیں اور اسا تذہ اپنے طلبہ کے علم وفضل اور مقام وشہرت کواپئی طرف ہی منسوب ہجھتے ہیں گر حضرت علامہ شمیری اس قتم کے پندار ہیں بھی مبتلانہیں ہوئے۔ حالال کہ اس وقت برصغیر بالخصوص پاکستان مشرب و یو بند کے کم اسا تذہ صدیث ایسے ہوں گے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے سسدہ تلمذہ میں داخل نہ ہوں۔ مشاہیر ہیں حضرت مولا نا سید اسعد مدنی مدظلہ (صدر جمعیۃ علاء بند) مولا نا محمد سالم قاسمی مدظلہ اور مولا نا عبیدا بند انور 'مولا تا مفتی ولی حسن مدظلہ اور مولا نا سید اسعد مدنی مدظلہ (صدر جمعیۃ علاء بند) مولا نا محمد سالم قاسمی مدظلہ اور مولا نا سید استعم اللہ خال صاحب (صدر ون ق امدارس) کے نام آپ کے تلامذہ میں آتے ہیں مگر آپ نے بھی برسمیل تذکرہ بھی برسمیل تذکرہ بھی ہوئے ویا کہ یہ شخصیات میری شاگر دہیں بلدان کا نام ہمیشہ ایسے احتر ام واکرام سے لیے کہ سننے والا میسمجھتا کہ آپ اپنی کسی بڑے یا کم از کم ہم مرتبہ عالم کا ذکر کر رہے ہیں۔

اپے سفر آخرت پر روانہ ہونے ہے بل حضرت والا کو تکو پنی طور پر ایک عظیم حادثے ہے دو چار ہونا پڑا۔ جوانشا ءاللہ آپ کے رفع درجات اور مراتب عالیہ کا سبب ہوا ہوگا۔ یعنی آپ کے اکلوتے فرزندصا حب مم وہمل اور مجابہ فی سبیل مواانا محمد معدود تشمیری کی شہادت ہوآپ کی وفات ہے دوس لے بل جباد افغانستان میں خلعت شہادت سے سر فراز ہوئے۔ حضرت الاست ذینے علم پیری میں اس عظیم صدے کو جس ضبط و تحل ہے برداشت کیا وہ رضا بالقضا اور صبر وعزیمت کی عجیب تصویر ہے۔ اس بات کا صرف تصور ہی سخت ہے تحت دل کو بچھل دیتا ہے کہ ۳۵ سال کا جوان وکٹریل بیٹا جو بردھا ہے کا واحد سہارا ہی سامعصوم بچوں اور ایک بیوہ کو ۵۵ سالہ والد کے ہرد کر کے آخرت کا رخت سفر باندھ لے اس سانحہ فاجعہ کا آپ کی طبیعت پر اثر اور پھر آپ کے صبر کا اندازہ پچھاس ہوتا ہے کہ جب صد جزادہ مولان محمد صعود کے رفقاء واحباب بی طبیعت پر اثر اور پھر آپ کے عمر کا اندازہ پچھاس ہے ہوتا ہے کہ جب صد جزادہ مولان محمد معود کے رفقاء واحباب بی سے کوئی صاحب حضرت والا سے معت تو آپ فرط جذبات سے پو چھتے کہیں مولوئی مسعود تو نہیں ملا؟ پھررو پڑتے ورفر ماتے دیا کہ کر وابنداس کی شہادت کو تبول فرس کے ۔ 'اللہ اکبر' صبر ورض اور خوف ورجا ، کوئی طرح جمع فرہ دیا ؟

تعالی اس شخص کے چرے کو ترو تازہ رکھیں جس نے میری حدیث سنی پھراہے یاد کیا اور جیسے سی تھی آ گے پہنچا دی) کی صد قت کی گواہی دے رہا تھا۔ استا ذصحتر م حضرت مولانا محمصد بیق صاحب مد ظلہ نے چرہ مبارک کو بوسد دیا اور ہاتھ دگایا تو ہے اختیار بول اٹھے کہ حضور کی پیشین گوئی تجی ہوگئی۔ دیکھو میرے حضرت کا چہرے کی طرح تازہ اور نرم ہے۔ آپ کی وفات کی خبر ملک کے جس جس جس سینچی وہاں سے علاء صلحاء حفاظ اور اہل وین ہے تاب ہو کر جامعہ کی طرف اللہ پڑے۔ نماز جنازہ تک بزاروں افراد جن میں کثیر تعداد اہل علم و دین کی تھی جامعہ میں ماضر ہو چکے تھے۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی دامت برکاتہم جوایک دن قبل عمرہ سے تشریف لائے تنہے۔ خان پورے ویکن کا تنگیف دہ سنز طے کر کے ملتان تشریف لائے اور نمازہ جنازہ کی امامت فرہ ئی عصر کے وقت اس بگائہ روزگار فاضل بزاروں علاء کے استاذ اور محدث جلیل کو سپرد خاک کر دیا گیااں للہ ما احذ و لہ ما اعظی تدفین آ پ کے صاحبزاوے مولانا محمد صعود شہید کے پہلو میں ہوئی جہاں اس سے قبل حضرت العلامہ کی والدہ ماجدہ بھی آ سودہ خاک جیں۔

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تونے وہ سمنج ہائے گرال مایہ کیا کیے

(ازبر)

## ا کا برعلاء کرام کے تعزیت نامے

تاریخ ۱۲ ذیقعده ۱۳۱۰ هج محترم المقام جناب مولانا محمد حنیف صاحب زیدمجد کم السلام علیکم ورحمة التدویر کانته

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے احقر میں بفضل تعالیٰ خیریت ہے ہے۔ ابھی ابھی بذریعہ ڈاک جامعہ کا ترجمان' الخیر' موصول ہوا حسب معمول پہنے تو میں فقط عنوانات پرنظر ڈالنے کی غرض ہے سرسر کی ورق الٹ پیٹ کرتا ہوں بعد از ال فرصت کے اوقات میں مطالعہ کرتا ہوں آج جو ذوالقعدہ کا شہرہ دیکھا تو حضرت است ذیاسا تذہ علامہ شمیری رحمة اللہ علیہ استحداد اللہ علیہ کے سانحہ ارتخال کا علم ہوااس ہے قبل آگاہ نہ تھا یقین جانے دل بچھ کررہ گیا القدرب العزت حضرت علامہ موصوف کوزندگی کی گرافقدر دینی اور تدریسی بے لوث خدمات کے صلہ میں اعلیٰ علیین میں مقام بلند عطافر ما کمیں۔ (آمین) باشہداتی عظیم شخصیت کے دنیا ہے پر دہ فرمانے پر آپ سمیت جملہ متعد بین جامعہ خیر المدیں کو بے انتہا صدمہ اور جن و مل ل ہوا ہوگا الند تعالیٰ آپ سب حضرات کو صبر جمیل عطافر ما کیں اور حضرت رحمۃ املہ علہ کی روحانی فیض قیام تی متاب جاری و ساری دیے۔ (آمین)

جامعہ فیر المدار ، کو مجملہ دیگر خصوصیات کے باوجود ایک بہترین فخریہ ہی ہے کہ ایک نیم شخصیت ملامت اسلاف واکا ہر دارالعلوم دیو بنداور بندروزگا یہتی نے نہ صرف یہ کہ قرآن وحدیث کی تعلیم و تدریس کے لئے منتخب فرمایا بلکہ دم واپسیس تک قیام فر ، کر ہزرگوں ک تعلیم ''کی ور گیر محکم گیر''کواحسن واکمل طریقہ پرعملاً ٹابت کر دکھایا۔ اللہ تعالی حضرت کی تم م خدمات کو شرف قبولیت عطافر ، کیل آمین۔ میری طرف سے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ بسمائدگان اور تم مضرات اساتذہ کرام سے خصوصی طور پر ولی تعزیت کا اظہار فرما دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہاں نو مولود صاحبزا دہ کی بھی ولادت سے آگاہی ہوئی وقت و مادت اور تشمیہ و وجہ تشمیہ تمام باتوں سے روحانی اور ایمانی مسرت ہوئی

گویا که یوں جھیئے کہ اس واقعہ نم ومسرت نے آپ کی شخصیت کو قائل رشک بنا ویا ہے۔نومولود (علامہ محمد شریف سلمہ ) کی مبار کباد آپ اورا بلید صاحبہ دونوں قبول فرمائیں۔والدہ صاحبہ اور حضرت وادی جان وام ظلبا کی خدمت میں احقر کا سلام اور خصوصی دعاؤں کی درخواست چیش فرماد شبحے گا۔اب اجازت دیجئے۔والسلام

تنومرالت تفانوی\_

عزيز گرامي قدر جناب مولانا مولوي محد صنيف صاحب سلمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله و بركانه

الخیر کا تا زہ شہرہ بمیشہ کی طرح عین انتظارہ اشتیاتی کی حالت میں ملا۔ جس سے حفزت علامہ کشمیری رحمۃ القدعلیہ کے وصال کی خبر ملی۔ جو تجھے صدمہ بواوہ بیان سے باہر ہے۔ ان کی ذات گرامی سلف کی یادگاراور ہم سب کے لیے باعث رحمت تھی۔ اگر چہ ان سے نیاز اور زیارت بھی میسر ہوا کرتی تھی مگر دل کو ایک قتم کی ڈھارس رہتی تھی کہ ان جیسے مطرات کا سایہ موجود ہے۔ ان کی پیرانہ سالی اور ضعیف وامراض کی وجہ سے ہروقت وھڑکا لگار ہتا تھا کہ کسی وقت کل من عیبافان کے چیش نظر کوئی خبر آج ہے چنا نجہ ایس ہی ہوا۔

ایک مدت ہے تھی خلش جس کی وہی برچھی جگر کے پار ہے آج وہی برچھی جگر کے پار ہے آج نہ مجھے کم مایہ و گنبگار کے پاس الفاظ کہ پچھ لکھ سکوں اور نہ کوئی سیقہ کہ پھوم ش کرسکوں نہجھ کی منہیں جاتی ول کی حالت کہی نہیں جاتی

ید حضرات تو اپنی قابل رشک زندگی ًنز ار کروائی راحت و آ رام میں تشریف لے گئے بعد میں ان حضرات کی جگہ خالی نظر آتی ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اب للہ و اما الیہ راحعوں۔

ا ب آپ حضرات پرنظریں میں اور دعا ہے کہ القد تعالیٰ آپ کوان کا سچا جانشین بنائے۔ (آمین) احقر کی طرف سے ان کی متعلقین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کر دیجئے اور بہ ہم ان کی جو تیاں سیدھی کرنے

کے نا قابل ہونے کے باوجودان کے ٹم میں برابر کے شریک ہیں۔

کتبت الیک والعمر ات تجری علی الخدین رشا بعدرش

جریج الفوا داحتر نجم الحسن تھا نوی B.V59 کوری روڈمسلم ٹاؤن راوالپنڈی۱۴ؤی قعد ہوا ہے

## مکتوب گرامی

## شيخ الحديث حضرت مولا نامحمه سرفرا زخال صاحب صفدر مدخلهٔ

باسمه سبحانهً\_

من الى الزاهد. الى محترم المقام حصرت العلام مولايا محمد حنيف صاحب دام محد هم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-مزأج سامي \_

یہ اندو ہٹا ک خبر س کر بے حدصد مہ ہوا کہ جھٹرت علامہ محمد شریف صاحب کشمیری رحمہ القد تع کی ہمیں واغ مفارقت وے بچکے ہیں۔انا لله و آنا الیه راجعون۔

محترم! دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے بی کے لئے آتا ہے کسی کے لئے بقاء نیس۔

گربعض حضرات کا وجود نری برکت ہوتی ہے ورالبرکۃ مع کا برآم (مسدرک) کی حدیث اس کا واضح ہوت ہے جس سے مرحوم محقق اور کہند مثل مدرس بنے اور صدب علیاء کرام کے اس و بنے جن کی ساری زندگی خدمت و بن بیس گزری جلسوں بیں لوگوں کے دلوں کو سرب فی ملک بیس کی نہیں لیکن جیہ ہتم کے مدرس بہت ہی کم رہ گئے ہیں اللہ تعالی اللہ بعزیز خضل وکرم سے اس کی کی تلافی فرمائے۔ وما ذک سلی اللہ بعزیز حضرت کو اپنے بیٹے مولا نامعو دمرحوم کی شہادت کا کی بی صدمہ تھا کہ خود بھی ہمارے لئے باعث صدمہ بن گئے اللہ تعالی مرحوم کو جنت الفردوس بیس ان کی شان اور خدمت کے مناسب جگہ مرحمت فرمائے اور جملہ اعزہ وا قارب اور شعلقین کو صبر جیل کی تو فیق بخشے آ بین ثم آ مین۔ راقم اشیم سفرے قاصر اور علیل رہتا ہے عزیز م قاران سلمہ اللہ تعالی تعزیت کے سلید میں حاضر ہوا تھا حاضرین مجس سے سلام مسنون ارشاو فرمائیس اور دعوات ستجابات میں نہولیس بفضلہ تعالی یہ عاصی و خاطی بھی داعی ہے۔

والسلام! احقر ابوالزامد محدمر فراز گکھو

مين ما يون

# ۲- مکتوب گرامی حضرت مولانا قاضی محمد زاید الحسینی مدخلیه

محترم التقام جناب مولانا محمد حنیف صاحب زید مجد کم سلام مسئون بالاحترام مقرون کے بعد بعض ماہانہ جرائد ہے حضرت علا مدمحمد شریف کشمیری کی رحلت کا پڑھ کر دی صدمہ ہوا۔ اناللہ و اناالیہ راجعون۔

التدتعالی ان کوار فع درجات نے نواز اورامت کوان کانعم البدل عطاء فرہائے۔ آبین! آج جبکہ دین حق کے کافظ اداروں کے لئے محقق' متعیٰ مخلص اساتذہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے ایسے محقق' محدث' فقیہ النفس یادگا رسلف امین عوم اکا ہر کا انہے ہو: بہت زیادہ صدمہ کا باعث ہے کہ بیساری علمی' دینی' روحانی بہاران بی قدی انفاس ہزرگوں کی آب یاری کی مربون منت ہے۔ گر بیدہ الخیراور بیدک الخیر پر ایم ن رکھن بھی ضروری ہے احقر کوذاتی طور پر اس لئے بھی شدید صدمہ ہوا کہ اب ہم حدیث کے معلمین کی فہرست تقریباً فتم ہور ہی ہے شخ الحدیث تو مل سکتے ہیں گر است ذالحدیث اور پیر علامہ انور ش ہ شمیری کے فیض یا فتہ وفا شعار اساتذہ کا قیاضیں اب تو فقد ان ہے۔ القد تق کی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کو فیر المدارس اور دیگر دینی درس گا ہوں' خانقا ہوں' می اس تصانیف اور مکا تیب اسلامہ کوا سے صدمات سے محفوظ در کھے۔ آبیدن

اپنی دعاؤں میں اس گناہ گار کو بھی یاد فرمایہ کریں کہ اب اپنے آپ کو بلائمسی سر پرست کے پاکر پریشان رہتا ہوں۔ ویسے بھی عرصہ ۹ ، ہ سے بعد رضہ یہ رہوں اب آرام تو ہے گر کمزوری زیدہ ہے۔ دعاؤں کا خواستگار حدسے زیادہ گناہ گار اکا بر کے سامنے شرم سار۔

زامرالحسينى غفرلهٔ \_

## ۳-مکتوب گرامی

## حضرت مولا نافیض احمد مدخلهٔ (حال مکه مکرمه)

بسم الثدائرحمن الرحيم

محتر می و مکرمی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب و حضرت مولانا محمد مین صاحب دفقنی الله وایا کم لما پیجب و برضی وزید مجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته ...

بحمدالتدالكريم' بندہ مع رفقاء خيريت ہے ہے آ پ حضرات كوخيرہ عافيت بارگاہ لا يزال ہے مطلوب و مرجو ہے۔
مغدوم العلماء والصلحاء استاذ الاساتذہ جامع المنقول والمعقول' بحرانعلوم ہے شخ الحديث حضرت مولا تامحمہ شريف صاحب کشميری قدس سرۂ کے سانحۂ ارتحال کی خبر ہے ہم سب كو انتہائی صدمہ پہنچا۔ انا للہ وانا اليہ راجعون ۔ اللہ تف لی شانہ السیخ فضل و کرم ہے حضرت موصوف کے درجات رفیعہ کومزید بلند فرما ئیں اور حضرت اقدس کے اہل وعیال و متعلقین کومبر جسل و اجرجزیل عطافر مائیں ۔ آ ہیں ۔ آ ہین ۔

یبال حرم مکه مکرمہ میں حضرت والا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی مجلس منعقد ہوئی' علاء وقراء کرام ۔عزیز طلباء و دیگر احباب شریک ہوئے۔ بندہ نے مختفر طور پر حضرت اقدس کے مناقب علمی خدمات و دینی کما است بیان کئے۔ دعائے مغفرت کی گئی۔ بندہ نے اور دیگر متعد واحباب نے حضرت کے لئے طواف بھی کئے۔

الله سبحانه وتقدس نے حضرت شیخ الحدیث مرحوم کوان گئت کمالات وخصوصیات سے نوازا تھا۔ حضرت والا کی سار کی زندگی علوم ویدیہ کی خدمت میں گزری۔ ہزاروں علماء نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ جو پاکستان و ہیرون پاکستان علمی و وینی خد مات سرانجام دے رہے ہیں تقسیم سے قبل عالم اسلام کی عظیم دانش گاہ دارالعلوم و یو بند میں آپ مدرس رہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان کی متعدوجامعات میں آپ صدر مدرس و شیخ الحدیث رہے۔ تدریسی زندگی کا زیادہ حصہ پاکستان کی معروف عظیم درسات ہو جامعہ خبر المدارس ملتان میں گزرا۔ یہاں تقریباً اڑتمیں سال بخاری و ترندی کا درس و یا۔ قسام ازل نے بے مشلیم درسات ہو افظ سے آپ کونوازا تھ۔ منقولات کی اہم کتابوں کے مضامین از بر ہے۔ آخری دور میں بصارت

سے معذور ہو گئے تھے لیکن بصیرت ہیلے سے زیادہ روشن تھی۔ بنی رکی شریف وتر مذکی شریف یا دیڑھ تے تھے۔ حصرت اقد س فی زماندا کا ہر دیو ہند کی یا دگار تھے۔ تو اضع وا ککساری' بے تکلفی و ساد لی' نمود ونمائش سے معضر و بیڑاری۔ حکم وصبر۔

جف کشی عنا قلبی جیسے ملکات فاصلہ سے والا مال ہتھ۔حضرت والا کا ذاتی معمول مکان ٔ رائٹے ز کالونی ملتان میں ہے جو خیر المدارس سے تقریبا ایک میل اور ہے اس میں آپ ر ہائش پذیر تھے۔ سامہا سال تک اپنے مکان سے خیر المدارس پیدل تشریف است اور پیدل ہی واپس تشریف لے جات۔

اس دوران آپ کی صاحبز اویا بھی تعلیم حاصل کرنے کے سے آپ کے ہمراہ پیدل سفر کرتیں۔ الانبیاء الله بلاء نبم الامتل فالامتل حدیث شریف کے معابق حضرت اقدی جمی بہت بڑے امتحان سے گزرے حضرت شیخ احدیث کے صرف ایک صاحبز اوہ مواد نامجر مسعود صاحب رحمہ اللہ تھے اور کوئی نرینہ اولا و زندہ نہیں رہی تھی۔ بیا حدیث اور کوئی نرینہ اولا و زندہ نہیں رہی تھی۔ بیا حدیث اور کوئی نرینہ اولا و زندہ نہیں رہی تھی۔ بیا معابد اور کوئی نرینہ اولا و زندہ نہیں میں تھی۔ مولا نامجر مسعود صاحب نے چیچہ وقلی ضلع صاحبز اوے نوجوان عالم وین متواضع کی موش طبع کی اللہ اور کوئی سندے۔ مولا نامجر مسعود صاحب نے چیچہ وقلی صلع ساہیوال۔ یا کستان میں ایک وینی مدر سدقائم کیا تھا۔

اس میں موصوف اہتمام و قدریس گتب کے ساتھ ساتھ جہادافغ نستان کے لئے مجابد تیار کرتے تھے ۔ مسلسل آخھ سال تک کی کی ماہ خودافغ نستان کے مختف محاذوں پر عملی جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ ترغیب وتح یض ہے طلباء و دیگرا حباب کواپنے جمراہ جہاد پر لے جاتے تھے۔ حضرت شُنّ احدیث قدس سرہ ظرافۃ فرہ یا کرتے تھے۔ گوی قرآن مجید میں جباد کی تم میں بہاد کی ساتھ ہے۔ و سال قبل ارگون کے مناذ پر کمانڈ رف لد زبیر شہید رحمۃ القد میں نے خوہ بند میا اسطور کو بتالیا تھی کہا نہوں نے بوری کٹر الد قائق مول نا معود ساحب میدان جب میں پڑھی ہے۔ کر شتہ میں افخر الشہداء والعلماء مولا نا محد مسعود صاحب عیداد ضی کے موقع پر چہد وظنی ہے بہ بدین افغ نستان کے سے وشت اور چرم ق فی کی رقم اپنے بمراہ کے کر افغ نستان تشریف ہے۔ انا للہ وانا الیہ براہ بول ۔ پھران کی میت مات رائی گئی اور ماتان ہی میں تہ فین ہوئی۔

## ۳ - مکتوب گرا می

## مولانا محمد ضياءالقاسمي مدخلئه

عزيز محترم حضرت مولانا محمد حنيف صاحب السلام عبيكم ورحمة الله!

محدث كبير حصرت انعلا مدموا، نامحد شريف تشميري رحمدانند كاس نحدوف ت نهايت المناك ول كو ہلا و بينے والا ہے۔ اناللّٰہ وانا اليه راجعون ۔

حضرت کشمیری کی وف ت ہے پاکتان میں اس تذہ صدیث کی مہت زشخصیات کا باب ختم ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے اسا تذہ صدیث کو دیکھا شا اور ان ہے استفادہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ حضرت کشمیری رحمہ القد ایک انفرادی شان رکھتے سے ۔ آپ کے درس صدیث میں شاق ہونے والا طالب علم شاہ اساعیل شہید کے مشن تو حید و جہاد کا عمبر وار اور حضرت مدنی آگے ۔ آپ کے جذبحریت اور ولولہ احیائے سنت واضاص کا بیکر اور اپنے اسلاف کی محبت وعظمت کا امین و پیکر ہوتا تھا۔ عقیدہ تو حید پراستی ام اور شرک و بدعت سے بیزاری حضرت کشمیری کے تلا فدہ کا خصوصی طرّہ ہوا کرتا تھا۔ میر سے نز دیک آپ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے یہی کا فی ہے کہ آپ نے تو حید وسنت کا عقید واپنے طقہ تلا فدہ میں کوٹ کوٹ کر بھر ویا تھا۔ جس کی وجہ سے ملائکہ جنت نے آپ کو ہاتھوں ہاتھولیا ہوگا۔

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة\_

میں جہادِ افغانت ن میں شمولیت کے لئے جارہ تھا تو مجھے حضرت کی وفات کی اطلاع ملی میں انتہائی کوشش کے باوجود جنازہ میں شرکت کی سعادت سے محردم رہا جس کا مجھے بے حدصد مدہے۔ میں آپ کے اور تمام اساتذہ خیرالمدارس کے غم میں برابر کا شرکت کی سعادت کے دور اللہ تعالی آپ حسرات کو یہ صدمہ فاجھ برداشت کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ میں انشاء اللہ کسی روز خود بھی تعزیت کے لئے مئان می ضری دوں گا۔

شريك غم: ضياءالقاسي

علامة تحرثم بنب تثميري

411)

مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد نضانوی رحمة الله علیه

ولات: ١٣٢٢ ه

وفات:۱۳۱۵ه

#### ين مل ي ي الله

## از حا فظ محمد ا كبرشاه بخارى جام بورى:

# فقیه العصر حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی رحمة الله علیه (صدرمفتی جامعه اشر فیه لا ہور)

## خانداني حالات:

آپ کا اصل وطن تھا نہ بھون ضنع مضفر نگر (اندیا) تھ سلسلۂ نسب حضرت سیّد نا عمر فاور آرضی القد تعالیٰ عند ہے ملنا ہے آپ کے وامد محتر مرمولانا سعید احمد تھا نوئ علی گڑھ کا لج میں پروفیسر ہے اخلاق المحمد میہ چپار جعدیں''سیرت صلاح الدین''،''نساء المسلمین' وغیرہ کتب کے مصنف ہے۔ ہفتہ وار''الاسلام'' کے مدیر اور المجمن تبییخ ایاسلام کے مبتم و ناظیم اعلیٰ بھی رہے۔ آپ کے داوا حافظ امیر احمد صاحب کے ۱۸۵۷ء کے قریب پشاور میں کمشنر رہے ہے۔ ا

### ولا دت وتعليم:

آپ کی ولاوت با سعاوت ۱۳۲۱ھ بیں ہوئی۔ اصل نام جمیل احمد اور تاریخی نام فریب می رکھ گیا۔ آپ کی نظیال راجو پورضع سہار نپور کی تھی قرآن شریف کی ابتداوی ہیں ہوئی 'پھر والدصاحب کی طازمت کی وجہ سے علی گڑھ زیادہ ربنا ہوا اس لئے یہیں ناظرہ قرآن پاک ختم کر کے اسکول میں اردو کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۳۲ھ میں مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون میں دا ضد میا اور حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی قدس سرف کی زیر گرانی فارس کتب تیسیر المبشدی سے بوسف زیخا تک اور عربی کتب میزان اصرف سے عدایة النو تک پڑھیں۔ جب حضرت مولانا اشفاق الرحمن کا ندھلویؒ نے جلال آباد میں ایک دینی مدرسہ قائم کی تو آپ بہاں جیس آئے اور شرح جامی کی جماعت میں شامل کر دیئے گئے۔ (تذکرہ انا بر علماء دیو بند)

## مظا ہر العلوم میں دور فاحدیث

بعدازاں حضرت حکیم الامت کے ایماءاور حضرت اقدی مولا ناش وخلیل احمد سہار نیوری رحمة الله علیہ کے ارشادو

توجہ دیا نے ہے ۲۰ ربیج الثانی ۲ ساسا ہے ویدرسدمظا ہرالعلوم سہار نپور میں داخل ہوئے جوٹائی دارالعلوم و یو بندتی سے پھر فیہ کم اور نورالا بھناح کے اسباق ہجو ہز ہوئے۔ درجہ ابتدائی میں کل کتابوں کے استاذ موا، نا ظہورالحق و یو بندئ سے پھر موتوف مالیہ کی پختیل کر کے دورہ حدیث کی کتب میں سے مفکو ق شریف مولانا ٹابت میں صاحب سے ترخی و بخاری شریف اور طحاوی مولانا حافظ عبداللطیف صاحب سے ابوداؤ داہن مجہ مولانا عبدالرحمٰن کاملیوریؓ سے مسلم شریف ونسائی وموطا سمین حضرت شخ مولانا خاب احد سیاس نہوریؓ سے بڑھ کر ۱۳۳۲ ہو ہی سندالفراغ حاصل کی دورہ حدیث کے امتحان میں اول بوزیشن حاصل کرنے پر حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ نے کئی دورہ کا حدیث کے امتحان میں اول بوزیشن حاصل کرنے پر حضرت اقدس مولانا خاب اور ایک جیسی گھڑی انعام میں عطافر ما نیس اور رہنا مرتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی مرحمت فرمائی تھی۔ آپ مدرسہ مظا ہر العلوم میں حضرت اقدس سمولانا عبدالرحمٰن کا ملی یورٹ کی مشفقتوں اور عن چوں سے مالا مال ہوتے رہے اور ای طرح دوسرے اساتذہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن کا ملی بیورٹ کی مشفقتوں اور عن چوں سے مالا مال ہوتے رہے اور ای طرح دوسرے اساتذہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن کا ملی بیورٹ کی مشفقتوں اور عن چوں سے مالا مال ہوتے رہے اور ای طرح دوسرے اساتذہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن کا میں منظورا حمد صاحب کے بھی منظور نظر رہ اور میں اس تذہ سے خوب فیض یا ب بو یک ۔ ( ماخوذ تاریخ مظا ہرالعلوم سہار نیور)

ملمی و تدریسی خِد مات:

بعد فراغت تھیم ضلع ورنگل حیدر آباد دکن کے مدرسہ میں اپنے استانی کرم حضرت مولا تاش وظیل احمد صاحب قدس مرہ کے تشکم سے تدریس وعظ وتقریر وغیرہ کے لئے تشریف لے گئے چھر پچھ عرصہ بعد مدرسہ نظامیہ حیدر آباد میں نائب شخ الله وب کے عبد ہ پر فائز ہوئے ابھی گیارہ ماہ تک ہی اس منصب پر کام کیا تھا کہ حضرت شخ سہار نپورٹ کے ارشاد پر واپس سہر نپورتشریف لے آئے اور مدرسہ مظاہر العموم میں مدرب اعلی مقرر ہوئے جہاں ۱۳۲۵ھ ہے ۵ سامت تک اعلی تدریس وسمی خد میں مظاہر العموم سہار نپور ہے آپ نے ایک ماہنامہ ''المظاہر'' اور ۱۳۸۸ھ میں میں مظاہر العموم سہار نپور ہے آپ نے ایک ماہنامہ ''المظاہر'' اور ۱۳۸۸ھ میں میں مظاہر العموم سہار نپور ہے آپ نے ایک ماہنامہ ''المظاہر'' اور ۱۳۸۸ھ میں کید ووسرا ماہنامہ ' ویندار'' جاری کیا جوا کید عرصہ تک دعوت و تبلیغ کی فید مات انجام دیتے رہے۔'

تھا نہ بھون میں قیام:

مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں مختف عنوم وفنون کی کتب عالیہ کے درس کا سلسلہ جاری تھا کہ آپ ۱۳۵۱ھ میں جج و زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے حرمین شریفیس تشریف لے گئے پھر ۱۳۹۰ھ میں حضرت تحکیم الامت مولا نا اشرف ملی تھا نوئ کی مالات و تیار و رک کی غرض سے تھا نہ بھون قیام فر مایا چونکہ ریہ قیام طویل تھا اس لئے مدرسه مظاہر العلوم سے سال سال نہر کی رخصت لیتے رہے اور خانجاہ اشر فید کے مدرسہ امداد العلوم میں فتاوی اور درس و تدریکی خدمات انجام دیتے رہے۔ یعلی سال نہر کی رخصت لیتے رہے اور خانجاہ اشر فید کے مدرسہ امداد العلوم میں فتاوی اور درس و تدریکی خدمات انجام دیتے رہے۔ یعلی میں ایم کروار:

تحریک پاکتان میں علاء کرام نے جو کرواراوا کیا ہے وہ جماری تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل

ہے عام طور پر بیہ تجھا جاتا ہے کہ علاء نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کیونکہ علاء کی ایک جماعت جمعیت جاء ہند تھم کھل کا گریس کی جمایت اور پاکستان کی مخالفت بیس سرگرم تھی حالانکہ اس کے برعش علاء کی ایک بڑی جماعت'' جمعیت علاء اسلام'' کے نام سے ترکی یک تبان میں زبردست عملی حصد لیتی رہی اورسلبٹ و سرحد میں کا میابی ای جمعیت علاء اسلام کے اکا برین کی کا دشوں کا نتیج تھی ۔ ترکی ک پاکستان کے دوران مرکز علوم اسلام دارالعموم دیو بند کے سر پرست اعلیٰ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوئی تھے جو انہی اکا برین جمعیت علاء اسلام کے شخ و مربی تھے ۔ حضرت حکیم الامت قی نوی مسلمانوں کی الگ تظیم اور حصول آزادی کے لئے جدو جہد کو ناگز بر بجھتے ہے اور سلم لیگ اور قائم اعظم کے زبردست حامی تھے اسی لئے قائد اعظم کی دین تربیت بھی حضرت حکیم الامت نے فرمان تھی اور انہوں نے بی مسلم نوں کی طرف سے مطالبہ پاکستان کی جمایت میں سب سے پہلے ایک اسلامی ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا تی اور اسی لئے انہوں نے متوسلیمان ندوئ ۔ موال نا منتی جن جن جیا علی اسلامی ریاست کے قیام کا قصور پیش کیا تھا اور اسی لئے انہوں نے اپ متوسلیمان غلام احتی ہو تا کہ اسلام علامہ شبیر احمد عثانی "مولا نا سیر مرتضیٰ حسن چاند ہو ہو کہ کہ دورانی و کی دوران اورمولا نا قلم احمد عثانی ۔ مولا نا احمد عثانی دوران اورمولا نا قاری محمد طیب قائی ۔ مولا نا اخری علی سلیم مولا نا منتی جمد شفیج و لیو بندی اورمولا نا قاری محمد طیب قائی ۔ مولا نا احمد عثانی ترموں کا ندھلوی "مولا نا منتی جمد شفیج و لیو بندی اورمولا نا منتی جمد اللام کی ماللام کا درمولا نا منتی جمد اللام کی معمد کی اورمولا نا منتی جمد اللام کی معمد کی اورمولا نا منتی جمل احمد تھا نوی خاص

## دوقو می نظریه یا کستان کی وضاحت:

فقیبہ العصر حضرت مول نامفتی جمیل احمر تھا نوک مرسہ امداد العلوم تھا نہ بھون میں تدریس و ضدمت افت میں مصروف سے کہ حضرت کیمہ اللہ مت تھا نوک کے فرمان اور تحریک پاکستان کی اہمیت اور ملکی وہتی اشد ضرورت کے مطابق آپ نے خدمت و بنی کے جذبہ سے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا۔ حضرت کیم الامت کے مسلک ومشرب کے میں مطابق آپ فدمت و بنی کے جذبہ سے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا۔ حضرت کیم الامت کے مسلک ومشرب کے میں مطابق آپ نے کا تکریس سے اختلاف کیا اور متحدہ تو میت کے نظریہ کی سخت مخالفت کی اور اس کے برمکس اسلام و کفر کی بنیاد پرمسلم اور غیر مسلم دوقو می نظریہ کے تحق کے ساتھ حامی رہے اور اس لئے آپ نے حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی "اور حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب کی طرح حضرت کیم الامت تھا نوگ کے سیاس نظریات کی تو شیح و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مفتی محمد شفیع صاحب کی طرح حضرت کیم الامت تھا نوگ کے سیاس نظریات کی تو شیح و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا 'مشی عبد الرحمٰن خال صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ:

" حضرت حکیم الامت تھا نوگ کے سینکڑوں خلفاء و متعلقین جو گوشئہ عافیت میں بیڑھ کر درس و تدریس اور تبلیغ وفتویٰ کی فد مات سر انجام دیتے تھے اور جن کو سیاس ہنگاموں سے قطعا ولچیس نگھی اور سیاسیات سے تقریباً الگ تھلگ رہتے تھے وہ اپنے شیخ ومر لی کے حکم کی تقییل اور تحریک پیاکت ن کی اہمیت کے چیش نظم میدان سیاست میں آئے اور اپنے درس و تدریس

اور تبینغ وارشاد کے شاغل کے ساتھ ساتھ قائداعظم اور تحریک پاکستان کی تائید وجہ بت میں ہیں ایا ملان سر گرم عمل ہو گئے جس کا بتیجہ بید نکلا کہ ہوا کا رخ بدل گیا اور تحریک پاکستان کا میا بی سے ہمکنار ہوئی جس کا برملا اعتراف خود قائد اعظم محمد علی جناح نے بار ہااپٹی تقاریر میں کیا۔'' (انداز تخن ص ۹۲)

مسلم لیگ کی حمایت میں فتویٰ:

حضرت کیم ادامت تھا نوگ اوران کے ضفاء و متعلقین عاء کرام نے صرف زبانی تقریروں تک ہی تح یک پاکستان کی حمایت کومحد و دندر کھ بلکہ سلم لیگ کی تائید و جمایت میں اپنے قدم حقیقت رقم کوبھی مصروف رکھا'اس سلسلہ میں حضرت کی حمایا اور طویل کی جمایا مولان مفتی محد شفیع صاحب صدر مفتی دارالعلوم و یو بند نے ایک مفصل اور طویل فتوی بھی صادر فرمایا جو آپ نے ۱۹۳۳ء میں شائع کیا اس تاریخی فتوی میں قرآن وحدیث اورائکہ سلف کے اجتہا دو تفقہ کی روئنی میں برہ سوالات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے مسلم لیگ کی جمایت کا اعلان کیا گیا تھ پھر اس فتوی کی تائید میں شخ الاسلام علامہ شمیر احمد عثم نی ''مفتی عبد الکریم محتملوی اور مفتی جمیل احمد عثمانی '' مفتی محمد سن امر تسری مولانا خیر محمد جاند هری مولانا شعر میں اور حضرت مفتی مولانا شعیر عبد الکریم محتملوی اور مفتی جمیل احمد تھا نوی نے اپنی اپنی محققانہ رائے تحریر کردیں اور حضرت مفتی اعظم کے فتوی کی تائیداس طرح ہے گی کہ .

''احقر کے نزدیک سیمضمون با کل صحیح ہے اور گویا حضرت حکیم ایامت مویا نا تھا نوئی کے ارشاوات کی توضیح و تشریح ہے۔ اور گویا حضرت حکیم ایامت مویا نا تھا نوئی کے ارشاوات کی توضیح و تشریح ہے۔ اندرت کی خطرت مفتی محمد شفیع صاحب کے جزائے خیرعظ فرمائے۔ آمین ۔'' (مفتی اعظم نمبرالبلاغ)

## جامعه اشر فيه لا مور كي صدارت ا فنا:

حضرت مول نا مفتی جمیل احمد صاحب نے ۱۳۵۰ میں بندوستان سے پاکستان کے لئے رخت سفر با ندھا اور یہاں پہنچ کر جامعہ اشر فیہ نیلا گنبداور جامعہ اشر فیہ فیروز پوروڈ لا ہور ہیں حضرت مول نا مفتی محمد حسن امر سری کی دعوت پر درس و قد رلیں اور خدمت افقاء کا کام شروع کیا جوا ۱۳۹ ھے کہ جاری رہا بعد از سطبتی امدار بعد پر پشر کے مرض کی وجہ سابق بند کرد ہے گئے اور صرف افقاء کا کم باقی رہا اور پھر آپ کوج معہ اشر فیہ کے دارال فقاء کا صدر مفتی بنا دیا گیا اور آپ کوج معہ اشر فیہ کے دارال فقاء کا صدر مفتی بنا دیا گیا اور آپ کی تا ور مولا نا ویک احمد شیر وائی تصاحب کونا ئب مفتی کے عہد سے سونپ دیے گئے آخر وقت تک آپ جامعہ اشر فیہ لا ہور میں صدر مفتی کے عہد کا گز رہے جہ ب سے ہزارول فقاوی آپ کی صدارت افقاء کے دوران جاری ہوئے جو ملک تجر میں ذہبی طور پر آخری شری فیصد کی حیثیت سے شامیم کئے جاتے رہے آپ کے تات انہ کے دوران جاری کئے ہوئے فقاوی کو پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پورے مام اسلام میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مورانا مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد فقاوی میں آپ ہی کواملی مقدم حاصل تھا اور ان

کے بعد آپ ہی پاکستان میں مفتی اعظم کی حیثیت کے حامل تھے۔ (اکابر علماء ویو بند)

#### متاز تلانده:

مدرسه مظاہر العلوم سبار نبور مدرسه امداد العلوم تھانہ بھون اور جامعہ اشرفیہ لاہور کی تذریس اور خدمت افقاء کے دوران ہزاروں طالبان علم حدیث دفقہ نے آپ ہے کسب فیض کیا جن میں ہے صرف چندمت زتلاندہ کے اساء گرامی چیش کئے جاتے ہیں۔ رئیس التہینغ مولا نامجمہ یوسف کا ندھلوئ مولا نا انعام الحسن کا ندھلوئ مولا ناریس الرحمٰن لدھیانوی مولا نا العجم مولا نامخہ مولا نامخہ مولا نامخہ مولا نامخہ عامرار الحق خلیفہ حضرت بشیرالقد برمی مولا نامخب مولا نامخہ مولا نامخہ عبرالا العقم منظور احد بجنوری مولا ناشاہ ابرار الحق خلیفہ حضرت تھانوی مولا نامخہ مولا نامخہ عبدالله علوی اور تھانوی متاز احد تھانوی مقتل قاضی عبید الله علوی اور مولا نافضل احد مبتم قاسم العلوم فقیروالی وغیرہ وغیرہ (تاریخ مظاہر العلوم مفت روزہ لولاک فیصل آباد)

### تصنيف وتاليف:

درس و تدریس اور خدمت افق و کے ملاوہ آپ نے بہت سی کتب و رسائل بھی تالیف فر مائے جن میں سے چند تالیفات کامخضر ذکر کیا جاتا ہے۔

- 🖈 " زَيُو ة الحِلِي اور ملا مەسىدسلىمان ندوى" ، يه كتاب ١٣٣٥ ھە مىں لكھنو ميس طبع ہوئی۔
  - التبلیخ اس کتاب میں تبدیغ کے متعلق قرآن وصدیث ہے والک ہیں۔
    - المنطق عاشية تيسير المنطق بيتيسير المنطق كأ عاشيه إ-
    - 🖈 تراجم الحاسين (عربی) حماسہ کے پہلے باب کے متفرق شعراء کے احوال۔
      - 🖈 اظهارالعرب شرح اردواز بإرالعرب...
        - 🖈 🛚 شرح عربی از هارالعرب۔
      - التجارة الردو تجارت كے فضائل وفوائد برمشمثل ہے۔
      - ج ﴿ جِمَالِ اللهِ وليا وحضرت نَفا نُوكُ كَيْحَكُم عِنْ كَمَا بِاللَّهِي كُلَّ حَمَّا بِاللَّهِي كُلَّ -
        - 🖈 ولائل القرآن على مسائل النعمان عربي -
        - 🖈 ارشاد المفید' یوتے کی میراث پر محققانہ کتاب ہے۔
  - الکید (اردو) یہ کتاب کیمشت داڑھی کے اثبات پر دلائل کا مجموعہ ہے۔
  - 🖈 التحرير النا دريمولا نا عبدالقا در رائيوريؒ كے جسم كوقبر سے نكالنے كے مطابق ہے۔
    - الهد والسفر سي كتاب مراجى سيطبع مولى -
    - ☆ نصاب و نظام مدارس اس کتاب کو ناشران قر آن پاک لا ہور نے طبع کیا ہے۔

🖈 — ضرورت پذہب۔فضائل بیعت۔

🖈 مثنوي علاج البصائب \_عقا ئدمشر قي \_

🖈 عظمت عديث -شرح بيوغ المرام -

🖈 💎 اسب بشکست بیمیل ایکلام به نئ کل کا ئنات و نبیره وغیره 🗠

عله و دازی سینکڑ وں مضامین مختلف جرا کد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔( ماخوذ مشاہیرعلماء دیو بند )

## نفاذ اسلام کے لئے جدوجہد:

## سلوك وتصوّف:

حضرت مفتی صاحب آید عظیم محدث ومفسر بھی ہے اور ایک عظیم محق ند برئشکلم اور فقیہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک شیخ کامل اور عدر فیو کامل بھی ہے۔ آپ کو حضرت حکیم الامت نے حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد صاحب ہے بعت کروایا تھا' حضرت حکیم الامت تھا نوگ خود بھی آپ کی تربیت باطنی فرماتے رہے۔ بعد از ان حضرت مولا نا اسعد الله صاحب را میبورک فلیفہ حضرت تھا نوگ بھی آپ کی تربیت واصلاح فرماتے رہے اور پھر اجازت بیعت ہے بھی نوازا' ان کے علاوہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور حضرت مولا ناظفر احمد عثمانی صاحب آپ بھی آپ فیون یاب ہوتے رہے حضرت مولا ناظفر احمد عثمانی صاحب ہے بھی آپ فیون یاب ہوتے رہے حضرت مولا نامفتی محمد شفیج صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد زکریا کا ندھلوگ سے بھی قریبی تعلق رہا اور ان حضرات کے ثب مولا نامفتی محمد شفیج صاحب اور حضرت تھی نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے ومجوب رہے۔ حضرت حکیم الامت تھی نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے ومجوب رہے۔ حضرت حکیم الامت تھی نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے ومجوب رہے۔ حضرت حکیم الامت تھی نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے دھوب رہے۔ حضرت حکیم الامت تھی نوگ کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کے دھوب رہے۔ حضرت کی معلم کی قریب رہے۔ حضرت کی معلم کی قائم کر دہ مجس صینۃ السلمین سے شروع ہی سے وابستگی رہی اور مجلس کی معلم کی سے دوبرت کی معلم کی وربی کی معلم کی کورب رہے۔ حضرت کی معلم کی کی معلم کی کی معلم کی کی کورب رہے۔ حضرت کی معلم کی کورب رہ کی کورب رہ کی کی کورب رہے کی کورب رہے۔ حضرت کی کورب رہے کی کورب رہ کی کورب رہے کی کورب رہے کی کورب رہے کی کورب رہوب کی کورب رہے کی کورب رہ کورب کی کورب رہ کی کورب رہ کی کورب رہ کورب کی کورب کی کورب رہ کی کورب کی کورب رہ کی کورب کی کورب رہ کورب رہے کورب کی کورب کی کورب کی کورب رہے کورب کی کورب کورب کی کورب کورب کی کورب کورب کی کورب کورب کی کورب کی کورب کی کورب کی کورب کورب کورب کورب کی کورب کورب کے کورب کی کورب کورب کورب کورب کورب کورب کی کورب کورب کی کورب کی کورب کی کو

اصلائی یر وگراموں میں برابرشرکت فرماتے رہے اور مجلس کی فلاح وترقی کے لئے حضرت مولا ناجیمل احمد شیروائی " ہے معاونت فرماتے رہے۔ کئی برسوں ہے مجلس کے سر پرست واعلیٰ بھی آ ب ہی چلے آ رہے تھے ای طرح وارالعلوم الاسلام یہ لا ہوراور جامعداشر فید سھر وکرا چی کے بھی آ ب ہی سر پرست تھے۔ ماہنا مدالا شرف کرا چی اور ماہنا مدالحن لا ہور بھی آ پ کی سر پرست میں۔ (ہفت روز ولولاک)

#### علالت ورحلت:

آپ کن سال سے علیل چلے آرہ ہے تھے مرعمی و فقہی خدمات بدستور انجام و سے ترہے۔ ایک عظیم فقیہ اور حدث ہونے کے علاوہ آپ اردو عربی اور فرای کے قادر الکلام شاع بھی تھے آپ نے متعدد و فقیس نظمین فصا کد اور قطعات لکھے جو مختلف جرائد واخبارات بیس شاکع ہوتے رہے۔ شخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثانی "'مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیج محمد مولانا محمد الریس مولانا احمد علی لا ہوری شخ الحدیث مولانا محمد ادر لیس کا ندھلوی اور حدث العصر مولانا محمد یوسف ہوری اور دیگر کی متاز علاء کی رصلت پر آپ نے بہت طویل طویل عربی کا ندھلوی اور وقصیدے اور تاریخی مراثی و قطعات لکھے جو ماہنامہ البلاغ کراچی ۔ ماہنامہ بینات کراچی بافنہ بینات کراچی بینامہ کی الغرض اردوق صد الور قطعات لکھے جو ماہنامہ البلاغ کراچی ۔ ماہنامہ بینات کراچی بافنہ ہور کے بین الغرض الا ہور ماہنامہ انوار العلوم لا ہور اور ہفت روزہ صوت الاسلام لا ہور و فیرہ جریدوں بیس شاکع ہو چکے ہیں الغرض حصرت مفتی صاحب آخر وقت تک دین کی تبلیغ و اش عت بیس مصروف رہ اور حقوق اللہ وحقوق العباد کی تحق سے حضرت مفتی صاحب آخر وقت تک دین کی تبلیغ و اش عت بیس مصروف رہ اور تحقوق اللہ وحقوق العباد کی تحق سے بیابندی کرتے رہے الی احمد الشرفید لا ہور میس ہزاروں بیابندی کرتے رہے ۔ اپنا اور قبل میں الفراد نے نمیز زبنازہ پڑھی امامت کے فرائن مولانا عبید اللہ صاحب مجتم جامعہ اشرفیہ نے سرانجام دیئے ۔ آپ کی اور اور می خلال احمد تھا توی قابل ذکر ہیں۔ اور دو علی مولانا مشرف علی تھا توی قابل ذکر ہیں۔ اور دو علی مولانا مشرف علی تھا توی قابل ذکر ہیں۔ اور در عاسے عالیہ تصیب فرمائے ۔ آبین ۔

مور ناسفتی جمیل حمد تق نوی

مولا نا راحت على بإشمى ضاحب:

32 May 18

# حضرت مفتی جمیل احمد صاحب نفانوی رحمة الله علیه کاسفرآ خرت

۱۲ رر جب کی صبح کو ناگہا ٹی طور پر ہیا طلائ ٹی کہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نو می قدس سرّہ رحلت فر ہ گئے۔ ان مقد وا نا الیہ راجعون ۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ ایک عرصہ ہے پیرانہ سالی کے مختف ام اض کا سامن کر رہے ہتے اور کی بارضعف و مرض کے شدید جھٹکے لگ چکے ہتے گر ہر بارانہیں حق تعان صحت وقوت ہے تبدیل فرما دیتے ہتے۔ آج کی صبح آپ کے دم کی واپسی کے لئے طے ہو بچکی تھی۔ نبایت سکون اور اطمینان ہے اپنی جان جان آفرین کے سپروفر ما گئے۔ اللہم اعفر له وار حمه و عافه و اعف عمه و واد خله الحنة و اعذہ من النار ب

آپ کی تر انوے سالہ زندگی کی علمی فقہی اور اصلاحی خدوت پرتو بہت کی کھا اور ان خدوات میں آپ کے جانشین اور روحانی اورا دیں انٹ واللہ آپ کے فیضان کو آگ بڑھانے میں قائم دائم رہیں گی مگرخود حضرت مفتی صاحب کی مثال اب ڈھونڈ ہے ہے بمشکل معے گر و حضرت حکیم الامة مو انا اشرف می صاحب تھا نوی کو دیکھنے والے تو ابھی بحد اللہ پکھ ندیکھ موجود ہیں لیکن حضرت مولا ناضیل احمد صاحب سہ رنبوری مہا جریدنی رحمداللہ کو براہ راست دیکھنے والے اور اللہ کھی ندیکھ موجود ہیں لیکن حضرت مولا ناضیل احمد صاحب سہ رنبوری مہا جریدنی رحمداللہ کو براہ راست دیکھنے والے اور اللہ کا مان کے بلا واسطہ شرف تلمدر کھنے والے اب کہاں؟

حضرت مفتی صاحب قدس سر ف کلیم الامت مولانا اشرف علی تمانوئ کے ربیب داماد بھی ہے اور خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون میں حضرت کلیم ملائے میں مور میں حضرت بی کے ارشاد پر افقاء کا م بھی انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی کی خدا داد ذبانت اور پھر کلیم میں الامت کی توجہ وتربیت نے حضرت مفتی صاحب میں دفت نظر اور نکته ری کا جو ہر نمایاں فرمایا تھا۔ حضرت مولا ناخیل احمد سہار نپورٹ سے آپ نے حدیث شریف کے اسباق پڑھے تھے اور روحانی تربیت کے فرمایا تھا۔ حضرت مولا ناخیل احمد سہار نپورٹ سے آپ نے حدیث شریف کے اسباق پڑھے تھے اور روحانی تربیت کے

کئے حضرت حکیم الامت ملیہ الرحمة کے ارشاد پر انہی کے دامن ہے وابستہ ہوئے تھے۔ ان دونوں ہز رکوں کی تر بیت و تو جہات نے حضرت مفتی معاحب قدس سز'ہ میں ایک جیب جامعیت کی شان پیدا کر دی تھی حضرت مفتی صاحب کے انتقال سے نسبت صبلی اور شان اشر فی کے اس دور کا خاتمہ ہو آبیا۔ اب لعد و بدا الیہ راجعو ں۔

انتقال کی خبر ہنتے ہی احقر اور برا درمجمہ ریجان سلمۂ حضرت موہا نامحمہ اشرف عثانی ' مقطعم کی معیت میں لا ہور روانیہ ہو گئے ۔ حق تعالیٰ شاعذ کی مدد ہے ہم تینوں کوسیٹ بھی ہا سانی مل کئی اور یونے دو بے ہم لوگ یا ہور پہنچے اور آ وھ کھنٹہ بعد ما ڈل ٹاؤن میں واقع حصرت مفتی صاحب کی قیام گاہ پر حاضری ہوگئی۔

ما شء الله! تمام عزیز وا قارب نے حضرت مفتی صاحب کے جسد ٹاکی کوشسل دے کرکفن بیبنا کر آخری سفر کے لئے تیار کر رکھا تھا۔حضرت مفتی صاحب قدس سرّہ کے چبرے یر ایک سکون کی کیفیت نمایاںتھی۔ آج کل موسم سرد تھا اور دن کافی حچیوٹا تھا۔ ساڑھے سات اور آٹھ کے کے درمیان وہ ت کی تصدیق ہوئی تھی۔ نماز ظہر تک جبیئر وسکفین اور دفن کے انتظامات باوجو دعجلت کےممکن نہ ہو سکے ہتھے اس لئے عصر کی نماز کے بعد تدفین طے کر لی گئی تھی۔

تقریباً ٣ بجے جنازہ گھرے اٹھا۔ گہوارہ ایک ایمبولینس میں رکھ کر' جامعہا شرفیہ لا ہور لایا گیا جامعہا شرفیہ لا ہور جہاں حضرت مفتی صاحب گزشتہ ہفتہ تک اپنے فرائض منصبی کی وائیگی کے لئے تشریف لاتے رہے۔ آج پہیں سے رخصت ہوکرا پی آخری آ رام گاہ کی جانب روانہ ہونے والے تھے۔

نم ز جناز و میں حضرت مفتی صاحب کے لا تعداد محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے شریک ہتھے آپ کے شاگرو اورمغتقدین کی بھی ایک پڑی تعدادتھی۔ لا ہوراوراس کئے روونواح کے جن لوگوں کو ہروفت اطلاع مل سکی وہ سب جناز ہ میں شرکت کے لئے جمع ہو گئے ہتھے۔ دارالحدیث اور دارا یا فقاء کے درمیان واقع کشادہ چمن میں نماز جنازہ ادا کرنے کا نظم قائم کیا گیا تھا جونما زعصر کے بعد فورا ہی بھر گیا تھا۔

حضرت مولا نا عبید ایند صاحب مدخلهم جوحضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرّه کے بیٹے اور حضرت تا ری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ عدید کے خلیفہ مجاز میں اور جامعہ اثر فیہ ا، جور کے مہتم بھی میں حضرت مفتی صاحب کی نماز جناز و بڑھانے کے لئے مویا نا مشرف علی صاحب تھا نوی مرتخاہم نے ان ہے درخواست کی ۔حضرت موانا نا پرمفتی صاحب کے سانحہ رحدت ت بہت ً ہر بہ طاری تھا تگر ہمت فر سر نماز جناز و کی امامت فرمانی۔اس موقع پرنشر واشاعت کے ذرائع نے تصویریشی کی َ وشش کی بنین انہیں نہ بت بخت ہے روک دیا گیا۔ بعد میں ہننے ہیں آیا کہ ان میں ہے بعض نے جیکے ہے کسی حبیت پر جا کر ا ٹی کاروائی کی تھی۔

جنازہ کو کندھ دینے کے لئے سارا جموم مشتاق تھ اس لئے بیہ تدبیر کی گئی کہ جنازہ کے گبوارے کے ساتھ دو لمبے ہ س ہاندھ دے گئے۔ طب ءاور اساتذہ نے مل کر جنازہ اٹھایا اور جامعہ سے باہر لے گئے۔ کافی دور تک جنازہ بیدل ہی لے جایا گیا تا کہ شائفین کو کندھا دینے کا موقع مل جائے لیکن چونکہ تد فیمن کے لئے جو قبرستان تجویز کیا گیا تھا وہ کا فی مسافت برتھا اس لئے جناز وایمبولینس میں رکھ لیا گیا اور لوگ بھی مختلف سوار یوں میں بیٹھ گئے او قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔

' یہ قبرستان علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ہے اس کے قریب ہی جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ ہے ہیں کے ابتدائی دور میں خود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افزاء کا کام بھی انجام دیا تھا اور آج کل جبکہ یہ دارالعلوم ان کے بیٹے مولا نامشرف علی صاحب تھانویؒ کے زیر اہتمام سرگرم عمل ہے حضرت مفتی صاحب اپنے آخری دور میں یبال بھی افزاء کے کام کی حکرانی فرماتے رہے ۔ یبال تشریف لاکر ہی آپ نے ادار وُ اشرف انتحقیق کے شعبہ کی صدارت فرمائی اوراد کام القرآن مو بی کی حکرانی فرماتے رہے ۔ یبال تشریف لاکر ہی آپ نے ادار وُ اشرف انتحقیق کے شعبہ کی صدارت فرمائی اور تصریت القرآن مو بی کی حکم اللہ کی انتحاب کیا گیا تھا۔ غروب آفراب کے وقت حضرت مفتی صاحب کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا گیا اور قبر کی می دے کرلوگ فارغ ہور ہے تھے کہ جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کی مسجد سے الند اکبر کی صدا بلند ہوئی اور کشتگان غم اللہ کی امانت کو اس کے حوالہ کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام.

حق تعالی شانہ حضرت مفتی صاحب قدس سرّۂ کے درجات عالیہ میں پہیم تر قیات عطا فر مائیں اور تمام پسما ندگان کو صبرجمیل سے نوازیں ۔حضرت مفتی صاحب کے باقیات وصالحات کو فیضانِ عام کا ذریعہ بنائیں۔ آبین ۔



مِي علات مِي از جناب مولا ناممود اشرف عثمانی:

# مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی رحمة الله علیه (صدرمفتی جامعه اشر فیه لا ہور)

زیرنظرمضمون جوحفرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کے انقال پرتخریر کیا گیا نه حفرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کی سوائح حیات ہے نه ان کے غیر معمولی کمالات و صفات کا آئینہ دار ان سب کے لیے تو مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ یہ آئندہ سطور تو محض اپنے محن ومشفق استاذ کے ساتھ تعلق کی خاطر چند یا د داشتوں کا مجموعہ ہیں۔ امید ہے کہ یہ ضمون اس حیثیت سے پڑھا جائے گا۔

۲۱ رجب ۱۳۱۵ ہروز اتوار مطابق ۲۵ دیمبر ۱۹۹۳ ء کی صبح بعد نماز فجر استاذ محتر م م تر بی و مشفقی فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمة التدعلیہ کا کیا انقال ہوا ۔ یک پوری نسل ایک پورے قرن کا خاتمہ ہوگیا انا للہ وانا اللہ وانا مفتی جمیل احمد صاحب رحمة التدعلیہ غالبًا اس وقت برصغیر کے وہ واحد عالم دین ہتے جنہوں نے شخ وقت اللہ راجعون ۔ حضرت معد شرات مولانا محمد معدو المقد حضرت معدد اللہ کا برحضرت مولانا خیل احمد صاحب سہار نپوری رحمة الله علیہ اور حکیم الامت مجدو المقد حضرت مولانا محمد الله علیہ اللہ اللہ اللہ القدر معنی استفادہ اور کسب فیض کیا تھا بلکہ ان دونول جلیل القدر شخصیات کی صحبت با برکت اور فیض تربیت ہے اپنی تورک کیا تھا اور مفتی صاحب کے انقال کے بعد مجمع البحرین سے استفادہ کی رحم نے والی کوئی شخصیت اب و نیا جس باتی نہ رہی۔

#### حالات:

حفرت مفتی صاحب غالبًا ۱۹۰۴ه ۱۹۰۴ء کے لگ بھگ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے مدرسہ کی ابتدائی تعنیم راجو پور ضلع سہار نپور میں شروع ہوئی جہاں آپ کی تنھیال مقیم تھی پھر اسکول کی ابتدائی تعلیم علی گڑھ میں حاصل کی جہاں وامد صاحب ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔گر اسکول کی تعلیم سے جلد ہی دل ا جاٹ ہو گیا اور مدرسہ امداد بیا شرفیہ تھانہ بھون آ کرابندائی فی ری اور عربی کتب پڑھنا شروع کیس موارنا اشفاق احمد صاحب رحمۃ القد علیہ نے جلال آباد میں مدرسہ قائم کیا تو شرح جامی اوراہی تب وہاں پڑھیں گر پھر حضرت سہر نپوری رحمۃ القد علیہ کے ارشاد کے مطابق مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور شریف لے آئے اور بقیہ ساری تعلیم سبیں مکمل کر کے ۱۳۳۲ھ میں سند فراغت حاصل کی۔ دور وَ حدیث میں تمام طباء میں سب سے اول رہے۔ جس پر حضرت سہار نپوری رحمۃ القد علیہ نے انعام میں کئی کتابیں اور ایک جیسی گھڑی عطا فرمائی اور کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

حضرت سبار نپوری رحمة الله ملیه کی آپ برخصوصی توجه اور شفقت تھی' ایک مرتبه انگریز کی جوتے پہنے ہوئے ویکھا تو فرمایا'' کیا کھورٹ ہے ہے پہن رکھے ہیں؟'' فرماتے تھے کہ اس کے بعد انگریز کی طرز کے جوتے ایسے ول سے اترے کہ پھر پہننے کو دل بی نہ جابا۔ چنا تھے ہمر بھرولیسی جوتے ہی استعمال کئے۔

فراغت کے بعد حفزت سہار پُوری رحمۃ القدعلیہ ہی کے تھم سے پکھ عرصہ کے لیے حیدر آباد کن کے مدرسہ نظا میہ میں نائب شیخ ار دب کے منصب پر فدمت کے لیے تشریف سے گئے جمعہ ہی وہاں ک وہاں ک وحول سے ایسے بر شنۃ ہوئے کہ حفزت سہار پُوری رحمۃ القدعلیہ کو لکھا کہ آپ ججھے واپس بالے لیجئے ۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ وہاں پیری ومریدی کا ایسا زبر است وحول تھا کہ آوی کا ایس سے بچناممکن نہ تھا' جب میں وہاں تدریس کے لیے گیا تو ہو گوں نے میر سے ساتھ عظمت وعقیدت کا وہ برتاؤ شروع کیا جونلور کھنے والے مریدین اپنے ہیر کے ساتھ کرتے ہیں' تو ججھے پُھی ہی عرصہ میں سے احساس ہوگی کہ ترمیں مزید ہجھے وقت یہ س تفہرار ہاتو سارا علم فتر بود ہوج سے کا اور میں صرف ایک بیربن کے رہ جاول گا چنا نچ میں نے حضر سے سبار پُوری رحمۃ القدعلیہ سے واپس بالے کی ورخواست کی' چنا نچہ حضرت رحمۃ القدعلیہ نے ججھے واپس بالی اور مدرسہ مظام العموم سبار پُوری رحمۃ القدعلیہ سے واپس بالا نے کی ورخواست کی' چنا نچہ حضرت رحمۃ القدعلیہ نے ججھے واپس بالی اور مدرسہ مظام العموم سبار پُوری بھی بحثیت مدرس میر اعتر رفر ماد با اور مدرسہ مظام العموم سبار پُوری بی بحثیت مدرس میر اعتر رفر ماد با اور مدرسہ مظام العموم سبار پُوری بھی بھی تھیں میر اعتر رفر ماد با اور مدرسہ مظام العموم سبار پُور ہیں بحثیت مدرس میر اعتر رفر ماد با اور مدرسہ مظام العموم سبار پُور ہیں بحثیت مدرس میر اعتر رفر ماد با اور مدرسہ مظام العموم سبار پور ہیں بحثیت مدرس میر اعتر رفر ماد با اور مدرسہ مظام العموم سبار پور ہیں بحثیت مدرس میر اعتر رفیل ماد با اور مدرسہ مظام ہو العموم سبار پور ہیں بحثیت مدرس میر اعتر رفیا ہو میں اعتراف میں میں اعتراف کی میں اسے میں کے ساتھ کرتے ہوں۔

مظاہر العلوم میں تدریس کا بیسلسلہ • ۱۳۷ھ تک جاری رہا۔ اس عرصہ میں آپ نے برعهم وفن کی کتابیں طلبا ،کو پڑھا نمیں اور تشنگان علوم کو سیراب کیا تکر حضرت کی زیادہ شہرت ادب میں تھی اور طلبا ، دور دور سے استفاوہ کے لیے حاضر :وتے ہتے۔

ای دوران ۱۳۳۱ ه میں سہار نبور سے رسالی المظاہر اور پھر ۱۳۹۸ ه میں رسالہ او بیدار جاری فرا یا جس کے مدیر املی مضمون نگار طابع ناشر خادم سب کچھ خود حضرت ہی ہتے اور ہے سروسا مانی کے ہا وجود بہت استقلال اور ہست کے مدیر املی مضمون نگار طابع ناشر خادم سب کچھ خود حضرت ہی ہتے اور ہے سروسا مانی کے فاموش خدمت انجام است ہمت کے باتھ تدریکی مصروفیات کے ہمراہ ان رسائل کے ذریعہ دعوت و تبلیغ اور ملم و تصمت کی خاموش خدمت انجام است رہے۔ آب حضرت سہار نبوری رحمة المقد مایہ کے خاص ش کر اور مرید ہون تو تھے ہی مظاہر العلوم قیام کے دوران حضرت مولان اسعد اللہ صد حب نائم مدرسد مظاہر العلوم سے خصوصی عقیدت و ارادت کا اور شیخ الحدیث حضرت مولانا اسعد اللہ علیہ علیہ حضرت مولانا اسعد اللہ علیہ علیہ علیہ عاص محبت و مودت کا تعمق بھی قائم ہوا۔ حضرت ابنی مجلسوں میں حضرت مولانا اسعد اللہ

صاحب رحمة الله عليه كي ذيانت و ذكاوت محسن انتظام اورتقوي وتواضع كے واقعات بھي ذكر فرماتے بتے اوريريثاني كے ا بک زمانہ میں حضرت مولانا زکر یا صاحب رحمة الله ماید نے آپ کے ساتھ جوخصوصی تعلق رکھا اس کا بھی کئی ہار ذکر فرمایا۔ بہر حال • ٢ ١٣ ه ميں حضرت مفتى ٥ ما حب مظاہر العلوم سہار نيور ہے تھا نہ بھون كي'' د كان معرفت'' پر منتقل ہو گئے جہاں تھیم الامت مجد د الملت حضرت تھا تو ہی رحمۃ اللہ علیہ کا آفتاب عالمتا ب جا رسوعلم ومعرفت کی کرنمیں بھیر رہا تھا۔ بیہ حضرت تھا نوی رحمۃ التدملیہ کی علالت کا زیانہ تھ ۔حضرت مفتی صاحب رحمۃ التدعلیہ چونکہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے ا یک طرح سے دا و دیتھے۔اس لنے ضوت وجلوت میں حضرت تھانوی رحمۃ القدعلیہ کی صحبت کا شرف حاصل رہا۔اس زمانہ میں حضرت نف نوی رحمة الله علیه اینے ضعف کی بناء پر نه صرف خطوط کے جوابات بطور املاء حضرت مفتی صاحب سے لکھواتے تھے بلکہ آنے والے استفتاء بھی آپ کے سیر دکرتے تھے۔ جن کے جوابات مفتی صاحب لکھ کر حضرت رحمة الله عليه كي نظر سے گذارتے تھے اور پھر وہ فتاوي رواند كئے جاتے يه زماند حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه كي انتهائي مصرو فیات کا زمانہ تھا۔حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی شب و روز خدمت کے ساتھ مدرسہ امداد العلوم میں تدریس' اہم فآوی کی تحریراور قابل شخفیق مسائل کے حل کے ساتھ حصرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے والے حصرات کی و کھے بھال اس پرمنتز اوتھی۔ای دوران احکام القرآن عربی کی دومنزلوں کی تصنیف آپ کے سپر دہوئی۔جس کا قصہ حضرت مفتی صاحب خود سناتے ہتھے کہ اولا احکام القرآن کی تصنیف کا کام حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی " صاحب رحمة الله علیہ کے سیر وہوا تھا گر جب وہ ڈھا کہ تشریف لے گئے اور کام میں تعویق ہوئی تو حضرت نے ارادہ فرمایا کہ بیہ کام اینے احباب میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے قر آن مجید کی ایک آیت کا انتخاب کیا جس پر حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی صاحب پہلے ہی قلم خطا یجکے تھے آ یب نے وہ آ بت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة القدعلیہ اور مولا نامحمد ادریس صاحب کا ندهلوی رحمة القدعلیہ کولکھ کر بھیجی کہ بطورنمونہ اس ہے عربی زبان میں احکام قر آن مستنبط کر کے بھیجیں۔اس زمانہ میں چونکہ میں (حضرت مفتی جمیل احمد صاحب) حضرت (تھانوی رحمۃ امتدعلیہ ) کے خط املاء کروا کے روانہ کرتا تھا' جب حضرت نے بیرخطوط ان حضرات کو بھیجا تو مجھ ہے بھی فر مایا کہ'' موادی جمیل تم بھی اس پر لکھوٴ چنا نچہ میں نے حسب الحکم اس پر پچھ لکھا' ادھر ان حضرات کی طرف ہے بھی جوایات آئے۔حضرت رحمۃ القد علیہ نے وہ سب تحریریں ملاحظہ فر مائیں اور حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی رحمة الله عليه كي سابقة تحريبهي ملاحظه كي اور پھرفر مايا كه بحمد التدسب حضرات به كام كريكتے ہيں' چٽانجه حضرت رحمة الله عليه نے قرآن مجید کی پہلی دومنزلیں حسب سابق مولا ¢ ظفر احمد صاحب کے بیاس رہنے دیں۔ تیسری چوتھی منزل میرے سپرو ک' یا نیجویں چھٹی منزل مولا نامفتی شفیع صاحب رحمۃ القدملیہ کے سپر دہوئی اور ساتویں مولا ناا در ایس صاحب رحمۃ القدعلیہ کو دى گئى ـ

فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بیہ کام شروع ہو گیا تھرا بتدائی مرحلہ میں تھا کہ حضرت کا

انقال ہوگی۔ پس نے اپ حصد کی ایک جدتح رہی تھی کہ آتھ کی نکلیف شروع ہوگئی چنانچہ کام روکنا پڑا۔ تحریر شدہ جلد شروع میں میرے پاس رکھی رہی مگر جب حضرت مولانا ظفر احمد صاحب اور دیج حضرات کے اجزاء طبع ہونے شروع ہوئے تو میں نے بھی اپناتح پر شدہ حصدان حضرات کو روانہ کیا تا کہ وہ اے ملا خطہ فرمالیس ۔ لیکن ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ میر سے تحریر شدہ مصودہ کا انداز چونکہ باقی حضرات کے تحریر شدہ مصودہ اس کے فی الحال اس کی ہوئی کہ میر سے تحریر شدہ مصودہ باقی حضرات کے محرات سے مختلف ہے اس لئے فی الحال اس کی اشاعت نہ کی جائے ۔ (حضرت مفتی جمیل احمد صاحب اشاعت نہ کی جائے ۔ (حضرت مقتی جمیل احمد صاحب الشاعت نہ کی جائے دوسرے علوم و نکات بھی منصل ذکر کئے گئے تتے جو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ذیب میں کتاب کے اصل موضوع ''دوائل القرآن فی مسکل رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مقتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ذیب میں کتاب کے اصل موضوع ''دوائل القرآن فی مسکل مصودہ حاصل کر کے اس کی حمیم اور آپ کے بروے صاحب موجہ کی اس کی حضرت مول نا مشرف علی تھا نوگ صاحب مدخلاج میں اس کی حضرت مول نا مشرف علی تھا نوگ صاحب مدخلاج میں اس مقصد کے لیے دار العلوم میں آپ کے معاو نین کا تقر رفر مایا اور کئی سال کی محنت شرف علی تھا نوگ صاحب مدخلاج میں اس مقصد کے لیے دار العلوم میں آپ کے معاو نین کا تقر رفر مایا اور کئی سال کی محنت شرف علی تھا نوگ صاحب مدخلاج میں اس کی حیث شرف علی تھا تو گی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی کہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی کہ اللہ علیہ کی کا کا م شروع فر کیا کے بعد کی اللہ المور کی کھور کی اللہ علیہ کی کہ اللہ کی کہ خور کی ایا م علیہ کی کہ اللہ کی کہ دور کی ایا م علیہ کی کی کھور کی کھور کی کیا میں کی کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کے

پاکستان بنے کے بعد حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمۃ القد علیہ اپنی اہلیہ اور اہلیہ کی حقیق والدہ حضرت چیوٹی پیرانی صاحب کے جمراہ پاکستان تشریف لے آئے جہاں حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب نے حضرت پیرانی صاحب کے خصوصی احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں وہ کوشی الاٹ کروا کے دی جو حکام بالا نے حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ القد علیہ کو دی تقی اور جوان کے نام الاٹ ہونے والی تھی۔ اس طرح حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ القد علیہ نے شیخ کے کمال عشق میں ان کی اہلیہ محتر مہ کے لیے ایک وسیح رہائش گاہ کا انتظام فر ، یا اور حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ القد علیہ کا بحثیت استاذ اور مفتی جامعہ اشرقیہ بیس تقرر فرمایا۔

جامعه اشرفیه لا ہور اس وفت چار بڑے اکابر کا مرکز تھا' حضرت مفتی محمد حسن رحمة القد علیه صاحب حضرت مولا نا رسول خان صاحب رحمة الله علیه' حضرت مولا نا ادر ایس صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه اور حضرت مولا نا مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمة القد علیه ان چاروں اکابر کی محنت اخلاص' فنایت وسعت علم اور تقویٰ کی بدوست جا معه اشرفیه پورے یا کستان میں جلد ہی علم وین کا اہم ترین مرکز بن گیا۔

حضرت مفتی صاحب رحمة الله ملیه کوشروع ہے عربی اُردوادب کا خاص ذوق تھا۔ مظاہر العلوم سہار نپور میں بھی ان کے دیوان متنتی عماسہ وغیرہ کے درس کا شہرہ تھا جامعہ اشر فیہ یا ہور میں بھی وہ شہرت برقر ارر ہی اور اس کے ساتھ فقہ تفسیر اور حدیث کی بڑی کتابوں کی تدریس رہی جس سے بلامبالغہ سینکڑوں طالب علموں نے استفادہ کیا۔ تدریس کے آخری دور میں ابودا و دشریف اور بینیاوی کا درس کا فی عرصه حضرت کے پاس رہا ( جس کے ساتھ دارالافٹاء کی مکمل ذ مہ داری بھی حضرت ہی کے سپردتھی ) اس زیانہ میں اگر کوئی آپ ہے پوچھتا کہ حضرت کیا پڑھاتے ہیں تو فرماتے الف۔ ب( لیعنی الف ہے ابودا دُراور ب ہے بیضاوی )

اس کے بعد آخر میں مبرف ابوداؤ دشریف حضرت کے پاس رہ گئی اور بحد القد ۹ ساھ میں احقر کو بھی حضرت سے ابوداؤ دشریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ گر ۱۳۹۱ھ میں دل کی تکلیف اور دوسرے عوارض کی وجہ سے قد رئیس کا سلہ جو تقریباً ۸ سال تک قائم رہاموقو ف ہو کر صرف دارالا فقاء کا مشغلہ رہ گیا جو آخری سنس تک جاری رہا۔
انداز تذریس نے

حضرت کا انداز تدریس مظاہر العلوم سہار نپور کے رنگ پرت ۔ طویل بحثیں یا محققانہ کلام کے بجائے حل کتاب پر زور ہوتا۔ چھوٹے جھوٹے جملوں کے ذریعہ الجھے ہوئے مسائل حل فرماتے 'اورسوال کی تشریح کے بجائے حدیث کی تشریح اس انداز سے فرمات نے سوال ہی بیدا نہ ہو۔ اس لئے حضرت کے دری سے صحیح استفادہ کرنے اور اس کا لطف اٹھانے کے لیے ضرور کی ہوتا کہ آدمی ہمہ تن متوجہ ہوئر بینے حضرت کے کلمات کوغور سے سنے تا کہ اندازہ ہوکر کس جملہ سے کس محقیق کی طرف اِشارہ ہے اورکس جملہ سے کس محقیق کی طرف اِشارہ ہے اورکس جملہ سے کس محقیق کی طرف اِشارہ ہے اورکس جملہ سے کون سا سوال دور ہوا ہے۔؟

حضرت کے ای انداز تدریس کی بناء پر ان کے درس میں کتاب کی رفتا ، جیرت انگیز حد تک جیز ہوتی تھی۔ حضرت بالعموم کتاب کے صفحات کو پورے سال کے درس ایام پرتقسیم فرما کر ہر روز کی مقدار متعین کر دیتے اور کوشش کرتے کہ وہ مقدار روزانہ و زما پوری ہوجائے۔ اس لئے حضرت کے درس میں ہرطالب علم کے لئے عبارت پڑھناممکن نہ ہوتا کیونکہ حضرت کے درس میں ہرطالب علم کے لئے عبارت پڑھناممکن نہ ہوتا کیونکہ حضرت کے بیبال جلالین اور ابوداؤ دجیسی کتب کے روزانہ کئی کئی صفحات پڑھے جاتے اور بالعموم کتاب سال سے پہلے ہی ختم ہوجاتی بھی۔

## تحریری خد مات:

۔ حضرت مفتی صاحب شروع میں فتوی کے آوی نہ ہتے۔ مظاہر انعلوم سہار نپور میں طویل عرصہ تک حضرت تدریس ای سے وابستہ رہے۔ مگر تحریر کا خاص فوق وقوق تھا اس لئے ۲ س ھیں رسالہ'' المظاہر'' اور ۲۸ ساھ میں رسالہ'' و بندار'' کا اجراء فر ہایا جس کے طابع ناشر تا جرسب خود ہی ہتے ان رسالوں کے لیے طویل طویل مضامین اور نظمیس حضرت خود تحریر کے رہے طویل طویل مضامین اور نظمیس حضرت خود تحریر کے رہے جن کے فرریعے جن کے فرریعے جن کے فرریعے ہیں مضرت کا ایک خاص رنگ کرتے جن کے فرریعے انہوں کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ حضرت بالعموم تحریر شروع کرتے وقت ہی تھا اور کسی بھی موضوع پر دلائل کا انبار لگا دینا حضرت کے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ حضرت بالعموم تحریر شروع کرتے وقت ہی طے فر ما لیتے کہ مجھے اس میں اپنے مشلاً میں یا تھیں یا جالیس دلائل ضرور دینے میں (اور عام طور سے دلائل کی تعداد جالیس کے کم نہ ہوتی ) اور پھر حضرت مختلف جہات سے دلائل کی وہ مقدار یور کی ہی فر ما دیتے ہتے۔

لہذا حضرت کی تحریر میں عام اور سامنے کے موضوعات پر بھی دلائل کی خوب کثرت ہوتی تھی۔ جن میں نفلّی دلائل بھی ہوتے اور عقلی بھی' آیات بھی ہوتیں اور احادیث بھی اور ان میں قارئین کے لئے بالعموم اور بعد میں آنے والوں کے لئے بالخصوص علم و حکمت کا بڑا سامان ہوتا۔

پاکستان آنے کے بعد بھی مضامین کا بیسلسیہ مسلسل ہی جاری رہا۔ خدام الدین۔ صوت الاسلام' پیام اسلام' رہان اسلام وغیرہ رسائل میں حضرت کے بیسیوں مضامین مختلف موضوعات پرطبع ہوئے گر افسوس کہ وہ مضامین طبع ہو کر منتشر ہو گئے۔ حضرت نے تو کمال تواضع اور فنائیت کے پیش نظر اس کی نقل رکھنی بھی گوارا نہ کی' ادھر اس زمانہ میں فو ٹو اسٹیٹ کا بھی روائے نہ تھا۔ اس کا متیجہ یہ ہے کہ بیسب مضامین حضرت مفتی صاحب کے لئے و خیرہ آخرت بن گئے گر آنے والوں کے لئے اب ان مضامین کا حصول ایک تھن مرصلہ ہے۔ (وفق اللہ تع لی لیمن یش م)

آنے والوں کے لئے اب ان مضامین کا حصول ایک تھن مرصلہ ہے۔ (وفق اللہ تع لی لیمن یش م)

افغاء کے کام کی ابتداء:

۱۳۹۰ ان کے دست و بازور ہے ۔ حفرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی طالت کا آغاز ہواتو ان کے معاصب الماء پر حفرت مفتی صاحب کی الجیہ حفرت چھوٹی پیرائی صاحب صاحبز اوی اور مجدد الملت حفرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہیہ تھیں اس لئے حفرت مفتی صاحب کی حیثیت داماد کی بھی تھی اور صاحبز ادہ کی بھی اور اس عرصہ میں حفرت مفتی صاحب صاحبز ادہ کی بھی اور اس عرصہ میں حفرت مفتی صاحب حفرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گزار اور خلوت اور جلوت میں ان کے دست و بازور ہے ۔ حفرت تھا نوی رحمۃ اللہ عیہ اپنے نام آنے والے خطوط کے جواب ت حفرت مفتی صاحب کو اطلاء کرتے نیز بہت سے نقبی مسائل کے جوابات مفتی صاحب سے تحریر کرواتے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ٹائی کے بعدروانہ کئے جاتے تھے۔

حضرت سہار نپوری رحمۃ القدعلیہ کی طویل صحبت کے بعد حضرت تھا نوی رحمۃ القدعلیہ کی اس خدمت اور صحبت نے مفتی صاحب کو دوآ تشہ کر دیا۔۔

تدریی اور تحریری صلاحیت کے ساتھ اب فقداور تصوف کی صلاحیتیں بھی اجا گر ہوئی بٹروع ہوئیں ۔۱۳۱۳ھ میں حضرت تھانوی رحمۃ القد علیہ کا انتقال ہوا۔ جس کے بعد تحریک پاکستان میں بھی حضرت مفتی صاحب کی معمی اور تحریری شرکت رہی۔ پاکستان بنا تو • ۱۳۵ھ میں حضرت مفتی صاحب پاکستان تشریف لائے۔ پھر تا دم زیست ۲۵ سال تک جامعہ اشرفیہ کے دارا لافتاء میں مسلسل اور انتقک طور پر فتو کی خدمت انجام دی جو بلاشبہ جامعہ اشرفیہ کے لئے باعث برکت و شہرت بی اور بینکٹر وں نہیں 'ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد نے کسب نیض کیا۔

حضرت مفتی صاحب بہت متواضع غریب المزاج ہونے کے ساتھ انتہا کی درجہ کے خود دار تھے' ہمیشہ غرباء فقراء کی طرح زندگی گذاری لیکن خود داری اور استغناء کا عالم میرتھا کہ اگر کسی شخص کی طرف سے ذرا می لا پرواہی اور بے امتنا ئی و کیھتے تو اس کے ساتھ دگئی استعناء کا معاملہ کرتے۔ اس تو اضع اور خود داری بلکہ ان دونوں باتوں ہے بھی بڑھ کر فنائیت
کا ملہ اور تو اب عنداللہ کے گہرے جذبات کے تحت انہوں نے اس بات کی بھی کوشش نہیں کی کہ ان کے لکھے ہوئے قباوئ کا
ریکارڈ تو تم کیا جائے اور محفوظ ہوتے چلے جائیں' اے مفتی صاحب کی تو اضع کہیں یا اربب مدرسہ کا استعناء کہ جامعہ
اشر فیہ میں حضرت مفتی صاحب کے قباوی کا مطعقا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور اب جولوگ مفتی صاحب کے قباوئ کو جمع
کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ مختلف ذرائع سے ان قباوی کو متفرق اشی صاحب
مختلف رسائل سے حاصل کریں۔ البتہ حضرت مفتی صاحب نے پچھ عرصہ دار العموم الاسلامیہ لا ہور میں افتاء کی خدمت
انجام دی تو اس زمانہ کے فتاوئ ایک رجمٹر میں محفوظ ہیں۔

## اندازفتويٰ:

حضرت مفتی صاحب عام مسائل کا جواب مختفر عطافر ماتے جس سے سائل کو مسئلہ معلوم ہو جائے ولائل اور حوالوں کی فکر نہ فر ماتے لیکن جن مسائل میں سوال کرنے والے کو تحقیق ہی مطلوب ہوتی یا حصرت مفتی صاحب اس میں تفصیل من سب سیجھتے تو پھر وہ فتوی خوب شرح و بسط کے ساتھ لیھتے جن میں بالعموم دلائل سات وی بیس کی تعداد میں ہوتے ہتے۔ ان دلائل میں نقی اور عقلی دلائل دونوں فتم کے دلائل ہوتے۔ شرعی دلائل کو عقلی حکمتوں اور مصالح سے جابت کرنے کا مفتی صاحب کو خاص ملکہ تھا اور فتوی کے اندر اس معاملہ میں ان کا کوئی ٹائی نہ تھا چنا نچہ ان کے مبسوط فتا وی عقلی حکمتوں اور مصالح سے بھر پور ہوتے ہتے۔

## فتوي ميں احتياط:

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا ٹوی رحمۃ اللہ علیہ فتو کی لکھنے اور مسئلہ بتائے میں غیر معمولی احتیاط فرماتے احقر سے بر بار فر مایا کہ میں مقلد ہوں اور سلف صالحین کی تحقیق کا یا بند ہوں۔ یہ بھی فرماتے کہ ہم مفتی نہیں ہیں ہم تاقل فتو کی ہیں۔ اکا بر نے جو پچھتے کر بر فرمایا ہے اسے آ گے فتل کر دینا اور مستفتی کو اس سے آگاہ کر دینا ہمارا کام ہے اور بس۔

ای کمال احتیاطی وجہ سے حضرت مفتی صاحب فقہی کتب کی عبدرات سے سرمند انحراف نہ فرمائے ' نابالغد کے نکاح میں سوء خیار کا مسئد در چیش ہوا تو مفتی صاحب رحمة الند علیہ نے شامی کی عبارت سے بٹنا بیند نہ فرمایا حالا نکہ علامہ ش می محمد الند علیہ نے شامی کی عبارت سے بٹنا بیند نہ فرمایا حالا نکہ علامہ ش می محمد برئے ہے اس جزئید کی خیال تھا کہ شامی کے اس جزئید کی خالفت بھی کم از کم میرے لئے درست نہیں۔

## ا كابر كے عمل برنظر:

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ عبیہ ہار ہاراس کی بھی تا کیدفر ، نے کہ کتابوں کے ساتھ اپنے ا کابر علاءاور فقہاء کے ممل پر لا ز ما نظر دبنی جائے 'حضرت مفتی صاحب بورے جزم' مکمل اعتاد اور بھر بوریفین کے ساتھ یہ بات ارشاد فر ماتے کہ بھارے ا کابر کامل ہمیشہ راجح میر رہا ہے اگر ا کابر کاعمل بظاہر عام کتابوں میں ذکر کردہ مسئد پر نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ کتابوں میں ذکر کروہ مسئلہ مرجوح ہے۔

اس لئے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مفتیان کرام کی تحقیق پر اعتاد نہ فرماتے جن کامبلغ علم صرف کتب ہوتیں اور جواپی تحقیقات کے سامنے ا کابر کا تعامل با آسانی رد کر دیتے ہیں۔مفتی صاحب نے اسی طرز قکر کی بنا ءیرا پیخ ہے کم عمر ایک معاصر صاحب فتوی کے فتاوی کی جیدوں پر صاف لکھ رکھا تھا کدعبرات کے معامد میں ان صاحب کے حوالہ پر اعتاد کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی حقیق پر فنؤ کی وینا ورست نہیں ۔مفتی صاحب ان صاحب فنؤ کی کے بارے ہیں بیرجمی فر ماتے کہ فلال صاحب کی فقہ کی کتابوں پر خوب نظر ہے مگر ان کا فتوی (جو اکابر کے خلاف ہو وہ) قابل اعتاد نېيىل يە(اوكما قال)

نوي ميں حضرت مفتی محم<sup>ش</sup>فيع صاحب رحمة الله عليه يراعتاد:

حفظ ت مفتى جميل احمد صاحب رحمة القد عديد حفظرت مفتى محمد شفع صاحب رحمة القد مذيد كابهت احترام فر ، ت \_ كني بار احقر سے فرہا یہ کہ حضرت مفتی صاحب فتوی کے ہائیکورٹ تھے۔ ادھرادھر سے جومسئلدلکھا جاتا آخری فیصلہ حضرت مفتی ساحب کے یہاں ہوتا تھا۔

مفتی صاحب رحمة القدعلیہ اپنے ذاتی مسائل اور ذاتی معاملات میں بھی اپنے آپ سے فتوی لینے کے بجائے اس فتم کے معاملات میں حصرت مفتی محمد شفیق صاحب رحمة الله عليه کو خط لکھتے اور جو جواب آتا اس پر عمل فرماتے (بيد حضرت مفتی صاحب کی بنفسی' دین میں احتیاط اور اپنے اکا ہر پراعتاد کی ایک اونیٰ مثال ہے )

جب حضرت مفتی تنفیع صاحب رحمة ابتدعایه کا انقال ہوا تو یورے ملک بلکہ یورے عالم اسلام میں اس سانحہ کو محسوس کیا گیا لیکن حضرت مفتی صاحب رحمة القد ملیه نے اس حادثہ کی خاص تکلیف محسوس کی۔ ان دنول میں احقر کی موجودگی میں ایک صاحب نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب کے سامنے اپنے تاثرات کا ذکر کیا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة القدمليه كے انقال ہے ہڑا نقصان ہو گيا ہے۔ حضرت مفتی جميل احمرصاحب رحمة القدعليد بجھ ديرتو سفتے رہے يحرايك غاص كيفيت مين فرمايا:

'' تمہارا کیا نقصان ہوا؟ تمہیں کوئی مسئد معلوم کرنا ہو ہم ہے معلوم کر لینا۔ نقصان تو جارا ہوا ہے ہمیں اب مسلم معلوم كرنا ہوگا تو كس سے معلوم كريں سے؟ \_"'

صدر ایوب خان مرحوم کے زمانہ میں ایک مرتبہ رویت بلال کا مسئلہ در پیش آیا آخر شب میں حکومت نے جاند کا ا ملان کر دیا۔شہ وتیں نا کانی تھیں۔ فجر کی نماز کے بعداحقر اپنے والد ماجدمولا نا زکی کیفی مرحوم کے ہمراہ جہ معداشر فیہ حاضر ہوا۔ تو ہدر سہ کے دفتر میں جواس وقت مسجد کے حوض کی بالائی سطح پر تھا عہاء جمع تھے' حصرت مولانا عبیداللّہ مدخلہم بینخ الحدیث حضرت مولا نامحمد اور لیس صاحب کا ندهلوی رحمة القد علیه اور حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تفانوی تشریف رکھتے تھے لوگوں کا تانتا بندها ہوا تھا۔ باہرے ٹیلی فون کی بجر مارتھی۔ لوگ مبتم صاحب سے مسئلہ پوچھتے تو مبتم صاحب حضرت مولا نا اور لیس صاحب رحمة القد علیہ کی طرف اشارہ کر دیتے۔ حضرت مولا نا اور لیس صاحب فرماتے کہ بھوئی یہ تو شرعی مسئلہ ہے اس میں تو مفتی صاحب کی طرف اشارہ فرمادیتے۔ مفتی صاحب فرماتے کہ حکومت جانے مفتی صاحب کی طرف اشارہ فرمادیتے۔ مفتی صاحب فرماتے کہ حکومت جانے اور اس کا مسئلہ میں بہر حال روزہ سے ہوں (یعنی آئ عید نہیں ہے) اسی دوران کراچی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمة الله علیہ ہوئی اور پھر بالآ فرمسئلہ کا صاف اعلان کرویا گیا۔

حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اند علیہ ہے اتن محبت وعقیدت کے باوجود حضرت مفتی صاحب کو بعض مسائل میں اختلاف بھی رہااور چند مسائل میں حضرت مفتی صاحب کا فتوی حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ القد علیہ ہے موافق نہ تھا ان میں تا بالغہ کے ذکاح میں سوء خیار اور 1 وُ ڈ الپیکر کی آ واز پرنماز کا عدم جواز جیے مسائل شامل ہے۔
لیجن میں ساک مارے میں سوء خیار اور 1 وُ ڈ الپیکر کی آ واز پرنماز کا عدم جواز جیے مسائل شامل ہے۔

## بعض اہم مسائل میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کی رائے:

جیسا کہ او پرتح ریکیا گیا حضرت مفتی صاحب فتوی کے معاملہ میں انتہا کی مختاط ہتے وہ اکا برعلی ہ کے فقاوی تو در کنار
ان کے عمل کے خلاف موقف اختیار کرنا بھی گوارا نہ کرتے ہتے۔ اس بناء پر معاصر علی ہ کے بعض فقاوی کے بارے میں ان
کا خیال مید تھا کہ ان حضرات سے سابق اکا برکی تصریحات زیادہ قابل اعتباء اور قابل اعتباد میں۔ چنانچہ ایک موقعہ پر
حضرت نے احقر کو چند مسائل لکھوائے جن پر مفتی صاحب کی رائے دیگر معاصر مفتیان کرام سے مختلف تھی اور فرمایا کہ ان
مسائل پر تحقیق کی ضرورت ہے ان میں نا بالغہ کے ذکاح میں سوء خیار اور لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے عدم جواز کے دومسائل کے
ملاوہ چند مسائل اور بھی ہتے۔

سے اوطن اقامت ثقل ہے باقی رہتا ہے؟ ''مفتی صاحب رہمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی کہ مخت ثقل کے باقی رہنے ہے وطن اقامت باقی نہیں رہتا مفتی صاحب فر ماتے ہے کہ سلف ای پرفتو کی دیتے ہے آئے ہیں۔

- س- یہ بات عام طور پرلوگوں میں مشہور ہے کہ جیل میں جمعہ جائز نہیں جبکہ حضرت مفتی صاحب کا فتو کی جواز کا تھا اوروہ اس پر مدل تحریر کے خواہش مند بتھے۔
- ۵- مفتی صاحب کوکس نے یہ اطلاع پہنچائی کہ ایک معاصر نے ٹی وی کو'' نجس العین'' کہا ہے مفتی صاحب اس '' فتو کُ'' سے بخت نالاں تھے۔خود ٹی وی کے ہارے میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص ممتاز موقف تھا جو ان شاءاللہ احقر آ کے ذکر کرے گا۔
- ۲ معاصر علماء کی طرف ہے بنک کی ہرفتم کی ملازمت کے مدم جواز کے فتو کی ہے بھی مفتی صاحب کوا تفاق نہ تھا۔ اس موضوع پران کا موقف بھی حجیب چکا ہے جسے ان شءا متداحقر آ گے نقل کر ہے گا۔

ے۔ تین تبیع کے بقدرسوچنے رہنے سے سجدہ مہو واجب ہوج تا ہے گرتین تبیع سے کیا مراد ہے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں مزید تحقیق کے خواہاں تھے۔''<sup>ا</sup>

ئی وی سے متعلق حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیه کا موف \_\_

ٹی وی پروگرام فی الوفت جن کبیرہ گنا ہوں اور فو احش ومنکرات پرمشمنل ہیں' ان کے پیش نظر گھر میں ٹی وی رکھنا ممکن نہیں اور نہان پروگراموں کے بارے میں دورائیں ہوسکتی ہیں۔لیکن ٹی وی کے حرام استعال سے قطع نظرا گرٹی وی کوصرف جائز کاموں میں استعال کیا جائے تو بطور آلہ اس کا تھم شرعی کیا ہے؟

اس علی مسئلہ پر اکابر علماء نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تفانوی رحمۃ القدعلیہ کا بھی اس بارے میں ایک موقف تھا۔ چٹا ٹچہ 9 مہاء میں جبکہ احقر جہ معداشر فیہ لا ہور ہی میں خدمت انجام دے رہا تھا ایک صاحب نے نی وی سے متعبق ایک استفتاء بھیجا حضرت مفتی صاحب رحمۃ القدعلیہ نے ان کا جواب لکھا جس کی نقل احقر نے ایئے یاس تحریر کر کی تھی جو یہ ہے:

#### استفتاء:

کیا فرماتے ہیں عدی وین اس مسئلہ میں کہ ٹی وی ویجھنا یا گھر میں رکھنا کس حد تک جائز ہے آیا صرف خبریں سننے اور علاء کی تقاریر سننے کے لیے یا کرکٹ تیج ویکھنے کے لیے اور ان جیسے جائز مقاصد کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ نیز علاء کا ٹی وی رکی تر آنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر میسب صورتیں نا جائز ہیں تو آیا کوئی لیں صورت بھی ہے جس کا اہتمام کیا جائے اور ٹی وی کا ویک اور ٹی وی کا جواز کا فتوی دیتے ہیں ان پر فاسق کا تھم لگا کیتے ہیں یانہیں؟ الجوا مسلما ومسلما ومسلما ومسلما:

بعض آلات تو آلات لہو ولعب ہیں صرف اس لئے وضع کئے گئے ہیں اس کے سواکوئی نیک کام ان سے نہیں ہوسکتا پانہیں ہوتا' ان کا استعال ہرطرح گناہ' اس لئے ان کارکھنا خرید وفر وخت کرنا ان کی مرمت کرنا سب گناہ ہیں جیسے ہارمونیم طبلہ سارنگی ستاراور یا ہے سب بلکہ ان پرخیر کی تو ہین ہے۔

اوربعض آلات وہ ہیں جو صرف ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے والے ہیں خواہ یہ بات خیر ہویا شرتو ان کے خیر میں استعالات جائز اور شرمیں گناہ ہیں خیر کے لیے بھی ہو سکنے کی وجہ سے ان کا خرید نا فروخت کرنا مرمت کرنا اور اس انتظام سے کہ شرمیں استعال نہ ہو گھر میں رکھنا بھی جائز ہے۔ ان پر تقریروں اور تلا دتوں اور خبروں' جائز باتوں کا سننا سب جائز ہے جب تک وہ نا جائز امور میں استعال نہ ہول یہ استعال ہونے پر ناج ئز ہوگا گناہ ہوگا۔ بہت سے علما تفصیل نہیں کرتے لوگ غلط نہی میں جبتلا ہو جائے ہیں۔

سنا ہے بعض ٹی وی والے فلم بناتے ہیں تو تضویر کے بحرم وہ ہیں نہ کہ مقرر جب کہ بیانہ کہے۔

از دارالا فيآء جامعها شر فيدلا بهور ـ ۹ - رجب ۹ ۴۰۰۱ ه

## اس مسكه علق زباني تفتكو:

اس نتوی کی نقل حصل کرنے کے بعد احقر نے زبانی کچھ ہوتیں پوچیس اس کا جواب حضرت نے ارشاد فر مایا اسے احقر نے اسی وفتت منبط کرلیا تھا وہ گفتگو درج ذیل ہے:

احقر نے زبانی بیمسئلہ دوبارہ پوچھا تو فرمایا: جو چیز ٹی وی سے باہر دیکھنا نا جائز وہ یہاں بھی نا جائز اور جو باہر جائز وہ یہاں بھی مثلاً مرد کا مرد کو دیکھنا جائز' مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا نا جائز کشف عورت وغیرہ نا جائز۔

احقر نے عرض کیا کہ حضرت ٹی وی جی تو فلم بنائی جاتی ہے جس میں تصویر ہے اس کا دیکھنا کیے جائز ہے؟ فر مایا میمی غلامشہور ہے کہ تصویر دیکھنا نا جائز ہے ارے بھائی تصویر بنا نا نا جائز ہے تصویر دکھنا نا جائز ہے ارے بھائی تصویر بنا نا نا جائز ہے تصویر دکھنا نا جائز ہے گراس کا دیکھنا نا جائز نہیں فر مایا : دیکھو کتا حرام بلا ضرورت اسے رکھنا حرام گر دیکھنا تو حرام نہیں مزید یہ کہ تصویر والی حدیث جی حضرت جرئیل علیہ السلام نے فر مایا تھا" پاؤں کے نیچ بچھالیں' تو جب رکوع جی جائے گا تو نظر پڑے گی معلوم ہوا دیکھنا جائز ہے۔

فقہاءنے بیمسئلہ اور اس جیسے دوسرے مسائل لکھے ہیں جس سے بیہ بات ظاہر ہے۔

اور''تصویر کے شرقی احکام'' میں مالکیہ کی کتاب''ویہ حرم السظر الیہ اذا النظر الی المعحرم'' حرام سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ واضح نہیں۔ بظا براس عبارت میں انحر م ہے محرم الکشف مراد ہے۔ورنہ تو گدھے بلی کتاب وغیرہ سب کو دیکھنا حرام ہوگا کیونکہ وہ بھی محرم ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ تصویر کی طرف ویکھنا من حیث التصویر ناجا نز مہیں ہاں دوسری وجو ہات کی بناء پر ناجا تزکہا جا سکتا ہے۔

احقرنے علماء کے ٹی وی پر آنے کے بارے میں پوچھا تو فر مایا جب ٹی وی کا استعمال خیر میں جائز ہوا تو علماء کا آتا بھی جائز۔ جو پروگرام براہ راست ہول وہ تو ایسے ہیں جیسے تکس دیکھا کہ اس میں عدم جواز کیا؟

احقر نے عرض کیا کہ اب تو ہر پروگرام کی فلم بنائی جاتی ہے فر مایا اگر بیخض اپنے اختیار سے فلم بنوا تاہے یا اسے کہتا ہے تو گنہ گار ہے اور اگر اس نے نہیں کہا اور انہوں نے خود فلم بنالی تو چونکہ واسطہ ذی اختیار ہے اس لئے گناہ اس کی طرف منسوب ہوگانہ کہ اس مقرر کی طرف ہے۔ منسوب ہوگانہ کہ اس مقرر کی طرف ہے۔ پھر فر مایا ہاتی جس جگہ تصویریں بنائی جارہی ہوں وہاں نہ جانا ہی افضل ہے۔ احقر نے آخر میں استطرادا عرض کیا کہ حضرت اگر ٹی وی والے آپ کو بلائیں تو آپ تشریف ہے جا کیں ہے؟ فر مایا میں کیوں جاؤں گا؟ (بیعی نہیں مجاؤں گا جھے جانے کی کیا ضرورت؟)

536

## بنک کی ملازمت ہے متعلق مفتی صاحب رحمة الله علیه کا موقف:

بنک کی ملازمت جائز ہے یا نا جائز؟ حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیہ اس مسئلہ میں بھی بنک کی ملازمت کے علی اما طلاق نا جائز ہونے کے قائل نہ تھے بلکہ اس مسئلہ میں تفصیل کرتے تھے۔ چنا نچہ ایک صاحب کے اس سوال پر کہ بنک میں ملازمت کرنی جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے درج ذیل فتو کی تحریر فرمایا جو ما ہنامہ الحسن شارہ رہیے اول کے مہم او میں طبع بھی ہوا یہ فتو کی آئے قبل کیا جاتا ہے نمبر' قوسین' اور حاشیہ کی عبارت احقر نے اضافہ کی ہے۔ الجواب:

ا- عالمگیری اور دوسرے فقہاء نے لکھا ہے اور سب جانتے ہیں کہ جس کی کل آمدنی حرام ہوتو اس سے ہر معامد حرام ہوتو اس سے ہر معامد حرام ہوتو اس سے ہر معامد حرام ہوتا ہوئے ہوئے اس کے ہاتھ کچھ فروخت کرنا کرایہ پردینا' فیسر لیٹا' تحفہ ہدیہ لیٹا دعوت لیٹا سب بالکل حرام ہیں اور جس کی کل یا اکثر آمدنی حلال ہے اس سے بیسب معاملات مکروہ تحریک ہیں اگر حرام زیادہ ہوتو بیسب معاملات مکروہ تحریک ہیں اور حلال زیادہ ہوتو مدال ہیں ۔ ا

۲- دوسری بات بیغورصب ہے کہ جو کا محرام ہے اس کی شخواہ بھی حرام ہے جو ( کام ) مکروہ تحریم اس کی شخواہ بھی کر وہ تحریم ہے جو کام حرام ہے کہ جو کا محرام ہے۔ ان دونوں قاعدوں کو مدنظر رکھ کر دیکھنا ہے کہ بنک میں کیا گیا ہوتا ہے؟ کیا حرام؟ کیا مکر وہ تحریم کی ؟ اور کیا ( کام ) حلال و جائز ہے؟

پہلے قاعدہ سے چونکہ بنک کے خزانہ میں جورقم ہے اس میں سود بھی ہے' کرایہ بھی ہے' بلٹی چیزانے کی فیس بھی ہے'
کوئی تنجارتی شعبہ ہوتو اس کی رقم بھی ہے ورسب سے زائد وہ رقم ہے جو ہوگ بنک میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ قرض دی ہوئی
ہے اس سے ردو بدل ہوتی ہے۔ ''توان سب آ مدنیول میں صرف سودیا نتج فاسد کی رقم تو حرام' باقی رقمیں جائز ہیں' حلال
ہیں۔ اس لئے تنخوا بویں تو (فی نفسہ ) حلاں ہی ہوگی اگر کام حرام نہ ہو۔ توان کی (بینی بنک کے ) جمعدا ر'چوکیدار' چیڑائی'
جلد ساز وغیر وکی ( ''تخواہ ) حلال ہے۔

دوسرے قاعدہ کی بناء پرحلال رقم ہے تنخواہ اس وقت حل ل ہوسکتی ہے جب حلال کام کی ہو۔ اگر حرام کام ہو گا تو

ا ساں چوتھی صورت میں جب کے سم شخص کا اکثر ہاں حلال ہوا وراقل حرام ہو حضرت مفتی صاحب رحمۃ المقد عدیہ ہے زبانی طور پر کئی مرتبہ ریسٹنا یا دے کہ ایک صورت میں جمد معاملات حلال ہیں گر خلاف اولی لینی کمروہ تنزیبی ہیں۔ ۲ محمود عفی عند۔

ع حضرت مفتی صاحب رحمۃ القد علیہ کا مقصدیہ ہے کہ لوگ بنگ اکا ونٹس میں جورتو م جمع کرائے ہیں وہ اُٹر چہ لوگوں کے نام پر جمع ہوتی ہیں۔ اس کے ہیں گرحقیقت میں وہ رقوم بنکول کے ذمہ قرض ہوتی ہیں اور نقتهی قاعدہ کے مطابق بیارتو م بنگ کی اپنی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہیں۔ اس لئے بنگ ان رقوم میں تصرف کرتا ہے اور ان رقوم کو عبیحدہ محفوظ رکھنے کے بجائے ان میں ردو بدل کر کے انہیں اپنے مقاصد کے سئے آزادانہ استعمال کرتا ہے۔ محمود غفر اللہ لدیا ا

🕷 من ، نامفتی تمیل حمد تقانوی

اس کام کی بقدراس کی تخواہ حرام ہوگی ہوتی جو نز کاموں کی تخواہ جائز۔لہذا جس کوسود بین دینا' لکھنا' پڑھنا' سود کی دلا ل کرنہ اورسود کی جانج پڑتال کرنا پڑتا ہے اس کی تخواہ اس کام کے بقدر حرام (ہو گر) اور (اگر دوسرے) حلال (کام) بھی ہوں تو ان کی ( تخواہ ) حلال ہوگی۔ (اب ) اگر اس کا صل زائد (زیدہ ) ہے قواس کی آمدنی حلال زائد (زیدہ ) ہوئی اس کے ساتھ پہلے قاعدہ والے (یعنی پہلے تو عدہ کے مطبق ) معاملات جائز ہوں گے اور اگر حرام کام زائد ہے پھر اس کے ساتھ پہلے قاعدہ (بی ) کے (مطابق ) معاملات مکروہ تح کی ہوں گے۔

اندازتحرين

حضرت مفتی صاحب کی تحریری ورزب نی عبارت با معوم مختمراور حشو و زوائد سے ضالی ہوتی تھی بلکہ بعض مرتبہ اختصار کی بناء پر مخاطب کے لئے سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ انتقال سے کافی عرصہ قبل آئے ہوانی پڑی وراس کے بعد بین نکی کا مونا چشمہ لگانا پڑااس کی وجہ سے مفتی صاحب کو اپنی تحریر شدہ عبارت موثی نظر آتی سروہ باریک ہوتی تھی۔ پڑھ تو حضرت مفتی صاحب کی عبارت مختمر' نیز شروع سے مفتی صاحب طبعی طور پر باریک خط بیس تحریر کرتے ہے جبکہ الفاظ قریب قریب ہوتے ۔ بعد میں آئکھ بنوانے کی وجہ سے خط اور زیادہ خفی ہوگی حلاوہ اریں ضعف کی وجہ سے نقطے اور شوشے بکشرت رہ جوتے ۔ بعد میں آئکھ بنوانے کی وجہ سے خط اور زیادہ خفی ہوگی حلاوہ اریں ضعف کی وجہ سے نقطے اور شوشے بکشرت رہ جوتے ہے اللہ علیہ کی مرتبہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب محمد اللہ علیہ کی خدمت میں الا ہور سے کراچی لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ التدعلیہ کی کوئی تحریر جمزت مفتی محمد کے کر کوئی کوئی الا اسے بھی تی میں بیتح رہے کیے پڑھوں ؟

آ خرحیات میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برا درعز بزمسعود اشرف سمہ کو'' اصلی نماز'' کے نام سے ایک تحریر لکھ کر دی اور تاکید فرمائی کے اسے جیبی سائز میں چھ پ دواس کے اسنے ( نی لبًا ، و یا تمین ہزار ) نسخے میں خوو خرید کرتھیم کروں گا۔ مسعود میاں سلمہ نے پڑھنے کی کوشش کی گرنہ بڑھی گئی کا تب نے کوشش کی گراس کے قابو میں بھی نہ آئی۔ نتیجہ یہ کہ حضرت مفتی صاحب کی میتحریران کی خواہش اور اصرار کے باوجود طبع نہ ہوسکی انقال کے بعد احقر نے کوشش کی اور اسرار کے باوجود طبع نہ ہوسکی انقال کے بعد احقر نے کوشش کی اور اس استحریر کو کھی کھی جھی میں نہ آیا تو قریب ترین الفاظ سے اس تحریر کو کھمل کیا۔ بیر سالہ کی اور اسے صاف کا غذ پر منتقل کیا جہاں احقر کو بھی بچھ بھی نہ آیا تو قریب ترین الفاظ سے اس تحریر کو کھمل کیا۔ بیر سالہ بھدا میڈ در بطرح ہے۔ آئین۔

عجیب بات یہ ہے کہ حصرت مفق صاحب رحمۃ القد علیہ نے اپنی زندگی میں مسلسل تحریری کام کیے۔ وہ تقریر کے نہیں تحریر کے آدمی سے ان اللہ ان کے قلم سے جاری ہوئے 'بے شار مضامین ورعر بی اردوفاری نظمیس انہوں نے لکھیں جومعروف دینی رسائل میں طبع ہوئیں ورجیسا کہ شروع میں تحریر کیا گیا ''المظام'' '' دیندار' تو خودان کے اپنے جاری کردہ رسائل سے جوان کے اپنے مضامین سے پر ہوتے ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں خدام الدین۔ ترجمان اسلام' صورت الاسلام' پیام مشرق' البلاغ اور متعدد دینی رسائل میں ان کے علی مضامین جھتے رہے گر جب حضرت مفتی صاحب

رحمة القد عليه كا انقال ہوا تو ان كے پاس ندا ہے مضابين كے اصل مسودات تھے اور ندمطبوع رسائل سلف كى سى عبديت و فئائيت' اپنے كمال تو اضع' اور بے نفسى كى وجہ ہے انہوں نے ان مض بين كومحفوظ ركھنے كى ضرورت ہى محسوس نہ كى۔ انہوں نے جولكھا الله تعالىٰ كى رضا كے ليے لكھا' اور پھر اللہ بى كے سپر دكر ديا۔ان لله ما احدٰ و له ما اعطى۔

احقر نے ان کی خواہش پران کی زیر گرانی سلمان رشدی کے فتدار تداد کے سلسلہ میں تو ہین رسالت اوراس کی سرنا ہر سر ای صفحات کا ایک مضمون مرتب کیا تھا جس کی عبارات احقر نے جع کی تھیں ان کا ترجہ بھی احقر نے کیا اور باتی مضمون حضرت مفتی صاحب کا تھا۔ احقر کی حیثیت ناقل کی تھی اصل فتوی حضرت کا تھا۔ یہ مضمون ماہنامہ ''الحسن'' کی ایک اشاعت میں طبع ہوا تھا۔ حضرت کے انقال سے پچھ عرصقبل احقر نے چاہا کہ کم از کم حضرت مفتی صاحب کا بدایک مضمون ہی کتابی شکل میں طبع ہو جائے چان نچا حقر نے اسے ترجیب و سے کرتو ہین رسالت اور اس کی سزا کے نام سے طبع کرنے ویا۔ گرفدرت کا کرشمہ کہ یہ کتاب بھی حضرت کے انقال کے ایک ہفتہ بعد ہی طبع ہو کر آئی۔ احقر کو ایسا معلوم ہوا جسے حضرت گرفدرت کا کرشمہ کہ یہ کتاب بھی حضرت کے انقال کے ایک ہفتہ بعد ہی طبع ہو کر آئی۔ احتر کو ایسا معلوم ہوا جسے حضرت نے ان مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں اس و نیائے وئی ہے اوئی جزانہ لیا ہوا تھا جس کی وجہ سے حق تعالی شوند نے ان کے سب کا موں کا پورا پورا اجرآخرت کے لیے ذخیرہ فر ماویا ہے۔ جراہ اللہ تعالیٰ من عندہ حیر الحزاء بھا ھو اھلہ۔ حضرت مفتی صاحب کے انقال کے بعد ان کے سب سے بڑے صاحبزاوہ استاذ محترم مصرت مولانا مشرف علی تھی نوی سلم میں اس سے جھوٹے صاحب کے انقال کے بعد ان کے سب سے بڑے صاحب اور جا ہے طبل میاں بہت تندہی سے بیا کہ صاحب میں استد نے حضرت کے ماٹر کو جمع کی کا بیزاانی یا ہور جنا ہے طبل میاں بہت تندہی سے بیا کہ کی کور کا پیزاانی یا ہور جنا ہے طبل میاں بہت تندہی سے بیا کہ کر رہے ہیں۔

امید ہے کہ ان شاء القد حضرت کے بیہ ماثر ومعارف جمع ہوکر سامنے آئیں محے تو امت کے لیے بہت نفع کی چیز ہو گلہ میال کو بیسعادت بھی حاصل ہے کہ وہ مفتی صاحب کے آخری سالوں میں ان کے دست و بازو ہے رہے بلکہ بلام بلغہ انہوں نے کمل اوب 'پوری سعادت مندی' اور حکمت و دانائی ہے اپنے دالد کی ایسی خدمت کی ہے جس کی مثال کم از کم احقر کے سرمنے نہیں۔ امید ہے کہ اپنے والد کی بیمجت بھری جسمانی خدمت ان شاء انتہ اب ان کے لیے روحانی اور علمی خدمت کا پیش خیمہ ثابت ہوگ۔

مسکنت اور نے نفسی:

الله تعالى بل جل شاند نے احقر کو محض اپنے فضل و کرم خاص سے اولیاء اللہ اور اپنے زمانہ کے اکا برعلاء کی خدمت میں حاضری اور صحبت سے بلا استحقاق نو از ااور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو بہت حاضری رہی بلکہ حاضر باش رہا۔ احقر نے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ (اور حضرت مولا نا محمد اور لیس کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ) کے یہاں بنفسی سکنت اور دنیا سے دل سرو ہوجانے کی خاص کیفیت عجیب وغریب محسوس کی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے حالہ کا بحین میں انتقال ہو گیا تھا' والدہ' بہنوں اور چھوٹے بھائی مولا نا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (مہتم و بانی علیہ کے والد کا بحین میں انتقال ہو گیا تھا' والدہ' بہنوں اور چھوٹے بھائی مولا نا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (مہتم و بانی

جامعہ اشر فید سکھر ) کی کفایت انہیں کے سرتھی پھرغریت وافلاس کا دور دور ہ رہا۔ اس لئے مفتی صاحب نے بڑی مشقت کی زندگی بر داشت کی اور بہت تکلیفیں اٹھا کرعم وین کا پرچم تھا ہے رکھا۔

شادی کے بعد بھی بعض اقرباء و متعلقین کی طرف سے تکوین طور پر دل ٹوٹے کے ایسے واقعات پیش آئے جن سے حضرت مفتی صاحب کی طبیعت پر غیر معمولی اثر ات پڑے گیر جن اداروں سے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت افزائی محضرت مفتی صاحب کی طبیعت پر غیر معمولی اثر ات پڑے گیر جن اداروں سے ان کا تعلق رہا وہاں بھی ان کی ہمت و اسع تعرب کے لیے سرور قلب ونظر ہے۔ معرب مفتی صاحب رحمة ان مقابد رحمة و اسع قرسول اللہ علیہ کی اس دعا کا مظہر تھے۔

"اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین" اے اللہ مجھے سکین زندہ رکھے" مسکنت کی موت عطا کیجئے اور مساکین کے گروہ میں مجھے اٹھا ہے۔"

حضرت مفتی صاحب آخرشب میں تین چار ہے اٹھ بیٹے تھے پھر وہ ہوتے اوران کا پروردگار' بعد میں دن بھر وہ ہوتے اور مسلسل وین کام ۔ مفتی صاحب روزانہ پیدل یا بس کے ذریعہ پہلے گولڈنگ روڈ نزدگنگا رام کے گھر ہے جامعہ اشر فیہ نیلا گنبدتشریف لاتے اور بس کے ذریعہ باڈل ٹاؤن تشریف لے گئے توہ باس ہے مسم ٹاؤن جامعہ اشر فیہ بس کے ذریعہ تشریف لاتے اور بس کے ذریعہ بی واپس جے ۔ ایک پرانے کپڑے کے بٹوہ میں چند سکے ان کے پاس ہوتے جن کے ذریعہ وہ بس کا کرایہ ادا کرتے ۔ شدید گری کے زمانہ میں وہ ساری دو پہر دارالافقاء میں گذارتے ۔ ایک گری میں چند پیسوں کا برف منگوا کرایہ ادا کرتے ۔ شدید گری کی وہ برف رکھے اس تھر ماس میں تھوڑا سا پائی ڈال کر انک لئے ۔ ایک اب اجلے پیسوں کا برف منگوا کر ایک پرانے تفر ماس میں قوڑا سا پائی ڈال کر انکا لئے ۔ ایک اب اجلے کورہ میں پائی نکال کر اس خفشہ نے تن بات پائی کو گھونٹ گھونٹ بی کرختم کرتے ۔ یہ غالبًا ان کی سب سے بڑی '' عیا تُن' میں جس کے وہ عادی تھے ۔ ورنہ چائے یا اور دوسری چیزوں کی انہیں کوئی خاص رغبت نہتی ۔ عمر کے بعد بس کے ذریعہ تشی جس کے وہ عادی تھے ۔ ورنہ چائے یا تو جا معہ اشر فیہ کے نشطیین نے حضرت رحمۃ التہ علیہ کو لانے اور لے جاتے تو مشقت پھی کم ہو جاتی ہے مدرسہ کی کار کا بندو بست کر دیا جو حضرت رحمۃ التہ علیہ کو لاتی اور لے جاتی تھی جس کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ التہ علیہ کو لاتی اور سے جاتی تھی جس کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ التہ علیہ کی ہے مشقت شعم ہوئی۔

ابتدائی زندگی میں حضرت کے ذرائع آمدنی نہ ہونے کے برابر تھے بچے بھی زرتعیم تھے اس لئے مفتی صاحب رحمة الله علیہ کا ہاتھ تنگ رہا۔البتہ بعد میں صاحبزادگان ماشاءالتدا پنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو وسعت ہوگئی۔ سینہ میں مار نہ میں ود محمد میں کر من میں تاہد ہوں میں میں میں میں اور ایسانہ میں اور ایسانہ میں اور اور اور ا

آ خرحیات میں فرمائے کہ'' مجھے زندگی بھر ریخواہش رہی کہ میں شامی کا ایک نسخہ ذاتی طور پراپنے لئے خریدوں اس کی اس طرح جلد بندی کراؤں کہ ہر صفحے کے بعد ایک صفحہ سفید کا غذ کا لگا ہو۔ پھر ہرمسئلہ سے متعبق شامی کے علاوہ دوسری ''تا بوں میں جو پچھ کہھا ہو وہ شامی کے سامنے نقل کر دوں تا کہ اس مسئلہ سے متعلق تمام پہلو ایک جگہ جمع ہو جا 'میں۔گر افسوس کہ زندگی بجراتنے ہیے ہی نہ ہوئے کہ اپنی شامی خرید سکوں پھر فر مایا کہ اب بحد القد وسعت ہوگئی ہے گرصحت ہی ختم ہوگئی ہے۔'

شگفتگی زنده د لی اور همت:

سکنت' بے نفسی' اور مشقت کی اس زندگی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب رحمۃ القدعلیہ کا دل زندہ تھا' ان کی ہمت بلا کی تھی اور ان کی شگفتہ طبعی اور چنکلے اپنی مثال آپ تھے۔

جامعہ اشرفیہ لا ہور کے دارالا فقاء میں ایک دن ایک تاجر جن کا حضرت ہے محبت کا پرانا تعلق تھا حاضر ہوئے'
دروازہ بی سے اپنی کمزوری اور بیاریوں کی شکایت کرنے گئے کہ حضرت میں بھی کمزور ہوگیا ہوں اب مجھ سے زیادہ ہوگئی
چلا جاتا۔ حضرت نے بوچھا ارب بھائی اب تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ساٹھ سال سے زیادہ ہوگئی
ہے۔ (حضرت مفتی صاحب کی اپنی عمر اس وقت کا سال تھی ) حضرت ان کی بات من کر سید ھے کھڑے ہوگئے فرمایا تم
بڑھے ہو گئے ہو گے مگر میں تو ابھی جوان ہوں ابھی میری عمر بی کیا ہے؟ سے اور سے سال تو کل میری عمر بی کیا ہے؟ سے اور سے سال تو کل میری عمر ہی کیا ہے؟ سے اور سے سال تو کل میری عمر ہی کیا ہے؟

ایک مرتبه احقر حاضر ہوا عرض کیا حضرت طبیعت کیسی ہے کیا حال ہے؟ فر ہایا ہس اب میں دکان دارنہیں رہا؟ احقر نے عرض کیا کہ حضرت تو پہلے بھی دکان دارنہ تھے۔فر مایا نہیں! پہلے میں'' دوکان دار''تھا میر ہے دونوں کان سیحے کام کرتے تھے آج کل ایک کان بند ہے دوسرا کام کررہا ہے۔اس لئے اب میں'' ایک کان دار'' ہوگیا ہوں۔

پھر فر ، یا کہ د کا ندار کو بھی دو کا ندار اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس کے دونوں کان اور دونوں آئٹھیں گا ہوں کی بات ننے اور انہیں دیکھنے میں منہک رہتی ہیں۔ تبھی ایک گا بک کی بات سنتا ہے بھی دوسرے گا کہ کی۔

ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کراچی تشریف یائے۔ کراچی وسیج شہر ملناً ملانا مشکل۔ ایک صاحب حضرت مفتی صاحب دھنرت مفتی صاحب رحمنایا۔ حضرت مفتی صاحب رحمنایا۔ حضرت مفتی صاحب کو منایا۔ حضرت مفتی صاحب کی ایخ بھنے مولوی راحت ملی صاحب سے ملاقات ہوئی تو فرہ یا بھائی آ دمی کراچی آ ہے اور سب سے منا چاہے تو صاحب کی اپنے بھنے مولوی راحت ملی صاحب سے ملاقات ہوئی تو فرہ یا بھائی آ دمی کراچی آ ہے اور سب سے منا چاہے تو رو چیز وں کی ضرورت ہے ایک کاراور دوسرا برکار۔ (بعنی ایک تو کار ہواور دوسرا کوئی ایسا شخص ہوجو فارغ ہواور سب سے ملاقات کراوے)

حسن سیبھی فریاتے تھے کہ ملامہ شامی رحمۃ اللہ ملیہ کے سامنے جتنی کتابیں رہی ہیں ووٹس دوسر ہے مصنف کے سامنے نہیں رہیں اس لیے شامی کی شخفیق سب سے زیاد و قابل تبول ہے لہذا اگر بھے تتابیں اس کی نظر سے نہ گذری ہوں یا کوئی تحقیق کسی اور کتاب بیس موجو وہواور ووش ٹی کے جاشیہ پر ارٹ کر دی جائے قو مفتیاں سرام کے ہے بہت ، فع صورت موجہ نے گی۔ المرق نول المرق نوك

حفرت مفتی صاحب کی عام گفتگو میں بیلفظی اور علمی لطائف بکثرت ہوتے تھے۔ غالبًا حضرت کے صاحبزادہ مولا ناخلیل احمد صاحب نے انہیں جمع کرتا بھی شروع کیا ہے۔

#### احقر برخصوصی شفقت اور احسان :

۔ اس نا چیز پر حضرت والا کی شفقت بحمد اللہ بچین ہی ہے بلا استحق ق رہی۔ احقر کی عمر دس سال تھی جب حفظ قر آن مکمل ہوا۔ احقر کے دادا حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر فارس میں ایک نظم تحریر فر مائی جس کے ابتدائی دوشعر ہے تھے:

اے کہ نعمت ہائے تو بالاتر از حبیان ما جم یتو فریاد ما از تنگی دامان ما ما جودی و تقاضا ما نبودہ اے کریم خود زجود تو وجود ما وہم ایمان ما

اورآ خرى شعرتها:

بهر ، سال حفظ قرائش دعائيم ياد دار عالم قرآن ، مردو حافظ قرآن ما

اس موقع پر حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تفانوی رحمة القدعلید نے بھی اردو میں ایک طویل نظم تحریر فرمائی جواس شعر ہے شروع ہوتی منتی:

> خدائے وحدہ کا خاص جب احسان ہوتا ہے تو پتلا خاک کا یوں مافظ قرآن ہوتا ہے

> > اور درمیان کے چندشعریہ تھے:

مبارک ہو میاں محمود تم کو اس قدر نعمت کہ تم پر حق تعالیٰ کا برا احسان ہوتا ہے خدا نے آج تو حافظ بنایا تم کو قرآن کا گر حافظ وہ ہے جو ماہر قرآن ہوتا ہے خدا وہ دن کرے تم حافظ وقاری ہو عالم ہو دہ ہے جو ماہر قرآن ہوتا ہے خدا وہ دن کرے تم حافظ وقاری ہو عالم ہو وہ عالم ہو کہ جس بر سابہ رحمان ہوتا ہے

کرو تم نام روش خاندان علم و تقوی کا و تقوی کا و مراتب پاؤ جو علم و عمل کی جان ہوتا ہے اردو میں ایک قطعہ تاریخ لکھا جس کا دوسراشعر بیتھا:

ہاں ہاں مبارک آپ کو سب اقرباء احباب کو تاریخ اگر بوجھے کوئی کہہ ''حفظ قرآن ہو گیا''

ا۳۸۱ م

ا يک قطعه تاريخ فاري زبان مين تحرير فرمايا جويه تھا:

محود تو حافظ شدی عالم کناد الله بم تاریخ می پرسند اگر کو حافظ قرآن ام ا ۱۳۸۱ه

احقر كى شادى بهونى تو تاريخ تكالى"شُغِفَ بِهَا حُبًّا"\_

احقر کو بھر اللہ حضرت ہے جلا لین شریف اور ابوداؤدشریف پڑھنے کی سعاوت بھی حاصل ہوئی۔ جامعہ اشرفیہ لا ہور ہے دورہ حدیث کرنے کے بعد جامعہ وار العلوم کرا چی بیں اپنے جدمشفق حضرت مفتی محمشفیج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تخصص فی الماقاء کے عنوان ہے رہنے کی سعادت نصیب ہوئی جس کے بعد واپس جا کر جامعہ اشرفیہ میں بحشیت است ذریقر بہوا تو حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمۃ التہ علیہ کے پاس وار الافقاء میں بیٹھنے اور کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ التہ علیہ کے بارے میں عام تاثر بیٹھا کہ دار الافقاء لا ہور میں حضرت کے بار بیٹھن اور حضرت مفتی صاحب کے احسانات پاس بیٹھن اور حضرت سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن حق تعالی کا کیسے شکر ادا ہواور حضرت مفتی صاحب کے احسانات کا کیسے شکر یہ ادا کروں کہ حضرت نے اس ناکارہ و آ وارہ پر بہت ہی شفقت فر مائی اور اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ البتہ دو سال بعد فر مایا کہ '' بھر التہ تہمیں من سبت ہاورتم ہیکا م کر سکتے ہوگر میر امشورہ یہ ہے کہم کتابیں پڑھاؤ اور جب موقوف سال بعد فر مایا کہ '' بھر التہ تہمیں من سبت ہاورتم ہیکا م کر سکتے ہوگر میر امشورہ یہ ہے کہم کتابیں پڑھاؤ اور جب موقوف اور مدرسہ کی کتابیں پڑھائو پھر ہیکا م کروتو ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔'' چنا نچہ حسب ارشاد احقر کتب کی طرف متوجہ ربا اور مدرسہ کا سارا وقت تہر رئیں میں لگائے لگا۔

احترے والدصاحب رحمۃ القدمليہ كے انتقال كى وجہ ہے بہن بھائيوں اور ادارہ اسلاميات كى ذ مددارى احقر بر پڑ گنى تو خاصے طويل عرصہ حضرت مفتى صاحب رحمۃ القدمليہ ہے وا رال فقاء كے باضا بطر تعلق ميں انقطاع رہا اور دارارا فقاء

لے سے حضرت مفتی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ وہی مفتی سی طور پرفتوی کا کام سرانبی مو دے سکتا ہے جس نے کم از کم موقوف عدیہ تک کی تمام کتب (فنون سمیت) پڑھالی بول اورایک عرصہ کی جید مفتی کی زیر تگر انی فتوی کا کام کرتا رہا بوور نہ س کا فتوی کی رہتا ہے۔

اور دارالا فتاء میں با قاعدہ بیٹھنے کی سعادت سے محروی رہی۔ یہاں تک کہ چھوٹے بھا کی بڑے ہو گئے اور احقر کی گھر بلو ذمہ دار یوں میں پچھ تحفیف ہوگئی ادھر آ ہتہ آ ہت نے کی تمام کہ میں پڑھا تا ہوا بھر القد احقر موقوف علیہ تک پہنچ گیا تو حضرت مفتی صاحب احقر کو تاکید کرنے گئے کہ اہتم دارالہ فتاء میں کام شروع کرو۔ کئی مرتبہ احقر کو دیکھ کر فر مایا: کہ سب کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے احقر نے عرض کیا حضرت کیوں؟ فر مایا تم کام کر سکتے ہو گھر اب آتے نہیں۔ الحمد لللہ کہ آخر میں چھر یا بندی کے سرتھ احقر دارالا فتیء جانے اور حضرت کے پس میٹھنے لگا۔ اپنی غفلت کی بناء پر گو حضرت سے دہ حاصل نہ کر سکا جو کرنا جا ہے تھا مگر حضرت کی زیارت 'اور صحبت کی برکات سے بحد القدمح ومی نہ دری ہوتا ہے۔ مقائد کا محروم بھی محروم نہیں ہے۔

البتہ اب پہچتہ وا ہوتا ہے کہ عمر ضائع کر دی اور الیم بے مثال شخصیت کی قدر کی اور ندان سے سیح طور پر استفاد و کیا۔ان کی شفقتیں یا د آتی ہیں تو دل مسوس کررہ جاتا ہے لیکن اب بچچانے سے کیا حاصل ؟

ما نله واما البه راجعون. غفر الله تعالى له ورحمه رحمة واسعة واعلى الله تعالىٰ درجاته في الجنة وجزاه الله تعالىٰ عناحير الجزاء.

الله تعالی ان کے درج ت بلندفر مائیس اوراین بارگاہ سے انہیں اجر جنزیل عطا کریں۔ آمین ۔

# 

# حضرت مولا نامفتى جميل احمدتھ نوى رحمة الله عليه

544

فقیه دوران امام المعقول والمنقول مصلح اما مه شیخ المش کخ استاذ اله ساتذه مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تقانوی رحمه مقد حیات مستعار ا تا پا ندار ک تقریب ترانوب مهارین و تبهیر کراه ران مین سانس بینے والی مخلوق ان نی کری بوی تعداد مین هم والب کی ربنی این تک باقی ریخ وال خوشبومین تبھیر کرمسانل فقیه میں انمٹ نقوش جھوڑ کرآ خرزندگی کی بازی بارگئے۔انا لله و انا البه و اجعون۔

یہ معمول چند سالوں سے بندھا تھا ورنہ پہلے تمام وقت جامعہ اشر فیہ کے لئے وقف فرہا رکھا تھا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کا وجود ملک ومنت کے لئے ایک نعمت غیر متر قبہ ہے کسی صورت میں بھی کم نہیں تھا اور پھراس قبط الر جال کے دور میں تو آپ کا وجود عالم اسلام کے ہئے اور بھی زیادہ ناگز برتھا۔ آپ اکا براسماف کے علم وعمل کا قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ اکا براسماف کے علم وعمل کا قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ جہال علوم نبوت کی وراثت کے حامل تھے وہاں ہی تھیم الرمت مجدد الملت حضرت تھا نوی قدس سرہ کے علم وعمل کے بھی تھے۔ بھی تھے۔

حضرت مولا نا انور شاہ ہوں یا حضرت مویا نا سیدحسین احمد مدنی' حضرت مویا نا سید اصغرحسین ہوں یا حضرت مولا نا ابراہیم بلیاوی سب بی کے علوم و معارف کی جھلک آپ میں نمریاں نظر آتی تھی۔ آپ سے پڑھنے والے حضرات خوب جانتے میں کہ درس حدیث میں آپ کا طرز حضرت مو یا نا انورش ہ تشمیری نور امتد مرقد ہ' کی طرح محدثانہ اور فنون میں حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی کی طرح فلسفیانہ اور محققانہ ہوتا تھا۔قرآن وحدیث ہے مسائل کا استنباط اور پھراس کا فقہی اصولوں پر انطباق آپ کی مجتبدانہ شان کی غمازی کرتا تھا۔ جب کہ مسائل سلوک واحسان کے اخذ واشنباط میں آپ کوحضرت امام غز الی رحمہ امتد کا منمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی باقیات صاحات میں ہزاروں علاء کے علاوہ مکھو کھا فنادی' بييوں تصانيف اورا يک عظيم تفسير شام كار درائل القرآت على مسائل النعمان بھي حچھوڑا ہے ( تقريباً ۵ جلدوں ميں ) ا حكام القرآن کے نام سے بینفیری مسودہ دارالعلوم الاسلامیہ کے شعبہ تحقیق و تالیف میں موجود ہے امید ہے کہ زیور طبع ہے آ راستہ ہو کرجید بی منظرے م پر جائے گا۔اس میں آپ نے نقبہ حنفی کے مطابق قرآن کریم ہے مستنبط شدہ مفتی بہ مسائل کوجمع فر مایا ہے۔ بید کام بھی آپ نے اپنے شیخ ومر بی تھیم الامت حضرت تھانوی نور التد مرقد ہ' کے تھم پر انجام دیا۔حضرت تھیم الامت نے قرآن کو جیار حصوں میں تقسیم فر ، کران ہے فقہہ حنفی کے مطابق استنباط مسائل کے سئے حیار حضرات کو ، مور فر مایا تھا ان میں حضرت مفتی محمد شفع صاحب وضرت مولانا محرادريس كاندهلوي مول ناظفر احمدعثاني ادرحضرت مفتى جميل احمد تفانوي مهم التدييها التدتعالي کے فضل و کرم اور حضرت تھ نوی رحمہ اللہ کی توجہ کی بدولت ان جاروں حضرات نے بیاکام یا بیٹیکیل تک پہنچا کرامت پر عظیم احسان فرہ با۔ وطن عزیز کے باسیوں کواللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعتیں عطا فرمائیں گرافسوں یہ ہے کہانہوں نے کسی بھی نعمت کی قد رنہیں کی اللہ تعالی نے جن بزرگوں کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کی بدولت وطن عزیز کی بیدوھرتی عطا فر ، کی ہم نے اس مملکت خدا داد کی طرح ن کی بھی ٹاقدری کی اس میں ہماری ذاتی کو تاہیوں کا دخل ہے یا اس کے پس پر دہ کوئی گہری سازش بہ تو وقت ہی بنائے گا تا ہم ان اکابرین امت کے ساتھ ہے و ف کی ضرور ہوئی ہے۔ بلا خوف تر دید رہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر تحریک یا کت ن میں ان بزرگوں کا حصہ نہ ہوتا قربیہ بھی کامیاب نہ ہوتی امتد تعالی نے ان ہی برگزیدہ صفات شخصیات کے سبب ہم پرفضل فرمایا کہ ا یک قطعہ ارضی عن بیت فر ، دی۔اس مملکت خدا داد کے حصول کے لئے جس قافلہ حریت نے شب وروز اُیک کئے اس کے سر براہ حضرت تھانوی تھے اور سیاہیوں میں علامہ شبیر احمد عثانی' حضرت مفتی محمد شفیع' مولا نامحمہ ادریس کا ندھلوی اور حضرت مفتی جمیل

تھانوی جیسی نا بغہروں گارہتیال تھیں زرباب اقتدار ہوں یا زمل سیاست سب ہی ہے پیگلہ ہے کہ انہوں نے ان قدی صفات حضرات کی قدرنہیں کی' حضرت عثم نی رحمہ ابتد کے ساتھ کیا سبوک کیا گیا۔ان کی قبربھی ایسی جگہ بنو ئی گئی جہاں باوجود تلاش بسیار کے پہنچنا اگرمحال نہیں تو مشکل ضرور ہے کیا ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان کے لئے وہ گرا غدر خد وہ ت انجام دیں جو تاریخ کا سنہری یا ب میں اگر اتنی خدمات کسی بھی ملک کے بئے کسی بھی شخص کی ہوتیں تو وہ یقیینا اس ملک کا ہیرو ہوتا مگر ہی رے ہاں کا ہوا آ دم ہی زال ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں ایک عامی سے لے کرسر براہ مملکت تک کے قلوب واڈ ھان ملم اور علاء کی محبت' قدرومنزلت' اورعزت وتکریم ہے یکسر خالی ہیں جس کا ایک معمولی انداز ہ حکمرانوں' سیاستدانوں اورقول وفعل میں وزن رکھنے وابول کے اس طرزعمل ہے بھی کیا جہ سکتا ہے جو بیاس طرح کی بزرگ ہستیوں ہے روا رکھتے ہیں۔ ہورے ملک میں ایک ا یکٹریس کا انتقال ہو ج ئے ایک قسمی ادا کار دنیا ہے جا۔ جائے کوئی بڑا ڈاکو چور بدمعاش انجام کوپہنچ ج ئے اخبارات صفحات کے صفحات سیہ کرتے ہیں ریڈیونیو پڑن خصوصی پروًرام نشر کرتے ہیں اگران ذرائع ابلاغ کوتو فیق نہیں ہوتی تو اس کی نہیں ہوتی کہ وطن عزیز کے سنے قربانیاں و سینے وابول میں ہے اگر کوئی شخصیت را بی آخرت ہوتو اس کے بارے میں عوام کو مطلع ہی کر دیں یا اس کی رحلت پر چند تعزیق کلمات ہی کہر دیئے جا کیں۔ ہمیں گلہ ہے اپنے حکمرانوں سے سیاستدانوں سے اوران علم ءکرام ہے جوسیای میدان کے شہسوار سمجھے جاتے بیں کہ علاء رونی کے ساتھ میہ برتاؤ کیوں؟ یہاں اس بات کا ذکر بھی خالی زحقیقت نہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کے اعمال کی بنیاد اضلاص پرتھی ان کا ہرممل اضلاص کا پرتو تھ وہ اس امرے بالک ہے نیاز تھے کہ ان کی تعریف کی جائے وہ جو کام بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے۔ دنیاوی نام ونمود کو وہ پسند کرتے تھے اور نہ ہی بیان کا وطیرہ تھا وہ اس بات کے قطعاً قائل نہیں نتھے کہ وہ اپنی خد ہات کا صدہ اہل دنیا سے طلب کرتے وہ اپنے اعمال کا بدلہ اور دینی خد ، ت کا صله القد تعی لی ہے جیا ہے والے تھے مگر بھاری ؤ مہ داری تو یہ ہے کہ ان کی خد ، ت جبیلہ کا برمد ذکر کریں۔ اس سے کہ بزرگوں کا ذکر بھی باعث ثواب اور لائق اجر ہے۔ بہر کیف حضرت مفتی جمیل احمد تھا نوی رحمہ امتد کے انتقال پر ملال اور اس حادثه فاجعه برحکومت کے کسی بھی ذمه دار کی طرف سے تعزیق کلمات کا نہ کہنا یقیناً باعث تعجب اور افسوس ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کے دل میں اس طرح کے اکابرین امت جنہوں نے ملک وملت کے لئے ناق بل فراموش قربانیاں دی ہول کے سے کوئی جگہ نبیں۔ جہاں تک حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے سوانحی خاکے کا تعلق ہے تو وہ یوں بیان کیا گیا ہے تاریخ پیدائش ۱۰ شوال ۱۳۲۲ ه بمطالق ۱۹۰۲ اور مقام و را دت تھانہ بھون ضلع مظفر گر ( انڈیا ) ہے۔ سسیدنسب سیدنا فاروق اعظم سے ملتا ہے اس مناسبت ہے آپ کوف روتی بھی کہا جاتا ہے۔موید مسکن اورمشرب کے لحاظ ہے آپ کوتھا نوی نبیت بھی حاصل ہے۔ ابتدائی کتب مدرسہ امداد بیراشر فیہ تھا نہ بھون میں پڑھیس بعد ازاں۳۳۳ اھیں حضرت مول ناخلیل احمر سہار نپوری قدس سرہ کے مشورہ بلکہ تھم پر مظاہر انعلوم سہار نپور میں واضعہ سیا جمعہ کتب کی پھیل یہاں سے فر مائی اور ۱۳۴۲ء میں سند فراغت اول یوزیشن کے ساتھ حاصل کی حضرت سہار نپوری قدس سرہ' نے آ ہے۔ کوخصوصی انعام سے بھی نوازا آ پ نے جن جہال علمیہ سے

وقت تک پرقر ارر ہی۔

**§** 547 🛞

 طرح مولا نافلیل میاں بھی جید ، لم اور قاری ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی نماز بھی جامعہ اشرفیہ میں اس دارالا فقاء کے سامنے اوا کی گئی جس میں انہوں نے تقریباً بینیتیں سال تک فقہی خد مات انجام دیں۔ نماز جنازہ کی امامت کے فرائف جامعہ اشرفیہ کے سامنہ اور شیخ الجامعہ حضرت مولانا محمد معبید الله صاحب مدخلا خلیفہ اقدس حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے انجام ویے۔ نماز جنازہ میں اکابرعا، عکرام طلبہ اورعوام کی بری تعدد نے شرکت کی۔

ب معدا شرفیہ میں ایک تعزیق اجلاس بھی ہوا جس میں حضرت مفتی صدب رحمہ اللہ کے انتقال پر مل ل پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا شخ الجامعہ کی طرف ہے حضرت مفتی صاحب مرحوم کی خدوت جلیلہ پر ان کو بہترین خراج شخسین پیش کیا اور دع کی گئی کہ اللہ تقالی اپنے فضل وکرم ہے حضرت مفتی صدب کوبکروٹ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطافر مائے۔ آمین یا رب العالمین۔

## ضروري اعلان

ا دارہ الحن کی مجلس منتظمہ نے یہ فیصد کیا ہے کہ منتقبل قریب میں جامعہ اشر فید کی ان شخصیات پر جورا ہی عدم ہو چکی بیں ایک ضخیم نمبرش نُع کیا جائے۔ جن شخصیات کی علمی' مذہبی' دینی اور ملکی وطی خدمات کا تذکرہ مقصود ہے ان میں مندرجہ ذیل شخصیات شامل ہیں۔

- بانی جامعه نقیه العصر صلح لا مه حضرت مولا نامفتی محمر حسن امرتسری -
  - ۱ امام المعقول والمنقول حضرت مولا نامحمد رسول خان قدس سره -
    - ۳- شاتم المحد ثين حضرت مولانا محمدا دريس كاندهوي m
- س مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوی نورانند مرقد ہ۔
  - ۵- عمدة المحدثين حضرت مولا نامحمه ما لك كاندهلوي -
    - ۲ حضرت مولا نامفتی ممتاز احمد تفانو گا۔
    - ع لم باعمل حضرت مولا ناعبدالرجيم مرحوم -
  - ۸- شمونه اسلاف حضرت مولا نا محمر فان صاحب قدس الله سره.

ان حضرات کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مضامین و مقالات جلد از جلد دفتر انحسن جامعہ انثر فیہ نیلا گنبد لا ہور کے نام ارس ل کریں تا کہ ان کومزاسب جگہ دی جاسکے۔

محمد اکرم کاشمیری مدیر<sub>ا</sub>علی ما ہنا مدالحسن لا ہور 🎕 💎 موريا مفق جميل احمر قدانوي

# حضرت مولا ما محرتقي عني في صاحب مدخله:

المناسية حق

# حضرت مولا نامفتي جميل احمرتها نوي صاحب رحمة الله عليه

۱۲۱ رجب ۱۳۱۵ ہے گویں جامعدا مدادیہ کے ختم بخاری کے اجماع میں شرکت کے لئے فیمل آبادائیر پورٹ پر اثر اتو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب تظانوی رحمة الله علیہ آج سے معدا الله وانا الله واجعون۔

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی قدس القد سرہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے ہے جنہیں خانقہ واشر فیہ میں کئیم الامت حضرت مولا نا اشرف عی صاحب تھا نوی قدس القد سرہ کے زیر سابیہ ایک طویل عرصہ گزار نے کی سعادت حاصل ہوئی۔ چونکہ حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ کی رہیہ حضرت مفتی صاحب کے گھر میں تھیں۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب کو حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ سے داماد کی حیثیت بھی حاصل تھی اور ان کا شار حضرت تھا نوی کے اہل خانہ میں سے ہوتا تھا۔ اس لی ظرے ان کواس دور میں خانقاہ اشر فیہ کی آخری یادگار کہا جاتا تھا۔

حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمة الند علیہ ضلع مظفر گر کے قصبہ تھانہ بھون میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم و ہاں اور آس پاس حاصل کرنے کے بعد اعلی تعلیم کے لئے مدرسد مظاہر العموم سہار نپور میں داخلہ لیا اور و ہیں ہے فراغت حاصل کی 'مظاہر العموم کے قیام کے دوران شخ العرب و الحجم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ سے حاصل کی 'مظاہر العموم کے قیام کے دوران شخ العرب و الحجم حضرت مولانا خلیہ کے منظور نظر بھی رہے کیبال تک کہ جب دورہ شاگر دی کا شرف حاصل کیا اور حضرت مولانا سہار نپوری رحمة الله علیہ کے منظور نظر بھی رہے کیبال تک کہ جب دورہ صدیث کے امتی ن میں اول آئے تو حضرت مولانا سہار نپوری رحمة الله علیہ نے ایک جیبی گھڑی انعام میں دی جواس دور کے لئاظ سے اثبتائی قیتی انعام میں وی جواس دور

حضرت سہار نپوری کے علہ وہ اس وریش مفتی صاحب نے مولا نا عبدالرحمن صاحب کامل بوری مخترت مولا نا بدر عالم صاحب میر مختی اور حضرت مولا نا بدر عالم صاحب میر مختی اور حضرت سہار نپوری ہی کے حکم سے عالم صاحب میر مختی اور حضرت سہار نپوری ہی کے حکم سے فراغت کے بعد حیور آباد کے ایک مدرسے میں تذریس کے لئے تشریف لے گئے وہیں پچھ عرصہ مدرسہ نظامیہ

حیدرآ با میں مدرلیں کی خدمت انجام دی۔ بالآخر ۱۳۸۵ء میں واپس مظاہر العلوم تشریف لائے۔ وہاں تقریباً ۱۵ سال تدریسی خدمات انجام ویں۔ وہاں تقریباً خرایک ماہنا میر المظاہر' اور بعد میں دوسرار سالی ویندار' جاری کیا اور بید ووس رسالے وعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۳ سام میں جب حضرت تھا نوی قدس القدسرہ بی رہو گئے تو حضرت ہی کے تحکم سے خانفاہ اشر فید کے مدرسدا مداد العلوم میں فتوی اور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

حضرت علیم الامت قدی التدسرہ نے ''احکام القرآن' کی تالیف کے لئے اپنے متوسلین میں جن چار بزرگوں کا اختاب فرمایا۔ ان میں حضرت مولانا ظفر احمد خونی' حضرت مفتی محمد شفع ' حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی کے بعد چوق نام حضرت مفتی جمیل احمد صاحب رحمة القد علیه ہی کا تقا اور انہوں نے تقریباً پانچ پاروں کی تالیف تھا نہ بھون میں رہتے ہوئے ہی کر نتھی۔ احمام القرآن کی بیتالیف علیم الامت حضرت تھا نوی قدی القد سرہ کی بزی عزیز آرزوؤں میں سے تھی۔ لیکن اس کے پچھ جھے ابھی تک ناتمام پطے آتے تھے۔ القد تعاں حضرت مفتی جمیل احمد صحب کے خفف رشید جناب مولانا مشرف ملی صاحب تھا نوی کو جزاء خیر عطا فرمائ کہ القد تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت علیم الامت کی اس خواہش کی شخیل کا قوی داعیہ بیدا فرمایا۔ چنا نچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ عظرت مولانا مفتی عبدالشکور ترذی مرظم میں المالی اس کام کے سئے تیں ہوگئے اور ان دونوں بزرگوں نے اپنے ضعف اور علالت کے باوجود بزی تیز رق ری ہے اس عظیم کام کی شخیل فرمادی۔ فحز اہم الله تعالیٰ حیر المحزاء۔

• ۱۳۷ ہے میں مفتی صاحبؒ نے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد جامعہ اشر فیہ لا ہور سے تعلق قائم کیا تھا۔ جہاں وہ آخری وفت تک فتو کا کی خدمت انجام ویتے رہے۔

مجھ ناکارہ پر حضرت مفتی صاحب کی شفقتیں نا قابل فراموش رہیں۔ بالخصوص جب سے ماہنامہ 'ابلاغ' میر سے زیرادارت دارالعلوم کراچی سے نکلنا شروع ہوا۔ اس وقت سے بکشرت خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ حضرت مفتی صاحب وقنا فو قنا البلاغ کے لئے مضامین بھی تحریر فرماتے تھے۔ جو البلاغ میں چھپتے رہے ہیں۔ البلاغ کے بارے میں بہت سے مشورے بھی ویتے رہتے تھے اور رسالے کے مجموعی زخ کی ہا قاعدہ دیکھ بھال رکھتے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی تو اس سے احقر کو ضرور مطلع فرماتے۔

حضرت مفتی صاحب کی تحریر کا ایک خاص اسلوب تھے۔ جس میں اختصار بھی تھا اور جامعیت تھی' نثر کے ساتھ ساتھ ساتھ علاوہ عربی اور اردو دونوں میں شعر بھی کہتے تھے۔ ن کے قصا کداور ان کی نظمیں ان کی پڑگوئی کی دلیس ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات کی تواریخ نکالنے کا آپ کو خاص ملکہ حاصل تھے۔ وہ اکثر اوقات کی تاریخیں قرآئی آیات سے نکالتے تھے۔ چنا نچہ بہت سے بزرگوں کی تاریخ وف ت انہیں کے قلم سے البلاغ میں شائع ہوئیں۔

حضرت مفتی صاحبؓ نے بہت سی تصنیفات چھوڑی ہیں۔ جو انث ، ابقہ احمل ملم اور وین دارمسلمانوں کے لئے بہترین رہنما ثابت ہول گی۔

مين ها يون

حضرت مفتی صاحب آیک عرصے ہے بہت ضعیف ہوگئے تھے اور ساعت و بصارت خاص طور ہے بہت کم ور ہوگئی تھے اور ساعت و بصارت خاص طور ہے بہت کم ور ہوگئی تھے سے کہ عمر کے اس تھے میں پینچنے کے بعد اور قوئی کے اس انحطاط کے دور میں بھی وہ ذبخی طور پر علمی کا موں کے لئے پوری طرح تیار رہے۔ آخر وقت بحد فقو کی کی خدمت انجام دی ۔ قوئی کے اس انحطاط کے دور میں ''ادکام القرآن' کی تالیف کمل کی ۔ آخری بار شوال ۱۳۱۳ھ میں جب احقر ان کی دی ۔ قوئی کے اس انحطاط کے دور میں ''ادکام القرآن' کی تالیف کمل کی ۔ آخری بار شوال ۱۳۱۳ھ میں جب احقر ان کی زیارت کے لئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بلکل جواب دے چکی تھی ۔ مینائی بھی رخصت ہور ہی تھی ۔ لیکن زیارت کے لئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بلکل جواب دے چکی تھی اس میں علی بھی ہی کرتے رہے۔ اس دوران بھی تمام با تیں علمی ہی کرتے رہے۔ اس دورات بھی تمام با تیں علمی ہی کرتے رہے۔ اس دفتر ہو جائے ۔ لیکن اول تو حضرت مولا نا نذیر احمد صاحب نے ختم بخاری کا جواحد ن فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ ہو جائے ۔ لیکن اول تو حضرت مولا نا نذیر احمد صاحب نے ختم بخاری کا جواحد ن فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ جن نے اس لئے جن شرکت کے ساتھ جن نے دوران کی وساطت ہو تھی اور مفتی صاحب عثم نی اور مفتی حدب عثم نی اور مفتی حداد ان کی وساطت سے المحمد ندا تھیں شرکت کے لئے لا ہور پینچ گئے تھے اور ان کی وساطت سے المحمد ندا تھیں ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحبؒ سے بہت ہوئے ہوئے کام لئے۔ جن کے فیوض ان اللہ ہمیشہ جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بوئے لائق اور فائق صاحب تھا نوی ان کے سام طور سے حضرت مولا نامشرف علی صاحب تھا نوی ان کے سوم ومعارف کے امین ہیں انہوں نے دارالعلوم الاسلاميدلا ہور میں فیض رسانی کا بہترین و ربعہ بنایا ہوا ہے۔ ول سے دعا ہے کہ ان کے بسماندگان کو صبر جمیل کی تو فیق عطافر مائے اور ہم سب کوان کے علوم ومعارف سے مستفید ہونے کی تو فیق بخشے۔ آمین۔

🔞 مواد نامفتی میں احد فقانوی 🏿

ﷺ میں سائے متن ﷺ جناب مشرف علی تھا نوی صاحبؓ:

# بروفات حسرت آيات حضرت مولا نامفتي جميل احمد تھا نوي ّ

552

# تاریخ و فات ۲۲ رجب المرجب ۱۵ اس الصمطابق ۲۵ دسمبر ۱۹۹۳ء

ر امت کے دکھوں کا اب بتائے گا علاج
ا امت کے دکھوں کا اب بتائے گا علاج
ا امت پر رکھے گا کون انگشت شفاء
کون بیار ہی ملت کے لئے دے گا دوا
کون شفقت سے سنے گا سب کے اشکالات کو
کون شفقت سے سنے گا سب کے اشکالات کو
میں داہ دین کے شبہات کو
راہ رو کو منزل مقصود تک لائے گا کون اہل دین کے شبہات کو
توم کو ظلمت کدہ میں داہ دکھلائے گا کون
ہر عمل میں ہو گا خود قرآن کی تغییر کون
ہر عمل میں ہو گا خود قرآن کی تغییر کون
میں سے ہو گا عام اب یہ ورس فقہ و اجتہاد
میں سے ہو گا عام اب یہ ورس فقہ و اجتہاد
میں سے ہو گا عام اب یہ ورس فقہ کا در عظیم

ہو گئی ہے بالیقیں اب مند افتاء یتیم

جا رہا ہے کون سے اشکول کا طوفان جھوڑ کر

قلب جيران روح بريان چيم گريان جيمور كر

کس کی میت ہے بیا کا ندھوں پریتا اے بے خودی

و کھتے ہیں حسرتوں سے جس کو علم و آسمی

کس کے دم سے تھی بہار جاوداں کی رونقیں

اٹھ گیا ہے کون لے کر گلتان کی رونقیں

وه سرایا علم و دانش زید و تقوی کا علم

یاد کر کے رو رہے ہیں جس کو قرطاس و تلم

وہ سرایا وین کا پیکر تھی جس کی زندگی

سنت اسلاف کا مظہر تھی جس کی زندگی

ہر ادا تھی جس کی وین حق کا پیغام ثبات

برعمل نقا جس کا ملت کے لئے ورس حیات

وه سرایا مسلک اسلاف دیو بند کا شوت

وہ سہار نیور کے درس مظاہر کا سپوت

مسلک تھانہ بھون کی ایک تابندہ شناخت

زندگانی جس کی تھی سنت کی اک زندہ شافت

اسعد الله اور خليل احمد كا تلميذ رشيد

خانقاه اشرف و الداد الله كا حفيد

وه سعید احمد کا داماد اور سعید احمد کا بوت

غائدان اشرف و امداد الله كا سپوت

اب کہاں سے لائیں سے وہ پیکر علم وعمل

كب لي كا امت مرحوم كو نعم البدل

علم و والش کے ورو دیوار سب افسردہ ہیں

جامعہ کے ہی گل و گزار سب افسردہ ہیں

ہر جگہ افروہ ہے ہر آگھ ہے آج انگار

کون اٹھا ہے کہ جس ہر آسان سے سوگوار

مند تحقیق گلتی ہے کوئی افسانہ آج

یہ ادارہ اشرف التحقیق ہے دریانہ آج

ہر افق پر آج س کے علم و دانش کی ہے دھوم

یاد کرتا ہے کے ہر سموشہ وارالعنوم

میکدہ سے اٹھ کیا ہے وہ حسیس وہ خوب رو

عمر بجر روئیں ہے جس کو جام و بینا و سبو

، كون لے كر چل ديا يوسف كو اس بازار سے

سسکیاں نتا ہوں عارف ہر درو دیوار سے

عارف ان کے نقش یا اک جاوہ جمشیر ہیں

اپنی سیرت سے وہ اب مجمی زندہ جاوید ہیں

#### 413

# ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے۔ (مولانا محمد زاہر صاحب جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد)

یدروح فرس خبرتو قارئین تک پہنچ ہی چکی ہوگی کہ تھانہ بھون ومظاہر العلوم کی یادگار بقیۃ السلف فقیہ دمفسر کبیر حضرت مولا نامفتی ہمیل احمد صاحب تھانوی 'جن کا نام لکھتے ہوئے بیسا خنۃ قلم پر مدظاہم ور دامت برکاتہم آرہا تھالیکن قضاء قدر کے اٹل اور حکیمانہ فیصلے کے مطابق رحمہ القد لکھنا پڑر ہاہے۔ اس دار فانی سے اپنے اصلی اور دائمی مسکن کی طرف کوچ فرہ گئے ہیں۔

فاما لله وانا البه را حعون ان لله ما الحذوله ما اعطى و كل شي عنده باجل مسمى حضرت مفتى صاحب قدس سره بررگوں كے ايك سنبرى سليلى كا خرى كرى مظاہر علوم اور تھائه بھون كے درخشاں دورى آخرى ياد گارانتهائى مفتم بھارے لئے بہت برا شخصيت سخے البى شخصيت كا اٹھ جانا صرف ان كے متعلقين و معتقدين كے لئے بہت برا سن خير ہوتا ہے۔ حضرت كى سب سے بردى خوش ان كے متعلقين و معتقدين كے ان كو حكيم الامت مجد دالملت حضرت تھ نوى قدس سره مجينى شخصيات كامحل اعتاد بنايا تھا مضرت تھى نوى قدس سره مجينى شخصيات كامحل اعتاد بنايا تھا مضرت قدس سره مجينى گھا اور حمل دونوں پر اعتاد فر مايا ، عمل اور حسن معاملہ پر تو اس طرح ہے كہ حضرت نے اپنى رہيسہ ك عقد كے لئے ان كا استخاب فر مايا اس طرح ہے آپ جھوٹى پر انى صاحب قدس سر ہا (حضرت تھ نوڭ كى دوسرى اہليہ جن كا چند سال قبل بى لا ہور بيں انتقال ہوا ہے اور حضرت مفتى صاحب قدس سره اور آپ كى اولادكوان كى خدمت كى بھى خوب خوب سال قبل بى لا ہور بيں انتقال ہوا ہے اور دھرت مفتى صاحب قدس سره اور آپ كى اولادكوان كى خدمت كى بھى خوب خوب سعادت نصيب ہوئى ہے ) كے داماد تھے ہيد حضرت كى طرف ہے آپ كى سمامت طبع اور حسن معاملہ وحسن علق پر حضرت كى جمل مسلمت ميں ہوئى ہے ) كے داماد تھے ہيد حضرت كى بنياد ہے تى كر پر ہوئين كا ارش دے كه تم ميں ہو بہترين على سے بہترين طرف ہے بہت برى شہادت ہے اور بہترين اخلاق والاشخص وہ ہے جوابينے گھرواوں كے ساتھ اچھاسلوك ركھ تا ہو۔ خص كے اخلاق الت جواب كے ساتھ اچھاسلوك ركھ تا ہو۔

🛞 مو ۽ مفتی جميل احمد تق نوي 🛞

مين موت عن اسی طرح آپ کے علمی رسوخ اور سلامت فکر پر حضرت کے اعتماد کی ایک علامت تو بیہ ہے کہ حضرت کے آپ کو خانقاہ امداد میر تفاخہ بھون میں اپنی زیر نگرانی افتاء جیسے نازک کام پر مامور فرمایا ' دوسرے میہ کہ حضرت نے جب احکام القرآن کی تالیف کاعظیم منصوبہا ہے قابل اعتماد علاء کے ذریعے شروع فرمایا جس کا مقصد پیقھا کہ قرآن کریم ہے مستنبط ہونے والے نقبی احکام کو جمع کیا جائے تو اس عظیم تفسیری وفقہی خدمت کے حضرتؓ نے شیخ الاسعام محدث جبیل حضرت مول نا محد ا دریس کا ندھیو گئے جیسی عظیم شحضیات کے ساتھ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب کا بھی ابتخاب فرمایا 'اوران کے ذمہ بھی ( غالبًا ) سورۃ یوس سے لے کرسورۃ الشعراء تک کا حصہ لگایا گیا' آپ نے اس کام کی ابتداء تو فرہ دی کیکن بعد میں د وسری مصرو فیہ ت کے باعث اس کام کی پخمیل کا موقع نہ مل سکا دوسری طرف جنتنا حصہ آپ نے لکھ لیا تھا اس کا مسود ہ بھی نا تو ہل استفاد ہ ہو گیا' آخر میں کثرت مصرو فیات' جوم امراض ادرضعف کی وجہ سے اس کی پنجیل کی تو قع بھی ختم ہو گئی تھی' کیکن ابتد تعالیٰ تمام علمی صقوں کی طرف ہے جزائے خیرعطا فر ہائے حضرت مولا نامشرف علی تھا نوی مظہم کو کہ انہوں نے اس طرف توجہ فر مائی اور اینے جامعہ میں ادارہ اشرف انتحقیق قائم فر ما کر حضرت کے لئے اس کام کی پیمیل کے اسب مہی فر مائے اور حضرت کو اس طرف متوجہ فر ہ یا اور دوسری طرف حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی " کے جھے کا جو کام باقی تھا اس کی طرف نمونہ سلف حضرت مولا نا مفتی سیدعبداشکور صاحب مدظلہم ( اللہ تع کی صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سابیہ ہم پر دراز فر ما ئیں ) کومتوجہ فر مایا الحمد للّٰدان دونوں حضرات نے کئی صحیٰیم جلدوں میں بیا کام مکمل فر ماہیا ہے ٔ حصرت مولا نا خضر احمد عثم نی' حضرت مفتی اعظم پیرکتان' حضرت مولا نا محمد ا دریس کا ندھیوی قدس القد اسرار ہم کے لکھے ہوئے جھے تو الحمد بتد حیب چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان دوحضرات کے تکیل فرمود ہحصوں کی طباعت کے بھی جلدا سب بیدا فر ، کیں'ا حکام القر" ن کے موضوع پر ہر دور میں بہت کی کتا ہیں بڑی بڑی شخصیات نے مکھی ہیں لیکن احقر کے علم کے مطابق سے کام مجموعی طور پر میں ج

تك لكسى جانے والى كتابوں ميں سے سب سے زياد وضحيم ہے۔ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ' نے جس عمر اور جس طرح کے بجوم امراض میں پیدکام مکمل فر ، یا ہے وہ بذات خود قرآن کریم کا ایک معجزہ اور حضرت کی کرامت ہے۔ اس عظیم تالیف کے علاوہ حضرت کی اور بھی بہت سی حچوٹی بڑی ک بیں یا د گاراورصدقہ جار بیہ ہیں۔

اب ضرورت اس چیز کی محسور ہوتی ہے کہ حضرت کی ایک مفصل سواغ حیات مرتب کی جائے' یہ کام اگر ہو جائے تو ان شاءائلہ اکا ہر کی محبت میں اضافہ کا ذریعہ بھی ہو گا اور دین کا کام کرنے والوں کے لئے ایک نمونہ اور راہ نما بھی' تو قع ہے کہ حضرت سے قریبی استفادہ کرنے والے حضرات بالخصوص بزرگ مکرم حضرت مویا نا مشرف علی تھا نوی صاحب دامت برکاتہم اس طرف توجہ فر مائیں گے۔

دعاء ہے کہ حق تعالی حضرت کی مغفرت کا ملہ فر ہ کر قر ب کے اعلی درجات عطاء فر مائیس اوران کی تمام خد مات کو شرف قبوليت بخشيں اور بميں ان كے قش قدم ير چلنے كي تو فتي عطا فرمائيں۔ (اللهم لا تحرمنا احره و لا تغتنا معده)

المناس ال

مول نا شيرمحمد صاحب علوي: دارالا فآء جامعداشر فيدلا ہور:

# میرے استاذ مربی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی جمیل احمہ صاحب تھا نوی رحمۃ اللّٰدعلیہ

احقر کے نہایت ہی محسن و مر بی استاذ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھا نوک 17 رجب ا 1976ھ بمطابق 70 مر وسمبر ۱۹۹۴ء بروز اتوار صبح سازھے سات ہے (تقریباً) اس دنیا فانی سے دار بقا کوتشریف لے گئے۔ انا لله و اما الیه راجعوں۔

حضرت اقد س نورا متد مرقدہ نے تقریباً ۹۳ سال کی عمریا کی اور پوری زندگی دین کے لئے وقف کر رکھی تھی حتی کہ آخری وفت تک دین کام میں مشغول رہے۔ وفات سے چندروز قبل (جامعہ اشرفیہ کے تیسرے روز کا آخری دن تھا) بھی ایک تح ریمسئلہ زکو ق سے متعلق عربی زبان میں چھوڑی جو کہ احقر کے پاس محفوظ ہے۔ اتوار ہی کو بعد نماز عصر جامعہ اشرفیہ میں نماز جن زہ اداکی گئے۔ اہمت کے فرائنس شنخ ای معہ حضرت مولان مبید اللہ صاحب مدخلائ نے سرانبی م دیئے اور براروں علائ طلبہ و دیگر مسممان شریک ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت اس آفتاب علم کو اقبال ٹاؤن کے قبرستان میں میر دخ کے کر دیا گیا۔

ج معداشر فیہ میں آنے سے قبل اپنے مشہور مدرسہ مظاہر العلوم سہار نبور میں تدریس کے فرائض سرانجام ویئے اور پھر پاکتان جامعہ میں افقاء و پھر پاکتان جامعہ میں افقاء و پھر پاکتان جامعہ میں افقاء و تدریس کی خدمت سرانجام دی اور ہزاروں تلافہ ہ (بلواسطہ اور بلا واسطہ) کوفیض پہنچ یا۔ جن میں سے چندممتاز تلافہ ہ اساء گرامی حسب ذیل ہیں۔

- حضرت مولا نا انع م الحن امیر تبلیغی جماعت (معروف حضرت جی) د بلی
- حضرت مولا نا ابرارالحق مردوئی انڈیا (خلیفہ حکیم الامت حضرت تھا توگ )

- میں ملائے میں حضرت موا. نا قاضی محمد زامدالحسینی انک (خبیفه حضرت ۱ ہوری )
- حضرت مولا نا عبيدالله بلماويٌ سابق صدر مدرس مدرسه كاشف العلوم وبلي
  - حضرت مولانا اختشام الحق تھا نوی کرا چی 0
  - حضرت مولا نا سعیداحمد خان (مدنی) حال رائے ونڈ
  - حضرت مولانا عبيدا بتدانورٌ سابق اميراحجمن خدام الدين لا مور
    - حضرت مولا نا صوفی محمد سرورٌ شیخ الحدیث جامعه اشر فیدلا ہور 0
    - حضرت مولا ناعبدالرحمن اشرفي نائب مهتمم جامعهاشر فيدلا بهور **(**
  - حضرت مولا نامفتی مظفر حسین مهنتم مدرسه مظا هرعلوم سهار نپورانڈیا
  - حضرت مولا نا افتخار الحسن كا ندهلوى (خليفه حضرت رائے يوريّ)
- حضرت مولا نا مشرف علی تھا نوی ( صاحبز ادہ ) شیخ ایدبیث دارالعلوم اسلامیہ ما ہور 0
  - حضرت مولا ناعلی اصغرعباسی صویا ئی خطیب او تو ف لا ہور 0
  - حضربت مولا نافضل الرحيم نائب مهتنم جامعها شرفيه نيله كنبدلا هور 0
    - حضرت مولانا عبدالعربان بيثاور يونيورشي 0
  - حضرت مولا بأ قاري فخر الدين مرحوم گيا انڈيا ( خبيفه<عنرت مدنی " )
    - حصرت مولا تا قاري اظهار احمد تقانويٌ لا ہور
    - حصرت مولا ناعاشق الهي البرني مدينه منوره

جہاں آ ب نے ہزاروں تلاندہ کیسماندگان میں حچوڑے میں وہاں نسبی اولا دہیں جار بیٹے اور جار بیٹیاں بھی چھوڑی ہیں۔

ورسب سٹے ماشاءاللہ دینی کام میںمصروف ہیں اور ایک بڑے دارالعلوم کونہا بت خوش اسلو کی ہے چلا رہے ہیں ابتد تعالی ہم سب کوصبر جمیل اور حضرت اقدس نور اللّه مرقد ہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما ویں۔ آمین ثم آ مین ۔

حضرتٌ کے تفصیلی حالات اور آپ کی تصنیفات کا ذکر کتاب'' عمدء مظاہر عموم سہار نپور اور ان کی علمی وصنیفی خد مات'' میں مرقوم ہیں من سب ہے کہ ان کونقل کر دیا جائے اور جو کتا ہیں اس کتاب کی اشاعت کے بعد آپ نے تصنیف فرمائی ہیں ان کا احقر نے اضافہ کر دیا ہے۔

والدمحترم كانام مولانا سعيدا حمد جدمحترم كانام حافظ امير احمد ہے۔موصوف كى پيدائش • اشوال ١٣٢٢ ه ميں ہوئى۔

تاریخی نام''غریب علی' ہے۔آپ کا وطن اصلی تھا نہ جھون ضلع مظفر نگر ہے۔جن کا نام پرائے کا غذات ہیں جمہ پور بھی لکھا ہوا ہے۔مولا نا کی نفیال راجو پورضلع سہار نپور کی ہے۔قرآن شریف کی ابتداء و ہیں ہوئی۔ والدمحترم کی ملازمت چونکہ مسلم یو نیورٹی علی گرھ ہیں تھی اس لئے مولا نا کو بھی و ہیں زیادہ رہنے کا اتفاق ہوا۔قرآن پاک ناظرہ و ہیں فتم کر کے کس اسکول ہیں اردوتعلیم شروع کی۔اس زیان الے میں جارج پنجم تخت نشین ہوا تو اسکول کے دوسر سے طلباء کے ساتھ مولا نا کو بھی یادگاری تمغہ دیا گی۔۱۳۳۲ھ میں تھا نہ بھون آئے اور مدرسہ امدا والعلوم خانقاہ اشر فیہ ہیں واخلہ لے کر تیسیر المبتدی سے پوسف زیخا تک فی رسی اور میزان الصرف سے ہدایۃ النو تک عربی پڑھی۔ یہاں سے جلال آباد چلے آئے اور مولا نا اشفاق الرحمٰن صدحب کے قدئم کردہ مدرسہ ہیں شرح جامی پڑھی۔ اس عرصہ میں عزیز وا تو رب نے بہت زور دیا کہ کسی انگریز می کالج میں دا خلہ لے کرعوم مغربیہ پڑھیں ۔گرموصوف اس پر رضا مند نہ ہوئے۔ اسی درمیان مفتی صاحب موصوف کی بڑی ہمشیرہ کی شادی مولا نا مظہر علی خال راجو پوری سے ہوئی جو حضرت اقدس مولا نا ظلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ بڑی ہمشیرہ کی شادی مولا نا مظہر علی خال راجو پوری سے ہوئی جو حضرت اقدس مولا نا ظلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ بیری ہوئی ہو ہوئی۔

حضرت سہار پوری اس نکاح میں شرکت کے گھانہ بھون تشریف لے گئے اور وہاں مفتی صاحب موصوف کے والد ما جدمولا نا سعیداحمد صاحب ہے ویٹی تعلیم کے مسئلہ پر گفتگوفر مائی جس کا نتیجہ بید نکلا کہ پچھ عرصہ بعد والدمحتر م نے مفتی صاحب موصوف کو مظاہر علوم میں واخل کر دیا۔ موصوف کی آ مدمظا ہر عنوم میں ۲۰ رہے الی آئی ۲ ۱۳۳۷ ہے میں ہوئی۔ یہاں پہنچ کر اولیس سال میں کا نیڈ کبری نورالا بیناح مرقات وغیرہ اسباق تبحویز ہوئے۔ یہاں ہے آ خرتک کل تعلیم مظاہر علوم میں رہ کر حاصل کی ۔ تعلیم کے دوران حضرت اقدس سہارن پوری کی محبول اور شفقوں کا مورد ہے رہے و طاتعلق سے حضرت اپناعزیز فرمایا کرتے تھے ایے ججرہ کے برابر کے حجرہ میں تشہرایا۔

مولانا عورہ ابتدائی میں کل کتابوں کے استادمولانا ظہور الحق صاحب دیو بندی تھے۔ دیگر کتب میں آپ کے اساتذہ یہ بھی رہے۔ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب زادمجدہ مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی مولانا عبدالوحید صاحب سنبھی مولانا بشیر احمد صاحب کینوی مولانا نور احمد صاحب کاملیوری مشکوۃ شریف میں آپ کے ستاذ حضرت مولانا عابت علی صاحب سے۔موصوف کی فراغت مظ برعلوم ہے ۱۳۳۲ھ میں ہوئی۔ کتب صحاح میں آپ کے اساتذہ یہ ہیں۔

ترندی 'بخاری وطحاوی از حضرت مولانا عبداللطیف صدحب' ابوداؤر ابن ماجه از حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب' مسلم نسائی' مسلسلات اورموط کین از حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور القدم قده' حضرت سهر نپوری کی جانب سے تمام کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی آپ کو حاصل ہے۔

کتب صی ح کے ساتھ آپ نے فنون کی بیا کتابیں پڑھیں۔ بیضاوی شریف 'تفییر' مدارک اتقان' ہدایہ اخیرین'

مين ملا ڪوڙ 🐞

حماسهٔ عروض با قافیهٔ شافیهٔ شاطبی ۔

امتخان سالانہ میں مفتی صاحب موصوف بوری جماعت میں اعلی نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ آپ نے تیرہ کتب میں امتخان و سے کر (۲۴۷) نمبرات حاصل کئے جس پر مدرسہ کی جانب سے کئی قیمتی کتابیں انعام میں ملیس دحفرت مو انا الحاج حافظ عبدالعزیز صاحب محتفلوی جانشین خاص اقدس را بُیوری مولانا محمد عادل صاحب گنگوہی۔ مولان محمد حیات صاحب و بو بندی مولانا اخلاق احمد صاحب سہارن بوری۔ آپ کے دورہ حدیث کے خصوصی رفقاء میں بیں۔

بیعت وارش د کا تعلق حفزت اقدس سہار نپوری نور القد مرقد ہ ہے ہے شعبان ۱۳۴۴ھ آپ حفزت ہے بیعت ہوئے۔حفزت مولانا الی ج الشاہ محمد اسعد القد صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر عنوم کی ج نب ہے آپ کو اجازت بیعت و خلافت حاصل ہے۔

۔ منط ہر عوم سے فراغت کے بعد تھم ضلع درنگل حیدر آباد دکن میں آپ نے بھم حضرت اقدس سہار نپوری۔ دینی و دری خد مات انبی مردیں۔ مدرسہ نظا مید حیدر آباد میں نائب شیخ الا دب کا منصب آپ کوسونیا گیا۔ تقریباً گیارہ ماہ وہاں قیام کے بعد ماہ جمادی الاولی ۱۳۴۴ ہے میں مظاہر میں آگئے اور کتب خانہ مظاہر عوم کے نگرال ہے۔

شوال ۱۳۴۳ ہے میں جب حضرت سہ رنپوری حج زتشریف لے گئے تو آپ شعبہ تعلیم میں آ گئے اور بیہ کتابیں آپ کے لئے تجویز ہوئیں ۔میزان الصرف ٔ تہذیب ُ نورالا بیناح ' فحۃ الیمن ۔

مظا ہر عوم میں آپ نے • ۱۳۷ ھ تک متعدد عنوم وفنون کی مختلف کتا ہیں پڑھا ئیں۔ اس چھییں سالہ عرصہ میں بعض ضرورتوں کی بناء پرطویل رخصت لینے کا بھی مولانا کو اتفاق ہوا۔ چنا نچہ ۱۳۷ ھیں حضرت تھا نوی کی علالت کی وجہ سے مفتی صاحب موصوف کی تھا نہ کھون تیام کرنے کی نوبت آئی تو مدرسہ سے سال کھر کی رخصت لی۔ اس دوران خانقاہ اشر فیہ اور مدرسہ امداد العنوم میں فتاوی اور درس میں مشغول رہے۔ غالبً شوال ۱۳۲۳ ھیں آپ پھر مظا ہر عنوم میں تشریف لے آئے اور درس و قدریں کا سلسلہ شروع فرما دیا۔

آ پ نے مظاہر عنوم میں مقامات حریری ٔ سبعہ معلقہ' نورا ااُنوار' ویوان متنبی 'میبندی' بحث اسم' ملاحسن' ملہ جلال' مختصر المعانی ' کنز الد قائق' شرح و قابیۂ جلالین شریف' متعدد مرتبہ پڑھائیں۔ • ساتھ میں بیہ کتابیں آپ کے زیر درس تھیں۔ قطبی تصدیقات تفییر ابن کثیر' شرح تہذیب' مقاہت' نور لانوار۔

\* سات ہیں ہندوستان کی اقامت وسکونت ترک فر ماکر پاکستان تشریف لے گئے اور وہاں جامعہ اشر فیہ نیلا گنبد'
بعد ازال مسلم ٹاؤن لا ہور میں دینی وعلمی خد مات میں مصروف ہو گئے فقہ و فقاوی' وعظ و ارشاد کی ذمہ داریا کہی انجام
دیں۔۱۳۹۱ھ سے جنڈ پریشراورضعف قلب کی بناء پر اسباق بند فر مادیئے۔ اب صرف دارا ما فقاء کے ذریعہ دینی خد مات
کی انجام وہی میں مصروف ہیں۔

مولانا نے جس طرح اپنی تصنیفات و تالیفات کے ذریعہ دین قیم کی بلند و بالا خدمات انجام دیں اسی طرح اخبارات ورسائل میں بھی وہ بڑے پرمغز اورفکر انگیز مضامین آئے دن لکھتے رہتے ہیں۔

چن نچے مورا ناکے بہت سے طویل مضامین رسالہ خدام الدین لا ہور پیام اسلام لا ہور تر جمان اسلام لا ہور صوت الاسلام لا ہور۔ پیام شرق لا ہور میں شائع ہو بچے جو بعد میں اپنی افادیت و نافعیت کی وجہ سے کتابی شکل میں بھی طبع ہوئے۔

ان سب کے عداوہ چونکہ شعرو شاعری کا بھی بہترین نداج اور پاکیزہ ذوق پایا ہے۔ اس لئے منظومات' تاریخی قطعات اورمخصوص شخصیتوں کے حاوثہ ارتحال' پر مر شے بھی کہتے رہتے ہیں جوعر نی فہ ری اردو نتیوں زبانوں میں ہوتے ہیں۔ مولانا نے ابنا ایک عرفی قصیدہ مدرسدمظا ہر علوم سہار نپور میں ریاست بھو پال کے ڈائر یکٹر تعلیمات کی آمد پر ایک اعزازی جلسہ ہیں بھی پڑھا تھا۔

### تصنيفات وتاليفات

#### ۱-نصاب ونظامی دینی مدارس:

کتاب میں دینی مدرسوں کی شدید ضرورت اہمیت تیام مدارس کے تمیں اغراض و مقاصد عام لوگوں کو غیر شعوری طریقے ہے ان کے فائد ہے ان کے نصاب کے لئے ہر جز کی خوبی اور ملک میں ان کے ذریعہ ہونے والے اثرات کو عابت کیا گیا ہے۔ کتاب کے فائد ہونی ت (۴۰۰) ہیں۔ سب سے پہلے رہے کتاب قسط وار ، بنامہ وین وارسہار نپور میں شائع ہوئی اس کے بعد کتابتان اروو بازاراا ہورے شائع ہوئی۔

#### ۲- اظهر رانطرب على شرح از مار العرب:

اس کتاب کی تالیف کے زیانہ میں مولانا مظاہر ملوم کے استاذ تھے۔ بینٹی فاضل کے نصاب میں واخل شدہ کتاب کی شرح ہے۔ اس میں مختلف شعراء کے حالات ان کے اقوال اور ان کے اشعار کی لغوی ولفظی شخصیت کی گئی ہے۔ کتاب کے شخات (۸۸) ہیں۔ انوار المطابع تکھنؤ سے یہ کتاب طبع ہوئی۔

#### ٣ ز كوة الحلى:

علامہ سید سلیمان ندوی کی تالیف سیرت عائشہ میں زیوروں کی زکو ہ کے متعلق جو تحقیق لکھی گئی ہے وہ بقول مفتی صاحب غیر دسیجے تحقیق برمبنی ہے جس میں غور و خوض ہے کا منہیں لیا گیا ور نہ بعید تھا کہ سید صاحب کی عمیق نظر حقیقت شناس نہ ہوتی ۔اس لئے مفتی صاحب نے اس مضمون کی تر ویدا ہے اس رس لہ میں فر ماکرا حناف کا جومسلک اس بارے میں تھا اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کتاب کی تایف اس زمانہ میں ہوئی جنب کہ مولانا جامعہ عربیہ مظاہر علوم سہار نپور کے استاذ شخصے کتاب کے صفحات (۳۴) ہیں۔ ابتداء میں بیمضمون ماہنا مہالمظا ہرسہار نپور میں قسط وارشائع ہوا۔ بعدا زیاں کتا کی شکل میں انوارالمطالع لکھنؤ ہے جناب محمد حسن صاحب کے زیرا ہتمام طبع ہوا۔

مفتی صاحب موصوف کی بیرتا بیف حضرت مولانا الحاج سیدعبداللطیف صاحب کے ارشاد پر ہوئی ہے۔حضرت اقدس تھانوی ٹورائندمرقدہ نے اس کام پرتبھرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا تھا کہ اس کے فضل کے لئے بیرکافی ہے کہ بیرجن کا جواب ہے وہی اس کی مدح فرمار ہے ہیں۔

۴-تفبير المنطق حاشية تيسير المنطق:

یہ حاشیہ مولا نانے ایک دن اور ایک رات میں تالیف فر ، یا :مختف مطابع سے کثیر تعداد میں شائع ہوتا رہتا ہے۔ ۵ – تر اجم الحماسیین :

بیتالیف عربی زبان میں ہے اس میں ان شعراء کے حالات میں۔جن کا تذکرہ دیوان حماسہ کے باب اول میں آیا ہے۔ ۳ - تبلیغ و مین محشی :

ا مام غزالی کی مشہور کتاب اربعین کا اردوتر جمد مولانا عاشق الہی صاحب میر کھی نے تبلیغ دین کے نام سے کیا تھا۔ مفتی صاحب نے اس پرحواثی تحریر فر مائے جس میں وعاؤل کے ترجے مشکل ومغنق الفاظ کاحل اور روایات کی تخ تنج اور شخفیق فر مائی ہے۔ یہ کتاب متعدد مرتبہ شائع ہو چکی۔ حال ہی میں مکتبہ تالیف ت اشر فیہ تھانہ بھون سے شائع ہوئی ہے۔ جس کے صفح ات (۳۰۰) ہیں۔

#### 2- ماشيدسبعدمعلقه:

یے اللہ اللہ میں ہے اور صرف معلقہ اولی پر ہے۔ اس کی طباعت کی نوبت ندآ سکی۔

#### ۸ – دعوت التجارت:

یہ تجارت کے فضائل اور اس کے فوا کد پر مفید تا یف ہے۔ یہ پہلے ماہنامہ خالد دیو بند میں شاکع ہوئی۔اس کے بعد کراچی ہے کتابی شکل میں طبع ہوئی۔ یہ کتاب مظاہر علوم کے زمانہ قیام میں ۱۳۵۸ھ میں لکھی گئی ہے۔ گجراتی زبان میں اس کا ترجمہ کفلیۃ ضلع سورت گجرات ہے شاکع ہو چکا۔ س کے صفحات (۲۲) ہیں۔

#### 9 – جمال الاولياء:

یہ کرا مات الا دنیاء کا انتخاب اور اس کا اردو ترجمہ ہے جو حضرت اقدس تھانوی کے حکم ہے کیا گیا اس کا معظم حصہ ماہنا مہ النور میں شائع ہوا۔ کتاب کے شروع میں ایک بسیط مقدمہ ہے جس میں کرا مات کا ثبوت شرکی طریقہ پر بتلایا گیا ہے۔ ۱۹۲۲ء میں کتاب مکتبہ مدنی گوجر وضلع فیصل آباد ہے شائع ہو چکی۔

## • ا – دلائل القرآن على مسائل نعمان:

سیعر نی زبان میں ایک فیتی تالیف ہے اور حضرت اقدی مفتی صاحب قدیں سرہ کے ذمہ جو حصہ تھا وہ سور ہوئیں سے لے کرسور ہُ شعراء کے فتم تک تھا جس کو حضرتؓ نے مکمل فر مالیا۔انداز آپانچ جلد میں پیر طبع ہوگا۔ رویاں میں لیجن

#### اا-ارث الحفيد :

پاکستان میں بیٹیم پوتے کی میراث پر دسمبر ۱۹۵۳ء میں فرقہ اہل قرآن کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں ایک ہل چیش ہوا تھا۔ چیش ہواتھ۔ بیرتالیف اس کا تر دیدی جواب ہے۔ بیر مضمون پہلے ماہنا مدالصدیق ملتان میں شائع ہوا۔اس کے بعد کتا ہی شکل میں متعدد نا شران کتب نے شائع کیا۔ ۱۹۱۱ء میں بیرکتاب ایم شاندخال ریلوے روڈ لا ہور نے شائع کی۔ یہی اس وقت ہمارے سامنے ہے۔اس کے صفحات (۲۳۰) ہیں۔

## ١٢- حلية اللحية :

واڑھی مومن کے لئے باعث زینت ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کے لئے پچھ صدود وقیود ہیں جن کومولانا نے تخریر فرمایا ہے نیز قرآن و حدیث اور ازروئے عقل کیمشت واڑھی کے اثبات پر دلائل بھی لکھے گئے ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنے رسالہ تر جمان القرآن (دسمبر ۱۹۲۵ء) ہیں واڑھی کی مقدار پر اپنی جو تحقیق کھی ہے اس پر بھی مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں دلائل کے ساتھ نفتہ کیا ہے۔ کتب فانہ جمیلی لا جورسے یہ کتاب شائع ہوئی۔ صاحب التحریر النا در فی حرمہ نبش القبر کیشیخ عبدالقا در:

حضرت اقدس را بُوریؓ کے جسم مبارک کوقبر سے نکال کر ہندوستان منتقل کرنے کی جوتح بیک اٹھی تھی اس کے عدم جواز وحرمت پرایک محققانہ مضمون اور عالمانہ تحریر ہے اس کے صفی ت () ہیں۔

## ١٦٧ - البحث والسفر عن عدم افتر اض القبر بالحفر:

رسالہ بالا (التحریر لنادر) جب طبع ہوکر شائع ہوا تو ماہنامہ بینات کرا چی ہیں اس پرعلمی انداز ہے تقید کی گئی۔جس پرمولا نانے یہ دوسرا رسالہ (البحث والسفر ) تحریر فر ما کران انقادات کے جوابات دیئے اور پھرفقہی مسئلہ کی تشریح فر ما کرا پنا مسلک واضح کر دیا۔

#### ۱۵-ضرورت مذہب:

ند نہب کی ضرورت' اہمیت و واقعیت پر مولانا کی بیدا یک تالیف ہے جو اردو زبان میں ہے اور منظوم ہے۔ بیہ پہلے ماہنامہ دیندار ( اس رسالہ کے مدیر اعلیٰ حضرتؓ ہی تھے اور اس کے بعد پھر ایک اور رسالہ بھی جاری فرمایا تھا جس کا نام ''المظاہر'' تھا اور پچھ عرصہ آپ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ماہنامہ رس لہ'' انوار اِنعلوم'' کے بھی مدیر رہے )۔ سہر نپور میں اور مور ما مفتی جمیل احدیق نوک

اس کے بعد کتاب شکل میں ثالغ ہوئی۔

# ١٧ - دعوت التبليغ :

(اس رسالہ کا ترجمہ سندھی زبان میں حال ہی میں صدیقی ٹرسٹ کراچی نے شائع کیا ہے)۔اس مختصر رسالہ میں ہیں آیات اور جالیس احادیث درج کی گئی ہیں۔سب سے مقصد دعوت وتبدیغ کی وضاحت کرنی ہے۔ ۱۳۴۸ ھ میں مکھی گئی۔کتاب کے صفحات (۲۴) ہیں۔

#### ے ا-مثنوی علاج المصائب:

مصائب کے اسباب' ان کے آئے کی وجوہ اور ان سے بیچنے کی تدابیر کا تفصیلی تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ متعدد مرتنبہ دینی ماہنا مول میں بھی بیشا کع ہو پچکی ہے۔

#### ۱۸-مثنوی خرایی سینما:

سینی کے معنر اثرات اور اس کے ذریعہ پیدا شدہ خطر ناک ماحول پر بیدائیں پڑوردمثنوی ہے۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ فلم بنی سے شرکی اخلاق اور دنیاوی نقصا نات کس قدر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ جالیس بند ہیں جو جالیس عقلی دلائل پر مشتمال ہیں ۔مختلف مطالع اس کوشائع کرتے رہتے ہیں۔

#### ۱۹ - مثنوی عظم<u>ت حدیث :</u>

حدیث کی اہمیت اور شریعت میں اس کے مقام پریہ ایک عالمانہ مثنوی ہے۔ اس میں بیہمی بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں حدیث کی عظمت وقد رکس قدر ہونی چاہئے۔ بیمثنوی پہلے ما بنامہ الصدیق ملتان میں شائع ہوئی اس سے بعد کتا بی صورت میں طبع ہوئی۔ ِ

# ۲۰ - مثنوی مسدس اصلاح کالج:

اصلاح کالج کے عنوان پر بیا ایک اصلاحی مثنوی ہے اس میں مغربی اثرات کے مفاسد اور ان سے بیچنے کا طریقہ بتلا یا گیا ہے۔مجلس صیاغة المسلمین لا ہور لے بیشا کع کی ہے۔

#### ٣١ - عقا ئدمشر في :

#### ٢٢-شرح بلوغ المرام كتاب الا دب:

بلوغ المرام من ادلیۃ الا حکام حافظ ابن حجرع سقلانی کی مشہور تصنیف ہے۔ اس کا آخری حصد آ داب پر مشتمل ہے۔ مولانا موصوف نے اس کی شرح عالماندانداز ہے فر « کی ہے اور اسلام میں ادب کا جو مقام ہے اس کی حقیقت واضح فر ما کی ہے۔ بیا کتاب پاکستان میں فی-اے کے نصاب میں داخل ہے۔ کتابستان اردو بازار لا ہور ہے شاکع ہوئی۔ ۱۲۳ – فضائل بیعت:

یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے اس میں بیعت کی تاریخ 'اس کی ابتداءاور اس کے فضائل ومن فع کا تذکرہ ہے۔ ۲۲ – آٹھ تر اور سی بدعت ہیں :

مفتی صاحب نے تراوی کی بیس رکعات ہونے پر بیس احادیث سے دلائل پیش کر کے آٹھ رکعات تراوی کے بدعت ہونے کو ثابت کیا ہے۔ کتا بچداور پیفلٹ کی شکل میں مولانا کا بیہ ضمون متعدد بارش کتا ہو چکا۔ رسالہ خدام الدین لا ہور اور پیام مشرق لا ہور میں بھی بیطویل مضمون شاکع ہوا ہے۔ (ای طرح جب بعض لوگول نے قربانی کے وجوب کا انکار کیا تو حضرت نے نی وجوب فربانی سے عنوان سے ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا جو کہ خدام الدین لا ہور میں وو فشطول میں طبع ہوا)۔

#### ۲۵- اسباب شکست:

مسلمانوں کوشکست کیوں ہوتی ہے ان کے لئے فتح ونفرت کے کیا اسباب ہیں۔ کن اعمال پر خدا کی طرف سے مدد آتی ہے اور کن اعمال پر بید ہدوا تھا لی جاتی ہے۔ اس کا مفصل تذکرہ قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی ہیں مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ ۱۳۹۲ھ میں یہ کتاب پاکتان میں شائع ہو چکی۔

#### ۲۷-اترام جده كاقضيه:

ہندو پاکستان سے جانے والے جاجیوں کواحرم کہاں ہے باندھنا جاہئے اور کیوں باندھنا جاہئے۔اس کے تفصیلی دلائل میلملم پرحرام باندھنا ضروری ہے یانہیں اس مسئد کاتفصیلی تجزییاس کتاب میں موجود ہے۔ • سمای سے صال

# ٢٧ - ني كل كائنات صلى التدعليه وسلم:

تمام انسان و جنات و ملائکہ جمہ دات نیا تات میوان ت کے لئے آپ کا نبی ہونا ثابت کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت کسی خاص ملک علد قد یا کسی مخصوص طبقہ کے لئے نہیں تھی بلکہ نبوت محمدی پوری کا کنات اور پورے عالم کو محیط ہے کیا کتابان کے ممتاز رسالہ 'سیارہ ڈ انجسٹ' میں بیمضمون بالا قساط شائع ہوا۔

#### ٢٨ - تحريك خاكساركا مقصد:

علامہ مشرقی کی تحریک کا اصل مقصد کیا ہے اور اس سے کیا کیا نتائج ظہور پذیر ہوسکتے ہیں اور کن مکنه خطرات کی بناء پر اہل حق اس کا انکار کرتے ہیں ان سب سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔ ۲۹ – قصا گدعر فی :

عربی قصائد میں سب سے پہرا قصیدہ مولا نا کا وہ ہے جو بھو پال کے ڈائر یکٹر تعیمات کی مظاہر علوم میں آمد پر

مولا نانے پڑھا تھا۔اس کے بعد مولا نانے اردوعر کی فاری میں بکٹرت قصائد کہے جوآپ کے دیوان میں محفوظ ہیں اور گاہے گاہے خبارات ورس کل اور علمی مجلّات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔مولا نانے اپنے تمام عربی قصائد کو بیجا جمع کر گے'' قصائدعر بی'' کے نام سے مرتب کرلیا ہے۔

### ٣٠ - تسهيل بيان القرآن:

حضرت اقدس تھا نوی نوراللہ مرقدہ کی شہرہ آفی ق تغییر'' بیان القرآن'' اپنی جامعیت' معنویت اورا فاویت کے اعتبار سے جیسی کچھ ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔مفتی صاحب موصوف نے اس تغییر کی تسہیل فرمائی جس کی چھ جلدیں تیار ہوئیں۔نیکن افسوس ہے کہ طباعت واشاعت کے لئے جس پریس میں وہ بھیجی گئی وہاں کے نااہل لوگوں نے اس کوآپس کی رقابت میں ضائع کردیا۔

#### ا٣- شرح فيصله هفت مسكله:

فیصلہ نفت مسکد اعلیٰ حضرت حاجی احداد اللہ کی تالیف ہے۔ اس میں حضرت نے ان سات مختلف فیہ مسائل کو تحریر فر مایا ہے۔ جوعلہ نے دیو بند اور اہل بدعت کے درمیان متنازع فیہ ہیں۔ مفتی صاحب موصوف نے اس رسالہ کو اپنے حواثی و تعلیقات کے ساتھ شائع فر مایا ہے اور چھ ضمیے بھی اس کے ساتھ لاحق کر دیئے۔ پہلاضمیمہ حضرت حاجی صاحب کی وہ وصیت ہے جو ضیاء القلوب کے آخر میں ہے۔ ووسراضمیمہ اعلیٰ حضرت کا وہ مکتوب ہے۔ جس میں براہین قاطعہ پر کئے گئے چھ اعتراضات کے جوابات ہیں۔ تیسراضمیمہ حضرت اقدس تھانوی کا ایک مضمون ہے جس میں فیصلہ ہفت مسئلہ کے مندر جات کی وضاحت اور تو شیح کی گئی ہے۔ چو تفاضمیمہ حضرت اقدس گنگوہی کی ایک تحریر ہے جس میں ہفت مسئلہ کے متعتق ایک سوال کا جواب اور اس کی وضاحت ہے۔ پانچوال ضمیمہ حضرت مولا نا حافظ محمد احمد صاحب کا ایک خواب ہے جس میں اعلی ایک سوال کا جواب اور اس کی وضاحت ہے۔ پانچوال ضمیمہ بوادر النوادر صفحہ (۲۰۹) ہے ماخوذ ہے جس میں اعلی حضرت اور آپ کے ضافاء کے مسلک پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ کتاب کے مجموئ صفحات (۱۱۸) ہیں۔ حضرت اور آپ کے ضافاء کے مسلک پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ کتاب کے مجموئ صفحات (۱۱۸) ہیں۔

کت ب کا موضوع ومقصد نام سے ظاہر ہے۔ عام نہم آسان زبان میں مسائل سکھنے اور بیکھنے کے لئے یہ مفید کتاب ہے۔ کتاب ہے۔ کتاب ہے۔ کتاب کے سات کی جانب سے یہ کتاب شرکع ہو چکی۔ سے اللہ کا دی : ساسا – الحاوی علی الطحاوی :

یہ طحاوی شریف کی شرح ہے جومولا نانے عربی میں لکھی ہے بیہ کتاب الزکو ۃ تک کمل ہو چکی۔ جوحضرات مولا نا کے تبحرعلم اور تحقیقی ذوق سے واقف ہیں وہ اس شرح کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیکسی عالمانہ اور محققانہ تالیف ہے۔

# ٣٣٧ - ذكررسول التدصلي الله عليه وسلم:

عيدميل دالنبي عليه پرايك تحقيق مقاله ب- (مطبوعه ب)

#### ۳۵-فرضیت رجم:

جب پاکستان کی ایک عداست نے شرعی سزا ( رجم ) کے اٹکار کا فیصلہ سنایا تو حضرتؓ نے اس پر قلم اٹھایا اور ایک ' مستقل کتاب رجم کے شرعی سزا ہونے پرتحر مرفر ما دی اور اس میں قرآنی آیات اور احادیث اور فقہ کے ولائل کے علاوہ مہت عقلی ولائل سے استدلال فر مایا۔

## ۲۳۷ - شاتم رسول اوراس کی سزا:

سلمان رشدی نے جب آنخصور علیہ السلام اور آپ کی ازواج مطہرات وغیرہ کے خلاف زہرا گلاتو حصرت نے اس کے خلاف یہ ندکورہ مضمون تحریر فر مایا اور ثابت فر ، یا کہ شاتم رسول کا فرومر تد ہے اور اس کی سزافل ہے۔ جامعہ اشر فیہ لا ہور کے ماہنا مہ انحن نے اس کوایک مستقل اشاعت میں شائع کیا۔

آ پ کے قلم سے بزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فآویٰ تحریر ہوئے جولوگوں کے پاس محفوظ ہیں اور قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گےان شاءالقد۔

افسوں کہ ان تمام فقاویٰ کا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ نہ ہو سکا۔ گو پچھے فقاویٰ احقر کے پاس اور پچھے دارالعلوم الاسلامید کا مران بلاک اقبال ٹاؤن لا ہور میں حضرتؓ کے بڑے صاحبز اوے برادرم مولا ٹامشرف علی صاحب تھا نوی کے پاس محفوظ ہیں۔

۔ اگر اللہ تغالیٰ نے تو فیق عطا قر ، کی تو ان شاء اللہ ان کو مرتب کر کے شائع کیا جائے گا۔ امید ہے کہ قار کین اس بارے میں ہم سے تعاون قر ما کیں گے کہ جس کے پاس حضرت کا کوئی فتوی ہوتو اصل یا اس کا فوٹو ارسال قر ما دیں۔

#### ۳۸-غورت کی دین کا مسکله:

بعض لوگوں نے عورت کی دیت کے بارے میں کتاب وسنت اور اجماع کے خلاف مضامین شائع کئے تو حضرت نے ثابت فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کے مقابلہ میں نصف ہے اور اس پرامت کا اجماع ہے۔

# ٣٩- حاشيه البدائع:

تحکیم الامت حضرت تھا نوی قدس سرہ کی کتاب بدائع کے اوپر مفصل حاشیۃ تحریر فر مایا۔ • ۲۰ - حاشیہ المصالح العقلیہ:

یہ بھی حضرت تھا نوئ کی کتاب پر مفصل حاشیہ ورحل مشکلات ہے۔

الله موا يامفق ميل الرق لوي

€ 32\_002 \_ € ٢١ - حاشيه اسلام اورزندگي (الرفيق في سواد الطريق)

ید کتاب حضرت تھا نوی قدس سرہ کی ہے اس پر مفتی صاحب نے نہایت مفصل حاشیہ مکھ۔

₹ 568 🛞

٣٢ - حاشبه الايتلاف في حكم الاختلاف:

ید کتاب حضرت تھا نوی قدس سرہ کی ہے اس پر مفتی صاحب نے نہایت مفصل حاشیہ لکھا۔

سام - خصوصیات اسلام

۴۴ - فدييه قضاء

۳۵ –عقدا نامل

٣٧ - القول المثحون في مقد مات الفنون

ے اس میں شائع ہوئی ہے۔

۴۸ - حضرت تھا نوگ اور ذاتی مشاہدات

٩٧٩ - لا وُوْسِيكِر يرِنما ز كاحكم

**§** 569

حصرت موادنا مقبول الرحمن قاسمی صاحب: قاضی ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر:

# مير كحسن نتيبه العصر حضرت مولا نامفتی جميل احمد صاحب تفانوی رحمة الله عليه

کی ا جازت سے وہ فتاویٰ پڑھتا جوحصرت تحریر فر ، تے تنھے علہ وہ ازیں حصرت کے سامنے زیر درس کتابوں کی مشکلات بھی پیش کرتا۔ تو حضرت بکمال شفقت ان مشکلات کوحل کرواتے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کے پاس آنے والی علمی شخصیات ہے حضرت کی عالمیانہ گفتگو سننے کے موقعہ بھی ملتا اور حضرت کے ارشادات کی روشنی میں اپنی بے شار خامیوں اور کوتا ہیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ پھر ای اثناء میں جامعہ اشر فید کی طرف ہے فتو کی نویسی کی مملی تربیت کے لئے ایک کلاس کا آغاز کیا گیا اس بہل کلاس کے شرکاء صاحبزادہ حضرت مولا ناعبدالرحیم صاحب رحمۃ الله علیہ حضرت مولا نافضل الرحيم صاحب زيده مجده حضرت صاحبزا ده مولانا وكيل احد شيروا في مدخله صاحب زاده حضرت مولانا مشرف على تھا نوی دامت برکاتہم اور راقم الحروف بتھےا درعملی طور پرفتو کی نویسی کی تربیت کے حضرت مفتی صاحب ہی تھے مفتی صاحب رحمته الله عليہ نے فتوی نویں کے اصول وقو اعد سمجھانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں شرح عقو درسم المفتی سبقاً سبقاً پڑھا کی اور بعد میں پیطریقہ کارتجویز فرمایا۔ کہ جوفتاویٰ آپ کے پاس آتے۔ آپ ہم شرکاء میں تقسیم فرما دیتے اور مطابق مدایت يہلے رف جواب تيار كر كے حضرت كے روبر و بيش كيا جاتا۔ اگر جواب درست ہوتا تو مطابق تھم اصل استفتاء پر جواب لكھ و یہ جاتا۔ بصورت و گیر کتابوں سے جواب تلاش کیا جاتا اور اس سلسلے میں صرف کسی ایک کتاب سے جواب پر اکتفا نہ کیا جاتا بلکہ مختلف کتابوں کی طرف مراجعت کی جاتی۔اس طرح حضرت کی راہنمائی میں فقہ کی مختصر طویل جدیداور قدیم کتب فقہ کو زیر مطاعہ لانے کا موقعہ ملتا رہتا۔حضرت کی ہدایت تھی کہصرف اورصرف مفتی بہ قول کے مطابق ہی جواب ویا جایا کرے حضرت کی نظر فقہ کے ذخیرے پراتنی وسیع تھی کہ بدوں کتاب و کھھے یہ بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں قول مفتی بہبیں ہے' راقم کوعرصہ دس سال تک حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے بھر پور استفادہ کا موقعہ نصیب ہوا۔ بیصرف میری ہی نہیں بیکہ جملہ سنجیدہ علمی حدقوں کی رائے ہے کہ حضرت مفتی صاحب فقہ کے آسان کے تابنا ک ستارہ اور اس میدان کے نامور محقق کا درجہ رکھتے تھے۔ برصغیر کے ڈیڑھ دوسوسالہ ادھر کی تاریخ میں جوحضرات نامور اصحاب فتو کی گذرے ہیں۔حضرت مفتی صاحب کا مقام ان اکابرمفتیان مظام ہے کسی بھی صورت کم نہ تھا۔حضرت مفتی صاحب نے فقد حفی کے سرچشمہ سے ہزاروں تشنگان وین کونصف صدی ہے زیادہ عرصے تک سیرا ب کیا۔حضرت نے چونکہ زیادہ تر اور ہمہ وقتی طور پرمفتی کی حیثیت سے خد مات سرانجام دیں۔ اس لئے اس میدان میں لا زوال شہرت یائی۔ گریہ بات دینی حلقے جانتے ہیں کہ حصرت جملہ اسلامی علوم اور دینی فنون کے بہترین استاد اور عالم بے بدل اور اپنی ذات میں ایک الجمن کی حیثیت رکھتے تتھے۔ علاوہ ازیں آیے عربی فاری اور اردو کے ادیب اور شاعر بھی تھے۔اس صنف میں بھی کافی ذخیرہ حجیوڑ ا ہے۔حضرت مفتی صاحب صورت سیرت زید و آغوی اخلاص اورللھیت میں اینے اکابر کا چاتا کچرتا کامل نمونہ ہتھے۔حضرت مفتی صاحب کا تعلق علیء احذف کی اس جماعت سے تھا جنہوں نے اپنی تمام تر توانا ئیاں دینی خدمت کے لئے وقف کر دی تھیں۔ حضرت کی حیات مستعار کا ایک ایک لمحه با مقتمد تھا۔اس طرح حضرت نے اپنی یوری زندگی میں علم وعمل کی ہے شارشمعیں

روش کیں۔ اس تناظر میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت کی حیات طعیہ تھے۔ ایک اور اختبار سے آپ مسلمانان پاکتان کے محتن تھے کیونکہ آپ کا شاران اکا برعلی میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا لوگی رحمة الله علیہ کی قیادت میں مملکت خداواد پاکتان کے قیام کی پرزور جمایت کی تھی اور قیام پاکتان کے بعد حضرت مفتی صاحب نے اپنے قلم سے قیام پاکتان کے مقاصد کوا جا گر کرنے میں بھی نمایاں کا مرانجام دیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمة الله علیہ جیسے بمہ پہلوخو بیوں سے متصف کی رحلت یقینا بہت بزاد نی نقصان ہے۔ شاید ایس نابغہ روزگار شخصیت پھر دینی حلقوں کو میسر بہلوخو بیوں سے متصف کی رحلت یقینا بہت بزاد نی نقصان ہے۔ شاید ایس نابغہ روزگار شخصیت بھر دینی حلقوں کو میسر نہ آگے۔ رب کریم سے دع ہے۔ کہ وہ کروٹ کروٹ حضرت مفتی صاحب پراپٹی بخششیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ آبین میں۔



مورا ناصوفی محمدا قبال قریش صرحب معدر مجلس صیائة المسلمین بارون آباد:

# سر برست مجلس صیانته المسلمین پاکستان حضریته ،مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحمة الله علیه

ع اب جن کے دیکھنے کو آٹکھیں ترسی ہیں ولئی خیراں منڈی چشتیاں) ولئ کامل حضرت مولا نا عبدالعزیز مدظلہم (مہتم مدرسہ اشاعت العلوم وصدر مجلس صیاغة المسلمین منڈی چشتیاں) عمرہ سے واپس تشریف لائے تو ان کی زیارت و ملاقات کے لئے بندہ علی الصبح ۲۳ رجب المرجب ۱۹۱۵ھ کو منڈی چشتیاں پہنچ تو حضرت موصوف مظلہم نے اخبار نوائے وقت لا ہور میں پینجر دکھائی کہ بقیۃ اسلف عافۃ ہ امداد پیا اثر فیہ تھانہ بھون کی آخری نشانی اور حضرت حکیم الامنت مولا تا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے نبتی داماد ۴۵ دسمبر ۱۹۹۳ء کو ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہوگئے۔ انا للہ و انا الیہ و اجعو ن۔

داغ فراق یار صحبت شب کی جلی ہوئی اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے

قط رجال کے اس دور میں حضرت مفتی صاحب کا وجود مسعود بڑا غنیمت تھا۔ ان کے علم وفضل 'تقویٰ و دیا نت اور فتو کی پر اعتباد کی براغتیمت تھا۔ ان کے علم وفضل 'تقویٰ و دیا نت اور فتو کی پر اعتباد کی براغتی مشاغل کے باوجود طویل طویل اصداحی فتو کی پر اعتباد کی براغتی منظوم خط کے جواب میں منظوم خط کے جواب میں حضرت خواجہ صاحب کے بواب میں حضرت خواجہ صاحب کے بوات کر کے ایوں تحریر فرمایا تھا۔

پیش رہبر ذئیل ہو جاؤ متبع بے دلیل ہو جاؤ مواد ، مفتی جیل احد تی نوی

ئىن ملو<u> ئ</u>ىل

#### پھر تو ہے کچ جمیل ہو جو اوَ یعنی حق کے ضیل ہو جاوَ

بلا شبہ حضرت مفتی صاحب اسم بہ سمی سے استاذ العلماء سیدی و مرشدی حضرت مولانا خبر محمہ صاحب جالندهری قدس سرہ جیسے اساطین امت بھی حضرت مفتی صاحب سے دارالحدیث خبر المداری جامع مسجد خبر المداری کے تاریخی قصوت کھنے کی فر مائش کرتے ہے۔ عارف بالقہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری قدس سرہ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا و فرماتے فقہی مسائل تو حضرت مفتی صاحب موصوف کے بیس جاکر بوچھاو۔ باغ جنت کے مشہور مصنف حضرت مولانا حافظ عنایت علی صاحب لا موری کی حیات مولانا حافظ عنایت علی صاحب لا موری کی حیات طیبہ بی میں فرمایا کرتے ہے کہ فقہی مسائل کے حل کے تو حضرت مفتی صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہئے طیبہ بی میں فرمایا کرتے ہے کہ فقہ النفس ہیں۔

احقر کی درخواست پراحقر کے رسالہ از دوا جی زندگی کے شرقی احکام کے باب دوم دسوم (مباشرت وغیرہ کا بیان) پرنظر اصلاحی فر مانی اورمفید حواشی تحریر فر مائے ۔ کن ب کا نام احکام الا زدواج تبحویز فر مایا اور چندعنوا نات بطورا ضافہ کرنے کا حکم فر مایا۔ حق سبحاندوت کی نے اس رسالہ کو شرف قبولیت عطا ، فر ، یا اور اس کے متعد دایڈیشن طبع ہو بچے ہیں۔ احقر نے اپنارس لہ اشرف الا حکام حصد سوم ارسال کیا تو حسب ذیل تقریفاتحریر فر مائی۔

ميسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما

ایک مدت ہے میرے دل میں بیتمناتی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اپنی اصلاح ول کی کیفیت اور وین کی صحیح معلومات کے لئے مجد دالملة حکیم الامت حضرت تی نومی قدس سرہ کے مواعظ وملفوظات کا خوب مطالعہ کرنے کا شوقین ہو۔ ایب کرے تو ذاتی فائد: کے ملاوہ تمام مسلمانوں کے بزے فائدہ کا کام بھی ہوجائے جس کا سلسلہ ان شاء اللہ تا قیامت قائم اور جاری رہے گا کہ وہ چند کا بیاں سادی ہمراہ رکھے اور ان پرتفیری نکات صدیثی نکات فقیمی اہم نکات تصوف تائم اور جاری رہے گا کہ وہ چند کا بیاں سادی ہمراہ رکھے اور ان پرتفیری نکات صدیثی نکات فقیمی اہم نکات تصوف کے اسرا کطا نف عجاب وغرائب عنوانات لکھ کر مطالعہ شروع کرے اور جس جس عنوان کی عجیب تحقیق سامنے آتی جائے وہ اس کی کا پی میں اس کے جوالہ ہی لکھ لے تاکہ پھر بھی وقت فرصت نقل کر دے اور کسی وقت فرصت نقل کر دے اور کسی وقت فرصت نقل کر دے اور کسی وقت فرصت تک کی ہدایات کا انو کھا مجموعہ بن جائے۔

الله تعالیٰ بہت بہت جزائیں عطاء فرمائے صوفی محمدا قبل قریشی کوانہوں نے فی الحال نقبی نا درمعلومات کوتو ایک جگد فراہم کر لیا ہے میرے سامنے صرف اس کا حصد سوئم جگد فراہم کر لیا ہے میرے سامنے صرف اس کا حصد سوئم ہے۔ اس سے حصداول و دوم کا حال بھی معلوم نہیں ہوتے ہے۔ کہ وہ نا درمسائل جو بہت سے اہل علم کو بھی معلوم نہیں ہوتے

جي سائع حق

مولا نامفتی جمیل احمد تن نوی

ایے زبردست محقق ومحق کے قیم سے نکلے ہوئے جمع کر دیئے جس کی بے حد ضرورت اور تلاش مشکل تھی اب انبار کا انبار ہاتھ لگ سکتا ہے خدا کرے کہ باتی انتخابات کی بھی تو فیق حاصل ہوا در بید کار خیر انجام پذیر ہو جائے۔ جمیل احمد تھا نوگ بعدہ 'احقر نے دیگر حصص بھی برائے ملاحظہ رسال کئے تو تح مرفر ما یا بعد پھیل اس کی تبویب کر کے امداد الفتاوی کے ساتھ شائع کرانا جا ہے۔

قیام پاکتان کے تقریباً آغاز میں محترم عبدالجواد صاحب صدیق کی فرمائش پر حفرت مفتی صاحب نے فروع الایمان پرایک مفیدہ شیرتح برفرہ یہ تھا حواثی اصل رسالہ سے دو چند ہونے کے سبب کتابت کسی کا تب کے بس کی بات نہیں تھی ۔ چند سال قبل مولا تاحسین احمد صاحب عنوی پر وفیسر عربی چشتیاں سے بیر سالہ میر سے ہاتھ دلگا تو میں نے اس کے من وعن صف کا غذ پر نقل کر کے ادارہ اسلامیت لا ہور سے صبح کرا کر حضرت مفتی صاحب کی خدمت اقدس میں چیش کی تو منہایت مسرور ہوکر دعاؤں کے نوازا۔ ای نقل نویس کی بدولت حق سجانہ و تعالی نے جزاء الا عمال پر اسی انداز میں کام کرنے کی تو فیق بخشی جو الحمد لللہ ادائرہ تالیفات اشرفیہ ہارون آباد سے شائع ہو چکا ہے اور حضرت مولانا سید مجم الحن صاحب تھا نوگ نے بھی اسے پیند فرمایا تھا۔

ایک مرتبہ نا چیز نے دارالان ، جامعہ اشر فیہ مسلم نا دُن لا ہور صفر ہوکر''سبق آ موز مزاحیہ دکایات''۔''اسلام کی تعلیمات اعتدال''اور چندرسائل پیش کئے تو مسرت سے فر مایا اچھا اقبال صاحب آ گئے۔ اقبال صاحب آ گے برد ھے اور ان رسائل کے مطالعہ بیں مستغرق ہو گئے۔ اس وقت اہل فق دئی کی جماعت مشور ہ کے لئے حاضرتھی۔ برا درمحتر م حضرت مولا نامفتی محمود اشرف صاحب عثانی مدظلہ بار بار چائے منگوانے کے لئے کہدرہ سے تھے۔ بندہ نے بیسوچ کر کہ کہیں ان حضرات کا وقت ضائع نہ ہو' ا جازت چاہی مگر حضرت مفتی صاحب برا برمطالعہ میں ای طرح مستغرق تھے۔ اس روز انداز ہ بواکہ حضرت مفتی صاحب تھانوی سے کس قدر گہرانگاؤ ہے۔

ا حکام اغران کی تصنیف کے دوران ایک بار نا چیز سے فر مایا کہ اگرتم مواعظ اشر فیہ وملفوظات سے ( عالبًا پارہ کا عام اغران کی تصنیف کے دوران ایک بار نا چیز سے فر مایا کہ اگرتم مواعظ اشر فیہ وملفوظات سے ( عالبًا پارہ کا عام افران میں درج کرلول گا۔

اس طرح حضرت تکیم الامت کے بیعلوم ومعارف اہل عرب تک پہنچ جائیں گے ۔لیکن مقام افسوس کہ بندہ اپنے معاشی ان طرح حضرت مفتی صاحب کی اس فر مائش کی تکمیل شکر سکا۔انا لدہ و انا الیہ راجعوں اور رسالہ ہنوز تشنہ تھیا ہے۔

تشنہ تکمیل ہے۔

وفات سے چند ، وقبل خلاصہ مواعظ اشر فیدار سال کیا تو اظہار مسرت فر مایا اور تحریر فر مایا کہ ایک کام بیرکرنے کا ہے کہ تربیت السا مک جلد دوم جو پاکستان میں چھپی ہے اس میں حضرت حکیم الامت کے • ۱۳۵ ھ ۱۲۲ ساھ کے اصلاحی والا نانے درج ہیں۔ اسے تبویب تربیت الس مک جدد اول کے ساتھ اس انداز میں شامل کریں کہ جملہ مواد ایک ہی جلد میں آ جائے اور ایک ہی عنوان کو دوجلدوں میں ویکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔اگرکسی ناشر نے طباعت کے وقت یا دوہانی کرائی تو ہندہ بشرط زندگی وصحت اس کام کے کرنے کے لئے تیار ہے۔

احقر کے زیر طبع مضمون کا عنوان واردات حفرت حکیم الامت مولا نا ایشرف علی تھا نوی تجویز فر مایا اور تنبیبہ فر مائی
کہ جہاں حضرت کی عبرت مغلق ہو جاشیہ بیس اس کی وضاحت کر دی جائے۔ رسالہ تربیت النساء کی تبویب کے سلسلہ بیس
رائے طلب کرنے کا بار بارارادہ کیالیکن حضرت مفتی صاحب کی عدالت کے سبب اس کی جرات نہ کر سکا اور ڈاکٹر حضرت
حفیظ اللہ صاحب تکھروی مدظلہ کی دعاؤں سے کام چلالیا۔ بالآ خر حضرت مفتی صاحب و ہاں تشریف لے گئے جہاں ہم سب
کوج نا ہے۔ اصحاب اقتدار پر افسوس ہے کہ تحریک پاکستان کے اس عظیم مخلص رہنما کے انتقال پر پر چم پاکستان کے سرگھوں
کرنے کا حکم نہ وے سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب کوجس صیانة السلمین ہے ہے حتعلق تھے۔ اس کی ترقی و ترویج کے سسلہ میں وقنا فوقا کارکن حضرات کو مشوروں ہے مستفید فرماتے رہتے تھے اور مجلس کے سالا نہ اجتماع کا تو خاص طور پر پورے سال انظار رہتا تھا کیونکہ اس اجتماع میں بفضلہ تعالی سلمہ الدادیہ اشر فیہ اور دیگر سلسوں کے علماء کرام و مشائخ عظام سے ملاقا تیں ہو جاتی تھیں اور سلملہ اشر فیہ کے جو حضرات اس مرکزی اجتماع میں تشریف نہیں لاتے تھے تو ان کی عدم تشریف آوری پر افسوس کا ظہار فرماتے متعدد بار حضرت اقدس پیرانی صاحبؓ (اہلیہ محترم تھیم الامت حضرت تھا نویؓ) اور حضرت مفتی صاحبؓ (اہلیہ محترم تھیم کی ہے۔

افسوس صدافسوس کہ حضرت اقدس مسیح الامت مولانا شاہ محمد سیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کی وفات کے بعد مجلس ایک اور عظیم المرتبۃ سر پرست ہے محروم ہوگئی۔انا للہ و انا البہ راجعوں۔

محمدا قبال قريثي بإرون آباد

# موت العالم موت العالم

احقر اورمویا نا عبداید بیان صاحب ناظم عمومی مجیس صیانة المسلمین پاکستان بتو فیقد تعالی عمره پر گئے ہوئے تھے کہ مور محد ۲۵ وتمبر بروز ا توارید پید طبیبه مین مسجد 'یوی ( ساییه انساو ة وا سازم ) مین ظهرکی نماز کے بعد بیندوستان کے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی محمودحسن صاحب گنگو ہی وامظلہم ہے جوسفر افریقنہ ہے واپس تشریف ، ئے ہوئے بتحے اور ہندوستان جا ر ہے تقے مسجد نبوی میں ملہ قات ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب مد ظلہ کے ضدام میں سے ایک خادم نے ایک اندو ہناک خبر سنائی اور کہا کہ آئ صبح لا ہور ہے کسی کے یاس فون آیا ہے کہ آئ صبح اد ہور میں حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی رحلت فرما گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ یول تو حضرت مفتی صاحبْ ایک عرصہ دراز ہے ملیل چل رہے تھے'اگر چہ درمیان میں کئی کئی دفعہ ایسے مرحلے بھی آئے کہ جن میں بیچنے کی بالکل امیدنہیں رہی تھی' مگرحق تعالیٰ نے فضل فرمایا اور صحت عطا فر مائی ۔عمر ہ پر روانگی ہے قبل بھی ایسی کوئی بات محسوں نہیں ہوئی کہ جس سے یہ معلوم ہوتا کہ حضرت اقدی مفتی صاحبٌ اتنی جلد ہم ہے رخصت ہو جا کیں گئے'انا بقد وانا الیہ راجعون ۔حضرت اقدس جناب مفتی صاحب کسی تعارف کے مختاج نبیل آپ ہندوستان' یا کستان کی ایک مشہور ومعروف شخصیت تھے۔آپ محدث کبیر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ کے اجل تلاندہ میں ہے اور حضرت اقدس مولا نا شاہ محمد اسعد القد صاحبُ سابق ناظم جامعہ مظاہر العلوم سہار نبور کے اجل خلفاء میں ہے تھے۔ آپ نے تقریبا بیالیس (۲۳) سال جامعہ اشر فیہ لا ہور میں درس وا فقاء کا کام کیا اور تھ نہ بھون خانقہ امدادیہ میں جو فقاوی کا کام کیا وہ اس کے علاوہ ہے آیے نے ساری تعلیم ہندوستان کے مشہور و معروف دینی در سگاه جامعه مظاهر معوم سهار نپور میں حاصل کی اور ۲۱ سال کی عمر میں محدث کبیر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرہ کے دورہ حدیث شریف کی تھیل کی آپ کے اس تذہ کرام میں حضرت مولانا عبدالعطیف صاحبٌ سابق ناظم جامعه مظاہر معوم سہار نپور' حضرت اقدس مولا نا عبدالرحمن صاحبٌ کالل بوری سابق مدرس جامعه مظاہر علوم سہار نپور اور حضرت اقدی مولا نا اسعد اللہ صاحبُ بھی تھے ۔ تخصیل علم کے بعد آپ کلکتہ تشریف لے گئے' جہاں آپ

تقریباً ۱۹۲۷ مو تدرلیس کے فرائض انجام ویتے رہے۔ اس کے بعد حیدر آب ووکن میں بھی چند موو وینی عوم کی تدریس کی مگر قبلی صور پر مطمئن ند ہو سکے اس کے بعد حضرت اقدس مولا ناخیس احمد صاحب قدس سرو نے پنے پاس سہار نپور بلالیا۔ جہال آپ نے ۱۹۲۲ میں ہو سکے کا ۱۹۳۸ میں کے فرائض انجام ویتے ہوال آپ نے نے ۱۹۲۷ میں کے فرائض انجام ویتے رہے۔ اس دوران آپ نے ۱۹۳۸ میں کھیم الامت مجدو رہے۔ اس دوران آپ کے سال ) خاناہ المدن حضرت موں نا شرف علی صاحب تن ٹوئی کے زیر گرانی بحثیت مفتی خدمات انجام ویتے رہے۔ اس دوران آپ کوئی مدرس چھٹی پر چلا جاتا تو اس کی جگہ بھی آپ کی جی پڑھاتے جھے خانہ والمداد سے بیس زمانہ قیام کے دوران کی جو فیاوئ آپ سے مدرس چھٹی پر چلا جاتا تو اس کی جگہ بھی آپ کی جس پڑھاتے جھے خانہ والمداد سے بیس زمانہ قیام کے دوران کی عمر بیس کے میں الفت وی رہے یہ تی ۔ ۲۵ سال کی عمر بیس کھیم الامت حضرت تھا نوگ کی مجھوٹی ابلیم تھر میڈ میں حبز ددی ہے آپ کا نکاح ہوگیا۔

۱۹۵۳ میں آپ نے تھانہ بھون (انڈیا) سے پاتشان جمرت فرمائی اور ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ ما ہمور میں مدرس اور صدر مفتی مقرر ہوئے۔ بفضعہ تع لی افق کا سلسد آپ کی ، فات تک جاری رہا۔ اس دوراان آپ نے جہاں است مسلمہ کے ویش مسائل کے لئے لاکھوں فقاوئ تحریر فرمائے وہاں بڑا روں تشنگان ملوم نبویہ کو ابوداؤ د جہاں است مسلمہ کے ویش مسائل کے لئے لاکھوں فقاوئ تحریر فرمائے وہاں بڑا روں تشنگان ملوم نبویہ کو ابوداؤ کو شریف طی وی شریف اور بدایہ اخیرین بھی پڑھائی 'نیز ایک سال حضرت شیخ الحدیث مومانا محمد اوریس صاحب کا ندھلوئ کی وفات کے بعد اس جامعہ بیں تھیجے بنی رکی شریف کا درس بھی دیا۔

ای دوران آپ نے کیم ال مت حضرت تی ٹوک کی آخری تعنیف احکام القرآن (داکل القرآن علی مسائل العمان) کی پیمیل کا کام شرون فر مایا احکام القرآن کاج اصد حضرت تحکیم المت نے آپ کو لکھنے کو دیا تھا اس کو آپ نے ای زمانہ میں مکس فرم بیا تھا۔ میں وہ اسلامی تک طبی شہیں ہوا۔ آپ کی بری خواہش تھی کہ کسی طرح سے بیصاف ہو کرشا لکع ہوئے دو ہو نے ۔ بی تھی تی بین بین ہوا۔ آپ کی بری خواہش تھی کہ کسی طرح سے بیصاف ہو کرشا لکع ہو بوج سے ۔ بین تھی تی بین بین میں دار العلوم العلامی المین میں میں بین المین کیمرانی میں حضرت مفتی صاحب تھا ٹوی زید مجد تھا کہ مولا ناظیل احد تھی نوک زید مجد تھی المیاد المید میں بین خواہش میں کہ خواہش میں کہ اور مواد کا امداد المدحہ حب سے اس کو صاف کرایا۔ حضرت مفتی صاحب نے اس پر نظر مولا نافی فرمائی اور پچھ مزید الف نے بھی فرمائے۔ اور بغضد تھا تی ہید حسد ۱۹۹۳ء میں بحسن وخو فی کمل ہوا۔ دعاء ہے کہ خدا کرے کہ جلد از جد یہ جصد بوطنی سے دو گئی ہے۔ اس میں بین سے اس کو سے المین کے جات کہ خدا

غرضیکہ حضرت مفتی صاحب اس وقت ون چند ہزرگ بستیوں میں ہے ایب ہتے جو برصغیر پاک و ہند پرانگلیوں پر گئی جاتی تھیں۔ جو مدتوں تک اکا ہر معاء ومش کخ کی نظروں میں رہے ان دھنرات کی صحبتوں ہے مستفید ہو کر آ فقاب ماہتا ہے بین کر چکھے۔ آئی ونیا میں ان کی مثالیں کہاں اور س طرح پیدا ہوں اور عہد ہ ضر کے آئے فرن ماہ و اولیاء واتقی و کی صف میں ایک بلنداہ رممتاز مقام رکھتے تھے' ہے ایسے عمیق علم وفہم کے صل فقید محدث و مدیراور معوم ویڈید کے جامع ترین

حقیقت بیسہ کہ آب کی و فوت سے حوام قومحروم ہمونی تیں۔ تکریخ مید کہ دراصل ان کی و فوت سے مفتیان کرام اور ملاء پیتیم ہمو گئے اور پورٹی ایک صدی کی تاریخ کا خوتہ ہموئی یا انا لہ دوانا الیہ راجعون ۔ ابتد تقالی حضرت مفتی صاحب قدس مروکوا ہے قریب میں ملی مقامات سے نواز ۔ ۔ آبین پارب العالمین ۔

## آه! حضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه

تی م تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے کا نئات و تخلیق لیا اور دروو وسلام اس ذات مقدس پر جسے فتم نبوت کا تات پہنایا گیا۔

قارئین اس مادشہ جا نکاہ کی خبر سن ہی سی جی بیں کہ جامعہ اشر فیہ کے استاد حدیث اور مفتی' جریدہ الاشرف کے سر پرست اعلی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھا نوی ۱۰رانفناء ہے داراابتا ، کی طرف انتقال سر گئے ہیں۔

اللهم اكرم بزله ووسع مدخمه والداء دار حير من داره واهلا بحيرا من اهله ونفقهه من المعتلبا كما ينتي لنوب الابيت من لدسن وباعديته وبين خطاياه كما باعدت بين المسرق والمعرب امن

حضرت مفتی صاحب نور المد مرقد ہ کو اللہ تھ ہیں ئے بین گون ہی گوں صفات اور متنوع کمالات سے نوازا تھا الن کا العاط مجھ انتجد ال کے مشکل ہی نہیں بغایہ نام ممکن ہے۔ وہ ہم ہم وفن میں معلومات کا خزاندا ور مطالعہ اور ذوق کتب بنی سے مرشار ہے۔ ان کی زندگی اخد س مندیت اور مادگی و بتنافی کا مموند ہتھے۔ ان کا کرواز اسلاف کی یا دوال کا آئید دار تھی۔ ان کی مجلس مالمان شاک تا اور اکا ہر کے واقعات ہے آ یا داور میں۔ ان کی تھی۔

یہ بات تو کسی عامی ہے بھی پوشیدہ نہیں کرمحض کے بین پر ھے لینے ہے تھم کی روح اور اس کے نتائج وشمرات حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے لیے کسی علم چشیدہ اور خدا رکیدہ کیا رکی صبت و تربیت ضروری ہے۔

حضرت مفتی ساحب مدارد تونی سامی به میشان منتی کدانین این دور کے ایرا واخیار کی خدمت میں رہنے اور اس نے فیونی نخم اور اس سے نیونی نخم اور اس سے مشرف ہوئے۔ حضرت موالا نا اسعد القدر حمد المدتن سے باتحد بن باتحد بات باتحد با

ان کا انتیٰ ب واقعۃ لا جواب ہوتا تھا۔ کسی بھی شخصیت پران کا انتہ اس کے با کمال ہونے کی سند بن جاتا تھا۔ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب''ا دکام القرآن' کی تالیف و ترحیب کا را دہ فرمایا تو اس کی مختلف منزلیس مختلف علاء کے فرمہ اللہ تعالیٰ نواس کی مختلف منزلیس مختلف علاء کے فرمہ ان علاء میں حضرت مولا نا ظفر احمد شانی ' حضرت مولا نا محقق محمد شفیع حمہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت مولا نا مفتی مجمد شفیع مرمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت مولا نا مفتی مجمد شانوی کا نام بھی شامل تھا۔ چنا نچہ انہوں نے مفوضہ خدمت کو بڑی محنت اور عرق ریزی سے مرانجام دیا۔

و ہ حضرت تھا نوی رحمہ القد تعالیٰ کے دا ، دبھی تنجے۔ جینوٹی پیرانی صاحبہ کی بیٹی ان کے نکا تے میں تھیں اور خود پیرانی صاحبہ رحمہا القد تعالیٰ کا قیام بھی انہی کے ہاں تھا جن کی خدمت کا خوب خوب موقع انہیں مدا۔

جہاں تک حضرت مفتی صاحب کی روحانی اولا و کا تعلق ہے تو ان کا شار بھی مشکل ہے۔ کئی ہا معات کے شیوخ احادیث مدیران گرامی اور مصنفین ومبلغین کا شار حضرت مفتی صاحب کا تلا مُد واور مستفید بن میں دوتا ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مظاہر العموم سہار نپور کے اس دور شن وہاں سب فیض کیا جب اس کا نام چار دانگ عالم میں گونج رہا تھا اور وہاں اپنے وقت کے غزالی درازی تعلیم وتربیت کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ راس انحد شین مضرت مولا نافلیل احمہ سہار نپوری ٹور اللہ مرقد و ہے انہوں نے بخاری شریف کا درس لیا اور دوسری کتابیس دیگرمشا ہیرے پڑھیں۔ یہ وہ مضرات ہے جو سرف اپنا ہے کا بہت پڑھاتے ہے جکہ ملمی گھیاں سلجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا درد دل اور اخلاص وللّہ بیت بھی اپنے تا ایڈ وی طرف نشتل کر اسیتہ تھے ساک درس گاہ بھی ہوتی تھی اور خانقاہ بھی'

معزت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی زیادہ طاب ملی ہی میں اپنی استا ہو کی نظر میں آ چکے ہتے چنا نچہ فراغت کے بعد مغط ہر ہی میں تدریس کے لیے ان کا تقرر ہو گیا اور وہ تقلیم ہند ہے قبل وہیں اپنی تدریس کے لیے ان کا تقرر ہو گیا اور وہ تقلیم ہند ہے قبل وہیں اپنی تدریس فرمہ داریاں بہماتے رہے۔ تیم پاکستان کے بعد جب تحکیم الامت حطرت تھا ہی رحمہ اللہ تعالی سے اپنی شریع مول نا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالی بنا اپنی شریع ہوئے کی بنیا در تھی تو حمد سن المحرق نوی رحمہ اللہ تعالی کا تقرر بحثیت مفتی و مدرس کیا سے اپنی تھی و کہ میں تعلیم ماحول میں قدیم احول میں قدیم اساتذہ سے تعلیم حاصل کی تقی ہو کہ دوجہ یہ حالات اور جدید تقاضوں کو ضرور سامنے رکھتے ہے۔

ہمارے والد کے اللہ کے حضرت مورون حمد تنی نوئی رحمہ اللہ تی لی سے وہ تنظیم اس میں جم میں برہے بیجے۔ جب ہمارے والا اچان کا النقال ہوا تو و مدصور جب بن عمر سرف چار برس تھی گرتا یا جان نے اپنی محبت و شفقت سے دن کی عدم موجود گی کا حس س ند ہونے ویاور کم تن کے جوجود س کی تعلیم و تربیت اور دیکھے بھی ل کواپینے و مدیل لیا۔

ہ اس خوش تھی ہے کہ ان کی شفقت و محبت ہمیں بھی تا زندگی حاصل رہی۔ جب بھی یا ہور کا سفر ہوتا تھا تو تا یا جن کی زیارت و صحبت کی کشش ول میں جنگیاں لیتی محسوس ہوتی تھی۔ افسوس کہ تقریباً ستر سال تک مسند درس وا فقاء کو رونق اور زینت بخش کر بانوے سال کی حمر میں حضرت مفتی صد حب بھی ہمیں اپنے سائے ہے محروم کر گئے۔ ان کی رحلت سے علمی دنیا میں ایک خلا سامحسوس ہوتا ہے اور ہی رے دل حزن والم میں ڈو بے ہوئے میں گریقینا رب کریم و حکیم کے ہر فعل اور حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جس تک ہی رک کوتا ہ نظریں رس کی حاصل نہیں کرسکتیں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی قدرت کا ملہ سے امت کو حضرت مفتی صاحب کا فعم البدل 'ہمیں صبر کرنے کی تو فیق اور انہیں علمیین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ آمیں۔

# فقيه العصر حضرت مولا نامفتي جميل احمد تفانويٌ كاسانحهُ ارتحال

۲۰ درجب الرجب الرجب ۱۹۳ و میر ۱۹۳ و میر ۱۹۳ و کمیر ۱۶ و اتوار حضرت کلیم الامت مولا ناتھانوی قدس سرهٔ کریست یا فته اورا کیک ، بینازی لم دین حضرت مول نامفتی جمیل احمد تو و گرجی جم ہے بچھر گے۔ ان مند وا نا الیہ راجعوں۔
حضرت مفتی صاحب ایک جلیل القدر (استافہ وقت کے جبید عالم اور سیم الفکر اور متوازن الرائے مفتی سے عوام اور الل علم میں آپ کے قاوی استان و ثقیجت کے خاط سے وقیع حیثیت رکھتے ہے۔ «منرت مفتی صاحب ان خوش نصیب افراد میں ہے ہے جو ام اور الل علم میں آپ کے قاوی استان و ثقیجت کو اعتاد تھا۔ افراد میں ہے جے جمام وا فتا واوراص بت رائے پر مجد و وقت اور کیم امت حضرت تھا نوگ جیسی شخصیت کو اعتاد تھا۔
قیام پاکستان کے بعد عارف بالقد حضرت مولا نا مفتی محمد حسن صاحب (خیف ارشد حضرت تھا نوگ جیسی شخصیت کو اعتاد تھا۔
"نج محداث فیہ الا بحور" میں تغییر وحدیث اور فون کی احلی گراوں کی قدریس کے ساتھ مند افتا ، کورون پخشی ۔ اس عرصہ میں براروں طلبہ آپ ہے مستفید ہوں اور جزار ہا مسائل میں آپ نے قوم کی رہنمائی فرمائی ۔ قرآن وسنت اور ویکر عموم متحدوم بی فاری اور اروق محرات کے عماوہ تھی ندومراثی اور عمرہ نظموں نے اہل عم سے خراج حسین پایا۔ حضرت مفتی متحدوم بی فاری اور اروق محرات گھیسین پایا۔ حضرت مفتی متحدوم بی فاری اور اروق محرات انگیز ملک رکھتے ہے۔

'' جمیت حدیث''یر آپ کی ایک طویل نظم'' الخیز' میں شائع ہو بچی ہے۔ جس میں آپ نے '' حدیث'' کی تعریف اس کی حیثیت و مقام اور اقسام کے علاوہ منکرین حدیث کے تمام شبہات کے مسکت جواب دیئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب جدید در سگا ہوں میں مغربیت کی ملفار اور مسلمانوں کے اپنے ملمی وفکری ورثہ سے تغافل پر بہت فکر مندر ہے تھے اور کا لج کی مروج تعلیم کوا کیان وا خلاق اور اسلامی تہذیب کے لئے حد درجہ ضرر رساں قرار دیتے تھے۔

بے پناہ ملمی مشاغل کے باوجود طبیعت میں شکفتگی اور زندہ ولی تھی' تگر بایں ہمہ گفتگو اور تقریر وتحریر بزل وابتذال

﴿ مِو مَا مَثَى لَيْلِ احْرَقُوا نُوى ﴾

ہے بالکل یاک ہوتی تھی۔

الله يري المالي الله

حضرت مفتی صاحب اس دور میں عمائے سلف کے عمم وعمل زمد وتقوی اور اخلاص وللّہیت کا نمونہ ہے۔ بلاشہ ان کے انتقال سے علم وضل کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا بیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ان کے علم وعمل اور دینی وعلمی کمالات کو ان کے انتقال سے علم وضل کی دنیا میں باتی رکھیں۔ صاحبزادہ محرّم حضرت مولا تا مشرف علی تھانوی جو متعدد خصائل وصفات میں الولدسو بیدہ کا مصداق ہیں۔ ہماری خصوصی تعزیت کے ستحق ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اور مفتی صاحب کے دوسر سے متعلقین کو صبح ہیں اور مفتی صاحب کے دوسر سے متعلقین کو صبح ہیں اور اجر کثیر عطافر ما کیں اور حضرت مفتی صاحب کو اپنے دامانِ رحمت معفرت میں جگد دیں۔ آمیس یا اللہ العالمین۔

الله منتيجيل المرقعا نوي

: حافظ محمد اکبرشره بخاری جامپور

# حضرت مفتی اعظمتم کی یا د میں

شيخ علم نقيه ملت حضرت مفتى جميل وارث علم نبوت حضرت مفتى جميل مفتیان وین قیم نے امیر کاروال آفهاب علم و محكمت حضرت مفتى جميل خلیل و اشرفی فیضان نظر کا شابکار ب ارباب بصيرت حضرت مفتى جميل ً گلشن تنی نوئ کی رنگیسی فصل بہار قائد علمائے امت حضرت مفتی جمیل یا بزید عصر حاضر مرد حق روشن ضمیر عامل قرآن و سنت حضرت مفتی جمیلً پکیر صدق و صفا عاشق خیر الوریٰ ج مع شرع و طریقت حضرت مفتی جمیل ا

مود نامفق جميل احدثما نوئ

جیں ملاے حق حافظ محمد اکبرشاہ بخاری جام پور:

# ٣ ه! مفتى جميل احمد تفانو يُ

آہ وہ منبع علم و عرفان چل ہے مفتی دین فقیہ دوران چل سے محدث وہ مفسر بے بدل یادگار بوذر و سلمان چل سے صاحب حمم و حيا مخزن جود وسخا وہ عاشق نبی آخر الزمان چل سے یادگار سلف تھے اور اشرف کے حانشین وہ خیل وقت رازی دوراں چل سے متعارف تھی جن کی شخصیت عرب و عجم میں وہ محقق وہ مولف احکام قرآں چل سے کل جو تھے ہارے مشفق و مہربان آج وہ بھی چھوڑ کر سوئے برداں چل سے

41L}

مناظراسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمة الله علیه

ولات: ١٣٢٣ ه

وفات: ۱۸ اسماھ

شراع منظام کی۔ م بات ندوی منظام کی۔

### مبلغ ومناظر اسلام حضرت مولا نامنظور نعمانی رحمة الله علیه سیچه با تین سیچه با تین

#### حالات وكمالات:

اس دار ف فی میں آنے والے ہر مسافر کی آخری منزل موت ہے پیداور بات ہے کہ اس منزل تک پہنچنے والوں میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا مٹانا مشکل ہوتا ہے اور جن سے تاریخ بنی اور جن کے مٹاری ہوتا ہے اور جن سے تاریخ بنی اور بلز تی ہے اور جن کے جانے سے سارا عالم سوگوار ہوجا تا ہے اور جن کی وفات صدیت شریف کی تعبیر میں پورے عالم کی وفات قرار پائی ہے۔ ایسی ہی ایک بلند پایہ تاریخی علمی وین وی وی تا تیلین تحریکی اور ملت اسلامیہ کی سر بیان کی منظور نعمانی قدس سروکی کی فلوس کہ اس جہان بلندک کے بید بے چین رہنے والی عظیم ترین شخصیت حضرت مولانا محم منظور نعمانی قدس سروکی تھی جو افسوس کہ اس جہان فانی سے سب کوسوگوار کر کے رخصت ہوگئی اور طویل ترین بیاری کے بعد بے قرار روح کو حقیق سکون میسر آ بی گبا۔ صبح ح

### عمر بحر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا

اس وقت آپ کی وفات تنہا ایک فرو کی وفات نہیں بکہ پوری ایک جماعت کی وفات ہے کیونکہ آپ کے حادثہ وفات ہے پوری ملت اسلامیہ سوگوار ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ملت اسلامیہ اپنا عظیم ترین خادم سے محروم ہوگئی ہے اور آپ ایسے ہی تھے۔ آپ ہر جننا رویا جائے کم ہے۔ گر آنسوؤل کے بجائے صبر وضبط میں جومزا ہے وہ رونے میں نہیں ہے۔ آپ نے ہی تھے۔ آپ ہر جنوی طور پر بانوے (۹۲) سال کی عمر پائی جو ایک عظیم نعمت ہے۔ اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس عظیم نعمت ہے۔ اس سے زیادہ یہ جو جو قر بانی عظیم نعمت ہے مول عمر۔ کوجس طرح سینے سے لگایا اور اپنی طوالت تمر کے ہر ہر لیحہ میں امت کی سر بلندی کے سے جو جو قر بانی پیش کی اس کی مثال مشکل سے مطے گی۔

آپ کا پیرائی وطن ضلع مراد آباد کا تاریخ ساز تصبہ سنجس ہے؛ جہاں "پ ساسیا ھیں پیراہوئے اور ابتدائی پند سان وہیں گذارے وہیں تعلیم کا آغاز کیا اور وہیں سنجل ہی میں پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا گھر چونکہ خاص دینی اور مملی گھرانہ تھو اس کے ایس کے الدر صافعہ ہے تاراستہ و اور مملی گھرانہ تھو اس کے اللہ کے چیش نظر آپ کو دی تعلیم ہے آراستہ و بی است کرنے کا عبد کر کے اپنے لیے صدقہ جارہے کا سامان فراہم کیا اور پھراس دھن میں لگ کر نہایت تندی و جانفشانی کی سب مرضی تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت کی۔ چونکہ اخلاص کی ہر جگہ قدرو قیمت ہوتی ہے۔ چنا نچہ آپ نے والدین کی سب مرضی تعلیم کے ابتدائی چندسال سنجل ہی میں گذار ہے۔ اس کے بعد مختصر مدت کے بیے آپ نے غربی کی دبلی میں تعلیم حاصل کی۔ بعد و درس نظامی کے چندسالول کی تعمیل آپ نے وارالعلوم منو میں کی اور یہاں جلابین شریف سمیت ورس نظامی کی دیگر کتب در سید سے فراغت حاصل کی۔ یہاں ہے فارغ ہونے کے بعد حدیث شریف کی اعلی تعلیم کے بیے وارالعلوم دیو بند میں دورہ مدیث کی دیگر کتب در سند فراغت حاصل کی۔ یہاں ہے فار تم ہونے کے بعد حدیث شریف کی اعلی تعلیم کے بیے وارالعلوم دیو بند میں دورہ اس کورہ حدیث کی حدیث شریف کی اور میں برآپ کے اس تذہ کرا میں خدیث شریف کی میں نہیں تبایت اعلی نمبر حاصل کی وارش کا اور تمام طلبہ میں احلیازی پوزیش حاصل کی۔ جس پر آپ کے اس تذہ کرا ہم کی دیشر تھے آپ بہت زیادہ متاثر تھے آپ کو مبارک بو دصوص محدث عصر نا بغدرون کا رحضرت موال کے اور تمام طلبہ میں احتیازی پوزیشن حاصل کی۔ جس پر آپ کے اس تذہ کرا تھے آپ کی ترتی کے لیے دعا کیں کیں۔

درس و تذریس:

آپ نے ابھی تعلیم سے فراغت حاصل کی تھی کہ فوراً اکا ہر دارالعلوم کی رائے کے پیش نظر آپ کو امرو ہہ کے چلہ نائی مدرسہ میں درس و تدریس کی ذمہ داریاں سپر دکر دی گئیں اور آپ نے اس مدرسہ میں الاسمال ہو ہے الاسمال ہے تین سال تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔

ابھی آپ امروہ میں تدریس میں مشغول سے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں علم صدیث پڑھانے والے کی ضرورت بین آئی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی انتظامیہ کی نگاہ انتخاب آپ پڑھا گئی چنانچہ امروہ ہہ ہے آپ کو جلا لیا گیا۔ یہاں آپ نے ملم صدیث شریف کی سب ہے اہم اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کا درس ایک عرصہ تک دیا۔ دارالعلوم میں تدریس کا زمانہ آپ کی جوائی کا زمانہ تھا جس میں آپ نے ''شاب نشاء فی عبادۃ اللہ'' کاعملی شوت دارالعلوم میں تدریس کا زمانہ آپ کی جوائی کا زمانہ تھا جس میں آپ نے ''شاب نشاء فی عبادۃ اللہ'' کاعملی شوت بیش کرے وقت کی تمام اسلامی تحریکوں سے متاثر ہوئے ہوئے' ان میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کی تحریک میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کی تحریک میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کے بج نے غیر اسلامی طور می بات ہے کہ آپ اس تحریک سے متاثر ہوئے ۔لیکن جب اس تحریک میں اسلام کے بج نے غیر اسلامی طور یقوں کا آئیکھوں سے مشاہدہ کیا۔تو اس سے نہ صرف علیحدگی اختیار کر لی بلکہ کلمۃ حق عند سلطان جامر کا فریضہ ادا کرتے طریقوں کا آئیکھوں سے مشاہدہ کیا۔تو اس سے نہ صرف علیحدگی اختیار کر لی بلکہ کلمۃ حق عند سلطان جامر کا فریضہ ادا کرتے

ہوئے ایک تکمل دستاویز کی کتاب اس تحریک کے سلسلہ ہیں آئی اور تحریک دعوت وتبلیغ کے عظیم بانی حضرت مولا نامحمہ اسیا کا ندھلو کی سے ملاقہ ت ہوئی اور آپ اس تحریک سے ایسے متاثر ہوئے کہ اخیر دم تک اس میں شرکت اپنے سے باعث فخر سمجھتے رہے۔

#### صحافت:

ندوۃ العلماء سے سبکدوثی کے بعد آپ نے میدان صحافت میں قدم رکھا اور ۱۹۳۳ھ مطابق ۱۹۳۳ء میں ایک اردو ما بنامہ میگزین الفرقان کا ہر ملی شہر سے اجراء فرمایا چونکہ اس وقت من ظروں اور مباحثوں کا دور دورہ تق اس لیے اغرقان نا می اردو ما بنامہ بھی اس رو میں بہہ رمنا ظرول اور مباحثوں کا دور دورہ تقابی لیے اغرقان نا می اردو ما بنامہ بھی اس رو میں بہہ رمنا ظرول اور مباحثوں کی ترجمانی کرتا رہا اور اشاعت کے ابتدائی چند سالوں میں اس کا رخ من ظرہ ہی کہ طرف مرہ سی بہہ کرمن ظروں اور مباحثوں کی ترجمانی کرتا رہا اور اشاعت کے ابتدائی چند سالوں میں اس کا رخ من ظرہ ہی کہ طرف مرہ سی تحریک عودت و تبلیغ شروع ہوئی اور اس تحریک سے بانی حضرت مولانا محمد البیاس کا ندھموئ سے متاثر ہوئے تو الفرقان کا رخ مناظرہ سے بہٹ کر دعوت و تبلیغ کی طرف ہوگیا اور پھر حضرت مولانا محمد البیاس صاحبؓ کے دامن سے الیمی وابستگی ہوئی کہ یہ الفرقان نا می ما بن مہمنا خرہ کا ترجمان ہوگی ۔جو بفضلہ تعالی ما بن مہمنا خرہ کا ترجمان ہوگی ۔جو بفضلہ تعالی ما بن مہمنا خرہ کا ترجمان ہوگی ۔جو بفضلہ تعالی اس بھری ہوگی ۔جو بفضلہ تعالی اب بھی یا بندی سے شاکع ہوتا ہے۔

آ پ گو کہ دارالعلوم دیو بند میں طالب علمی کے زمانہ ہی ہے لکھنے پڑھنے کے عادی اورمضمون نگاری کے مشاق سے سے نیز آ پ کے مضامین القاسم وغیرہ میں شالع ہو چکے تھے لیکن الفرقان کی اشاعت اوراس کے اجراء سے ملت اسمامیہ خصوصاً تاریخ دال حضرات کوغیر معمولی نفع بیہ ہوا کہ آپ نے اس زمانہ میں الفرقان کے دوعظیم الش ن نمبر نکا لے جن میں سے ایک مجد دالف ٹائی "نمبر' دوسرا حضرت شاہ ولی اللہ نمبر کے نام سے موسوم ہے۔ جنبول نے بعد میں مستقل کتاب کی شکل اختیار کرکے غیر معمولی طور پر قبولیت نامہ حاصل کی۔

آپ کا طرز تحریز بہایت سادہ سلیس اور شگفتہ اور اتنازیا دہ عام فہم اور دل نشیں ہوتا کہ عوام وخواص دونوں ہی صقوں میں پہند کیا ج تا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ 'پ کی تحریر کے شیدائی بن گئے او بھر القدرب العزت نے آپ سے بعد میں وہ تحریری کام لیا اور آپ نے نقینف و تالیف کے ذریعہ ملت اسلامیہ کے لیے وہ زبر دست خدمات انجام دیں جو بہت کم یوگول کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی تعانیف جن کی تعداد سو سے متجاوز ہے ان میں ''اسلام کیا ہے'' اور معارف الحدیث (جو آٹھ ضخیم جندوں میں ہے) کوسب سے زیادہ قبولیت حاصل ہوئی ہے۔

آ پ گونا گول صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ مصنف تھے۔ مساکین اور فقراء خصوصاً طالبان علوم نبوت کے لیے سب سے بڑے ٹمگساراور تواضع واکساری ہیں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی ایک فاص عادت یکھی کدآپ نبت کا بہت ہی زیادہ پائی سات ہوں ہے۔ آپ سے ملاقات سے اس کی ایک فاص عادت یکھی کہ آپ نبت کا بہت چیوں سے آپ اور فرک صاحب نبیت فرد گو کہ وہ محمر ہیں آپ سے بہت چیوں سے آپ اور فرک صاحب نبیت فرد گو کہ وہ محمر ہیں آپ سے بہت چیوں سے آپ اور فرک صاحب نبیت نہیں ہے۔ آپ سے نامدان سے انہا ہے محبت اور فرکاتے کہ میر کے بائش اور اہل ہیں سے اللی نبیت اور اور اہل ہیں سے محبت وعقیدت کے فیل ہی میری بائش اس سے استفادہ ہیں ہوں ہوں اور اہل نبیت افساد تھیدت تھی بزر کان این اور اس کے مطرت مولا تا محمد ذکر یا صاحب قدی سرہ سے آپ و فیر مجمون او اب اور اس کے علوم ومعاد ہے ہے استفادہ میں اپنی مثن آپ ہتھے۔

#### بيعت وارشاد:

حضرت موالا نا اپنے وقت کی تحریکوں سے متاثر ہونے کے نتیج میں تصوف اور اس سے مشامل و نیے و سے وہ متاثر ہونے کے نتیج میں تصوف اور اس سے مندی تھی اور حضرت متوحش تھے چہ نپی فرماتے ہیں ہجھے مشائے منظ ما ور انکہ سلوک وتصوف سے اگر چرین گری انہوت مندی تھی اور حضرت محدد الف ثانی شاہ وی العد سید احمد شہید اور حضرت گنگوئی جیسی شخصیتیں میر سے دل و و مائے پر چھ نی ہوئی تھیں سیان نسس ایک ورجہ توحش تھالیکن بغضل خدا و ندی مشہور عام و بین بورے روثن د ماغ میر سے رفیق کا راور سفر وحضر کے برسوں کے ساتھی مولا نا ابوالحن علی ندوی دامت برکاتہم کی تح کید پر بین موحانی بلکہ ربانی شخصیت حضرت شاہ میدائن ور بین محمد اللہ معلی ویٹی روحانی بلکہ ربانی شخصیت حضرت شاہ میدائن وی ما حب رائے پوری سے ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی اور تصوف کے بارے ہیں سارے وساوی خود و نود تھے کہ جب میں حضرت کے علقے میں شامل ہوگیا۔ حضرت رائے پوری آ پ سے غیر معمولی محبت کرتے ہوئے فر مایا کرتے تھے کہ جب لاتھ تی کہ دو تھی دوز قیامت میں سوال کرے گا کہ عبدالقادر کیالا ہے ہو۔؟ تو میں جواب میں مولا نا محمد منظور نعی نی اور مورا نا سید بولئی ندوی کو پیش کروں گا۔

آپ کی می دین قومی اور ساجی بیش بہا خد مات بیں جن کا اور طمشکل ہے۔ آپ نے تبلیغ دین کا اہم فریضہ نب یت خاموثی ہے انجام دیا اور اسلامی تعیمات کی نشر واشاعت میں بے مثال خدمت انجام دی۔ آپ جس تحریک میں شامل موٹ ہوئے 'بوری سرگری ہے شریک ہوئے مجس مشاورت کو بی لے لیجنے کہ اس کے برسوں ایک اہم کارکن اور فوال نشظم او اخیر عمر میں سر پرتی فر واتے بوئے برسوں مجلس مشاورت کو اپنے مفید مشوروں سے نوازلاور کتنی باراہے منقسم ہونے سے اخیر عمر میں مر پرتی فر واتے ہوئے برسوں کیا۔ غرضیکہ آپ نے اپنی بوری زندگی احتد رب العزت کے بتائے ہوں میں طریقہ پر گذار کر ہم سب بیماندگان کے لیے وہ شانات منزل قائم فر وا گئے جن پر چل کر خداوند قد وس کی خوشنودی بہت طریقہ پر گذار کر ہم سب بیماندگان کے لیے وہ شانات منزل قائم فر وا گئے جن پر چل کر خداوند قد وس کی خوشنودی بہت

آ سانی ہے حاصل کی جاسکتی ہے۔

اس وقت آپ کی وفات صرف ایک عالم کی نہیں بلکہ پورے عالم کی موت ہے جس پر جتنا بھی انسوس کیا جائے کم ہوات ہے انسوس کہ وہ شمع بچھ کر پورے ہور واقعۃ آپ علوم اسلامیہ کی ایک ایس شمع سے جس سے پورا عالم اسلام منور ہور ہاتھا۔ انسوس کہ وہ شمع بچھ کر پورے عالم کوتار کی میں مبتلا کر گئی اور زبان حال سے یہ بیغام دے گئی۔

جگہ جی نگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے نماشہ نہیں ہے

راتم الحروف و دارالعلوم ندوة العلماء میں دوران تعلیم متعدد بارآ پ کی ملاقات ہے مشرف ہوا ادر بکثر ت آپ کی تجلس میں شریک ہوا۔ ابھی ایک سال قبل (۱۹۹۶ء) کی بات ہے کہ آپ کے خادم خاص مولانا محمد ارشاد ندوی نو گانوی (جومیرے ندوہ کے روم پارنٹر ہیں) ہے میری ملاقات امین آبادلکھنومیں ہوگئی۔ میں نے حضرت مولانا کی مزاج پری کی تو بتلا یا کہا ہے آئکھوں اور کا نول ہے معذور ہو چکے چونکہ پہلے بھی عمیادت کا خیال تفالیکن انہوں نے پچھاس طرح بتلایا کہ طبیعت گھبرا گئی' فورا ان کے ساتھ دولت خانہ پر حاضر خدمت ،وا۔ اب حضرت کی حالت بیتھی کہ عمیا دت کرنے والوں کو باہر ہی ہے سلام پہنچا کر رخصت کر دیا کرتے تھے اور مولا ناخلیل الرحمٰن سجا د صاحب ندوی اس سلسلہ ہیں واقعة معذور بھی تھے اگر چدان کا باہر سے لوٹا دینا دور دور ہے آئے والوں کے لیے بہت شاق تھا' تھر ڈاکٹر وں کی سخت ہدایت تھی' خیر جب میں حاضر خدمت ہوا تو سجا دیمائی نے دیکھتے ہی فر مایا ارے خیبرتم یباں کیسے؟ میں نے کہا عمیا دت کے لیے عا نمر ہوا ہوں' لیکن آپ نے دروازے پر آنے والوں کے لیے جو ہدایات آ ویزال کر دی ہیں' ان کو پڑھ کر افسوس کے ساتھ واپس ہونے کا ارادہ کرر ہا ہوں۔ابھی میں بات پوری بھی نہ کریایا تھا کہ سجاد بھائی نے فوراً ہاتھ پکڑلیا اورا ندر لے کر چلے گئے' اندر برآ مدہ میں حضرت ٌتشریف فر مانتے میرے ہاتھ کوان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے زور دار آ واز سے کا نوں میں سلام پیش کیا ۔ سجا د بھائی کے اس احسان کو میں مجھی فرا موش نہیں کرسکتا کہ جب حضرت ہے ملنے کی سخت مما نعت تھی اس وقت آخری ملاقات سے بندہ کومشرف فرمایا۔ اللہ رب العزت موصوف کو اس کا بہترین اجرعطا فرمائے اور حضرت مولاتا رحمة التدعليه كوكروث كروث سكون وچين نصيب فرمائے اور جنت الفرووس ميں اعلی مقام عطا فرمائے اور آ ب کی وفات سے ملت اسلامیہ میں جوخلا واقع ہوا ہے اسے برفر مائے۔آ مین۔

# حضرت مولانا محمد منظور نعماني رحمة الثدعليبه

الم الم الم الم المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد الم المحد الم المحد الم الم الم المحد المحد

#### مولا نا کے اوصاف:

مولانا مرحوم کوحق تعالیٰ نے بے انتہا اوصاف و کملات سے نوازا تھا' آپ کا دینی ورواصلاح امت کی خاطر قبسی اضطراب نواضع وعبدیت بے نفسی اخلاص وللہیت آخرت میں جوابد ہی پر ہروفت نظر' اہل سنت والجماعت کے عقید سے کے خلاف کسی عقید سے کے خلاف کسی عقید سے کی نشروا شاعت پر آپ کی غیرت ایمانی 'اورا شاعت اسلام کی خاطر آپ کی انتقاب محنت و مشتریت و میں ایسانی کی بوری زندگی کو یا وقف تھی۔

### اصلاح امت کی فکر:

مولانا مرحوم کے قلب میں اصلاح امت کی فکر خوب تھی' اس فکر نے مولانا رحمۃ القدعلیہ کو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی نسبک کر دیا اسم و بیں جماعت اسلامی کی تاسیس عمل میں آئی تو مولانا اس میں شصرف شریک بلکہ پیش بیش سے اور جماعت اسلامی کی امارت کے لیے مولانا مودودی صاحب کا نام مولانا ہی نے تبحویز کیا تھا' آپ کو امت کے لیے مولانا مودودی اور ان کی جماعت سے بڑی تو تع تھی' اس لئے آپ نے الفرقان میں'' ایک دین تح یک و تعارف' کے زیر عنوان ایک مفصل مضمون کھا جس میں جماعت اسلامی کی تاسیس و تفکیل کا تذکر و کیا اور اس کے مقصد اور طریق کار کی وضاحت کی ۔

پھر عارف کامل حضرت مولا نامحمرالیاس صاحب رحمۃ القدعلیہ کی دین تحریک دعوت وتبدیج کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے علم وتجربہ اخلاص ولٹہبیت اور وعظ وتقریرے اس تحریک کوخوب تقویب پہنچائی۔ نمول نا ابتدأ مولا نا الیاس صاحب ہے زیادہ متاثر نہیں تھے گر حضرت رائیوری ٹانی رحمة اللہ علیہ کی اس تا کید و

حضرت وہلوی رحمة القدعليد کے يہاں تم زيادہ جايا كروادران سے طنتے ريا كرو القد كا خاص تعلق بيك وقت بہت سے بندول ہے بھی ہوتا ہے لیکن خاص الخاص تعلق بس کسی کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور میرے خیال میں اس وقت حضرت و ہوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کا تعلق خاص الخاص تھے کے ساتھ اللہ کا تعلق خاص الخاص تھے کا ہے۔ '' مولوی صاحب اور کام تو تم عمر بحر کرو گے اس وفت جتنا ہو سکے ان کے باس پڑے رہو آ ج کل میہ بڑے میاں ہزاروں میل کی رقبارے جارہے ہیں۔''

اور مولانا کی خدمت میں بار بار حاضری ہے مولانا دہلوی کی قدرومنزلت مولانا مرحوم کے ول میں بہت زیادہ

دعوت وتبدیغ کے کارکنوں برخصوصاً اور برصغیر کے مسلما نول برعمو ما مولا نا مرحوم اورمفکرا سلام حضرت مولا نا سید ابو انحسن علی ندوی دامت برکاتیم کا بیخظیم احسان ہے کہ مولانا الیاس رحمة اللہ علیہ کی شخصیت کا تعارف مولانا کے عزائم و مقاصد' مولا نا کے ملفوطات و مرکاتب انہیں دوحضرات رقیقین کے ذریعیامت تک پہنچے جزا ہم التدعنا احسن الجزاء۔

وصف تواضع وعبدیت میں مولانا مرحوم اینے اسلاف کے قدم بقدم نتھ کبرونخوت اور بڑا بنے سے آپ کونفرت تھی' یہی وجبھی چھوٹے سے چھوٹے کام مولا نا اپنے ہوتھ ہے کر لیتے اور اس میں عارمحسوں نہیں فر ماتے تھے۔ موں : علیق الرحمٰن صاحب سنبھلی وامت برکاتہم (موصوف مورا نا مرحوم کے فرزند ارجمنداور ان کے حقیقی علمی وارث بیں) نے ایک مرتبدا بی ایک کتاب کا اختیاب مولا نا مرحوم کے نام فرما کرید لکھا مولا نا محمد منظور نعمانی وامت برکاتہم' جب مولانا رحمة القدعليہ نے دامت برکاتہم كالفظ سناتو فرمايا بھئى يہتو بہت زيادہ ہے اگر پچھ لكھنا ہى ہوتو مدخللہ پر اكثفا كروب اللهم الرزقنا اتباعه

بٹھان کوٹ کے قریب'' دارالاسلام'' نامی بستی میں قیام کے دوران مولا نا رحمۃ القدعلیہ جب وعظ وتقریر کے لیے تشریف لے جاتے تو کسی صاحب کے ساتھ سائکیل کے پیچھے بیٹھ جاتے' اور اس میں بھی عارمحسوس نہ فریاتے' حالا تکہ اس وفت مولا نا جماعت اسلامی کے نائب امیر' کے عہدہ پر تھے' گھر کے چھوٹے بڑے کام دکان سے سوداخرید ناوغیرہ خودا پنے ہاتھ ہے کرتے مویا نا مرحوم کی بیدعا دت شریفہ تو واقفین میں معروف ہی تھی کہ احباب ومتعلقین میں کسی کی وفات یافش کو عسل دینے میں سبقت فرماتے اور نماز جناز ہ پڑھانے کی باری آتی تو پیچھے رہتے' کبھی نماز جناز ہ کے وفت کسی عالم کو موجودیاتے تو سرتگوں کر کے اپنے کو چھیا لیتے۔ بروفت اور برکام میں آخرت پر نظررہتی عق بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ مولا ٹا ایک کامیاب مناظر:

مولا نا مرحوم کوفن مناظرہ میں بدطولی حاصل تھا۔ ایک زمانے میں مسلک اہل سنت کے وکیل بھی رہ چکے ہیں' بیہ مولا نا مرحوم کی غیرت ایما نوشت کے والیل بھی رہ چکے ہیں' بیہ مولا نا مرحوم کی غیرت ایما نوشتی کے اہل سنت و الجماعت کے مسلک کے خلاف جو بھی تحریکیں انہیں مولا نانے اس کا پر زور مقابلہ کی' مضابین لکھے' من ظرے کئے متعدد تصنیفات مولا ناکی اس موضوع پر وجود میں آئیں۔

مولا نا مرحوم کی زندگی کا طویل زمانہ باطل کے فتنوں کے خلاف حق کا دفاع کرنے میں گذرا' اور تمام باطل فظریات کے خلاف سین پررہے' ایک عرصہ ہے انہوں نے مناظرہ تنقید ومباحثہ کے موضوع ہے کنارہ کشی اختیار فر ، لی کشی' اور شبت پہلو پر دعوت واصلاح کے ذریع اپنی توجہ مرکوز کر دی تھی' گرایرانی انقلاب جے عوام تو عوام خواص تک اسلای انقلاب اور اس کے قائد کو'' امام المسلمین' اور امت مسلمہ کا'' نجات و ہندہ' سمجھ رہے ہے' مولا نا مرحوم نے امت کواس وصل ہو سے دعوے ہو گئا کہ کو میں اسلام انقلاب' کے دعوے ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہوں ہرارہا صفحات کی ورق گردانی کے بعد''ایرانی انقلاب' کے دعوے ہو ہم گئا ہو ہم گئا ہو ہم ہو گئا ہم ہو گئا ہو ہم ہو گئا ہم ہو ہم ہو گئا ہم ہو ہم ہو گئا ہم ہو گئا ہو ہم ہو گئا ہو ہم ہو گئا ہم ہو گئا ہم ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا گئا ہے گئا ہو گئا ہو گئا گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گئا گئا ہو گئا

احمد آبادیس ایک مرتبه مناظره ہوا مخالف جماعت کے ایک صاحب سرداراحمد نے مولانا ہے کہا'' مرگیا مردود نہ فاتحہ نہ درود'' مولانا رحمۃ امتدعلیہ نے برجت جواب دیا'' مرگیا مردود بعدازاں از فاتحہ چہشود'' پھرفر مایا' ختم نبوت کا منکر تو غلام احمدا پنے کو کیے اورمحت رسول سرداراحمہ بنا ہیٹھا ہے'اس پرمخالف من ظر برسکتہ طاری ہوگیا اورمجمع نے جوگت بنائی وہ عزید براں۔

### غلطی بررجوع:

خطا اور منلطی ہے سوائے انہیاء علیہم السلام کے کوئی پاک نہیں 'ہرانسان سے فلطی ہو سکتی ہے گرا پی فلطی پر اڑا رہنا عزموم وفتیج حرکت ہے اور فعطی ہے رجوع کر لین اہل حق کا شیوہ رہا ہے ۔ تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمۃ القدعدہ کا تو معمول تھا کہ حضرت کی کسی تحریر پر کوئی احتراض کرتا تو اس طرح سنتے جیسے پیا ہے کو پانی مل جائے پھر غور و تتحقیق کے بعد رائے بدلتی تو ما ہنامہ' النور' میں اس کا اعلان کر دیا جاتا' پھر پیسلسلہ مستقل' 'ترجیح الراج '' کے نام سے امداد الفتاوی کی ہر جلد میں شائع کیا جاتا۔

مولا نا مرحوم جماعت اہل حق کے ایک فرد تھے مولا نا ہیں بھی بیصفت بدرجہ اتم موجود تھی جہاں آپ ہے کوئی تسامح ہوا اس بررجوع کرلیا۔

حضرت مولا نامفتی سیدعبدالرحیم صاحب لا جپوری دامت برکاتهم نے فقاوی رجمیه میں ابوداؤ دکی ایک حدیث میں

''علی حرف'' کا ترجمہ حیت لیٹنے سے کیا' مولا نا مرحوم نے الفرقان ( وَی الحجہ ۱۳۸۹ھ) میں اس پرتبمر وفر ماتے ہوئے لکھا کہ۔ '' ابوداؤ دکی ایک حدیث میں دوجگہ لفظ'' علی حرف'' کا ترجمہ حیت لیٹنا کیا ہے بیے پیچے نہیں ہے بلکہ کروٹ پریٹنا بیتر جمہ صحیح ہے۔''

مولانا مرحوم کے اس تیمرہ پر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے مولان رحمۃ القد ملیہ کوتھ برفر مایا کہ

''ندکورہ حدیث میں ''علی حرف'' کا ترجمہ اور مفہوم چت لیٹنے کا صحیح ہے کروٹ پر لیٹنے کا ترجمہ صحیح نہیں ہے '

ابوداؤد میں دونوں جگہ بین السطور چت لیٹنے کی تفصیل ہے۔" ای طرف لیعنی یہ جامعوں علی طرف
و احد ھی حالۃ الاستلقاء" (چت لیٹن) ابوداؤد کی مشہور اور متند شرح" بذل المحمود د" بیں بھی و احدہ چست لیٹنے کی تشریح ہے۔''ای علی ھینۃ و احدہ و ھی الاستلقاء" (چیت لیٹنے کی حالت)
جب مولانا مرحوم کے پاس مفتی صاحب دامت برکاتہم کی تحریر پینچی تو مولانا نے فورا اس سے رجوع کر لیا اور افرقان بیں اس کا اعلان کیا اور ساتھ بی ان الفاظ بیں شکر ہے ادا کیا۔

'' تبرہ و نگار حضرت مولانا (مفتی صاحب) کا مشکور ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ذہن میں پڑی ہوئی ایک غلط نبی ان کی ہرولت دور ہوگئی' فیصر اللہ عمیر السحزاء۔

یہ تو ایک مثال تھی ایک تحریری تسامح کی اس سے بڑھ کرمول نا مرحوم کی بیصفت جماعت اسلامی سے عیحدگی سے فلا ہر ہے۔ جس جماعت کے آپ تا ئب صدر رہے ماہنا مدالفرقان میں اس جماعت کی تائید پر بہت پچھ لکھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو اعتراضات کئے گئے ان کے اپنے من ظرافہ انداز میں کھل کر جوابات ویے گر جب آپ کی مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو اعتراضات کئے گئے ان کے اپنے من ظرافہ انداز میں کھل کر جوابات ویے گر جب آپ کی رائے بدلی اور آپ نے اس جماعت سے تعلق کو اپنے لئے معز سمجھا تو اس سے عین کی اختیار فرمالی اور اس کا اعلان کر دیا بلکہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب ''مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف' کے نام سے شائع کی۔

#### تصنيف و تاليف:

تصنیف و تالیف کا کام میکوئی چاہتا ہے' گرموں نا مرحوم کے ساتھ اللہ تعالی کا بیکھی ایک خصوصی فضل رہا کہ دعوت و تبیغ' وعظ و تقریر' ردو تنقید' اور ملی مشغولیت کے ساتھ آ پ کے قلم ہے مفید سے مفید ترکما بیں وجود بیں آ کیں' جن میں ''اسلام کیا ہے' وین وشریعت' قرآن آ پ سے کیا کہتا ہے' ایرانی انقلاب' آ پ جج کیسے کریں' تذکرہ مجد دالف ہائی'' وغیرہ ۔مشہور ومعروف میں فن حدیث میں' معارف الحدیث' کی سات جددیں' آ پ کی شہرہ آ فاق تصنیف ہے' اس مقبول عام کتاب نے برصغیر میں اور ان کے انگریزی ترجمہ نے امریکہ یورپ اور افریقہ میں لاکھوں انسانوں کو خدا اور رسول کی معرفت اور دین میں کے تقاضوں پر عمل کی تو فیق بخشی۔

خدمت حدیث میں اردو داں طبقہ کے لیے ترجم ن السنہ کے بعد'' معارف الحدیث'' کے مثل کوئی کتاب منظر عام پڑئیں آئی' ٹیجر معارف الحدیث کی میاضصیت مزید برآ ں کہ اس سے اہل علم وعوام دونوں ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حر همہ الله نعالیٰ احسن الحراء عما و عل حدمیع الامة۔

#### تدريبي خدمات

مولا نا رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت کے بعد پکھے دری خدمت بھی انجام دی' ندوۃ العلمیاء میں نتظمین کے اصرار پر حدیث کی تدریس کی ذمہ داری بھی قبول فر ما کی' اور چار سال تک بحثیت شنخ الحدیث درس دیا' تین سال امرو ہدمیں پڑھا یا۔ ملی خدمت!

الد تعالی نے مباحثہ و مناظرہ تدریس وتصنیف کے ساتھ ملت کے اجتا کی مسائل کا درد اور ان کے ساتھ فاص شغف بھی عط فرہ یا تھ' چنانچہ اس سلسلہ میں بھی قابل قدر خد مات انجام دیں فرقہ وارانہ فسادات کے وقت مسلم نول ک مظلومیت کومورا نا برداشت نبیس کر سکتے ہے' مقام فساد پرتشریف لے جاتے اس کے خلاف صدائے حق بلند کرتے' قائدین سے طبخ اس مقصد کے لیے مسلم مجلس مشاورت کی تجویز ہوئی مولا نا اس میں برابرشریک رہے۔
دارابعوم دیو بندگی مجس شوری کے اہم ممبر اور رابطہ عالم اسلامی مکہ المکر مدے رکن بھی ہے۔

### اصلاحی تعلق:

عوم فل ہری کے ساتھ عنوم ہاطنی اور تز کیدنفس کی بھی فکر فر مائی' اگر چیہ شروع میں مول نا مرحوم کو تصوف ہے دلچیس نہیں تھی بلکہ خووان کے الفاظ میں ؛

'' نفس تصوف کی طرف ہے مجھے اطمینان نہ تھا بئہ طبیعت کواس ہے ایک درجہ کا توحش تھا اور ذہمن میں اس پر پچھ علمی اشکالات مجھی ہتھے۔''

گرحق تعالی کی شان که حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائپوری رحمة القد ملیه کی خدمت میں حاضری کا موقع مل گیا اور ایک بفته قیام رہا' مولانا مرحوم نے ان کی خدمت میں اپنے اشکالات عرض کئے گر حضرت نے اس کا تو کوئی جواب نه دیا دوسری باتوں میں لگا دیا' اللہ کی شان دو تین دن کے قیام میں وہ سب اشکالات ختم ہو گئے' عارف رومی رحمة الله علیہ نے صبح کہا ہے ۔

### اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قبل قال

بالآ خر حضرت رائیوری رحمة الله علیہ ہے بیعت ہوئے اور حضرت رحمة الله علیہ نے خلافت و اجازت بھی مرحمت فر ، کی حضرت رحمة الله علیہ کے آپ معتمد خاص تھے' آپ کے متعلق یہاں تک فرمادیا۔ '' قیومت میں جب اللہ تعالی سوال کرے گا کہ کیا لائے ہوتو دوآ دمیوں کا نام لوں گا ایک آپ کا (مولانا منظور صاحب کا) ور دوسرے مولانا سید ابوالحن علی ندوی دامت بر کاتہم ) کا''

حضرت را بُوری رحمة القدعلیه کی صحبت کا بتیجة تھا کہ ہر وفت فکر آخرت دامنگیر تھی' بہت زیادہ رقیق القلب تھے' اکثر مجلسوں میں آبدیدہ ہوجائے۔

#### نماز كاابتمام:

نماز با جماعت کے تخق ہے پابند ہتھے' علالت کے طویل عرصہ میں بھی تنہا نماز پڑھن انہیں گوارا نہ تھا' مجھی ایسا بھی ہوتا کہ نماز کا وقت آ گیا مگرامام کے انتظار میں بیٹھے رہے' مگر جماعت کی یا بند کی ضرور فر مائی۔

د عاء کے ساتھ بجیب شغف تھا'ول کی گہرائی کامل اعتماد اور کامل تضرع وتوجہ سے اللہ کے سامنے دست سوال دراز فرماتے۔ مولا نا مرحوم کا ایک تعزیت نامہ:

راقم الحروف کے جد امجد حصرت مولا نامفتی مرغوب احمد صاحب رحمة الله علیہ کے ساتھ مولا نا مرحوم کے ایسے تعلقات تھے ُ دا دا جان رحمۃ الله علیہ کی و فات پرمولا نارحمۃ الله علیہ نے درج ذیل تعزیت نامہ بھی ارسال فر ، بیا۔

برادر مرم ومحترم جناب مولوي اساعيل صاحب و فقها البه و اياكم لما يحب و يرصى ـ

سلام مسنون: گرامی نامدسے جناب کے والد ماجداوراس عاجز کے عنایت قرماً حضرت موما نا مرغوب احمد صاحب کے حادثہ و فات کی اطلاع پاکررنج وصدمہ ہوا'۔ اما لله و اما البه راجعوں۔ اللهم اعفرہ و ارحمه و اعف عمه و کرم غفرله و وسع مدخله۔

و نیااللہ کے ایتھے بندوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے جس حد تک اپنا بشری علم ہے امید ہے کہ اللہ تعالی مولانا مرحوم کے ساتھ رحمت و کرم کا خاص معاملہ فر مائیں گئے آپ کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ اور بہنول کے لیے اللہ تعالی سے صبر و اجرکی دعا کرتا ہوں' اور خود آپ کی دعاؤں کامختاج ہوں۔

واسلام عليكم ورحمة التد

(به خط جواب طلب نبیس ہے)

راتم الحروف ایک مدت ہے یہ کوشش میں تھ کہ جدمحتر م حفزت مولا نامفتی مرخوب احمد صاحب کی سوائح مرتب کروں' اس کام کے لیے معلومات فراہم کرتا رہا' اور عمر رسیدہ اشخاص واکا برکی خدمت میں ایک سوالنامہ ارسال کیا کہ آ ب حفزات کومفتی صاحب کے متعلق بچھ معلومات ہوں یا آ پ کے پاس کوئی کمتو بات ہوں تو ارسال فرما کیں' افسوس کہ ایک بردی جماعت نے اس سوالنامہ کہ تا بل جواب ہی نہ سمجھا گر میں نے مولا نا مرحوم کی خدمت میں اس تعزیت کو پڑھ کر سوالنامہ ارسال کیا تو مولا نا مرحوم کی خدمت میں اس تعزیت کو پڑھ کر سوالنامہ ارسال کیا تو مولانا نے اس کا جواب دیا اور دعاؤں سے مدد بھی فرمائی۔ مولا نا رحمة اللہ علیہ کے اس مختر حالات

کے ساتھ آپ کاوہ گرامی نامہ بھی حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔

### راقم کے نام مولا نا رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب گرامی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

محدمنظورنعماني

برا درعزيز وكرم مولوي مرغوب احمصاحب احسن الله تعالى اليكم والينا

سلام مسنون آ ب كا اخلاص نامه مورند ١٠ جون موصول موا۔

میرے عزیز بھائی! میری عمر کاستا سیوال (۸۷) سال ہے کبرتن کے علاوہ مختلف امراض وعوارض میں بھی مبتدا ہوں' ساعت و بصارت اور خاص طور ہے ۔ فظہ بہت متاثر ہے بہت کچھ بھول چکا ہوں۔

مولانا مرغوب احمرصاحب علیہ الرحمۃ کا اسم گرامی اور ان کی وجیہ شکل وصورت تویا د ہاں کے سوا کچھ یا دئیں۔
دعا کرتا ہوں کہ القد تعالیٰ حضرت مولانا مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے کام بیں آپ کی پور کی مد دفر مائے۔
خود دعاؤں کا سخت مختاج ہوں اب سب سے بڑی حاجت بس سے ہے کہ زندگی کے جو دن باقی بیں ایمان واعمال
مرضیہ کی توفیق و معاصی سے تفاظت 'نعمتوں پرشکر' گنا ہوں سے استدفار کے اہتمام' اور عافیت کے ساتھ پورے ہوں'
مقرر وفت آئے پر ایمان کے ساتھ اٹھا لیا جائے اور ارحم الراحمین محض اپنے رحم وکرم سے معفرت فرما دیں' آپ سے اسداد عاکا طالب ہوں' آپ کے لیے فلاح دارین کی دعا کرتا ہوں۔

والسلام بقلم محمد ضياء الرحمٰن محمود القاسمي غفريه

جیموٹوں کے خط پر توجہ اور حوصلہ افز ائی بیاوصاف اب عنقاء ہوتے جارہے ہیں' گر حضرت مرحوم نے باد جو دضعف و پیرانہ سالی کے بہت اہتمام ہے اس سوال نامے کا جواب دیا اور حوصلہ افز ائی فر مائی۔

حق تعاں مرحوم کے درجات کو بلند ہے بلند تر فرمائیں' آپ کی جملہ دینی خدمات کوشرف قبولیت ہے نوازیں' اور پوری امت کی طرف ہے آپ کوبہتر بدلہ عطافر مائیں۔آ مین۔

آخر میں استاذ محتر م حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ التدعلیہ مفتی اعظم پاکستان کا ایک ملفوظ مبرک جوراقم نے براہ راست حضرت مفتی صاحب رحمۃ التدعلیہ سے سنا' وہ بھی ناظرین کی خدمت میں بیش کر دول حضرت نے فرہ یہ'' حضرت مولا نا الیاس صاحب رحمۃ التدعلیہ کی نسبت بڑے آب و تاب کے ساتھ مولا نا محمہ بوسف کی طرف نستال ہوئی' اسی طرح مولا نا عبدالشکور صاحب کی طرف' اسی موئی' اسی طرح مولا نا محمہ منظور نعمانی صاحب کی طرف' اسی کے مولا نا محمہ منظور نعمانی صاحب کی طرف' اسی کے مولا نا نعمانی نے روشیعیت پر بڑا کام کیا۔ ( ماہنامہ دار العلوم ماہ تمبر ، 199 ص ۵۲ کا لفوظ نمبر ۲)

# حضرت مولا نامحمه منظورنعماني رحمة الثدعليه

جب سے شعور کی آ کھ کھی اپ والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیج صاحب رحمۃ ابقد علیہ کی بدولت گھر میں روزانہ آنے والی ڈاک کا ایک پلندا ڈاک کے سے وصول کرنا روز مرہ کے معمول میں شامل دیکھا۔ اس ڈاک میں خطوط کے ملاوو ، بہت اور جدائد ورسائل بھی اچھی خاصی تعداد میں ہوتے تھے۔ جب یہ جرائد ورسائل آتے تو انہیں الن پلٹ کر ان کی کم از کم ورق گردانی کا شوق مجھے اس وقت سے تھا جب ان جرائد ورسائل کے مندرجات کا تقریباً اسی فیصد حصہ میری سمجھ سے بالاتر ہوتا تھا۔ انہی رسائل میں ایک ماہنا مہد 'الفرقان' ککھنو بھی تھ' جس پر حضرت مولانا محمد منظور نعی نی میں میں جم گئھی کہ یہ صاحب رحمۃ الند علیہ کا اسم گرامی متواتر دیکھ دیکھ کریے نام دل میں بیٹھ گیا تھا اور بچپن میں یہ بات ذہن میں جم گئھی کہ یہ بررگ ایسے اہل تھی میں سے جیں جن کی نگارش ت اپی فہم کی سطح سے بالاتر ہوتی جیں۔

جب رفتہ رفتہ حرف شنای میں اضافہ ہوا تو یہ نگارشات کچھ کچھ ہمی بھی آئے لگیں' بالخصوص''الفرقان' میں ''
''معارف الحدیث' کے مسلسل عنوان کے تحت احادیث نبوی شیف کی جو عام فہم تشریح حضرت مولا تا رحمۃ القدعلیہ کے تلم سے ش تع ہور ہی تھی' اس کا بیشتر حصہ فہم سے بالا تر ندر ہا' اور اس طرح مولا نارحمۃ اللہ علیہ سے عائبانہ ایک انسیت بیدا ہوئے لگی۔

پھر طالب علمی کے دوان علمائے دیو بنداور علمائے بریلی کے مسلکی اختلافات پر متعدد کتابیں پڑھنے کی نوبت آئی۔
اکا برعلمائے دیو بندر جمۃ القدعلیہ کی جن بعض تحریوں پرعلمائے بریلی کی طرف سے سخت اعتراضات کئے گئے تھے۔ ان کے بارے بیں حقیقت حال کی وضاحت بہت سے حضرات نے کی کیکن اس موضوع پر جس کتاب نے مجھے مب سے زیادہ متاثر کیا' وہ حضرت مولانا محمد منظور نعمائی صاحب رحمۃ القدعلیہ کی کتاب''فیصد کن مناظرہ'' تھی' اس کتاب میں حضرت مولانا نے جس مدلان دل نشین اور مشکم انداز میں ان تحریروں کی وضاحت فرمائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کسی بھی انسان کے دل میں ان اکا بر کے عقائد کے بارے میں کوئی اد نی شبہ باتی نہیں رہ سکتا۔ کتاب کا نام تو

اگر چہ' فیصد کن من ظرہ' ہے جس سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام قتم کی مناظرانہ کتاب ہوگ' اور بھاری شامت افل ل سے مناظر ہے ہے بارے میں بیتاثر بن گیا ہے کہ بیا لیک فرقہ وارا ندا کھاڑے کا نام ہے جس میں دومنہ زور پہلوان ہر حق وناحق حرب سے ایک دوسرے کو زیر کرنے کے داؤل استعمال کرتے ہیں اور اس داؤں پنج میں حق طبی کا جذبہ کچل کررہ جاتا ہے۔ بیکن حقیقت بیر ہے کہ مولانا کی بیر کتاب اس قتم کی مناظر اندفضا ہے کوسوں دور ہے۔ بلکہ اس کو پڑھنے سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ نیک بیتی والا مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں '' مناظرہ'' عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں'' مل جل کر کسی مسئلے پرغور کرنا'' یہ مولانا نے اس کتاب میں مناظرے کی اسی حقیقت کی عملی تفییر چیش کی ہے' ان کا اند زواسلوب عامیا نہ مناظرے کا اسوب نہیں' خالص علمی' مثبت' معروضی اور مدلل انداز بیان ہے۔ جس کا مطمح نظر حق کی تفہیم ہے' نہ کہ خالف کی تذریبل۔

میں علمائے حق میں علمائے حق

پھر • ١٩٦١ء کے لگ بھگ پاکتان اور ہندوستان کے علاء نے مل کر غلام احمد پرویز صاحب کی کتابول کا جائز ولیا اور ایک متفقد فتو می مرتب کیا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز صاحب اپنے بعض گمراہانہ عقائد وافکار کی وجہ سے دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ بیفتو کی پرویز صاحب کی کتابول کی چھان ہین کے بعد مرتب کیا گیا تھا اور اس پرتمام مسلم مکا تب فکر کے علاء کے دستخط شے۔

اس موقع پر پرویز صاحب کے علقے نے بید کہد کہد کہ کہ کہ آسان سر پر اٹھالی کہ علاء کرام کا تو مشغدہ ہی ہیہ ہے کہ وہ لوگوں کو کافرین تے رہتے جیں' اسلامی عقائد واصول ہے نا واقف بہت ہے دوسر ے حضرات بھی اس پر و بیگنڈے کا شکاد ہوکر اس فتوی کو اعتر اضات کا نشانہ بنانے لگے۔ اس موقع پر فتوی کی تائید اور اس پر و بیگنڈ ہے کی تر وید جی بھی متعدو مضاجین و مقالات منظر عام پر آئے' لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ مدلل' زور دار اور دل میں اتر جانے والی تحریر حضرت مولا نامجم منظور نعمائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جو'' الفرق نن' بیس شائع ہوئی اور اسے پاک و بند کے بہت سے علی مجلّ ت نے نقل کیا۔ مولا ناکے متحکم انداز تحریر کا قائل تو میں پہلے بھی تھا' لیکن اس تحریر سے انداز ہوا کہ انہیں التہ تعالی نے قاری کو این ساتھ بہا لیے جانے کی کس غیر معمولی صلاحیت سے مالا مال فر مایا ہے اور حقیقت سے ہادان کے اس مضمون نے '' تکفیر'' کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کی دھندصاف کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔

بعد بیں مولا نا رحمۃ الندعلیہ کی بہت ہے تحریریں پڑھنے کا موقع ملتا رہا' اور ان سے عائبانہ عقیدت و محبت پیدا ہوتی گئی' لیکن پاک و ہند کے تباین دارین کی وجہ سے ان کی زیارت و ملا قات کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر پہلی بار مکہ مکر مہ میں ان کی زیارت ہوئی نورت ہوئی نور مولا نا رحمۃ اللہ علیہ میں ان کی زیارت ہوئی اور اس کے بینچ میں مراسلت کا سلسلہ بھی قائم ہوا۔ کوئی نئی کتاب آتی تو مولا نا رحمۃ اللہ علیہ شفقت فر ما کر احقر کو ارسال فرماتے اور مختلف مسائل پر خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔افسوس ہے کہ مولا نا رحمۃ اللہ ابتدائی کچھ خطوط میرے یاس محفوظ نہ رہے بعد مولا نا رحمۃ اللہ ابتدائی کچھ خطوط میرے یاس محفوظ نہ رہے لیکن بعد میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولا نا رحمۃ اللہ

عفرت مو ، ما محم منظور نعماني

علیہ ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے ور دارالعلوم میں خطاب بھی فر مایا۔ اس وقت حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی اور ان کے ذکر مبارک کے لیے البلاغ کامفتی عظم نمبر زیرتر تیب تھا' مولا نانے احقر کی فر مائش پر اس کے لیے مسلم کی اس کے لیے البلاغ کامفتی عظم نمبر کی زینت بنا۔ کے لیے مشمون کھنے کا وعدہ فر مایا' اور ہندوستان جا کرمضمون بھیجا جومفتی اعظم نمبر کی زینت بنا۔

مولا تا رحمة الله علیہ نے اگر چہ' الفرقان' کی ادارت اپنے فاضل صاحبزادے جنب مولا ناطبیق الرحمٰن صاحب سنجھل کے پر دکردی تھی الیے وقت کی تقریباً جراہم ضرورت پران کی تحریر پر' الفرقان' بیس شائع ہوتی رہتی تھیں۔ ای دوران سعودی عرب بیس علائے دیو بند کے خلاف پر و پیٹیٹر اگر نے دالوں نے دہاں بیتا تر پھیلا نا شروع کیا کہ علائے دیو بند علائے خبر کے سرخیل بیٹ علائے دیو بند علائے دیو بند علی اللہ علیہ کے بارے بیس معانداندرائے رکھتے ہیں' اوران کے بارے بیس تو بین آ میز روید اختیار کرتے رہ ہیں۔ مولا نائے اس تاثر کے از الے کے لیے'' الفرقان' بیس ایک سلسد مضامین شروع کی جس بیس شیخ محمہ بن عبدالو ہاب اور علائے دیو بند کے درمیان وجوہ می شکت شرح وسط کے ساتھ بیان کی گئی تھیں' اور شرک و برعت کی تر دید بیس دونوں کے درمیان ہوقتہ کی اس پر ذور دیا گیا تھی۔ آگر چہ بہ ضمون بھی مولا نا کی اور شرک و برعت کی تر دید بیس دونوں کے درمیان ہی چند شطیل پڑھنے کے بعد جھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تصویر کے صرف ایک رخم نہ ہو جائے اور علائے دیو بند کو شخص س بیس بیس میں نظریات سے جو دافتی ایک رخم نے بیس کو بیس میں نظریات سے جو دافتی ایک رخم نہ بیس میں نظریات سے جو دافتی بنداور شخ محمہ بیس کو کیا نظریات سے جو دافتی میں اپنے اس طالب علیا نداند یشے کا اظہار کھی دیا جائے جس صدتک اور چند اختلاف تھ' اس میں بیل دیو بنداور شخ محمہ بیل دورور اس کے بیائے جس صدتک اور چند اختلاف تھ' اس کی بیائے جس صدتک اور چند اختلاف تھ' اس کیا خلافی ال بیدا ہوں گی ۔ خلا میں بیدا ہوں گی ۔ خلا میدا ہوں گی ۔ خلا میدا ہوں گی ۔ خلا ہوں گی اور اس کی ۔ خلا

میں نے لکھنے کو تو بیہ خط لکھ دیا تھا' لیکن بار بار بیا حساس ہور ہاتھا کہ مولانا کے مقام بلند کے آگے میری حیثیت ان کے ایک ادنی شاگرد کی بھی نہیں ہے۔ کہیں ایب تو نہیں کہ بیہ جسارت کر کے میں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہو'لیکن میر بے خط کے جواب میں مولانا کا جوگرامی نامہ آیا' اس میں انہوں نے اپنی بڑائی کی انتہا کر دی۔ میری گذارش پر کسی ناگواری کا اظہار تو کو 'میری اتنی ہمت افزائی فر ، آئی کے میں پانی پانی ہوگیا۔ مولانا کا بیگرامی نامہ چونکہ متعدد فوائد پر بھی مشتل ہے اس لئے اسے بعینہ یہاں نقل کرتا ہوں۔

برادرمحترم ومكرم جناب مولان محرتق عثانى صدحب احسن القدت لى البيكم وابين \_ وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة \_

آ ب كا نامه اضاص واخوت (مور حد ٢ ربيج الاول) موصول ہوا اوركس كے قلم سے مكھ ئے ہوئے الفاظ

ہے آپ کوانداز وہیں کراسکتا کہ اس کی بعض باتوں ہے کتنی خوشی ہوئی۔

خط و کتابت سے مجھے فطری مناسبت نہیں ہے اس لئے آنے والے خطوط میری طبیعت پر ہو جھ بن جاتے بیں 'لیکن آپ کا مکتوب محبت طویل ہونے کے باوجود میرے لئے راحت وفرحت کا باعث بنا۔ آپ سے اصل واقفیت' البلاغ'' بی کے ذریعہ ہے اور دل میں آپ کی خاص قدرو قیمت ہے حرمین شریفین کی ملا قاتوں میں آپ کو بس و کھے لیا تھا۔ ائند تعالی ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔ اب چند با تیں ٹمبر وارلکھا تا ہوں۔

ا-''علمائے ویو ہنداور حسام الحرمین'' کا کوئی نسخہ ڈاک سے بیہال نہیں پہنچا' آپ نے دی جیجنے کے لیے لکھ ہے میں منظرر ہوں گا۔ (ایک صورت بیاتھی ہے کہ آپ بیلینی مرکز (عمی مسجد) والوں کے سپر دکر دیں' وہاں سے کسی کے ذریعہ وہلی پہنچ کر جھے انشاءاللہ مل جائے گا۔

٢-"الشباب الثاقب" اين مواد كے لحاظ سے برسی فيتی كتاب تھی-" رجوم المدنيين" كے ابتدائي وا فعاتی حصہ کے علاوہ آ گے جوالی حصہ میں ہمارے بزرگوں کے جو وا قعات اور قصا کدوغیر ونقل کئے ہیں وہ مقصد کے لیے بہت مفید ہیں' نیکن اس کی زبان اور حضرت مولا نا کی غیر معمولی مزاجی شدت کی وجہ ے اس سے زیاوہ فائدہ نہیں ہوسکا' اس کے علاوہ اس میں ایک خاص کمروری ہیہ ہے کہ اس میں'' سیف النقی'' کے اعتماد پر ۲ حوالے غلط دے دیئے گئے ہیں۔ ( یہ' سیف النقی'' ،'' حساب الحرمین'' کے جواب میں اس زمانے میں شائع ہوئی تھی ) اس میں مولوی احمد رضا خان کے باپ واوا' پیر' واوا پیر' حتی کھ حضرت شیخ عبدا غادر جیلانی رحمة القدعلیہ کے نام ہے کتابیں گڑھ گڑھ کے ان کے صفحات اور مطابع کے ساتھ حوالے دیئے گئے تھے (اور بیسب حوالے بالكل بالكل باصل تھے) يہ كتاب كسى نے لكھ كر ديو بند بھيجى تھی'اور اسی زمانہ میں (غالبًا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانہ کی طرف ہے) حیوب کر ش کع ہوئی تھی' بعد میں جب مولوی احمد رضا خان نے گرنت کی اور حوالوں کوچیلنج کیا تو معلوم ہوا کہ بیکسی د تثمن کی حرکت تھی' اس کا مصنف ( محمر نقی اجمیری ) نا معلوم تھا۔ جب وہ چھپی تو ہمار ہے حلقہ میں ہاتھوں ماتھ لی گئی اوراسی زمانہ میں حضرت مولا تا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب'' الشہاب الثاقب'' لکھی تو اس کے اعمّاد بر٢ حوالے دے ديئے۔اس غلطي نے ''الشہاب الثّاقب'' كي افا ديت كو بہت نقصان پہنچايا۔مولانا مرتضی حسن صاحب رحمة التدعليه كاخيال تها كه بيه غالبًا بريلي بى سے پيچينكا موا جال تها' نا واقفى سے مهار ہے حضرات اس میں پھنس سکتے۔ واللہ اعلم۔

آپ کے مکتوب سے میمعلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کے آپ نے ''الشہاب' کا ابتدائی واقعاتی حصہ

32 July 3

زبان کی تبدیلی کے ساتھ اس کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ میں نے'' سیف النقی'' والی بات اس لئے لکھ وی کہ آ ب کے علم میں رہے۔ حال ہی میں سنا ہے کہ ناواقفی کی وجہ ہے دیو بند کے کسی کتب خانے نے پھروہ حِماب دی ہے۔

یز اافسوس ہے اور قعت ہے کہ میرے لئے اب سفر بہت مشکل ہو گیا ور نہ میں جا ہتا تھا کہ ایک د فعہ ہفتہ عشرہ کے لئے ادھر جاؤں۔ کراچی یا لا ہور میں قیام کروں اور پھر ذی استنعدا دنونضلاء اور منتہی طلبہ کو ہربلوی فتنہ ہے مسلمانوں کے دین و دنیا کی حفاظت کرنے کی تیاری میں پچھان کی مدد کروں۔ یہ طا نفہ ضرر کے لحاظ سے قدریا نیوں سے بھی بڑا فتنہ ہے۔اس ہے امت کی حفاظت کے لئے پچھوا تفیت کے ساتھ نئی حکمت مملی کی ضرورت ہے۔لیکن میری صحت کہ میں سفر سے معذور ہول۔

٣- ' 'زلزله كا يوست مارثم' ' الگ كوئي كتاب نبيل بي ' ' بريلوي فتنه' كے دوسرے ايديش ميں بطور مقدمه کے میرے ایک مضمون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جوافا ویت کے لحاظ ہے اچھا اضافہ ہے اور معمولی ترمیمیں بھی کی گئی ہیں اور ٹائیٹل پر کتاب کے دوسرے نام کے طور پر'' زلزلہ کا پیوسٹ مارٹم'' ککھ دیا گیا ہے۔ س - شیخ محمد بن عبدالو ہا ب اور اینے ا کابر ہے متعلق جوسلسلہ جاری ہے اس نے بارے میں جس کمی اور قابل اعتراض بات کی طرف آپ نے توجہ دیائی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اب تک میں آپ کو ( کم عمری کے باوجود) علم ونہم کے جس امتیازی مقام پر سمجھتا تھا القد تعالی کی خاص عنایت ہے آ یہ اس سے بھی بالاتر ہیں۔آپ کی اس بات کی میرے ول نے بڑی قدر کی بینہا بیت ضروری اور اہم بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سیجھ آ پ کوعطا فر مارکھا ہے اس سے ہزاروں درجہ زیادہ اورعطا فر مائے اورعلم کے ساتھ دین ہیں اور اپنی ذات یاک کے ساتھ خاص تعلق میں ہے حساب اضافہ فر مائے۔ ہمارے اکابر اور عمائے نجد کے مسلک میں بلا شبہ، ختلا ف بھی ہے اور اس مضمون میں اس کا اظہار بھی ضرورت تھا' اور شروع ہی ہے میرے خاکے میں یہ جز ، بھی تھا' فروری کا شہرہ جس میں اس سلسلہ کی تیسری قسط شائع ہوئی ہے خدا کرے کہ آپ کی نظر ہے گذر چکا ہو'اس میں پیجزء آ گیا ہے۔احتیاطاً وہ شارہ مکررروانہ کرنے کے لئے کہدیا ہے۔

سسند کی چوتھی قبط مارچ کے شارہ میں آ رہی ہے انشاء اللہ وہ زیادہ خوش کن اور دلچیسیہ ہوگی اس میں پچھے وہ تاریخی واقعات آ گئے ہیں جن کے عینی شامداور براہ راست واقفیت رکھنے والے اب بہت کم زندہ ہیں' اور جہاں تک مجھے معدوم ہے وہ کہیں محفوظ بھی نہیں ہیں اس سے میں نے ان کو بالقصد اس سلسد تحریر کا جزبنا

۵- چوتھی قبط میں مولا نامد تی کا جو'' بیان' شائع کیا جا رہا ہے اس کامل جانا املائق کی خاص مدد کا کرشمہ

ہے۔ بیسے یاد تھا کہ مولانا مدنی رحمۃ اللّہ علیہ ہے اس زمانہ میں اس طرح کا بیان دیا تھا سیّن اس کا کوئی شہوت میرے یا سنیں تھاوہ القد تعالی نے اپنی خاص قدرت سے فراہم کرا دیا۔ فلہ الحمد وله الشکر۔
۲-میری رائے یہ ہے کہ جب چوتھی قسط بھی آپ کی نظر سے گذر ہے تو آپ اس مضمون کوسا منے رکھ کر ایک مستقل مضمون ای موضوع پر '' البلاغ'' میں ضرور لکھیں۔

ے - یہ میرے علم میں ہے کہ بیسلسلہ'' ترجمان السلام'' لا ہور میں شائع ہور ہا ہے۔ ایک صاحب کے خط سے معلوم ہوا تھا کہ تکیم عبدالرحیم اشرف صاحب'' المنبر'' میں بھی شائع کررہے ہیں۔

۸۔تیسری قسط میں نواب صدیق حسن خان مرحوم کی عبادتیں انشاء القد ان لوگوں کا پورا علاج کر دیں گی جنبوں نے ''الشہاب الثاقب' اور' التصدیقات' کے اس موضوع ہے متعلق مندرجات کو' وہاں' پھیا، یہ ہے۔ شہید آ ب کے علم میں نہ ہوا ہے بہت پہلے مولا نامحہ اساعیل (گوجرا نوالہ) مرحوم کا ایک رس مد عربی میں وہاں بہت بڑی تعداد میں شائع کیا گی تھا' جس کے ذریعہ وہاں کے علاء اور ذمہ داروں کوشنے محمد بن عبدالوہاب اور ان کی جماعت معلق ''الشہاب الله قب' اور'' التصدیقات' سے واقف کیا گیا تھا' مرف بھی اس کا موضوع تھا' جھے یہ رسالہ گذشتہ سال و ہیں سے ملاتھا' اور اس نے جھے اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کا احس س کرایا تھا' اب القد تھائی نے ایسا کیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور ہمارے کی ضرورت کا احس س کرایا تھا' اب القد تھائی نے ایسا کیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور ہمارے کی ضرورت کا احس س کرایا تھا' اب القد تھائی نے ایسا کیا ہے کہ مرحوم نواب صدیق حسن خان اور ہمارے اگا برایک ہی مقام پر کھڑے ہیں۔

میں نے نواب صاحب کی طرف سے بھی وہی عذر کیا ہے جواپنے اکا ہرکی طرف سے کیا ہے حالا تکہ واقعہ یہ ہیں یہ ہے کہ نواب صاحب ہمارے ہزرگول کی طرح ان کی کتابول اور دعوت سے ''بالکل ناواقف'' نہیں تھے۔'' اتحاف النبلاء'' نواب صاحب نے ''ترجی ن وہابیہ' سے قریباً ۲۰ سال پہلے تکھی ہے اور اس میں شخ محمد بن عبدالوہاب کے اس رس لہ کا طویل محمد بن عبدالوہاب کے اس رس لہ کا طویل اقتیاس نقل کیا ہے جس کے بچھا قتیا سات میں نے تیسری قسط میں درج کئے ہیں۔

میراا پنا خیال میہ ہے کہ نواب صاحب ان کے بارے میں پوری طرح مطمئن بھی نہیں ہے اور میہ واقعہ ہے کہ 'تر جمان و ہابیہ' انہوں نے اپنی خاص سیای مصلحت یا مجبوری سے کامی تھی جب کہ ان کو بیہ خطرہ بیدا ہوگی تھا کہ انگریز کی حکومت ان کے 'و ہائی' ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں غیر مطمئن ہو جائے گ' تر جمان و ہابیہ' و کیھنے کی کتاب ہے اس کو ضرور د کیھنے۔ اس میں میہ بھی لکھا ہے کہ ہے کہ اء کا عذر صرف حنفیوں نے کیا تھا' اہل حدیث اس سے بالکل ایگ رہے ۔ اس بوری کتاب کا حاصل میہ ہے کہ میرا اور بندوستان کی جماعت اہلی حدیث کا محمد بن عبدالوہا ہا ور ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں' وہ مقلد حنبی بندوستان کی جماعت اہلی حدیث کا محمد بن عبدالوہا ہا ور ان کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں' وہ مقلد حنبی

ہیں اور اہل حدیث ہیں اور انہوں نے جہاد کے نام سے فساد ہر پا کی اور ہم'' امن پیند' ہیں واقعہ یہ ہے کہ حالات کی مجبوریاں بھی عجیب چیز ہیں۔ بس القد تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بھائی مورا نامحمر رفع صاحب کو بھی سمام مسنون اور آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست ۔ والسلام علیکم رحمة القد۔

### محمدمنظورنعماني

ارالعلوم دیوبند کے اجلاس صدسالہ کے موقع پر جب مجھے ہندوستان جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیوبند کے بعد تکھنو بھی گیا اس سفر کا بڑا مقصد حضرت مولا نا سید ابوالحین علی ندوی مظلیم اور حضرت مولا نا محم منظور نعم نی رحمة ابتد علیہ کی مداقات تھی۔ مولا نا رحمة الله علیہ اس وقت بہت کمزور ہو بھی تھے کیکن احقر کو نہ صرف شرف ملا قات بخش میکہ میر سے استحقاق سے کہیں زیاوہ شفقت اور اکرام کا معاملہ فرمایا۔

مول نا کی آخری ایام حیات کا ایک بڑا تالیفی کا رنامه مولا نا کی کتاب ''ایرانی انقلاب'' ہے۔اس موضوع پر انہوں نے''الفرقان'' میں ایک سدسد مضامین سپر دقعم کیا تھا جو بعد میں کتا بیشکل میں شائع ہوا۔ اس موقع پر بھی حضرت مول نا نے احقر کومند رجہ ڈیل خطرتح ریفر مایا:

ا زمحر منظور نعما نی عفا الله عنه

سااذ ی الحب<sup>ل</sup>کھنو ۳ میماھ

برادر تكرم محترم جناب مولا نامحمر تقى عثاني صاحب زيد مجدتم \_سلام ورحمت \_

خدا کرے ہرطرح عافیت ہو۔

''البلاغ'' غالبًا پابندی ہے روانہ ہوتا ہوگا' لیکن بھی بھی بی پہنچتا ہے۔ خدا کرے''الفرقان'' پابندی سے پہنچتا ہو۔معلوم ہوا ہے کہ دفتر سے یا بندی سے روانہ کیا جاتا ہے۔

ایران کے انقلاب اور خمینی ہے متعلق ' الفرقان' کے تین شاروں میں جو پچھ لکھا گیا ہے خدا کرے نظر سے گذرا ہو( اس کی پہلی قسط تو ذیقعدہ کے بینات میں بھی شائع ہو گئی ہے) عمر کے تقاضے ہے جھ پر ضعف کا بہت غلبہ ہو گیا ہے میں اس حال میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی چیز لکھوں جس کے لیے محنت کرنی پڑے لیکن میں نے اس کو وقت کا اہم فریضہ اور بعض خاص وجو ہات سے اپنے حق میں فرض عین سمجھا اور میں نے اس کو وقت کا اہم فریضہ اور بعض خاص وجو ہات سے اپنے حق میں فرض عین شہوا اور میں نے ایک مستقل کتاب لکھنا شروع کی ۔ جس کا ابتدائی حصہ ' الفرق ن' کے تین شاروں میں ش کئے ہوا۔ وہ کتاب میں بفضلہ تعالیٰ شکیل کے مرحلہ میں ہے کتابت بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی ربی' القد تعالیٰ شکیل کی

توفیق دے اپنی بندوں کے لیے نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ تقریباً تین سوسفحات ہوں گے۔
اگر با آس نی ممکن ہوتا تو ہیں آپ کو مکلف کرتا کہ آپ پوری کتاب کوغورے دیکے کراس پر مقد مدلکھیں اگر با آپ نی فل ہر ہے کہ بید آسان تبیں اور اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اور ہیں جد سے جد کتاب کی اشاعت پاہتا ہوں کتاب تیار ہوجانے پر ان شاء القدر جشر ڈ ارسال خدمت ہوگی۔ آپ اس پر اس طرح تبعرہ کریں کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو کتاب کا جز بنایا جاسکے۔ مجھے شبہ ہے کہ ہا دبی نہ ہولیکن عرض کرتا ہوں۔ ایرانی انقلاب کے نتیج میں تمینی اور نقس ہیں ہوئے ہونے والے نوجوانوں کا جو حال ہوا اے دیکے کر مجھ طن پیدا ہوا۔ اور خاص کر جماعت اسلامی ہوئیا کہ قادیا نیت کے فروغ کی اطلاعات سے استاد تا حضرت برایہ اثر پڑا کہ میرے لئے یہ جھنا آسان ہوگیا کہ قادیا نیت کے فروغ کی اطلاعات سے استاد تا حضرت شدہ صدر برحمۃ القد علیہ کوکیس بے چینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آ کھوں سے دیکھا ہے۔
شرہ صدحب رحمۃ القد علیہ کوکیس بے چینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آ کھوں سے دیکھا ہے۔
شرہ صدحب رحمۃ القد علیہ کوکیس بے چینی ہوئی ہوگی۔ ہم نے ان کا حال آ کھوں سے دیکھا ہے۔
شرہ من اس کتاب کے ذریعہ ایک کام شروع کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ جیسے حفرات (جن کے شن کی مفرد تھی پوری توجہ فرما کیں اور اس کوا پی تھی کہ آپ جیسے حفرات (جن کے تاکہ کا خاص موضوع بنا کیں۔

برا در مکرم مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب کی خدمت میں سلام مسنون اور آپ سے اور ان سے دع کی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمة الله (محمد منظور نعمانی)

شیعہ عقائد کے بارے میں علمائے اہل سنت کی طرف سے بہت می کتابیں کھی گئی ہیں' لیکن مولانا نے اس کتاب میں ایک نئے اسلوب سے ان مباحث پر گفتگو کی ہے' اور بہت می ایس معلومات فراہم کی ہیں' جو پر دہ خفا میں تھیں ۔ میں نے اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثر ات بھی حضرت مولانا کی خدمت میں ارسال کئے خود میں نے اس سے جس طرح استفادہ کیا تھا' اس کا تذکرہ کیا' لیکن سات ہی کچھ طالب علی نہ گذار شات مسئلہ تکفیر کے سلسلے میں پیش کیس ۔ حضرت مولانا نے بید کتاب سے خصاب مولانا کی خدمت میں ارسال کئے خود میں کی وجہ سے مراست کا نے بید کتاب شعف و علالت کے دور میں کھی تھی اور اس کے بعد بید کمزوری بردھتی ہی چلی گئی' جس کی وجہ سے مراست کا سلسلہ بھی برقر ارضرہ و سکا۔ آنے جانے والوں سے مولانا کی مسلسل بیدری اور معذوری ہی کی اطلاعات ملتی رہیں' اور ایک طویل عرصہ ایب گذراکہ مولانا سے کوئی قابل ذکر رابطہ ضرہ وہ وقت سے بی گیر جو ہر نسان پرآنا مقدر ہے۔ طویل عرصہ ایب گذرا کہ مولانا الله کی ودینی خدمات کا بڑا سرمایہ ہمارے لئے چھوڑ کر ہم سے رخصت ہو گئے۔ انا لقدوانا الیدراجعون ۔

مولانا ک''سرگزشت حیات''خود نہی کے قدم ہے کھی ہوئی ٹائع ہو چکی ہے۔ جو مجھ جیسے ہر عالب علم کے بیے موعظت ونصیحت کے نہ جانے کتنے باب کھولتی ہے۔ اللہ تعالیہ کو مقعد صدق میں اپنے مقامات قرب سے نواز ہے۔ ان کی زالت کی مکمل مغفرت فر مائے۔ اور ان کے فیوض کو امت کے لیے جاری و ساری رکھے۔ آمین۔

41V /

مفكراسلام حضرت مولانا سيد ابوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

ولادت: ۱۳۳۳ ه

وفات:۲۴۰اھ

ازمولا ناعیسیٰ منصوری لندن ا

# مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمة الله علیه شخصیت اور خدمات

مفکر اسلام حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندویؓ کا خاندانی تعلق سردات کےمشہور حسنی سلسلہ سے ہے جونواسہ رسول سیدنا حضرت حسنؓ تک پہنچنا ہے ہندوستان میں اس نہ نہ ان کی علمی واو بی اور دینی وطی خد ہ ت کا دائر ہ صدیوں پرمحیط ہے آپ کے مورث اعلیٰ حصرت شاہ علم اللّہ پھر جد امجد حضرت سید احمد شہیدٌ آپ کے نا مور والد اً مرا می حضرت مولا نا عبدالحیُ تکھنوی جن کی مشہور ز مانہ تالیف''نزھۃ گخواطر'' پورے اسلامی کتب خانہ میں اپی مثال آپ ہے جس میں برصغیر کے آ ٹھ سوسالہ دور کے ساڑھے جار ہزار ہے زیادہ علماءمش کنے 'ہزرگان دین اورمصنفین کا جامع تذکرہ ہے۔ آ پ کا بچین ایسے گھرانہ میں گذرا جہاں علم وفضل' زمدو تفویٰ' عبادت و ریاضت' سادگی و قناعت کی حکمرانی تقی غرض آپ کو بجین ہے علمی ادبی و روح نی اور مجاہد نہ ماحول نصیب ہوا۔ عربی آپ نے چوٹی کے عرب عماء اور انشاء پر داز موا۔ ناخلیں عرب اور مولا ناتقی الدین ہوالی مراکش ہے پڑھی صدیث شیخ الحدیث مورا نا حیدر حسن خان ٹو کلی اور شیخ الاسلام حضرت مورا نا سیدحسین احمد مدنی ہے تفسیر حضرت مولا نا احمد علی لا جوریؒ ہے اور انگریزی لکھنو یو نیورٹی میں ایک الگریز ہے سیلی ۔ آپ کی اصل تربیت گاہ آپ کا اپنا گھرتھا بہال بچپین سے ہی دعوت وعزیمیت اور اعلے کلمۃ اللہ کے لئے جانیں قربان کر دینے کی خاندانی روایات اورسینکڑوں داستانیں سنیں جس زمانہ میں بیچے طوحا مینا کی کہانیاں سنتے ہیں آ بے کے گھرانہ میں دورصد بقی وفارو آن کے جہاد کے کارنا موں پرمشمل واقدی کی فتوح الشام پڑھی جاتی تھی۔ آ ب نے ایسے زہند میں آئیمیں کھولیں جب برصغیریر انگریز کی حکمرانی پورے شباب برتھی اور پورای کم اسلام بورپ کی سیاس' عسکری' تہذیبی' تعلیمی' اورفکری غلامی میں جکڑا ہوا تھا برصغیر اور عالم اسعام کے بیشتر مصنفین مفکرین اور اہل قدم مغربی علوم وفنون اور تہذیب و تدن کے سحر میں مبتلا تھے خواہ مصر کے شیخ محمہ عبدہ' رفاعہ طبطاوی قاسم امین ہوں یا

رصغیر کے سرسید احمد خان منتی چراغ علی اور محمد علی لا ہوری سب اس راہ پر چل رہے تھے۔ یہ حضرات مغربی تعلیم و تربیت کے اثر ات اور انگریز حکومت کے وبدید کی وجہ سے غالبًا میں بھتے ہتے کہ مغربی تبذیب و تدن کی عظمت و شوکت ایک بدیبی و وائمی حقیقت ہے۔اس میں نفتہ ونظر کی تخبائش نہیں انسانی عقل اور انسانی علوم کی ترقی کا آخری زینہ ہے ایسے ماحول میں آ پ کے گھرانہ کی دین ملمی' روحانی اور مجاہدا نہ روایات و ماحول نے آپ کے دل و د ماغ پر گہرے اثر ات مرتب سے ایک جُدتح ریفر ماتے میں۔''مجھ پر ابتد کی مہر ہانی تھی اور اس کی حکمت کے ایسے ما وں میں نشو ونما ہوئی جومغر لی تبذیب وتدن کی سحرطراز بوں اور دل فریبیو ں ہے محفوظ بلکہ اس کا باغی ۔ افراط وتفریط ہے دور سیحے اسلامی عقائد وتغلیمات ہے معمورتھا بھرا یہے اِسا تذ ویے تلمذ کا شرف حاصل ہوا جوہلمی مہارت کے ساتھ ذہنی وفکری آ زادی اخل قی جراُت نفتہ و ُظر کی صلاحیت و ہمت ہے بہر ہ وریتھے اس ماحول وتربیت کا نتیجہ تھا کہ ایک تحریروں کے قبول کرنے پرطبیعت آ ما دہ نہیں ہوتی تھی جن میں کزوری' شرمندگی یا شکست خور دگ کے اثر ات ہوں یا جوصرف د فاع پر جنی ہوں (پرانے چراغ حصہ ۳۵ – ۳۷) ۔ شیس سال کی عمر میں آپ احچھوتوں کے سب سے بڑے لیڈر بابا امیڈ کرکوا سلام کی دعوت دینے ہمبئی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کا دعوتی سفراور پیغام نہصرف برصغیر بلکہ عرب دعجم مشرق ومغرب مسلم غیرمسلم ہر جگہ اور ہر وقت ج ری و س ری رہا۔ آپ نے اپنی دعوت وفکر کا موضوع خاص طور پرعربوں کو بنایا جب آپ نے ویکھ کےمغرب کا جدید الحاوی فتنہ اپنے تدین علمی وفکری رنگ میں جدید عرب نسل کو غیر معمولی طور پر متاثر کر رہا ہے۔ تو آپ تڑپ اٹھے آپ نے ا پنی خدا وابصیرت سے ابتدائی و ور سے ہی مغربی فکر و فدیفہ کو اپنی تحریر وتقریر کا موضع بنا دیا جو ذب اور دلکش عنوان "ر د ہ و لا اما بكر لها" آپ كى جدو جهد كا عنوان بن كي اس ميل نه صرف اس فتنه كى يورى تاريخ كوسمود يا بلكه وين كا دردر كيف والے عرب علماء ومث کُخ کوئڑیا کرر کے دیا عالم عربی میں آپ کے اس مقالے کے لا تعداد ایڈیٹن شائع ہو چکے ہیں اور اب بھی مسلسل ش لکع ہور ہے ہیں۔ بیعنوان آ پ نے اس لئے اختیار کیا کہ عرب اہل قلم ادبا' اورمفکرین مغرب کے فکر و فلسفہ اور نظام حیات و تمدن ہے ہے انتہا متاثر ہو چکے تھے گویا بیا یک جدید ارتد اوتھا چٹانچہ آ پ لکھتے ہیں:

بجھے ایسا لگتا ہے کہ عرب اہل قئم کے اسلوب تحریر اور طرز فکر پرسید جمال الدین افغ نی کے اسکول نے بہت اڑ فالا۔ وہ جب میہ ان سیاست میں آتے تو استعاری طاقتوں پر جرائت و ہمت کے ساتھ تقید کرتے اور ان پر سخت جملہ کرتے نہ سزاؤں اور دھمیکوں سے ڈرتے نہ قید و بند اور ملک بدر ہونے کو خاطر میں لاتے لیکن وہی لوگ جب مغربی تہذیب و تدن کو موضوع بناتے یا سیاسی نظام اقتصادی فلسفوں اور عمرانی علوم پر لکھنے بیٹھتے تو ان کے قلم جیسے تھک جاتے زبان لڑ کھڑا نے لگتی اسلوب کمزور پڑ جاتا ان کی تحریروں سے یہ چھلکنے لگتا کہ مغرب ہی ہر چیز میں مثالی نمونہ ہے اور ترقی کا ایک میعار یہ ان کے مقام تک پہنچا جائے۔ اور انہی کی نقل کی جائے (پرانے چرغ حصہ میں میں اور عالم اسلام تعلیم سے فراغت کے بعد جب آپ میدان عمل میں اترے تو آپ کے سامنے اپنا ملک ہی نہیں پورا عالم اسلام

آپ نے ہار ہورعرب ممالک جاکران کے زعم اور مفکرین علم و دانشوروں سے مل کران کو جہنجھوڑا اور ریڈیو و نمیل و پڑن کے ذرید علم مخواص دانشوروں 'سلاطین وشنرا دگان کو بڑی جرائت و بے باکی سے ان کی کمزور ہوں' مغربی تبذیب کے تحت آ جانے 'سام ابحی طرز' تجدو و ترتی پہندانہ خیا بات و نظریات اور رجی نات کے زیرا ثر آ جانے پر سخت الفاظ میں شخید کی ۔''اسمعیات' کے نام سے جر ملک کو خطاب کیا۔ اسمعی یا مصران اے سریاس اے سریاس اے لالے سحوا (کویت) منا اے ایران من اجزیرۃ العرب کے نام آپ نے عرب موام عما منا اے ایران من اجزیرۃ العرب کا پیغام و نیا کے نام و نیا کے نام و جود و پہنیاں صرف محمد رسول القد عنظیم اور اسلام کا دانشوروں 'حکمرانوں اور ہا دشاہوں تک کو جنھوڑ جنھوڑ کر کہا کہ تمہارا و جود و پہنیاں صرف محمد رسول القد عنظیم اور اسلام کا رین منت ہے۔ اگر ان دو چیزوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر عربوں کے پاس پھر بھی نہیں بیتا۔ غرض آپ نے نصف صدی تک عربوں کو جو پیغام و یا اس کا خلاصہ ہے۔۔۔

نہیں وجود صدود و تغود سے اس کا محمد عربی سے ہے عالم عربی

نه محمد رسول الله سے پہیے عربول کی کوئی حیثیت تھی اور نہ محمد عربی سے بیگانہ ہو کران کی کوئی حیثیت رہ سکتی ہے۔عصر صاضر کے ممتاز عالم عظیم دانشور نامور خطیب ورہنما علہ مہ یوسف قرضاوی لکھتے ہیں: ہم نے شیخ ابوالحن علی ندوی کی کتابوں اور رسالوں میں نئی زبان اور جدید روح محسوس کی۔ ان کی توجہ ایسے مسائل کی جانب ہوئی جن کی جانب ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی۔علامہ ابوالحسٰ علی ندویؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہمیں انفاظ وموقف کی اہمیت و قیمت ہے روشناس کرایا اور ان ہے متاثر ہو کر بعد میں دوسرے مصنفین نے لکھنا شروع کیا۔عربی ادب میں ان کا نام مسلم ہے بلا مبالغہ اس وقت آپ کی سطح کا مؤرخ وادیب عرب وعجم میں نایاب ہے آپ کے ملمی و فکری مباحث تو تتلیم شدہ بیں ہی آپ کی عربی تحریروں کا حال ہے ہے کہ خود عرب علاء و خطب و آپ کی عباو توں کو رہتے اور حفظ یا دکرتے ہیں اور جمعہ کے خطبوں تک ہیں نقل کرتے ہیں۔حتی کہ حربین شریفین کے ائمہ آپ کی عبارتوں کو جمعہ کے خطبات میں عل کرتے ہیں۔ آپ کی عربی کتابیں عرب ممالک کی یو نیورسٹیوں کالجوں اور اسکولوں میں داخل نصاب ہیں اور خود بھارت میں کشمیرے نے کر راس کماری تک عصری کالجول اور اسکولوں میں آپ کی عربی اوب کی سربیں داخل نصاب بیں آپ کی تعنیفی زبان شروع ہی ہے عربی رہی ہے۔ پھر دنیا کی مختف زبانوں میں آپ کی کتابوں کے ے شار ایڈیشن چھیے۔ اور بیسنسلہ برابر جاری ہے۔ بلاشبہ آپ عالم عرب میں اس وقت محبوبیت ومقبولیت کے انتہائی عروج پر ہتھے۔غرض آپ کو عالم عرب میں وہ مقام حاصل ہو گیا جواس دور میں کسی غیرعر بی کو حاصل نہ ہوسکا۔ بیرا متیاز و انفرا دیت آپ کواخلاص دملہیت ہے لوٹی و بے نیازی کے ساتھ ساتھ عرب مسائل و مشکلہ ت ہے حمبری واقفیت ان سے د لی ہمدردی اورانہیں ہر وفت جدید فتنوں اور خطرات سے خبر دار کرنے کی بدولت حاصل ہوئی۔ آپ کی جو کتاب ار دو میں دس پندرہ ہزار چیجی وہ عربی میں لاکھوں کی تعداد میں چیپتی رہی۔عربوں نے آپ کی حمیت دینی غیرت اسلامی ر با نیت و روحانیت کی وجہ ہے آپ کی بے انتہا قدر دانی کہ انہوں نے کھلے دل ہے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا بقول پر وفیسر خورشید احمد صاحب کے عرب و نیا آپ کی فضاحت و بلاغت کا لو ہا مانتی ہے غرض آپ کوعر بول میں ایسی مقبولیت اور ہر دلعزیز؟، اصل تھی کہ جب کسی پڑھے لکھے عرب کی کسی ہندی مسلمان سے ملاقہ ت ہوتی تو بسا اوقات اس کا مبلا سوال میہ ہوتا کہ ہوالحسٰ علی ندوی کیسے ہیں؟

تاری و تذکرہ آپ کے مطالعہ کا خصوصی موضو گر ہا آپ نے اسلامی تاریخ اور اکا ہرین اسلام کے احوال وسوائح ہراس قدر مکھ کہ اس دور میں پورے عالم اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ کی تحریروں میں تاریخ وا دب ایک دوسرے ہم آغوش نفر آتے ہیں آپ کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دینی وعلمی موضوعات پر بھی نہایت دکش اور افسانوی انداز میں خامہ فرسائی کی جاسکتی ہے اور دینی تحریری بھی ادبی دلچیس رکھ سکتی ہیں آپ کے اسلوب بیاں میں علم وفکر سنجیدگی و متانت اعتماد و تخیر اور کی علی میں آپ کے اسلوب بیاں میں علم وفکر سنجیدگی و متانت اعتماد و تخیر اور تو ہے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ کہمی شعلہ کی ہی لیک اور طوفان کا سا دید ہموں ہوتا ہے آپ کی متانت اعتماد کو تو ان کی نبریں دوڑ ہوتی ہیں آپ کی اسلوب نبڑ کی کشش انگیز تو انائی خود آپ کی شخصیت کی مربون منت سے آپ کی شخصیت کی مربون منت ہوتا ہے آپ کی شخصیت ہوتا ہے اندر ہمہ کیر ہے جس نے اپنے اندرگشن دین وادب کے بہت سارے بھولوں کا عطر کشیہ کر

یا ہے۔ آپ کی تحریروں اور اسلوب میں آپ کی شخصیت کی طرح مدرسہ و خانقاہ کی طمانیت وسکون بھی ہے علم وا دب کی ج زبیت وحس بھی ساتھ ہی ساتھ تحریک و اجتماعیت کی حرارت وسرگرمی بھی ہے۔ یہی جامعیت آپ کی شخصیت کا خاص ا متیاز ہے اور آپ کی تحریر کا بھی آپ نے تاریخ و تذکرہ کو اپنے مطابعہ اور انشا کا موضوع بنایا تا کہ نئ نسل اسلاف کے کارنا موں ہے روشنی وحرارت حاصل کر کے دعوت وعزیمت پرسرگرم عمل ہو جانے کا حوصلہ حاصل کرے۔ آپ کے طرز تحریر کی نم یا ن خصوصیت میہ ہے کہ آ ب کے بیبال بے جاجوش کہیں نہیں ملتا جبکہ زور ہر جگہ نظر آتا ہے بیدزور بیاں درحقیقت آ پ کے فکر ونظر کی وین ہے۔آ پ صاحب نظر بھی تھے اور صاحب ول بھی جب فکر کے ساتھ ذکر بھی ہوتو کیا کہنا یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں شجیدہ وحسین انداز میں نہایت گہری با تیں ملتی ہیں۔از دل خیز د بردل ریز کی جھک آپ کی ہر تحریر و تقریر کا خاصہ ہے آپ کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد ایک سوستتر ہے بیشتر کتابوں کے ترجمے اردو' فاری' ترکی' انگریزی اور دیگرز با نول میں ہو چکے ہیں جب آپ کی پہلی عربی کتاب'' ماذ اخسر العالم بالخط طائمسلمین'' منظرعام پر آئی تو اس نے عرب دنیا میں ہلچل مجا دی۔ دمشق یو نیورٹی کے کلیۃ الشریعۃ کےممتاز سکالروْنا مورمصنف استاذ پروفیسرمحمد المہارک نے اے اس صدی کی بہترین کتاب قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے بیے کتاب نہیں پڑھی تو اس کا مطالعہ ناقص رہے گا۔ اس ک ب کے متعلق ایسے ہی تا ترات بیشتر عرب زعی ء اور مفکرین کے بیں جیسے ڈ اکٹر پوسف موی است وسید قطب شہیر میں مہ ا شام شخ محمر بجته ابيط راوراخوان كےمشہور رہنما ڈاكٹرمصطفی سباعی عظیم مفكر و یا م استادعلی طنطا وی وغير ہ وغير ہ ۔ پوری عرب دنیا' سعودی عرب مصروشام اورفلسطین وعراق کے چوٹی کے زعماء ومفکرین نے اسے اس صدی کی بہترین کتاب قرار دیا اس کتاب نے پینیتیں سال کی عمر میں آپ کی شہرت و ناموری کوعرب دنیا میں گھر گھر پہنچا دیا۔مشہور و نامور فاضل سندن یو نیورٹی میں ڈرل ایسٹ سیشن کے چیئر مین ڈاکٹر بھٹھم نے ان ا غاظ میں اس کتاب کوخراج تحسین پیش کیا کہ'' اس صدی میں مسلم نوں کی نشاقا ٹانیے کی جوکوشش بہتر ہے بہتر طریقہ برک گئی ہیاس کانمونہ اور تاریخی دستاویز ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولا نا ابو الحن ملی ندوی کا ایک بڑا کارنامہ علہ مدا قبال کی شاعری اورفکر ہے عربوں کو رو سناس کرانا ہے آپ کی منفرد اور دقیع کتاب روائع اقبال (عربی) اور اس کے اردو ترجمہ ' نفوش اقبال' کے بغیر سلسلہ اقبالیات کی فہرست مکمل نہیں سمجھی جاسکتی۔ اگر چہ آپ ہے پہلے عزام اور عباس محمود نے عالم عربی میں اقبال کو متعارف کرانے کی کوشش کی مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہو سکتے تتھے۔روائع اقبال کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ مولا نا ندوی نے فکر اقبال کی بلندی' بلند حوصلگی اور وسعت افلاک بیں تکبیر مسلسل کو اپنی زندگی کا حصہ اورمشن بنا لیا ہے۔ غالبًا اسی کے پیش نظر جناب ماہر القاوری مرحوم نے نقوش اقبال پر اپنے ماہنا مدر سالہ فوران میں تبھر ہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:'' یہ کتاب اس مجاہد عالم کی لکھی ہوئی ہے جوا قبال کے مردمومن کا مصداق ہے اس

لئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نفوش قبال میں خود اقبال کی فکر و روح اس طرح تھل مل گئی ہے جیسے پھول پھول میں

خوشبو اورستاروں میں روشنی پڑھتے ہوئے محسوں ہوتا ہے جیسے شبلی کا قلم غزالی کی فکر اور ابن تیمییہ ً کا جوش وا خلاص اس تصنیف میں کا رفر ماہے۔''

واقعہ سے کہ دینی وعصری علوم کے شادا ہونے کے نافے علامہ ندوی کی نگاہ بصیرت نے علامہ اتبال کی خوبیول اور کی یات کا صحیح ادراک کیا۔ آپ تکھے ہیں: ''میری بند وتوجہ کا مرکز وہ اس لئے ہیں کہ بلندنظری اور محبت وایمان کے شرع ہیں۔ ایک عقیدہ وعوت و بیغام رکھتے ہیں مغرب کی مادی تہذیب کے سب سے بردے ناقد اور باغی ہیں اسلام کی عظمت رفتہ اور سلمانوں کے اتبال گزشتہ کے لیے سب سے زیادہ فکر مند۔ تک نظر قومیت وطنیت کے سب سے بردے می فی لف اور انسانیت اسل میت کے سب سے بردے داعی ہیں جو چیز مجھے ان کے فن و کلام کی طرف لے گئی وہ بلند حوصمگی محبت اور انسانیت اسل میت کے سب سے بردے داعی ہیں بتو چیز مجھے ان کے فن و کلام کی طرف لے گئی وہ بلند حوصمگی ہیں بتا ہوں جو بلند حوصمگی اور احیا اسلام کی وعوت دیتا اور آسنیر یا تا ہوں ہیں ہراس اوب و پیغام کی طرف بے اختیار نہیں بردھتا ہوں جو بلند حوصمگی اور احیا اسلام کی وعوت دیتا اور آسنیر رانفس و آفاق کے لئے ابھارتا ہے جو مہر و و فا کے جذبات کو غذا دیتا اور ایمان وشعور کو بیدار کرتا ہے محمد رسول القد شیقیت کی عظمت اور ان کے پیغ م کی آفیقت واجدیت برایمان لاتا ہے۔''

مارچ ۱۹۹۸ء میں جب بے نا چیز رائے بر کی حاضر ہوا تو عشا کی نماز کے بعد آدھی رات تک اقبالیات بر گفتگو فرماتے رہے۔ اور برجستہ اردو فاری کلام سے تے رہے اندازہ ہوا کہ حضرت مولا ناکو اقبال کا تقریباً سارا کلام از برب مجھے اقبال کی مشہورنظم جس کا پہلاشعر ع

> کلیسا کی بیناد رہبانیت تھی ساتی کہاں اس فقیری میں میری

سنا کرنوٹ کروائی اورفر مایا آپ مغرب میں رہنے ہیں اس پرخوبغور وخوض سیجئے۔اقبال نے اس میں پورے مغربی فکرو فلسفہ کوسمودیا ہے۔

آپ اپنی علمی وفکری اور تصنیفی مشخولیت کے باوصف بھارتی مسلمانوں کی سیاسی وطی خد مات ہے بھی غافل نہیں ہوئے۔ خاص طور پر آخری ہیں سالوں ہیں سلم پرسل لاء بورڈ کے بلیٹ فارم سے بھارتی مسلمانوں کے لئے موثر قیادت اور خد مات انجام دیں آپ کواپنے ہر ولعزیز اوصاف کی بناپر تمام مکا تیب فکر کا بھر پوراعتا و حاصل رہاش ہبانو کیس کی تھی سبجھائے ہیں آپ کی رہنمائی نے اہم کر دار اوا کیا۔ گزشتہ دنوں جب یو پی حکومت نے اسکولوں ہیں سرسوتی پوج کا گیت لازی قرار دے دیا تو آپ کے ایک جرائت مندانہ بیان نے ملک کے حالات بدل دیئے اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوتا پڑا آپ صبحے معنی ہیں ایک ایباروشن چراغ تھے جس کی کو سے ظلم وطغیان کے ایوانوں ہیں الیک ایباروشن جراغ تھے جس کی کو سے ظلم وطغیان کے ایوانوں ہیں الیک اس مندر واپس لینے پر مجبور ہوتا پڑا آپ صبحے معنی ہیں ایک ایباروشن چراغ تھے جس کی کو سے ظلم وطغیان کے ایوانوں ہیں ایک اسمندر

معرت مواه تا سيدايواكس على ندوي 😭 614 مين سمائے حق مين سمائے حق تھا اس اجُلاس میں سب ہے زیادہ برمحل موٹر طاقتوراورمجاہدانہ تقریر جو بھارتی مسلمانوں کی تر جمان کہی جاسکتی ہے آ ہے ہی کی تھی آ پ کی بی تقریر اس اجلاس کی جان اور پیغام سمجی گئی آ پ نے بھارتی مسلمانوں اور حکومت کو می طب کر کے فر ماید. '' ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور جا ہتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کریں کہ ہم ایسے جانوروں کی زندگی گزار نے پر ہرگز راضی نہیں جن کوصرف را تب اور تنحفظ (سیکورٹی) جا ہے کہ کوئی ان کو نہ مارے ہم ہزار بارالیں زندگی گز ارنے اور ایسی حیثیت قبول کرنے ہے انکار کرتے ہیں ہم اس سرزمین پراپنی اذانوں نمازوں کے ساتھ رہیں گے بلکہ تراویج اشراق تہجد تک جھوڑنے کے لئے تیارنہیں ہو تکے۔ ہم ایک ایک سنت کوسینہ سے لگا کر رہیں گے۔ ہم رسول القد ﷺ کی سیرت طیب کے ایک نقط ہے بھی دست ہر دار ہونے کے لئے تیارنہیں ہم کسی قومی دھارے ہے واقف نہیں ہم تو صرف اسلامیت کے دھارے کو جانتے ہیں ہم تو دنیا کی قیادت وا مامت کے لئے بیدا کئے گئے ہیں۔'' گزشتہ دنوں ۲۸ ر۲۹ ر1۳۰ کو بر ۹۹ مسلم پرسنل بورڈ کے اجلس واقع جمبئی میں آپ نے اپنی صدارتی تقریر میں صاف فرمایا:''ہم اس کی بالکل اجازت نہیں وے سکتے کہ ہمارے او پر کوئی اور نظام معاشرت نظام تدن اور عائلی قانون مسلط کیا جائے۔ہم اس کودعوت ارتد ادیجھتے ہیں اور ہم اس کا ای طرح مقابلہ کریں گے جیسے دعوت ارتد او کا مقابلہ کیا جانا جا ہے۔ یہ ہمارا شہری جمہوری اور وینی حق ہیں آپ عالم اسلام اورخاص طور ہے بھارتی مسلمانوں کواکٹر فاتح مصرحضرت عمر بن عاصؓ کا انتہاہ آ گہی یا د ولاتے اپنم فی رباط وائم (تم مسلسل می ذبنگ ہے ہو) تنہیں ہروقت چو کنا اور خبر دار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ برصغیر کے طبقہ عہم ، میں شیخ البند حصرت مولا نامحمود الحنّ صاحب کے بعد عدا مہ ابوالحسن علی ندوی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ملکی حدود ہے ماوریٰ ہوکر بوری ملت اسلامیہ اور بوری انسانیت کی فکر کی • ۱۹۸ء میں آپ کو ایک رات ہے دریے دو ہار سر کار دو عالم ﷺ کی زیارت ہوئی جس میں سرور دو عالم نے 'رمایا میری حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے اس وقت آپ نے جزل ضیاء الحق صاحب كوسرور دوعالم كاپيغام پہنچا كرفر مايا \_كل قيرمت كے روز دربار رسائت ميں آپ كا دامن ہوگا اور ميرے ہاتھ کہ میں نے پیغام پہنچا کراٹی ذمہ داری ادا کر دی تھی آ پے خلیج کی جنگ کے بعد سے سر زمین عرب پر امریکی فوجوں کی موجودگی پر بخت پریشان تھے وفات ہے چند ہفتہ پہلے جب بیا چیز ہ ضرخدمت ہوااس وقت فالج حملہ کے بعد ہے مسلسل نقاہت کے عالم میں تھے کی صاحب نے پاکتان کے فوجی سربراہ پرویز مشرف صاحب کا اخباری بیان سنا دیا جس میں انہوں نے ترکی کے مصطفیٰ کمال اتا ترک کواپنا آئیڈیل و ہیرو بتا کران کے نقش قدم پر چینے کاعندیہ ظاہر کیا تھا اس پر آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا:''اس صدی میں اسلام کوسب سے زیادہ نقصان جس شخص نے پہنچایا وہ اتا ترک ہیں کاش کوئی میری كتاب اسلام ومغربيت كى كفكش كا انكريزى ايديش ان تك بينجا دے (جس ميں اتا ترك كے متعلق تفصيلي معلومات بير) میں نے عرض کی پرسوں میرا پاکستان کا سغر ہے ان شاءالقد کتاب پہنتج جائے گی۔اس پرخوش ہوکر فر ہایا میں صبح ہے د عاکر

ر ہاتھا اے القدمیر ہے! س کام کے انجام کے لیے کسی تخص کو بھیج وے اللہ تعانی نے آپ کو بھیج ویا اور فر مایا ان شاء ابتدیہ

کام آخرت میں آپ کی نجات کے لئے کافی ہوگا اس کام کے انجام دہی کی اطلاع پر انتہائی پرمسرت اور بلند الفاظ میں گرامی نامہ ہے واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں آپ کی ہستی پوری ملت گرامی نامہ ہے واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں آپ کی ہستی پوری ملت ملامیہ کے لیے ایک سایہ مجر دار اور اس شعر کی سجے مصداق تھی۔

خخر چلے کسی پہ تؤید ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

جب بھی آ پ نے ضرورت محسوس کی نہ صرف بھارت کے حکمرانوں بلکہ عالم عرب اورمسلم ممالک کے حکمرانوں کو کلمہ حق جراًت کے ساتھ کہا ہیاں دور میں صرف آپ کا امتیازتھا در نہاں زیانہ کے طبقہ علیء دمث کُخ میں بیہ چیز نا پید ہو چکی ہے۔ علامہ ندوی کا سب سے نمایاں وصف آپ کا فکری کام ہے آپ کی تحریروں میں مغرب کے گمراہ کن الحادی فکر و نسفہ کا مسکت جواب اور مدلل ردموجود ہے اس وقت دیا اور خاص طور پر ملت اسلامیہ کا سب ہے بڑا مسکہ یہی ہے کہ ا توام عالم اور پوری انسانیت اور بدشمتی ہے مغرب کے ان افکار ونظریات کی اسیر بن چکی ہے جس نے علم وفکر تبذیب و تمرن اورتر قی وخوشخالی کے نام ہے یوری انسانیت کو وحی آسانی ہے مٹا کرخوا ہش نفسانی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ برصغیر کے طبقه علماء میں جس چیز نے آپ کی شخصیت کوممتاز کیا وہ آپ کا یبی کارنامہ ہے مغربی فکر وفسفہ اورا فکار ونظریات کے غلبہ نے عالم اسلام کے لیے بے شارمسائل ہیدا کر دیتے ہیں اور جب تک مغرب کا فکری غلبہ موجود ہے۔ عالم سمام تبھی سر بلندی' عزت اورغلبہبیں پاسکتا۔ آپ ندوۃ العلماء کےطلبا کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں '' اس وقت جس طبقہ کے ہاتھ میں زمام کارے وومغربی تہذیب کومثالی اور انسانی تجربات کی آخری منزل اور حرف آخر سمجھتا ہے اور اس کو اسلام کے نظام کے قائم مقام خیال کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا نظام اپنی ساری افادیت کھوچکا ہے اب اس کو دو ہارہ کارگاہ حیات میں لانے کی زحمت و بیتا سیجے نہیں ہے۔ یہ ہے وہ زندہ سوال جواس وقت ایک شعلہ کی طرح ایک بھڑ کی ہوئی آ گ کی طرح تمام اسلامی مما لک میں تھیل چکا ہے اور جس کے اثر ہے کوئی طبقہ اور کوئی پڑھا لکھا انسان پورے طور پر محفوظ نہیں ے۔'' یہ ایک سازش چلی آ ربی ہے فکری طور پر بھی ساسی وانتظ می طور پر بھی ہمیں اسی طور پر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور تعلیم یا فته طبقه کومطمئن کرنا اور اسلام پراس کا یقین واپس لا نا دوباره یقین پیدا کرنا ہے که اسلام اس زیانه کا ساتھ وے سکتا ے تی دت کرسکتا ہے۔ یہ ہے آج کا اصل فتنہ کہ اسلام اس زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتا آپ کو بیٹا بت کرنا ہوگا کہ اسلام کا اس زمانہ کا سرتھ وینا تو الگ رہا بیتو اس تنزل کے بعداس زمانہ کو ہلاکت ہے بیا سکتا ہے۔ سلام زمانہ کوراہ پر لگا سکتا ہے۔اسلام اس زمانہ کومبارک بنا سکتا ہے۔اور اسلام اس زمانہ کورینے کا سلیقہ سکھا سکتا ہے۔اس کے لیئے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ آج انڈو نیٹیا' مشرق اقصیٰ ہے مراکش تک امریکہ و بورپ کی سازش ہے اسلام پر اعتاد متزلزل کر دیا گیا ے۔ اسلام برعمل کرنے کو فرسودگی رجعت پسندی فینڈ امینٹل ازم ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تا کہ ایک پڑھے لکھے آ دمی کوشرم

آئے گے کہ ہ شاوکد وہ فینڈ امینطسٹ نہیں۔آپ کووہ کام کرنا ہے کو گوگ سینتان کراورآ تکھیں ساکر بیکیں کہ ہال بم فینڈ امینطسٹ ہیں ہمارے نزویک فینڈ امینطل ازم ہی و نیا کو بچاسکتا ہے ساری خرابی اور سارفساد فینڈ امینئل ازم نہ ہوئی وجہ سے ہوگی اصول نہیں کوئی معیار نہیں کوئی حدور نہیں صرف نفس پرتی ہے صرف خواہش پرئی ہے صرف اقتد ار پرتی ہے اس لئے آپ کو تیاری کرئی ہے۔ اس کے بعد آپ مزید وضاحت سے عصر حاضر کی سب سے اہم ضرورت کی طرح توجہ دن تے ہوئے طلب ء سے فرماتے ہیں. ''اسلام کا مجد دکہلانے کا وہی صفحتی ہوگا جو اسلامی شریعت کی برتری شابت کر سے نہ کو ہوئی ہوگا جو اسلامی شریعت کی برتری شابت کر سے نہ نہ کہ اسلامی قانون وضع قانون اور انسانوں کے تمام خود ساختہ قو انہین نے نہ نہ نہ کہ ہوئیکن اسل می قو انہین اس کی رہنمائی کی اب بھی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے تمام سوالات کے جوابات و بے ہیں اور انسانی زندگ کے بیدا ہونے والے مسائل کا طل ان کے اندر موجود ہاس میں ایک بالغ معاشرہ کی تنظیم کی بہترین صلاحیت ہے'

مفكرا سلام حضرت مولا نا سيد الوالحسن على ندوى كي شخصيت كوئي معمو لي شخصيت نبيس تقى اليي شخصيتين صديول ميں پيدا ہوتی ہیں اور ملت بلکہ بوری انسانیت کے لئے رحمت ثابت ہوتی ہیں۔علی میاں ایک فرد اور ایک ذات کا نام نہیں ایب مشن' ایک تح یک اور ایک دعوت اور ایک انقلاب کا نام ہے آپ کے انتقال سے علم وحکمت کا آفتاب نم وب ہو گیا وہ آ فآب جس کی رہشنی ہے عرب وعجم مستفید ہور ہاتھا آ ہے ایک عظیم مفکر' مدیر' مورخ' عالم دین' عربی زبان وا دب کے ماہر اعلیٰ درجہ کے انتا پر داز وسوانح نگار بتھے اس کے سرتھ زمدوتفویٰ سادگی وقناعت اورخلوص ومحبت کا پیکر اورسلف صالحین کا نمونہ تھےمغرب کی جدید تہذیب وتدن اور اس کے گمراہ کن افکارونظریات پر گہری اور بسیط نظر رکھتے تھے برصغیر کے واحد ع لم دین تھے جن کی تحریروں میں مغربی فلسفہ و کفر کا ردا سکے زمیر کا تریاق بکٹریت موجود ہے مغرب کے بریا کئے ہوئے فساد اور گمراہ کن نظریات کے خلاف آیے کا بے باک مدلل اورموثر قلم جراحت ومرحم دونوں کا کام کرنا تھا عالمی مسائل وامور پر آپ کی نظر گہری اور عمیق اور ملت کے اجتماعی مسائل ہے دلی تعلق تھ ملکی و عالمی سیاسی وساجی حالات ومسائل ہے آپ کو وسیج وعمیق واقفیت تھی۔ ملمی وفکری برموضوع ہر آپ نے قلم اٹھایا اور جس موضوع پر آپ نے جولکھا وہ اس فن کے لیئے ا تھار ٹی ، نا گیا۔ برصغیر کے اس صدی کے اکابر علہ وَ اہل امتد جیسے حضرت مولا نامجمہ الیاس " ' مولا نا احمد علی یا ہوری' مول نا حسین احمد مدنی '' 'شخ الحدیث مولا نامحمد زکریّا دیگرعلاء اہل الله کے آپ ہمیشہ محبوب ومنظور نظر رہے آپ کے شخ حضرت ش ہ عبدالقا در رائے بوری کا مقولہ مشہور ہے کہ اگر خدانے بوجھا کہ دنیا ہے کیا لایا تو علی میں کو پیش کر دوں گا آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ برصغیر کے اس صدی کے بیشتر ا کا برعلاء اور اہل اللہ کا تعارف آپ کے تعم سے ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ دعوت وعزیمیت کی ساری جلدیں لکھ کراسل م کے چود ہ سوسا یہ مشاہیرا ورا کابرین امت کا تذکر ہ ایسے موثر دنکش اور تغمیری انداز میں لکھا جس ہے نئ نسل بہت تیجھ فا کدوا ٹھا سکتی ہے۔ آ پ کی شخصیت جس طرح علاء مدارس صوفیاء کرام اور

خانقا ہوں میں مسلم تھی اسی طرح عصری طبقات عصری تعلیم گاہوں' ملی ًٹر ھاتا ہر ہ' مَد' جینوا' بندن اور نیویارک میں بھی مقبویت رکھتی تھی ۔ ونیا بھر کے علما وزعم مفکرین و دانشورحتی کہ عکمران آپ کوعقبیدت وعظمت کی نظرے دیکھتے تھے اپنے اخل ق عاليه كى بدولت آپ ہر طبقہ ميں مقبوليت رکھتے تھے۔ ندوۃ العلمیا ء( لکھنوً ) ئے ،ظلم اعلی ہونے کے ملاوہ دارالعلوم د بو بند کی مجنس شوری کے رکن آل انڈیا مسلم پرسل لی واور ایک صدر اُ آل انڈیا ملی کُسل کے سرپیت را بطہ اوب ا سدامی ( مکدمکرمیہ ) کے سربراہ' مدینہ یو نیورٹنی (مدنیہ منورہ ) کی مجلس مشاورت کے رکن' آ کسفورڈ یو نیورٹنی کے اسد می سینٹر نے سر براہ' جامعہ الہدی ( نوٹنگھ ) کے سر برست دعوت اسلامی کی عامیمجلس املی ( تا ہرہ ) کے ممہر دارالمصنفین وشبعی اسیڈمی (اعظم ًکڑھ کے صدر ٔ عالمی یو نیورسٹیوں کی انجمن' واقع رباط ( مرائش ) ئےمبر بین لاقوامی یو نیورٹی ( اسلام آباد ) کی ایڈوائز ری کوسل کےممبر' قاہرہ' دمشق اور ارون کی عملی اسیڈمی ئےمہر اس کے علاوہ سینکٹز وں علمی و دینی ادارون اور ۔ تنظیموں کے سر پرست ہتھے۔ آپ برصغیر کی واحد شخصیت ہتھے جنہیں دو ہار خانہ کعبہ کی گنجی حوالے کی گئی ای ھرت شاہ فیصل ابواڈ دبنی (امارت) کا عالمی شخصیت کا ابوارڈ اور سعطان برون ٹی ایوارڈ زے نوازے گئے۔ آپ کے زید اور ان نیا ہے ہے نیازی کا بیا عالم که ان ایوارڈ زے کروڑوں رو ہوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا بکنہ اس وقت ساری رقم افغان می مدین 'مساجد و مدارس اور دینی وتعلیمی ادا رول میں تقسیم فر ما دی۔ ۹۶ میں حکومت ترکیہ نے آپ کے اعز از میں اور آ پ کی شخصیت اور ملمی خد مات کوخراج عقیدت چیش کرنے کے لئے ایک تنظیم ایثان کا نفرس منعقد کی جس میں دنیا کھر کے معاءَ سرام دانشوروں اور پوٹی کے اسکالروں نے آپ کی ملمی فَنری و دینی خدہ ت پر مقامے پڑھے دنیا بھر کی بیشتر دینی تح یکیں اور عالمی اسلامی تنظیمیں آ ہے کو اپنا سر پرست و مر لی سجھتی تھیں اور آ ہے کے قیمتی مشوروں اور رہنمانی کی طالب رہتی ۔ جیسے برصغیر کی مشہور تبلیغی جماعت عرب و نیا کی سب سے بڑی وینی تحریک اخوان المسلمین انڈ و نیشیا کی ماشومی یا رنی اور جماعت اسلامی و نیمرہ و نیمرہ و یو بند کے ہداوہ و گیرتمام مکا تب فکر کے ہداء ومشاہیم بھی آپ ہے محبت و مقیدت کا تعلق ر کھتے تھے۔ ۱۲۸ سو بر ۹۹ مسلم برسل لا ، بورڈ ئے اجلاس واقع جمہی میں جب آپ نے اپنی عدائت کے سبب استعفی پیش فر ما یا تو اس نا چیز نے دیکھ کہ بورے اجل س برٹ ٹا حیما گیا اور کوئی بھی اے قبول کرنے کے نئے آ ما دہ نہیں تھا سب ہے پہیے ملی کوسل کے سر براہ مو 1 نا مجامد الاسلام قاتمی نے کہا جب کشتی طوفان اور منجد ہار میں موتی ہے تو ملاح نہیں بدلا جا تا۔ شعیہ رہنما علامہ قلب صادق نے کہا پرسنل لا ، ورڈ کی صدارت حضرت مو انا کے لئے کوئی وجہ عزیت و فتخار نہیں بلکہ بورڈ کے نئے بیاعز از فخر کی بات ہے کہ حضرت مولا نواس کے صدر میں جماعت اسلامی کے امیرموا، نا سراج انحسن صاحب نے کہا آتی بیہاں بورے ہندوستان کے مختلف مکاتب فکر کے رہنما موجود میں اگر بوری دنیائے اسل م سعودی عرب ترکی ا یے کتان انڈ و نیشیا' سوڈ ان وغیر ہ وغیر ہ کے زعما ، و رہنما یہاں ہوتے تب بھی صدارت کے لیے سب کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا اور وہ مقدر اسلام حضرت مولانا ابوائسن ملی ندوی کا ہوتا۔ اس کے بعد تمام مکا تب گئر کے رہنمہ وال نے بیک زبان

کہ حضرت مولان ہی بورڈ کے تا حیات صدر میں اس طرح بھارت کی تمام سیاسی یارٹیاں آ ہے کا حتر ام کرتیں۔ بھارت کے وزیرِ اعظم اور وزرائے اعلی آپ کے در دوست پر حاضری دیتے بھارت کی حکومت نے دو ہارآپ کو بھارت کا سب ہے بڑا قومی ابوارڈ یدم بھوشن اور بھارت رتن دینا جا ہا گر آ پ نے قبول کرنے سے تختی ہے انکار کیا مسلم پرسل لاء کی جدو جہد کے دوران شاہ بانو کیس کے موقع پر بھارتی حکومت نے اسلامی پرسٹل لاء میں تبدیلی کرنے کا ذہن بنالیا تھا جب ا یک نازک موقع پرمسلم پرسل لاء میں ترمیم کا ارا دہ ظاہر کیا کہ متعدد عرب مما لک نے اسلامی پرسٹل لاء میں ترمیم کی ہے تو آ پ نے فر مایا الحمد القد ہم بھارتی مسلمان سلام کے متعلق خود غیل ہیں کے عرب ملک کے مختاج نہیں جب را جیوصاحب نے اس مسئد میں جامع از ہر( مصر ) کے علا ہے رجوع کرنے کا عندیہ ظاہر کیا تو حضرت مولا نائے فرہ یا الحمد للدیہا پ ا ہے ہو، موجود میں کہ اگر ان کا نام جامع ازھر میں لیا جائے۔ تو احترام میں از ہر کے چونی کے علوء کی سرونیس جھک جائیں آ ہے نے مزید فرمایا بار ہا ایبا : ا ہے کہ و تیا بھر کے مسلم علوء کی سب سے بڑی تنظیم رابطہ عالم اسلامی ( مکه مکرمہ ) میں بوری دنیا کے مسلم اسکالرز کی رائے الید جانب اور آپ کے ملک کے ایک اسکالر کی ووسری جانب ہوتی تب آب ے ملک کے اس ایک شخص کی رائے پر فیسلہ کیا گیا اور ساری و نیا کے اسمامی اسکالرزنے آپ کے ملک کے اسکالر کی راہے کے سامنے سر جھانا دیا بیرس کر را جیوصاحب ٹاموش ہو گئے اس کے بعد جب انہیں پینہ چلا کہ وہ شخصیت انہیں کے حلقہ ا تخاب ( رائے بر ملی ) ی ہے تو انہوں نے اس برئی ہارنخر کا اظہار کیا۔حضرت مولانا کی گفتگو کے بعد راجیو صاحب نے ا سلامی شریعت کی روشنی میں ( مطلقہ کے نفقہ کے ) مسئد کومعلوم کرنا جا ہ جب انہیں تشفی بخش جواب ملا تو انہوں نے بھارتی یا رلیمنٹ میں اس مسئنہ ہر بحث کے دوران کہا کہ میں نے امریکہ و بورپ سمیت دنیا بھر کے قوانین کا مطالعہ کیا ہے مگر چود ہ سوسال پہلے قرآن اور اسلام نے عورت کو جوحقوق دیئے ہیں وہ اب تک دنیا کا کوئی قانون نہیں دے یایا۔ بالآخرانہوں نے کا تگریس کے مہران کے نام ہیپ (لازمی تھم) جاری کر کے بھارتی یا رئیمنٹ میں مسلمانوں کے مطالبہ کے مطابق بل یں کروایا اس طرح حضرت مولانا کی شخصیت کی بدوست مسلمان یا رکیمنٹ میں پرسٹل ما ، بورڈ کی جنگ جیت گئے غرض اس د ور میں ایسی مقبولیت اور محبوبیت کی کوئی دوسری تظیر نہیں ہے۔

آپ کے سانحدار تھ ل پر پوری ہت اسل میہ نے جس طرح رنج وغم کا اظہار کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں متی۔
ونیا بھر کے اخبارات ورس کل ومجلّات کے ادار یوں اور جومض مین و مقالات آپ کی شخصیت پر چھپ چکے ہیں اگر صرف انہیں یکجا کیا جائے تو کئی شخیم جلدیں تیار ہو عکتی ہیں آپ کی زندگی تالیفات اور علمی کا موں پر سیمناروں یا دگاری جلسوں کا لہتنا ہی سلسلہ بھی برابر جاری ہے۔ عربی اردو میں آپ کی متعدد سوائح آپکی ہیں دنیا بھر کی بیالیس یو نیورسٹیوں میں آپ کی شخصیت اور آپ کے کام میں کہ جعد کی نماز کے پہلے کی شخصیت اور آپ کے کام پر پی ۔ ایک ۔ ذی بوا ہے۔ یہ آپ کی عندالقد مقبولیت کی علامت ہے کہ جعد کی نماز کے پہلے انتقال فرمایا۔ ای رات رائے ہر بیل کے چھونے سے قصبہ میں تدفین عمل میں آئی۔ گر ڈیڑھ دولا کھا فراد ہروانہ دار پہنچ

گئے۔ حرین شریفیں ہیں کا وقطان المبارک کوشب قدری مبارک رات میں جب کہ حرم اپنی تمام وسعقوں کے ساتھ ہما ہوتا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی ای طرح جدہ ' ریاض' اور سعودی عرب کے دیگر شہوں جامع از ہر ( مھ ) استبول ( ترکی ) غداد کو بہت متحدہ عرب امارات ' پورپ و امر بید۔ غرض دنیا کے و نے کونے میں مروڑ و سلمانوں نے غائب نہ نماز جنازہ اوا کی۔ ریڈ بواور ٹی وی پر و ف ت کی خبر نشر ہوتے ہی برصغیر اور عالم اسلام میں نم کے بادل چھا گئے۔ یہ سب آپ کی عند لقد مقبولیت کی علامت ہے ور نہ تحض کی مفکر اسکالز انٹ پر دازی کے تحرکی سے برد کے ایا کہی نہیں مبوتا یہال لندن ہے شرکع ہونے والے عربی روزناموں الحیاۃ اور الشرق الاوسط میں آپ کی شخصیت پر اس قد رکھا گیا۔ محمد وق روزناموں الحیاۃ اور الشرق الاوسط میں آپ کی شخصیت پر اس قدر کھا گیا ہو۔ معودی عرب کی مجلس شوری کے رکن ڈائٹر احمد عثن تو یج ف نے لندن کے معروف روزناموں الحیاۃ اور الشرق الاوسط میں آپ کی شخصیت پر اس قدر کے مشکر کی دوئن ڈائٹر احمد عثن تو یج ف نے لندن کے معروف روزناموں میں سے معروف روزناموں میں الدوس میں سے کونا گوں تصنیف امتزاج پاید جو تا تھا۔ '' علامہ ابوائی من موئ دعوں واکری میں ور تباہ کہ جب کی شخصیت تھوف وروعا نہیت میں بھی مسلم تھی آپ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری کے خیف اصلاح کے خاصل شعود نیا بھر کے بڑار ہا افراد آپ سے بیعت اور روحانیت میں بھی مسلم تھی آپ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری کے خیف اصل کے خوار کے تھی ہی جم میں امر کے تھے۔ آپ اس دور میں ع

کا کامل نموند ہے۔ آپ کی وفات بھی زندگی کی طرح تا بل رشک طریقہ پر ہوئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جمعہ کا دن عجمت کے ساتھ عنسل کر کے نیا لیاس پہن کر جمعہ کی تیاری فر مائی اور حسب معمول سورہ کبف پڑھنے گے ورمیاں میں بی سورہ کیسین کی تلاوت شروع فرما دی۔ اور "فستسر هم عسادی صاحب "کی معنی خیز آیت پر روح خالق حقیق ہے جاتی ہیسین کی تلاوت شروع فرما دی۔ اور "فستسر هم عسادی صاحب کی معنی خیز آیت پر روح خالق حقیق ہے جاتی آپ کے متعلق حضرت مجمد میں اکبر گاوہ فقرہ جو انہوں نے سرور دو عالم شیختی کی وفات پر فرمایا تھ طاب حیتاً ومیتا (زندگ و موت دونوں مبارک) پوری طرح صادق آتا ہے۔ آپ کی وفات عیسوی کلینڈر کی صدی جگہ بڑار سال تاریخ کے آخری دن اور تدفین اس صدی اور بڑارویں سال کی آخری رات میں ہوتا یہ بڑا معنی خیز اشارہ ہے کہ بیصدی علامہ ابوالحن علی ندوئ کی صدی تھی۔

علامہ ندوئ نے مل ، کرام اور نی شل کے لیے بہت کھے چھوڑا۔ اس (۸۰) کے قریب تصانف سیمنکڑوں مقالات و مضابین لا تعداد تقاریر آپ نے کام کی طلب رکھنے والول کے بیے کی رائیں بنا نیں اور روشن کیس۔ ان راہول پر بیش قدمی کی ضرورت ہے۔ علامہ ندوئی کو خراج عقیدت بیش کرنے کا صرف یبی ایک طریقہ ہے نوجوان علاء ریسر چی و تحقیق میں قدم بڑھا کی اس کے بے سب سے موزول جگہ اندن ہے یہاں آپ کے شیان شان ملمی و فکری کا مول کے لیے ایک ادارہ و قائم کی جانے۔

﴿ مِنْ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## آه حضرت مولا نا سيد ابوالحسن على ندوى رحمة التدعليه

حمد وستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ ی م کو وجود بخشا اور درود وسلام اس کے آخری پنیمبر علیہ پر جنہوں نے حق کا بول بالا کیا

الله تعالى نے بدونوا یک بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی راحت اور کلیف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چیتی ہیں نہ یہ اللہ تعالیٰ اس لئے یہاں غمول اور صدموں کا چیش آنا نہ کوئی اچینے کی بات ہے نہ کوئی فیر معمولی چیز ۔ لیکن بعض صد ہے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے اور ان کے عالمگیر اثر ات کی وجہ ہے ان کا زخس مندال ہون آسان ہوتا ۔ پیچھلے مہینے (رمض ن المبارک و اس اللہ و ایک ایب ہی عظیم صدمہ مفکر اسلام حضرت مول نا میں بوتا ۔ پیچھلے مہینے (رمض ن المبارک و اس اللہ و ان ایک ایب ہی عظیم صدمہ مفکر اسلام حضرت مول نا سید بو احس می ندوی صاحب رحمۃ اللہ میں کی وف ت کا مش آیا جس نے ہر اس شخص کو ہلا کر رکھ دیا جو حضرت مولان کی شخصیت اور ان کی خدمات سے واقف ہے ۔ اما لله و انا الیه راجعون ۔

حضرت مول ناسید ابوالحن علی ندوی قدس سرہ ہمارے دور کی ان عظیم شخصیات میں سے تھے جن کے محض تصور سے ول کو ڈھارس اور روح کو بیاظیمین ن نصیب ہوتا تھ کہ قحھ الرجال کے اس زہنے میں بفضلہ تعالی ان کا سابیہ رحمت پوری امت کے بیئر بھی شابیہ ان کا حدیث رکھتا ہے ۔ علم وفضل کے شنا وروں کی تعداد اب بھی شابیہ اتنی کم ند ہو' عبادت و زھد کے بیئر بھی استے نایا ہے نہیں' لیکن ایک شخصیات جو علم وفضل' سرامت قکر' ورع و تقویٰ اور اعتدال و توازن کی خصوصیات جع کے بیئر بھی استے نایا ہے نہیں' لیکن ایک شخصیات جو اور جن کے دل درد مند میں عالم اسلام کے ہر گوشے کے لئے کیساں کر بینے کے ساتھ امت کی قکر میں گھتی ہوں' اور جن کے دل درد مند میں عالم اسلام کے ہر گوشے کے لئے کیساں ترثیب موجود ہو' خال بی پیدا ہوتی ہیں' اور ان کی وفات کا خلا پر ہون بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت مولائن گوانی خصوصیات سے نوازا تھ' اور اب ان صف ت کا ج مع ڈور دُور کوئی نظر نہیں آتا۔

حضرت مولا أنّ اصلاً دارالعلوم ندوة العلم ولكھنو كے تعليم وتربيت يا فتہ تھے ليكن اس كے بعد انہيں اللہ تعالى نے

دارالعدوم دیو بند ہے بھی اکت بیفن کی توفیق عطا فرہ کی تھی' اور اس طرح ان کی ذات میں برصغیر کے ان دونوں عظیم اداروں کے می سن جمع فرما دیئے ہتھے۔ پھرعم خاہر کے اس مجمع البحرین کو القد تعالی نے علم باطن کا بھی حصد وافر عطا فرمایا۔ انہوں نے حضرت مولانا ش وعبد القاور صاحب رائے پوری رحمة القد علیہ کی خدمت وصحبت سے فیض حاصل کیا' اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے پوری قدس سرہ کے خلیفہ مجرز کی حیثیت سے آپ کا فیض دور دورتک پھیلا۔

آپ کی اردواور عربی تصانیف ائی ایم ن افروز فکر انگیز اور معلومات آفریں ہیں کہ وہ دل کو ایمان ویقین سے سر شرکے کے علاوہ وین کا صحیح مزاج و ہٰڈاق انسان پر واضح کرتی ہیں اور اسے افراط وتفریط سے ہٹا کہ اعتدال کے س جودہ منتقیم پر لئے آتی ہیں جو ہمارے دین کا طرہ انتیاز ہے۔ ان کی تحریروں میں علم وفکر کی فراہانی کے ستھ بل کا سوزو سردہ خوانسان کومت ٹر کئے بغیر نہیں رہتا۔ خاص طور پر مغربی افکار کی پورش نے ہمارے دور میں جوفکری گر اہیاں پیدا کی ہیں اور انہوں کی ہیں اور عدم اسلام کے مختلف حصوں میں جوفتنے جگائے ہیں ان پر حضرت مول ناکی نظر بڑی وسیع و عمیتی تھی اور انہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ان فتنوں کی شخیص اور ان کے عداج کی نشان دہی آتی سلامت فکر کے ساتھ اسٹے دلنشین انداز ہیں فرمائی ہے کہ عہد حاضر کے مؤلفین میں شاید ہی کوئی دومرا ان کی ہمسری کر سکے۔

التدتی نی نے انہیں عربی زبان کی تحریر و تقریر پر وہ قدرت عط فرمانی تھی جو بہت ہے عرب اہل قلم کے ہیں جو باعث رشک تھی اس منفر دصداحیت ہے انہوں نے خدمت اسلام کا وہ عظیم اشان کا م ہیں جو عربی زبان وا دب کے معاصر ما ہم ین میں شدید سی نے نہ ایں ہو۔ ان کی فصیح و بلیغ تحریروں نے عربوں کو دین کا بھول ہوا سہتی یا دولا یا اور مغرب کی فکری باخی رہے ہوئے عرب مما لک میں وین کا پیغام آئی خود اعتبادی اسے بھین اور استے پر جوش انداز میں پہنچ یا کہ آج بین رعرب مسلمان اپنی اس می بیداری کو ان کی تحریروں کا مربون منت جھتے ہیں۔ ان کی تحریرو تقریر میں جو افلاص در در مندی اور دسوزی کو ہے کوئے کر بھری ہوئی تھی وہ ان کی ہخت یا ہے کو بھی مخاطب کے بیے قابل قبول بنا وی تھی اس مندی اور دسوزی کو بی کور کھری ہوئی تھی وہ ان کی ہخت یا ہے کو بھی مخاطب کے بیے قابل قبول بنا وی تھی اس کی مقبولیت سی بھی غیر عرب کے مقابعے میں نہیں زیادہ تھی ۔ عرب ملکوں کے مقابعے میں نہیں خیا وہ دع وہ ان کی مقبولیت سی بھی غیر عرب کے مقابعے میں نہیں زیادہ تھی ۔ عرب ملکوں کے مقتد رصفتوں سے بھی ان کے مراہم سے اور وہ ان مراہم کو خدمت دین کے سے استعال فر ماتے تھے۔ اور ان کی بدوئت بہت سے مشکرات کا سدیا ہوا۔

وارا تعلوم ندوۃ انعلماء کے بارے میں اگر میں پر کہوں تو مبائد نہیں ہوگا کہ حضرت مویا ٹاک قیادت نے اس ادارے کوئی زندگی بخشی۔ پیادارہ درحقیقت حضرت مولا نامجم علی صاحب موئلیری رحمۃ التد علیہ نے مسلمانوں کی اہم وقتی ضرورت کا احس س کرتے ہوئے قائم فرمایا تھا' اوراس کا مقصد پیتھ کہ یہاں ہے ایسے اہل علم پیدا ہوں جو دین علوم سے آراستہ ہوئے کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی اتنی واقفیت رکھتے ہوں جوان کی وعوت کو معاصر تعلیم یافتہ حضرات میں زیادہ مؤثر بنا سکے۔ بیدا یک عظیم الشان مقصد تھا' لیکن رفتہ رفتہ اس اداوے پر تاریخ وادب و تنا غالب تا گیا کہ اس ک

و بن جھ پ وند پڑنے تکی۔حضرت مولان سیر ابوالحن علی ندوی نے دارالعلوم ندوۃ العلمان کو دوبایدہ اپنے اصل مقاصد ک طرف اس حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوٹا یا کہ اس کی نمایاں خصوصیت بھی برقر ار رہی' اس کے ساتھ اس میں شمیٹھ اسلامی ملوم کا معیار بھی پہنے سے کہیں زیادہ بلند ہوا' اس کی مجموعی نضا پر تدین' تقوی اور انابت الی اللہ کا رنگ بھی نمایاں ہوا' اور تا ریخ و ا د ب کو دین کی دعوت اور مقاصد شریعت کا خادم بنا کر اس طرح استنعال کیا گیا که بیدا داره دعوت و خدمت دین کا ا کیا اہم مرکز بن گیا جس کی خدوت ہے یورے عالم اسلام نے استفادہ کیا۔حضرت مولا تُانے اپنی انتقاب جدوجہد سے ت ادارے میں ہے ہم رنگ ملہ وی ایک بری کھیے تیا رفر وی کھیا تھی جو بفضلہ تع کی حضرت مولا نُا کے انداز فکر وعمل کی مین ہے اور نہی کے طرز وانداز پر دین کے مختف شعبول میں گرانقدر خد وت وتب م دے رہی ہے۔ کثر الله تعالیٰ امثالے ہے۔ یوں تو حضرت مولا نا کی تمام ہی تصانیف ہمارے ادب کا بہترین سرمایہ ہیں' سیکن'' تاریخ دعوت وعز نمیت'' اور'' و نیا پرمسهمانوں کے عروج و زوال کا اثر'' اور'' یا لم اسدم میں اسد میت اورمغربیت کی کشکش'' بیرتین کتابیں ایسی ہیں کہ راقم الحروف نے ان ہے خاص طور پر بہت استفادہ کیا'اوران کے ذریعے بہت سی زند گیوں میں فکری اورعملی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت ہے چھوٹ چھوٹے مقالے جوالگ کتا بچوں کی شکل میں ش نع ہوئے ہیں۔ بلا کی تا ثیر رکھتے الله المراح المناه والمناه من صريحة الها العرب" اور"من غار حراء" اور"ردة و إلى الكر لها" اورة فر میں ''نر سید احصحوۃ الاسلامیۃ''وہ مقالے ہیں جنہوں نے دلوں کوچھنچھوڑ کرانہیں فکروعمل کی سیدھی راہ دکھائی۔ عصری ضرورتوں کا احس س بھارے دور میں بہت ہے علاء ٔ رہنمہ ؤی اور اہل قلم کو ہوا' اور انہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی عصری حاجتوں کی تکمیں میں اپنی تو انا ئیوں صرف کیں' لیکن بسا اوقات عصری حاجتوں کی فکرنے ان کو دین کی سکہ بند ورٹھیٹھ تعبیر سے ڈگرگا کرایں راہ اختیار کرنے برآ ، دہ کر دیا جوجمہورامت اورسف صالحین کے جادہ ستقیم ہے ہٹی ہو ئی تھی ۔ نیکن حضرت مو یا ناعلی میں ب قدس سر ہ کا معاملہ ان ہے کہیں مختلف تھے ۔ اس دور کا کو ئی بھی حقیقت پیندا نسان اس ہات ہے انکارنہیں کرسکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضرور پات کا مکمل احساس وادراک رکھتے بنتے کیکن ان ضرور پات کی پھیل انہوں نے ہمیشہ جمہور امت کے مسلم عقا کد ونظر ہوت کے دائرے میں رہتے ہوئے کی' اور کی قشم کی مرعوبیت اور معذرت خوا ہی کی پر حصا ئیں بھی ان کی تحریروں پرنہیں پڑسکی۔

جب مور نا سید ابوال علی مودودی می حب مرحوم نے جماعت اسمامی کی بنیاد ڈالی تو وقت کی ایک اہم ضرورت سمجھ کر حضرت موار نا سید ابوالحس علی ندوی رحمۃ اللہ سید نے بھی ان کا ساتھ دیا' لیکن جب ان کے طرز فکر وعمل سے اختلاف سامنے آیا تو حضرت موارنا ان سے الگ تو ہو گئے' لیکن جماعت اسمامی ورمو انا مودودی صاحب کی مخافت کو اپنا ھد ف سامنے آیا تو حضرت موانا ان سے الگ تو ہو گئے' لیکن جماعت اسمامی ورمو انا مودودی صاحب کی مخافت کو اپنا ھد نہیں بنایا بلکہ مغربی فکار کی تر اید میں انہول نے جو تا بل قدر کا مرکبیا تھا' اس کی تعریف و تو صیف میں بھی بخل سے کا منہیں لیا اور بالآخر ان کے مرز فکر وعمل پر جو عامانہ تنقید حضرت مول نائے'' اسلام کی سیاسی تعبیر'' میں سپر دقعم فرمائی وہ انہی کا حق

تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولانا مودودیؒ اور ان کے طرز فکر کے حامل دوسرے اہل علم ہے اپنے اختلاف کو انتہا کی مترنت کے ساتھ مدلل اور مشحکم انداز میں بیان فر ماکر ان بنیا دی نکات کی نشان دہی فر مائی جن میں ان حضرات کی سوچ قرآن وسنت کے جاد وُ اعتدال ہے ہٹ گئی تھی۔

حضرت مولاناً کی پوری زندگی ایک جہد مسلسل ہے عبارت تھی 'ونیا کے سی بھی خطے میں مسلمانوں کی کوئی تکلیف یا خرابی ان کے دل میں کا نابین کر چبھ جہتی تھی۔ ان کی خود نوشت سوائے حیات ' کا روان زندگی ' کے نام ہے چھ جدوں میں شائع ہوئی ہا اور اس کے مطالعے سے ان کی جمہ جہتی فرمانی حیات ' کا روان زندگی ' کے نام ہے چھ جدوں میں شائع ہوئی ہا اور اس کے مطالعے سے ان کی جمہ جہتی فد مات پر تھوڑا بہت اندازہ ہوسکت ہے۔ بلکہ مجھے تو اس بات پر جیرت ہے کہ اتنی مصروف زندگی میں انہوں نے اپنی میں سوائح کی مصروف زندگی میں انہوں نے اپنی میں سوائح کی مصروف زندگی میں انہوں ہوئی جب کہ جب سوائح کی مصروف نیاں ہوئی جی ہے کہ جب اللہ تع کی سوائح کی خصوصیت میں ہی برکت عطافر ، ویتے ہیں۔ اس سوائح کی خصوصیت میں ہے کہ وہ محض واقعات زندگی کی داستان نہیں ہے بمکہ اس میں قدم قدم پر قاری کے سامنے قار و بصیرت کے نئے نئے پہلوا جاگر ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن ہمہ جہتی خدمات کے سے چنا تھا ان کے پیش نظر وہ کس ایک ملک کی نہیں 'پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی 'میرے والد ما جد حضرت مولا نا مفتی محمد شفیج صاحب قدس سرہ کے سرمنے جب بھی حضرت مولا ٹا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ ''مؤ فق میں اسلہ'' ہیں' اور جوں جوں حضرت مولا ٹا کی خدہ ت سرمنے آتی گئیں' حضرت والد صاحب قدس سرہ کے اس جملے کی حقانیت واضح ہوتی گئے۔ لیکن ان ہمہ جہتی خدہ ت اور عاملیر مقبولیت کے حضرت والد صاحب مولا نا تو اضح کے انداز وادا میں عجب و پندار کا کوئی ش ئینیس تھے۔ قبول حق کے سے ان بوجود حضرت مولا نا تو اضح کے پیکر تھا ان کے کسی انداز وادا میں عجب و پندار کا کوئی ش ئینیس تھے۔ قبول حق کے سے ان کا ذہن ہمیشہ کھلا ہوا تھ' اور وہ اینے چھوٹوں ہے بھی ایس معاملہ فرہ تے تھے جیسے ن سے استفادہ کررہے ہوں۔

مجھ نا چیز کے ساتھ حضرت مولانًا کی شفقت و محبت اور عنایات کا جو معاملہ تھا'اے تعبیر کرنے کے لیے اغاظ منے مشکل میں اگر چہ یا کستان اور ہندوستان کے بعد کی بنا پر مجھے حضرت مولانًا ہے شرف ملا قات اور حضرت کی صحبت سے ذاتی مستفید ہونے کے مواقع کم ملے' کیکن احمد لقد خط و کتابت کے ذریعے ان سے تعبق قائم رہا' میں نے اپنے بہت سے ذاتی اور اجتماعی مسائل میں حضرت مولانًا ہے رہنمائی طلب کی' اور انہوں نے ہمیشہ بڑی شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ارشادات سے نوازا۔

میں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا جب حضرت موما ٹا کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہو' میرا ایداشتیاق سو فی صدفطری تھا کہ میرے سئے ان کی حیثیت ایک رہنمہ کی تھی میں اس بات کا حاجت مندتھ کہ ان کی صحبت جتنی ہو سکے' میسر آئے' لیکن مید حضرت مولا ٹا کی شفقت کی نتہاتھی کہ وہ بھی محض اپنے اطاف کریمی نہ کی بنا پر مجھے اس سعادت

· @ 3246

ے بہرہ ورکر نے کی کوشش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مجمع سفقہ الاسل می صند کا اجلاس بنگلور میں ہونا تھا۔ حقر نے حاضری
کافی الحمله وعدہ کرلیا تھا حضرت مولانا کا گر می نامد آیا کہ میں نے تم سے منے کی خاطر اس سفر کا ارادہ کیا ہے۔ بعد
میں اتفاق ہے مجھے ایک مجبور کی پیش آگئی کہ میں وہاں نہ پہنچ سکا اور اس وقت ان کی زیارت سے محروم رہا۔ میں اپنی
نادانی سے سیمجھ تھا کہ حضرت نے ناحقر کی خاطر داری کے لیے فدکورہ با افقرہ لکھ دیا ہوگا کیاں بعد میں انہوں نے اپنے
خطوط میں جس طرح اس پر افسوس کا اظہار فرمایا 'اور صرف خطوط ہی میں نہیں' اپنی خود نوشت سوائے میں بھی اس واقعہ کا
جس طرح ذکر فرم یا ہے 'وہ احقر کو فرق تدامت کرنے کے بیے کافی ہے۔ حضرت تحریفرہ تے ہیں۔

''سارہ اور کی قعد والم اور ارا ار جون واور کی تاریخوں میں جمع الفقہ الاسلامی هند کا تیرا اسکارہ علی فراکرہ علی (سیمینار) بنگور میں دار انعلوم سبتل الرش دے احاط میں منعقد ہونے و اقعالے میں نے رائے بر یلی کے قیام میں احتیاح جمس کے لیے مقالہ عربی میں تیار کر بیا تھا۔ مقالہ اگر چہ تیار تھا' اور بنگور کا موسم بسبکی ہے کہیں زیادہ فوشگوارو فئک بھی ہوتا ہے۔ اس کے بوجرد اس موقعہ پر سفر کے بارے میں برا اثر دد تھا۔ اس کی دجہ بیا حساس تھا کہ فقہ پر راقم کو وہ درجہ اختصاص اور مطالعے کی وسعت و ممتی حاصل بہیں جو اس اہم فداکرہ علمی میں شرکت کے سے ضوری ہے۔ اس سئے شرکت سے معذرت کا رجبان غیاب تھا' پیرصحت و اق دطیع کی بن نیر جن علمی بیاس میں بہت'' دھوم دھام'' ہوتی ہے ان میں شرکت نے بھی طبعت گریز کرتی ہے۔ لیمن کچھو مولان مجابد لہ سلام صدب جیسے قابل احترام' قدیم اہل تعتی ورف ضل داع سے شرکہ تق عثانی صدب بھی اس سام کہ تق عثانی صدب بھی اس میں اس سفر کی آباد کی آباد کو اور کہتے محترم مولان جسٹس مجرتق عثانی صدب بھی اس ندا کرے میں شرکت کے سے خصوصی طور پر کرا بی سے تشریف کا ذکر تھا۔ ان کے برا، مجرم مو ، نامفتی مجمد رفع عثانی صدب سے بہی میں ملاقات بھی جو حیدر آباد کی آبید دعوت پر تشریف ایا ہے تھا ورمویا ناتھ عثانی صدب کی آباد و شرکت کے میں میں اس سفر کی آباد و شرکت کے میاب کی بنا ہے بنگور کے سفر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ می مقور کے سفر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقور کی تاری خطر کی تاری بنگور کے سفر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقور کی تاری بنگور کے سفر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقور کی تاری بنگور کے سفر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقور کی تاری بنگور کے سفر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقال کی ایا بر بنگور کے سفر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقور کی تاری بنگور کے سفر کا فیصد کر آباد کر آباد کی این بنا ہے بنگور کے سفر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقور کی تاری بنگور کے مقر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقرر کی تاری بنگور کے مقر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقرر کی تاری بنگور کے مقر کا فیصد کر لیا گیا۔ ۔ مقرر کا کے تصور کی کا کی کو کی کو کر کر گیا۔ ۔ مقرر کی تاری بنگور کے مقر کا کو کی کو کر کو کی کو کر کو کر کر گیا کی بنگور کے مقرر کو کو کر کو کر کر کے کی کو کر کر کو کو کر کو کر کر گیا۔ ۔ مگور کے کو کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر

وں ہے۔ بہر ماں میں میں بہ جب میں بور پر بہت کی وجہ ہے تشریف نہیں لاسکے جس کی ذاتی طور پر مجھے بہت کی محسوس مول نامحمر تقی عثانی صاحب غائب سیٹ نہ مینے کی وجہ ہے تشریف نہیں لاسکے جس کی ذاتی طور پر مجھے بہت کی محسوس ہوئی نے بٹرون کی عدم شرکت کی بن پر مجھے ہی کواس موقر مجس ندا کرؤ کاصدرفرض کرلیا گیوالخے۔

( كاروان زندگی ۱۲۲۲۲۲۲ ج۳)

اللہ اکبرا تواضع وانک راور تچھوٹوں پرشفقت وعنایت اوران کی قیدرافزائی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو علق ہے' پچر بٹگلور کے اس سفر میں مدتن تا ہے نہ ہو سکنے کا تاثر حضرت پر اس وقت تک رہا جب تک تبن وہ بعدان ہے مکہ مکر مہیں ملاقات نہ ہوگئی۔اس ملہ قات کا تذکرہ بھی حضرت نے کاروان زندگی میں اس طرح فرمایا ہے

'' راقم کی نگائیں اس مؤتمر میں پر کت ن کے ان مانوں ومجوب چہروں کو ڈھونڈ رہی تھیں جن نے خصوصی و پنی وفکری را بلا اور انس ومجت کا رشتہ ہے۔ اپ بک جسنس مولان محر تی عثانی ' حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اور جسنس افضل چیمہ صاحب پر نظر پڑی۔ یہ حضرات بھی غالب ای شوق وجبتو میں سے۔ یہ حضرات مغرب کے بعد ڈاکٹر مولوی عبدالمدع ہیں ندوی صاحب مکان پر تشریف ہے آئے و ہیں عشا کی نماز پڑھی ' کھانا نوش فر مایا اور دیر تک مجلس رہی۔ اس هر ح بنگلور میں فقتی سیمینار کے موقعہ پر جو ۸ تا اجون و 199 کو منعقد ہوا تھ ' مول نا محمد تھے صاحب عثانی ہے (جو ایک مجبوری ہے تشریف نہیں ، سکے تھے ) نہ منے کی حسرت پوری ہوگئی۔ دیر تک مجبس رہی جس میں پاکستان کے طالت پر بھی تبعرہ ہوا۔ آئم کی خصوری مان اور دیر بھی اگر محمول مقاشیا کو ڈو فنک ہے اپ بلک ملاقات ہوئی' ان سے بھی راقم کا خاص رابط ہے۔ ای مجموعے میں اگر محتر می مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کو شامل کر لیا جائے تو راقم کا خاص رابط ہے۔ ای مجموعے میں اگر محتر می مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کو شامل کر لیا جائے تو رابط وتعلق ہے' اور وہ بھی اس ع جزیر خصوصی کرم فرہ تے ہیں۔ مولانا محد تقی عثانی صاحب کی راقم کے دل ربط وتعلق ہے' اور وہ بھی اس ع جزیر خصوصی کرم فرہ تے ہیں۔ مولانا محد تقی عثانی صاحب کی راقم کے دل مولان تا محد تا ہی جو قدر و منزلت ہے اس ہے اس کے احباب بخو فی واقف ہیں' اور ان کو بھی غالباً اس کا احب س میں جو قدر و منزلت ہے اس ہے اس کے احباب بخو فی واقف ہیں' اور ان کو بھی غالباً اس کا احب س

حضرت کی خصوصی شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی ان کی کوئی نئی تالیف آئی 'اس کا ایک نسخدا ہے و سخط کے ساتھ مجھ ن کارہ کو ضرور بھجواتے' اس مع طے بیس ڈ اک پر اعتی دنہ تھ' اس سے کوشش یہ فرماتے کہ کس آنے والے کے ذریعے دی پہنچ جائے اور بعض اوقات احتیاطا کنی آ دمیوں کے ذریعے ایک ہی کتاب کے کنی نسخے بھجوادیے تھے۔ جب حضرت کی معرکۃ الآرا تا بیف' امرتضٰی' منظر عام پر آئی تو اس کے کئی نسخے احقر کے پاس بھیج اور حکم فرمایا کہ اس پر ابلاغ میں بلاگ تبھر ہاکھوں۔ احقر نے حکم کی تعمیل کی اور کتاب کی نمایال خصوصیات ذکر کرنے کے ساتھ چند طالب عمانہ گذارشت بھی پیش کیس۔ حضرت نے ان گذارشات کی ایس قدر افزائی فرمائی کہ میں پانی پانی ہوگیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی حضرت نے نے ان گذارشات کی ایس قدر افزائی فرمائی کہ میں پانی پانی ہوگیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی حضرت نے نے ان گذارشات کی ایس قدر افزائی فرمائی کہ میں پانی پی نی ہوگیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی حضرت نے نے ان گذارشات کی ایس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

'' بعض صفوں میں کتاب کا استقبال اور ردعمل مصنف کی توقع اور کتاب کی قدر و قیمت کے خلاف ہوا' مؤلف کتاب کو ایسے خطوط اور تنقیدی تبھر ہے بھی ملے جن میں سخت و تیز و تند لہجہ استعمال کیا گیا' اور چہتی ہوئی طنزیہ زبان میں کتاب اور مؤلف کتاب کونشانہ تنقید و تفحیک بنایا گیا' رسائل کے تبھر ہے بھی عام طور پر پھیکے اور خانہ پری کانمونہ تھے( اس کتاب اور مؤلف کتاب کونشانہ خقیقت پہندانہ اور فراخ دلانہ تبھرہ ایک ممتاز وستنٹنی حیثیت رکھتا ہے جو فاصل گرامی کیا ہیں البلاغ کرا چی کا وہ منصفانہ' حقیقت پہندانہ اور فراخ دلانہ تبھرہ ایک ممتاز وستنٹنی حیثیت رکھتا ہے جو فاصل گرامی

جسنس موا، نا محمد علی عثمانی کے قلم سے کا، اور رسایہ البار کئی رمضان المبارک و میں اے کئارے میں شالتے ہوا)۔( کاروان زندگی صریم معربی ہے)

حضرت موا، نا کے جو مکا تیب میرے پاس محفوظ میں ان کی تعداد بھی خاصی ہے چونکدان مکا تیب میں پڑھنے و لے کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور موجود ہے اس لئے میں ان میں سے چند مکا تیب ابلاغ بی میں الگ سے اشاعت کے ہے و سے رہا ہوں ان میں راقم الحروف کے ہارے میں جوشفقت آ میز کلمات میں وہ احقر کے لیے سعادت اور فال نئے سے فرور میں اور وعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے ان کا اہل بننے کی قوین عطافر ما کیں انہیں پڑھ کر کوئی صاحب احقر کی حقیقی جا ہے ہیں خوش کی نمان کی ایکن انہیں پڑھ کر کوئی صاحب احقر کی حقیقی جا ہے ہیں کہ وہ کی حقیق کی دیتے ہیں کہ وہ کی سے جہوٹوں سے بھی کس عزت افز ان کا معاملہ فرماتے ہیں کہ وہ اینے چھوٹوں سے بھی کس عزت افز ان کا معاملہ فرماتے ہیں۔

«هنرت مولائی نے میری کتاب" میسانیت کیا ہے؟" بہت پیند فر ، نی 'اور اس کے عربی اور اٹمریزی ترجے پر بھی زور دیا 'جو الحمد اللہ ان کی وعاوُں ہے شائع ہوا'اور عربی ترجے کے لیے مترجم کی خدمت میں هدید ہی پیش فر ہایا اور اس بر فعصل مقدمہ بھی تکھیں۔ آخری دور میں حصروفیات کے میری کتاب' 'تکمید فتح المہم' ' پر بھی اپنی گونا گول مصروفیات کے باوجو ، میسوط مقدمہ تح بر فر مایا۔

ميس علو سية حق

وقت فتخب فرمایا جس میں وہ تلاوت قرآن کریم میں مشغول تھے۔ ان کی زندگی جتنی پاکین ہتی ہا کہ تعی کی نے موت بھی ایک بی پاکیز ہ عط فرمائی۔ انا مقدوانا الیہ راجعون۔ اس واقعے پر یوں تو ہرمسلمان تعزیت کی مستحق ہے لیکن خاص طور پر حصرت کے اہل خانہ دارااهلوم ندوۃ العلماء کے منتظمین اور اس تذہ نیز حضرت کے تمام متوسین کی خدمت میں اہا، غ کی طرف سے پیغام تعزیت پیش ہے۔

حضرت مولائی اب دنیا میں نہیں ہیں کیکن انہوں نے جو ً را نقدر مآ ٹر جھوڑے ہیں' وہ ان شاء ابتد رہتی دنیا تک امت کی رہنمائی کریں گے۔

اللهم لا تحرمنا حره ولا تصا بعده اللهم اكرم برله ووسع مدحنه والله داراحيرا من داره واهلا حبرا من اهله و عسله نماء التليخ والبردونقه من الحصايا كما ينقى التوب الا بيض من الدنس أمين يا ارجم الراحمين.

# مفكراسلام حضرت مولا ناسيدا بوالحسن على ندويٌ ايك نظر ميں

#### ولاوت:

٢ رمحرم الحرام ١٣٣٣ه (١٩١٧ء) بمقام تكيه كلاب رائي رائي رائي بريلي \_

تعاليم:

تعلیم کا آغ زواںدہ محتر مہے قرآن مجیدے ہوا پھراردواور عربی کی با قاعدہ تعلیم کا سیسہ شروع ہوا۔

اسساھ (۱۹۲۳ء) میں والد صاحب حکیم سیدعبدائی صاحب کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر نو سال ہے پیچھ او پرتھی قاتعلیم و تربیت کی ذرمہ داری آپ کی والدہ محتر مہ اور براور بزرگ مولان حکیم سیدعبدالعلی حسنی پر آپڑی جوخود بھی اس وقت دارالعموم ندوق العلماء اور دارالعلوم دیو بند ہے فراغت کے بعد میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے۔

- جے ۔ ۱۳۴۲ھ (۱۹۲۴ء) میں علامہ خیل عرب سے یا قاعدہ عربی تعلیم کا آغاز کیا اوراصلہ انہیں کی تربیت میں عربی تعلیم مکمل کی۔
- ے نہ و قالعامیا ۔ کے اجلاس ۱۹۲۲ء منعقد و کانپور میں شرکت کی اور اپنی عربی بول جپال سے شرکاء کومحظوظ کیا 'جس کی وجہ ہے بعض عرب مہمانوں نے اپنے گھو منے پھرنے میں بطور رہبر مولا نا کوساتھ رکھا۔
- ا الم الم الكيمنويونيورش ميں داخله ليا اس وفت مول نا يو نيورش كے سب سے كم سن طالب علم بنتے۔ يو نيورش سے فاضل اوب كى سند حاصل كى۔ فاضل اوب كى سند حاصل كى۔
- ﷺ حر بی زبان کی تعلیم کے دنوں میں اردو کے ادب عالی کی چوٹی کی کتابوں کا مطالعہ کیا جس ہے مولا نا کو دعوت کے کام کی انبی م دبی اورعصری زبان وتعبیر میں سجیح سلامی قلر وعقیدہ کی تشریح میں مددملی۔
- اللہ <u>۱۹۲۷ء سے ۱۹۳</u>۰ء کے درمیان انگریز کی زبان کے سکھنے کی بھی مشغولیت رہی جس کی وجہ سے اسلامی موضوعات اور عربی تہذیب و تاریخ وغیرہ پرانگریز کی کتب سے مولا نا کے لئے براہ راست استفادہ ممکن و آسان ہوا۔

- اوران ہے صحیحین اور سنن ابی داؤ داور سنن تریزی حرفاحرفا حرفا پڑھی۔ اور ان ہے درس حدیث میں شریک ہوئے۔ اور ان ہے صحیحین اور سنن ابی داؤ داور سنن تریزی حرفاحرفا پڑھی۔
- ا پنے شنخ خلیل انصاری ہے منتخب سورتوں کی تفسیر کا درس لیا اورمولا نا احمد علی صاحب لا ہوری ہے ان کے ترتیب دادہ نظام کے مطابق اصلاح عطابق ۱۹۳۲ء میں لا ہور میں مقیم رہ کر پورے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی۔
- الاسلام حسین احمد بدنی سے استفادہ کے لیے ۱۹۳۲ء میں چند ماہ کا داراعلوم دیو بند میں قیام کیا اور سیح بنی ری و شخ سنن تر مذی کے اسباق میں شریک ہوئے اور ان سے تنسیر وسوم قرآن میں بھی استفادہ کیا' نیز شخ اعز ازعلی سے فقہ کا اور قاری اصغرعلی صدب سے روایت حفص کے مطابق تبجو پد کا درس لیا۔

### علمي دعوتي زندگي:

- 🕁 🗠 ۱۹۳۴ ء میں دارالعلوم ندوۃ العلمی ء میں مدرس بنائے گئے اورتفسیر وحدیث اورا دبعر کی وتاریخ ومنطق کا درس دیا۔
- ﷺ المجمن تغییمات دین کے نام ہے ۳۲ میں ایک المجمن قائم کی اور اس میں قرآن کریم اور سنت نبویہ کے درس کا سلسلہ جاری کیا جو ہے صدمقبول ہوا۔ خاص طور پرتغییم یو فتہ اور ملد زمت پیشہ طبقہ بڑی مقدار میں متوجہ ہوا۔
- المجان ندوۃ العلم ، مجلس انتظامی کے رکن کی حیثیت ہے ۱۹۳۵ء میں منتخب کئے گئے اور علامہ سید سلیمان ندوئی کی تجویز پراہ 19 ہے میں نائب معتمد تعلیم کی حیثیت سے متعین کئے گئے اور ۱۹۵۳ء میں علامہ کی وفات کے بعد بحیثیت معتمد قرار پائے اور ۱۹۲۳ء میں علامہ کی وفات کے بعد بحیثیت معتمد قرار پائے اور ۱۹۲۱ء میں براور بزرگ ڈاکٹر عبدالعلی حسنی صدب کی وفات کے بعد ندوۃ العلم ء کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے۔
  - ا 1901ء ش تحريك بيام انسانيت كي بنياد والى-
  - 🖈 1909ء میں مجلس تحقیقات ونشریات اسلام قائم کی۔
- الله عربی میں سب سے بہلا مقار سیدرشیدرض مصری کے مجتبہ 'المنار'' میں اعلق میں شائع ہوا جو سیداحمد شہید کی تحریک کے موضوع برتھا۔
  - 🖈 اردو میں او بین کتاب و تالیف ۱۹۳۸ء میں بعنوان سیرت سیداحمد شہیدش نُع ہوئی جور بنی و دعوتی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی۔
- ک علی گڑھ مسلم یو نیورٹی نے اسلامیات کے نام سے بی۔اے کے طلبء کے لیے نصاب وکورس مرتب کرنے کے لئے متعین کیا۔ متعین کیا۔

- ا اور جامعہ معید دبلی کی دعوت پر ۱۹۲۲ میں جامعہ کے اندرایک لکچر دیا جو بعد میں دین و مذہب کے نام سے طبع ہوا۔
- الله العلامة على جامعه اسلاميه مدينه منوره على تني لكجرز ويئ جو "السوة والاسباء في صوء القران" كام سے شرائع بوك
- ﴿ ١٩٦٨ عِيلَ معودي وزير تعليم كَى دعوت پر رياض تشريف لے گئے تا كەكلية الشريعة كے نصاب و نظام ئے جاسرہ كَ اللہ كام ميں شريك ہوں اور اس موقع ہے وہاں جامعة الرياض اور كلية المعلمين ميں سنح لَلچرز ہوئے۔
- یک ندوۃ العلما، ہے عربی میں نکلنے والے پر ہے' الضیاء' کی ادارت میں ۱۹۳۳ء میں اوراردو پر ہے' الندوۃ' کی ادارت میں ۱۹۳۰ء میں شریک رہاور ۱۹۳۸ء میں ''نقیر' کے نام سے بزبان اردوایک پر چہ کالناش و ع کیا۔ اور مشق سے نکلنے والے پر چہ 'کالناش و ع کیا۔ اور مشق سے نکلنے والے پر چہ ''المسلمون' کے اداریے کی ذمہ داری وہ ۵۸۔ 1989ء میں متعلق ربی پہلا اداریہ بعد میں ''ردۃ و لا ادا دیکر لھا'' کے نام سے شائع ہوا جسے کہ ستاذمحب اللہ بن خطیب کے پر چے'' الفتی ' میں بہت سے مقالات شارکع ہوئے۔

#### اسفار:

- - 📯 🖰 1973ء میں جمینی کا سفر اس غرض ہے کیا کہ دعوں کے لیڈر ڈ اکٹر امبیڈ کر کو اسلام کی دعوت دی جا سکے۔
    - ﴾ وافغیت کے لیے ایک سفر کیا۔
    - 🛠 میں جج کا سفر کیا اور چند ماہ حجاز میں قیام رہا۔ یہ بیرون ملک سب ہے بہلاسفر تھا۔
  - جاز مصر کا پیواسفرا ۱۹۵۱ء میں کی جبکہ مولانا کی کتاب "مادا حسر العالمہ ماں حطاط المسلمس" مولانا سے پہلے ہی وہاں کے تمام ملمی صفوں میں پہنچ کر متعارف ہو چکی تھی اس سے وہ خود مولانا کے لئے تعارف کا بہترین ذریعہ بی۔
  - ﴾ فلسطین کا بھی سفر کیا تو ہیت امقدس کی زیارت کی اورمسجد قصی کی بھی اور رمضان کے آخری دن و بیل کذار ۔۔ اور'' مدینة انٹیل و ہیت اللحم'' کی زیارت کی واپسی میں اردن کے شاہ'ش وعبداللہ سے ملہ قات کی۔
    - الم الم الماري الم المركبا ال موقع ہے دو ہفتے كا قيام رباس كے بعد كئي سفر ہوئے۔
      - 🖈 🕏 کویت اور دول خلیج کا بار بارسفر ہوا۔

- 🗘 رابطة انعام الاسلامی کے وفد کی سربراہی میں افغانت ن وابران و بین ن وعر ق کا سفر کیا۔
- ﴿ ﴿ الْإِجْدِ اللَّهِ مِعْرِبِ اقْصَى كَاسْفِر بِوااور بِرِ وَ كَا وَجِهِاء مِينٌ جَبَهِ بِإِ كَنْ نَ كَاسْفَار بِارِ بِورِ بُوكِ ﴿
- ﴿ یورپ کا پہلا سفر ۱۹۱۳ء میں ہوا جس میں چنیوا' شدن' پیرل' کیمبر ج وا سفورڈ وغیرہ جاتا ہوا اور انہین سے اہم شہروں میں بھی اس سفر میں بہت سے عرب اور مغربی فضواء سے ملاقاتیں رہیں اور کئی کیچر ہوئے۔ اس سفر کے معاوہ بھی یورپ کے سفر ہوئے بالخصوص ادھر آ کسفورڈ کے اسل مک سفٹر کی وجہ سے ہار بارسفر ہوتا رہا۔
  - 🖈 ي امريك كا يبلاسفركيا اور دوسرا ١٩٩٣ء يل-
  - 🖈 1943ء میں بہجیم کا اور کے 194ء میں ملیث کا سفر ہوا اور ۱۹۹۳ء میں تا شفند وسمر قند وغیرہ کا سفر ہوا۔

#### اعزازات:

- 🕁 دمشق کی ' جمع اللغة العربية' کے مراسلاتی ممبر ۱۹۵۷ء میں قراریائے۔
- اور لیبیا کے حاکم ادریس سنوی بھی شریک نتھے اس اجلاس جو ۱۹۲۳ء میں مکہ مکر مدمیں ہوا جس پر جدریۃ املک سعود بن عبدالعزیز اور لیبیا کے حاکم ادریس سنوی بھی شریک نتھے اس اجلاس میں نظامت کے فرائض مولانا نے انبی م دیے۔
- جامعہ اسل میدمد بینہ منورہ کی تاسیس و قیام کے وقت ۱۹۲۳ء سے اس کی مجنس شوری کے ممبر طے پانے اور اس 6 افلام
   بدلنے تک برابر بیہ منصب برقر ارر ہا۔
  - 🖈 رابطة الجامعات الاسلاميه كے ممبرا تبداء ہے د ہے۔
  - 🖈 ارون کی مجمع الدخہ العربیہ کے ۱۹۸۰ء میں رکن بنائے گئے۔
  - 🚓 معرواء میں اسلام کی خد مات پر فیصل ایوار ڈے نوازے گئے۔
  - 🚓 کشمیر یو نیورٹی کی طرف ہے ۱۹۸۱ء میں اوب میں لی ایکج ڈی کی اعزازی ڈگری ہے نوازے گئے۔
    - ا كسفور و كمركز وراسات اسل ميد كسم 19 مين صدرينات كنا-
    - 🚓 سم 194 ء میں رابطة الا وب اماسوا می العالمية کے قيام کے ساتھ اس کے صدر قرار بائے۔
- ﴾ رمض ن ۱۳۱۹ ہے( جنوری ۱۹۹۹ء) میں د لی عالمی حسن قر اُت کے مقالبے کے موقع پر سال کی عظیم اسلامی شخصیت کے وقع پر سال کی عظیم اسلامی شخصیت کے در مصل کی علیم اسلامی شخصیت کے در مصل کی عظیم کی عظیم کی در مصل کی علیم کی در مصل کی عظیم کی در مصل کی علیم کی در مصل کی عظیم کی در مصل کی علیم کی در مصل کی علیم کی در مصل کی تعلیم کی در مصل کی علیم کی در مصل کی در مصل کی علیم کی در مصل کی د
- ایوارڈے نوازے گئے۔ ایوارڈے نوازے گئے۔

تر تنیب :عمیر الحسینی ند دی ( ماخو ذ ازمفکر اسلام کی ار دوتصد نیف ) ® عفریت مود تا سید و <sup>دس</sup>ن می هدوی <sup>\*</sup>

## مولانا ابوالحس على ندوى رحمة الله عليه

اے علم و آگبی کے درخشندہ آفتاب اے درسگاہ فیض نبوت سے بہرہ یاب افکار حق کے بانی و داعی انقلاب تیرے علوئے فکر یک اللہ رہے آپ و تاب زیر قلم اگر بکوئی عنوان آ گیا اس کا نصیب اوج نریا صفت ہوا تحریر بر روانی دریا کا جو گمال تقریر تیری لفظ و معانی کی کہکشاں تیرے دبن میں قاری قرآن کی زباں ہر حرف ولفریب و ولاوین و دلستاں سنجيدگي مزاج کي لفظول ميں ڏھل گئي جو طرز اختیار کی وہ طرز چل گئی ے یارہ ہائے نثر میں قرآن کی جھلک ہین السطور سوۃ سرکار کی جبک اور گفتگو میں شاخ شمردار کی لیک اخلاص کی خوص کی کردار میں مہک تیرے قلم نے علم کے موتی لٹا دیئے شیریلنگ کارم کے دریا بہا دیئے مجم و عرب میں تیری بصیرت کے غنفلے پیری میں بھی جوانوں کے مانند حوصلے تیری بساط عم بیں حکمت کے ہم ہے۔ اردو زباں میں روی و رازی کے فلفے اسلامیان ہند کی تطہیر ٹونے کی افکار دین کی اس طرح توقیر تو نے کی ہر سمت جھا گیا غم و اندوہ ناگہاں افسول ہم ہے ہو گئے رخصت علی میاں رصت یہ تیری آج ہے ہر شخص نوحہ خوال سے سیس کے ملت بیضاء کی داستان ندوے کے سقف وہام سے شورو فغال اٹھا

آواز آئی غیب سے خلد آشیال الله

£19 m

فقیه العصر حضرت مولانا س**بیرمفتی عبرالشکورنز مذی** رحمة الله علیه

ولات: اسهاه

وفات:۲۲۱اھ

## فقیه العصر بارگاه اسلاف حضرت مفتی عبدالشکورصا حب تر مذی قدس سره رحمة الله علیه حیات و خد مات

### رفتم و از رفتن من عالم یاریک شد من گرشمعم چول رفتم برم برهم ساختم

#### غاندان:

آ ب کے آباؤ اجداد کا وطن تر فد تھا۔ سطان محمد تغلق کے زمانہ میں سادات کا جو قافلہ ترفہ ہے ہندوستان آیا اس قافلہ میں آپ کے آباء بھی شامل ہے۔ پھر بید فاندان وہال ہے بجریہ کرکے پنج ب کے ضعع سرگودھا میں آیا اور پہیں پر سکونٹ اختیار کی ۔ حضرت اقدی فقیہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترفدی نورالند مرقدہ و ہردائند مضجعہ کے پروادا حضرت موالان عبداند شہ رحمة ابند علیہ نے امقولہ ۱۲۱۳ ھول قد بنجاب ہے بجرت فرما کر گھمتھلہ گڑھوکوا پناوطن بنایا۔

حضرت موان عبدامتد شاہ رحمۃ امتد علیہ کے فرزند ارجمند (حضرت مفتی صاحب رحمۃ القد علیہ کے دادا) حقیم محمد غوث شاہ رحمۃ القد علیہ و جمہ فاری ادب کا خاص ذوق رکھتے تھے۔ دبلی کے مشہور نقشبندی خاندان سے بیت واراوت کا تعلق تھا۔ آخر میں حضرت اقدس حقیم الامت تھا نوی قدس سرہ سے بھی اصد حی تعلق قائم فرما میا تھا۔ آپ نے اس سال کی بحر میں ۵ ۱۳۵۵ ہے 17 رمضان کو انتقال فرمایا

#### حضرت والديا جدرهمة الله عليه: • ٥

حکیم محرغوت صاحب کے ٹورنظرا فرزندار جمند (حضرت مفتی صاحب رحمة الله طلیہ کے والد ماجد) حضرت موان مفتی عبدالکریم صاحب کمتھلوی رحمة الفد طلیہ کی و اوت ۵ محرم الحرام ۵ اسواھ کوضلی کرنال کے مشہور قصبہ کمتھلہ گڑ ہو میں ہوئی۔ آپ نے درس نظامی کی تخصیل فخر المحد ٹین حضرت موان ضیل احمد سہار نبور کی رحمة اللہ علیہ کی سر پرتی میں سہار نبور کے شہرہ آفی قل مدرسہ مظام العلوم اور حضرت حکیم الامت کے زیر سابیہ مدرسہ امداد العلوم فانقاہ امداد بیاش فیہ تھائے بھون میں فرمائی۔ آپ کو حضرت سہار نبور کی رحمة اللہ علیہ کی جانب سے صوم عقدیہ و نقدیہ کی قلمی سند بھی حاصل ہے۔

آپ فراغت کے بعد مختلف جگہوں پر تدریسی خدمات سر انجام اینے رہے۔ مدینہ طیب کے مدرسہ العموم الشرعیہ میں بھی درس و تدریس کی سعاوت حاصل ربی ۔مسجد نبوی عظیفی کے بعض اسا تذاہ بھی آپ کے درس میں شریک ہوا کرتے سے ۔ آ خرکار آپ تھ نہ بھون میں اپنے بیر ومرشد حکیم الامت حضرت تھ نوی رحمۃ اللہ علیہ کی رجمٰمانی میں قد ریس و تایف اور تبلیغ وفقاوی کی خدمات میں مشغول ہو گئے ۔حضرت تھ نوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ ہو زصحبت بھی ہیں۔حضرت اقدس تھانوی قدس مرہ سے آپ کو تافعلق بچیس سال تک رہا۔

تقتیم بند کے بعد آپ سا بیوال ضلع سرگودھا تشریف اے اور بہت جید ۹ رجب امر جب ۱۳ ساھ بمطابق ۸ مئی ۱۹۳۹ء کورا ہی ملک عدم ہوئے۔ خانقاہ تھا نہ بھون کا نیرسر ما بیاً سرانما بیائی قصید کے ایک گوشد میں مدفون ہے۔ رحمداللد رحمة واسعة ۔

## والد ما جد کی دینی خد مات:

صیم الامت حفرت تھا نوی رحمة اللہ آپ پر حد درجہ التا و فر ما یا کرتے تھے۔ بڑے اہم کا موں کی انجام وی پر آپ کو ، مور فر ماتے اور ملمی ' تحقیقی تبدینی کا موں بی آپ کو شریک رکھتے تھے۔ آگرہ بیلی فتذار تد اور کے سد باب کے لئے حضرت تھا نوی رحمة المذ ملیہ نے آپ ہی کو ، مور فر مایا ۔ صوبہ بنب بیس تی نون وراثت کو شریعت کے مطابق و حصالنے کے لئے آپ ہی کا انتخاب کی گیا۔ و بلی میں وینی مدارس کا سلسد دو ہارہ قائم کرنے کے لئے آپ ہی تشریف لے گئے اور حضرت علیم الامت کی جانب سے جو وفو د قائد الاعظم کے باس بغرض تبلیغ ومشورہ پہنچان میں بھی آپ شریک تھے۔ حضرت علیم الامت کی جانب سے جو وفو د قائد انفظم کے باس بغرض تبلیغ ومشورہ پہنچان میں بھی آپ شریک تھے۔ ان تبدینی کا موں کے عل وہ کئی بہند پر بید تھا نیف بھی آپ کا صدقہ جارہ یہ ہیں۔ جن میں سے چند مشہور سے ہیں۔ حلیہ نا جز ہار فاق انجم ہیں وفاق انجم ہم نصوص خطبت نا جز ہار فاق انجم ہم نا میں الفظم کی اللہ حکام لیشہور والا یا م اور مسکا رم عشرہ۔

آپ نے حضرت تھا نوی رحمۃ امد مایہ ک زیر گھرانی سینکز وال فقاوی بھی تح یر فرمائ میں۔ آپ کو بیر شرف حاصل تھا کہ آپ خانقا و امدادیہ اشر فید کے مفتی ہتھے۔ جس کی حقیقت اس دور میں فقاوی کے سپریم کورٹ کی تھی۔ جہال کے فقاوی پر آ تکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ جہاں کے فقاد کی حرف آخر سمجھتے جاتے تھے۔ آپ کے فقاد کی کتاب امداد الا دکام کا جزو بن کر دارالعلوم کراچی ہے شائع ہو چکے ہیں امداد الا حکام چارجندوں پرمشتمل ہے اس میں "پ کے ملاوہ حضرت اقدس علامہ ظفر احمد عثمانی رحمة اللہ علیہ کے فقاد کی بھی شامل ہیں۔

آ پ کے تفصیلی حالات کے لئے کتاب'' تذکرۂ حضرت مفتی عبدالکریم ممتصلوی رحمة اللہ ملیه مؤلفہ حضرت مولا نا مفتی سید عبدالقدوس ترندی ملاحظہ فر مائیس۔

#### ولادت باسعادت:

اس دنیا میں بلا مبالغہ روزانہ ہزاروں افراد پیدا ہوتے ہیں۔گرالیی ہستیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں جوعلم وعمل ک آ سان پر درخشندہ ستارہ ہی نہیں بلکہ آفتاب عالمتاب بن کر لا کھوں کی ہدایت کا باعث ہوں۔حضرت اقدس فقیہ العصرمفتی سیدعبدالشکور ترندی رحمة التدبھی انہی ہستیوں میں ہے ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔

آ ب اس دنیائے تاریک کواپے علمی فیوض سے منور کرنے کے لئے اار جب المرجب اسماھ بمطابق ۱۹۲۲ء کو اپنے تنھیال موضع اڑ دن ضلع پڑیالہ میں مولود ہوئے۔ آپ کا اصل وطن ضلع کرنال کی تخصیل کھیل کا قصبہ ممتھلہ گڑھ تھا۔ آپ کا نام عبدالشکور جو بر ہوا' بعد میں تاریخی نام مرغوب انبی (۱۳۳۱ھ) نکالہ گیا۔

### حصول تعليم:

آپ نے ابتدائی تعلیم خانقاہ امدادیہ انٹر فیدتھانہ بھون کے مدرسہ امداد العلوم میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی حاصل کی۔ پہلے قرآن کریم ناظرہ پڑھا۔ پھراردوامداء دحس ب وغیرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خانقہ کا نصاب بہتی زیرد وغیرہ پڑھا۔ ساڑھے گیارہ سال کی عمر میں حضرت ضیفہ اعجاز احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ ملیہ سے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا۔ اڑھ کی سال میں آیا نے مکمل قرآن کریم حفظ فرمانیا۔

### حضرت تھا نوی رحمة التدعلیہ سے بیعت تبرک

حکیم الامت حضرت تھا ٹوی رحمۃ القد ملیہ آپ ہے بہت شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے والدین کے بمراہ خانقہ و کے جس مکان میں قیام پذیر تھے اس کی دیوار حضرت تھ ٹوی رحمۃ القد علیہ کے بڑے مکان کے ساتھ مشترک تھی اور اس میں ایک جھوٹا دروازہ آمدورفت کے لئے کھلار بتا تھا۔ اس لئے آپ کا حضرت تھا نوی رحمۃ القد علیہ کے گھر بروقت آنا جا اور بچوں کی طرح آمد ورفت تھی۔ بیرانی صاحبہ کو آپ بڑی امال بی کہا کرتے تھے دہ بھی آپ سے بالکل حقیقی مال بی کہا کرتے تھے دہ بھی آتی تھیں۔

آ پ پر حضرت تھا نوی رحمۃ اللّہ علیہ کی شفقت کا بیرعالم تھا کہ جب آ پ اپنے والد ما جدرحمۃ اللّہ علیہ کے ہمراہ سفر حج کے بعد حضرت تھا نوی رحمۃ اللّہ علیہ سے ملے تو آ پ کے والد ما جدر حمۃ اللّہ علیہ نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللّہ علیہ سے مع فقہ فر ایا جب کہ آپ نے نایت اوب کی وجہ ہے صرف مص فحہ پر اکتفاء کرنا چا ہو حضرت تھا نوی رحمۃ القہ علیہ نے فر اور عنی کہ تم نے کیا خطاء کی ہے اور تھنی کی کراپنے سینے ہے لگا لیا۔ یا در ہے کہ اس وقت حضرت تھا نوی رحمۃ القہ علیہ ہی کی مبارک ہے کر تہ اتار کر خانقاہ کے کئویں کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ کیونکہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ بی ل کو بیعت نہیں فر ماتے تھے۔ آپ نے حضرت تھا رش فر ما دیں۔ چنا نچہ بیعت نہیں فر ماتے تھے۔ آپ نے حضرت تھا رش فر مایا۔ جو آپ کی بیعت بی سفارش فر مایا۔ جو آپ کی بیعت بی سفارش پر حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیپن بی میں شرف بیعت سے سر فر از فر مایا۔ جو آپ کی سعا دت مندی کی یقینا بہت بڑی سند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیپن بی ہے حضرت تھا نوی رحمۃ الشعلیہ کی با برکت سعا دت مندی کی یقینا بہت بڑی سند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیپن بی ہے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا۔ آپ شمار عام و خاص میں بھی حاضری کی دوست اور حضرت کے ارشا دات حیبات سے استفادہ کا خوب موقع نصیب ہوا۔ آپ نے حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ ہے آپ سال کی عمر تک ارشا دات حیبات سے استفادہ کا خوب موقع نصیب ہوا۔ آپ

سفر حرمین شریفین:

پندرہ سال کی عمر میں فہ ری کی کہ بیں اپنے والد ماجدر حمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ پھر آپ کے والد ماجد بہتے اہل و عیل عواس مرتبہ نجے کے لئے تشریف لیے گئے آپ بھی ہمراہ تھے۔ آٹھ ماہ مدرسۃ العلوم الشرعیہ مدیدہ نورہ میں معتلم حدیث وفقہ رہے اور آپ ای مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں ابتدائی عربی کتب مشق قرآن اور تجوید کی مختم کہ تابی مرسہ میں شخ القرآن حضرت قاری حسن صاحب رحمۃ القدعیہ کے درس مقد مہ جزر رہیمیں محتصر کہا ہیں پڑھیں۔ رمضان المبارک میں شخ القرآن حضرت قاری حسن صاحب رحمۃ القدعیہ کے درس مقد مہ جزر رہیمیں بھی شمولیت کی سعادت حاصل رہی ۔

## یا نی بیت مظاهرعلوم د بو بند میں داخلہ:

آپ نے قرات سبعۃ کی عربی کتب خود اپنے والد ماجد رحمۃ اللّٰد علیہ ہی سے بڑھیں بعد از اں شیخ القراء حضرت مولا نا قاری محی الاسلام کو کممل قرآن کریم سبعہ میں سنانے کا اعز از حاصل کیا اور شاطبیہ بھی دوبارہ سن کی۔ پھر حضرت مولا نا قاری فتح محمد رحمۃ اللّٰد علیہ سے الدرۃ المصیریۃ قرات ثلاثہ میں پڑھیں نیزش طبیہ کا بعض حصد اور مقدمہ جزر ریکمل سنایا۔

سبعہ عشرہ کے بعد آپ نے کھ کتابیں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ حقانیہ بیں پڑھیں۔شوال اسلام بیل مظاہر العلوم سہار نبور میں داخلہ لیا۔گرآب و ہوا مرطوب ہونے کے باعث طبیعت گرال ہار ہوئی تو آپ اسلام اللہ واللہ ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی تشریف لے گئے اور مزید اکتباب علوم کیا۔ یہال اس وقت آپ کے والد ماجدرحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کے عہدہ یہ فائز شے۔

شوال ۱۳ ۱۳ ال کو برصغیر کی معروف دینی در س گاہ از ہر ہنددارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا۔ شیخ العرب والحجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنی رحمۃ القدعلیہ کے علاوہ دیگر اس تذہ کرام ہے بھی پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ امتحان میں آپ مایاں نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ اس وقت ایک کتب کے کل نمبرہ ۵ تھے۔ آپ نے بخاری شریف میں مکمل پچاس جب

کہ مسلم شریف ۵۴ نمبر چنی وونمبراعزازی بھی حاصل کے اور درجہاول کی سندنی۔ جوان کے ملمی رسوٹ کا مند بولتا ثبوت ہے۔ سلوک وتصوف :

جب آپ نے عالم شہود میں آئامیں کھولیں تو آپ کے سے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کا مقد س ماحول تھے۔ شب و روز چہار هرف و یا تت تقوی اور پر ہیزگاری کے ارفع واسی جسے اور طہارت و پائیزگی کے پتے نظر آت تھے۔ حضرت تھا نوی رحمۃ القد عدید کے مدرسہ و خانقاہ میں تعلیم سے زیادہ تربیت اخلاق پر زور د یا جاتا اور بات بات پر ٹوک کی جفر سے تھا نوی رحمۃ القد علیہ جسے بحر شریعت وخضر طریقت کے زیر سایہ رہے اور زہ ند دراز تک مسلسل مصاحب و مجالت کی دولت و خمت کی وجہ سے عاجزی تعلق مع القداریا او نام و نمود سے تفر اور دیگر اخلاق حسن آپ کی طبیعت ثانیہ بن چی ہے تھے۔ ناتاہ امداد میداش فید کی تھے۔ اس کے آپ بھی وجی سے تھے۔ اس کے آپ میں جو بھی گیا کہ ندن بن سر بھی آپ بھی وجی کے فیض یافتہ تھے۔ اس کے آپ میں علی ملمی وعملی کے مدر وہ اس میں میں جو بھی گئی آپ بھی وجی کے دور میں عنقاء معلوم ہوتی ہے۔

آپ نے دھنرت تھ نوی رحمة الله عليہ کی وفات کے بعد حضرت موا، نا مفتی محمد حسن صاحب امر تسری بائی جامعہ اشرفیہ ہے تربیت کا باضا بطر تعلق قائم کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت علامہ مولا نا ظفر احمد عثانی رحمة الله علیہ کے مشورہ ہے حضرت مولا نا شاہ عبد الحقی صاحب بھو پوری رحمة الله علیہ ہے تجدید بیعت کی ۔ ان کے وصاب کے بعد حضرت مولا نا ظفر احمد عثر فی رحمة الله علیہ کی ورحمت الله علیہ کے خلافت مولا نا خطر احمد عثر فی رحمة الله علیہ ہو تے ہم بیعت کی اور حضرت کی طرف ہوئی ۔ پھر سب سے آخر میں مفتی اعظم حضرت مولان مفتی محمد شفتے صاحب رحمة الله علیہ ہے تجدید بیعت کی اور حضرت کی طرف ہے بھی خلافت حاصل ہوئی ۔ تجدید بیعت کی اور حضرت کی طرف ہے بھی خلافت حاصل ہوئی ۔ تحد مات :

وارالعلوم و یو بند سے سند فرانف عاصل کرنے کے بعد آپ نے پچھ عرصہ راجپورہ ریاست پٹیالہ میں تدریس کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد مدر سے تفانیہ شاہ آ یا وضع کرنال (جس کی ابتداء آپ کے والد ماجد نے فرہ فی تھی ) میں و بنی عوم سے طلبہ کو آرات و پیراستہ کرنے میں منہک ہو گئے۔ پھر تقسیم کے بعد کیم فروری ۱۹۴۸ء ہمطابق ۱۷ سالھ کوس ہیوال ضلع سر گودھ کی سرز مین پر قدم رنج فرمایا۔ ملاقہ بھر کے او گوں نے آپ کے فیوش و ہدایت کے انمول ہیروں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ اس قصیہ میں آپ نے مسجد شہائی میں مدرسہ قاسمیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کی مگر سا ۱۹۵ ء کی تح بیک ختم نبوت کے سلسلہ میں آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برواشت کرنی پڑیں اور پس و بوار زندال رہنا پڑا تو تقیمی کام میں زیر دست شخطل بیدا ہوکر میدمدرسہ بند ہو گیا۔ بعد از اں آپ نے جامعہ تھ نیے کی واغ بیل ڈالی۔

#### ۾ معدحقا شيه

جامعہ حقامیہ کی بنیاد حضرت مفتی سیر عبد الکریم متھلو کی رحمة اللہ مایہ نے حضرت تھا نو کی رحمة اللہ ملیہ کے مشورہ اور ایما ، سے ۲ ۱۳۵۷ھ برط بق ۱۹۳۷، میں قصبہ شرہ آ باد مار کنڈ اعلیق کرنال (ہندوستان) میں رکھی۔ تقتیم ہند کے بعد جب آپ قصبہ ساہیوال سر گودھا تشریف دائے تو آپ نے پہلے مدرسہ قاسمیہ کی بنیاد رکھی پھر ۱۳۵۵ھ میں جامعہ تھانیہ کی نٹر قاٹانیہ کا آغاز فر مایا۔ جس میں اب مشکو قاشریف تک کتابوں کے علاوہ درجہ تخصصہ فی احقہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس سال درجہ تخصص فی الفقہ سے فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد چودہ تھی۔

جامعہ حقانے گذشتہ جھیالیس ساں ہے مسلسل وینی خدمت میں مصروف ہے۔ اس مدرسہ ہے اب تک ہزاروں حافظ قرآن سینکڑوں علاءاور بہت ہے مفتیان کرام تیار ہو چکے ہیں۔ چند سال قبل جامعہ حقانیہ ملبنات کی ابتداء بھی کی گئی ہے۔ اس میں بھی بجمہ امتد قرآن کریم حفظ ون ظرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دورہ حدیث شریف تک کتا ہیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ زیر تعلیم کی تعداد دوسو سے متجاوز ہے۔

اللہ تق کی ہے وع ہے کہ رہے چمنستان تر مذک جس کی آبیاری آپ نے اپنے خون جگر ہے کی ہے ہمیشہ یو نہی لہلہا تا رہےاوشا ہراہ تر قی پر یونہی گامزن رہے جیسے کہ آپ کی حیات طیبہ میں ترقی کی منزل طے کرتا رہا۔

#### شان فقه:

مملکت فراوی کے آپ ہے تاج بادش و تھے۔ حلقہ میں جب بھی مفتی صاحب کا لفظ مطلقاً بولا جاتا ہے تو معبود فی الذہمن آپ بی کی ذات برکات ہوئی۔ ملا مبالغہ جامعہ حقانہ کا آج وہی مقام تی جو تکیم اار مت حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ ہونا آپ میں خالقہ المدادیہ اشر فیہ کا تھا۔ بڑے بڑے بڑے متجر مفتیان ترام آپ کی طرف رجوع فر ماتے تھے۔ سی بو وفی الشکال ہوتا تو آپ ش فی جواب مرحمت فرماتے کوئی کیک دیل مائل آپ عظی وغی دونوں قتم کے دلائل کے انبار کا ایت الشکال ہوتا تو آپ ش فی جواب مرحمت فرماتے کوئی کیک دیل مائل آپ عظی وغی دونوں قتم کے دلائل کے انبار کا ایت خیبر سے کرا چی تک ہی نہیں بلکد دیا بھر کے علاء آپ کوفقہ کا آف آب فقیہ العصر اور فقیہ ملت کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ زبانی پو جھے گئے بڑاروں مسائل کے ساتھ ساتھ حضرت کی قعم فیض رقم سے نہ جانے کتنے ہار قوی وی جاری ہوئے۔ صرف ریکارڈ شدہ فراوی کی تعداد پانچ بڑار سے متجاوز ہے۔ بعض فروی تحقیق مسئد پر کشرت دلائل کی وجہ سے ایک مستقل رسالہ اور تھا نیف معلوم ہوتے ہیں۔

#### تصانيف:

۔ آپ کی مطبوعہ تھا نیف' رسائل' مضامین اور مقالات کی تعداد ۹۳ ہے۔ جب کہ غیر مطبوعہ ۴۰ میں۔اس طرح آپ کی تھا نیف کی کل تعداد ۱۳۴۲ ہے۔آپ کی چند مشہور تصانیف سے بین۔ تکمیدا دکام اغر آپن عربی (۳۳ جیدیں) ہوایۃ احیر ان بره مبینوں کے احکام اسلامی حکومت کا ،لیاتی نظی م سوائح حضرت مفتی عبدالکریم کمتھوی رحمة القد علیه تذکرة انظفن ا دعوت و تبلیغ کی شری حیثیت فتوی کی حقیقت اور ،س کی شری حیثیت سفر تھانه بھون و دیو بند تھ رف احکام اعرآن (عربی) اصلاح مفاجیم پرایک تحقیقی نظر نج کا آسان طریقهٔ تذکرهٔ حضرت مدنی حیات انبیاء کرام ہیں۔ دینی مدارس اور جبریہ تعلیم عہد ماضی کی چندیا دیں۔

مناصب.

🖈 🔻 بانی ومهتم جامعه حقانیه ساهیوال ضلع سر گودها

المريرست ومبتهم مدرسه مدينته العلوم سركودها

🖈 رکن اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان

🕁 سريرست جامعه إيدا دية فتحية تعليم النساء سلانو الى سر كودها

🖈 ركن شوري جامعه خيرالمدارس ملتان

🖈 سیابق رکن شوری مدرسه حسینیه حنفیه ملانو الی سرگودها

المريست جامعه حقانيهٔ لا جور الم

🖈 سر پرست جامعه حقانیهٔ کراچی

: ﴿ ﴿ رَكُنْ مُجُلِّسِ صِيانَةَ الْمُسْلِمِينَ ۚ بِإِكْسَانَ

بانی وخطیب جامع مسجد حقانیه سامیوال ٔ سر گودها.

#### آخری خد مات:

حضرت رحمۃ المتدعدیہ کی آخری تحریر قصاص و دیت پر لکھا گیا وہ مقالہ ہے جوآپ نے اسلامی نظریاتی کوسل کے اجلاس میں پیش کرنا تھا۔ بعد از نماز مغرب اپنی و فوت کے چند کھے قبل بھی برادر مکرم ومحترم حضرت مول نا مفتی سید عبدالقدوس صاحب تر ذری مدظلہ العالی ہے ای موضوع پر گفتگو فرماتے رہے۔

فتویٰ پرآپ کی آخری تقدیق وہ ہے جوآپ نے ۲۹؍ رمضان ۴۲۱ اھ کو حضرت مولا نامفتی سیدعبدالقدوس تریذی مدخلہ الدہ لی کے لکھے گئے فتوی پر درج ذیل الفاظ ہے فر مائی۔ھذا ہو الجواب و ہوعین الصواب کتبہ الاحقر سیدعبداشکور التر مذی الجامعة الحقانیہ ساہیوال سرگودھا۔ (۲۹ رمضان المبارک ۱۳۲۱ھ)

آ ب نے اپنی زندگی کی آخری تقریر عیدالفطر کے موقع پر عیدگاہ حقانیہ میں ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کی اور آپ کا آخری اخباری بیان وہ ہے جو آپ نے ضرب مومن کے نمائندہ کو دیا جوضرب مومن ۴ شوال المکڑم ۱۳۲۱ کے نتمارہ میں ٹنا کع ہوا۔ حق تعالی ورجات بلند فرمائیں۔ آمین۔ (ماخوذ ماہنامہ الحسن لا ہور)

## حضرت مفتى عبدالشكورنز ندى صاحب أ

حمد وستائش اس ذات کے لئے ہے جس نے اس کار خانہ عالم کو وجود بخشا اور

درود وسلام اس کے آخری پیٹیبر پر جنبوں نے و نیا میں حق کا بول بالا کیا اس مہینے (شوال اس میں عبدالشکور ترندی صاحب رہمة القد علیہ کی و ف ت کی صورت میں پیش آیا۔ وہ ان گنی چنی شخصیات میں سے تھے جن کے تصور سے دل کو بید ڈ ھارس رہتی تھی کہ ۔۔

خط ساغر میں راز حق و باطل و یکھنے والے ابھی کچھ لوگ ہیں ساتی کی محفل و یکھنے والے

وہ خانقاہ تھا نہ بھون کے جیل القدر مفتی حضرت مولا نا عبدالکریم محملوی صاحب ' (متوفی ۱۳۲۸ میں کے لائق وہ کو کئی میں جزادے ہے۔ حضرت مفتی عبدالکریم صاحب محملونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والدصاحب قدس سرہ کے خاص دوستوں اور رفقاء میں سے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھ نوی قدس سرہ نے عورتوں کی مشکلات کو صل کرنے کے لیے' الحیلہ الناجز ق' کے نام سے مشہور کتاب کی تالیف انہی دو حضرات کے میر دفر مائی تھی' اور میں نے اینے والد ماجد قدس سرہ سے ن کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم ادامت قدس سرہ نے فرمایا کہ میری میہ کتاب دوالیے حضرات نے تالیف فرمائی ہے جو میرے لیے ''بعدرلۃ العیس ' یعنی آ تھوں کی طرح ) ہیں۔

ے مسلم متعلد شنگ کرنال کا ایک تصبہ ہے جو حضرت مفتی عبدالکریم صاحب کا دطن تھ اور وہ ای کی طرف منسوب ہوئے ۔لیکن چونکہ ان کے آب و اجد و تریذ کے ساویت میں سے تھے جوشک سر گودھا میں آ کر مقیم ہو گئے تھے' اس لئے مفتی عبدالشکور صاحب نے اپنے والد کی اجازیت سے اپنی نبیت'' تریذی'' رکھی۔ ا کیا کے شروع میں عین ہے ( یعنی عبدالکریم ) اور ایک آخر میں مین ہے ( لیعنی محمد شفیعٌ ) اس سے حکیم ایامت قدیں سرۂ کے ساتھ دونوں بزرگوں کے قرب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

حضرت مولا نامفتی عبدالکریم صاحب قدس سرهٔ سالبا سال خانقاه تھانہ بھون میں فتوی کی خدمت انجام دیتے رہے' اوران ئے اس دور کے لکھے ہوئے فتاوی کا مجموعہ'' امد دالمسائل'' کے نام سے موجود ہے۔

مفتی عبدالشکورصاحبؑ کا بچین خانقاہ تھا نہ بھون میں گذرا۔ آپ کے والد ماجدُ وہاں تدریس اورفتوی کی خدمت انجام دیتے تھے اوران کا مکان حضرت حکیم ایامت قدس سرہ کے بڑے مکان سے متصل تھا' اس لئے مفتی صاحبُ یُوحکیم ایامت حضرت تھا نوی قدس سرہ کی تربیت و شفقت بچین ہی ہے میسر آئی۔ تھا نہ بھون کے مدرسہ امداد العلوم ہی ہیں آپ نے ا بتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ کے والد یا جد سفر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آٹھ ماہ مدیند منورہ کے مدرسہ شرعیہ میں ان سے ابتدائی عربی کتب پڑھیں' وہاں ہے واپسی پر پچھع صدا نبالہ میں حضرت مولا نا محمر مبین صاحب قدس سرہ اور ا ن کے صاحبز ادے مورا نامحممتین الخطیب صاحب سے (جو بعد میں ہورے دارالعلوم کراچی کے نائب ناظم ہوئے ) عرلی کی متوسط کتا بیں پڑھیں اور یانی بت میں قرا آت سبعہ کاہم حاصل کیا' پھرمظا ہرعبوم سہار نپور میں اورفقیر والی کے مدرسہ قاسم العلوم میں مشکو 3 جلالین تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیو بند میں دا خلہ لیا اور پینخ اراسد م حضرت مو ، نا سیدحسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ ہے بخاری شریف اور تر ندی شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔

تعلیم کی تکیل کے بعد حضرت مفتی صاحبؓ نے کیچھ عرصہ ریاست پٹیاںہ ورکر نال میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ اس دوران پاکستان بنا تو وہ ضلع سرگودھائے قصبے ساہیوال تشریف لائے اور مدرسہ قاسمیہ کے نام ہے ایک مدرسہ قائم کی' لیکن ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے ز ، نے میں آپ گرفتار ہو کر چند ماہ جیل میں رہے' جس کی وجہ سے تعلیم میں تغطل پیدا ہوا' اور یہ مدرسہ بند ہو گیا۔اس کے بعد آپ نے دارالعلوم حقانیہ کے نام ہے ایک اورا دارہ قائم فر مایا اور آخر وقت تک ای کے ذریعے دینی خد مات میں مصروف رہے۔

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کا فیض تربیت تو آپ کو بجین ہی ہے حاصل تھا' اللہ تعالی نے ان ہے بیعت ہونے کی سعہ دیت بھی بخشی۔حضرتؑ کی و فوت کے بعد آپ کا اصلاحی تعلق کیے بعد دیگرے حضرت مفتی محمد حسن صاحبؑ' حصرت شاہ حبدالغنی صاحب بھولیوری' حضرت مورا نا ظفر احمد صاحب عثانی ؒ اور احقر کے والیہ ما جدحضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ ہے بھی رہا۔ آخرالذکر دونوں بزرگوں نے بیعت وتلقین کی ا جا زیت بھی عطافر مائی۔

میرے والد ماجد قدس سرہ حضرت مفتی عبدالشکور صاحبؑ ہے بالکل اولا دجیسا معاملہ فرماتے تھے انہیں بشرط ساز گاری حالات دارالعیوم کراچی آنے کی بھی وعوت دی' کیکن وہ اپنی پچھ مجبور یول کی بنا پریبہ ل تشریف نہ لا سکے جس پروہ بکثر ت حسرت کا اظہار بھی فر مایا کرتے تھے۔

التد تعالیٰ نے اسل می عوم میں نہایت تو می استعداد کے ساتھ فقہ پر بطور خاص وسٹے نظر حضرت مفتی صدحب وعطافر مائی سے اور تحریر وان عکا سلیقہ بھی بخشاتھ اچنانچان کی چھوٹی بڑی تابیفات کی تعداد ساٹھ کے لگ بھگ ہوگ وہ علوہ دیو بند کے شیشہ مسلک کے داعی سے اور اس معاسطے میں کسی التب س واشتباہ کے روا دار نہیں سے چنانچانہ بول نے حیات انہیاء ساخ موتی 'عذاب قبر وغیرہ کے مسائل پر متعدد محققانہ تابیفات سپر دقعم فرہ کیس عہد حاضر کے محقیف فتنوں' مثلا اشتراکیت اور قدیا نیت وغیرہ کے مسائل پر متعدد کتابیں آنھیں۔ مغرب زدہ افکار کی علمی تردید میں متعدد مقالات تحریر فرمائے اور قدیا نیت وغیرہ کے تعاقب میں بھی متعدد کتابیں آنھیں۔ مغرب زدہ افکار کی علمی تردید میں متعدد مقالات تحریر فرمائے اور باز خضرت منتی صدب قدس سرہ کا مختم علمی کا رنامہ اس' احکام القرآن' کی تحیل تھا جس کا آغاز حضرت تھیم الامت تعانوی قدس سرہ نے اپنے بعض خلفاء سے کروایا تھا' لیکن اس کے پچھ جھے تشنہ تحیل رہ گئے تھے۔ القدتوں نے اس تحیل کی سعد اور جس ضعف اور جن امراض کے ساتھ انہوں نے ایس محققانہ کی اس تالیف سے استفاد سے کا موقع ملا ہے' اور جس ضعف اور جن امراض کے ساتھ انہوں نے ایس محققانہ کیا ہو گئا ہے۔ کہ مارہ سے کہ نہیں۔

مفتی صاحب اگر چہ ساہیوال ضع سر گودھا کے ایک چھوٹے سے قصبے ہیں مقیم سے کین اس گوشہ عزلت میں بھی ملک و ملت منے مسائل سے نہ صرف پوری طرح باخبر بلکدا پی استطاعت کی حد تک ان کے حل کے لیے بھی سر گرم عمل رہتے ہے۔ ان کے والد ، جد ؓ نے تحریک پاکستان میں سر گرم سے حصہ لیا 'اور مفتی صاحب بھی ان کے دست و بازو سے ما 190 ء ہے۔ اور ۲۰۷۳ ہے اور ۲۰۷۳ ہے بی اس کی پاداش میں قیدو بندکی صعوبتیں بھی برداشت کو رہم کے جہ سوشلزم کا فتندا بھرا تو اس کی مقاومت میں بھی انہوں نے زبان وقلم سے یادگا رخد مات انجام دیں۔ ملک کیں۔ ملک میں سوشلزم کا فتندا بھرا تو اس کی مقاومت میں بھی انہوں نے زبان وقلم سے یادگا رخد مات انجام دیں۔ ملک میں اسر می دستور اور تو نون کے نفاذ کے لیے بھی ان کی کوششیں بقدر استطاعت جاری رہیں اسلامی نظریا تی کونسل کی حال بی میں تفکیل نو ہوئی اس میں انہیں کونسل کا رکن مقرر کیا گیا 'لیکن ابھی کونسل ان کے علم وفضل سے استفادہ نہیں کر پائی تھی کہ وفضل سے استفادہ نہیں کر پائی تھی کہ وفضل سے استفادہ نہیں کر پائی تھی کہ وفت ہوگئ 'انا بلد وانا الیدراجھون۔

فصل گل سيرنه ديديهم و بهار آخر شد

مجھ ناکارہ پر حضرت مفتی صاحب کی شفقتیں تا قابل فراموش ہیں۔ ''البلاغ'' کے لیے وہ مستقل اپنے مضامین و مقالات ارس ل فرماتے رہے میری تحریب اکثر ان کی نظر سے گذرتیں اور خط و کتابت کے ذریعے ان کے بارے ہیں مشورے بھی عنایت فرماتے اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ ہیں بھی متعدد مسائل ہیں ان سے زبانی یا تحریبی مشورے لیتا 'اور وہ مشورے لیتا 'اور وہ بھیتہ بڑی شفقت کے ساتھ رہنمائی فرماتے۔ آخر ہیں انہیں مختلف عوارض و امراض نے گھیر لیا تھا' قوئی کمزور ہو گئے تھے' لیکن تعلقات نبھانے کی وضع واری کا عالم یہ تھا کہ میں ہر س ل جا معدا مدادیہ فیصل آباد کے فتم بخدری کی تقریب ہیں جاتا' تو اپنی علیات اور ضعف کے باوجود سابیوال سے پر مشقت سفر طے کر کے فیصل آباد ضرور پہنچتے' خیر المدارس ملتان کی مجلس شوری کے عالمات اور ضعف کے باوجود سابیوال سے پر مشقت سفر طے کر کے فیصل آباد ضرور پہنچتے' خیر المدارس ملتان کی مجلس شوری کے واحد دی مگر میں صرف ایک مرتبہ یہ سعادت و صل

کر ۔کا ۔ سیکن اس موقع پر جولمی ت ان کی صحبت میں گذر ہے ؟ ٹی بھی ان کا کیف وسرور تر و تا زومعوم ہوتا ہے۔ وارا معلوم کرا چی بھی کئی بارتشریف لائے اور کئی کئی ون مقیم رہ کریبال کے اس تذوہ وطلبہ کوفیض یا ب فریا یا۔ انہیں بزر ًوں کے واقعات وملفوظات بہت یا دیتھے اور ان کی مجلس ان واقعات وملفوظات سے معطر ہوتی تھی 'ان کی خدمت میں حاضری کا شوق اس لئے بھی ہوتا تھا کہ ان کی زبانی ہر ملاقات میں ،س قتم کی پچھنی با تیں حاصل ہو جاتی تھیں۔

پھیے سال دارالعلوم کراچی میں عرصہ دراز کے بعد جو جلسہ دستار بندی منعقد ہوا' اس میں حضرت مفتی صاحب اپنی علد بت کے یا وجو د تنشر بیف رائے' اور حسب معمول اپنے فیوض ہے۔ ہم سب کوسیرا ب فر مایا۔

ابھی شعب نیم حضرت موں نا اضفام الحق صاحب تھ نوی قدس سر ف کے صاحبزا دے مواد نہ تنویر الحق تھا نوی صاحب نے جامع مجد جیکب لکنز میں مجلس صیانہ المسلمین کا سرا نہ اجتماع منعقد فرہ یو تو اس میں بھی تشریف اے بیس ماد قات نے باسلام لیے حاضر ہوا تو چرے پرضعف اور نقابت کے آٹار نمایاں تھے گفتگو پر بھی اس کا اثر تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمر صاحب مدنی قدس سرہ کی حیات طیبہ پر ایک ضخیم کتاب تالیف فرہ نی تھی جو میرے پاس بھی تھی گھرک وجہ ہے جھے تا کہ کا سامنے اس کی ورق گروانی شرہ ع کر دی گرک وجہ ہے جھے تک نہینے سکھی اس موقع پر جھے وہ عطا فرمانی ۔ میں نے انہی کے سامنے اس کی ورق گروانی شرہ ع کر دی کتاب اس قدر دیج پہتھی کہ میں اس مجلس میں اس کے مختلف جھے پڑھت رہا۔ حضرت مفتی صاحب نے حضرت مدنی قدس سرہ کتاب اس قدر دیج پہتھی کہ میں اس مجلس میں اس کے متاب کی ارناموں کے علمی اور باطنی کما یا ت کے اس پہلو پر بطور خاص زور دیا تھ جو حضرت کی دوسری سوائح میں ان کے سیاسی کا رناموں کے مقابلے میں ماند پڑگیا ہے۔ التد تعالی نے مفتی صاحب کو اس پہلو کی تفصیل بیان کرنے کی خاص توفیق عطا فرمائی۔

ان کی کتاب نے مجھے ایسا محوکیا کہ اس مجلس میں ان سے زیادہ بات نہ ہوسکتی' اتفاق سے مجھے اگلے ہی دن ہیرون ملک کا ایک سفر در پیش تھ' اس لئے جب وہ صیاخہ السلمین کے اجتماع سے فارغ ہوکر دارالعموم تشریف لائے تو میں ان کی صحبت سے مستفید نہ ہوسکا' اور جیکب لائنز کی بید ملا قات ان سے آخری ملا قات ثابت ہوئی۔ بیدوا قعہ شعبان کا ہے عید کے بعد میں عدالتی کا م کے سیسے میں اسوام آبادگیا تو و باب اچ تک میرے بھتیج مولا نامحود انٹرف صاحب کا کرا ہی سے فول آیا اور انہوں نے بیج جا نگداز خبر سائی کہ حضرت مفتی صاحب ہم سے رخصت ہو گئے۔ انالقد وانا الیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب کی بوری زندگی علم و دین کی خدمت ہے عبارت تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا الحمد للہ ان کے عدم و کے صاحبز الا ہے مولا نا عبدالقد وی صاحب سلمہ نے اپنے والد ماجد کی خدمت وصحبت ہے بھر پوراستفادہ کر کے ان کے عدم و معارف کی نشر و معارف کی نشر و معارف کی نشر و معارف کی نشر و اش عت اوران کے مثر و ع کئے ہوئے کا مول کو محفوظ رکھنے اور آ کے بڑھانے میں کوئی وقیقہ فرد گذاشت نہیں کریں گے۔ اللہ تع لی حصرت مفتی صاحب کی خدمات کو شرف قبول عصافر ، نمیں انہیں مقعد صدق میں مقامت عالیہ سے اللہ تع لی حصرت مفتی صاحب کی خدمات کو شرف قبول عصافر ، نمیں انہیں مقعد صدق میں مقامت عالیہ سے نوازی اوران کے بیسماندگان کو صرحمیل اجر جزیل اوران کے مشن کو آ گے بڑھانے کی تو فیق عطافر مائیں ۔ آ بین ۔

جس ملائے حق ازمولا نامحمد اکرم کاشمیری:

# موت العالم موت العالم فقيه العصرمفتي اعظم حضرت مولا نا عبدالشكورتر مذي رحمة الله عليه

تحکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی بزم کے چراغ آپ کے خلیفہ ومعتمد خاص حضرت مولا نامفتی عبدالکریم کمتھلوی رحمة اللہ علیہ کے فرزند ار جمند دارالعلوم جامعہ حقامیہ ساہیوال (سرگودھا) کے بانی مہتم اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے رکن تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما' قائد اعظم محمدعلی جناح مرحوم کے مخدوم ومعتمد ساتھی حضرت مولا ناشبیرا حمدعثانی کے برا درخور دحضرت مولا نا ظفر احمدعثانی علیه الرحمه اورمفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب نور التدمر قد و کے خدیفه مجاز حضرت مولا نامفتی عبدالشکور ترندی رحمه التدعیدالفطر کے چند دن بعد یعنی ۵ شوال المكرّم بمطابق كم جنوري ٢٠٠١ء بعد ازنما زمغرب اپنے قصبہ ساہیوال (سرگودھا) کے ایک معمولی ہے مكان میں داعی اجل کو لبیک کہد گئے ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ مرحوم یوں تو پیرانہ سالی کی وجہ سے کمزوری اور ثقابت کا شکار تھے ہی کیکن ساتھ ساتھ کچھ عرصہ ہے عارضہ قلب میں بھی مبتلا تھے۔ تا ہم روحانی قوت کا بیہ حال تھا کہ باوجود اس خطرناک اور` مہلک بیاری (جو ہالا آخر جان لیوا ثابت ہوئی) کے کثرت اشغال کا بیرحال کہ اہیں و مکھ کرا چھے خاصے صحت مند' تندرست' توانا اور جوال عمر بھی جیراں رہتے تھے اتنے با ہمت کہ اولا ڈاحفاد اور اقربا' واعز اسمیت کسی بھی عقیدت مند تک کواپی یماری کا احساس نہیں ہونے ویا۔ برا در مکرم مولا نامفتی حبیب القدص حب زید ہ مجدہ ( سر گودھا ) کے مطابق حضرت جب بھی بغرض معائنہ ڈ اکٹر کے پاس سر گودھا تشریف لاتے تو جملہ پرسان حال سے با قاعدہ حسب معمول بوری محبت وشفقت سے مصافحہ فر ماتے بعض کے سریر ہاتھ رکھ کر دعا تمیں دیتے چبرے پر ہمیتہ مسکراہٹ رہتی اور پھر جس دن انتقال ہوا اس دن کا حال تو اوربھی عجیب وغریب ہے۔حضرت نے اپنے ملنے والوں کے ساتھ ندصرف مصافحہ کیا بلکہ ہرایک کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈیچروں دعا کیں بھی دیں۔اخی انحتر محصرت مولا ناعبدالقدوس تر مذی مدظلہ العالی جوحضرت مرحوم کے ذہین و فظین صاحبز اوہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے علمی اور روحانی جانشین بھی ہیں کے مطابق حضرت نے یوم رحلت ہیں اپنے تمام ترمعمولات بورے اہتمام ہے مکمل فر مائے۔ظہر' عصر اورمغرب کی نمازوں کی امامت فر مائی اور پھر اسلامی نظریا تی

کونسل کی طرف ہے آئے ہوئے مسودہ کے بارے میں بھی اپنی آراءانہیں (یعنی مفتی عبدا بقدوس صاحب زیدہ مجدہ کو)
قلم بند کروائیں علاوہ ازیں کئی ایک مساکل کے بارے میں اپنی فقیہا نہ آراء کا اظہار بھی فرمایا۔ مغرب کے بعد اچ تک تھر (جو جامعہ سے تھوڑے ہی فاصلہ پر ہے) جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عام معمول بیٹھا کہ حضرت کے ساتھ کوئی خادم تھر تک جاتھ کہ بقول مول نا تھر تک جاتھ کہ بقول مول نا تھر تک جاتھ کہ بقول مول نا عبد القدوس و یکھتے ہی دیکھتے حضرت تھر بھی پہنچے گئے۔

مو یا نامفتی عبداغدوس کا فرمان ہے کہ بیرسوچ کر والد صاحب اب گھر پہنچ گئے ہیں میں بعض ضروری امور نمٹا نے کے ہے مسودات اورمتفرق کاغذات کو سمیٹنے میں مصروف ہو گیا ابھی چند کہتے ہی گذرے تھے کہ گھر ہے فون آ گیا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہو رہی ہے فو را گھر پہنچو ہمگن ہے وابد گرامی کو بیاحساس ہوا ہو کہ عبدالقدوس کو پریشانی نہ ہوخو و بھی فون پر بات فرما کی کہ میری طبیعت میں اضطراب ہے آپ گھر آ جا کیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے۔ تشخیص پر معلوم ہوا کہ دل کا عارضہ یاحق ہے۔حضرت کواس قشم کا حادثہ ایک دفعہ پہلے بھی پیش آچکا تھا۔مرض بڑھتا گیا جوں جول دوا کی اور یمی مرض سفر آخرت کا سبب ثابت ہوا۔قر آن کریم کی سورۃ لقمان کے آخر میں مغیبات خمسہ کا ذکر فر ہ یا گیا ہے انہی میں بیہ بھی ہے کہ کوئی شخص بینبیں جانتا کہ کہاس کی موت کب اور کس سرز مین میں واقع ہوگی۔حضرت سیمان علیہ السلام کی مجیس میں ایک دفعہ حضرت عزرائیل ایک شخص کو ہڑے غور ہے گھور گھور کر دیکھتے رہے تھے۔مجلس ختم ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان عدیہ السلام ہے عرض کیا کہ حضرت مجھے فعال جگہ جانا ہے اور میرے پیٹ میں شدید درد ہے آپ از راہ کرم ہوا کو تقم دیں کہ مجھے وہاں پہنچا دے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا جس نے چند کمحوں میں اس شخص کو اس کی مطلوبہ منزل یر پہنچا دیا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی حضرت عزرائیل نے اس کی روح قبض کر لی۔ اسکلے دن جب حضرت عزرا ئیل حضرت سلیمان عدیہ السلام کی مجیس میں حاضر ہوئے تو حصرت سیمان علیہ انسلام نے اس شخص کو گھور گھور کر دیکھنے کا سبب یوجیھا تو حضرت عزرائیل علیہا سلام نے فرہ پیا کہ مجھے بیتھم تھ کہ میں اس شخص کی روح کوفلاں جگہ اورفلاں وفت میں قبض کروں وہ جگہ یہاں سے ہزاروں میل دور تھی اور وفت بہت قریب تھا۔ میں بیسوچ رہا تھا کہ بیخض وہاں کیسے پہنچے گا؟ جب وفت موعود آیا میں نے ویکھ کہ وہاں موجود ہے میں نے روح قبض کرلی۔ بہرکیف موت جہاں آنا ہوتی ہے وہاں ہی آتی ہے انسان کسی نہ کسی بہانے ہے وہال پہنچ جاتا ہے۔حضرت مفتی صاحب کوبھی امتد تعالی نے اسی طرح گھر پہنچایا۔

حضرت مفتی صاحب نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی اس وقت پورے پاکتان کے لیے نعمت غیر متر قبہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ خاص طور پر افتاء کی دنیا میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ صرف ان ہی کی ایک ایک شخصیت تھی جومفتی اعظم پاکتان حضرت مفتی جمیل احمد تھ نوی قدس سرہ کے ساتھ بعض مسائل پر گھنٹوں بحث کرتے تھے۔ حضرت مفتی اعظم خود بھی ان کی انتہائی قدر کی کرتے تھے۔ حضرت مفتی اعظم خود بھی ان کی انتہائی قدر کی کرتے تھے۔ مفتی عبدالشکور صدب قدس سرہ اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اکا ہرین دیو بند کے رسم نہیں

حقیقنا جائشین تھے۔ مشر با حضرت تھانوی نور القد مرقد ذاور در سا حضرت پرنی قدر سرہ کے سلسے ہے وابستہ تھے۔ (اس طرح ہے انہیں جمع ابھرین کی حیثیت حاصل تھی) دونوں حضرات کی قدر ومزلت اور عقیدت بلی ذرابرا برفرق نہیں آئے نہیں ہوئے ہے۔ آخری دنوں بیں حضرت یہ نی قدس سرہ کی سوائح حیات بھی لکھ رہے تھے جس کی ایک جدح چھپ کر بازار بیں آبھی تھی ہے۔ انہائی شفیق انہائی رحم دل جب لا ہور تشریف لاتے تو جہ معدا شرفیہ بیں ضرور تشریف لایا کرتے تھے جہ معہ کے ساتھ ان کوئی ایک نبیتیں بھی حاصل تھیں۔ جامعہ کے دارالاقا ، بیں گھنٹوں بیٹھتے حضرات مفتیون کرام ہے مختلف مسائل پر بڑی مدلل اور مفصل گفتگو فرماتے۔ راقم الحروف اگر چہ حضرت کے پاؤں کی خاک کی حیثیت نہیں رکھتا ما پہنم مسائل پر بڑی مدلل اور مفصل گفتگو فرماتے۔ راقم الحروف اگر چہ حضرت کے پاؤں کی خاک کی حیثیت نہیں رکھتا ما پہنم مرحوم دوست اور مہرہ بان ڈاکٹر مطبع الرحمن صاحب کے ہاں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب حفرت کے عقیدت مندوں بیل تھے۔ ہمجھ موحوم دوست اور مہرہ بان ڈاکٹر مرحوم کے ہاں حاضری کا شرف حاصل ہوتا تو حضرت مفتی صاحب نور القدم قدہ کی زیارت نصیب ہوتی اس طرح شفقت ہے اپنی ہاس بھاتے کدا پی حیثیت کو دکھی کرشرم محسوس ہوتی۔ ہمارے برزگ بھی بھی ہوں خالتے ہے ہی باس حاضری کا شرف حاصل ہوتا تو حضرت مفتی صاحب نور القدم قدہ کی زیارت نصیب ہوتی سے اس طرح شفقت ہے اپنی ہاس بھاتے کدا پی حیثیت کو دکھی کرشرم محسوس ہوتی۔ ہمارے برزگ بھی بھی جیب وغریب تھے۔ مربی بالیہ شفقت اور حسن طلق ہیں بھاتے کدا پی حیثیت کو در جات بلندفر مائے اور ہمیں اُن سلف صالحین کے قش قدم پر چلئے مور فرق عطو فرمائے۔ آئین ۔

حفرت مفتی صاحب قدس سراہ کی نماز جن زہ میں شرکت کرنے وابوں کی تعداد بزاروں بیل تقی ۔ ساہیوال جیسے ایک چھوٹے نے تھے بیل انتا بڑا اجتماع شاید وہاں کی تاریخ کا پہلا ایبا اجتماع تھا جس بیل ملک بھر سے متازعهاء کرام برزگان دین اور حضرت کے عقیدت مندول نے بڑی تعداد بیل شرکت فر مائی ۔ لا ہور جا معداشر فیدسے راقم الحروف بدیرائحن مولا نا مفتی محمد زکریا مولان الدعی مولانا عثین الرحمن صاحب ابن حضرت صوفی صاحب مدظلہ جناب ممضیر اور عبدالرشید صاحب نے شرکت کی جب کہ دارالعقوم الاسلامیہ علامہ اقبال ٹوئن سے حضرت مولا نا مشرف علی صاحب مولانا قاری احمد تھا نوی اور جناب حضرت مولانا قاری خلیل احمد تھا نوی نے نمائندگی مفر نائی جناز وی امامت کی سعادت وارالعلوم الاسلامیہ لا ہور کے مہتم اور شخ الحدیث حضرت مولانا مشرف علی تھا نوی فی محمد خبر المدارس مات نوی احمد تھا نوی تھا ہوں کے مہتم اور شخ الحدیث حضرت مولانا مشرف علی تھا نوی تھا ہوں کے بھر میں آئی جب کہ اس موقع پر جامعہ خبر المدارس مات نے مہتم اور حضرت مولانا خبر محمد صاحب قدس سرہ تی رصاحت کی منائن قرار دیتے ہوئے فر میا کہ حضرت منائن میں انہوں نے عماء کرام کے اس تیزی سے انتقال کے بعد ایک دیمائن کی تقصان ہے اور حضرت مرحوم کے لیسی ندگان کو حضرت عبدالمدائن عب س کا واقعہ جو ان کے والدگرای کے انتقال کے بعد ایک دیمائن کی تعرب سرہ نی رصاحت کی معارف میں کتب حدیث میں نہوں کے والدگرای کے انتقال کے بعد ایک دیمائن کی تعرب سرہ کی مقین فرمائی ۔ التد تو بی حدیث میں مامل ترین مقام نے آئی بین بار اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی ترین مقام نے بند فرمائی ۔ التد تو بی عارب العالمین ۔ سرخ کے درجات بلند فرمائی العالمین ۔

# منظوم خراج تخسين

بتیجه فکر: شیخ الحدیث حضرت مولا نامشرف علی تھا نوی مطلبم مهتم دارالعلوم الاسلامیدلا ہور

نسبت علی و مدایت میں وہ مثل کوہ طور خانقاه اشرفی کا ده گل بوئے شمیم علم تغیر و حدیث و فقه کا در تمیں خانقاه مفتى اعظم كا ايك اسعد بهى ته وه نحیف و ناتوال علم و مدایت کا جبل سیرت و کردار مین اسلاف کا آئنه تھا كر كيا وو افي يادي لوح ستى ير رقم وست بسنة جس کے آ مے تھیں بحوث علم وفن مسلك حل بين تصلب اس كا اك سرمايا نها اور بیان علم و حکمت میں زبان شیخ تھا طالبان علم اس کے سامنے وست محر طالبان حن کا تھا جو چلتی پھرتی خانقاہ اور سرایا علم و شفقت تی اصاغر کے لیے زبدو ورع میں سند تھا اہل تفویٰ کے لیے جو کہ اینے وشمنوں کے حق میں بھی شاتم نہ تھا تھی لیوں کی مسکراہٹ جس کے چیرے کی بہار ہونہار اولاد جس کی باقبات صاعات

وه فقيد العصر يعني مفتى عبدالشكور وه كريم الخلق ابن مفتى عبدالكريمُ پیکر اخلاق نبوی حامل دین مبیں وه مجاز نسبت شخ ظفر احدٌ بهي تفا حافظ و قاری و عالم پکیر علم و عمل جو دلائل کی زبان تھا حجتوں کا سینہ تھا ڈ مونڈ تے مجرتے ہیں جس کو آج قرطاس وقلم روز و شب بر مسئله نها جس كا موضوع سخن ہر گھڑی اس کے بروں کا اس کے سریر سامیہ تھا نكته سنجى بيس يقينا ترجمان فينخ تما ا بل عقل و دانش اس کے دریہ ہتھے در بوز ہ گر جس کی بر مجلس تھی علم و آئٹبی کی درس گاہ پکیر خلق و ادب تھا جو اکابر کے لیے مرجع فتوی تھا جو سب اہل فتوی کے لیے جس كوحت موتى مين خوف لومة لائم نه تقا خوش مزاجی خنده پیشانی عبه تما شعار مدرسہ خفانیہ ہے جس کی تابندہ حیات

è

آج بھی زندہ ہے اپنی کا وشوں کے روپ ہیں چل دیا ہے کس تماشے کے لیے اس حال ہیں ہائے دنیا ہیں ہے اہل علم کا قحط الرجال دین ہے بھٹکے ہوؤں کو راہ دکھلائے گا کون کس کے در پر جائیں گے اب لے کے اشکالات کو نا خدا سب جا رہے ہیں ہر کے بعد دگر نا خدا بن کر بچانے توم کو آئے گا کون ناخدا بن کر بچانے توم کو آئے گا کون خم ناظ کرنے جہاں جائیں رہا کوئی نہیں

زندگی گذری تھی جس کی ویں کی دوڑ و دھوپ ہیں وہ تماشا گاہ عالم تھا جو ساہبوال ہیں اب کہاں سے لائیں ایبا اہل علم اہل کمال الجھنوں کو توم کی شفقت سے سلجھائے گا کون ہم بتا کیں گے سے جیتے ہوئے حالات کو قوم کی کشتی تو ہے گرداب میں اے چارہ گر تحقیج کر گرداب میں اے چارہ گر عمری اب میں اے کا کون عمری کے سے ساحل یہ پہنچائے گا کون عمری کر گرداب سے ساحل یہ پہنچائے گا کون عارف اب دنیا میں غم کا آسرا کوئی نہیں عارف اب دنیا میں غم کا آسرا کوئی نہیں

(ماخوذ حيات ترنديٌ)



پس علائے حق سید مہر حسین بڑاری (اٹک):

# مفتی سیدعبدالشکورتر مذی صاحب (سال رطنتدا ۱۳ اید)

ہو گئے دنیا ہے رخصت ترندی عبدالشکور "مراية الحير ان" ب جن كي كتاب ول تشين ہے حیات انبیاء پر قابل تحسین کام ان کے شائع ہوں صبیب حق رسول عالمین ہیں مقرِّ جن کی حیات جودواں کے اہل حق زندگی کے معترف ہیں جن کی ارباب یقیس سال رحلت ترندی صاحب کا تیم یوں کہا كوكب وائم "ميات رحمة للعالمين" جو ادب دانِ محمد مصطفیؓ ہیں خوش نصیب دو جہاں میں کوئی اندیشہ انہیں لاحق نہیں متحرم مرحوم سيد ترندى عبدالشكور تھا حیات سرور کونین کا ان کا لیقیں ان کی رحلت کا کہا مہر یہ تائیہ سروش سال "عرفان حيات سرور دنيا و دين"

### محدث العصر حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکورتر مذی

ابھی شہید العصر حضرت مولانا محمد بوسف لدھیا نوٹی اور من ظر اسد م حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکا ژوئی کے سانی ت رصت ہے ہمارے آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ محدث العصر حضرت مولانا مفتی سیدعبدالشکور ترفری اور خطیب یا ستان مولانا محمد ضیاءانقائی بھی ہم ہے جدا ہو گئے۔ "اما مدہ والا الیہ راجعوں قال لدہ ما احد وله ما اعطی و کل شبی عندہ یا جل مسمیٰ۔"

یہ دنیا اپنے آخری دور میں بجیب تیز رفتاری پر آگئی ہودن آتا ہے نے صد مات سامنے اتا ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مئی فی اور فیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مئی فی اور فیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد می فی علی یاد گار تھے اور حضرت مولانا مفتی سید عبدالکریم محملا کی فیلی الامت حضرت تھ نوگ کے فرزند جیسل تھے۔

یا کتان میں حضرت مفتی صاحب کا شہران گئے چئے چند علاء میں ہوتا تھا جو ملت کی رہنم کی کے ساتھ اہل علم کے لئے بھی مرجع اور سند تھے کہ ان کے دران و تدریس میں اکا برائل علم جیسا تجمر و تعمق اور عمل میں اسلاف امت جیسی استقامت و صلابت تھی۔ مین نہ روی اور اعتدال آپ کا خصوص اسیاز تھا۔ آپ مدنی و تعمق اور عمل میں اسلاف امت جیسی استقامت و سیاست کمند شن السلام حضرت مدنی قدر سرہ آپ کو بیعت کا شرف علیم الامت حضرت تھا نوگ تدرس سرہ ہے حاصل تھا جبد نبست کمند شن السلام حضرت مدنی قدرس سرہ سے مصل تھا۔ جب کو بیعت کا شرف علیم الامت حضرت تھا نوگ تدرس سرہ ہے مصل تھا جبد نبست کمند شن السلام حضرت مدنی قدرس سرہ میں محد خیر المدارس کی مجلس شوری کے رکن رکیس سے بہت میں مصاحب ہے مصل تھا۔ جب سے حصل تھی۔ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ہو محد خیر المدارس کی مجلس شوری کے رکن رکیس سے بہت میں میں انہ کا لات صل جہ بعد میں انہ کا لات صل جہ بعد کی مدمت میں چند کی المجس میں تازگ آجو تی اور مسلان کی مقدس زندگیوں کے ایمان افروز واقعات و صادات سن کر ایمان میں تازگ آجوتی اور مسلان کی صحیح یادگار سے اور قواعد و ضوابط کی پہندی کے واقعات من کر حمد سے ہوتی معالیات میں سے علیم الامت حضرت تھا نوئ کی دکارت اور قواعد و ضوابط کی پہندی کے واقعات من کر حمد سے ہوتی ، بیاشہ حضرت مفتی صادب اسیان المت صادب المان کی صحیح یادگار سے معرف شاہد ہو جاتے اس کو جاتے اس الحات میں سے جاتھ اسلان کی صحیح یادگار سے مور سے مور اسلاف کی صحیح یادگار سے جو مدھانی ہو جاتے میں کر حمد سے ہوتی ، بیاشہ حضرت میں کے باشیہ حضرت میں کر حمد سے میں بیاد کی حدود سے سے سکت کر جدرت ہوتی ، بیاشہ حضرت میں سے جاتھ کی اسلام کی میں انہوں کر میں کر میں سے المان کی صحیح یادگار سے میں میں میں کر میں سے میان کر میں سے میں کر میں کر میں کر میں ک

جہاں آپ نے پوری زندگی حدیث وفقہ بڑھ نے میں گزار دی 'اب اس کے مہتم آپ کے فرزندگرامی مولا نامفتی سید عبدالقدوس صاحب ہیں جو ماشاء اللہ علم وفضل 'سنجیدگی دمتانت اور تقویٰ و سادگی میں والد مرحوم کی تصویر ہیں۔ حق تعانی شاندائبیں حضرت مفتی صاحب کے نبج پر دین و معت کی خدمت کی تو فیق عطافر ما نمیں اور حضرت مفتی صاحب کو اعلی عدبین میں اسینے قرب خاص سے نوازین آمین۔

ﷺ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القائی ّاپ وقت میں ملکی سطح کے خطیب شہیر سے شرک و بدعت کی تر دید میں ان کی پر جوش اور ساحرانہ خطابت نے انہیں پورے ملک کا محبوب ومقبول خطیب بنا ویا تھ اور ان کے نام جیسے کی کامیا بی کی خوانت سمجھا جاتا تھا۔ خطابت کے علاوہ میدان سیاست میں بھی آئے اس میدان میں بھی انہوں ۔ نبا پی صد جیتوں کا مجر پور مظاہر کیا۔ ان کے انداز خطابت و سیاست سے اختلاف ممکن ہے لیکن اس میں کوئی شہر نہیں کہ مولانا ضیاء القائی نے اپنی پوری زندگی شرک و بدعت کی تر وید'ناموں صی بہ کے تحفظ اور اٹل سنت والجماعت کے عقائد نظریات کی تبلیخ میں صرف فر مائی اور ان کی رحلت ہے دینی طقے ایک ولولہ آگیز خطابت ہے محروم ہو گئے ہیں۔ آپ ہمجمیت علاء اسمام' عالمی تحریم ہو گئے ہیں۔ آپ ہمجمیت علاء اسمام' عالمی تحریم ہو گئے ہیں۔ آپ ہم جمیت علاء اسمام' عالمی تحریم ہو گئے ہیں۔ آپ ہم جمیت علاء اسمام' عالمی تحریم ہو گئے ہیں۔ آپ ہم برائل حافت اور آئل ہمیشہ ایک نڈر سپاہی کی طرح سرگرم عمل رہا ورکوئی ہیرونی دباؤ آپ کواس راہ حق میں مجابدانہ یعنار کے ساتھ آف نے ہوگا۔ وہ اللہ ہی کی طرح سرگرم عمل رہ براوانہ ہونے سے ملک کے ویٹی و تبیغی معقوں میں جو خلا بیدا ہو گیا ہے اس سے وہ کسے پر ہوگا۔ وہ اللہ ہی کے علم میں ہو۔

ز مانه انہیں ویر تک یا دکرتا رہے گالیکن یہ بھول جس گلتان علم میں کھلےوہ بہار دوبارہ اس خا کدانِ عالم کوشاید ہی مجمی میسر آ سکے۔ ۔۔۔

وہ پھول تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیئے پالا نقا آسان نے جنہیں خاک چھان کر

#### جناب جا فظ محمد اكبرشاه بخارى صاحب مد ظله:

# موث العالم موتُ العالَم

### آه! مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی سیدعبدالشکورتر م**ز**ی رحمة الله علیه

#### تاریک ہو گئی شبتان اولیاء اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

یخدوم العلماء فقیہ العصر سیدی و مرشدی حضرت مولا نا الحاج القاری مفتی سیدعبدالشکورتر مذکّ بھی دارالفناء سے دارالبقاء کی طرف ۲ شوال ۲۳۰ اعدمطابق ۲ جنوری ۴۰۰ ء کورحدت فر ما گئے۔اناللہ وانا الیدراجعون۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ التدعلیہ ایک جیدہ کم دین محقق دوران مضرقر آن فقیہ العصر عارف کال اور مفتی اعظم کی حیثیت سے علاء صلاء کی صف جی اس وقت ایک بلند مقام پر ف نزشے۔ آپ اپنے علم وعمل زبد و تقوی اورا خل ق و اوصاف بی سف صالحین کی عظیم یادگار تھے۔ ان کا ساخۃ ارتحال اس وقت پاکتان ہی کے لئے نہیں بکہ پورے عام اسلام کے لئے نقصانِ عظیم ہے۔ آئے علمی و دینی علقے خصوصاً سلسلہ اشرف علی تھا نوی 'شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثائی ' حضرت محدول نا اشرف علی تھا نوی ' شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثائی ' حضرت محدول نا مفتی محمد شنج دیو بندی ' حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی ' شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثائی ' حضرت مولا نا خیر محمد اللہ معلام مشبیر احمد عثائی ' حضرت مولا نا خیر محمد والد مولان اخترات مولا نا خیر محمد جائی ہو مولان اخترات مولانا خیر محمد اللہ معلام میں مولانا احترام اللہ معلام میں مولانا احترام الحق تھا نوی ' حضرت مولانا احترام الحق تھا نوی ' حضرت مولانا احترام الحق تھا نوی ' معروف و مشہور کے مسلک و مشرب کے ایمن اور انہی حضرات کے سائی ادوئ ریاست پئیر لہ مشرق پنجاب میں اار جب المرجب المرجب المرجب کے معروف و مشہور ہزرگ صاحب تھا نیف وافق معروف عالم ماجہ مولانا مفتی سیدعبدالکر یم محموی کے معروف و مشہور ہزرگ صاحب تھا نیف وافق معروف عام میں موجوب سے اور ان کے زیر ماجہ دوئے و رہ کو دین سے اور عصد دراز تک حضرت تھی مالامت تھا نوی قدس مرہ کے نیش صحبت سے مستنفید ہوتے رہے اور ان کے زیر دین تھے اور عرصہ دراز تک حضرت تھیم ملامت تھا نوی قدس مرہ کے نیش صحبت سے مستنفید ہوتے رہے اور ان کے زیر

سایہ رہ کرتھنیف و تالیف افتاء و مدریس نیز تعیمی و تبلیغی تم م شعبول میں گرانقدر فد مات انجام دیتے رہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ابتداء بھی حضرت تھیم الامت تھا نوگ کی آغوش شفقت میں خانقا و اشر فیدا مدادیہ تھا نہ بھون کے مدرسدا شرفید سے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کریاضی اردو دینیات اور بہشتی زیور وغیرہ کی تعلیم سے ہوئی۔ بچیپن بی سے اپنے والد ماجد کے ساتھ حضرت تھیم الامت کی بابر کت بجس مو و خاص میں بھی حاضری کی دولت اور حضرت کے ارشادات طیبات سے استفاد سے کا موقع نصیب ہوا۔ پھر عربی و فاری کی ابتدائی اور بعض متوسط کتب ہدایہ جلالین وغیرہ تک اپنے والد ماجداور

بعدازاں اعلی تعلیم کے لئے دارانعوم دیو بندتشریف لے گئے جہاں شیخ الاسلام مول نا سید حسین احمد مدنی ' حضرت مولا نا اعر از علی امر وہی ' حضرت مولا نا محمد شخصی دیو بندی ' حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندهوی اور حضرت مولا نا مجمد شخصی دیو بند سے سند الفراغ حاصل کیرانو کی جیسے اکابر اساتذہ کے سامنے زانو کے اوب تبد کئے اور ها ۱۳ اے بین دارالعلوم دیو بند سے سند الفراغ حاصل کی ۔ دوران تعلیم ہی ۱۳۵۹ ہیں اپنے والدین کے ہمراہ مجم کی سعاوت نصیب ہوئی اور حرید ایک سال مدینہ منورہ میں قیام رہا' جہاں شخ اعراء مولانا قاری فتح محمد پانی بی 'قاری حسن شاہ اور قاری محمد السلام سے سبعہ اور شاشد میں ستفادہ کا موقع ملا اور قرائت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔

فراغت کے بعد درس و تدریس کا سسد جاری کیا اور مدرسد عربید اجبورہ ریاست پٹیالہ بیل تدریکی خدہ ت انج م دینے پر مامور ہوئے۔ اس کے بعد مدرسہ تھانیہ شاہ آباد بیل درس نظائی کی تدریس کرتے رہے۔ یبال تک کہ پاکستان بن گیا اور آپ س ہیوال ضلع سرگودھا بیل قی م پذیر ہوئے۔ یبال شہر کی قدیم جامع معجد بیل ایک مدرسہ قاسمیہ جاری کیا جس بیل مختلف سوم وفنون کی کتا ہیں پڑھاتے رہے ۔ سو 190ء کی تحرکی کے ذمانہ بیل مختلف سوم وفنون کی کتا ہیں پڑھاتے رہے ۔ سو 190ء کی تحرکی کے ختم نبوت میں تقریباً چار ماہ کی نظر بندی کے ذمانہ بیل مدرسہ بند ہوگیے۔ پھر رہائی کے بعد دوہارہ کوشش کر کے آپ نے مستقل مدرسہ کے لئے جگہ حاصل کی اور میم رہی الاؤل وی اور کیم رہی الاؤل وی ساتھ و مہر بان بزرگ حضرت مولانا خیر الاؤل وی ساتھ کی مسک و شرب کے مطابق میں نظامی کی تعیم دی جاتی ہوئے ہے۔

آپ مدرے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ مدرسہ میں او نیچ درجہ کی کن بیں بھی خود پڑھاتے رہے اور خدمت افق م
جھی انجام دیے، رہے۔ الحمد لقد ہزاروں لوگ آپ کے فیض علمی وروح نی سے فیض بیب ہو چکے بیں جو آئ خود بھی دین و
علمی خد مات میں مصروف بیں۔ آپ کا سلسد روحانی حضرت کیم الامت تھا نوئ سے منسلک ہے اور بجین ہی میں حضرت
سے شرف بیعت بھی حاصل کر میا تھا۔ بعد از ال حضرت مول نا ظفر احمد عثمانی سے اصل ح و تربیت کا تعلق تا تم کیا اور حضرت
عثمانی سے صد در از تک فیوضات علمی و روح نی سے میراب و شاداب ہوتے رہے اور بالآ خر خلافت و اجازت سے

نوازے گئے۔حضرت مولا ناعثانی قدس سرۂ کے بعد مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؑ ہے تعلق قائم کیا اورانہوں نے بھی اچازت بیعت وتلقین سے سرفراز فرمایا۔

حضرت مفتی صاحبٌ فرماتے تھے که''مولا نامفتی محمرحسن صاحبؓ شاہ عبدالغنی پھولپوریٌ اورمولا ناخیر محمد جالندهریٌ . کی مجھ نا کارہ پر بے صرشفقتیں وعنا بیتی تھی' مگر مولا نا ظفر احمد عثانی ؒ اور مفتی محمد شفیع صاحب نے شروع ہے لے کر آخر عمر تک مجھ نا کارہ پراحیانات عظیمہ رہے اور بیہ حضرات مجھ نا کارہ کواپنی اولا د کی طرح شفقت' محبت ہے نوازتے تھے۔'' الغرض آپ ان حفزات کے محتِ ومحبوب رہے۔ ساری عمر تدریس وتبینج و اصلاح اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔متعدد علمی شاہکار آپ کے قلم فیض رقم سے منصۂ شہود پر آئے اور سینئز وں علمی واصلاحی مقالات شاکع کرائے۔ احقر بخاری غفرلہ کے محسن و مر بی نتھ ہے انہا ،شفقتیں وعن بیتی تھی جنہیں زندگی بھر بھلانا مشکل ہے۔ آج مجھ ناچیز کو وعائیں دینے والا نہ رہا اور آج میں پتیم ہو چکا ہول۔حق تعالیٰ شانہ میرے حضرت کے درجات بلندفر مائے اور ہمیں صبر جميل عطا فرمائة آمين -



# ٣ ه!مفتى عبدالشكورتر م**ز**ى رحمة الله عليه

اپی حیات نذر قضاء کر گئے ہیں ترندی

دوینِ خدا کی شان بڑھا کر گئے ہیں ترندی
اسلام وغمن عن صر کے سامنے
اسلام ہے جہ رے لئے باعث نجت
ول میں جلا کرعظمت اسلام کے چراغ
یہ سر زمین پاک ہے اسلام کے لئے
یہ سر زمین پاک ہے اسلام کے لئے
بائن ہے آپ نے دین محمد کی روشی
زندہ رکھیں گی آپ کوآپ کی کامرانیاں
فقہ کے میران میں ہے اونچا مقام آپ کا

€ r• }

فقيه للمت مولا نامفتي رشيد احمد لدهيا نوى رحمة الله عليه

ولات: ۱۳۳۱ ه

وفات:۲۲۲اھ

# استاذِمحتر م یا د گار اسلاف حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب قدس سره

حد وستائش اس ذات کے لئے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور درود و سلام اس کے آخری پیفیر پر جنبوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

پہچنے مبینے (۲ ر ذوا محب اسمارے مطابق ۱۹ ر فروری ۲۰۰۲ء کو ) جمارے استاذ محتر میاد گارسلف حضرت مو یا نامفتی رشید احمد صاحب رحمة القدعلیہ وفات پا گئے اور رشد و ہدایت کا ایک اور عظیم مرکز سونا ہو گیا۔ انالقد وانا الیہ راجعون۔ حضرت مفتی صاحب قدس سروان شخصیات میں سے تھے جن کی ظیریں ہر دور میں گئی چنی ہوا کرتی ہیں' القد تعالی نے انہیں علم وفضل کی گہرائی کے ساتھ انابت وتقو کی اور اتباع شریعت وسنت کا وہ اہتمام عطافر مایا تھ جواس پرفتن دور میں کہیں خال جی نظر آتا ہے۔ القد تعالی نے ان سے خدمت دین کے ہر شعبے میں قابل رشک کام لیا اور ان کے فیوض سے دریا مختلف جہتوں میں ان شارات موسد دراز تک مخلوق خدا کو سیراب کرتے رہیں گے۔

وہ ہمارے ان اساتذہ میں سے تھے جن کے احسانات سے ہماری گرون زندگی بھر جھکی رہے گی، حرف شناسی کی جو کوئی مقدار ہمارے پاس ہے وہ انہی حضرات اس تذہ کا کرام کا فیض ہے جن کے احسانات کا حق اوا کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں' اللہ تعدلی ان حضرات کوا ہے فضل و کرم ہے اپنے مقامات قرب میں چیم ترقیات عطافر ما کیں۔ آمین۔ تعلیم

 دارالعلوم دیو بند بھیجا جب وہ ماضی قریب کی عظیم شخصیتوں ہے جگمگا رہا تھا۔ جن حضرات سے انہوں نے علم حاصل کی' ان میں شیخ الاسلام حضرت موما نا سیدحسین احمد صاحب مدنی'' شیخ الا دب حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب شیخ المعقول ت حضرت مول نامحمد ابرا نیم بلیا دی رحمة القدعلیہ' بندے کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ اور دوسرے نامور علّی ء شامل تھے۔

#### تدريس.

حصرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب قدس سرہ نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی عملی زندگی کا آ غاز صوبہ سند صلے کیا 'جہاں مختف مقامات پر تدریس کے علاوہ انہوں نے فتوی کا کام شروع کیا 'اور پھر ضع خیر پور کے قصبے ٹھیٹری کے مدرسہ دارالبدی کو اپنا مرکز فیض رسانی بنایا۔ القد تعالی نے شروع بی سے انہیں شخقیق وقد قیق اور تکت رسی کا ذوق عطافر مایا تھا۔ چنا نچہ اس ابتدائی دور بی میں انہوں نے مفصل فتاوی کے ذریعے قابل قدر معمی شخقیقات قلم بند اور متعدد کتابیں تالیف فرما کیں۔

#### وارالعلوم مين:

ابتدا میں ہمارا و رالعلوم کرا پی شہر کے ایک گنجان محصے نا تک واڑو کی ایک ننگ اور بوسیدہ ممارت میں تھا۔

ابتدا میں ہمارا و رالعلوم کرا پی شہر کے دیک گنجان محصے نا تک واڑو ایک صاحب خیر نے دارالعلوم کے لیے وقت کیا کرنے کواس جگہ تاری ہو شہر سے دور شرانی گوٹھ کے قریب ایک وسیح رقبہ ایک صاحب خیر نے دارالعلوم کے لیے مہدو رہ تن کوئی پیند سرئے گئی شرمواصلات کے ذرائع سے نہ بہت دور الق ودق صحرا میں واقع تھی یبال تک چہنچنے کے لیے مہدو سک نہ کوئی پیند سرئے تھی شرمواصلات کے ذرائع سے نہ بہتی اور روال پائی کی سہولت میر تھی۔ ہمارے متعدد بڑے اسا تذہ جو کرا پی شہر میں رہیتے تھے مثلاً حضرت مولا نا نصل محمد صاحب وفیرہ ان کے لیے اپنی ذائی مصاحب مولانا مفتی ولی حسن صاحب وفیرہ ان کے لیے اپنی ذائی مصاحب مولانا سید محمد مولانا سید محمد محمد نیوٹاؤن میں اپنا مدرسہ شروع فرمایا تھا اس سے ان محمد مولانا سید محمد مولانا سید مولانا اسید مولانا سید میں معلوم میں مولانا سید مولانا سید استفاد مولانا سید مولانا

کا بہترین موقع اللہ تغالیٰ نے عطافر مایا ہے

اس سال برادرمحترم حضرت مولا تا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم العالی اور راقم الحروف بدایدا فیرین وغیره پر در بے تھے۔حفرت مفتی صاحب قدس سرا فی کے پاس اس سال ہمارے تین اسباق ہوئے ایک ملا حسن دوسرے تصریح اور تیسرے سرا بی۔ ملا حسن منطق کی کتاب تھی اور وہ حفرت مفتی صاحب کی خصوصی موضوع ندتھا کین انہوں نے جس اندازے وہ کتاب پڑھائی اس کے تینج میں کم از کم بندے کومنطق سے پہلی بار پچھمنا سبت پیدا ہوئی علم فلکیات حفرت مفتی صاحب کے خصوصی موضوعات میں سے تھا اس لئے تصریح میں انہوں نے ہمیں ندصرف فلکیات کے قدیم وجد یہ مفتی صاحب کے خصوصی موضوعات میں سے تھا اس لئے تصریح میں انہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی ''خلاصة الحساب' کے نظریات سے با خبر کرایا' بلکداس کے ساتھ اپنی آجی سے انہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی ''خلاصة الحساب' کے موضوع تھ' اور دیاض کے مختلف فارمولوں اور اقلیدس کی عملی مشق بھی کرائی علم میراث بھی ان کا خاص موضوع تھ' اور 'تسہیل المیر اش' کے نام سے خود ان کی تالیف طدید کے لئے بڑی فائدہ مندھی' اس لئے انہوں نے موضوع تھ' اور 'تسہیل المیر اش' کے نام سے خود ان کی تالیف طدید کے لئے بڑی فائدہ مندھی' اس لئے انہوں نے موضوع تھ' اور 'تسہیل المیر اش' کے نام سے خود ان کی تالیف طدید کے نئے بڑی فائدہ مندھی' اس لئے انہوں نے موسوع تھ' اور 'تسہیل المیر اش' کے نام سے خود ان کی تالیف طویل طویل مسائل ہم ای دور میں آسائل نے اورہ انتصار کے ساتھ طل ہو جاتے تھے۔ کھی میں منا خدے طویل مسائل نے اورہ اسٹل ہم ای دور میں آسائل نے اورہ انتصار کے ساتھ طل ہو جاتے تھے۔

اگلے سال ہم نے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ سے مشکوۃ المصابح پڑھی۔ بیعلم عدیث میں ہماری پہلی با قاعدہ کتاب تھی اور حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے وہ اس شان سے پڑھائی کہ المحد للہ حدیث اور اس کے متعلقہ مباحث سے اچھی من سبت ہوگئ اسی دوران انہوں نے ہمیں مختلف مسائل کی شخیق کے عملی کام پھر بھی لگایا ، وہ کوئی مسئد دے ویتے 'اور ہمارے ذھے نگاتے کہ کتب خانہ میں جا کر مختلف کتا ہوں کی مدوسے اس کی شخیق کریں۔ اس طرح انہوں نے غیر دری مارے ذھے نگاتے کہ کتب خانہ میں جا کر مختلف کتا ہوں کی مدوسے اس کی شخیق کریں۔ اس طرح انہوں نے غیر دری کتب سے استفاد ہے کا سلیقہ سکھایا 'چنا نچے جب الحکے سال ہم دورہ کہ حدیث میں پہنچے اور شیح جن دری آن سے پڑھنی شروع کی 'تو ای سال انہوں نے ہمیں فتو کی تو یہ سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے مختلف فقہی مسائل کی شخیق کا کام بھی ہر دکر دیا۔ اس سال انہوں نے ہمیں فتو کی تو ہر سے مناسبت پیدا کرنے ہمیں مارک کی شخیق کا کام بھی ہر دکر دیا۔ حضرت مفتی صاحب کا دریں ہوا پر مغز معلومات آفریں اور جیچے تلے جملوں پر مشتمل متن شین ہوتا تھا 'انہیں ہر موضوع سے متعلق علمی لطائف وظر اکف بھی کثر ت سے یا دیتے جن کی وجہ سے دریں بھی خشک نہیں ہو یا تا تھا 'بلکہ اس میں شکھنگئی اور دیجے بی متعلق علمی لطائف وظر اکف بھی کثر ت سے یا دیتے جن کی وجہ سے دریں بھی خشک نہیں ہو یا تا تھا 'بلکہ اس میں شکھنگئی اور دیجے بی برقر ار رہتی تھی۔

ا یہاں ریکارڈ کی در تنگی کے لیے یہ گذارش مناسب ہے کہ '' انوارالرشید'' میں جو ندکور ہے کہ حضرت والدصاحب نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہے ووران سال دارالعلوم آئے پراصر، رفر مایا تھا' وہ بظاہر کسی مفالطے پر بنی ہے' اول تو دوران سال کسی نے استاذ کی ضرورت اس سئے نہیں تھی کہ پر انے اسا تذہ موجود تھے اس لئے کہ حضرت والدصاحب محر بھر اس اصول کے دائی اور، س پر کار بندر ہے کہ دوران سال کسی مدرے کواج ڈرکسی دوسرے مدرے کوآ ہادکرنا تھی طرز ممل ہے۔ اس اصول کی رہ بت میں حضرت والد صاحب نے اپنے اسپندرے کے مفاد کی بڑی ہے بڑی قربانی ہے بھی گریز نہیں گیا۔ (م۔ت۔ع)

نظریاتی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی علمی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ جب طلبہ بیں کوئی عام خامی و کیھتے تو عموماً نمازعمر کے بعد اس پرمؤ ثر تنبید فرمایا کرتے تھے۔ وارالعلوم کا بیوہ وورتھا جب یہاں نہ بجل تھی' نہ پائی 'نہ پہلے تھے' نہ شیلیفون' وارالعلوم کی چند تمارت نے عماوہ دور دور تک کوئی تمارت نہتی ' حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ نے چاہا کہ جمیں آخر شب میں بیدار ہو کر نماز پڑھنے کی عادت پڑے۔ اس غرض کے لیے وہ مدت تک آخر شب میں اپنے گھر سے اندھیر سے میں جہارے وارالا قامہ کے کمرے تک چل کر تشریف لاتے اور جمیں بیدار کرتے ۔ پھوم صداییا بھی کیا کہ جمیں اندھیر سے میں جارے وارالا قامہ کے کمرے تک چل کرتشریف لاتے اور جمیں بیدار کرتے ۔ پھوم صداییا بھی کیا کہ جمیں بیدار کر ہے۔ پہر عرصہ ایسا بھی کیا کہ جمیں بیدار کر ہے مجد میں جا جہنے 'اور جمیں تھم و ہے' کہ وضو کر کے و جیں آجا کیں' تا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے تشریف لے جانے بعد ہم پھرسو جا کیں ۔

چونکہ دارالعلوم' آبادی ہے بہت دور تھا'لہذا اگر کوئی طالب علم بیار ہوجائے تو اے کس معالج کے پاس لے جانا کارے دارد تھا' حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ٹھیٹر کی ہیں رہتے ہوئی ابتدائی علاج معالج بھی سیکھ لیا تھا' چنا نچہ وہ طلبہ کو فوری طبی امداد بھی پہنچا دیتے بیٹے اگر کس طالب علم کو انجکشن لگانے کی ضرورت پیٹی آجاتی تو دور دور تک کوئی انجکشن لگانے والا میسر نہیں تھا۔ حضرت مفتی صاحب ایسے طلبہ کو انجکشن لگانے کے لیے خود تشریف لے جاتے' بعد میں یہ خدمت انہوں نے ہمیں بھی سکھا دی تھی' چنا نچہ ضرورت کے وقت ہم بھی طلبہ کو انجکشن لگا دیا کرتے تھے۔

خلاصہ بید کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ نے ایک مثالی استاذ کی طرح ہماری تعلیم وتر بیت میں جومحنت فرمانی اس کے احسان کاحق اواکرنے کا ہمارے پاس ان کے حق میں دعائے خیر کے سواکوئی راستہ نہیں 'اور کم از کم اپنی حد تک میراس اس احساس ندامت سے جھک جاتا ہے کہ اسا تذہ کی اتنی کوشش کے باوجود نہ میں اپنی اصلاح کر سکا 'اور نہ ان کے احسانات کاکوئی اونی حق اواکر سکا۔

#### تبليغ وارشاد:

ابتدا میں حضرت مفتی صاحب قدس سرۂ پرعلم و تحقیق ہی کا رنگ کا غلبہ تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ کے مشورے پرانہوں نے حضرت شاہ عبدائنی صاحب پھولپوری رحمۃ الله علیہ سے اصلا تی تعلق اور بیعت کا رشتہ قائم فر مایا اور پچھ ہی عرصہ میں ان کی طرف سے بیعت و تعقین کی اجازت بھی عطا ہوگئی۔ اس وقت سے طاہری علم و تحقیق کے ساتھ عشق و محبت اور باطنی علوم کی آمیزش نے ان کے فیوض کو دو چند کر دیا۔

التد تعالیٰ نے انہیں ایک منفر دمزاج عطافر مایا تھا' اور ان کے فیوش کے جو ہر اس صورت میں زیادہ کھل سکتے تھے جب دہ اپ مزاج کے مطابق خدمت دین میں مصردف ہوں چنانچانہوں نے ناظم آباد کی ایک چھوٹی می جگہ میں فتوئی کی تربیت کا ادارہ قائم فر مایا جوشر دع میں'' اشرف المدارس'' اور بعد میں'' دارالا فتاء دالا رشاد'' کے نام سے معروف ہوا۔ اور جب دار العلوم کرا چی سے ان کی رمی وابستگی ختم ہوئی تو انہوں نے شہرت کے معروف ذرائع سے دور رہتے ہوئے اس

ادار \_ کو اپن مرکز فیض رس فی قرار د \_ ہیا۔ رفتہ رفتہ القد تعالیٰ نے اس ادار \_ ے بڑے عظیم الثان کام لئے ۔ یہاں ان
کی بدفتہ وار اصلہ جی جس عوام وخواص کا مرجع بن گئ اطراف وا کناف ہے لوگ اس مجلس میں شرکت کے لیے آت وار اس
کی بدولت سینکڑ ولی مردوں اور عورتوں کی زندگی میں خوشگوار دینی انتقاب رونما ہوا۔ اس ادار \_ ے انہوں نے اپنا مجموئی
فآوی'' احسن الفتاویٰ' کے نام ہے آئی تین غیر عبدوں میں مرتب فر ما کرش کئے کیا جوگرا فقد ملی اور فقی تحقیقات پر مشتل ہے۔
ان کے اصلاحی مواعظ کیٹر تعداد میں طبع بھو کر اصلاح خلق کا باعث ہوئے ۔ ادار ے سے بہت سے علی ، فقوی کی تربیت
حاصل کی اور اسپنے اسپنے علقوں میں فتو کی کی خدمت انجام دی۔ پھر جہاد افغانستان کے موقع پر اس ادار کے نے روسی
استعار کے ضاف جدو جبد میں بھر پور حصد لیا۔''الرشید ٹرسٹ' کے نام سے ایک عظیم رف ہی ادارہ تو تم ہو جس نام افغانستان اور پر ستن میں عظیم رفائی منصوبوں پر کام کیا' اور اب تک اس خدمت میں مصروف ہے' ''ضرب مومن' کے نام سے ایک عظیم رفائی خطوط پر جاری ہوا۔
نام سے ایک عف روز ہا خبار جاری ہوا جس نے لیل عرصع میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی' اور لاکھوں کی تعداد میں طبع ہوکر فران میں نمایاں کروار اوا کیا' اور اب پھی عشر معمولی مقبولیت حاصل کی' اور لاکھوں کی تعداد میں طبع ہوکر خبیر اور کی کی افزار کی شیاں کی روز نامہ آئی خطوط پر جاری ہوا۔ جبر بیدوں نے اسپنے عمل سے بیٹا ہوت کر کی اخبار کی اور ایکھوں کی ساتھ کیا ہے ہا تھوں کی امدا تھی کی مشرات کے بغیر افہ رات و جرائد کامیا کی کے ساتھ کا کے جبر یہ واب سے ایک میں ہوا۔

#### شفقت ومحبت:

دارالعلوم کراچی ہے رسمی علیحدگی کے بعد بھی حفرت مفتی صاحب قدس سرؤ نے دارالعلوم اور اہل دارالعلوم کے ساتھ شفقت و محبت کا تعلق بمیشہ برقر اررکھ' دور بیٹھ کر بھی ہم لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے' ہمیں بھی یہ ڈھارس تھی کہ ہم ان کی شفقتوں کے سائے میں بین اور بوقت ضرورت ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی بھی تو فیق ہو جاتی تھی' حضرت مفتی صاحب وقت گذار کر اور ہدایات دے کر حضرت مفتی صاحب وقت گذار کر اور ہدایات دے کر تشریف کے جاتے ہے۔ آخری بار دارالعلوم کے جسم تقسیم اساد میں اپنے عام معمول سے ہٹ کر تشریف لائے اور دوروز یہاں قیام فرہ یا۔

پیچھ عرصہ ہے حضرت مفتی صاحب کی آ واز بیٹھ گئ تھی' اس نے اصعاحی مجس میں بیان موقوف ہو گیا تھ' اس کے باوجو دان کے کیسٹ اور طبع شدہ مواعظ مستفیدین کی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ آخر میں شوگر گروے کی بیار کی وجہ ہے بہرتشر یف لا نا بھی بند ہو گیا' کمزور کی حد ہے زیادہ ہو گئی' میں ۵؍ ذوالحج ۲۳۲ اے کوایک کام کے سیسے میں قام ہ بہنچا' اور ۲۸ ذوالحج کو مجھے قام ہو ہی میں اپنے بھا نجمونوی فہم اشرف صاحب سلمہ کا پیغام ملا کہ حضرت مفتی صاحب و نیا ہے منہ موز گئے۔ انالقہ واناالیہ راجعون ۔۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اس دنیا کوقید خانہ فرمایا کرتے تھے القد تنی کی نے انہیں اس قید خانے ہے رہائی عطا فرما کر اپنی منزل مقصود کی طرف بلا لیا۔ انہیں اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین جد از جد ہو' چنا نچہ ان کی وصبت کے مطابق انتقال کے بعد تین چار گھنٹے کے اندر اندران کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے تمام مراحل مکمل ہو گئے اور بالآ خرانہیں اپنے شنخ حضرت مولا نا شاہ عبدالغنی صاحب بچولیوری قدس سرہ کے بہلو جس ایک ایک جگہ سرد خاک کیا جو ما ہ خودانہوں نے بہلے سے نتخب فرمار کھی تھی۔

بند بے کوسفر پر ہونے کی وجہ ہے ان کی نماز جن زہ میں شرکت کی سعادت وصل شہو کی ان کی قبر پر حاضری ہوئی تو ان کے احسانات کے مقالجے میں اپنی غفتوں اور کوتا ہوں کے تصور ہے گردن ندامت سے جھی ہوئی تھی دل ہے دعا نکل کہ وہ متد تو لی ان کوا ہے مقامت قرب میں پہم ترقی عطافر مائے اور ہمیں ان کی برکات سے محروم نے فرمائے آمین۔
المہم اکرم بزلہ ووسع مد حدہ والدلہ دارا حبرا میں دارہ واہلا حیرا میں اہمہ واعسلہ مماء لتلح والسرد ونقہ میں الحطایا کما یہ تھی النوب الابیص میں الدیس اللهم لا تحرما اجرہ و لا تفتنا بعدہ۔ آمین یا رب العالمین۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے کمال ت اور ان کی عظیم خدہ ت کا کماحقہ تذکرہ اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں ' امید ہے کہ ان شاء الند ان کے تمیذ رشید مولا نا مفتی عبد الرحیم صاحب ان کی مفصل سوائح حیات تر تیب و بے کی طرف توجہ ویں گئے اور اس سے بیضرورت پوری ہو سکے گی' ان سطور میں تو صرف ان چند تا ژات کا ذکر ہے جوفوری طور سے نوک قلم پرآ گئے۔

السيس علائة ت مولا نامحمد اكرم كالثميري:

# مد بر الحن کے قلم سے

### فقيه الامت كاسانحه ارتجال ..... نا قابل تلا في نقصان

عالم اسلام کی ممتاز ترین شخصیت کالعدم الرشید ٹرسٹ وارالا فتاء والا رشاد اسلامی صحافت کے دو عظیم شہ کاروں ' ہفت روز ہ' نضرب مومن' اور روز نامہ' اسلام' کے بونی وسر پرست برصغیر کی صف اول کے معروف مشہور عالم دین' عظیم مصلح و مربی' رئیس الاتقیاء و العلماء اور مجاہد کبیر حضرت مفتی رشید احد لد حیانوی اپنی عمر کی اسی بہاریں دیکھ کرے ذی ، الحجہ ۱۳۲۲ ہجری بمطابق 19 فروری ۲۰۰۲ء بروز منگل قبل از دو پہر کراچی بیس اپنی رہائش گاہ پر انقال فر ما گئے۔ انا بقد وانا الیہ راجعون۔

مرحوم دارالعلوم دیو بند کے فاضل تھے یہاں آپ نے جن اکابر علاء کرام سے استفادہ فرمایا ان جن شخ العرب والعجم حضرت مولا نا اعزاز علی اور مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شخصی محمد شخصی محمد شخصی محمد الله ایک شخصیات شامل ہیں۔ مولا نا مرحوم نے اپنی زندگی اسلام اور اس کی ضدمت کے لیے وقف کرر کھی تھی۔ ورس و تدریس کے علاوہ اصلاح وارش د آپ کے مستقل مشاغل ہیں شامل تھے۔ آپ کا ایک بڑا کمال بیرتھا کہ آپ نے ایے وقت جہد ک سنت کو زندہ فرمایا جب کہ اعداء اسلام اس سنت کو شنا نے کے لیے تن من وھن کی بازی لگانے کی نا کام کوشش ہیں مھروف سنت کو زندہ فرمایا جب کہ اعداء اسلام اس سنت کو شنانے کے لیے تن من وھن کی بازی لگانے کی نا کام کوشش ہیں مھروف سنت کو زندہ فرمایا جب کہ اعداء اسلام ان بینہ بروس نے نا جائز تبلط جمانے کی کوشش کی تو حضرت مرحوم نے اس غاصب نداور سفاکا نہ قبضے کے خلاف ایسی آ واز بلند فرمائی جس پر عالم اسلام نے لیک کہتے ہوئے اس جباد ہیں شرکت کی ۔ یہی وہ جہاد تھا جس کے نتیجے ہیں افغانستان ہیں ایک اسلام کے لیک کہتے ہوئے اس جباد ہیں شرکت کی ۔ یہی وہ جہاد تھا جس کے نتیجے ہیں افغانستان ہیں ایک اسلام کے لیک کہتے ہوئی اس جباد ہیں شرکت کوشش کی گئی ہے۔ اگر القدنے چائو کو کی بعید نہیں کہ سے بھی مضبوط تر اسلامی حکومت بھرے وقتی طور پر عائب کرنے کی مرحوم نے افغانستان کے مظلوم ومقبور مسلمانوں کی جس طرح مدد کی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے مرحوم کا بیا تنہ مرحوم نے افغانستان کی مظلوم ومقبور مسلمانوں کی مثل پیش نہیں کرعتی برسہا برس الرشید ٹرسٹ (جومرحوم نے قائم فرکارنامہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی این۔ جی۔ اواس کی مثال پیش نہیں کرعتی برسہا برس الرشید ٹرسٹ (جومرحوم نے قائم فرکارنامہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی این۔ جی۔ اواس کی مثال پیش نہیں کرعتی برسہا برس الرشید ٹرسٹ (جومرحوم نے قائم فرکارنامہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی این۔ جی۔ اواس کی مثال پیش نہیں کرعتی برسہا برس الرشید ٹرسٹ (جومرحوم نے قائم فرکارنامہ کے دی وروز دیں مدد کے لئے قائم فرکارنامہ کے دی وہ دوروز دیں مدد کے لئے قائم فرکارنامہ کے دی وہ دوروز دیں مدد کے لئے قائم فرکی کوئی جو سے کہوئی کوئی جو سے کہ دیا کہ کوئی جو سے کوئی جو کے کوئی جو کوئی جوئی کوئی جوئی کوئی جوئی کوئی جوئی دوروز دیں کوئی جوئی کوئی جوئی کوئی جوئی کوئی جوئی کوئی جوئی کے دیا کوئی جوئی کوئی جوئی کوئی جوئی کی کوئی جوئی کوئی جوئی کوئی جوئی کوئ

3245

افغانت ن کے لاکھوں مستحقیں جن میں ہوا کمیں پیتم بچے اور معذور میں شامل ہیں کو اشیاء خورد و نوش کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی بھی فراہم کرتا رہا مہاجرین کے لیے اوویات اور خیمے بھی بڑی تعداو میں افغانستان پہنچا کے جاتے رہے۔ روی جارحیت کے نتیج میں شہید ہونے والی مساجد اور منبدم کئے جانے والے مدارس کی تغیر نو میں بھی الرشید شرست نے بھر پور حصالی قندھار میں ایک بہت بڑی جامعہ مجد اور اس میں قائم ہونے والا مدرسہ بھی الند تعالی کافضل اور الشید شرست کے عظیم کارنامہ ہے۔ بی نہیں کہ حضرت مفتی صاحب کا الرشید شرست کاعظیم کارنامہ ہے۔ بی نہیں کہ حضرت مفتی صاحب کا کابدف افغانستان ہی تھا بلکہ پاکت ن اور کشمیری سمیت جہاں مہیں سلمانوں کوکوئی تکلیف پنچتی تھی حضرت مفتی صاحب کا دل وھڑکت تھا آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی برطرح سے مدد کی جائے۔ وکھی انسا نیت کی خدمت میں دو وہاں کی عوام کی مداور ان کے اس دکھ درد میں شرکت کے لیے سب سے پہلے چنچنے والے الرشید شرسٹ ہی کے کارکن تھے انہوں نے نہ مدول وہاں کی عوام کی صرف وہاں سیکٹو وں کنویں کھدائے بلکہ وہاں کی عوام کو اشیاء خورد ونوش بھی فراہم کیں۔ اس طرح کشمیری مہاج بین کے صرف وہاں سیکٹو وں کنویں کھدائے بلکہ وہاں کی عوام کو اشیاء خورد ونوش بھی فراہم کیں۔ اس طرح کشمیری مہاج بین کے صرف وہاں سیکٹو وں کنویں کھدائے بلکہ وہاں کی عوام کو اشیاء خورد ونوش بھی فراہم کیں۔ اس طرح کشمیری مہاج بین کے صاحب ساتھ ان کا تعاون بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔

حضرت مفتی صاحب مرحوم کا ایک عظیم کا رنا مہ بی بھی ہے کہ انہوں نے فن افقاء کو ہا تہ عدہ ایک شکل دی گوائی ہے تبل بڑے بڑے مدارس میں اس فن کی تروی کا اور اس کی اف دیت کے پیش نظر تخصص فی الفقہ کے کور مزکروا کے جاتے تھے لیکن اس مقصد کے لیے الگ ہے کوئی اوارہ قائم نہیں تھا۔ بید حضرت مفتی صدحب قدس سرؤ ہی تھے جنبوں نے وار العلوم کراچی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد 'وارا الافقاء والارشاد' کے نام سے ایک مستقل اوارہ قائم فر بایا اس اوارے نے بھی اپنے وائرہ کا رہیں رہتے قرآن وحدیث کی روشنی میں نا قابل فراموش فقہی خدمات انجام وی بین ۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ اور ان کی نیابت میں کام کرنے والے مفتیان کرام کے جاری کردہ فقاوئی کی تعداد میں تعداد میں سے جن میں ہے اکثریت کی نقول یا طبع تی شکل میں موجود نہیں تا ہم بڑی تعداد میں فقوی نام ہے آٹھ جددول میں طبع ہو بھی جی بین جب کہ شنید ہے کہ اس طرح کے گئی ایک فقوی نام ہے بال نہ نہائی متند بھی مجمع جا جا تھا۔ مفتی صاحب کے جاری کردہ فقاوئی انتہائی مرافی موجود ہیں جن میں ہے اکثر و بیشتر کو احس الفتاوئی اور متند ہوا کرتے تھے ان کے گئی فقاوی مقد لات کی شکل میں بھی موجود ہیں جن میں ہے اکثر و بیشتر کو احس الفتاوئی کا حصہ بنادیا گیا ہے۔

مولا ، مرحوم نے دوسرے کار ہائے نمایاں کی طرح اسلامی صی فت کے فن (جو کہ آ ہستہ منتا چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ اجھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس نلط فنہی کا شکار ہو گئے تھے کہ اسلام میں اس فن کا کوئی تصور ہی نہیں ) کو بھی از سرنو جلا پخشی انہوں نے مفت روزہ'' ضرب مومن'' اور روز نامہ'' اسل م'' جاری فر ماکر دنیا پر واضح کر دیو کہ اسلام میں صاف سے میں انہوں کے نصور کو نہ صرف ہے کہ آئ بھی عملی شکل دی جا عتی ہے بلکہ زرد صحافت کے مقابلے میں اس کو کئی گناہ بڑھ کر پذیرائی بھی حاصل ہو سکتی ہے چنانچے مولان کے جاری کردہ'' ضرب مومن'' اور'' اسل م'' کی طباعت لاکھوں میں تھی اور اسے ہر شریف اور این دار شخص بہند کرتا تھا۔ اندرون ملک کے علاوہ بڑی تعداد میں ہیرون ملک پڑھے جانے والے رسائل و جراید میں نہرون ملک پڑھے جانے والے رسائل و جراید میں ''در مرب مومن'' اور'' اسل م' کا شارسب سے زیودہ ہے۔ جب کہ پاکستان میں بھی اس کی اشاعت اور یند بی کسی بھی بڑے سے روز تا ہے اور مقت روز ہے ہے بڑھ کر ہے۔

حضرت منتی صاحب قدس سرہ کی ذات با شہرائی الجمن کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ بیک وقت ایک علم باعمل ایک مدرس ایک محدث ایک فیٹید ایک واعنہ ایک خطیب ایک بوبداور ایک مصلح و مربی تھے۔ احسان وسوک کے سسے میں آپ کے مستر شدین کی تعداد لا کھوں میں ہے۔ آپ نے احسان وسلوک کی بیمنازل اکا براولیاء کے قدموں میں بیئے کر سے کہ تھیں جن میں شن العرب والعجم حضرت مومانا سید حسین احمد مدنی مصلح الدمت حضرت مفتی مجمد حسن امر تسری خیف اقد سرحمون عبر النخی کیولوری قدس سرہ الی شخصیات بیں۔ حضرت مفتی محمد حسن امر تسری خیف صاحب نور القدم قدہ بنی جہ معداشر فید آپ سے انہ کی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی صاحب جب محبر اللہ کو بی بیام کھی کر بیوایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت مفتی محبد شفتی صاحب مرحوم کو اللہ مرقدہ نوری رحمہ اللہ کا بھی آپ کے ساتھ کی لرکھی ہوا تھا۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کو اللہ تو کی لئے شاخ سنت کی نعمت سے نواز اتھا۔ آپ قدم قدم پرسنت کا خیل رکھا ہوا تھا کہ میرے انقال کے بعد جھے سنت کی تو ت برداشت سے باہر تھی بہال تک کہ آپ نے یہ وصیت نہ مدیھی کھی کر رکھا ہوا تھا کہ میرے انقال کے بعد جھے سنت کی تو ت برداشت سے باہر تھی بہال تک کہ آپ نے کہ جہال تو گئی ہی بردرگ کیوں نہ ہو یا کی بھی دشتہ دارخواہ وہ گئی ہی جہال کی ور ابعد جتنا جدد از جدم میس ہو وفن کر دیا جا کے کے مطابق فورا نعد جتنا جدد از جدم میس ہو وفن کر دیا جا کہ بی بہوں نے اس کے مطابق وصیت کی اور ان کے اعزاء داقر باء نے ان کی وصیت برعمل کرتے ہوئے بین سنت کے مطابق ان کی جمیز وقد قین کی۔ انتقال کے نورا ابعد جتنا جدد از جدم میس سنت کے مطابق ان کی جمیز وقد قین کی۔ انتقال کے نورا ابعد جتنا جدد از جدم میس سنت کے مطابق ان کی جمیز وقد قین کی۔ انتقال کے نورا ابعد جتنا جدد از جدم میس سنت کے مطابق ان کی وصیت برعمل کے دوران کے اعزاء داقر باء نے ان کی وصیت برعمل کرتے ہوئے بین سنت کے مطابق ان کی وصیت برعمل کرتے ہوئے بین سنت کے مطابق ان کی تجمیز وقد قین کی۔ انتقال کے ایک بی دوران کے اعزاء داقر باء نے ان کی وصیت برعمل کی دوران کے اعزاء داقر باء نے ان کی وصیت برعمل کی دوران کے اعزاء داقر باء نے ان کی وصیت برعمل کی در سنت کے مطابق ان کی در سنت کے مطابق کی در در بیات کی در سند کے مطابق کی در در بی سنت کے مطابق کی در در بی کی در در بیات کی در سند کی در در بیات کی در در بیات کی در در بیات کی در

حضرت مفتی مجرحسن صاحب قدس سرہ (جومفتی صاحب مرحوم کے شیخ طریقت سنے) نے بھی ای طرح کی وصیت فرمال تھی چن نچہ جب حضرت کا کراچی ہیں انقال ہوا تو (اس وقت حضرت کی اہلیہ قدس سرہا اور حضرت کے ہنجھے جیئے حضرت مولانا عبدالرحیم مرحوم ساتھ تھے) حضرت کے لواحقین نے وصیت کے مطابق فوراً کراچی ہیں ہی تدفین کا انتظام فرمایا یہاں تک کہ حضرت کے دوصاحبز ادگان (حضرت مولانا محمد عبید القدصاحب مہتم جامعہ اشرفیہ اور حضرت مولانا محمد عبید القدصاحب شمہتم جامعہ اشرفیہ اور حضرت مولانا محمد عبید القدصاحب مہتم جامعہ اشرفیہ اور حضرت مولانا محمد عبید القدصاحب تشریف لارہے ہے کا انتظار بھی نہیں حافظ الرحیم صاحب نائب مہتم و ناظم تعیم ت جامعہ اشرفیہ ) جو جج سے واپس تشریف لارہے ہے کا انتظار بھی نہیں

کیا گیا کہ ایسا کرنا نہ صرف ہے کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی وصیت کے خلاف تھا بلکہ شرعا بھی درست نہیں تھا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی اہلیہ محتر مہ (آپاجی) نور القد مرقد ھا خود بھی بڑے درجے کی خاتون تھیں۔ سنت کی پابندی کا زندگی بھر معمول رہا۔ یہی وہ خاتون تھیں جن کو حضرت تھانوی برد القد مضجعہ نے وقت کی رابعہ بھر بہ قرار دیا تھا۔

بہر کیف حضرت مفتی رشید احمد لدھیا نوی جو اسماف کا نمونہ تھے کا انتقال عالم اسمام کے لیے ایک نہ قابل تل فی نقصان ہے۔ آنخضرتصلی القدعلیہ وسلم نے علیء کرام کا اٹھ جانا علاءت قیامت بیل شہر فرہ یا ہے ایے ہی لوگ بیل جن کے اٹھ جانے پر آتان بھی روتا ہے اور زمین بھی اور پھر ایسی ہی قدسی صفات شخصیات کی موت کو کا نئات کی موت قرار دیا گیا ہے۔ اخبارات کے مطابق حضرت مفتی صاحب مرحوم کی نماز جنازہ میں پچاس ہزار سے زائد عقیدت مندوں جن میں علاء کرام' طلبہ مشاکخ غرض زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والول نے شرکت فرمائی ۔ حضرت مولان مرحوم نے اپنے اپسماندگان میں بیوہ تین بیٹے اور دو بیٹیول کے علاوہ لاکھوں تلاندہ مر یدین اور عقیدت مند چھوڑے ہیں۔

اس قیط الرج ل کے دور میں حضرت مفتی صاحب قدی سرہ کے سنجہ ارتحال سے پیدا ہونے والا خلاش ید ہی پر ہو کے اس جا نکاہ حادثے کی خبر سنج ہی پور کے ملک میں صف ماتم بچھ گئے۔ جگہ عبر تعزی آجالاس کیے گئے مرحوم کوشر کی طریقے سے ایصال تو اب کیا گیا۔ عالی مرکوام نے تعزی کلمات کجاس سلسے میں جا معداثر فیہ میں بھی انتہا کی مختفر نوٹس پر جامعہ کے مبتد اللہ صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت ایک تعزیق اجلاس منعقد ہوا المحامد کے مبتد اور تا نام مجمع معرف معرف معرف اور خوا المحال منعقد ہوا المحمد کے شخ الحدیث اور نائی مبتہم صاحب نے مفتی رشید حمد لدھیا نوی رحمہ اللہ کی معمی ندہی اور وینی خدمت موجود طلبہ نے شرکت فرمائی ۔ حضرت مہتم صاحب نے مفتی رشید حمد لدھیا نوی رحمہ اللہ کی معمی ندہی اور وینی خدمت کے حوالے سے حاضر بن کو مستفید فرماتے ہوئے کہا کہ مفتی رشید احمد کا وجود اس قبط الرج ل کے دور میں ایک فعمت غیر محرف خوالے سے حاضر بن کو مستفید فرماتے ہوئے کہا کہ مفتی رشید احمد کا وجود اس قبط الرج ل کے دور میں ایک فعمت غیر محرف انہوں نے ندہا اور دین کی جو خدمت سرانجام دی میں وہ وجود اس قبط الرج ل کے دور میں ایک فعمت غیر محرف مات ہوں گل ۔ حضرت مفتی صاحب مرحوم کا اصلہ تی تعلق حضرت واللہ مختر بنا تھی محمد فرمایا کہ حضرت نے مزید فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب مرحوم کا اصلہ تی تعلق حضرت واللہ علی محمد اور بھی معمد اور بھی محمد اور بھی انہائی محبت وارش فید ان کی کہل آند گاہ ہوئی تھی جامد کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی جیل احمد فرہ یا کرتے تھے۔ مدتی مولی تو مائی محمد میں ان حضرت مولی نامفتی جیل احمد فوی نوی قدت سرانہ محمد سے محمد اس محمد سے محمد ان کی شدید خرورت تھی صرف پاکستان میں صاحب نے فرمایا کہ مفتی رشید احمد صاحب کا ایسے وقت میں من خوانا جب کہ ان کہ ان کہ مورف پاکستان میں صاحب نے فرمایا کہ مفتی رشید احمد صاحب کا ایسے وقت میں من خوانا جب کہ ان کہ ان کی شدید خرورت تھی صرف پاکستان بی صاحب نے فرمایا کہ مفتی رشید اور میں کہ کہ کو تو ت میں مدین حوالی کو خدرت تھی صرف پاکستان بی صاحب نے فرمایا کہ کہ تو کو کہ کو خوان کو محمد نے فرمایا کہ کھفی رشید ان کو کی سے وقت میں کو کور کی کور کور کی کور کور کے سے میں ان حضرت موان کا مختر کی کور کر کی کور کر کی کور کور کی کور کور کور کی کور کر کی کور کور کور کور کے کور کی کور کر کور کے کور کر کور کور کور کی کور کر کور کور کو

کے لیے نہیں بکد عالم اسلام کے لیے نا قابل تلافی نقصان ہے۔ آخر میں حضرت مہتم صاحب دامت برکانہم نے حضرت مفتی صاحب مرحوم کی مغفرت اور رفع در جات کے لیے دعا فرمائی ورحضرت کے پیما ندگان سے اظہار تعزیت کے طور پر چند کلمات ارشاد فرمائے۔

الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ۔

<u>مولا نامحمد زام صاحب مدخله:</u> استاذ الحديث جامعه امداديه **فيمل آ**باد:

# ایک فقیه وقت کی چندیا وی ..... چند با تیں . ِ

گذشتہ کچھ عرصے میں ہمیں داغ مفارقت دینے والے اہل نصل و کمال کی فہرست میں فقیہ وقت حصرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب لد حیانوی رحمۃ اللہ تعالٰی کا نام بھی شامل ہو گیا ہے' اناللہ وانا الیہ راجعون' اس نا چیز کی میرمومی ہے کہ اتنی تا خیر سے حصرت رحمۃ اللہ کے بارے میں پچھ سطور لکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

حضرت رحمة المدکانام تو بچپن بی سے من رکھا تھا اور شاید خیر المدارس ملتان میں زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہولیکن حضرت کی پہلی زیارت جو اچھی طرح یاد ہے وہ دارالعلوم الاسلامید شد واللہ یار کی ہے وہاں ہرسال ختم بخاری شریف کے موقع پرخطیب لمت حضرت مولانا قضام الحق تھا تو گئ خود بھی تشریف لاتے اور عوماً حضرت مفتی صاحب کو بھی شریف لائے اور دارالعلوم کی مجد میں مفصل اور پر زخمت دیتے 'یہ ہے کہ ای بات ہے کہ حضرت ' ختم بخاری کے موقع پرتشریف لائے اور دارالعلوم کی مجد میں مفصل اور پر اثر خطاب فرمایا 'یہ حضرت کا پہلا خطاب تھا جوزندگی میں سننے کا اتفاق ہوا ہے بھٹو کے خلاف پاکستان تو می اتحاد کی تحریک اور خطاب اور غالباً قو می اتحاد اور بھٹو حکومت کے ما بین نداکرات کا آتفاق ہوا ہو چکا تھا ' حضرت نے انتخابات اور اس کے بعد چلنے والوں کی والی تحریک کے دوران ہونے والی غلطیوں اور بے اعتدالیوں کے مکل کرنشان دبی فرمائی ' باخصوص دین کا نام لینے والوں کی طرف سے ہونے والی ہونے والی باعتدالیوں پر مفصل اور مدل گفتگو فرمائی ' ایسے پر جیجان دور میں دین مجلس کے اندر اس تحریک کے دوران ہونے والی بے اعتدالیوں پر گفتگو کر تا کوئی آسان کا م نیس تھا ' ہمارا یہ بچپن کا دور تھا ' لیکن حضرت کی اس تقریک کی اس تحریک کے دوران ہونے والی ہونے والی بے اعتدالیوں پر گفتگو کر تا کوئی آسان کا م نیس تھا ' ہمارا یہ بچپن کا دور تھا کی دورت کی بہلت کہتا ہے جس کو سے اور حق سمجھتا ہے ' اسے بیدا ہونے واللے بیا شرک بھون کی پروا ہونے درائی ہونے واللے بیا شرک بھون کی پروا ہونے درائی ہونے کی پروا ہونے درائی ہونے کی پروا ہونے نہ سامعین وقد کوئی کا تملق اس کے مدنظر ہوتا ہے۔

بیاتو تھا ذکر حضرت سے پہلے براہ راست استفادے کا مضرت سے سب سے آخری ملاقات پانچ چھ سال پہلے ہوئی جب ہاں راست استفادے کا مضرت سے سب سے آخری ملاقات پانچ چھ سال پہلے ہوئی جب میں اور مولا نامفتی عبدالرجیم مرظلیم کی دعوت پر ایک رات وارالا فتاء والارشاد میں قیام کا پروگرام طے پایا جمعہ کا دن تھا عصر کے بعد حسب معمول حضرت کی اصلاحی مجلس تھی و

مغرب کے بعد صرف دل منٹ مدا قات کے سئے تشریف رکھنے کا معمول تھا اس میں ہمیں بھی ملا قات کا شرف حاصل ہو' بہت شفقت کا برتاؤ فر ہایا' بلکہ یہاں تک فر ہ یا کہ میرامعمول ہے کہ مغرب کے بعد کوئی بھی آ جائے صرف دس منٹ بیٹھتا ہوں' گھڑی سامنے ہوتی ہے جونہی دس منٹ پورے ہوتے ہیں اٹھ کرچل دینا ہوں' سیکن اس دن خداف معمول مجس تقریباً عش ء تک ممتد ہوگئی اور ہم دونوں بھ ئیوں کومنی طب کر کے فر مایا کہ تمہاری خاطر آجی آئی و مریبیٹے ہوں' شفقت کی اس انتہاء نے ہمیں اندر سے پسینہ پسینہ کردیا۔

مجس میں مختلف علمی موضوع ت پر الجیب پیرائے میں افادہ کا سلسہ جاری رہا' حاضرین میں زیدوہ تر اہل علم سے دوران گفتگو ہم سے بیسوال بھی فرہ یا کہ کون سے اسباق پڑھارہے ہو'احقر نے اپنے اسباق کا ذکر کرتے ہوئے مہیند ک کا نام بھی میں' کیونکہ اس سال اس کا درس بھی احقر نے ذمہ تھا' سوال فرہ یا کہ اس کے پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ احقر کو کی جواب نہ سوچھا' صرف اتن عرض کرنے کی ہمت ہوئی کہ مدرسہ کی طرف سے ذمہ داری سونی گئی ہے اس سے پڑھار ہا ہوں اس پر حضرت نے بہت مفصل اور بدل گر دلیسیا انداز میں منطق وفلسفہ وغیرہ کی تدریس کے متعنق اپنا نقطہ نظر بیان فرمایا' حضرت کی اس گفتگو کا بنیا دی محور بیرتھا کہ بیرتاثر اور تصور درست نہیں کہ کتاب وسنت اور دین کا سمجھنا اور سمجھا نا ان عوم پر موقوف ہے ۔ فرہ یا کہ بیال تشریف لائے بیٹے ان سے جب اس موضوع پر بات ہوئی تو وہ کہنے بی کہ سے علوم ہم اس لئے پڑھاتے ہیں کہ بیعلوہ مقصودہ کے لئے موقوف علیہ کا درجہ رکھتے ہیں' حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان علوم ہم اس لئے پڑھاتے ہیں کہ بیعلوہ مقصودہ کے لئے موقوف علیہ کا درجہ رکھتے ہیں' حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان حسن ہو فلفے کے بغیر ہمجھ میں نہ آ سکتا ہو' بیکن وہ کوئی ایسا مسکمہ تلاش نہ کر سے ۔

فر ما یا کہ عموماً منطقی موبوی میہ کہد دیتے ہیں کہ ان علوم عقلیہ کی مخالفت وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں خو دفنو ن نہیں آتے، فر ما یا کہ میں نے ان فنون کی وہ وہ کتا ہیں پڑھی ہوئی ہیں جن کے نام بھی آج کل کئی علاء کونہیں آتے 'بلکہ میں اگر ان ک فہرست بیان کروں تو سن کربھی ان کے نام نہ وہرائیس'اس کے باوجو داب میری میہ رائے ہے کہ ان علوم کی تدریس نیر مفید ہے۔

فلفہ وغیرہ کی تدریس کی کھل کر اتنی می ہفت کی مثال ا کا ہر میں حضرت گنگو ہی کے ہاں بھی ملتی ہے حضرت اپنے ایک مکتوب میں فر ماتنے ہیں۔

''اس حقیر کا خیال ہر روز رہے ہے کہ فسفہ تحض ہے کا رامر ہے اس سے کوئی نفع معتد ہے حاصل نہیں' سوائے اس کے کہ دو چو رساں ضائع ہوں اور آ دمی خرد ماغ' غبی دینیات سے ہو جائے قہم ج و کورفہم شرعیات سے ہو جائے' اور کلمات کفرریہ زبان سے نکال کرظلمات فعاسفہ میں قلب کو کدورت ہو جائے اور کوئی فائدہ نہیں''۔ (سوانح قاسمی ج۲ص۲۹)

آج سے دیں ہورہ سال پہنے حضرت فیصل آباد اور سرگودھا وغیرہ کے سفر پرتشریف لائے تو جامعہ امدادیہ کوبھی شرف قبول بخشا' ائیر پورٹ سے نگلتے ہی جامعہ چننے کے لئے عرض کیا گیا' فر ، یا کہ پہنے مدرسہ ام المداری ج ، ہے' اس سے کہ ان سے رشتہ داری کا تعلق ہے' حضرت ق ری نور محمد صاحب لدھیا نوی مؤلف نورانی قاعدہ کی اولا دواحفار حضرت کے رشتہ دار ہیں' اس سے حضرت کے ہیں رعایت حقوق اور صلہ رحمی کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت ﷺ سے جب بھی شرف ملاقات حاصل ہوا حضرت کو ہشاش بثش شاواں و فرص پایا ' حضرت کے الفاظ' لب ولہجہ اور چہر سے مہر ہے کسی چیز سے ذرہ برابر بیاتا ٹرنہیں ماتا تھا کہ بیکوئی خشک شخص ہیں' بلکہ اواء اوا اور لفظ لفظ سے ذہانت وفظانت' بذلۂ شجی اور ظرافت ولظافت ٹیکتی تھی۔

حضرت کے علمی وعملی کمالات اور خدمات و کارنامول پر گفتگوتو اہل کمال بی کا کام ہے امید ہے کہ حضرت کے مستر شدین علاء اس کے سئے منصوبہ بندی کررہے ہوں گئے احقر نے تو جدی میں اپنی چندیادی و کرکرئے پر اکتفا کیا ہے۔" فحزاہ اللّه عنا و عن حمیع المسدمین حیرا البہم لا تحرمیا احرہ و لا تعتنا بعدہ"



# فقيه العصرحفرت مولا نامفتي رشيد احمدلدهيا نوي رحمة التدعليه

فقیہ اُ فصر حضرت مولا نامفتی رشید احمد لدھیا نوی رحمۃ الله علیہ کا شار پاکستان کے جیدترین علاء وفقہاء میں ہوتا تھا،

ان کے علم وعمل 'زہر وتقویٰ 'حق گوئی و ب باکی اور اوصاف و کمالات سے اسلاف کی یا د تازہ ہوتی تھی ۔ آہ وہ بھی رخصت ہوئے ۔ ابھی تو حضرت مولا نا ماشتی سیدعبرالشکور تر ندئ اور حضرت مولا نا عاشی اللی بلند شہری ثم مدنی ' کی مفارفت سے زخم تازہ ہی سے کہ حضرت صدب بھی اس کا روان آخرت سے جاسے ۔ ان مقد وانا الیہ راجعون ۔ علاء واوس و کا بیر قافلہ بری تازہ ہی سے کہ حضرت صدب بھی اس کا روان آخرت سے جاسے ۔ ان مقد وانا الیہ راجعون ۔ علاء واوس و کا بیر قافلہ بری تازہ ہی سے سر حمۃ الله علیہ کا وطن مالوف لدھیا نہ جو مشرقی ہنجاب میں واقع ہے ۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولا نا محملیم صدب رحمۃ الله علیہ کا وطن مالوف لدھیا نہ ہو مشرقی ہنجاب میں واقع ہے ۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولا نا محملیم صدب رحمۃ الله علیہ حضرت مجد والملت مور مانا اشرف تھی تھا نوی قدش مرہ کے محبت یوفتہ سے اور بزم اشرف صدب رحمۃ الله علیہ حضرت مجد والملت مور ان اشرف علیہ کا نوی قدش میں واقع ہو کے ایر ان اس میں انہوں ہو کے اور شرب الا من محمد وف سے ۔ آپ معلی واقع ہو کہ بدیل میں داخل ہو کے دیدائی اور میں انہوں کہ میں انہوں کا محبد اللہ ان محمد اللہ واللہ کا محمد میں انہوں کی محبد سین کا مالا میں محمد میں میں مائل ہو کہ اسا تذہ میں شیخ الا مدام حضرت مولا نا اعراضی امرون کی عام الدین حضرت مولا نا مختر ہیں محمد میں انہوں احمد دیو بندگی اور حضرت مولا نا مختر ہیں محمد میں ہیں علاء واس تذہ قابل ذکر ہیں ۔ اس سال دورۂ حدیث کے ساتھ ساتھ ساتھ کہ کہ تب تجو یہ حضرت مولا نا قع ' جیسے مث ہیر علاء واس تذہ قابل ذکر ہیں ۔ اس سال دورۂ حدیث کے ساتھ ساتھ ساتھ کہ کہ تب تجو یہ حضرت تو رک خورت مولا تا محبد کے ساتھ ساتھ ساتھ کی تحضرت تو رک خورت کے ساتھ ساتھ ساتھ کی تو تو یہ خورت تو رک خورت کے دور خورت کے ساتھ ساتھ کی تو تو رک خورت تو رک خورت تو رک خورت کے دور خورت کے ساتھ کی کور خورت کے دورت کور کور کے میں کور کور ک

فراغت کے بعد درس و تدریس کا سسله ۱۳ ۱۳ هیں مدرسه مدینة العموم حیدر آباد سه هے شروع ہوا۔ ۱۳ ۱۳ ه میں آپ کوصدر مدرس بنا دیا گیا اور اس سال بنی ری شریف اور دیگر کتب احادیث کی تدریس بھی فرمائی۔ بھر ۱۳۲۱ ه ہے دارالا فنآء کا کام بھی سنجولا اور اس طرح آپ ۱۳۹۹ هتک بیک وقت شیخ الحدیث اور مفتی رہے۔ ۱۳۷۰ هیں آپ بحیثیت شیخ الحدیث مدرسه دارالبدی تھیردھی تشریف نے گئے اور ۱۳۷۲ھ میں سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی اعظم یا ستان حصرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب قدس سرہ کے تھم پر بحیثیت شنخ الحدیث دارالعلوم کراچی تشریف لاے اور شعبان ٣٨٣ اه تک آپ دارانعلوم کراچي جي ميں رہے۔ اس دوران بڑے بڑے علىء فضلاء نے آپ ہے شرف تعمذ حاصل کيا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تل مذہ ملک بھر میں دینی خد مات میں مصروف ہیں ۔ درس حدیث کے ساتھ ساتھ آپ نے فتا ویٰ نوین' شان شخفیق و تفقه اور تعمق نظر میں اس فتدرشہرت حاصل کی کہ ملک و بیرون ملک کے علماء فقہاء بھی مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کے متند فرآوی ''احسن الفتاوی'' کے نام ہے کئی جلدوں میں شائع جو چکے ہیں جو بے صدمقبول ہوئے ہیں۔ فرق وی میں مفتی العظم یا کستان حضرت مولان مفتی محمد شفیع صاحب مصرت مولا نا مفتی جميل احمد تف ويُ وعفرت مورا نامفتي و لي حسن لو نكيّ اور حضرت مورا نامفتي عبدا شكور نزنديّ كي طرح آپ كوبھي بيند مقام حاصل ہوا۔ مدوہ ازیں تدریسی وفقہی خدمات کے ملاوہ ایک سوسے زائد تصانیف مختلف موضوعات پر تالیف کیس۔ ٣٨٣ ه ميں آپ نے حضرت اقدس مولانا شاہ عبداغنی پھولپورٹی کی خواہش کے مطابق مدرسہ اشرف المدارس کی بنیاد رکھی جو ناظم آباد کراچی میں واقع ہے۔ پھراس سے ملحقہ عوام وخواص کی اصلاح کے لئے خانقہ واشر فید کا قیام عمل میں آیا۔ بعد ازاں دارا ما فتاء والہ رشاد کے نام ہے ایک عظیم ادارۂ قائم فرمایا ' جہاں اعلی استعدا در کھنے والے فارغ انتحصیل علیء کو تمرین افتاء کے بئے داخل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ فیض باطنی ورتقوی کا استغناء اور تعلق مع اللہ کی وولت ہے بھی مالا مال کیا جاتا ہے اور اس کے نشست و ہر خاست کامستقل سبق شریعت محمدی پر چلانا ہے اور ہر آنے والے کے کان میں پچھ نہ کچھ دین کی بات پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ آپ حضرت مولا نا شاہ عبدالغنی کھو پوری قدس سرہ خدیفہ حضرت حکیم الامت تھا نوٹ کے خلیفہ مجاز تھے۔ ساری زندگی حضرت حکیم الرمت تھا نوٹ کے مسلک ومشرب کے مطابق تبلیغ واصلہ ح میں مصروف رہے۔ بزاروں افراد کی اصلاح و تزبیت کی۔ دور دراز ہے ہوگ آپ کے مواعظ حسنہ میں شریک ہوتے تھے اور آپ کے فیض ملمی وروعانی ہے استفاد اُ کرتے تھے۔ ساری عمر شریعت ٔ مقدسہ کی ایک جیتی جا ٹتی تصویر ہے رہے اور حق گوئی و بے با کی ہے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور بالآخریہ مردحق ذی الحبہ۱۳۲۳ھر ۱۹ فروری۲۰۰۴ء بروزمنگل کو دارالفناء ہے دارالبقا ، کی طرف رصت فر ، گئے ۔ حق تع لی شانہ آ ب کے درجات بلند فر مائے اور آ پ کے مشن مقدل کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین ۔

# آه! فقيه العصر كي رحلت ايك جامع الصفات انسان چل بسا

۱۳۲۲ه کا اختیام ایک انتہائی روح فرسا' کر بناک اور مندفل نہ ہونے والے سانحہ پر ہوا۔ ۲ وی الحجہ بروز منگل ۱۳۲۲ھ بوقت نصف النہار آ فی ب شریعت وطریقت اپنی تمام تر تا با نیول کے ساتھ جمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ فقیہ العصر' مفتی اعظم حضرت مول نا مفتی رشید احمد لدھیا نوی قدس سرہ ہمارے اسماف کی ایمان افروز روایات کے امین' محافظ' منا واور داعی متھے جن کے زمید وتقوی' ایمار واخلاص' ذہانت وبصیرت' حکمت و فقاجت' ورع وعزیمت' جرأت واستقامت اور حق گوئی وخق پرسی کے اوصاف عالیہ سے منور زندگی مدتوں تک آنے والی نسلول کی رہنمائی کرتی رہے گی۔

اس دور میں حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے تجدیدی کارناموں نے عہاء دیو بند کی امتیازی روایات کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ دین کے بہت سے شعبوں میں ضعف واضمحلال کومحسوس کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب نے جس استفامت وعزیمیت کے ساتھ ان شعبوں کو از سرنوشر بعت مطہرہ کے مطابق قائم واستوار کیا وہ آپ کوعصر حاضر کے تمام علاء سے ممتاز کرتی ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کی علمی نقهی وین تدری پخقیقی تصنیفی اصدا حی اور تحریکی خده ت کا سرسری جائز وَ بھی ایو جائز وَ بھی اور زام بھی وقت نقیہ بھی بھی محدث بھی مفسر بھی مشکلم بھی مجاہد بھی اور زام شب بیدار بھی اور دور دور ور دور دور کی خدی بھی اور شیق محدث بھی اور شیق و کریم بھی تخرضیکہ ایسی جامع الصفات والکمالات بھی تھے جن کی دور دور تک کو کی تھی نظر نظر نہیں آتی ۔

حفزت مفتی صاحبُ نے ۱۳۶۱ھ میں دارالعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی اور ۱۳۶۱ھ سے تدریسی خدمات کے ساتھمنصب افتاء بھی سنجالا' اس طرح ۲۰ برس میں ۵۰ ہزار سے زائد فتا و کی تحریر فرمائے اور ۵۰۰مفتیوں کی ایک ایس جماعت تیار کر دی جوامت کی شریعت وطریقت میں رہنمائی کا فرینہ انجام ویق رہے گ۔حضرت مفتی صاحبؓ کے فقاوی کے مجموعہ ''احسن الفتاوی'' ( ۸ جلد ) میں آپ کے علم وففل' جحقیق واجتہا د' ذہانت و فقاہت' تعق وبصیرت اور مجتهدانہ شان کے نمو نے دیکھنے جاسکتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کوتمام معاصر علاء میں بیا تمیازی وصف بھی حاصل ہے کہ آپ احکام شریعت پر عمل کرنے اور کرانے میں سی طرح کی مصلحت 'رواواری اور چیٹم پوٹی کے قائل نہ ہتھے۔ بقول حکیم الامت حضرت تھا نوی عرف عام کے اعتبار سے ایک ' خشک مولوی' ' ہتھے جوخو د بھی شریعت کی پابندی کرتا ہوا ور ووسروں کو بھی پابندی کرتے و کھے کرخوش ہوتا ہو۔ حضرت مفتی صاحب بہت بڑے فقید سے لیکن مصلحت میں نہیں بلکہ شریعت وطریقت سے سرمست رہنے والے ایسے باوہ خوار سے جمیشہ سی بات نگلی تھی۔

حضرت مفتی صاحب جامعہ خیر المداری کی مجس شوری کے رکن رکین اور استاذ العلماء حضرت مولانا خیر مجمہ جانندهری قدس سرہ کے خاص متعلقین میں سے تھے۔ احقر کے ابتدائی دور قد رئیں میں ایک مرتبہ جامعہ خیر المداری میں تشریف لائے تو آپ کی ایمان افروز وحیات آفرین مجل میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی جس کی حلاوت تا حال باتی ہے۔ جس محبت واخلاص اور شفقت و راسوزی کے ساتھ آپ نے طلبہ کو علم کے ساتھ عمل دریں و قد رئیس ک ساتھ ا خلاص عبادات کے ساتھ معاملات اور ظاہری احکام شریعت کی پابندی کے ساتھ تزکید نشس کی تنقین فرمائی اس کے نقوش ابھی تک دل میں محسوں ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام اکا بر کتاب و سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور استقامت وعز بہت کے امتبار کیساں شان کے حال میں تھے۔ لا نفر ق بین احد نہم رئین اگر طریق کار اور ذوق کے فرق کو ساسنے رکھتے ہوئے کوئی تفریق سرہ کی جائے تو حضرت مفتی صاحب کی ذات مجمع البحرین تھی جس میں شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کی استقامت وحق شوئی جب میں جو تا ہوگی کی بصیرت واخلاص کی استقامت وحق شوئی جب اداور کیم الامت حضرت تھا نو گا اور حضرت مولانا عبدالغنی پھو لپورٹ کی بصیرت واخلاص کی شاخیں بھی کی جائے تو حضرت مفتی صاحب کی ذات مجمع البحرین تھی جس میں شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کی استقامت وحق گوئی جذبہ جہاد اور حکیم الامت حضرت تھا نو گا اور حضرت مولانا عبدالغنی پھو لپورٹ کی بصیرت واخلاص کی شاخیں بھی جس میں تی الاسلام حضرت مولوں کی تصیرت واخلاص کی شاخیں بھی تھیں۔

دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ حضرت مفتی صاحبؑ کی جملہ علمی 'دینی' تبلیغی' تدریسی اور جہادی خدمات کوشرف قبول عظا فرما کران کے لئے صدقہ جار ہیں بنائیں اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے اکا برواسلاف کا ہم نشیں بنائیں۔ جامعہ خیر المدارس میں حضرت والاً کے لئے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ الھم اغفرلہ وارحمہ۔(ماہنامہ الخیرماتان)

ازمولان محداز مرصاحب مدميرالخيرملتان.

# (حضرت مفتی رشیداحمدلدهیانویؓ کےخلیفہ خاص) شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی عبدالقادرصاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کا سانحہارتحال .....!

حمد وستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ عالم کو وجود پخشا اور اور معلم اس کے آخری پنجبر عبیق پر جنہوں نے حق کا بول با اکیا الحصد لله و سلام علی عمادہ الدین اصطفی۔ حجیب سی آفاب شام ہوئی اک میں فر کی رہ تمام ہوئی

آج کا دور برتی قلقوں کا دور ہے اپنی نئی روشنیوں ہے جگمگار بی ہے گر ایمان ویفین مسلیم ورض صبر واستقامت اوراخلاص وایٹار ڈھونڈ نے ہے بھی نہیں ملتے۔ ان کے لئے شاید' پرانے چراخ '' بی کام آتے ہیں۔ افسوس کہ بید چراغ بھی اب رفتہ رفتہ بجھتے جلے جارہے ہیں اور چراغ سے چراغ جلنے کی روایت بھی وم تو ٹر ربی ہے۔

ا، م بنی رکن ا، م مسئم امام تر مذکل ، م احمد بن طنبل ا، م ابن ماجهٔ اور امام داری جیسے جیدمحد ثین نے آنخضرت عیف کا بیدارشا وگرامی نقل کیا ہے کہ:

حق تعالی شانہ ملم کولوگوں کے سینوں ہے قبض نہیں فر ، میں گ( گووہ اس پر بھی قادر ہیں) بلکہ ملا ، کواٹھا لیں گے۔ان کے ساتھ علم وعمل بھی اٹھ جا کیں گ'اس ز ، نے میں یوگ جا بلوں کواپنا شیوہ بنا میں کے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

ہمارے اس دور کا میہ بہت بڑا المید ہے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والی الیی شخصیات جنہیں اپنے رسوخ فی العلم' تصلب فی الدین اور اخلاص ولٹہیت میں مرجع کا درجہ حاصل ہوتا ہے ان کی جدائی کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہرانیا جانے والا اپنے چیجے ایک الیا مہیب خلاء چھوڑ جاتا ہے جس کے پر ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے۔ یہ ہمارے علمی وعملی مستقبل کے لئے شدید خطرے کی گھنٹی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب جابلوں کو پیشوا بنانے کا پر خطر دور سریر آ پہنچا ہے۔

جوبی بجاب میں ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۳۳ هے ون مغرب کے قریب سوری کے ڈوبینے کے ساتھ ساتھ علم وفضل اور اخلاص وعمل کا مہر منیر بھی ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ دارالعلوم کبیر والا کے شخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالقا درصاحب رحمة الله علیہ کا شاران شجیدہ ومتین علماء میں ہوتا تھا جن کا وجود مندتعلیم و تدریس کے لئے زینت تھا اور جوتعلیم و تدریس کے ساتھ طہارت و تقوی اور زہدوا خلاص کے اوج کمال پر فائز تھے۔ بایں ہمدتواضع و اکسار اور سادگی کا چوتعلیم و تدریس کے ساتھ طہارت و تقوی اور زہدوا خلاص کے اوج کمال پر فائز تھے۔ بایں ہمدتواضع و اکسار اور سادگی کا پیر مجسم تھے۔ حوصلہ افزائی اعلی ظرفی اور برخودار نوازی ہمارے اکا ہر اور مخلصین کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا دامن بھی ان صفات سے مالا مال تھا۔ احقر کوایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کا ایک گرامی نامہ موصول ہوا جے بڑھ کراحقر حقیقتاً سششدررہ گیا' اس میں مفتی صاحب نے بغایت تواضع تحریر فر مایا تھا کہ: ......

"آ پ کو چونکہ تحریر سے مناسبت ہے اس لئے میں وقتا فو قنا ایک دو صفح آ پ کولکھ کر بھیج دیا کروں گا آ پ اصلاح کر کے مجھے واپس کر دیا کریں۔"

احقر اور حضرت مفتی صاحب کے درمیان علم وفضل کو رفظر اور لیافت و صلاحیت کے اعتبار سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ کہاں وقت کا شیخ الحدیث اور فقیہ جس کے قلم کا ایک ایک لفظ حزم واحتیاط کے سانچوں میں ڈھلا ہوا اور کہاں مجھ جیسا مبتدی اور طالب علم (اور وہ بھی اپنی خوش بنہی کے اعتبار سے) میں اس کا بظاہر مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب ؓ نے لطیف انداز میں احقر کوا کا برکی سر پرتی ورہنمائی کی ضرورت واہمیت کا احساس دلایا تھا جس کی طرف آج کل بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔

زاہدان ختگ اپنے زہد کے خول میں بند ہو کر مخلوق خدا کو کمتر سیجھنے کے مرض میں مبتلا ہو جائے ہیں گر حضرت مفتی صاحبؒ تقویٰ کی بلندیوں کو چھونے اور عبادت وریاضت میں حد درجہ انتہاک کے باوجود ہر ایک کو اپنے ہے بہتر سیجھتے ہے۔ اپنے شاگر دوں اور مریدوں سے بھی ملتے وقت محبت واپنائیت اور تواضع کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ آپ کا بیہ متواضعانہ طرزعمل آپ کے باطنی کمالات فنائیت اور بے نفسی کا آئینہ دار ہے۔

وارالعلوم کبیر والا میں تعلیم وید ریس اورا فتاء کی گرانفذر ذمہ داریوں کے ساتھ وعظ ویذ کیم اور اصلاح وارشاد کے

فریضہ کی ادائیگی بھی معمولات زندگی کا حصیفی۔ چنانچہ جمعۃ المبارک اور تعطیل کے دیگر دنوں میں آرام واستراحت کی بجائے آپ مختلف شہروں میں خاص احباب اور اہل عقیدت کی دعوت پرتشریف لے جاتے اور پرتاثیر الفاظ میں اس طرح وعظ و نصائح فرمائے کہ بیسیوں افراد کی اصلاح ہو جاتی۔ گفتگو اور تقریر کے دوران الفاظ نرم کہجہ شاکست انداز دھیما اور اسلوب پرکشش و دلنشین ہوتا۔ پوری تقریر حشو و زوائد سے مبرا اور انتہائی مر بوط ہوتی۔ اگر ایک طرف دار العلوم کبیر والا میں سینکڑوں طلبہ آپ کی تعلیم و مذریس اور علمی وفقهی نکات سے بہرہ مند ہوئے تو دوسری طرف ہزاروں افراد آپ کی سینکڑوں طلبہ آپ کی تعلیم و مذریس اور علمی وفقهی نکات سے بہرہ مند ہوئے تو دوسری طرف ہزاروں افراد آپ کی سینکڑوں طلبہ آپ کی تعلیم و مذریس اور علمی وفقهی نکات سے بہرہ مند ہوئے تو دوسری طرف ہزاروں افراد آپ کی سینکڑوں طلبہ آپ کی تعلیم و مذریس اور علمی وفقهی نکات سے بہرہ مند ہوئے تو دوسری طرف ہزاروں افراد آپ کی سینکڑوں طلبہ آپ کی تعلیم و از شاد سے فیض یا ب ہوئے۔

حضرت مفتی صاحب نے دورہ صدیث شریف تک تمام کتابیں دارالعلوم بیبروالا ہی میں پڑھیں، پیمیل سند کے بعد تضمی فی الافتاء کے لئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محد شقیج صاحب قدس سرہ کی ضدمت میں دارالعلوم کراپی تشریف لے گئے۔ حضرت مفتی اعظم کی صحبت میں آپ کی علمی وفقہی صلاحیتوں کا رنگ مزید کھر ااور درویش واعت فقر اتباع سنت اور اخلاص کا رنگ مزید گہرا ہوا۔ تخصص کی پیمیل کے بعد پانچ برس تک حضرت مفتی اعظم کی سر برسی میں دارالعلوم کراپی میں مذرا یہ موادی خدمت دین اور دارالعلوم کراپی میں مذرا یہ ما اور موادیت اور اخلاص کا رنگ مزید گہرا ہوا۔ تخصص کی پیمیل کے بعد پانچ برس تک حضرت مفتی اعظم کی سر برسی میں قدرات اور العلوم کیر والا میں خدمت دین اور المعلوم کیر والا میں خدمت دین اور اپنی دیا ہیں اور اس کا آغاز فر مایا اور دم والیس تک اسی درس گاہ سے وابست رہے۔ علم وافقاء اور مذرایس کے مشد شیر بعض اوقات اپی دیا ہیں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ مصروفیت اپنیا طن کی خبر لینے اور روحانیت کی منازل کے لئے آڑبن جاتی ہے گر اس سعادت کی مخصیل میں حضرت مفتی صاحب کی راہ میں نہ تدریس آڑے گی نہ سندا فقاء رکاوٹ بنی۔ جن اکابر سے گر اس سعادت کی مخصیل میں حضرت مفتی صاحب کی راہ میں نہ تدریس آٹے بھر پوراعتاد سے نواز ااور اہل تصوف کی اصطلاح مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی قدس سرہ مخدوم العلما ،حضرت و اکثر حفیظ القدصاحب مہاجر مدنی آور شخ الحدیث حضرت مولا نا صوفی محمد سروصاحب مظلم کے مجاز اور معتمد علیہ ہے۔

حضرت مفتی صاحب کے فیض صحبت ہے بھی بہت سے حضرات مستفید اور سلسلہ کی برکات سے مالا مال ہوئے۔
بعض رات کو مفتی صاحب نے اجازت سے بھی ٹوازا۔ حضرت مفتی صاحب جامعہ خیر المدارس کی مجلس شور کی کے رکن رکین تھے۔ آپ کی نماز جنازہ میں جامعہ خیر المدارس کے اکثر اساتذہ کرام سمیت ہاروں علاء صلیاء طلباء قراء وحفاظ اور روز سے دار مسلمانوں نے شرکت کی۔ دار العلوم بمیر والاکا وسیع احاط کشرت ججوم کی وجہ سے تنگ نظر آتا تھا۔ بمیر والاکی تاریخ میں اتا بڑا جنازہ کی دار العلوم بمیر والاکا وسیع احاط کشرت جوم کی وجہ سے تنگ نظر آتا تھا۔ بمیر والاکی تاریخ میں اتا بڑا جنازہ کی کے جدد خاکی کو دار العلوم کے عقب میں سپر دخاک کر دیا گیا جہاں بیٹھ کر آپ نے تمیں سال تک فرآن وسنت کی تعلیم دی۔ آج و وہیں آسودہ خاک میں۔ حق تعالیٰ شانہ حضرت مفتی صاحب کی بال بال مغفرت فرما میں

اور جنت میں مقامات عالیہ ہے سرفراز فرمائیں۔

مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی نے علائے ربانہیں' جو پہلے ہی الگیوں پر گنے جاتے تھے' کی تعداد میں ایک اور فرد کی کمی کر دی۔

> بھیر میں دنیا کی جانے وہ کہاں گم ہو گئے کچھ فرشتے بھی رہا کرتے تھے انسانوں کے ساتھ

# تاليفات سيدمحمدا كبرشاه بخاري

💿 تذکرہ اولیائے ویوبند

⊙ خطیات اختشام یه جلدیں

⊙ خطبات شخ الاسلام ياكتان

⊙ كاروان تقانويّ

⊙ مقالات مفتى أعظم

🕥 خطبات ادرلین

﴿ مقالا تتوعثما في "

⊙ مفتیٔ اعظم یا کستان اوران کے متاز تلا مذہ وخلفاء

💿 مفتی محمرحسنؓ اوران کے خلفاء

﴿ وَكُرُمْتُينٌ

⊙ آپ بين گيلاني

خطبات ما لك كا ندهلوى

⊙ تذكره خطيب الامت

🔾 عاليس بؤے مسلمان (دوجلد)

⊙ ا كابرين مجلس صيانة المسلمين ياكستان

€ يادِشريف

خطبات طيبات

چند عظیم فقها ء کرام

⊙ ا کابرعلماء و يوبند

﴿ حياتِ احتثام

⊙ تذكره شيخ الاسلام ياكستان

⊙ تحریک پاکستان اور علماء ویوبند

خطبات مفتی اعظم ا

⊙ خطبات ا کابر ۵ جلدیں

⊙ دیات ظفرعثانی

⊙ تذكره مفتى اعظم ياكتان

€ بیں علاتے حق

⊙ ذكرطيب

⊙ سوائح ظليل 🖲

⊙ حیات ما لک کا ندهلوی

⊙سيرت بدرعالمً

﴿ پِياس مثالي شخصيات

⊙ تحریک پاکستان کےعظیم مجامدین

325:0

🗨 سو برے علماءِ اشرفیہ

چند عظیم شخصیات